

فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

في أوكي الم فأوكى عالم مصنف تفيئيرموامب الرحمل عين الهسراية غيره فقه حنفی کے احکام ومسائل کا وہ عظیم وکستند ذخیرہ جو ہندوستان کے مشہور مسلمان بادشاہ حضرت عالم گیرئے نے اپنی نگرانی میں ملک کے مستندعلمار كى ايك جماعت كيذريعه عربى مين مرتب كرايا مقااس كا مستندمكل اردوترحبه

مگنت کی حمایت اقرأت ناریخزی شریک داردُوبازار دلابهور www.ahlehaq.org فَقِيْدُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كري مربير

تسهيل وعنوانات مولانا ابوعبر مولانا الوعبر مولانا الموعبر ميرالله عطيب بجامع منبهذ دخيمة للمليين منترجهم مولانا مستيامير على اللهة الع مصنف تفيير مواهب الرحم في الهيدارة عيره مصنف تفيير مواهب الرحم في عين الهيدارة عيره

-كتاب الطهارة - كتاب الطلاة - كتاب الطهارة - كتاب التكاوة - كتاب الزكادة

مكن كرحان كارس مكنت شرحان كاردُوبازار - لابور ا قرأس نار عزنی شریط - اردُوبازار - لابور

www.ahlehaq.org

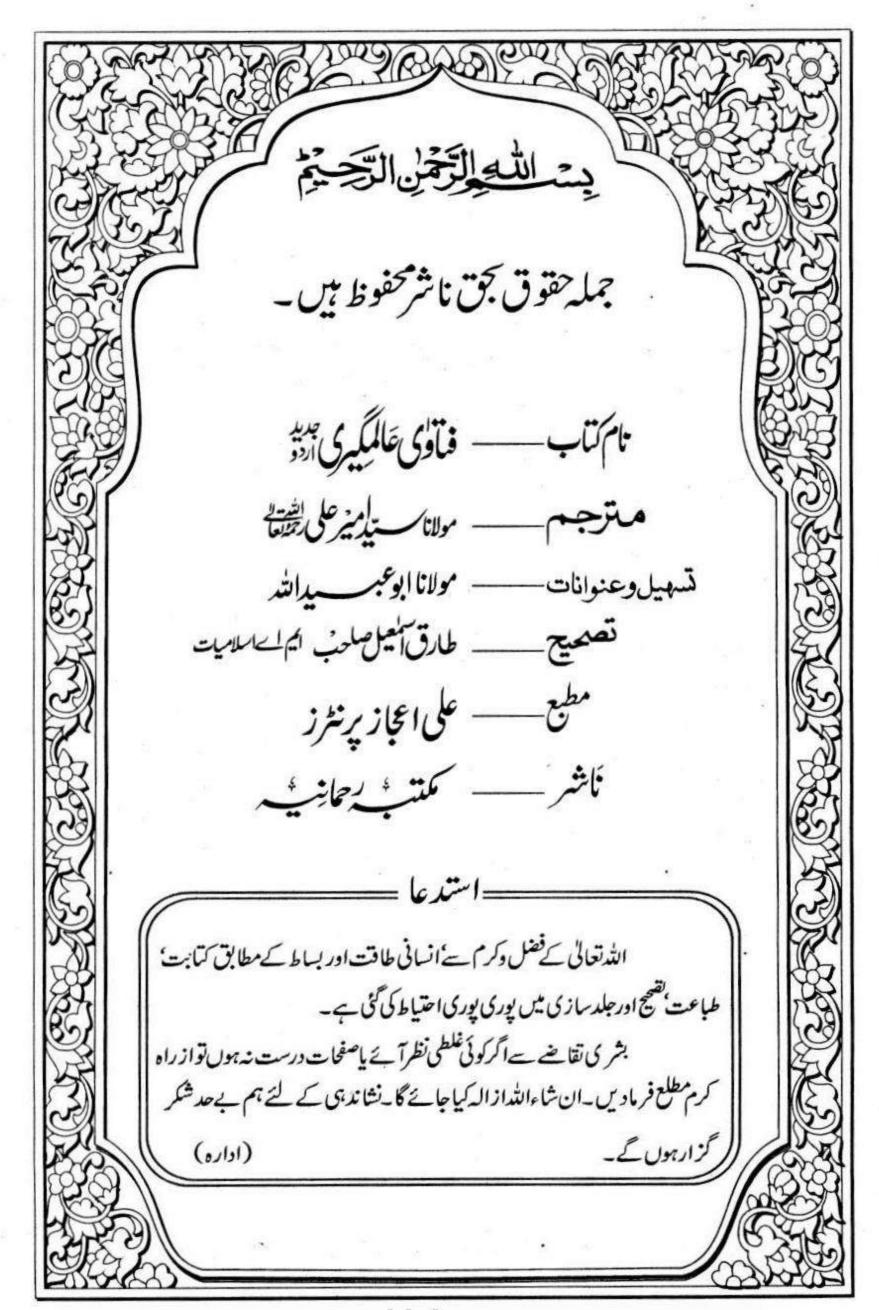

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی کی کی فرنست

### فهرست

## مقدمه فتاوي هنديه ترجمه فتاوي عالمكيريه

| تسفحه | مضمون               | صفحه                    | مضمون                                                                                       |
|-------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ırr   |                     | كتاب العاربية           |                                                                                             |
| 124   | 7                   | اا كتاب الهبة والأجا    | )<br>علم دین وفضائل علم وعلماء                                                              |
| ITA   |                     | س<br>ستابالىكاتبوال     |                                                                                             |
| 1100  | <u>ن</u>            | ستاب الحجر والماذ و     | ی : در تذکره امام ابو حنیفه مختالند مع علماء و فقهاء<br>) : در تذکره امام ابو حنیفه مختالند |
| irr   |                     | ٣٣٠ كتاب الشفعة         |                                                                                             |
| 122   |                     | ٨٥ كتاب القسمة          | 5:20 9:32                                                                                   |
| 100   |                     | ۸۷ کتاب المز ارعة       |                                                                                             |
| IM    |                     | ٨٩ كتاب المعاملة        |                                                                                             |
|       |                     | تناب الذبائح            | ن جبوت ما ک<br>لاحات مسائل                                                                  |
| 114   |                     | ١٠٢" كتاب الاضحية       | ر قاب من الافقاء<br>ل في الافقاء                                                            |
| 10-   | © ×                 | ١٢٠ كتاب الكراسية       | ں میں اور ہوں ۔<br>ل: اغلاط نشخ الاصل کے بیان میں                                           |
| 101   | 20 H W              | ۱۲۲ کتاب الرجن          | ن العالون الموركوة وبيوع وادب القاضى<br>ب الصلوة وزكوة وبيوع وادب القاضى                    |
| ۵۳    | No.                 | ۱۲۳ کتاب الجنایات       | ب.<br>ب الشها دة و كتاب الرجوع عن الشها دة                                                  |
| ٥٥    | لماضروالشرو طوالحيل | تتاب الوصاياوا          | ب البرود عاب ربو <b>ت ک</b><br>باب الدعویٰ                                                  |
| ۵٦ .  |                     | ١٢٦ كتاب الفرائض        | ، ب، مدون<br>باب الاقرار                                                                    |
| ا ۳   | نتبهات متعلق ترجمه  | ا ١٣٠٠   باب مشكلات ومن | اب الراد                                                                                    |
| ۸٠    | رجم                 | ااا خاتمه كتاب ازمة     | باب, ن<br>ناب المضاربية                                                                     |
| .~    |                     | ا ۱۳۲ خاتمة الطبع       | ناب الوديعة<br>تاب الوديعة                                                                  |
|       |                     | 1 1                     | باب الوزيعه                                                                                 |

|           | (200)  | 016    |                                           |
|-----------|--------|--------|-------------------------------------------|
| فَهُ شِتَ | 1500   | 1 1000 | ( فتاويٰ عالمگيري جلد 🛈                   |
|           | CA 311 | 11-10  | ر ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده |

| صفحه | مضمون                                                                                                           | صفحه | مضمون                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| rra  |                                                                                                                 | 11/4 | الطهارة الطهارة المهادة                                  |
|      | موزوں پرمسح کرنے کے بیان میں                                                                                    |      | باب: ن و                                                 |
|      | فصل (وک ان امور کے بیان میں جوموزوں پر                                                                          |      | ضو کے بیان میں                                           |
|      | مسح جائز ہونے میں ضروری ہیں                                                                                     |      | عبل (وَ 🖒 🌣 فرائض وضو کے بیان میں                        |
|      | فصل ور) المستح كى توزنے والى چيزوں كے                                                                           | 191  | من ورم 🏗 وضو کی سنتوں کے بیان میں                        |
| rrr  | بيان ميں                                                                                                        | 191  | مل موم الله مستحبات وضوكے بيان ميں                       |
| rro  | <b></b> ⊙ : Ç\i                                                                                                 | 194  | منٹ جہارم ایک مکروہات وضو کے بیان میں                    |
|      | ان خونوں کے بیان میں جوعورتوں سے محص ہیں<br>اس کریک                                                             |      | مل پنجم 🏠 وضو کی تو ژنے والی چیزوں کے بیان               |
|      | فصل (ول الم حض کے بیان میں                                                                                      |      | U.                                                       |
| rry  | فصل ور) الم نفاس کے بیان میں                                                                                    | r• r |                                                          |
| rr_  | فصل مو ﴾ التحاضه كے بيان ميں                                                                                    |      | کسل کے بیان میں<br>دیا                                   |
|      | فصل جہار) ﷺ حیض ونفاس وانتحاضہ کے احکام                                                                         |      | عبل (دیل ﷺ عسل کے فرضوں میں<br>منا کارون ہیں عن کے بیان  |
|      | المين                                                                                                           | r. r | مین ورم ی <sup>ه عنس</sup> ل کی سنتوں میں<br>م           |
| rrr  | (a): (b)                                                                                                        |      | عمل مو م ﴿ ان چیزوں کے بیان میں جن ہے ا<br>ن             |
|      | نجاستوں کے بیان میں<br>فوجہ اوہ کی میں نہ است                                                                   | r.r  | نسل واجب ہوتا ہے<br>داری ہے۔                             |
|      | افصل (رق الله المجاستوں کے پاک کرنے کے                                                                          | r•∠  | ⊕: <\r/>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              |
| rm   | بیان میں<br>فصل ورم ﷺ نجس چیزوں کے بیان میں                                                                     |      | ہنیوں کے بیان میں<br>مرید (ویلار میر جریب سے ان میر جریب |
| rai  | فصل مو م استنجاء کے بیان میں                                                                                    |      | عمل (روک ان چیزوں کے بیان میں جن سے<br>ند این            |
| ray  | ﴿ وَ مِنْ ﴿ وَمِعْ الْمُواهِ الصَّلُوةِ ﴿ الْمُعَالِدُونَ الْمُعَالِدُونَا الْمُعَالِدُونَا الْمُعَالِدُونَا ال | 31   | ضوجائزے<br>صلور کے ان چیزوں کے بیان میں جن سے            |
|      | ناب: ۵:                                                                                                         | rir  | میں ورک کا مان پیروں سے بیان یاں تا ہے۔<br>ضوحار زنہیں   |
| -    | نماز کے دقتاں کے بیان میں                                                                                       | 11.  | (ب) نام : (ص) ا                                          |
|      | فصل (روال الله نماز کے وقتوں کے بیان میں                                                                        | 4    | نیم کے بیان میں<br>''مم کے بیان میں                      |
| r02  | فصل ورم الله وتتول كي نضيات كے بيان ميں                                                                         |      | مرات ہے۔<br>صلی (رکن ﷺ ان چیزوں کے بیان میں جو تیم میں   |
| w.   | فصل مو کے ان وقتوں کے بیان میں جن میں                                                                           |      | نظر دری میں<br>منر دری میں                               |
| ran  | نماز جائز نہیں                                                                                                  |      | رور ہیں۔<br>صل ور ﴾ ان چیزوں کے بیان میں جو تیم کو       |
| 74.  | @: V                                                                                                            | rra  |                                                          |
|      | اذان کے بیان میں                                                                                                | 777  | وری<br>صل موم ﷺ تیم کے متفرق مسائل میں                   |

|   | AVA  | ON FOR | /      |                |
|---|------|--------|--------|----------------|
| 1 | 5657 | 1 Ton  | 1 016  | فتاوی عالمگ ی  |
| 1 | 000  | - 1100 | بندل ) | فتاوي عالمحيري |
| / | 1 1  | -      | (      |                |

| <u> </u> |                                                |                     |                                                             |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| سفحه     | مضمون .                                        | صفحه                | مضمون                                                       |
|          | فصل پنجم امام اور مقتدی کے مقام کے بیان        | 3                   | فصل (ول الله اذان كي طريقه اور مؤذن كے                      |
| r.2      | ايين                                           | 14.                 | احوال میں                                                   |
| 15.0     | فصل مُنمَ ان چیزوں کے بیان میں کہ جن میں       | (100)<br>N a        | فصل ورم اذان اورا قامت كمات اوران                           |
| r.9      | امام کی متابعت کرتے ہیں اور جن میں نہیں کرتے ۔ | 745                 | کی کیفیت میں "                                              |
| r1.      | فصل بفتم الم مسبوق اور لاحق کے بیان میں        | 440                 |                                                             |
| min      | ناب: 👁                                         |                     | نماز کی شرطوں میں                                           |
|          | نماز میں حدث ہوجانے اور حیفہ کرنے کے بیان میں  | ryy                 | فصل (ول الم المهارت اورسترعورت کے بیان میں                  |
| 771      | (C): باب                                       |                     | فصل ورم الله عترة هكنے والى چيزوں كى طبارت                  |
| 8        | ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ  | rya                 | کے بیان میں                                                 |
|          | ہوتی ہے                                        | 120                 | فصل مو ﴾ تبله کی طرف مُنه کرنے کے بیان                      |
|          | فصل (ولا ١٠٠٠ نمازي فاسد کرنے والي چيزوں کے    | <b>1</b> 2 <b>1</b> | يى .                                                        |
|          | بيان ميں                                       | <b>r</b> ∠4         | فعل جہار ) اللہ نیت کے بیان میں                             |
|          | فصل ورم ان جزوں کے بیان میں جونماز             | <b>t∠</b> 9         | ب√ب: ⊙                                                      |
| rrr      | میں مکروہ ہیں اور جومکروہ نہیں                 | (4)                 | فصل (ول الم نماز کے فرضوں میں                               |
| 779      |                                                | M                   | فصل ور) الم نماز کے واجبوں میں                              |
|          | وترکی نماز کے بیان میں                         | <u>a</u>            | فصل موم الم نماز کی سنتوں اور اس کے آ داب                   |
| ۳۳۰      | ⊙ : ♥ ¹.                                       | MA                  | اور کیفیت کے بیان میں                                       |
|          | نوافل کے بیان میں                              | 791                 | فصل جہارم ١٥ قراءت كے بيان ميں                              |
| ra•      |                                                | rar                 | فصل بنجم 🏠 قاری کی لغزشوں کے بیان میں                       |
| *        | فرض میں شریک ہونے کے بیان میں                  | 191                 |                                                             |
| ror      | (m): (V)                                       | =                   | امامت کے بیان میں                                           |
|          | حچوٹی ہوئی نمازوں کی قضاءومسائل متفرقہ کے بیان | 3                   | فصل (ول الله جماعت كيان مين                                 |
|          | ייי                                            |                     | فصل ورم ١٠ اس مخص كے بيان ميں جس كو                         |
| 209      | ⊕ : ✓ /i                                       | 199                 | امامت کاحق زیادہ ہے<br>فصل موم ﷺ اس شخص کے بیان میں جوامامت |
| 10 S     | سجدہ سہو کے بیان میں                           | 200                 | فصل مو ﴾ اس حص کے بیان میں جوامامت                          |
| P42      | ⊕ : ぐ/י!                                       | ۳.,                 | 3.000                                                       |
|          | تجدهٔ تلاوت کے بیان میں                        | -90                 | فصل جہار م ان چیزوں کے بیان میں جو صحت                      |
|          |                                                | r.a                 | اقتداءے مانع ہیں اور جو مانع نہیں                           |

| <u> </u> | ا کی                | 2          | فتاویٰ عالمگیری طِلدا ک                    |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| صفحه     | مضمون                                                   | صفحہ       | مضمون                                      |
| CIT      | « الزكوة « الله التي التي التي التي التي التي التي التي | rzr        | @ : ぐ <sup>,</sup>                         |
| rrr      | (D: C)                                                  | 0          | یض کی نماز کے بیان میں                     |
|          | ز کو ق کی تفسیراوراس کے حکم اور شرا نظ میں              | 720        | (a) : C/V                                  |
|          |                                                         |            | یا فرکی نماز کے بیان میں                   |
|          | چرنے والے جانووں کی زکو ۃ میں                           | ٣٨٢        | نىرن: 🕲                                    |
|          | فعند (وق ١٥ مقدمه مين                                   |            | حہ کی نماز کے بیان میں                     |
| rra      | فصل ورم الله اونوں کی زکوۃ کے بیان میں                  | 1719       | (€): €\psi                                 |
|          | فصل مو ﴾ الله الله على ذكوة كے بيان                     |            | یدین کی نماز کے بیان میں                   |
| 444      | میں                                                     | rar        | (O): (√).                                  |
|          | فصل جہارم 🚓 بھیڑ و بکری کی زکوۃ کے بیان                 |            | رج گہن کی نماز کے بیان میں                 |
| mrr2     | المين                                                   | ٣٩٣        | (a) : √√                                   |
| MA       |                                                         |            | متسقاء کی نماز کے بیان میں                 |
|          | ا سونے اور جاندی اور اسباب کی زکو ۃ میں                 | 790        | . ⊕: ✓ <sup>\(\frac{1}{2}\)</sup>          |
|          | افصل (وک اور چاندی کے زکو ہیں                           |            | ملوة الخوف <i>كے بيان ميں</i>              |
| م م      | فصل ورم ﴿ مال تجارت كَى رَكُوة مِين                     | 291        | <b>⊕</b> : ✓ <sup>/</sup> /2               |
| rra      |                                                         |            | نازے کے بیان میں                           |
|          | اُس شخص کے بیان میں جوعاشر پر گزرے                      |            | مل (وڭ 🏗 جِأَنكني والے کے بیان میں         |
| 772      | (a): (b)                                                | <b>799</b> | سٹر ورم 😭 عسل میت کے بیان میں              |
| ~~~      | کا نوں اور دفینوں کی ز کو ق کے بیان میں                 | ۳۰۳        | مل مو ﴾ ﴿ كَفَن دينے كے بيان ميں           |
| rra      | (a): (b)                                                | r.a        | من جہار) اللہ جنازہ اُٹھانے کے بیان میں    |
| ~~.      | هیتی اور پیلوں کی ز کو قامیں                            | 4.4        | مل بنج الم ميت پر نماز پڑھنے کے بيان ميں   |
| الما     | @: \( \sqrt{\dots}                                      |            | مل شم الله المراور وفن اور میت کے ایک مکان |
|          | مصرفوں کے بیان میں                                      | 41.        | ے دوسرے مکان میں لے جانے کے بیان میں       |
| 222      | فصل الم بیت المال کا مال جارفسم کا ہوتا ہے              | rir        | عن نفتم الم شہید کے بیان میں               |
| rrs      |                                                         | المالم     | <b>⊕</b> : ♦                               |
|          | صدقه فطر کے بیان میں                                    |            | تجدوں کے بیان میں                          |



فأوى عالم كاردو

مصنف تفيئيرمواهب الزمل عين الهسلامي غيره

تسهيل وعنوانات مولانا ابوعبي برُالتُد خطيب كجامع مسجذ تخمة للعلمين لحيفنس رولح لاهق

برخی سرخی سرسید ۱۰: ۱ز طربیطی - اردو و بازار - لابهور

و فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی 🗀 کی 🗀 کی کی ا

# AS LES SERVICES

الحمد لله الذي لا الله الا هو رب العرش رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين مولّنا محمد وآله و صحبه و على عباد الله المصطفين الصالحين اجمعين . اما بعد! مترجم ضعیف کہتا ہے کہ اس زمانہ کے ذی عقل مخلوق پر خالق جل شانہ معبود حق سبحانہ کی نعمت ہائے عظمیٰ ہے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنی تو فیق ورحمت ہے اُن کے ہاتھوں میں ایک ایسی دینی کتاب کا تر جمہ دے دیا جس پر معاملات وعبادات میں اس وفت عمو مأمدار ہے بعنی فناوی عالمگیریہ کہ امام الائمہ بقیۃ السلف حجۃ الخلف امام ابوحنیفہ محتالت کے اجتہادات واشنباطات کا تصانیف قدیمہ وجدیدہ ہے مجموعہ عزیز ہے اور تالیفات امام ہمام محرین الحن الشیبانی کے مسائل اصول کا اور جو کتابیں پچھلے طبقات کی مانند مؤلفات حاکم شہید وطحاوی وغیرہم کی بمنز لہ اصول کے ہیں ان کی منتقی ومختصرات کا مع فنا ویٰ طبقات متاخرین و ان کی شروح و تو ضیحات کا ذخیر ونفیس ہے اس پاک معبودعز وجل کاشکرا دا کرنا مترجم ضعیف پر واجب خاص وسب پر بلعموم القیاس ہے۔لقولہ: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس اور بحكم قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس مترجم كنهكاركودُ عا عزيركي تو قع بكمين نے باو جود تنگی معیشت وا فکارز مانہ کے حتیٰ الوسع اس تر جمہ کومتوا فتی اصل کے بغیر کسی تصرف وتغیر کے بڑی کوشش ہے تر جمہ کیا اور سہولت و آسانی کولمحوظ رکھااور باوجود یکہ بیرکتاب مسائل کی قیود واشارات ہےمضبوط مملوہ بامحاورہ زبان اردومیں لایا کہ سمجھنے میں دِقت نہ ہو پھراصل کے مہوکا تب ونقصان طبع کود مکچر کر کرراس کواصل مطبوعہ کلکتہ ہے مقابلہ کیااوراس پر بھی نہایت کثر ت ہے مطبوعہ کلکتہ میں سہود مکھ کرخاصہ تو فیق الہی ہان مقامات کی تھیج کی اور مزید طمانیت کے لئے ان کومع تو جیہ سہومطبوعہ وصحت ترجمہ کے علیحد ہلکھ کراس مقدمہ میں شامل کیا پھر بھی کوشش کو اس خیال ہے ناقص جانا کہ غرباء مؤمنین جن کے واسطے حدیث بھی مسلم شریف میں مبار کباد فرمائی ہے کہ باو جودغر بت کے دین پر ثابت و قائم ہوں گے ان کواس کتاب سے فیض یاب ہونا شایداس وجہ سے مشکل ہو کہ مثلاً جا بجا ایک ہی مسئلہ میں دو تھکم ندکور ہیں ایک متقد مین سے دوسرامتاخرین سے تو پہلے جاننا چاہئے کہ ان دونوں اماموں میں سے کون متقدم ہے کون متاخر ہے؟ اور ظاہر ومشہور الروابية اور روايت نو ادر اور فتو ي اور اي پر آج كل عمل ہے يا يہي او لي ہے وغير ذلك ميں كيا فرق ہے؟ مانند اس کے بہت ی باتیں ایر تھیں کہان کے نہ جاننے ہے بڑا خوف تھا کہ ناواقف آ دمی دین کے یا کیزہ مسائل میں لغزش کھا کرراہ ہے نہ بھلے جی کہ اس کواپنی نا دانی سے خبر نہ ہواس واسطے میں نے یہ مقدمہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا کہ پہلے اس کو سمجھ کریا در تھیں چرشوق ے بے کھکے دین مسائل کاعلم خود حاصل کرلیں اور بیامیدر تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کواس کوشش علم کی مشقت کے ثواب میں کرامت عطا فرمائے اوران کو عالموں کے زمرے میں اُٹھائے آمین ۔اس مقدمہ میں مترجم بجائے باب وفصل کے وصل و فائدہ و تنبیہ و فرع وغيره الفاظ لاتا ہےاب میں پہلےعلم وین کے فضائل اور فقہ کی معنی ہے شروع کرتا ہوں ۔ومن الله تعالی التوفیق ولاحول ولا قوۃ الابالله العزيز الحكيم www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈

(لوصل ١٥

#### علم دین کے بیان میں

فضائل علم وعلماء

ازائجمله قوله تعالیٰ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون -صريح نص ہے كهم والے اور بے علم دونوں برابرنبيس ہیں۔اس میں اشارہ ہے کہ جاننے والوں کو جو پچھ معلوم ہے اس کا مرتبہ اس قد رعظیم ہے کہ اس کا بیان نہیں ہوسکتا اوریہ وہم نہ کرنا ع بے کہ علم سے کشاف کی نحوی بلاغت اور تلوی کے مقد مات اربعہ اور ہدایہ کے مسائل مراد ہیں اس لئے کہ علاء ربانی بالا تفاق حضرات صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ہيں ۔ حالا نكه ان كتابوں كا اس وقت وجود بھى نەتھا بلكه ان ميں بہتير ےفلسفى چيجيد وطول کلام ہے واقف نہ تھے پس علم ان کا بہی فقدتھا جس کا بیان ہوگا اور اکثر مخلوق اپنے خیالات ہے متجاوز ہوکر معرفت صفات الہیہ کی روشني سے آنکھوں والے ہى نہيں ہوئے ہيں اس واسطے: ماقىدوا الله حق قىدد .... "ليعنى الله تعالى كى شان جيسى جا ہيتھى نه يجياني-' كا مصداق بين از انجمله قوله تعالى انها يخشى الله من عباده العلماء - محبت ملا مواعظمت كا دُرنا تمام بندول مين عفظ عالموں ہی کے لئے ثابت فرمایا تو ظاہر ہے کہ ان کو قرب منزلت ومعرفت سے حضوری میں ذرا بھی سوءاد بنہیں ہونا جا ہے کہ مبادا دوسروں کی طرح مردودکردیئے جائیں اورمؤمنین سب ان کے ساتھ ہیں جیسے سردارلشکر کے ساتھ لشکر ہوتا ہے۔ازانجملہ قولہ وتلك الا مثال نضريها للناس وما يعقلها الا العالمون " يعنى بيكهاوتيس بم بيان كرتے بين آ دميوں كواسطےاوراس كوسوائ عالم ك اوركوني نبيل مجمحتا- "ان امثال كالمجصف والا فقط عالمول كوفر ما يا اوركسي كونبيل فر مايا \_ از انجمله قوله ، قل كفي بالله شهيدما بينبي و بينكمه ومن عنده علم الكتاب " بيعني كهد ب كه بهار اورتمهار بدرميان الله تعالى اوروه تخص جوعالم ب كوابي كافي ب- "اس ميس الله تعالی جل جلالہ نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ مخلوق میں سے کتاب الہی کا عالم فر مایا اور پیری فضلیت ہے۔ بیشک جس بندے کواللہ تعالی نے عالم کیاوہ رسول علیہ السلام کےصدق کو گواہ کے مانند معائنہ کرتا اور پروانہ کی طرح حضرت سرور عالم رسول عمرم محم مثل النظام ہے ان قربان کرتا ہےلہٰذا قرآن وحدیث وفقہ ہے پہلے آٹکھیں کھولیں پراس وقت صدق رسالت پر گواہ ہونگے ۔ازانجملہ قولہ تعالیٰ وقال الذي عندة علم من الكتاب إذا آتيك به ليعنى حضرت سليمان عليه السلام كے پاس تخت بلقيس لانے والے كابيوصف بتلايا كه اس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا تو ارشاوفر مایا کہ بیمنزلت اس بدولت علم حاصل ہوئی۔ازانجملہ قولہ تعالیٰ : قال الذین او توا العلمہ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا\_ ديمهوقارون كي دولت ابل علم كي نگاموں ميں بلاشبہ بيج تھي جب ہي توا يے لوگوں كو جو قارون کو بڑا نصیب والا جانتے تھے یوں کہا کہ ارے جہالت کے شامیت مارے لوگو جان رکھو کہ جوایمان لا کرنیک حال چلن ہوا اس کے لئے جواللہ تعالیٰ جل سلطانہ کی طرف ہے ثواب ملتا ہے وہ قارون کے مال ہے بہت بہتر ہے۔ ازانجملہ قولہ تعالیٰ ولو ردوہ الى الرسول والے اولى الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم - يعنى معامله كواگر پنجادية رسول تك اورامتو ل مي ساي لوگوں تک جن کے ارشاد پر برتاؤ کرتے ہیں تو حکم والوں میں ہے جن کوسمجھ کی بات نکال لینے کاعلم ہے وہ معاملہ کوسمجھ لیتے۔ دیکھوعلم والوں كا انبياء كے درجے سے ايسے معاملہ ميں دوسرا مرتبہ كركے ملا ديا۔ از انجملہ قولہ تعالىٰ : ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علمه۔ یعنی ہم نے تمام بندوں کوالیں کتاب پاک پہنچادی جوعلم کے ساتھ صاف ظاہر بیان فر ماتی ہے۔اب جوکوئی کتاب کو جانے وہ ضرورعلم ك مرتبه ير فائز إادر بهارا مقصد علم يري ب جوالله تعالى ك نز ديك خودمجوب ب- از انجمله قوله تعالى : فلنقصن عليهم بعلم وما کنا غائیین۔ نیعنی جن لوگوں نے رسول کونہ مانا اور جہالت پر قدم رکھے گئے تو ایک مقرر وفت پر ہم ان کو جمع کریں گے اور ان کی کرتو ت سب ان کوعلم ہے سنادیں گے یقین کرو کہ جتنی با تیں تم خیال و گمان ووہم وقیاس وتخمینہ ہے اپنے خزانہ میں بھرتے ہوو ہ کنگرو روڑے ہیںتم جا ہوان کوموتی سمجھ رکھواور جویقینی بات حضرت سیدعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمائی یا دیگر انبیا علیهم السلام نے فرمائی اس میں تر دو بیجا ہے دیکھوحصرت آ وم سے لے کرحصرت خاتم العبین مَثَافِینَا کہا سب نے اسی تو حید الٰہی کی خبر دی۔ تم اس کے موافق نہیں

چلتے اوراپنے خیالات کے وہمی بات پر نازاں ہوا درحدیث سیجے کامعجز ہ بچے ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بیہ ہے کہ اُس و قت ایسے لوگ ہونگے کہاپی عقل پرمغرور ہوکر ہرایک اپنی رائے پر نازاں ہوگااوراصلی غرض ان کی فقط دنیا ہوگی اور ہرایک اپنی خواہش پوری كرنے بين مصروف ہوگا۔ازانجملہ قولہ ببل هو آيات بينات في صدور الذين او توا العلمہ۔ انھيں لوگوں كے سينہ مين علم الهي كوفر مايا جواہل علم ہیں اور صاف روشن بیان کیا۔اب چندا عادیث سننا جا ہے۔امام بخاری نے سیجے میں اورامام سلم بن الحجاج نے اپنی سیجے میں اورا کثر اہل سنن ومسانیدمثل امام احمد وتر ندی وطبر انی وغیرہ نے نہایت سچے پر ہیز گار ثقدراویوں سے روایت کیا کہ آنخضرے سَلَمَتَیْا ہِمُ نے فرمایا: اذا اداد الله بعید خیرا یفقهه فی الدین - جب الله تعالی کسی بندے کے ساتھ بہتر بات جا ہتا ہے تو اس کودین میں فقیہ کردیتا ہے۔مترجم کہتا ہے کہ اگروہم ہو کہ علم کی تعریف میں فقہ کی تعریف کرنے لگے تو جواب بیہ ہے کہ فقہ اصل میں جامع علوم ہے اور عنقریب انثا ،الله تعالیٰ اس کے معنی ظاہر ہوجا کمیں گےاوراگر کسی مجھدار بندے کو بنورِایمانی پینظر آئے کہ پچھلے زیانے میں اکثر لوگ فقیہ ہونے کے مدعی میں مگران میں بھلائی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں پی فقہ نہیں مقصود ہے جس کا پیلوگ دعویٰ کریں ۔ فی الحديث العلماء ورثة الانبياء - يعني الله تعيالي كے پنمبروں كى ميراث يانے والے فقط عالم لوگ ہوتے ہيں اور عالم كے لئے آسان و ز مین کی ہرمخلوق اپنے خالق ہے مغفرت مانگتی ہے۔ بیحدیث سنن میں ہے اور پچھ ضمون صحاح میں ثابت ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو عالم کا ہزامر تبہ ہے اور سمجھ رکھو کہ ایمان ویقین کامل ومعردنت وعظمت الہی تعالی شانہ سب ہے زیاد ہ مالم کو ہے تو بحکم قولہ: یستغفرون للذین آمنوا ۔ فرشتوں کا استغفار کرنامنصوص ہے تر مذی نے روایت کیا کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن سمت و فقه في الدين ـ يعني دوصفتين ايم بين كه كي منافق مين جمع نهين هو تي بين ايك تو احجها برتا وُيعني جوحيال چلن كه الله تعالیٰ اوراس کے رسول مَنْ ﷺ کو پسند آتا ہے اور دوم دین کی سمجھ۔سراج وغیرہ میں بعضے سلف سے منافق کی ایک بیہ پہچان روایت کی کہ وہ دنیا کے کام کومقدم رکھتا ہے آخرت کے کام پر ۔ تو مؤمن فقیہ کی شناخت بیہ ہوئی کہ آخرت کومقدم رکھے اور جب فقہ پوری ہوتی ہت واس کو دنیا کی نمود ہے بالکل براءت ہو جاتی ہے پھر بھلا نفاق کا اثر کیسے رہے گا کیونکہ وہ بھی منافق ہے کہ اس کا ظاہر و باطن کیساں نہ ہو چنانچ بعض احادیث میں تصریح موجود ہے۔ بیہقی نے بعض صحابہ سے روایت کی کہ ایمان والوں میں سب ہے بہتر عالم فقیہ ہے کہ اگر لوگ اپنی ضرورت ہے اس کے پاس جائیں تو اس ہے نفع اٹھا ٹیں اور اگر بے پروائی کریں تو وہ ان کی پچھ پروانہیں كرتا ب-طبراني في روايت كى كه: لموت قبيلة ايسر من موت عالم رايك عالم حرف ايك بزي قبيله كامرجانا آسان ہمتر جم کہتا ہے کہ زندہ درحقیقت وہی ہے جس کوحق تعالیٰ نے اپنی معرفت سے حیات بخشی اور یہ بذریعہ فضل علم کے ظاہر ہے اور مؤمن ہمیشہ زندہ ہا گرچہ عالم نہ ہواور عالم پوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید پاتا ہاس واسطے اہل کفرمحض مردہ ہیں اورحق تعالیٰ نے احیاءواموات ہے دونوں فریق مؤمنین و کا فرین کوتشبیہ دی اور پیخفیق ہے۔وفی قول سیدناعلی کرم اللہ و جہہ .....الناس مُوتلی و اهل العلم احیاء لیعنی سب لوگ مردہ ہیں سوائے اہل علم کے کہوہ البتہ زندہ ہیں اور میں پہلے متنبہ کر چکا ہوں کہ اہل ایمان نے جب الله تعالیٰ عز وجل کو پہچانا اور رسول مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الم ان لائے اور آخرت ہے عالم ہوئے تو جامل نہیں رہے اور جب فقہ ہے علم کامل حاصل کیا توحيات كالوراحصه يأيا والله تعالى اعلم تصحيح بخارى وصحيح مسلم وسنن وغيره مين حديث ب كهرالناس معادن كمعادن الذهب والفضة خیارهمه فی الجاهلیه خیار همه فی الاسلامه اذا فقها لیمنی لوگ تو سونے عاندی کی می کانیں ہیں جو پہلے جو ہرا چھے تھے وہ ایمان لانے کے بعد بہترین ہیں جبکہ فقیہ ہوجا کمیں ۔اس سے فقہ کی شرافت ظاہر ہے پس خوبی واقعی وشرافت ذاتی میں سے یہ ہے کہ ایمان والافقیہ ہواوراگریہ بات اس سے ظاہر نہ ہوتو گویا کان کے اندریہ کنگر تفایاز ہریلی مٹی تھی۔اس کوخود کچھ شرافت نہیں ہے اگر چہوہ سید فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی دمه

زادہ ہواور بجائے اس کے جوذ کیل فقیر کہ سلمان فقیہ ہووہ ہزرگوں کے ساتھ بزرگی میں داخل ہوگا جس کا نفع اس کو دنیاوآ خرت میں عاصل ہےاور فقیہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مَثَاثِیْم کے احکام جاننا کا فی ہے خواہ عربی زبان میں جانے یا اردو میں حتیٰ کہ جوعر بی دان کہ خالی منطق وفلسفہ جانے و ہ عالم نہ ہوگا اور اس کو بیبرزرگی حاصل نہ ہوگی اور جوار دو جاننے والا دین کی سمجھ رکھتا ہو یعنی علم دین سے آگاہ مووہ فقیہ شار ہوگا جبکہ اس کوعلم یقینی ہو۔حدیث مشہور میں ہے من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من السنة حتی يوديها اليهم كنت لو شفيعًا و شهيدا يومر القيامتد اوراك روايت من به عن حمل من امتى اربعين حديثا لقى الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالمد يعني ميري امت ميس ب جس نے چاكيس احاديث يعني احكام سنت يادكر كيلوگوں كو پہنچائے تو الله تعالیٰ سے فقیہ عالم ہوکر ملے گا اور قیامت کے روز میں اُس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ پس ہر محض جانتا ہے کہ خالی حدیث کے الفاظ یا د کرلینا جب ثواب ہے کہ ان کو پہنچائے تو اس سے پیدرجہ پائے کہ اسخضرت منگاٹیٹائے اس کے لئے دعا فرمائی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں صاف ندکور ہے حالانکہ اس کا فائدہ رہے تھی سیجے مروی ہے کہ دوسراان کے مطالب کواچھی طرح سمجھے گا جہاں تک کہ ثایداس کی سمجھ نہیں پینچی ہےاوراس سے خود ظاہر ہے کہ عربی زبان ہی میں پہنچانا کچھ ضروری نہیں ہے تو جب ایک محض خودان کو سمجھے اورا حکام ے واقف ہوخواہ کسی زبان میں مطلب سمجھ لے تو وہ ہرا درجہ یائے گا اور وہیں کا گھر دائمی اورمعتبر ہے پس اصل بات فقاہت کی سمجھ ہے۔اس واسطےامام اعظم رحمہاللہ ہےروایت کیا گیا ہے کہ فاری زبان میں نماز پڑھنا جائز ہےاور حسامی وسید حموی نے تصریح کردی کہ خالی فارس کی کچھ خصوصیت مقصود نہیں ہے اس دیار ہے متصل فاری زبان موجود تھی اس واسطے فارس کا ذکر فر مایا ہے ورنہ مثل فاری کے اور زبانوں کا بھی بہی حکم ہے اور مترجم کہتا ہے کہ خواہ نماز جائز ہونے کا فتویٰ ہویا نہ ہواس ہے تو اتناصاف ظاہر ہے کہ مطلب کا سمجھ لینا کسی زبان میں ہواصلی غرض ہےاں واسطے جولوگ کہ عربی زبان نہیں جانتے ہیں مگر فاری یاار دوخوب جانتے ہیں اور دنیا کے کئے کچہری درباروں ومدرسوں میں امتحان دیتے اور نوکریاں کرتے ہیں اور دنیا کے مطلب کی باتیں ان زبانوں میں خوب سمجھتے اور ذ ہن نشین کر لیتے ہیں مگرنماز روز ہ کے معنی بلکہ کلمہ تو حید لا اللہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں سبچھتے اور نہ سبچھنے کا قصد کرتے ہیں وہ ایسی نامجھی ے اپنے آپ کوخراب کرتے ہیں اور پیعذر کچھ قبول کے قابل نہیں ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے۔ ہاں! سیجے ہے کہتم نے نہیں معلوم کیا بے پروائی کی کہ عربی زبان اتن بھی نہ عیصی جو کلمہ تو حید کے معنی تو سمجھ لیتے لیکن اس میں کیاعذر ہے کہ اُر دو ہی میں اس کے معنی سمجھ لو۔ پس ضروری ہوا کہ آ دمی مطلب کوکسی زبان میں جس کوخوب سمجھتا ہوا یمان والسلام وعقا ئد کا مطلب سمجھ لے اور بتو قیق الہی تعالیٰ اپنے دین کی فقہ حاصل کرے تا کہ عالم ہوکر علماء کے درجہ میں شامل ہو واللہ تعالیٰ اعلم ۔روایت ہے کہ جو شخص دین میں فقہ حاصل کرے اس کواللہ تعالیٰ رنج ہے بچائے گا اور ایس جگہ ہے اس کورزق عطا فرمادے گا جہاں ہے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ رواہ الخطیب با سناد فیہ ضعف۔مترجم کہتا ہے کمنجملہمعرفت کے بیہ ہے کہ عارف بھی عملین نہیں ہوتا بحکم شعر ....ہرچہ از دوست میرسد نیکوست ۔اوربیا یک الی بات ہے کہ جس میںعوام نابینا ہوکر بھلکتے اورطرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اورا کثر ان میں سے نقدیر کے منکر ہیں اور ثابت و ہی جیں جوامیان والے ہیں لیکن بعض ایمان والے اس غلطی میں ہیں کہ ہم کو تدبیر کرنا نہ جا ہے اور جو تقدیر میں ہوگا ضروری ہے اور عوام نے فقط تدبیر کا اقرار کیا اور ان کے قول ہے بیضررا ٹھایا کہ تقدیر ہے منکر ہو گئے اور عارف کے نز دیک تقدیر اور تدبیر میں کچھ منا فات نہیں ہیں اور اسلام میں بکثر ت آیا ت وا حادیث و آثار بلکہ بالکل دین ان دونوں کے ساتھ ہے ارے پیہیں دیکھتے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے وہ جنتی ہوگا بھرروزہ ۔نماز ۔ ز کو ۃ ۔ جج ۔صدقہ وغیرہ سب تدابیر جن کا ثواب جنت ہے کیوں ہوتی ہیں جہاد کا کیا فائدہ ہے وعظ ونصیحت ہے کیاغرض ہے۔نہیں نہیں ۔خوب یا در کھو کہ بیٹک تقدیر حق ہے جوعلم الہی سجانہ تعالی میں ہے وہی

فتاوی عالمگیری ..... جلد (١٦ ) کی (١٦ ) کی اور ا

واقع ہوگااس کوکسی تدبیر ہے آ دمی میٹانہیں سکتا مگرتم کو کیامعلوم کہ اس کے علم یعنی تقدیر میں کیونکر ہے لہٰذاتم کواس ہے لیٹنانہیں جا ہے تم صرف اپنے ہوش گوش مجھ کےموافق تدیبر سے کا م کرتے رہواور جھوں نے تقدیر سے انکار کیاوہ محض جاہل ہیں اس لیے کہ خالق ملیم حکیم نے جب خلق کو پیدا کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اس سے ایسے اعمال سرز دہو نگے یانہیں جانتا تھا تو کوئی نہیں شک کرے گا کہ دوسری شق باطل ہے کیونکہ نہ جاننا جاہلوں کا کام ہاور براسخت عیب ہے اور خالق تعالی ہر عیب سے پاک ہے تو ضروروہ جانتا تھا ہیں دنیا میں اس مخلوق ہے وہی انجام ہوگا جس کوخالق عز وجل جانتا تھااور یہی نقتریر ہے اس واسطے بندہ عارف کو بھی غم وحزن ہے وہم نہیں ہوتا اور اس کوالیمی جگہ ہے رزق ملتا ہے جہاں ہے گمان نہ ہوتو رزق دینا حضرت رزاق عز وجل ہے ہے چونگہ آتخضرت مَنَاتَثِيَّا الله تعالىٰ كے احكام و پيغام پہنچائے میں رات و دن مصروف رہتے تھے تو رزق حاصل كرنے كى تدبير ہے معذور تھے عالانکہ پہلے بعض ابنیاء کچھ پیشہ کرتے چنانچہ حدیث سیجے میں ہے کہ داؤ دعلیہ السلام زرہ بناتے۔اور حضرت زکریاعلیہ السلام بڑھی کا کام کرتے تھے حالانکہ انھوں نے ہم کوتقد ہر کاعلم سکھایا اورخودتوریت پڑمل کرنے پر مامور تھے اور آنخضرت سُکَاعِیْزُم کے لئے افضل پیشہ جہاد تھا اور غرض پیشہ سے حصول رزق حلال ہے اور جہاد کا مال سب حلال ہے افصل ہے کیونکہ حلت وحرمت کا حکم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے درنہ چورتو چوری کا مال بھی اچھا سمجھتا ہے ہیں اگر لوگوں کی سمجھ پر موقو ف ہوتو ہمارے نہ سمجھنے سے پچھے فائدہ نہیں بلکہ چور کے سمجھنے پر حلال ہوجائے اور بیہ بالکل غلط ہے پس اس شغل تعلیم تو حید میں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور جن لوگوں ہے اس زمانہ میں جہاد کا الزام دین اسلام پرلگایااوراس کے پچھ معنی غلط اپنے دل ہے گڑھ لئے حقیقت میں ایگے انبیا مثل حضرت موی علیہ السلام وداؤ دوسلیمان و یوشع وغیر ہم علیہم السلام ہے منکر ہیں کیا میمکن ہے کہ کوئی شخص انکار کرے کہ ان پیغیبروں نے جہا نہیں کیا بلکہ بڑے زوروشور ہے اس طرح که جب فنخ یائی تو کسی کا فرکوزنده نه چیوڑ ا کیونکه اس وقت یہی حکم تھا بھلا اس قدرمشہورمتو اتر خبروں کوکون جھٹلا سکتا ہے پھر جہاد کا عم شریعت حضرت میسی علیہ السلام میں منسوخ کیا گیا اور پہیں ہے ریجی جان رکھوکہ اس زمانے میں منسوخ کے معنی عجیب طرح سے سمجھ کرالسلام پراعتراض کرتے ہیں عالانکہ خودشر بعت توریت میں بالا جماع سب جانتے ہیں کہ جہاد فرض تھااوراورشر بعت انجیل میں وہ منسوخ ہوا یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے موافق اس حکم کی حد بتلا دی اور جاہلوں کا وہم اپنے قانون پر قیاس کر کے بیدا ہوا کہ ایک وقت اپنی ناقص رائے ہے ایک قانون جاری کیا جب خرابی دیکھی تو منسوخ کیااورعلم الہی بالکل مطابق ہے وہاں یہ معنی نہیں میں بلکہ جیسے باپ یا استادا پے لڑکے کو ابتدا میں حکم دیتا ہے کہ سبق کے ہجے اور رواں کو آواز سے رٹو اور جانتا ہے کہ بیاس وقت تک ہے جب فن نحو کی کوئی کتاب شروع کرے جب نحوشروع کی تو پہلاتھم منسوخ کر کے اب تھم دیتا ہے کہ بالکل خاموش نخور ہے مضمون میں نظر کرواور منہ ہے بولو گے تو ذہن منتشر ہو جائے گا بھلا اس میں باپ واستاد کی کوئی جہالت و نادانی ہے ہر گزنہیں اور قطعاً یہی معنی شریعت میں مراد ہیں۔

گر جہالت وہٹ دھری سے خداکی پناہ کہ بات نہیں سیجھتے خوبی ہے آنکھ بندکرتے ہیں کوئی عیب نہیں پاتے تو جھوٹا طوفان بہتان باندھتے ہیں۔واضح ہوکہ یہاں علم کی فضلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مضامین جن کی اس وقت بحث نہیں ہے عمراً ذکر کیے ہیں کیونکہ یہ کتاب نفیس فقاوئی فقہ کا ہے تو عوام کی عقل ٹھیک کرنے اور جوفریب دھو کے ان کودیئے گئے ہیں یادیئے جا تیں گان ہے ان کے ہیں کودیئے گئے ہیں یادیئے جا تیں گان ہے بہت باتوں کی ضرورت ہے اور از انجملہ ابن عبدالبر نے معلق روایت ذکر کی کہ اللہ تعالی نے حضرت خلیل ابراہیم علی بالہ میں علیم ہوں ہر علم والے کودوست رکھتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ وہ علم مراد ہے جس سے بندہ اپنے خالق کو بہتا ہے کہ وہ علم مراد ہے جس سے بندہ اپنے خالق کو بہتا نے کہ وہ علم مراد ہے جس سے بندہ اپنے خالق کو بہتا نے اور دارِ آخرت جومحمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر دنیا کاعلم سیکھا تو دنیا خوب پائے گا گر دنیا ملعون ہے۔ابن عبدالبر نے خالق کو بہتا نے دور دارِ آخرت جومحمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر دنیا کاعلم سیکھا تو دنیا خوب پائے گا گر دنیا ملعون ہے۔ابن عبدالبر نے

حضرت معادیؓ ہے با سناد وضعیف روایت کی کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا امانت دارعالم ہے اس کی تصدیق خود قرآن مجیدے ثابت موتى ب بقوله تعالى اخذنا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس .... يعنى جن لوگول كوكتاب آساني كاعلم ويا يعني ان كوامانت سیر دکی تو ان ہے عہدلیا کہاس کولوگوں برصاف ظاہر کرو گے اور چھیاؤ گے نہیں پس سیح ہوا کہ وہ لوگ ایک بڑے عہد کے ساتھ امانت دار ہیں۔ پھر دنیا میں میشکل امتحان پیش آیا ظاہر کرنے میں لوگ دشمن ہوئے جاتے ہیں اور پا دری وحبر یہودی حتی کہ عالم اسلام کو عیش و آرام کی چیزیں نہیں ملتی ہیں اور اگر چھپاتے اور لوگوں کی مرضی کے مواقف بتلاتے ہیں تو بڑے معتقد ہو کرنذ رانہ ہے حاضر ہوتے ہیں پس بعض ثابت قدم رہےاور بہتیرے دنیا کی عیش ووسوسہ شیطانی میں پڑےاورخود گمراہ ولوگوں کو گمراہ کیا۔ازانجملہ ابن المبارک نے اوزاعی ہےان کا قول اور ابن عبدالبروابونعیم نے مرفوع روایت کی کہاس امت میں دوگروہ ایسے ہیں کہ جب بگڑیں تو سب بگڑیں گےاور ًجب وہ ٹھیک ہوں تو سب ٹھیک ہونگے ایک گروہ عالموں کا اور دوسرا حاکموں کا مترجم کہتا ہے۔ کہاس کی تقیدیق مشاہدہ کرلو کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پرہوجاتے ہیں۔اوز اعی نے کہا کہلوگوں کوتین فریق بگاڑتے ہیں عالم' درولیش اور بادشاہ۔ اس سے اتنامعلوم ہوا کہ عالموں کی باطنی حکومت بادشاہوں سے بڑھ کر ہے اور بھی اوز اعی وغیرہ نے فر مایا کہ اسلام میں جو عالم بگڑے گااس کی مشابہت یہود کے عالموں کے ساتھ ہوگی یعنی عیش وعشرت دنیا و دولت کا لا کچی ہوگا اور دین کا حکم لوگوں کی مرضی کے موافق بتلائے گا اور پنجمبرعلیہ السلام کی شریعت بگاڑے گابات چھپائے گا۔ کلام کے معنی بگاڑ کراپنے مطلب کے موافق بتلا دے گا علیٰ ہٰذاالقیاس جوذ مائم کہا حباریہود میں تھے ویسے ہی ان بدعالموں میں ہوجاتے ہیں نغوذ باللہ مندالیہ اور فرمایا کہ جو درولیش بگڑے گا اس کی مشابہت نصرانی راہب کے ساتھ ہو جائے گی چنانچے راہبوں کے حالات خودمشہور ہیں ۔ازانجملہ قولہ علیہ السلام: فضل العالمہ علی العابد کفضلی علبی ادنلی دجل من اصحابی ۔عالم کی بزرگ عابد پرالی ہے جیے میری بزرگ میرے اسحاب میں سے اونیٰ آ دمی پر ہے۔ بڑا مرتبعکم کا ظاہر ہوا اور عابد جوعبادت کرتا ہے اس کا طریقہ جانتا اور اس کاعلم رکھتا ہے باو جود اس کے عالم نہ ہونے ے اس پر عالم کا شرف زیادہ ہے اور عبادت کے فضائل خودمعلوم ہیں توعلم کی بزرگی قیاس کرلو۔ والحدیث رواہ التر مذی وصحہ اور تر مذی وابن ماجهوا بوداؤد نے روایت کی کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلته البدر علی سائر الکواکب عالم کی بزرگ عابد پر ا پسے ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کی بزرگی باقی ستاروں پر ۔ابن ماجہ نے روایت کی کہ قیامت کے روز تین گروہوں کو شفاعت کرنے کا مرتبہ حاصل ہوگا پہلے انبیاء کو پھر علماء کو پھرشہیدوں کو۔ بیربڑی بزرگی ہے کیونکہ شہیدوں کے فضائل و بزرگیان نہایت اعلیٰ مرتبہ پرمعروف ہیں پھراس حدیث میں علماءکوان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔اورطبر انی کی حدیث میں ہے کہاللہ تعالیٰ کی عبادت کسی چیز

ایک بھی ایسانہیں ہے بلکہ دنیا کو دین پراختیار کرلیا ہے تو پہلی جہالت اس کی ہے ہے کہ فانی کو باتی پرتر جیجے دی جب اتن سمجھ بھی نہ ہوئی تو وہ بھلافقہ کیا جائے ۔ تر ندی نے روایت کیا کہ ایک فقیہ اکیلا ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے اور طبرانی نے روایت کیا کہ تم لوگ ایسے زمانہ ہیں ہو کہ تم میں فقیہ بہت ہیں اس زمانہ ہیں خطیب کم ہیں اور مانگنے والے کم اور دینے والے بہت ہیں اس زمانہ ہیں ہمل بہ نسبت علم سیجھنے کے بہتر ہاور عفر یب لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے خطیب بہت ہوں گے دینے والے تھوڑ سے اور مانگنے والے بہت ہوں گے دینے والے تھوڑ سے اور مانگنے والے بہت ہوں گے اس وقت قم لکرنے سے علم ویقین حاصل کرنا بہتر ہوگا متر جم کہتا ہے کہ اس وقت تو غفلت کے ساتھ گویا موت کا بھی یقین نہیں ہے ۔ اصفہانی وغیرہ نے روایت یہ کہ عالم و عابد کی منزلت میں ستر درجہ کا فرق ہے ہر دو درجہ میں اتنا فا صلہ ہوت کا بھی یقین نہیں ہے ۔ اصفہانی وغیرہ نے روایت یہ کہ عالم و عابد کی منزلت میں ستر درجہ کا فرق ہے ہر دو درجہ میں اتنا فا صلہ ہوتے روگھوڑ استر برس میں طے کرے۔

مترجم کہتا ہے کہ اس آسان کے چکر کے بعد کسی مخلوق کومعلوم نہ ہوا کہ کس قدر ملک الہی وسیعے ہے یا کیا چیز ہے اور ہے انتہا میافت کہاں تک ہے پس اس جیرت کے ساتھ اس زمانہ میں لوگوں کا دعویٰ حکمت محض جہالت ہے اور حدیث صحیح کامعجز ہ صا دق آیا کہ قرب قیامت کا نشان رہے کہ گو تکے بہرے روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے جوسفیہ وبیوقو ف ہیں۔اگر کہو کہ دانائی ظاہر ہے تو جواب بیہ ہے کہ دنیا کے لئے جوملعونہ ہے تو کمال کیا ہے۔ ابن عبدالبر کی روایت میں سحابہ" نے اعمال میں سے افضل عمل دریافت کیا اورآپ نے برابر یہ جواب دیا کہ علم افضل ہے آخر فر مایا کہ علم کے ساتھ تھوڑ اعمل کار آمد ہوتا ہے اور بے علم کا بہت عمل بھی مفیر نہیں ہوتا اورطبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا اور آخر عالموں ہے فر مائے گا کہ اے گروہ علماء میں نے اپناعلمتم میں جان کررکھا تھااوراس لئے نہیں رکھا تھا کہتم کوعذاب دوں سوجاؤ آج میں نے تمہیں بخش دیا۔مترجم کہتا ہے کہ بیہ ان عالموں كا حال ہے جن كاعلم ان كے قلب ميں ہان كومعرفت اللي بيقين حاصل ہے تو ان كويد درجه مبارك ہواور التد تعالى جم كوان کے طفیل میں بخش د ہےوہوارحم الراحمین اور جان رکھو کہ جن عالموں کی نیت محض د نیا ہو یا ناموری ہوان کومعرفت الٰہی ہے حصہ نہیں ہے کیونکہ علم کا ادنیٰ مرتبہ بیہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ آخرت بہ نسبت اس جہاں کے اعلیٰ واو لی ہے اور بیتو محض چندروز ہ ہے۔اب حضرات صحابةٌ وتابعينٌّ وائمَه سلمينٌ كے اقوال سننا جا ہے حضرت امير المؤمنين على كرم الله وجهدنے كميل رحمہ الله كوفر مايا كه الے كميل مال ہے علم بہت اچھا ہے علم تیرانگہبان اور تو مال کا نگہبان ہوتا ہے علم حاکم اور مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے ناقص ہوجائے 'جاتار ہے اور علم جتنا دوا تنابز ھے۔آپ ہی کا قول ہے کہ روز ہ دارشب بیدار جہا دکرنے والے سے بھی عالم وافضل ہے جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ا یک رخنہ ہو جاتا ہے اس کوکوئی بندنہیں کرسکتا مگر اس شخص ہے بند ہوتا ہے جواس کے بعد علم والا ہوکراس کی جگہ قائم ہو۔ابن عباسؓ نے کہا کہ حضرت داؤ دعایہ السلام گؤائفتیار دیا گیا کہ علم و مال وسلطنت ان میں ہے جو چا ہو پہند کرلوانھوں نے عرض کیا کہ اب مجھے علم دیدیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کوعلم دیدیا اور مال وسلطنت کواس کے تالع کر کے دیدیا۔ یعنی علم ان سب پر حاکم ہے تو جہاں و ہ ہو گاو ہاں اس کے محکوم بھی جائیں گے اس واسطےتم دیکھو کہ جن بادشاہوں کوعلم نہیں ہوتا و ہ حکومت یعنی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ یزید کی طرح ظلم و ایذ ا کے مرتکب ہوتے ہیں پس سلطنت وحکومت ان کے حق میں و بال ہے۔عبداللہ بن المبارک سے کسی نے پوچھا کہ آ دمی درحقیقت کون ہیں؟ فرمایا کہ علماء ہیں ۔ پوچھا کہ باد شاہت کس کو ہے؟ فرمایا کہ جود نیا ہے بیزار ہیں پوچھا کہ پھرادنیٰ درجہ وآلے کون ہیں؟ فر مایا کہ جودین ﷺ کردنیا کھاتے ہیں الحاصل آ دی فقط عالم کوقر اردیا۔ کیونکہ آ دمی کی پیدائش فقط کمال معرفت خالق عز وجل ہے اوریپہ بدون علم کےممکن نہیں ہے۔مشکلوۃ وغیرہ میں ابن عبالؓ ہے مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت علم کا درس کرنا تمام رات کی عبادت ے بہتر ہےاور یہ مضمون حضرت ابو ہر ہرہ واللینۂ وایک جماعت سلف کے شیخ حافظ ابن کثیر ؓ نے تحت تفیر قولہ : یتفکرون فی خلق

السلوات والادض ربنا ما خلقت هذا باطلا سنفل کیا ہے۔ حضرت ابن مسعودٌ وابن عمرٌ نے علم عاصل کرنے کی بابت بہت تا کید فرمائی کہ سیکھواوراللہ تعالیٰ طالب علم کومجت کی جا دراڑھا تا ہے اوراس سے چھینتانہیں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس سے اپنی رضامندی کر لیتا ہے یعنی وہ علم سے خوف کھا کرتو بہ کرتا ہے بھر دوبارہ سہ بارہ ایساہی ہوتا ہے تا کہ اس سے جا درنہ چھینے اگر چہ گناہوں سے اس کو موت آ جائے الحاصل اکا برمتقد مین واولیاء وصالحین سے اس کی فضلیت میں بہت بچھٹا بت ہوا ہے اور میں نے بہت اختصار کیا اور غرض یہ ہے کہ خود دیکھیں کہ کدھر ہردَ م وہ رکنظہ جاتے ہیں ساعت بساعت ان کی عمر رواں ہے منزل و وردراز ہے اور تو شہز اوراہ سے فرض یہ ہے کہ خود دیکھیں کہ کدھر ہردَ م وہ رکنظہ جاتے ہیں ساعت بساعت ان کی عمر رواں ہے منزل و وردراز ہے اور تو شہز اوراہ سے فکر ہیں وہاں ہولناک معاملہ سامنے ہے۔ بس آ تکھیں کھولو جا گؤور نہ موت تم کو جگادے گی۔

اس وقت وہ ملک نظر آئے گا اور تمہارا جا گنا ہے فائدہ ہوگا اور ابتم کوآئکھیں علم کے سوائے کسی چیز سے نہلیں گی پس علم سيكهواوراس كاسيكهنا جهاد وغيره سے سب سے مقدم ہے ويكھوالله تعالى نے فرمايا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین یعنی سب مسلمان جہاد کونہ جائیں یوں کیوں نہیں کیا کہ ہرگروہ میں سے ایک مکڑا جاتا تا کہ دین سے فقہ حاصل کرتے ۔مترجم کہتا ے كه يورى آيت بيے: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذرو اقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يعني مؤمنول كوزيبانه تفاكهسب كيسب جهاد كيسفر مين علي جايي سوكيول نبيل كيا برفرقه ےان کا ایک ٹکڑا تا کہ فقہ حاصل کرتے اور تا کہ عذاب الٰہی ہے ڈرسناتے اپنی قوم کو جب وہ جہاد ہے لوٹ کران کے پاس آتے اس امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کے عذاب ہے پر ہیز رکھیں۔علما تفسیر کے یہاں دوقول ہیں اور دونوں طرح علم دین حاصل کرنے کی فضیلت ظاہر ہے ایک قول تو بیہ ہے کہ آیت سربیہ کے تکم میں ہے اور سربیو وافشکر کہلاتا تھا جس میں آنخضرت منگا فیڈیلم خود بذات شریف تشریف نہیں لے جاتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ تشکر کبیر کے قق میں نازل ہوئی یعنی جس میں خود آنخضرے مَثَالِثَیْمَ الشریف لے گئے یس دوسرے قول پر بیمعنی بیان ہوئے کہ تمام مؤمنین اگر ساتھ نہیں جاسکتے تھے اس وجہ سے کہ اہل وعیال ضائع نہ ہوں اور گر دونواح کے صوبوں والے جو ہنوزمشر ف باسلام نہ ہوئے تھے میدان خالی پا کرلوٹ مار نہ کریں ۔ پس سب کا جانامصلحت نہ تھا تو اچھا یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ ہر قبیلہ و کنبہ کا ایک ٹکڑا سفر میں ساتھ جاتا اس غرض ہے کہ سفر میں جواح کام قرآن نازل ہوئے ان کی فقاہت حاصل کرتے اورخودین میں فقیہ مجھدار ہوتے اور اس غرض ہے کہاپی قوم کو جووطن میں رہی تھی ڈرسناتے جب سفر ہےان کے واپس آتے اس امید پر کہ قوم والے پاسب کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پر ہیز رکھیں یعنی جس جال وجلن وخیالات و برتاؤ سے اللہ تعالیٰ کی نا خوشی ہوتی ہے اس سے بیچے رہیں۔اس سے ظاہر ہوا کہ اگر جہاد ہے ایک طرح معافی بھی ہے تو دین کی فقہ حاصل کرنے سے معافی نبيل بيس وه موكد ب اورحديث مين بهي آياكه :طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة - يعني علم كا حاصل كرنا برمسلمان مردوعورت پرفرض ہے۔اس حدیث کی اسناد میں اگر چہ کچھ کلام ہے لیکن بقول شیخ زرقا فی کے حدیث حسن الاسناد ہوگئی ہےاور پیربیان آ گے آئے گا کہ فرض کس قدرعلم ہےاور دوسرا قول کہ آیت سریہ کے حق میں ہے اس کا بیان یہ ہے کہ بعض یہود وغیرہ منافقوں کے بہانہ وحیلہ وجھوئی قسموں کے عذر کا حال جب عالم الغیب عز وجل نے ناز ل کر دیا تو سیچ مسلمان جن کوحقیقت میں بدنی تکلیف بیاری وغیرہ کا کچھ عذر بھی تھااپنے اوپر نفاق کا خوف کر کے ڈرےاور سب کے سب آمادہ ہوئے کہ اب جولشکر جائے گا ہم اس کے ساتھ

تو سریہ کے ساتھ جانے میں بھی یہی قصد ہوا عالانکہ یہاں جوا حکام آنخضرت مُثَاثِیَّا اللہ بوتے وہ غالص معظم صحابہ جو عاضر ہوتے وہی جانتے اور دور دور والی قو موں کوخبر نہ ہوتی حالانکہ افضل بیمعرفت وعلم فقہ ہےتو اللہ تعالیٰ نے انکار فر مایا کہ بیہ بھے ٹھیک

نہیں ہے کہسب چلے جائیں یوں کیوں نہ ہو کہ ہرفرقہ میں ہےتھوڑے جائیں اورتھوڑے یہیں رہیں تا کہ جوا حکام ناز ل ہوں ان کو آنخضرت مُنْاطِيَّةً إلى على والے حاضرين سمجھ ليس اور قوم والے جوسفر ميں گئے ہيں جب وہ واپس آئسيں تو ان کو سنا دين تا کہ سب کے سب ناخوشی اللی سے بچے رہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ علم دین وفقاہت کو جہاد پرتر جیج ہے اور کیوں نہیں اس لیے کہ جہاد کرنے سے بال مقصود نہیں چنانچہ ہزاروں صحابہ اس مال کی چیزوں کوصد قہ کردیتے تھے خصوصاً موتی و جواہرات زمرد۔ ایرا لعل یا قوت اور رئیٹمی لباس و جڑاؤ پیکے وغیرہ اور بیہ بکثر ت روایات میں مذکور ہے پھر مال مقصود نہیں نؤ کا فروں کی جان مار نا بھی پھھ مقصود نہیں ورنہ پہلےان کو ہرطرح نے سمجھانا بجھانا' راہ بتلا نااوران کووعدہ دینا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت مان لوتو ہمارے بھائی ہو ہمارا تمهاراایک حال ہےاورنہ مانومل کر ہماری ذ مہ داری میں رہومگر فسا دوظلم نہ کروتو بھی ہم تمہار ہے نگہبان ہیں تم اپنے دین پر رہو دیکھو ہم کیسی سچائی وخوش اخلاقی ہےا ہے پروروگار کی بندگی کرتے ہیں اور دیکھو کہ ہم دنیا کا بالکل ملعون و ناچیز سبجھتے ہیں اور پیتمام مال و دولت بے انتہا سب بچے و پوچ جانتے ہیں یہاں عیش وآرام نہیں جاہتے کیونکہ ہم کووہ آئکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ہم آخرے کا ملک دیکھتے ہیں اوراس کے لئے یہاں نیک اعمال کا ذخیر ہ جمع کرتے ہیں اس وجہ ہے اس زندگی کوغنیمت جانتے ہیں ورنہ جگم قولہ تعالى: منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر - ''ليني ان مين ےوہ ہے جواپنا عهد پورا كر چكا اوران ميں ےوہ ہے جواس كا منتظر ہے''ہم کوخوشی خوشی موت کا انتظار ہےتم خود دیکھو گے کہ بیٹک ان کوعلم پاک دیا گیا ہے اور بیٹک نورانی عقل کے موافق اپنے غالقءزوجل کی اچھی طاعت کرتے ہیں پس تم خود جہالت چھوڑ دو گےاوراس طرح تین مرتبہ تمجھاتے تھے پھراگر نہ مانوتو ہم تکوار نکالتے ہیں کیونکہ خالق عز وجل نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم ایسے ظالموں مفسدوں جاہلوں کواس حالت پر نہ چھوڑ و کیونکہ تمہاری ذات ہے کروڑوں مخلوق آ دمی و جانوروں و پرندو چرند پرایذ اوظلم ہے تو ان کروڑوں کی جانیں ضائع ہونے ہے بیہتر ہے کہتم میں ہے تھوڑے ضائع ہو کر باقی علم کی راہ پر آ جا ئیں ہیں مقصود اس کا بالکل علم تھا۔ یہبیں دیکھتے کہ جب فنتح پاتے تھے تب بھی ان کوان کے دین پر ر ہے دیتے تھے مگر تابع رکھتے تھے اگرفتل کا قصد ہوتا تو اب بالکل مار ڈالتے اگر چہ حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں بعد فتح کے یمی حکم تھااور شایداللّٰد تعالیٰ اپنے مخلوق کوخوب جانتا ہے وہ کفارسید ھے ہونے والے نہ تھے بہر عال جب جہاد ہے مقصودیمی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا کلمہ تو حید بلند ہوااورسب یہی معرفت پائیں تو علم اصلی مقصود ہوا اس جہاد ہے مقدم ہوا۔ آیت کریمہ کی تفسیر مفصل مع تو ضیع اشارات وحقائق کےمترجم کی تفسیر سے طلب کرو جو مخص عمدہ تفاسیرمثل تفسیر شیخ حافظ امام ابن کثیر وتفسیر ابوالسعو دوتفسیر کبیر و بیضاوی ومعالم النزيل وسراح الممير وافادات تبيان وغير بإ بمع زيادت نوا مدخقائق واشارات ازمرائس البيان في حقائق القرآن تبرك تالیف<عفرت خاتم الاولیا ءشہسوارمیدان ولایت مولا نا رکن الدین روز بھان شیرازی رحمۃ الله علیہم ہے۔ الغرض طلب علم کے لئے اس آیت میں بھی حکم ہے کہ:فاسئلوا اهل الذکر ان کنتھ لا تعلمون بالینات والزبر۔ یعنی اگرتم بینات وزبرے آگا ہ بیس ہوتو جاننے والوں ہے پوچھولیعنی علم حاصل کرواور کہا گیا ہے کہ پوچھوتو بینات وزبر دریا فت کرولیعنی معلوم کرو کہ آیات الہی میں کیونکر حکم ہے اور حدیث میں اس کا حکم کس طرح آیا ہے یا ان دونوں ہے کس طرح بیچکم نکالا جاتا ہے اور اس سے فائدہ بیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں مان لينے كاحكم نہيں ديا بلكہ بيچكم ديا كہ اللہ تعالىٰ واس كے رسول صلوات اللہ عليہ وعلى آلہ اجمعين كاحكم مانو يونكه يہوداورنصاريٰ جواپنے عالموں و درویشوں کا کہنااینے او پر فرض بیجھتے تھے ان کوسر یکی آیت میں مشرک فر مایا ہے تو مؤ منوں کوعکم دیدیا کہلوگوں کا قول مت پوچھو بلکہ بیہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ ورسول مُنْافِیْتِم کا حکم وی کیونکر ہے لہٰذا استفتاء میں جولکھا کرتے ہیں کہ ملاء دین ومفتیان شرع مثین کیا فرماتے ہیں اس کو یوں لکھنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ واس کے رسول پاک شاہی کا حکم اس واقعہ میں کیونکرتم کومعلوم ہے تا کہ علم الہی حاصل www.ahlehaq.org

عدمه عقدمه

ہوجس کے واسطے علم ہاور حدیث سی جسلم میں ہے کہ: من سلك طریقا بطلب فیه علما سلك الله به طریقا الی الجنة۔ جوگوئی کی راہ پر اس غرض ہے چلے کہ علوم الہٰی میں ہے کوئی علم اس کو ملے گا اس کی جنتجو میں چلے تو اللہ تعالیٰ اس ہے اس کو جنت کی راہ

چلادے گا۔ یعنی اس کا پیچلنا جنت کی طرف راہ پر چلنا ہوگا پس اس نے جنت کا راستدا تنا طے کرلیا۔

فتاوي عالمگيري..... جلد 🛈

امام احمد و عالم کی روایت میں ہے کہ طالب علم کی رضا کے لئے فرشتے پر بچھاتے ہیں ۔ واضح ہو کہ مخلوق جس کیفیت سے ہے وہ از راہ خلقت ای حال پر ہے ہیں فرشتہ نیکام خالص نیت ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے کرتے ہیں جس طالب علم کورضوان الہی ملتا ہے اور ملائکہ کوبھی ملتا ہے اورنفس کا دیکھ کرخوش ہو جانا کچھ چیز نہیں اور نہ اس کا کچھ نفع حاصل ہے اپس بیہ مقام سمجھ لو۔ ابن عبد البرو ابن ملجہ کی روایت سے ثابت ہے کہ سور کعت نفل پڑھنے سے علم کا ایک باب سیمنا بہتر ہے۔اور ابن حبان کی روایت سے ثابت ہے کہ دنیاو ما فیہا ہے اچھا ہے اور پہلے حدیث گذری کے علم طلب کرنا ہرمسلمان مر دوعورت پر فرض ہے داری وغیرہ کی روایت مشکلو ۃ میں بھی ہے کہ جس آ دمی کوا ہے حال میں موت آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لئے علم سیکھتا ہوتو جنت میں اس کے اور انبیاء کے پیچ میں فقط ایک در ہے کا فرق ہوگا اس بارہ میں آثار حضرت ابن عباسؓ وابوالدرداءؓ وحضرت عمروؓ اور ابن الی ملیکہ وابن المبارک وشافعی وعطاءو مالک وغیرہم جماعت کثیر سلف سے مروی ہے اور علم تعلیم کرنے کے بارہ میں بھی آیات واحادیث بہت ہیں مائند قولہ تعالیٰ بیعلھم الکتاب والحكمة ويزكيهم لعني ايبارسول بهيجا جوان كوكتاب وحكمت سكهلاتا باوران كوياك بتاتا باورقوله: اذا اخذ الله ميثاق الذين او توا الكتاب لتبيئنه للناس ولا تكمتونه اورقوله زمن احسن قولا مهن دعا الى الله - يعني اس سے اچھى بات كس كى ہے جوراه اللي کی طرف بلائے یعنی تعلیم فر مائے اور حدیث میں ہے کہ جاہل کونہیں جا ہے کہا پنی جہالت پر چیکا ہیشار ہےاور عالم کوبھی نہ جا ہے کہ جان ہو جھ کر خاموش بیٹھار ہے یعنی وہ سیکھے اور پیسکھلائے۔ سحاح کی حدیث میں ثابت ہے کہ بعض صحابہ " آپس میں تعلیم و پتے تھے اوربعض عبادت کرتے تھے تو آنخضرت مَنْالْلَیْا ہے دونوں کود مکی کر کہا کہ نیک کام میں ہیں لیکن عابدتو ما نکتے ہیں جا ہے دے یا نہ دے اور پتعلیم کر کے عام نفع پہنچاتے ہیں اورخو دانہیں اہل تعلیم کی مجلس میں ہیٹھے اور ایک روایت سے ثابت ہے کہ تعلیم والوں کوخوشخبری دی اورآ مادہ کیااور فرمایا کہ میرامبعوث کیا جانا فقط ای تعلیم کے لئے ہاوراس حدیث سے صریح ثابت ہوا کہ اسلام میں اصلی مقصود بعثت کاتعلیم ہےاوریہی حال جملہ انبیاءشل موسیٰ ویوشع و داؤر وغیر ہم کا ہے اور جہاد اصلی غرض نہیں ہے بلکہ بضر ورت ہے اور جس نے میر گمان کیا کہ اسلام میں قاعدہ ہے کہ برزور شمشیر مسلمان کیا جائے تو بیخص محض جامل ہے اس نے لفظ اسلام کے معنی بھی نہیں سمجھے بھلا پیر بہتان اپنی جہالت ہے کیوں باندھامغروراسلام تو دل ہے تو حید کا نام ہاورصورت کامسلمان یا زبان کامسلمان جودل ہے تو حید کا معتقد نه ہوو ہ مسلمان نہیں ہے پس ہز ورشمشیر زبان وصورت کواسلام لے کر کیا کرے گا دیکھواللہ تعالیٰ نے فر مایا :من الناس من یقول آمنا بالله و باليوم الآخر وما همه بعؤمنين يعني بعض لوگ خالي زبان ے کہتے ہيں کہ ہم الله تعالی وروز قيامت پر ايمان لائے حالانکہ ہرگز کچھ بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھو جوخود کہتے تھےان کوتو اسلام نکالے دیتا ہے کہنا پاک جھوٹے ہیں تو بھلاز بردی کہلا کر کیوں داخل کرے گاہاں بزورشمیشر تو جسم تابع کیا جاتا ہے کہ ظالمانہ قانون و جوروشتم نہ کرنے پائے تا کہ خلق خداامن و مافیت ے علم سیسے اور جہاد ہے تو تعلیم وینایا فساد کرنے ہے بازر کھنا یہی مقصود ہے اور جب یقین کامل ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے عیش وآرام بس و ہیں ہے تو اس جہاد میں بہت بڑے منافع ظاہر ہیں اب دیکھو کہ طعنہ دینے والے نے کیسی الٹی بات بنائی اور بہتان باندها وقوله تعالى ولكن كو نو اربانين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون يعنى بر صفير هان سار مولاتو علاءر بانی ہوجاؤ۔اس آیت سے نکلا کہ پڑھانے والابھی پڑھانے سے بیٹین یا تا ہے کہ عالم ربانی ہوجا تا ہے۔الغرض علم کی نضیات

اورعالم کی بزرگ و پڑھنے و پڑھانے کے فضائل جن میں سے ادنی فضل تمام دنیاو مافیہا سے افضل ہے۔

حضرت سیدالمرسلین پنجمبرصادق کی احادیث اور کتاب الہی کے آیات وسلف کے اخبارے بہت کچھٹا بت ہیں متر بم نے ان میں چندروایات پر اقتصار کیا کہ جن لوگوں کے حق میں سعادت از لی سابق ہو چکی ہے ان کوتھوڑ ابھی بہت کفایت کرتا ہے ور نہ بدبخت کو بہت بھی تھوڑا ہے۔اب مختصر بیان علم کی تقسیم کا سننا جا ہے ۔واضح ہو کہ علم کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ مخلوق نا چیز اپنے خالق مز وجل کو پہچانے اور بیمراد اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اس واسطے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانااس نے اپنے رب کو پہچانااوراپنی پہچان میں ہےادنیٰ یہ ہے کہوہ ایک مخلوق ہے جواپنی پیدائش میں اپنااختیار نہ رکھتی تھی اور سحت وتندرتی قائم رکھنے یا بیاری زائل کرنے میں مختاج ہے حتی کہ ہر کام میں اس کواپن مختاجی ظاہر ہو گی پھر عمر بڑھنے اور بڑھا یا پیدا ہو جانے اور آخر مرجائے میں بالکل مجبور ہے تو بیا فعال کی خاص کی شان ہیں اور بیکا م کسی کرنے والے مختار کی قدرت ہیں کوئی مخلوق برا اکوئی چھوٹا کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی حال میں خوش اور کوئی اس کے برعکس مخطوظ کسی خود مختار قدر ہے والے کی شان کے نمونہ بیں تو جیسے محسوسات ظاہری اس کے مخلوق میں ویسے ہی عقل باطن وحواس باطنی بھی اس کے مخلوق میں پس عقل جو چیز اپنے تصور و خیال و قیاس میں بنادے وہ خالق جل شانہ پر صا دق نہ ہوگا۔ وہ تو اس مخلوق عقل کامخلوق مصور ہےتو خالق عز وجل وہ ہے جوعقل کے تصرف سے اعلیٰ واجل ہے اب بھلاعقل اس کی تعریف کیا بیان کرے گی کہ وہ کیسا ہے اس واسطے جولوگ ایسے گذرے کہ ان کوعقل کا دعویٰ تھا انھوں نے اپنی عقل ہی پر بھروسا کیا کہ خالق عز وجل کی شان کو بھی تصور کر علق ہے۔ان کی حماقت معرفت میں یہیں سے ظاہر ہے اور ہر شخص اقرار کرتا ہے کہ جس چیز کووہ نہیں پہچانتا اس کی صفتیں نہیں بیان کرسکتا حالانکہ تمام مخلوقات کسی نہ کسی باہم شرکت رکھتی ہیں اور نہ ہی اتنا تو ہے وہ بھی مخلوق اور پیمی مخلوق ہے برخلاف اس کے خالق عز وجل بالکل مخلوق سے جداو کچھ بھی شرکت نہیں ہے وہ قدیم پیر حادث وه خالق بیخلوق وه بےابتداءوبغیرانتہالا زوال ہےاور بیحادث فانی عاجزمختاج ہےتو ضرورہوا کہ وہی اپنے فضل ہےمخلو قات کواپنی صفات ہے آگاہ فرمائے اور جس طرح ہم اس کی تعریف کریں ہم کو بتلائے اور جس طرح اس کی تعظیم وعبادت کریں ہم کو سکھلائے اور جہان تک ہاری سمجھ پہنچے ہم کو ہمارا آغاز وانجام بتلائے چنانچہاس کریم جوادغفور دحیم نے اپنے فضل ہے ہماری جنس ے اپنارسول بھیجا اور اس پر اپنی کتاب نازل فر مائی تو ہم کومعلوم ہوا کہ بحکم قولہ تعالی: ما خلقت البین والانس الا لیعبدون ہم لوگ اس واسطے پیدا ہوئے ہیں کہانپے خالق کو پہچان کراس کی عبادت کریں اوراس کی خلقت بے انتہا ہے صرف یہی زمین نہیں ہے اگر چہ ہارے حواس تو آسان ہے آ گے متحیر ہیں عقل کچھ کا منہیں کرتی کہ آخر آ گے کہیں حدے یانہیں ہے پھر ہم کواپنی یاک صفات بتلا میں جن کو ہماری عقل نے اپنی آنکھوں میں جگہ دی اگر چہ اس کوخو دا دارک کی مجال نہیں اور وہ بیچاری حادث ہے اس کوقدیم کے بر داشت کرنے کی تاب کہاں ہےاس واسطےاہل الحق نے بغیر چوں و چرا کے اعتقاد پر استقامت اختیار کی۔ پھراپنی حمد وثنا اور تعظیم کا طریقہ بتلایا جس پر ہم صدق کے ساتھ عمل کریں اور آخرا پنافضل عظیم پی ظاہر فر مایا کہ جوتم کرواس کا ثواب میہیں کو ہے اورادنیٰ ثواب اس کا جنت ہے اور دنیا ہے جب بندہ بن کرنکلو اور خواہ نکلو گے تب پاؤ گے۔ پھر دنیا میں تمہاری بندگی ہے تمہاری عقل وروح خوش ہے اورنفس و شیطان دشمن ہیں اور دونوں میں ہے ہرا یک کے لئے اسباب ہیں کھانے پینے کی خواہش وسر دی وگری وزینت و آ رائش و مزہ ولذت وفخرِ و تکبر وخوف و دہشت اور سانپ بچھو وغیرہ موذیات کا اندیشہ اورلہو ولعب کے کرشمہ اور طرح طرح کی رنگ برنگ چیزیں جن ہے بھی سیر نہ ہو ہمیشہ نئ نئ خواہشیں وجلہ وآ رایشین آ خرموت آ گئی اور آ نکھ کھلی تو سب بھی تھا اس کا کچھو جود نہ رہا یہ سب فانی ہیں ان کے لئے بری بڑی کوششیں سب ہر باد ہوگئیں اس وفت افسوس بے فائدہ ہے اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہر

طرح علم دے دیا پس اکثر بندے توشکر کی جگہ گفر کر کے اس دنیا کو چند ہی دن سہی آ راستہ کرنے لگے اور ظاہر ہے کہ ہرآ رائش کے لئے پہلے اس کاعلم سیکھا پھر یہ نتیجہ حاصل ہوا تو بیعلم اور اس کا نتیجہ دونو ں خراب ہیں کہ بعدموت کے دونو ں میں ہے پچھ بھی باقی نہیں رہااور جس بدن کی آرائش وآ سائش کی تھی وہ سر گیا ہیں بیشم علم کی علم دنیاوی ہے اور دوسرا بندہ جس نے کتاب الہی وسنت رسول کی تعلیم یائی اور حق تعالیٰ نے اس کو مجھ عطا فر مائی اس نے روح وعقل کا آراستہ کیااور معرفت الہی ہے مقبول ہوکر و خیرہ سعادت آخرت جمع کیااس کی آنکھ کھلی تو حد ہے زیادہ مقام کرامت ومنزلت دیکھا تو بیلم واس کا نتیجہ دونوں نہایت خوب ہیں اور پیفنل الہی ہے ہزارشکراس پر نثار \_ وقد قال تعالى: ما كان لنفس ان تو من الا بإذن الله ويجل الرجس على الذين لا يعقلون ِ '' يعني كسي نفس كوية قدرت نبيس کہ ایمان لائے مگر باذن اللہ اور کرتا ہے پلیدہ اُن لوگوں پر جو بجھتے نہیں'' کواسی علم کی اوّل ہم تعریف لکھ چکے اور اسی علم کے عالم بڑی کرامت والے ہیں۔ یہی اصل حکمت ہےاور فر مایاحق تعالیٰ نے : ومن یوت الحکمة فقد او تبی خیرا کثیرا۔ جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی کثر ت ہے دیدی گئی ای علم کے عالم ہونے کا حکم ہے بقول تعالیٰ: کونوا ربانیین۔ حضرت علیٌ وابن عباسٌ و حسن بصری نے تفسیر میں کہا کہ علماء فقہا حکماء ہو جاؤ۔ ای فقہ کے لئے حکم دیا تھا فی قولہ تعالیٰ کیبتفقھوا فی الدین .....اورای علم کی نسبت تلم دیا بقوله تالین طلب العلمه فدیضة ..... یعنی هرعورت ومردمسلمان برعلم سیکھنا فرض ہے اور ای علم کا نتیجه معرفت ہے جس کے واسطے ہماری پیدائش ہے بقولہ تعالی ما خلقت الجن والانس الاليعبدون الى ليوحد وتنى او ليغرفوننى يعنى ہم نے جن وائس كو اس واسطے پیدا کیا کہ ہماری تو حید پرمنتقیم ہوں ۔اب یہاں کچھاو ہام وسوالات پیدا ہوتے ہیں ۔اوّل یہ کہ جب ہماری پیدائش فقط ای لئے ہے کہ ہم تو حیدوعبادت ہی کرتے رہیں تو سوائے اس کے جتنے کام ہیں حتیٰ کہ کھانا و پینا وسونا ونوکری وتجارت وغیرہ سب ممنوع ہوں گے۔نو اس سوال کے جواب کو بتو فیق الہی ہم فی الجملہ وضاحت ہے بیان کرتے ہیں جاننا جا ہے کہ بیوہم خالی عبادت و تو حید کے معنی نہ جاننے سے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہم یہ ہوا کہ عبادت الہی فقط چندالفا ظمخصوصہ ہیں مانندنماز'روز ہ' جج'ز کو ۃ وغیر ہ کے حالانکہ عبادت تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندہ کا حال چلن پسند فر مایا ہے اسی کےموافق برتاؤ کرے تو اس نے بندگی کی اور ایمان سے میہ بات معلوم ہو چکی کہ بندوں کے لئے میتمام دنیامخلوق ہے اور بندے آخرت کے لئے مخلوق ہیں پس دنیا ان کے لئے آخرت کے درجات حاصل کرنے کا کھیت ہے۔ تو دنیا میں تصرف جب تک بنظر آخرت ہومجوب الہی ہے اور جب اپنے نفس پر کام کیا تو یہی بیاری ہےاور حق تعالیٰ نے نفس کے لیے حظوظ وحقو ق مقرر فر مائے ہیں یہبیں ہے کہ نفس کی کوئی خواہش اس کومت دو بلکہ اس كے حدود بيں جن كوعلم والے جانتے بيں وقد قال تعالى: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون \_ يعني بيحدين الله تعالى كي مقرر فرمائي ہیں ان لوگوں کے لئے ان کو بیان فر مایا ہے جوعلم رکھتے ہیں پس علم یہاں ایمان کا دل میں یقین کامل رائخ ہوکر روش کرنا کیونکہ اگران حدو د کو جانتے تو بیان کی حاجت نکھی اور حدیث میں ہے کہ اسلام میں نصرانیوں کی طرح را ہب ہونانہیں ہے۔

تونفس کوبھوک و پیاس سے ضعیف کردیناوغذانہ کھانااور خصی ہوجاناوغیرہ کچھنہ ہوگا بلکہ فرمایا کہ میری امت کارا ہہ بنایہ ہے کہ جہاد کریں ہیں جہاد کے لئے ایسامضمل بنتائہیں بلکہ خوب تندرست وقوی ہونالازم ہے جی کہ اس فتاوی ودیگر کتب میں منصوص ہے کہ مثلث وغیرہ بغزض جہاد کی قوت کے کھانا و بینا جائزہ جب تک حرام چیز نہ ہواور خودالتہ تعالی نے فرمایا : کلوا من الطیبات واعملو اصالحااور تولہ : احل لکھ الطیبات وقولہ : والطیبات من الرزق جملہ لذیذ و پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کا حکم دیا اور ساتھ بی فرمایا کہ کام نیک کرواور خود حدیث میں ہے ۔ ان لنفسک علیك حقلہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور بعض حضرات سحابہ رضی اللہ عنہم نے جاہا تھا کہ سونا و کھانا ولذائذ وعور تیں وغیرہ ترک کردیں تو ان کوبشد ہوئے فرمایا حتی کہم وی ہے کہاں سے کہا کہم کومیری

ا تباع کرنا ہے کہ بیں سومیں تو بیسب باتنیں کرتا ہوں اورتم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کا خوف رکھتا ہوں اور کیوں نہیں کہ آپ سُلُانٹینٹم نے دوزخ وبہشت سب کوملا حظہ فر مایا تھا۔عظمت وشان کبریائی میں عارف وولی وصدیق ہے بڑھ کررسول بلکہ اشرف الرسل بلكه خيرالخلق تتصلوت الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله واصحابه اجمعين ية نفس كواس طرح بلاك كرنا خلاف طريقه رسول شأتيظم قرار دیااور بیٹک جس نے اعضاء وحواس کاشکر نہ کیااس نے جہالت سے پچھ قدرنہیں جانی کیونکہ بجیب حکمت الہیاس خلقت میں نمایاں ہے کہ انھیں سے محبت حق سبحانہ وتعالی بواسطہ ادراک لذائذ وطیبات مستوجب شکرمنعم محسن کے دل میں ساری ہوگر بذراجہ معرفت عقلی کے تو حیدی ایمان پر ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعضاءو جوارح کوعبادتوں ومناجات میں بصبرِ وکمل لگا تا ہے اور آخر میں بندہ کے اعضاءخودمطیع و باعث ہوتے ہیں اور بیمر تبہ صلاح وتقویٰ ہے اور جس نے اس سے پہلے ان کوضائع کیاوہ جاہل گمراہ ہے آیا نہیں دیکھتے کہ اگرنفس کے نتاہ کرنے میں کمال ہے تو بھوکارہ کرمر جانے والا ولی ہوکر مرتا حالانکہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی جان آپ مارڈ النے والاجہنمی ہے۔فقہ میں ثابت ہوا کہ زندگی نفس کے لئے فقیر کو کمائی کرنا واجب ہے اگر کرسکتا ہو ورنہ آخر بھیک مانگنا فرض ہے ورنہ مرجائے گاتو جہنمی ہوگااوراگریہ طافت نہ ہوتو جس مسلمان کواس کے حال سے اطلاع ہواس پر خبر گیری اس قدر کہ مرنہ جائے فرض ہے چنانچہ بیسب اس فقاوی میں مصرح منقول ہے اور ایسے ہی نماز میں سترعورت فرض ہے لقولہ تعالی : حذوا ذینتکھ عند کل مسجد ..... اورشدت ِ حاجت کے وقت نکاح واجب ہے پھر بیوی کا نفقہ اور اولا د کا نان ونفقہ وغیر ہ فرض ہے تو اب ظاہر ہوا کہ جوا مرفرض کر دیا گیا ہے اگروہ بغیر دوسری چیز کے ادانہیں ہوسکتا ہے تو یہ چیز بھی ضمناً فرض کر دی گئی ہے اس واسطے اہل انعلم نے کہا کہ مقدمة الواجب واجب \_مثلاً مسجد میں نماز باجماعت واجب ہےتو اس کے معنی پینیں ہیں جب بھی اتفاق ہے ہم مسجد میں ہوں اس وفت نماز قائم کی جائے تو ہم پر جماعت واجب ہے بلکہ اذن سن کر حاضر ہوکر جماعت میں شامل ہواوریہ بغیر چلئے کے ممکن نہیں ہےتو معلوم ہوا کہاس لئے چلنا بھی واجب ہےاورتم نہیں دیکھتے کہ حدیث میں مسجد جانے کے ہرقدم کا ثواب جمیل ار ثادفر مایا ہاں واسطے دُورگھرے آنازیادہ ثواب ہے۔ پس نماز کے لئے نفس کی اتنی غذا کہ (نماز )ادا کر سکےواجب ہے۔

اور یہ چیز کی کمائی کے حیلہ ہے ممکن ہوتو کمائی واجب ہواور حیلہ جب بغیر تعلیم ممکن نہیں تو پیملم بھی واجب ہوا جبہ اس سلسلہ میں ضرورت ہو۔ اب ہر خص جانتا ہے کہ فرض وواجب وسنت و مستحب بینا م ان اعمال صالحات کے ہیں جن پر آخرت میں اجر جمیل و تو اب جر ضاء اللی ملتا ہوتو اس کی رضا پر بیہ برتا و ہوا اور اور اندان کو عبادت کہتے ہیں اور ناراضی جس فعل پر ہو بندگ ہے فارج ہے۔ اگر وہم ہو کہ مباح چیز ہوتو کچھ ضروری نہیں کہ واجب ہواور اللہ تعالی غیادت کہتے ہیں اور ناراضی جس فعل پر ہو بندگ ہے فارج ہے۔ اگر وہم ہو کہ مباح چیز ہوتو کچھ ضروری نہیں کہ واجب ہواور اللہ تعالی نے منع بھی نہیں فر مایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے بعض علاء نے مباح ہے براہ تھا پی پہن کر چھاڑ و اللا یا صدقہ دے کر آخرت میں بھی کہا کہ تا ہے کہ میرا مال میرا منال اور ہے تیرا مال کیا سوااس کے کھا کر بر باد کیا یا پین کر چھاڑ و اللا یا صدقہ دے کر آخرت میں جع کر لیا تو ان بزرگوں نے اس سے سمجھا کہ مراواس میں مباح کھا نا چیا تھا اور جب بر باد ہوا تو و نیا کی زندگی جس کا ہر لیو۔ وہ نین میں مباح کھا نا چیا تھا اور جب بر باد ہوا تو و نیا کی زندگی جس کا ہر لیو۔ وہ نین میں مباح کھا نا چیا تھا اور جب بر باد ہوا تو و نیا کی زندگی جس کا ہر لیو۔ وہ نین میں مباح کھا نا چیا تھا اور جب بر باد ہوا تو وہ نیا کی زندگی جس کا ہر باد گیا تو اس سے خور امان میں مباح میں مباح میں مال بر باد وقت بر باد گیا تو اس سے کہ مباح میں مال برباد وقت بر باد گیا تو اس سے کہ مباح ایک مباح ایک مباح اس کے کہ مباح ایک مباح اس کے کہ مباح ایک مباح ایک مباح نے دور اخت میں مباح میں مباح میں مال برباد وقت بر باد گیا تو اس سے کہ مباح ایک مباح اس کے کہ مباح ایک مباح ایک عد ہو اللہ تعالی اعلم۔ اس لیے کہ مباح ایک عد ہو اللہ تعالی اعلم۔ اس لیے کہ مباح اس مدے جو اللہ تعالی غرب میں تو براغ میں نا فر مانی نہیں ہوئی تو بندگی رہی تب تو ضرور تو اب سے گا اور مدیث میں جو اللہ تعالی نے مقرر فر مائی اور خابت ہو چھا کہ اس صدت کی نافر مائی نہیں ہوئی تو بندگی رہی تب ہوئی تو بندگی ہوئی تو بندگی ہوئی تو براغ تو میں کہ مباح اس سے گا کہ مباح کیا ہوئی تو بندگی ہوئی تو بندگی ہوئی تو بندگی ہوئی تو براغ تو بدت میں مباح میں میں تو براغ تو بیا گیا ہوئی تو براغ ت

صدقات روزانہ شارفر مائے ہیں مثلاً کسی /ےخوش خلقی ہے بات کرنا صدقہ ہے حتیٰ کہراہتے ہے کا نٹا' کنگر ہٹادینا صدقہ ہے ان سب میں آ دمی کا اپنی بی بی ہے قریب ہوتا بھی صلدقہ شار ہے تو جس نے اس حکمت کونہ سمجھا اس نے آنخضر یہ سنگاتی فیلم ہے یو چھا کہ یارسول الله! كيا ہم ميں ہے كوئى آ دى اپنى شہوت بورى كرے تو اس ميں بھى اس كوثو اب ملے گا؟ آپ سَلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا كه اگر و وضحف كسى حرام جگه یفعل کرتا تو اس پرعذاب جہنم ہوتا کہ ند ہوتا؟ عرض کیا گیا کہ ہاں! بیشک عذاب تھا۔ تو آپ ٹناٹیٹیز نے فر مایا کہ پھر حلال میں تواب ہے۔اس میں بہت یا کیزہ اشارہ ظاہر ہے کہ شہوت وخواہش پوری کرنا شرع میں منع نہیں کی گئی ہے بلکہ مقصود شرع کا حدمقرر کر کے فرمانبرداری و نافرمانی کا امتحان ہے ہیں اگر نافرمانی کی تو حرام کر کے بندگی و اطاعت سے نکل گیا اور حلال کرنے میں فر ما نبر داری کی حد کا قصد کیا تو بندگی میں رہا اور جب تک بندگی کی حدمیں ہاس کوثو اب ہے اور حدیث سعد رہالٹیؤ میں صریح ارشاد فر ما یا ہے کہ: حتی اللقمة تجعل فی فی امواتك ۔ لیعنی اپنی زوجہ کے مندمیں جونو الدپہنچا تا ہے اس میں بھی تجھے ثو اب ہے۔ بلکہ ان سب ہے توی استدلال قولہ: کلوا من الطیبات ..... یہ ہے کہ طیبات کھانے کا حکم دیا حالانکہ لذیذ غذا ضروری نہیں ہے کہ بغیر اس کے مرجائے بہت صورتیں مباح ہیں تو مباح موافق حکم ہے جس کے مانے میں ثواب ہے جیسے مسافر کا نماز میں قصر کرنا اگر چہ فی الاصل رخصت ہولیکن اللہ تعالیٰ نے جوہم پرصدقہ کیا اس کا قبول ہم پر واجب ہے۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ جوثواب فرض و واجب کا ہوہ بھلامباح کا کب ہوسکتا ہےاور جوحدیث کھا کر ہر باد کرنے و پہن کر پھاڑنے کی بیان کی گئی اس کا بیان اس واسطے نہ تھا کہ مباح کا مال برباد جاتا ہے کچھٹو ابنہیں ملتا ہے بلکہ اس سے مقصود بیتھا کہ آ دمی کا مال اس کے لئے کیا ہے جود ہ کہا کرتا ہے کہ میر ا مال میر ا مال کیونکہاس کی زندگی بس بہی چندروز ہ ہےتو اس میں جو کھایا پہنا تو وہ اب رہانہیں اور جوخیرات کر دیاوہ وہاں جمع کرلیا ہاتی سب اور وں کا حصہ ہے۔اس کا اس میں ہے بس یہی ہے جس کامفصل حال مذکور ہوا۔ بالجملہ اصل اس میں ایک جامع آیت کریمہ ہے جس ك يمجينه واس كى فقد حاصل كرنے سے آ دمى فقيد ہوسكتا ہے يعنى قولد تعالى :ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم البعنة ..... یعنی حق تعالیٰ نے فرمانبر دار بندوں ہےان کا جان و مال خرپدا اورعوض اس کا جنت دیا۔حضرت عمر رضی طالفیڈ وغیر ہ ا کابر سلف ؓ نے فر مایا کہ سجان اللہ! بیمال کرم ہے کہ حقیقت میں اصل و بدل دونوں پھرای کودیدےمع رضوان وفضل عظیم کے کہ بیاس پر بڑھا دیا پس اتناتوسمجھ لینا ضروری ہے کہ مؤمن کواپنی جان و مال میں اپنی رائے کا اختیار پچھنبیں ہے اس کو حیا ہے کہ ان دونوں کواس طرح رکھے جس طرح مالک نے حکم دیا ہے حتیٰ کہ اعضاء بدن ہے نماز وروز ہوغیرہ کا کام لےحتیٰ کہ جب بیاری ہے پانی بدن پرڈ النا مصر ہوتو تیم کراوے اس واسطےا گرزخی نے مثلاً تیم نہ کیا اور نہالیا پس مر گیا تو وہ گنہگار مرا کیونکہ اس نے بیا پنازعم لگایا کہ تیم کرنے ے میراجی صاف نہیں ہوتا ہے ایسے ہے جس کوعذر نہیں ہے اگر تیم کیااور شعنڈے سرد پانے سے نہانے کوجی نہ جا ہاتو گنہگار ہے اس نے نافر مانی کی ۔اللّٰہ اغفرلنا بفضلك۔ مال كا بھی يہى عال بكرالله تعالى عالم الغيب ب بھر بھى يو جھاجائے گا كهس طرح كمايا پہلے بتلاؤ کہ کمائی واجب تھی کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے کہ کمائی ضرورت کے وقت واجب ہے پھر کس حیلہ ہے کمایا ہے۔نو کر ی' تجارت' پیشہ نہ تو نوکری ایک تھی جوظلم و ناحق سے خالی ہوحتیٰ کہ خلاف شرع مثلاً تعلم نہ بگاڑ نا پڑے کیونکہ خلاف قانو ن الہی تعالٰی جو قانو ن ہوگاہو ہ نا قر مانی وظلم ہوگا کیونکہ نافر مانی خودظلم ہےاورخلاف شرع جو قانون ہے اس کےموافق فیصلہ کرانے کی و کالت وپیروی نہ کرئے نوکری کی جوشرطیں تھبری ہوں ان کوادا کر گئے۔عذر وخیانت'رشوت وغیرہ نہ ہو۔ تجارت میں خرید وفروخت فاسلاو حرام طریقہ ہے نہ ہومثلاً کولکۃ سے ہزارمن حاول کی بلٹی آئی اور ہنوز حاول نہ دیکھے نہ ناپے تو لے بلکہ خالی بلٹی پرسور و پیڈنفع ہے دوسرے کے ہاتھ ﷺ ڈالے تو -4-17-

پیشہ کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ پھرا گراس نے عذر کیا کہ میں نے حرام ہونانہیں جانا تو عذر قبول نہ ہوگا کیونکہ جب میہ پیشہ اختیار کیا تو اس کاعلم جاننا فرض تھا۔ اب ہم دو باتیں یہاں صاف بیان کردیں اگر چہ بچھنے والا ہمارے بیان سابق ہے بھی سمجھ سکتا ہے۔ایک بیرکیلم دین وعلم دنیا کی تقسیم کیوں کر ہےاور دوم علم کا طلب کرنا جوفرض ہے وہ کس قدر ہے تب فقہ کے معنی سمجھے جاتیں۔ واضح ہو کہ عبادت اصلی تو فقط یا دالہی واس کی خالصہ طاعات و دعاو عاجزی وتضرع وحضوری وغیرہ ہیں پھراس میں تندرتی وُنفس کی غذاو ٹھکا نا' بدن کا ڈھا پنا وغیر ہضروریات ہیں جہاں تک ضرورت ہواور بھی عوارض دیگر بھی حقوق کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جیے اہل وعیال کا نان ونفقہ وغیر ہ اورعبادت ہے مقدم اس کا طریقہ جاننا۔ پس جو مخص تنہاکسی پہاڑ میں و ہاں کے میو ہ جات پربسر کرتا ہے جہاں کوئی نہیں ہےتو اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے اگر چہ جاہل کو وہاں شیطان اپنا بندہ بناڈا لے گااور عالم نے پچھے نہ کیا جبکہ علم کا نفع روک دیا ایسی تنہائی بعض اشارات حدیث ہے منع نکلتی ہے اوربعض ہے جائز بھی الغرض بیا لیک مثال تھی اس کی شحقیق نہیں منظور ہے تم یہیں رہودیکھو کہتم عبادت خالصہ کے لئے بیٹھے تو جگہ کی ضرورت ہوئی للہذامسجد بنانے والوں کے لئے بڑا ثواب ہے کہ حلال زمین پر بیٹھے پھر کھانے کی ضرورت ہوئی اور کپڑے کی یا بیوی بچہو دیگرا قارب کے نفقہ کی تو سوال حلال نہیں ہے کوئی کمائی اختیار کی پس اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے تو ثواب وہی ملے گا جوخالص یا دالہی کا تھااور کمائی میں علم کی ضرورت ہے' تو جب تک پیلم حاصل کروثواب ملے گا بشرطیکہ یہی نیت ہو کہ حق نفس وحق زوجہ وحق اولا داس ہے حاصل کر کے پورا کروں اور بینیت نہ ہو کہ عیش دنیا اُڑ اوں کیونکہ بیا گھر تو آخرت کے لئے کھیت ومنڈی ہے اگر چیتم کو کمائی میں اللہ تعالیٰ اس قدر دیدے کہا پیے فضل سے لذت کے ساتھ رہواور نیک کا م کرو توبیعلم اگر چه دنیاوی ہواس راہ سے تو اب ملے گا مگرایسی چیز وں کاعلم نہ ہو جوشرع میں معصیت ہیں جیسے علم وموسیقی وستار و سارنگی وغیر ہ یاعلم مصوری وغیر ہ تو یہاں حدمباح کی ہے علیٰ ہذا پیشہ و تجارت میں حرام پیشہ نہ ہوشل قوالی و بھیک مانگناوغیر ہ اور تجارت حرام نہ ہوجیسے شراب بیخاوغیرہ پس جس شخص انگریزی بکٹن کے گودام کا ٹھیکہ لے جس میں شرط ہو کہ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں یہ بھی شرط ہے کہ شراب این قدر بهم پہنچاؤیا گلاگھو نئے جانور کا گوشت دیا کروتو یہ مال حرام ہوجائے گا۔ پس پیصدو دنوکری وتجارت وپیشہ صنعت میں علم ہے معلوم ہوں گے اور جس علم ہے معلوم ہوں اس میں اگر چہ تو اب اس نیت پر ہوگا جو بیان ہوئی لیکن بیلم آخرت وعلم معرفت نہیں ہ۔ جود ہاں ساتھ رہے جی کہ قاضی ہونے کے لئے جوعلم ہووہ بھی دنیاوی جھٹڑے بھیڑے فیصل کرنے کے لئے ہوہ کچھُمعرفت نہیں ہے۔الحاصل علم دنیا ہرو ہلم ہے جس کا باقی ہونا آخرت کے ساتھ نہ ہواس میں دوقتم ہیں ایک وہ جو بہ نیت صالحہ سیکھا جائے کہ وہ عدمباح میں ہواور ثواب ملے جیسے فن تغمیر عمارت وفن طبابت وغیرہ اورا یسے ہی قاضی بننے کاعلم متعلق بادب القاضی \_ تو یہ بھی ثواب میں داخل ہے اور دوم وہ کہ جو حدمباح میں نہ ہویا سنت صالح نہ ہو حتی کہ اگر علم قضاء محض اپنے نفس کی عیش کے لئے سیکھا تو کہے نہیں ہے یا جیسے ستارو گا ناعلم موسیقی سیکھا تو محض دنیا حرام ہے اورعلم دین ہروہ علم ہے جس کا جمیجہ اصلاع نفس بغرض آخرت ہو یانفس علم آخرت ومعرفت خالق عز وجل ہواوراس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہےاور دوسرابیان بدر ہا کہ علم کا طلب کرنا کس قدر فرض ہے تو جاننا جا ہے کہ جب بھی ضرورت کی شخص کوکسب معاش حلال کے لئے داعی ہوکہ وہ علم دنیا میں سے حاصل کرے توقتم اوّل میں سے اتنا کہ قدر ضرورت معاش مل جائے ثواب ووجوب میں داخل ہے اور اس ہے زائد مباح ہے جبکہ حدمباح میں ہواور جو چیز کی محض لا یعنی ہواگر اس کو حاصل کر کے تضیع اوقات کرے تو وہ جواب دے گا مثلاً اس زمانہ میں یونانی فلسفہ کا سیکھنا کے تھن لا یعنی اوراضح بیہ ہے کہ حرام ہے اورطبّ وغیرہ مصالح عامہ بھی بنظر عارض منجملہ واجبات ہوجاتے ہیں اورای تتم ہے ہاس ز مانہ میں ایسے فنون جن ہے بغیر دھو کمیں کے بارو داورتو پ وٹریڈو (جس سے جہازتو ڑتے ہیں )وغیرہ کی ایجا دوغیرہ پر قدرت حاصل ہو کیونکہ قولہ و عدوا لھد ما استطعتمہ

من قوۃ و من رباط الخبیل۔ ''اورسامان کرو کا فروں کے لئے جوممکن ہو سکے طاقت اور گھوڑوں ہے''ایسی باتوں کا اشار ہ فرماتا ہے بلکہ تصیص سے اثبات کی امید ہے ہی ضروری ہے کہ ایک گروہ علماء کا ایسا ہونا جا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور رہاعلم دین میں سے تو ہر مسلمان مردوعورت پراس قدرفرض ہے کہ جب اس سے اعتقاد خالی ہویا اس میں ہے بعض سے خالی ہوتو و ہ کا فرکہلائے اور جب اس قدرعمل ہے یااس میں ہے بعض ہے رو کا جائے تو اس پر اس ملک ہے ججرت کر جانا واجب ہواورمتر جم کہتا ہے کہ فقیہ عالم کا کا م ہے كدجب وہ جانتا ہے كدايمان كے لئے تمام بن آ دم مكلف بين تو ادنی سے ادنی آ دمی كے لحاظ سے اس قدر براكتفاكر سے كداشهد ان لا آله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله- ميل گوائي اواكرتا مول كرسوائ الله تعالى كوئي اله ومعبودتبين اور گوائي اواكرتا ہوں کہ بیٹک محمہ ٹاٹیٹیٹے اس کا بندہ ورسول ہے پس اگر کسی نے اس قدرا قرار کیا اور بعد اس کے اس وقت مرگیا تو مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کوکا فر کہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ صحاح کی حدیث اسامہ میں صرح یوں قصہ ثابت ہے کہ اسامہ بن زید مر اوفوج کر کے جہاد پر بھیجے گئے وہاں عین لڑائی میں کفار کے نشکر سے جوآ دمی اسامہ کا مقابل تھا اس نے تلوار ماری کہ اسامہ رٹائٹنڈ کا بازومجروح ہوگیا جب ان کا وار پہنچا تو اس نے بناہ لی اور کہالا اللہ الہ اللہ سگرا سامہ ڈالٹنڈ نے اس اقر ارکواس کی طرف ہے مجبوری پرمحمول کر کے نہ مانا اور اس کولل كرديا اس آواز كوبعض ابل لشكر نے سنا تھا انھوں نے كہا كہا ہے اے سردار! تم نے كيوں اس كو مارڈ الا جبكہ و وتو حيد كا اقرار كرتا تھا؟ انھوں نے جو سمجھا تھا بیان کیا تو اہل لشکر نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اس کو آنخضرت منافقتی سے عرض کریں گے جب مدینہ میں آکر آپ سنافتی کم عرض كيا كيا تو آپ سَلَاتِينِ في اسامه رِثَالِينَ كو بلاكر يو جها: أسامه رِثَالِينَ نَهُ كَها كه يارسول الله! آپ سَلَاتِنَ مِروح بازو ملاحظه فرمائیں اس نے فقط میری تلوار کے ڈرے ایسا کہاتھا۔ تو آٹ شکا تیٹیٹر نے فرمایا: ھلا شققت قلبہ یعنی تو اس کے دِل کا حال کیا جانے تو نے اس کا دِل پیما ژکر کیوں نہ دیکھا یعنی دل کا بھیداللہ تعالیٰ کے علم میں مسلم ہاور بار بار فرماتے تھے:اقتلت رجلا یقول لا الله الآ الله - ارے تونے ایے آدمی کو مار ڈالا جو کہتا تھالا الله الا الله - یہاں تک که اسامه رفائن کہتے ہیں کہ میں ایسا خوفز وہ ہو گیا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔الحاصل اسی شہادت وکلمہ تو حید پر اکتفا کیا جائے اور اگر کسی نے حضرت سرور عالم و عالمیان سید المرسلین صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين كےرسول وبندے ہونے كا اقرار نه كيا تو بھى گا فر ہے چنانچيصر تكا احاديث ومحكم آيات ناطق ہيں پھراس کواس جامع کلمہ کی تفصیل ہے آ ہتہ آ ہت تعلیم دی جائے کہ جب االلہ کوئی اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہی خالق رزاق ما لک مختار ہے جی کہ شرک بالکل جڑ ہے جاتار ہے اور سب جو کچھ آنخضرت سکی ٹیٹی نے تعلیم فر مایا کہ میں خلاف ندر ہے اور دنیا کے آگے آخرت پر ایمان لا ناایباضروری ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بقولہ نیومنون باللہ والیوم الآخر۔ یعنی آخرت پرایمان کوعمو ماہرا یک عرب کے لئے صریح بیان فر مایا اور صحاح میں روایت ایک صحابی کی ہے جنہوں نے اپنی باندی کو مارا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے کہ میں نے اس كومقدرجرم بزياده ماراتو مواخذه موگا پس آنخضرت سَلَيْتَيْمُ باينا حال ظاهر كر كعزم كياكه يارسول الله! اس كوآزادكردون؟ آپ سَلْ تَنْ اللَّهِ عَلَم دیا کہ یہاں بلواؤ جب وہ آئی تو اس سے اللہ تعالیٰ کا پوچھااس نے ٹھیک بتایا پھر آپ سَلَ تَنْ اِللَّهِ عِها کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ سَلَا تَقِیْظُ الله تعالیٰ کے رسول ہیں تو سحا بی اِٹاٹٹۂ سے فر مایا کہ ہاں اس کو آزاد کردے بیتو مؤمنہ ہے۔ اقوال اس میں اشارت ہے کہ جب بندہ اپنے خالق عز وجل کی معرفت میں ایمان رکھتا ہوتو وہ بھائی ہے اورمملوک بنانا ای کی بھلائی وتعلیم کے لئے ہے غیراز ینگدان دونوں آ قاومملوک میں رشتہ اتحاد زیاد ہ متحکم ہوتا ہے حتیٰ کہولا ہے درا ثت مثل قرابت کے پہنچتی ہے ہیں آ قا غالص عبادت اللی کے لئے فارغ ہوجاتا ہے اورمملوک اس کے لئے رزق حاصل کرلاتا ہے پس دونوں دنیا ہے بڑا ذخیرہ لے جاتے ہیں اور اس واسطے حدیث سیجے میں مؤمن نرپر بی حکم لازم کیا یعنی ایمان کے خصائص میں ہے قرار دیا کہا ہے بھائی کوجس کوالقد تعالیٰ نے

اس کا ما تحت کیا ہے وہی کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے جوخو دیہنے۔

الحاصل اس چھوکری ہے فقط اللہ تعالی ورسول سُلْ ﷺ کی تقید بق یقینی پر ایمان کا اکتفا کیا کیونکہ بعلم نبوت اس کی بچائی جانِ کر مؤ منه فرمایا ہے اپس اسی قدر ہے مؤمن ہوگا اور علماء جوعوام کی سمجھ ہے بڑھ کر ان کو تکلیف دیتے ہیں جاہل ہیں۔ارے پیٹیس دیکھتے كه: اتباء الهو اي اتخاذ الا له "اينفس كي پيروي كرنا كويااس كواپنامعبود بنانا ب" بقوله: افرايت من اتخذا الهه هواه" أمّا يا دیکھا تو نے اس کو کہ جس نے بنالیا اپنی خواہش کواپنا معبود۔' اور جس نے زعم کیا کہ چنے چبانے سے پیٹ میں در دہوااس نے نظر میں شرك كيابيه وقائق عالمانه بين اپنےنفش كوآ ز مائيں كها يسخفي شرك ان ميں كس حد تك پنچے بين حتى كه زيد و خالد وكلو ومرز اد خان وشخ کے ساتھ عنا داورلڑ ائی جھکڑے میں کس مرتبہ تک منہمک ہیں اور اسلم ان میں بیتھا کہ مقام تو حید میں قدم استوار کرتے اور وسائط کے ساتھ برتاؤ میں بھی احکام شریعت کا اتباع سمجھ کر مشاجرت کرتے لیکن اللہ تعالیٰ خلاق علیم ہے۔ جووہ جا ہے وہی ہوتا ہے ۔ الغرض اعتقاد میں تو فرضیت اس طرح شروع ہوتی ہے بھر جب اس نے صافی قلب میں پینظر دیکھی کہ پانی نے کھیتی اُ گائی تو فورا اس خطرہ کو ابھی باہررکھادل میں آنے نہ دیااور عالم ہے پوچھ لیا کہ اس کودل میں جگہ دوں اس نے بتلا دیا کہ بیں نہیں دیکھو بات اس طرح ہے علی ہذاالقیاس یہاں تک کہ تمام تفصیل ہے مؤمن ہو گیااوریہیں ہے معلوم ہو گیا کہ ایمان وعلم کامحل قلب ہے اور سحا ہے گلہ عموما تابعین اس طرح علماء حكماءامام تتهيب ويجينته كيفته كبروعقا كذمنى وجمله كتابين بياس وفت كهال تهين اوريهين سيصفائي قلب كاطريقه بهي اہل ایمان میں معلوم ہوگا گیا بخلاف اس ز مانہ کےلوگوں کے دل میں ہزاروں وسواس و کفر کے اعتقادات وخطرات جمائے ہیں اور ہر وفت ہر بات کودل میں لاتے جاتے ہیں اورفکریہ ہے کہدل میں صفائی حاصل ہو بلکہدل میں لا اللہ الا اللہ ومحدرسول اللہ کوجگہ دے اور سب خیالات واوہام کو نکال دے پھر نے سرے جو وہم آئے اس کوشرع سے پوچھ کرآنے دے اور اگر شرع اس کو وسواس شیطانی بتلائے تو باہر کردے۔اب رہاعمل تو نماز' روز ہ' حج وز کو ۃ ہے۔مگر نماز تو ہر مردوعورت پر فقط یا پنچ وفت دن رات میں فرض ہے اور روزہ کاعلم جب رمضان آئے فرض ہوگااور حج جب مال اس قدر ہو جتنا جا ہے اورز کو ۃ جب اس کے لئے مال وموسم آئے اورا گر کوئی فقیر ہوتو اس پران دونوں کےمسائل ہےاس وفت کچھ بھی نہیں ہے ہاں اتناجا نناضروری ہے کہاسلام میں ان چیزوں کے فرض ہونے کا عقاد ہےاور رہان کے ادا کرنے کاطریقہ تو وہ جبی ہوگا جب شرائط ووقت آئے۔اب ایک تنبیہ باقی رہی کہ نماز میں اس کومعلوم ہو گیا کہ ستر ڈھا کنا و پاک جگہاوروضووغیرہ شرائط ہیں اور آ دی کوحرام کھانے و کپڑے میں پر ہیز کرنا فرض ہےاور پہلے ہم نے کمائی کے فرض ہونے کو مفصل بیان کر دیا ہے تو جس حیلہ ہے کسب معیشت جا ہتا ہے اس کے افعال بھی عبادت ہیں جیسا کہ او پر تحقیق ہو چکا تو اس ہے احکام الٰہی بحکمت بالغم متعلق ہیں ہیں آ دمی پر ان کا جاننا بھی فرض ہے اگر چہ بیفرض نہیں کہ وہ جملہ صنا لُع وحرفت و تجارات کے احکام نے واقف ہو۔ ہاں عالم البتہ ان سب ہوا قف ہوگا جہناں تک علم ہے۔ یہاں سے سے ظاہر ہوا کہ جس نے بیزیم کیا کہ ضروریات دین فقط روز و مناز وغیره خالص عبادات کے مسائل ہیں اس نے کلام بہت مجمل ومخلوط کردیا کیونکہ ان مسائل کی تعین میں وہی تفصیل ہے جواد پر مذکورہوئی حتیٰ کہ عامی مرد (جوعالم یا مجہدنہ ہو ) پر چیض کے مسائل جا نناضروری نہیں ہیں اورعورت پر اس زیانہ میں ا دائے جمعہ کے مسائل ضروری نہیں اور اس کے علاوہ حرفت وصناعت وغیرہ جوحیلہ کسب معاش کا ہوااس کے مسائل کوضروریات میں داخل نہ کیااور بدون اس کے خالی عبادات خالصہ کی خصوصیت ہے مقصود حاصل نہیں ہوتااور حدیث صحیح میں جن لوگوں گی دعامیں زیاد ہ قبولیت کی امید کی گنی ان میں مسافر کوشار فر مایا ہےاور دوسری حدیث صحیح میں پیمضمون ارشاد ہے کہا کثر مسافر گر د آلود سفر اُٹھائے ہوئے پریثان بال ہاتھ اُٹھا کر دعا ئیں مانگتا ہے اور حالت اس کی بیہ ہے کہ جہاں ہے کھا تا ہے حرام ہے اور جہاں ہے پہنتا ہے حرام

ہاں ہے اور حرام کی غذا ہے پرورش پائی ہے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اور بعض روایات ہے جملہ عبادات کی نسبت بھی اسی کی نییت عابت ہوتی ہے اور حرام کی غذا ہے پر عبادات اگر چہ بذات خوداصل و مقدم ہیں اور یہ چیزیں ان کے لئے شرائط کیکن ادا ہونے کی حیثیت ہے نقدیم ان شروط کی حلت ہے اور اختلاف حیثیت و جہت ہے ہرایک کا دوسرے پر مقدم ہونا کچھ مضا نقہ نہیں رکھتا ہے۔ حقد تنہ میں میں سمے مصاب ہے۔

حقیقی فقیہوہ ہے جس کودین وایمان میں سمجھ حاصل ہو 🏠 پھر جو کچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض ہے کہ اکثر آ دمی علم وعبادت فقط نماز وروز ہ وغیر ہ خالصہ طاعات میں منحصر جانتے ہیں اور دیگراو قات وافعال کو بلاثو اب و خارج از طاعات سمجھ کررائیگاں کرتے ہیں یقصور سمجھ کا ہے اور فقہ نا مسمجھ کا ہے لیں فقیہ وہ ہے جس کودین وایمان میں سمجھ حاصل ہولہذا جوفضائل فقہ کے احادیث وآیات سے ثابت ہیں وہ ان بزرگوں کے لئے مسلم ثابت تھے جن کوسلف وصدراوّل وصحابه وخلف و تابعین کہتے ہیں ۔ باو جود یکہ بیہ کتابیں جواس وقت موجود ہیں اور جتنے مسائل ان میں مندر ن ہیں اس وقت موجودنہیں تھیں اور ایسے ہی ہی بیھی بچھ کا قصور ہے کہ علم دین فقط ان مسائل میں منحصر ہے جو و قابیہ و ہدایہ وغیر ہ کتب فقہ میں مدون ہیں حالا نکہان میں خشوع وخضوع وحضور قلب کا ذکرا تفاقی ہے علی ہٰدا تکبرحرام ہے'ریا شرک خفی ہےاور ماننداس کے بکثر ت احکام یہاں ندگورنہیں ہیں ہیں حاصل الامریہاں اس طرح جاننا جا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں ہر کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم متعلق ہے مثلاً پیجائز ہے وہ حرام ہے حتی کہ جو جائز ہے یا فرضی یا واجب ہے وہ کریں اور جوحرام یا مکروہ ہے اس کونہ کریں اور تمام کام دوطرح ہوتے ہیں ایک دل ہے جن کوافعال قلب کہتے ہیں اور نیت بھی دل ہی ہے ہوتی ہےاور دوم اعضائے ظاہری ہے جیسے وضو کرناونماز کےارکان اداکرنا اورکسی پیشه یا نوکری کا کا م کرنا۔ پھر ظاہری افعال میں کوئی ایسافعل نہیں جس کے ساتھ دل کافعل نہ لگا ہوا اور کم ہے کم نیت ہے ختی کہا گرصد قد دیااور نیت اللہ تعالیٰ کے لئے ثواب کی غرض نے ہیں ہوتو کچھ بھی ثواب نہ ہوااگر چہ کام نیک ہے شاید دنیا میں اس کا بدلامل جائے اور دل کے افعال بکثر ت ایسے ہیں جن کے ساتھ ظاہری اعضاء کے کام کو پچھعلق نہیں ہے اور پیر خودظا ہر ہے۔تو فقیہو ہ ہے جوظا ہرو باطن سب افعال وخطرات ووسواس کے احکام جانتا ہے جہاں تک اس کوضرورت ہوئی یا آنکشا ف ہوا ہےاور جہاں ہےاس نے جاناوہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب مجید یعنی قرآن کریم ہےاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاکیزہ واجماع صحابہ خیر الامة رضی الله عنهم ہے پھر ان تین اصول ہے جوطریقہ پہچاننے کا ہے وہی اجتہاد و قیاس ہے اور اجتہاد کے لئے کچھ شرطیں ہیں جومجمل انثاءاللہ تعالیٰ آتی ہیں۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل تو سمندر کی طرح لبریز بھرےاور پہاڑوں کی طرح استوار محکم جے ہوے تھے اور انہیں کے شاگر دحضرات تابعینٌ ان ہے ملتے ہوئے تھے پھر ان کے بعدیہ کیفیت کہاں رہی مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے علماء پیدا کردیے جنہوں نے نوریقین وایمان وادب وتقو کی وصدق سےاوّ لین دسابقین ولاحقین کا طریقہ پایااور پچچپلوں کے لئے جن میں موافق حدیث کے جھوٹ پھیلتا گیا اور موٹا ہونا وحظو ظفس پبند کرتے گئے۔اس طریقہ کوصاف بیان کر دیا۔خود سے حضرات مجتهدین بیتک فقیہ جامع تتھاورمشائخ کباربھی انھیں کے شاگر دیتھ لیکن پچھلوں نے بیدکیا کہ باطنی کا مجموعہان کتابوں میں جمع نہیں کیا بلکہ ثاذ و نا درکسی مسئلہ کے بالکل ذکر نہیں کیا کیونکہ میدان بہت وسیع نے اور خالی ظاہری اعمال اس کے احکام سب طرح ے ذکر کر دیے تو فقہ اب انھیں ظاہری افعال کا نام ہو گیا ہے ۔لیکن مرد متقی کو چاہیے کہ ظاہر گناہ و باطن گناہ سب کوتر ک کرے باطنی گنا ہوں کا ترک تو حدیث وتفسیر ہے جس میں احادیث کے ساتھ بیان ہوتعلیم حاصل کرے اور ظاہری کوف**تاویٰ فقہ ہے بی**ھے ۔ واللہ تعالیٰ و لی التوفیق \_

(لوصل 🕸

#### فقہ کے بیان میں

www.ahlehaq.org

لُغويٰ تشريح 🏠

واضح ہو کہ لغت میں فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں اور شرع میں فہم خاص جو کتاب اللہ تعالیٰ وسنت رسول اللہ سلی اللہ مایہ وسلم ہے حاصل ہوجیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہہ کے قول میں ہے کہ اس سے زیادہ ایک فہم جوقر آن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عنایت فر مادے والحدیث فی صحیح ابخاری۔ پس فقہ کے لئے اصل یہی دونوں یعنی کتاب الہٰی قر آن مجید اور سنت رسول سُلگتیا ہم یعنی حدیث ہیں اور فقیہ وہ ہے جوجسم ظاہر کے متعلق احکام اوامرونو اہی ہے اس طرح واقف ہو کہ دونوں اصل میں ہے کہاں ہے بیقم ممل کرنے کا پانہ کرنے کا کس طرح نکلا ہے تا کہ ظاہر جسم کوان احکام کے موافق عمل کرنے سے ظاہری گنا ہوں کی نجاست سے پاک اور یا کیز وطہارات وطاعات کے نور سے منور کر سکے جیسے طہارت وضووعشل وادئے فرائض و واجبات سے اور قر آن کی قراءت واس میں . نظر کرنے و سننے ومبحد کو جانے وغیرہ خصال محمودہ ہے آ راستہ کرتا ہے اور فخش گفتگو و بدنظری وفخش باتیں سننے وحرام کھانے پینے اور چوری اور فواحش کی طرف قدم اٹھانے وغیرہ کی نجاست وافعال مذمومہ ہے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور تا کہ فقیہ مذکور باطن کو بچ اعتقادات ونورانی افعال وحسن صفات ہےمنور کر سکے اور باطن کو باطل و ندیذ ب خیالات و بہود ہ او ہام و بدافعال و ندموم صفات کی تاریکی ونجاست سے پاک کر سکےاوراپیے نفس کے عیوب اور ڈشمن قطعی شیطان کے مکرووسواس پر ان دونوں کی ظاہروخفیہ راہوں پر مطلع وآگاه موپس جب اس نے اس واقفیت سے جھم قولہ تعالی و درو اظاهر الاثم و باطنه است بیتمام ظاہری و باطنی گناموں سے تقویٰ کیا اور تو بہو استغفار وخشوع وخضوع وخوف الہی ہے ہر د م اپنے ما لک خالق کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کواور ایک علم عنایت فرما تا ہے جس کا اشارہ حضرت خضروموی علیہاالسلام کے قصہ میں بتائید حدیث سیجے گویامصرح ہو گیا ہے اور ابتداءاس اصلاح كى سلامت قلب ہے بحكم قولہ: اذا صلحت صلح الجسد كلمه جب وه صلاح بر ہوجاتا ہے تو تمام بدن صالح ہوجاتا ہے۔ اور بحكم قوله: اعدی عدوك نفسكِ التي بين جنبيك سب ہے بڑا تيرادشمن تيراخودنفس ہے جو تيرے دونوں پہلو كے نتيج ميں ہے اس نفس كے مهلكات كو پېچا ننا اور بحكم قوله تعالى: ان النفس لا مارة بالسوء يك اس كى بدخوا مشول كو پېچا ننا اور وسواس شيطانى ہے بحكم قوله تعالى اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون - متنبه وكربتوفيق اللي جل شانه فوران عام اوراكرالمام مواجهي توبا اصر ارمنقطع ہوجاتا ہے پس لوث وشمن ہے پاک اور آخرت حکمت الہیہ ہے سرفراز ہوتا ہے اورمخلوق الٰہی اس کے فیض حکمت ہے اپنے منازل ومقامات بلندحاصل كرتے ہيں ہيں اس واسطے حدیث سجيح ميں ہے كہ: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف- عابدا كيلا ایک فقیہ ہزار عابدوں سے بڑھ کرشیطان پر بھاری ہوتا ہے اس کی ایک رکعت دوسروں کی ہزار رکعت سے بڑھ کر ہے اور اس کی غاموثی اوروں ہزاروں کلمہ ہےافضل ہےاور پاک ہےاللہ جل جلالہ جس نے اپنے بعض بندوں کوسرفرار کیا اورانہیں کواس کا نفع عائد کیا اوروہ پاک جن سجانہ تعالیٰ ہرفقہ وعابد کی عبادت ہے مستغنی ہے۔ پھرخوب یا در کھو کہصدق یقین وخلوص عبادت و طاعت کے اصلی فیض سے یعنی دیدار حضرت سیدالمرسلین صلوات الله وسلامه علیه وعلهیم اجمعین سے حضرات صحابه رضی الله عنهم کوایک منزلت اعلیٰ خاص تھی جس میں کوئی ا نکامشارک نہیں ہوسکتااورا ہے ہی ان کے شاگر دیعنی طبقہ تابعین کی منزلت میں کوئی ان کامشارک نہیں ہے۔ پھرائمہ مجہدین نے بتو فیق حق سجانہ وتعالی پچھلوں کے لئے فہم قرآن وحدیث کا طریقہ بتلا دیا کیونکہ اکثریہ ہوتا ہے کہ

www.ahlehaq.org

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد 🛈 کې د استان کې د مه

آ دی بھٹر ت تلاوت قرآن و تعلم تغییر میں عمرصرف کرتا اور احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کرتا ہے مگر طریقہ و ہدایت ہے موفق نہیں ہوتا بخلاف فقیہ کے اس واسطے بعض روایات میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبل خیرا یفقہ فی الدین ویلھمہ رشدہ الہام رشد تهہ فقاہت ہوا بخلاف فضل اللہ یو تیہ من یشار بیفتہ جس کا مرتبہ حاصل ہوجاتا ہے۔ و ذلك فضل اللہ یو تیہ من یشار بیفتہ جس کا حاصل بیان ہوا اور حقیقت فقہ ظاہر و باطن دونوں کی پاکیزگی و تقوی کی ہے آگاہ ہوا ور خطرات نفس و و سواس شیطان ہے ہوشیار ہو لیکن حاصل بیان ہوا اور حقیقت فقہ ظاہر و باطن دونوں کی پاکیزگی و تقوی کی اس آگاہ ہوا ور خطرات نفس و و سواس شیطان ہے ہوشیار ہو لیکن انکہ جبتہ بین کے چھے لوگوں نے تقوی کی ظاہر کو بنام فقہ اور تقوی کی اللہ بعد کی بعد اللہ میں ہونا ضروری ہے کونکہ جس کے باطن میں تکبر و غرور و ہوتا ہو کہ بنان ہوں اس کے ہونکہ در سے کہ امام ابوضیفہ بین انہ مورت ادا کر نے میں کیا امید ہے :اللہ ہو غفر انگ پھرواض ہو کہ متعارف فقہ کے لئے سوائے کا بوساس کی وضو و خسل کی نماز کی صورت ادا کر نے میں کیا امید ہے :اللہ ہو غفر انگ پھرواض ہو کہ متعارف فقہ کے لئے سوائے کہ ابھائے کی واجاع و تیاس کو بھی اصل قرار دیا ہے صال نکہ مترجم نے فقط اول دونوں کو بیان کیا تو اس میں کچھوٹالفت نہیں ہے کہ اجماع کی صورت اور بسب اجماع کے اس حدیث کی دلالت قطعی ہوجاتی ہے یعنی یہ یعنین ہوجاتا ہے کہ بیشکہ جس طرح راویوں نے حدیث پر ہوتا ہے اور بسب اجماع کے اس حدیث کی دلالت قطعی ہوجاتی ہے یعنی بی یعنین ہوجاتا ہے کہ بیشکہ جس طرح راویوں نے فقل کیا اس میں پچھو ہا تا ہے کہ بیشکہ جس طرح راویوں کے مقبل کی ایمان تھا جوقیاں سے نکالا گیا لی قیاس سے وہ ظاہر ہوگیا گراہی پر نہ ہوگا اور قیاس کے معنی می ہو باتی ہو جود یکہ روایت ہو کہ شامل تھا جوقیاں سے نکالا گیا لی قیاس سے وہ ظاہر ہوگیا گراہی پر نہ ہوگا اور قیاس کے معنی بی کہ ایما کی عام میں سے بھی شامل تھا جوقیاں سے نکالا گیا لی تھی سے دو ظاہر ہوگیا گراہی پر نہ ہوگا اور قیاس کے معنی بی کہ ایما کی تھا کہ تھی ہو ہوگی ہو بیان کی دو نہ ہوگی اس سے دو ظاہر ہوگیا

اور بیمطلب نہیں ہے کہ مجتمد کا قیاس خود ثابت کرسکتا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ اس نے ظاہر کر دیا۔ پھر فقیہ کی لیافت بیہوتی ہے کہ اجتماد

کرےاوراجتہادنا م ہی خوب کوشش کرنے کا تا کہ آیت یا حدیث کے معنی معلوم ہوجا ئیں چنانچے مثال آئے گی۔ مشہور مجہ تدین عیب پیر جار ہیں ﷺ مشہور مجہ تدین خوالند کیا رہیں ہے

واضح ہو کہ مشہور جبہتدین جن کے اجتہادات جمع ہوکر مشہر ہوگئے چار ہیں : امام ابوضیفہ وامام مالک وامام شافعی وامام المحرفی المحر

ایمان جس کی صفت سے بندہ مؤمن کہلاتا ہے خالی زبانی دعویٰ وصورت بنانے وگوشت کھانے سے محقق نہیں ہوتا اور اہل العلم جانے ہیں کہ آدمی اکثر اوقات اپنے آپ کومؤمن سمجھتا ہے گر درحقیقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ک یا نہیں دیکھتے کہ حق تعالی نے فر مایا: قالت الاعراب آمنا۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ کلمہ انھوں نے منافقوں کی طرح جھوٹ موٹھ نہیں کہا تھا بلکہ ان کا زم یہی تھا کہ ہم ایسے ہیں ہواللہ تعالی نے ان کے دل کا اصلی حال ان پر ظاہر کر دیا۔ بقولہ قل لم تو منوا۔ کہدد سے کہتم ابھی مؤمن نہیں ہوئے۔ ولکن قولوا اسلمنا۔ لیکن یوں کہا کر دکہ ہم اسلام لائے یعنی ہم نے ایمان کے لئے گردن جھکائی اور اس کی طرف ما کل ہو ہے اور مطبع ہوئے ہیں۔ ولما یہ نکہ اور ابھی تک ایمان تمہار سے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانتے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانتے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانتے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانے تھے کہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا نکدوہ جانے اسلام لائے علی میں ہو ہوا کہ ہمارے حالت قلب کی علم الہی میں ہے۔

اور آنخضرت سَلَاتِیْنِهُ دعا فرماتے کہ : اللّٰہ مہ تبت قلبی علی دینا اے رب میرے میراول اپنے وین پر ثابت رکھیواور یہ مت مجھو کہ اعراب ناسمجھ لوگ تھے دیکھو صحابہ رضی التعنہم کا حال کہ طبر انی وغیرہ کی حدیث سیجے میں ہے کہ آنخضرت منگا شیخ آنے ہیآ یت پڑھی: فعن شرع الله صدرہ الاسلام فھو علی نو رمن ربعہ اور فر مایا کہ جب ایمان ول میں آتا ہے تو اس کے لئے سینکل جاتا َ ہے تو سحا بہ رضی الته عنهم نے پوچھا کہ اس کی کوئی پہچان ہے؟ آپ ٹاٹٹیٹی نے ارشا دفر مایا: لتجا فی عن دار لغرور۔ فریب گاہ دنیا ہے اپنا پہلو ہٹانا۔والانابته الى دارالخلود اور ملك دائمي باقي كى طرف ملك كے ساتھ جھك جانا۔واستعداد الموت قبل نزولد موت آئے ے پہلےاس کے لئے سامان سفر مہیا کرنا۔اس ہے ظاہر ہوا کہ سحابہ رضی اللّٰء عنہم نے ظاہر حال پراعتاد نہیں کیا بلکہ نشانی دریافت کی کہ آیا ہم میں نینشان ہے یانہیں ہے پس کوئی غر ونہیں ہوسکتا کہ ہم جیسے مصم عزم کئے ہوئے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں حتی کہ انشاء اللہ تعالیٰ بھی بطور شک نہیں کہتے ہیں و سے ہی درحقیقت ہیں بانفس کے دھو کے میں ہے بمانند یہود کے لقولہ تعالیٰ وان باتوك عرض مثله یا خذوعه اور کہتے: سیغفرلنلہ پس ایمان ان میں درحقیقت نہ تھا بلکہ جہل مرکب تھانعوذ باللہ منہ اورحضرت حسن بصریؓ نے فرمایا کہ نفاق الی چیز ہے کہ اس سے وہی خوفناک رہتا ہے جو درحقیقت مؤمن ہواوراس سے وہی نڈررہتا ہے جوحقیقت میں منافق ہواور حسّ نے کہا کہ میں نے ایک جماعت صحابہ رضی الله عنہم کو پایا کہ اپنے قلب پر نفاق کا خوف رکھتے تھے دیکھویہ جلالت قدراوریہ خوف اللّٰھھ اني اعوذبك من النفاق و فتنة يارب با عدبيني و بين النفاق وانت على كل شيء قدير- اورحضرت حسن كاقول اخير صحيح البخاري میں معلق مذکور ہے اور ایک صحابی نے ایک شخص کی نسبت کہا تھا کہ :انبی اداہ مؤمنلہ'' میں اس کومؤمن خیال کرتا ہوں۔''تو آتخضر ت سَلَّا لَيْنَا إِنْ مِينَا إِو مسلمالَه يعني كهوكه مؤمن يامسلم - پس جب بيرحال ہے كەحقىقت ايمان قلبى ئے آگا ہى فقط الله تعالى جل جلال الدكو ہے بو اب ہم کہتے ہیں کہ بعد زیانہ سحابہ رضی التدعنہم کے جس کسی بات کی نسبت بدعت حسنہ ہونے کا اعتقاد کیا گیا اس کی دلیل یہ ہے جو حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنه كي حديث مين إن فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن - اور ماموصوله كوعام بقوت کلیے لیا۔اور کہا کہ اس بات کوبھی مؤمنوں نے حسن جانا تو یہ بھی حسن ہوئی۔ پس اس کے یقینی ہونے میں تامل کے وجوہ مشہورہ مانند استغراق نه پایا جاناوغیرہ کےعلاوہ دقیق اشکال جومتر جم کوظا ہر ہوتا ہے بیہ ہے کہمؤ منوں کا اجماع کیونکریفین کیا گیااور بیہ کیونکر ظاہر ہوا کہ بیلوگ جنھوں نے اس نئی بات کوا چھاسمجھا ہے سب کے سب واقعی مؤمن ہیں اور کسی یقینی شہادت ہے ان کا مؤمن ہونا ثابت ہوا ۔ ہےاور کہاں ہےمعلوم ہوا کمثل اعراب کے ان کوزعم نہیں ہےاور کس نے ان کوخفیہ نفاق ہےمطمئن و بےخوف کر دیاحتیٰ کہ انھوں نے اپنے او پر تحقیقی مؤمن ہونے کا حکم لگا کریہ سئلہ بدعت دسنہ قرار دیا اور کس طرح انھوں نے جانا تھا کہ ان سب میں ہے ہرایک کا غاتمه کمال ایمان پر ہے کیوں خوف نہ کیا حالا نکہ مؤمن کی شان ہے کہ نفاق سے خوفناک رہتا ہے پس جب ہنوز ان کی نسبت مؤمنین

ند رین ع کی مترق

ہونے کا یقین نہیں ہے تو مؤمنین کا اجماع کیونکرمتیقن ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ پھرا جماع کی تو کوئی صورت نہیں ہو عتی ہے حالانکہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم بلا تفاق ججت قطعی ہے جس کا منکرمر دود ہے تو جواب بیہ ہے کہ اجماع صحابہ رضوان الله علہیم اجمعین وہ اجماع ہے کیونکہ ان کے مؤمنین ہونے کا یقین ہم کوشہا دت الہیء وجل ہے معلوم ہو گیااوراللہ تعالیٰ کی شہادت ہے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی ۔فقد قال تعالیٰ درضی الله عنهمه و رضواعند ۔ وقال تعالى :او آبك همه الصادقون وقال تعالى :او آبك همه المؤمنون حقله پس ان كا اجماع بيتك مؤمنون كا اجماع بهاور دوسرول کواپنی ہستی ہے باہر قدم نہ رکھنا جا ہے بھلاروا ہے کہ کوئی فر دبشر اپنے زعم میں سحابہ رضی اللہ عنہم کی برابری کا دعویٰ کرے پس مصداق المؤمنون کی استدلال یقینی کے لئے فقط صحابہ رضی الله عنهم ہیں چنانچہ خود دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود رڈالٹیڈ نے مؤمنوں کی تفسیر سحابہ "ے بیان فر مائی ہے ہیں نامجھی یہاں تک پنجی کہ اگر فقہ القلب نہیں تو صرح کتفسیر ہے بھی ا نکار ہوااور ہرمسلمان بالیقین جانتا ہے کہ ہمارا یقین تو کسی ولی اللہ کے یقین کے برابرنہیں ہےاور تمام اولیاءاللہ بعد صحابہ " کے کسی ادنیٰ سحابی کی منزلت کونہیں پہنچتے ۔ چنانجے ائمہ مشائخ نے اس کی تصریح کر دی ہے۔اس واسطے اولیاءاللہ میں ہے بعض اکابر نے صریح ہرا یسے قول وفعل وطریقہ ہے انکار کیا جوعہداوّل میں نہ تھا حالانکہ ہم عوام ہےاولیاءالہی کا ایمان جیسے سورج و ذرہ سووہ بھی جبکہ بفضل وکرم الہی تعالیٰ ہم کو ذرہ برابر ایمان ہواورامیدا ہے خالق مالک سے یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فر مائے بطفیل سید نامحد المصطفیٰ صلے اللہ علیہ وعلی واصحابہ وسلم علہیم اجمعین پھراگر کوئی شخض نامنجھی ہے جدال کرے کہ کیا تجھ کوشک ہے کہ امام ابوصنیفہ عمین نامید وان کےمعروف متقی اصحاب وا مام مالک و ديگرائمه رجم الله تعالیٰ کا خاتمه ايمان پر موا ہے تو ميں کہوں گا که نعوذ باالله من ذلک جب ہرمؤمن کے ساتھ حسن انظن واجب ہے تو ان ا ماموں کی نسبت مجھے کیونکریہ گمان ہوگا بلکہ میرا مطلب بیہ ہے کہ مجھے علم غیب یاعلم الہی نہیں ہوسکتا :اللّٰھ ھے غفرانیك اور جس جماعت کثیرہ کے اتفاق سے عام لوگ اجماع مؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اگر چہ بیامرتم کقطعی معلوم نہیں ہوسکتا ہے تو پھراخمال ہے بعد موت کے ظہور حقائق ہے شاید و ہتفق نہ ہوں اور اگر ہوں بھی تو اجماع ہے لاعلمی ہے اور مقام کو میں نے قوله تعالی و کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں مفصل ذکر دیا ہے اور خبر دار رہنا جا ہے کہ میرے اس بیان میں علم غیب مخصوص بستان حضرت ذوالجلال کا اعتقاد ہے اور تنبیہ ہے کہ جو بات علم الٰہی میں ہے وہ بغیر بتلائے ہم کونہ معلوم ہوگی اور بدون اس کے جو دعویٰ کرے گا مر دور ہو جائے گا۔اور اس کواماموں واولیاء کی علوم منزلت و بزرگی ہے تعلق نہیں ہے بلکہ مسلمان پر واجب ہے کہ الگلے بزرگوں کے ساتھ ان کی بزرگی کا نیک اعتقادر کھے پھر اجتہاد کے معنی میہ ہیں کہ آیت یا حدیث کی فقہ ہے بکمال کوشش احکام کومستبط کرے اور یہ کچھ قیاس نہیں ہے مثال اس کی جیسی امام نماز کے پیچھے مقتدی کوسورہ فاتحہ پڑھنا جا ہے یانہیں جا ہے۔امام ابوحنیفہ مُنْ يَمْ اللهُ فِي مِنْعُ كِيا بِدَيْلِ قُولِهِ تَعَالَى الذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوله اور بحديث قوله وانما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوله و بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه كيونكه سوره الحمد دعا ب بقول جابر رظائفة: الا ان يكون وراء الامامه اور ما ننداس کے دیگر آثار صحابہ رضی الله عنهم کے اور امام شافعیؓ نے مطلقا واجب کیا بدلیل حدیث عبادہ بن الصامت درصلوٰۃ الفجر\_وبقول ابو هريرة كمه: لقراء في انفسك اور بحديث: لاصلوة من لعه يقرا بفاتحه الكتاب وغير ذلك إورامام ما لكّ نے صلوة جبريه ميں منع كيااورسريه ميں روار كھا پس تو خود ديكھتا ہے كہ آيات واحاديث كوجمع كرنايا ناتخ ومنسوخ پہچاننا ياتخصيص وغير وكرنايا آيت قطعی کی تخصیص روایت ظنی ہے نہ کرنا میسب شان مجتهد باجتهاد ہےاوراس میں کچھ بھی قیاسات نہیں ہیں۔اس طویل بیان سے مخجے ظاہر ہوا کہ فقہ اصلی اور ہےاور فقہ متعارف مخصوص با فعال جوارع ہےاور مجتہد خود فقیہ بفقہ اصلی ہوتا ہےاور مجتہد کے استنباط کئے ہوئے

مسائل جاننے میں جہاں تک جس کوضروت ہے کوئی معذور نہ ہوگا۔

بحكم قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر- پير جمله سائل كاجانے والا بھي عاى موتاب جبکہ اجتہاد کے لائق نہ ہو۔ فاصل لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن حجر مکی کے رسالہ سنن الغارہ سے نقل کیا کہ امام نووی شافعیؓ نے شرع مہذب میں لکھا کہ مجتمد یامنتقل ہے یا منتسب ۔ پس مستقل کی شرطیں بہت ہیں مثلاً فقہ النفس وسلا متہ الذہن وریاضۃ الفکر وصحۃ تضرف واشنباط بیداری اور اوله ،شرعیه کا جاننا اور جو چیزیں اصول اوله کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً زبان عربی واصول تفییر واصول حدیث وغیرہ اوران اصول ہے اقتباس کرنا بدرایہ اور ان کے استعمال میں مشاق مرتاض ہونا اور فقہ کے ساتھ اور امہات المسائل ہے واقف ہونا۔ قال المتر جم اور شیخ محدث دہلو گئے۔ نے عقد الجید وغیرہ میں اقضیہ رسول مَثَاثِیْنِ وصحابہ خلفاءٌ ہے وقو ف وغیر و کوبھی مفصل کی ایسا ہے ایک کہا کہ ایسا مجتہدتو زمانہ دراز سے مفقو د ہے اور رہامجتہد منتسب تو اس کے حیار در جے ہیں اوّ ل وہ کہ بسبب استقلال کے اپنے امام کا مقلد نہ مذہب میں ہے نہ کیل میں ہے ہاں اس کی جانب فقط اس وجہ ہے منسوب ہوتا ہے کہ اجتهاد میں ای کے طریقہ پر چکتا ہے یعنی اس کا اعتقاد بھی ای طریقه پرواقع ہوا مثلًا لفظ عین سے ایک ہی اطلاق ہے معنی حقیقی ومجازی مراد لیناوہ بھی جائز سمجھتا ہے۔ جیسے اس کا امام ۔ دوم وہ کہ مجتہد ہو گرمقید بمذہب کہ ستقل تبقر پر اصول امام خود بدلیل ہے لیکن امام کے ادلہ اصول وتو اعد سے تجاوز نہیں کرتا اس کی شروط میں ہے ہے کہ عالم نتیہ واصول وادلہ احکام تفصیلا ہواور مسالک اقیبہ و معانی کا بصیر ہواور تخ تنج واشنباط بقیاس اورغیر منصوص میں پورا مرتاض ہو پھر بھی بسبب حدیث ونحو سے کامل وقو ف نہ ہونے کے وہ اپنے امام کی تقلید سے خارج نہ ہوگا اور ہمارے ائمہ اصحاب الوجوہ ای صفت کے ہیں ۔ سوم میہ کہ رتبہ اسحاب الوجوہ کونہ پہنچے لیکن فقیہ امام کے ندہب کا حافظ ہواس کوتقریر وتحریر دلائل وتصویر وتمہیدے بیان کرسکتا اور تزییف وتر جیج دے سکتا ہواوریہ صفت اکثر اصحاب الترجیح آخر صدی چہارم والوں کی ہےجنہوں نے مذہب کی ترتیب وتحریر کی ہے اور چہارم اہل تقلید محض ہیں کہ تقریر دلیل وتحریر اقیب میں ضعیف کیکن حفظ ند ہب روایات وفہم مشکل میں قوی ہیں ایسے لوگ ند ہب کی کتابوں سے جوفتو نے قتل کریں و معتبر ہوگا۔مترجم کہتا ہے کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ طبقات انکہ حنفیہ وطبقات مسائل جومیں نے آ گےنقل کئے ہیں و وضروری حفظ کے قابل ہیں تا کہ اس فتاوی میں استفاده میںعوام کولغزش نہ ہواور مجتہدوغیر مجتہد کے اقوال میں امتیاز رکھیں اور مجتہدوں میں بھی متعل ومجتہد فی المذہب اور فی المسله واصحابوجوه واصحاب ترجح میں امتیاز بھیں بہٰدا سروری ہوا کہ جن اماموں وفقہاءوعلاء کے اقو ال اس کتاب میں مذکور ہیں مختصران کا حال اورز مانہ وان کی تالیفات ہے آگا ہ کر دوں ۔التو فیق من اللہ عز وجل ۔

الوصل

#### وَرِیز کرہ امام ابوحنیفہ مِیٹاللہ فقہاءوعلماءحنفیہخصوص جن کاذکراس فناوی میں آیا ہے

اس فقاوی میں اکثر فقہاء علاء کا صرح نام اور کتاب کا حوالہ عام ہاور ان کتابوں میں نے بعضے متاخرین کے تو الیف ہیں جن میں متفقد مین الل اجتہاد میں ہے کئی کھی چے پراعتاد کیا گیا اگر چہ مؤلف خود مجتهد نے المذہب یا فی المسئلہ یا اصحاب ترجیج ہے نہ ہو مثلاً شرع نقابیہ۔ برجندی۔ یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ غالب ان کتابوں سے بطور تائید نقل کیا گیا اور اصل کسی معتمد سے ذکور ہے اور بعضی کتابیں تالیف اصحاب ترجیح و تخ تابح و بعضے از مجتهد نے المذہب ہیں اور اصول کتب میں سے تصنیفات امام محمد بن الحن ہیں جیسے کتابیں تالیف اصحاب ترجیح و تخ تابح و بعضے از مجتهد نے المذہب ہیں اور اصول کتب میں سے تصنیفات امام محمد بن الحن ہیں جیسے

زیا دات ومبسوط وغیرہ اور عنقریب خاتمہ میں انشاء اللہ تعالیٰ متفرق ضروریات وفوائد اصطلاحات ہے آگاہی ہوگی اور وہیں بیان ہوگا كه مبسوط امام محدر حمد الله مبسوط شيخ سزحسي وغيره كيول كہتے ہيں چنانچداس فناويٰ ميں بكثر ت اى لفظ ہے حوالہ مذكور ہے پس اس تذكره ے دو فاکدے منجملہ فواکد کے نہایت اہم وضروری ہیں۔اوّل بیعلاء کے تذکرہ میں ان کی تصانیف سےخصوص ایسی تصنیف کی تصریح کر دی جائے گی جس سے اس فقاویٰ میں حوالہ ہے تا کہ اس کتاب کا مرتبہ معلوم رہے اور جب دو کتابوں سے مختلف حوالہ یا ایک ہی میں کوئی مسکہ مخالف ند ہب ند کور ہوتو مستفیداس کو پر کھ لے اور ایسانہ کرے کہ نا دانی سے ضعیف کوقوی اور اس کا الثاعمل میں لاے اور خاتمہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی بھی تصریح کر دی جائے گی جن کو محققین علائے حفیہ نے کسی خاص علت ہے جووہاں مذکور ہوگی لائق اعتادنہیں تصورفر مایا ہے۔ دوم یہ کہ علماء وفقہاء میں ہے مجہزومقلدوغیرہ اورمقدم وموخر کو پہچانے تا کہ موخر کومقدم یا برعکس نہ کر ہے اور بیامراہل تقلید کوموخر کرنے میں ظاہر مفید ہے اگر چہ اہل اجتہاد میں بعضے تقیقن کی رائے پراشکال ہوگا جو کہتے ہیں کہ مرتبہ اجتہاد فی الجملة يا مطلقاً ختم نہيں ہوا كيونكه اس صورت ميں تقديم چنداں مفيزنہيں ہے وليكن ابن الصلاح ونو دى نے كہا كه مجتز مستقل بعد اسم ار بعد حمهم الله تعالى كے مفقود ہو گيا اور در المختار ميں كہا كه قد ذكروا ان المجتهد المعلق قد فقد يعنى علماء نے ذكر كيا ہے كه متقل مجہّدتو مفقو دہوگیا اورمیز ان شعرانی میں سیوطیؓ نے نقل ہے کہ بعدائمہار بعہ کےصرف شیخ ابن حریر نے یہ دعویٰ کیا مگرمسلم نہیں رکھا گیا مترجم كهتاب كدان لوكول في قول برقوله تعالى فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة .... مين مجهد موفي كاحكم فرض كفايه بما في المعالم وغيره وه ابمنقطع ہوگا اور شغرانی نے کہا کہ ہاں اب بھی متعلّ مجتمد ہوسکتا ہے اور نہیں کوئی دلیل نہیں ہے خصوصاً جبکہ قدرت الہیعظیم اور عجائب قرآن غیرمتنا ہی ہیں۔مولا نا بحرالعلوم نے شرح مسلم وشرح تحریر میں میں کہا کہ ادنیٰ قشم اجتہاد بھی ان لوگوں نے بلادلیل علامنسفی پرختم کردی اور ای سبب سے جاروں ائمہ کی تقلیدوا جب کی مگرییسب ان لوگوں کی ہوسات بلا دلیل شرعی بلکه علم غیب کے دعوے نیہایت مذموم ہیں۔مترجم کہتا ہے کہ اسلام میں ایسے ادعا ہے لوگ محض جہال رہ جائیں گے اور بعض آیات الہی عز وجل منقعع ہوں گی اور بڑا سخت فساد ہریا ہوگا بلکہ صواب وہی ہے جوامام شعرانی وغیرہ نے کہا کہ علم غیب مخصوص بجناب باری تعالیٰ ہے اوراجتہا کمبیع اقسام ختم ہونے پر کوئی دلیل نہیں واختیام دیگراقسام بھی محل تامل ہےاور ہرمتقدم کومتاخر پر راہ صواب ہرمسئلہ میں حاصل ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ صواب کاعلم از جانب حق جل وعلا ہوتا ہے ویدل علیہ قولہ تعال عقیم مناها سلیمان ..... چنانچے ان کے باپ حضرت داؤ دعلی نبینا وعلیه السلام کوتفهیم نه هوئی اور بینے سلیمان علیه السلام کوعلم وحکمت اور اس مسئله میں صواب کی تفیم عطا هوئی فذلك من فضل الله تعالى بهرجن اقوال برفتوي ديا كيا أكر جدان كوترجيج بيكن بيهم كلينبيس كيونكه عموم بلوى اوتغيراوضاع واحوال وغیرہ کوبھی دخل ہوتا ہے حتیٰ کہ مرجوح ان اسباب کے ساتھ بھی رائج ہوکرفتویٰ کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور بیصرف ایسے راجج و مرجوح احکام میں ہے جن میں دونوں طرف دلائل موجود ہیں حتیٰ کہ اس جہت ہے راجج ومرجوح ہوے اورعوام کی طرح پیگمان نہ کرنا عاہے کہ زمانہ کود مکھ کرممنوع احکام بھی جائز ہوجاتے ہیں جیسے بعض ملاحدہ کاشیوہ ہے جن کا بیگمان ہے کہ احکام شرع شخصی یا جمہوری مصلحت ورائے پر بدون پابندی از جانب الہی عز وجل بنائے گئے ہیں اور باب الفتویٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ توضیح آئے گی اور فتاویٰ اہل سمر قندیا فناویٰ آ ہو وغیرہ ہے جو کچھ مذکور ہے اس کے بیمعنی ہیں کہ اس زمانہ کے مشاکج نے جوفتویٰ دیئے سب یکجا کئے گئے پس فناویٰ کے احکام پر دلیل معلوم کر کے اعتاد ہوتا ہے یا جواس کے مانند ہوجیسے کسی معتمد کتاب میں اس سے بغیر تضعیف نقل کیا جائے اور اس کتاب میں یہی ہے کہ ذخیر ہ وغیرہ کے اعتاد پرنقل کیا گیالہذا مشقت بعید کی ضرورت نہ رہی کہ اس فتو ہے کا حال دریا فت ہو۔ واضح ہو کہ ان کتابوں کی فہرست علیحد ہلکھنا اور علماء کا تذکرہ زیانہ مقدم ومؤخر معلوم ہونے کے لئے جد الکھنا برکارتطویل ترک کر کے مترجم

نے یہی مختصرا ختیار کیا کہ کتابوں کا حال خودان کے مصنفوں کے ذیل میں آ جائے لہٰذا علاءرجم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دونوں فائدے حاصل ہیںاور تیسرافضلی فائدہ بیر کہ صالحین کے تذکرہ ہے رحمت الہٰیءز وجل نازل ہوتی ہے۔

واضح ہو کہ اجتہاد جس کےموصوف کومجتہد کہتے ہیں اس ہے اشتباط درحقیقت حکم الہی عز وجل حاصل کرنا اس طرح کہ جو احکام الہی منصوص وظاہر ہیں انھیں ہے تخفی حکم معلوم کر لینا تا کہ افعال ہمیشہ عبودیت کے پابندر ہیں اور ایسی راہ پر ہوں جو کج راہ شیطانی ہے جدااور متنقیم ہےاوراس کی مختصر تو منیج یہ ہے کہ ملک آخرت یہاں بالکل اس نگاہ ہے جوسر کی آنکھوں میں ہے پوشیدہ ہےاور وہ ایسا ملک ہے کہ جس کی کیفیت ان حواسوں میں نہیں آتی اگر چہ بعض عقول خوب جانتے ہیں اور ان کو پچھ بھی مشکل نہیں مثلاً بیامر دشوار ہو گیا کہ کوئی آ دمی کسی وفت ایسے حال میں ہو کہ اس کا د ماغ حرکت نہ کرے حالا نکہ اس ز مانہ کے ایسے لوگ جو ہرمحسوں فن میں بیٹل گئے جاتے ہیں اس کومحال جانتے ہیں پھر بھیعوام لوگ باو جودمحسوس ہونے کے اس ہے متعجب ہیں اور ملک آخرت میں حرکت فکری نہیں ہے پھر کس د ماغ ہے دریافت کر سکتے ہیں اور رہا نورعقل وہ بغیرفضل الہی عز وجل کے حاصل نہیں ہوتا۔لہٰذااس ہے محروم ہو کرحواس کو عقل سجھتے ہیں پھرحوائی ہے دنیاوی چیزیں جب نہیں جانتے تو آخرت ہے کیونکرآ گاہ ہوں چنانچے عصائے مویٰ میں جوامر ذاتی تھا جس کاظہور معجز ہ ہوتا کہ وہ اڑ دہابن جاتا اس کو ہر گزنہیں ادراک کر سکتے تھے اس طرح ہر چیزمحسوں میں حکمت بالغہ موجود ہے اور غیر محسوس کا ذکر جدار ہالیں جب آ دم علیہ السلام اس دنیامیں آئے اور یہاں کی چیزوں سے انتفاع کی ضروری اجازت ہوئی اور آ دمیوں میں خواہش نفس ہرطرح کے انتفاع کی طرف را عب کرنے والی موجود ہے حالانکہ ہر چیز کے بجائب آٹارے ایسے اثر کومتمیز کرنامشکل ہوا جوراہ آخرت ومرضی الہی ہے برگشتہ وخلاف نہ ہوتو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے ایک راہ مقرر فر مائی جس پرمتنقیم ہوکر مصرت ہے امان ہےاورمیری مرادمضرت سے بیہے کہ دنیاوی حیات وحاجات کے باو جودراہ آخرت ہے موڑ کر غضب الہی میں لائے ورنہ بہت چیزیں ایسی طرح اپنااٹر دکھلاتی ہیں کہ ظاہر میں آ دمی ان کواپنی خواہش میں بہت پسند کرتا ہے لیکن ملک آخرت ہے نا دان ہو کرتمیز نہیں کرسکتیا حالا نکہاس کی پسندنا دانی ہی جواس کو پخت مصر ہے پس اس راہ کواپنے انبیاءورسل صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وساطت ہے خلق وتعليم فر ما يا اوراس خاص طريقة ميں نہايت بليغ حكمت ہے جس كابيان يہاں گنجائش نہيں ركھتا چنا نچيآ خرعهد ميں خاتم المرسلين سيد نا ومولا نامحرصلوات الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين كى بعثت عامه ہے جوآپ مَلْ اللَّهُ كَا خاصه ہے تمام سب مخلوق پرمتعين كرديا جس كا اصلی نتیجہ بیہ ہے کہاس فنا گاہ ہے نکل کراصلی قرارگاہ آخرت میں ایسی نعمتوں واوصاف کے ساتھ متمکن ہوں جوان کے خیالات واو ہام ہے باہر ہیںاورعلم اس کاعلم قلبی ہےاوراس واسطےاس امت کے فقہاءعلاء جوریاضی فلسفہ وغیرہ میں کامل ماہر تھے قطعاً متفق ہیں آتخضرت مَنْ النَّيْظِ كُصحابِه رضي اللَّه عنهم ہے كوئى فردافضل نہيں ہوسكتا اور ظاہر ہے كہ سب رضى اللَّه عنهم ان فنونِ رسمى ہے ماہر نہ تھے بلكہ علم الآخرة میں البتہ کامل ومکمل تصاور بیعلم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ظاہری شریعت پر عامل رہے یعنی دنیاوی زندگانی میں افعال و اعمال کوائ طریقه پررکھے جووحی رسالت ہے تعلیم ہوااورا ہے آٹار کی طرف قدم نہ بڑھائے جواس کومضر ہیں اوران کے علاوہ جو خاصہ بندگی واطاعت ہے اس میں قائم رہے ہیں اہل ایمان نے اس طریقہ کوحضرات صحابہ رضی اللّٰعنہم کے واسطہ ہے حاصل کیا اور وہی طبقہ تابعین کا ہےاورانہیں دوطبقہ کی نسبت آنخضرت سُلُاتُیو ہم نے بہتر ہونے کی خبر فر مائی ہے پھران کے بعد جوطبقہ آیااس میں اختلاط نیک و بد شروع ہوااور پیظاہر ہے کہ نفس کی خواہش طرح طرح کی اورافعال کے طریقے عجیب عجیب پیدا ہوتے ہیں تو ضرور ہوا کہ حكمت بالغدالهيد مين جب بحكم قوله: اليومر اكملت لكيمر دينكم سير تمام دين پورا هو چكا بضرور قرآن پاك وحديث شريف میں سب موجود ہواور بیٹک ہے کیکن ظہوراس کا بنورعقل ممکن ہے حالانکہ نورعقل پرخواہش نفس کا غبار چھایا جبیبا کہ حدیث سیجے میں متاخرز مانے کے لئے آیا تو اللہ تعالی نے پچھ بندے ایسے کردیے جو ہرز مانہ میں ہرطرح کے افعال کونورعقل سے سراط المستقیم کے احاطہ سے باہر نہ ہونے دینے کے لئے مقید کرتے بلکہ اس کے لئے پابندان حواس کو قاعدہ بتلا دیا کہ جس سے مدد پائیس کیونکہ قاعدہ کو حواس سے مناسبت ہاوراگلی امتوں میں بعض عہد میں کثر ت سے انبیاء ہوتے چنانچہ ہرفر قد شہر میں و ہرقوم میں ایک نبی جداگانہ ہوتا چونفی و حی سے اوراگلی امتوں میں بعض عہد میں کثر ت سے انبیاء ہوتے چنانچہ ہرفر قد شہر میں و ہرقوم میں ایک نبی جداگانہ ہوتا جونفی و حی سے ان کوان کے فعل جدید کا حکم بتلا تا اور اس امت میں یہ مقصودا ہی امت کے علماء رہم اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا اور اس میں دو فائد سے ظاہر ہیں اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فر مائی کہ ہر ججہد کو مصیب قرار دیا ہیں پابندی فعل سے ثواب و رہا ہی حاصل ہوا اور متعین قید کی تحق جاتی رہی۔

دوم آنکہ مجتبدامتی کواس درجہ ہے تو ابعظیم ملا اور حضرت رسول الله شکافیتیم کی بزرگی ظاہر ہوئی اورنہیں اس روایت کے معنی سمجھوکہ علماء امتی کانبیاء نبی اسرائیل یعنی میری امت کے عالم لوگ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاءاوراس مقام پر بہت ہے علوم ہیں جن کو بضر ورت اختصار کیا جاتا ہے ہیں اجتہادیہی رہا کہ آیات وا حادیث کودیکھاس ہے علم دریا دنت کر لینا ضروری ہوا کہ مجتہدوہ تخف ہو جواللہ تعالیٰ کامطیع ورحمت کیا ہوا بندہ وعقل نورانی والا' نیکو کا رہو جوضر ورآ خرت ہی کی طرف مائل ہو گا اوریہی سب مجتهدوں کا اجمالی حال ہےاور بعد حضرات تابعینؓ کے بھی بہت مجتہد بندے ہوئے ہیں۔اور حضرات سلف رضی الله عنہم اگر چہسب سے کامل و اعلیٰ رتبہاجتہادوا لے تنے کیکن انھوں نے قواعد واصول نہیں بتائے بلکہ احادیث کومحفوظ رکھااورنہیں لکھااس لئے پچھلے مجہتدوں کی طرف زیادہ اجتماع ہوا اور انھیں کی نسبت ہے لوگ حنفی و شافعی مشہور ہو گئے اور ہرگزییم ادنہیں ہے کہ ہم کو خاصتہ انہیں سے غرض ہے بلکہ اتنی بات ہے کہ ضرور ہمارے افعال کو مکلّف کیا گیا ہے اور وہ ان نورانی عقول کے قو اعد منضبطہ سے باسانی و بالاعتماد معلوم ہوجاتے ہیں ورنه تمایز خیراز شرمشکل ہوگا اور علم آخرت ہے اس طرف مشغول ہو کرمخمصمہ میں پڑنا مشقت لاطائل ہے اور چونکہ مقصود تعبد وثواب ہے وہ اجتہاد مجتہد قبول ہونے سے حاصل ہے للبذاعلم الآخرۃ کے لئے فارغ ہونے کی غرض سے اپنے افعال کے پابند کرنے کو پیر آ سان قبولیت ہےاوراصل مقصودعلم الآخرۃ ہے پس غیرمقلد ہونا نورانی عقل والے یعنی مجتہد سے بلاخلاف مسلم ہے فلیتامل فیہ۔ پھر شرائط اجتہاد وغیرہ اپنے باب میں مذکور ہو چکے یہاں انہیں مجہتدوں کا تذکرہ مقصود ہے اور چونکہ بیہ کتاب فقط اجتہاد امام ابو حنیفہ جمالتہ کے مطابق ہےلہٰ داجملہ مجتهدین رجم اللہ تعالیٰ میں سے فقط امام وان کے اتباع رحمہم اللہ تعالیٰ کا تذکر ہمخصوص ہوا اور چونکہ ولا دت باسعادت امام میشند کی ۱۸۰ جری کی پہلی صدی میں ہوئی للبذاای صدی ہے شروع کیا جاتا ہے۔اورواضح ہو کہ دیگر تذکرات وتراجم ہے مترجم انھیں اوصاف علماء کواختیار کرے گا جوواقعی فضائل ہیں اور ما نند جدل وغیرہ کے جوحقیقت میں فضل نہیں ہے ترک کرے گااوراس طرح جوبطریق مبالغہ یا تعصب یارجم بالغیب کوئی مدد ہوگی بخو ف الہیءز وجل اس کوبھی ترک کرے گااور جوفضیات اس كنزوك ثابت بموكى وه لكضا عين عدل ہے: و من الله تعالى عزوجل التوفيق والعصمة ولاحولِ قوۃ الآ بالله العزيز الحيكمه إلهاته الاولني- اس صدى ميں حضرات صحابه رضى الله عنهم و تابعين رحمهم الله تعالىٰ بھى دنيا ميں موجود تھےليكن تذكره ميں فقط ائمه حنفیہ کا بالحضوص بیان منظور ہے جبیبا کے معلوم ہو چکا للہذا سلف کبار رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل مثل اسد الغابتہ وغیرہ ہے استفاده كرناحا ہے اس مختصر میں ائمہ حنفیہ كا حال سنو۔

الا ما م ابوحنیفہ عب کے اجتہاد پر حضرت اللہ جماعت نے غلوکیا تو یہاں تک کہا کہ آخیں کے اجتہاد پر حضرت امام مہدی علیہ السلام آخرز مانہ میں جب پیدا ہوکرامام ہونگے عمل کریں گے حتی کہ عبیلی علیہ السلام بھی جب بھی نازل ہوں گے لیکن اس کو بعض محشین رَ دا محتار نے رَ دکیا ہے اور بیٹک ایسا غلومعصیت ہے کیونکہ غیب کی جبر بدون وحی کے کیونکر مقطوع ہوگی اور علم غیب کا

مدعی ہونابری معصیت ہے اوربعض نے آپ کی شان میں الفاظ حقارت استعال کئے اور ریبھی بہنیت تفتیص معصیت ہے۔ للہذامتر جم ایسے افراط وتفریط نے نظر بفضل الہی تعالیٰ گریز کر کے جواس کے نز دیک آپ کے حالات واوصاف سے مجھے و باب فضائل میں درست ثابت ہوتے ہیں لکھتا ہے۔امام ابوحنیفہ رئیشاللہ اس اجتہادی طریقہ کے جوحنفیہ کہلا تا ہےامام ہیں اور بیان کی کنیت ہےاور نام آپ کانعمان بن ثابت ہےاوراس ہےاو پرنسبت میں اختلافی دوقول ہیں ۔اوّل نعمان بن ثابت ابن مرزیاں بن ثابت بن قیس بن یز دگرد بن شهر یا ربن نوشیروان کسری یعنی بادشاه فارس مذا هوالذی ارتضاه القاری رحمه الله فی رساله فی رد القفال اور خیرات الحسان ابن حجرالمکی میں ہے کہ اکثر علاء ای پر ہیں کہ امام کا دادا اہل فارس سے تھا۔قول دوم ثابت بن زوطی بن ماہ۔ ای طرف صاحب تہذیب وصاحب تقریب کا میلان ہے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ زوطی مولی نبی تیم اللہ بن نغلبہ تھا بعض نے تول اوّ س کی ترجیح میں کہا کہ خطیب بغدادی نے اپنی اسناد کے ساتھ اساعیل بن حماد الا مام ہے موکد بحلف روایت کی کہ ہم اہل فارس ہے آزاد ہیں ہم پر بھی رقبت نہیں طاری ہوئی اوراسی روایت میں ہے کہ ثابت رحمہ اللہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہ کے حضور میں لائے گئے جن کے لیے آپ نے مع اولا دہر کت کی دعا فر مائی ۔وقد نوقش فیمن حیث الا سناد فاللہ اعلم اور بعض نے ہر دوقول میں نوفیق دیے کی کوشش کی اس طرح کہ قول اوّل بہنسبت آباوا جداد سیجے ہے اور سب احرار فارس ہے ہیں اور قول دوم بہنسبت جد فاسد یعنی نانا کے ہا در کہا کہ سی عورت میں رقیت ہونا کچھ عیب نہیں ہورنہ جوعیب کا قائل ہوگا اس نے گویا ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم میں عیب لگایا تو مردور ہوگااور گویا حضرت اساعیل بن ہاجر علیہ السلام میں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزندا کبراور نبی صدیق ہیں عیب لگایا تو کا فر ہوگا متر جم کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی قول ہوعیب ہرطرح ممنوع ہے بلکہ بری معصیت اعاز نااللہ تعالیٰ منہ۔ امام رحمہ اللہ تعالیٰ بقول راجح ۸۰ ججری میں پیدا ہوئے اور اس وقت ہے ہیچے تک کوفہ وبھر ہ وغیر ہمیں سحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کی ایک جماعت زندہ موجودتھی ۔صغرتی میں امام کے والد نے انتقال فر مایا اور اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ جمیسیت کی والدہ ہے نکاح ٹانی کیا جانچہاں دریتیم نے حضرت امام کی گود میں پرورش پانے کافضل حاصل کیا اور بچپین ہی میں ذکی ہونہار بیدار تھے کہتے ہیں کہ ا مام تعنی تابعی رحمہاللّٰہ کی رہبری ہے آبائی بیثہ تجارت ہے چندے منہ موڑ کرعلم میں مشغول ہوئے اور حیار ہزار مشاگخ تابعین و کبار ا تباغ ہے تفقہ کر کے فقیہ کامل ہوئے حتیٰ کہ بعضے اسا تذہومشائخ نے آخر میں ان کے اجتہاد پڑمل کیا جیسے وکیع بن الجراح و عاصم بن ابی النجو د واحد القراء المعر وفين \_امامٌ ميانه قد' مائل بدرازی' گندم گول' خوش تقرير' ثيريں بيان'معين اہل ايمان' كريم الخلق' خوبصور ہے' نيك سيرت تتھے۔ قال المترجم وقد قالواانہ تابعی امام مجتهد حافظ ثقته ورع زاہدتقی کثیر الخشوع والتضرع دائم الصمت \_علاوہ علماء حنفیہ کے شافعیہ میں سے خاتم الحفاظ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی و بدال الدین السیوطی وابن حجرالملکی وغیر ہم نے امام ؓ کے فضایل میں منفر د رسالے لکھے وقبل لیس للعسقلانی فیہ تالیزے منفر دواللہ اعلم ۔واضح ہو کہ امام کے تابعی ہونے میں اختیاب ہے بعض نے نفی کی اور بعض نے اثبات کیااور یہی راجے ہوقہ قیل وہوا کصواب نفی کرنے والے بعضے کہتے ہیں کہ سی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہوتی ہاور بعضے برتقد پر تشکیم کہتے ہیں کہ تابعی ہونے کے لئے صحابی سے روایت وساع بھی شرط ہےاور یہ پایانہیں گیا۔اوراہل اثبات اپنے ثبوت میں منجلہ دلائل کے ذکر کرتے ہیں کہ حافظ دار قطنی نے فر مایا کہ ابو حنیفہ جھڑاتیا نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے کہی ہے ملا قات نہیں پائی۔ سائے حضرت انس رصی اللہ عنہ کے لیکن ان کو فقط آئکھ ہے دیکھا اور ان ہے کچھنہیں سنا۔ کما فی خاتمہ مجمع البحار للفقنی رحمه الله تعالی اور تاریخ ابن خلکان میں بھی تاریخ خطیب، بغدادیؓ ہے حضرت انس طالٹینڈ کو دیکھنا مذکور ہے۔ کماہ کر ذیک فی مرآ ۃ الجنان لا يافني ورجال القر الملجز دي و غير ها ويقال نص عليه ابن الجوزي والذهبي والولى العراتي، وبن حجر العسقلاني و السيوطي كما نص عاييه الحافظ الخطیب والدارقطنی رخمہم اللہ تعالیٰ قلت و کفاک بہم قد وۃ فاستقم ازرابن حجر کلی نے کہا کہ ذہبی کا پیرقول کہ ابوحنیفہ موٹیا تھے ہے۔ العامیٰ الحافظ الخطیب والدارقطنی رخمہم اللہ تعالیٰ قلت و کفاک بہم قد وۃ فاستقم از النامی عن الخیرات اور قسطلائی نے شرح التجیج کے باب من لھ یو الوضوء کے تحت میں لکھا کہ ابن ابی ادفی کا نام عبداللہ ہے جو کوفہ کے صحابہ میں ہے سب سے پیچھے ۸ ہجری میں فوت ہوئے اور ان کے نامینا ہوجانے کے بعد ابوصنیفہ موٹیاتی نے ان کودیکھا۔ م

ابن حجر مکی نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حیار کوابو صنیفہ ٹھٹاللہ نے دیکھا اور بعض نے کم وبعض نے زیادہ کہا اور حیار سحا به حضرت انس بن ما لک وعبدالله بن الی او فی وسهل بن سعد وابوالطفیل رضی الله عنهم بیں اور بعضے کہتے بیں که کسی صحابی کونہیں دیکھا مگرز مانہ پایا ہے لیکن سیجے وہی قول اوّل ہے۔اقول حضرت انسؓ کے دیکھنے پر ائمہ علماء مذکورین متفق ہیں پس ابوحنیفہ محتاللہ کے تابعی ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے اور اس سے بیلاز منہیں آتا کہ جملہ اقوال اجہتادی نصوصِ قطعیہ ہوجا ئیں جیسا کہ بعض نا دانوں نے زعم کیا اور کیونکر ہوگا کہ جن اکابر کے تابعی صاحب روایت وساعت وکثر ت ملازمت پر اتفاق ہے ان پر بیا جماع نہیں ہے بلکہ صحابہ رضی الله عنهم پر ایسا اجماع نہیں ہے اور بیامرواضح ہے اس ہے منکر نہ ہوگا مگر مجادل متبع ہوا و ہوس جو جناب الہی میں خلوص نیت وطلب آخرت نہیں رکھتا اوراپنی رائے ناقص ہے دین الہیءز وجل میں فتنہور خنہ پیدا کرنا جا ہتا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ تابعی ہونے کے لئے روايت يا ساعت شرط بي تورية ولم رجوح وغيرمختار ب-قال الشيخ ان حجر في نخبة الفكر وهوا التابعي من لقي الصحابي-تابعی وہ ہے جس نے سحابی سے ملاقات پائی ہوقال ہذا ہوالمختار ۔ یعنی یہی مختار ہے اور قاری ؓ نے شرح الشرح میں کہا کہ عراقی نے فرمایا کهای پراکثر علماء کاعمل ہےاور بیان کیا کہ یہی ظاہر صدیث یعنی قولہ :طوبی لمن دانی ولمن دای من د آنی۔ ''خوشخبری ہوا ہے تحفل کوجس نے مجھے دیکھااورخوشخبری ہوا ہے محفل کوجس نے ایسے مخف کودیکھا جس نے مجھے دیکھا۔' رہے متوافق ہے کیونکہ عدیث میں سوائے دیکھنے کے ساعت و روایت بچھ بھی شرط نہیں ہے قلت اصطلاح مذکور اگر غیر مرجوح بلکہ مختار تسلیم کی جائے تو اصطلاح ُ حادث ہاں ہے عموم کی تفیص مسلم نہیں ہے خصوص جبکہ دیدار آنخضرت مُنْ ﷺ اہل الحق کے نز دیک خاصۃ نعمت و کفار کے دیکھنے اور فضليت عروم مونے كاخلجان ندكرنا حا ب جبكه الله تعالى نے ان كى بينائى كى ففى فرمائى بقوله تعالى : تدنهم ينظرون اليك وهم لا یبصدون۔ اس واسطےامت قاطبتہ متفق ہے کہ ادنیٰ صحابی کے مرتبے کو بھی اعلیٰ درجہ کا ولی نہیں پہنچ سکتا بلکہ حدیث سیجے کے مضمون ہے مقائستہ کروکہ زمین وآسان مجرسونا خیرات کرنے کو کسی صحابی کے آ دھے مدجو کے برابرنہیں فرمایا پس کسی قتم کی مساوات محال ہے فاسقم اوراگر کہا جائے کہا صطلاح ندکور بنظر مقصود فن روایت ہے ہیں جس نے سحابی ہے نہیں سناو ہ روایت نہیں کرسکتا تو راۃ الدین میں شار نہ ہوگا تو اس کوتشلیم کرنے میں مضا نقة نہیں ہے لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ عموم حدیث سے جوفضلیت ثابت ہوئی وہ بھی منتفی ہوغایت آنکھ ابوحنیفہ عمیلیے حدیث ہے جومعنی ثابت ہوئے ان کےموافق تابعی ہیں اورلوگوں کے اصطلاحی معنی پر تابعی نہیں ہیں۔ اور یہ کچھ مضر نہیں ہے کیونکہ اصلی مقصود ؛ تنا ہے کہ حدیث کے جوفضل تابعی ہے وہ ابو حنیفہ و شاہد کو حاصل ہوا۔ والحمد الله رب العالمین \_اورعینی رحمہاللہ نے ابوحنیفہ چھٹاللہ کے روایات بھی بعض صحابہ رضی الله عنہم ہے ذکر فر مائیں اورعلی القاری رحمہاللہ نے کہا کہ میں نے مندالا مام کی شرح میں اس کو ثابت کر دیا اور شاید بیمعنی بریں تول کہ بلوغ از شروط روایت نہیں ہے علی ذکر فی الاصول و کیکن مرجیع اس کا اسناد سیجیح کی طرف ثبوت کے لئے تیا م شرا لط مقبرہ ضرور ہوگا۔وما قیل ان الحدیث لعلہ ثبت عند الا علی باسناد صحيح بدليل انه استدل به على الحكم و الضعف عند الاسفل --- باسنا ده براو نازل فليس بشئ لانه لا يفيد القطع و معجرد الاحتمال لايكفي وقد استدل محمد رحمه الله في ميوطاة بآثار ني اسانيدها من هومجروح و متكلم فيه على اته للمبتاع ان يقول قد ثبت عند شيخي ما ثيبت هذا الا عتقاد ولولاه لما قال بزلك و بالجملته فهذا يفضي اى كثير الفساد في الدين فليتأمل فيه وقد ذكرلي ان شيخنا المقق البارع الهمام الزاهد الورع الصدوق الأمين السيد الدهلوى سلمه الله تعالى نيفي تأبعيته الامام ولكني لم اسمع منه شيئا في زلك ولا عثرت على كلامه لا عرافي عن مجادلات اصحاب الزمان لما رأيت طباعهم تميل الى مأتهوى انفسهم و تعرض عن الآخرة فرايت الخمول اولى من الشمول فلو كان كما ذكرلي لم يدخل على من ذالك شئ فان الرضا بنفاق احد ليس من شان المؤمن فكيف بالشيخ الصالح البارع اذا المجزوم عندى هو الثبوت فالقول بخلافه من جملة النفاق واما وجه الكلام ههنا فغير مصروف اليه رضى الله تعالى عنه-

پھر بعض نے امام کے حافظہ فقہ ہونے میں بھی وہم کیا اور منشاء وہم ظاہران کا بیزعم ہے کہ امام رحمہ اللہ حدیث میں قلیل البصاعية تتحے بنابرآ نكه تاریخ ابن خلدون میں مذکور ہے کہ امام کوفقط ستر ہ حدیثیں پہنچیں اور بیزعم کہ ان ہے روایت حدیث جاری نہیں موئى اوربيك بعض ابل حديث نے ان پرطعن كيا - فمنهم من زعم انه كان سئ الحفظ و منهم من زعم انه كان يسوغ الرواية بالمعنى و تقوه بان بضاعة في العربيته كانت مزجاة وغير ذلك من الترهات ليكن ان ميس عكوني محيح وتحقيق نبيس ے چنانچابن خلدون نے خورقلیل الحدیث کا قول متعصبین مغبصین کے نام ہے منسوب کر کے لکھااورر دکر دیا بقولہ ولاسبیل ای هذا المتعقد في كبار الائمة لان الشريعته انما توخذ من الكتاب والسنة يعنى بررك امامول كحق من الياعقادكي كوئي راه نہیں ہے کیونکہ شریعت تو کتاب الہی سبحانہ وسنت رسول مُنَافِیْتِم ہی ہے لی جاتی ہے۔ حاصل میہ کہ کوئی قرآن وحدیث سے خوب آگاہ نہ ہوجیے اجتہاد میں مشروط ہوہ مجتہد کیونکر ہوگا حالانکہ امام رحمہ الله مجتبد مقدم وسلم ہیں پھریتول محض وابی ہے:قال ویدل علی انه كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره فيما بينهم لعني امام رحمدالله ك بزرگ مجتہدین حدیث میں ہے ہونے پر بیدلیل ہے کہان لوگوں نے امام کے اجتہادیرِ اعتما د کیا اور ان کے درمیان معتبر رہا خواہ بطریق ردیا قبول مترجم کہتا ہے کہ امام کے فقیہ ہونے کا انکار باوجو یکہ ان کے جمعصراہل اجتہاد کے شہادات مثبت موجود ہیں محض جدال ومکابرہ ہےاور حق ہے چٹم پوشی نہیں بلکہ روگر دانی ہے اور بعد شلیم کے حافظ الحدیث وآثار ہونے سے انکار گمراہی ہے یا جہالت و نا دانی حالا نکہ حافظ الطحاوی رحمہ الله کا اقر ار ہے اور دیکھتے جاتے ہیں کہ حافظ ذہبی وابن حجروغیر ہماا مام رحمہ الله کی حیار ہزار مشائخ کی شہادت دیتے ہیں و حافظ مزی و ذہبی وابن حجر وغیرہم نے امام کو طبقہ حفاظ محدثین میں شار کیا ہے اور شافعیؓ نے ہر فقیہ کو عیال ابی صنيفه ومنات مين واخل كيا - فكان الجهل عن معنى الفقه اعمه الطاعن اوالنصب اعماه اورزمبي كتذكرة الحفاظ من ب كها بوحنيفه عميليه ہے وكيع بن الجراح ويزيد بن ہارون وسعد بن اصلت وابوعاصم وعبدالرزاق وعبيدالله بن موسىٰ وبشير بن كثير رحمهم الله نے روایت کی ہے میں کہتا ہوں کہ بیا کا براعلیٰ درجہ کے ثقات ہیں جن سے سیحین وغیرہ میں باصل اعتاد روایات ہیں و قال الذہبی اور ابن معينٌ نے ابوحنيفه محمليا كے حق ميں فر مايا كه: لاباس به ولمه مكين متهما بعض الا فاصل حمهم الله نے لكھا كه ابن حجروغيره نے تصریح کردی کہ ابن معین رحمہ اللہ کا بیقول بمز لہ لفظ توثیق ہے علی بن المدینی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ وہ ثقہ لا باس بہ تھے قال و کا ن شعبیة حسن الرائے فیہ ۔ یعنی شعبہ رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث علی مانی جامع التریذی امام ابوحنیفہ جمٹاللہ کے حق میں اچھا اعتقاد ر کھتے تھے و قال ایضاً ابو حنیفہ جمۃ اللہ ہے۔ سفیان تو ری وابن المبارک وحماد بن زید و ہشام ووکیع وعباد بن العوام وجعفر بن عون نے روایت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیسب بھی ا کابر ثقات وائمہ حدیث ہے ہیں اور بعضے مقبول مجتہدو ذکر فی المغنی بعض ہولا ءرحمہم اللہ تعالی وقد ذکرغیرواحدان امام الجرح والتعدیل الیشج کیچیٰ بن معین رحمه الله قد و ثقه غیرمرة اور مکی نے ابن عبدالبر مالکی ہے قتل کیا کہ جن

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی د مه

لوگوں نے امام ابو حنیفہ میر اللہ سے روایت کی اور ان کی تو یق کی وہ ایے آ دمیوں ہے بہت زائد ہیں جنہوں نے ان پرطعن کیا۔ویقال ان لخطیب ضعفه وهذا لیس بشی وقد ذکرت ذلك للیشخ البارع الهام الزاهد الورع الصدوق الامین السید الدهلوی فغضب وقال ما للخطیب و تضعیف الامام هوا اذا احق بتضعیف نفسه۔ و تلك لطیفة حفظتها منه رضی الله عند ثم رایت البدد الیعنی دحمه الله قد سبقه الیها رحمه الله تعالی۔

اور جب تجھےمعلوم ہو چکا کہائمہ حفاظ مفتنین مذکورین رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام ابوصنیفہ مختلفہ سے روایت وتوثیق کی تو کیا اب بھی حق پبند متدین مثقی کے کان پیشیں گے کہ امام ٹنی الحفظ تھے یا مجتہد مسلم گرقلیل العربیتہ تھے والعجب کہ اصول وفروع میں تبحر و دفت نظر و وسعت فکر و بدایع اسلوب ولطا ئف معانی جو دوسروں کوان کے طفیل میں حاصل ہوتا ہے کیونکر آئیکھیں بند کر کے بلا دلیل بلکہ مناقض صریح کسی زبان مدعی کا وعویٰ تشکیم کرلیں گے۔ ہاں شاید یقین کریں کہ مدعی خوف الہٰی ہے عاری ونفس کا تابع کامل ہے اگر چەاپنے كوعلماء ميں شاركرے \_ولكن لمرينتفع بعلمه وليس هذا مين علم الآخرة في شنى لا قليلا ولا كثيرا \_ر با قلت روایت کا وہم تو بیاس قدر سے دور ہوسکتا تھا کہ باو جود تقدم وفضل حضرات سیخین ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے روایات حدیث ان سے بہت کم ہیں اور عجب کہ واہم کوابو حنیفہ ٹھٹاللہ کی طرف بد گمانی کرنے کاثمرہ ملا اور پیہیں کہ فضلیت وقبول الہی عز وجل جوعین مقصود ہے کثر ت روایت وغیرہ کا نتیجہ نہیں ہوتا ورنہ خلفاء راشدین مہدیین رضی الله عنہم وعن الصحابہ کلہم اجمعین کوتفترم نہ ہوتا وقد اشارالیہ الامام ما لكرحمدالله تعالى ان ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يضعه الله تعالى في القلب- بهلاكوئي عالم بلكمؤمن كمان کرے گا کہاونیٰ صحابی جوروایات مجموعہ میں سے شاید بہت کم جانتے تھے۔اس ز مانہ کے مشکلم ومحدث مفسر فقیہاصولی جدلی وغیر ہ طو مار ے کم تھے ہر گزنہیں کیونکہ مؤمن سقیہ نہیں ہوتا یہاں مجھے ایک مسئلہ یاد آیا کہ کسی نے اپنی بیوی کی طلاق رفتم کھائی اگر فلاں مؤمن مرد سفیہ ہوتو امام ابوحنیفہ جمٹاللہ سے روایت ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ مؤمن سفیہ نہیں ہوتا مترجم کہتا ہے کہ بیعمدہ استنباط ہے از قولہ تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه .... فان المعنى لا احد يرغب عنها الا السفيه فمن لم يرغب عنها وهو المؤمن ليس بسفيه فلا يقع الطلاق اورواضح ہو كہ فلال مؤمن كوبصفت موصوف بيان كرنے ميں بيرفائدہ ہے كہ مؤمن ہونا نفس مسئلہ میں مقبول ہےورنہ کسی مسلمان کا نام لینااگر چہ ظاہر شرع میں مصر نہ ہولیکن فی الواقع مخالج ہے کیونکہ بسااو قات آ دی اپنے حق میں ایمان کاجزم کرتا ہے لیکن کثرت غلبفس وہوا ہے اس کونفاق کی تمیز نہیں ہوتی۔ ولاتری کثیرا من المبتدعة كيف تيقوه بانه مؤمن و لیس مع من الایمان الا الاسع - بلکهمؤمن ہی نفاق ہے خا نَف ہوتا ہےاورمطمئن منافق ہے کماروی عن الحسن البصری رحمه الله باسناد مجيح اور بخاري نے ايک جماعت سلف سے بيخوف بروايت حسن تعليقاً ذكر كيااور باو جوداس فضل و كمال كے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی الله عنه ہے جن کوآنخضرت مَثَلَّاتِیْمُ نے منافقین بتلائے تھے توقتم لی کہ میں ان ميں تنبيل موں حتى كمانهوں في تسكين كردى فلم يعرف المؤمن من المنافق الا من عرفه الله تعالى وهم الصحابة رضى الله عنهم بخوقوله تعالى اولَّهِك هم المؤمنون حقا و قوله اولَّهِك هم الصادقون و قوله واولَّهِك هم المفلحون و قوله لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والاانصار قوله ان بهم رؤف رحيم - ال واسطقوله: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن الحديث ميں حضرت عبدالله بن مسعود " نے مؤمنوں كى حابيرضى الله عنهم ت نسير فر مائى ہے اس واسطے كه و بى بالقطع مؤمنين ہیں تو ان کے اجماع پرمؤمنین کا اجماع ہونا صادق ہے یہیں سے ظاہر ہوا کہ بعضے ندان جواکثر اختر اعات پر دس ہیں ہزاریا کم وہیش مسلمانوں کا اتفاق کرنامؤمنوں کا اجماع ججت قرار دے کر بہتر تصور کرتے ہیں خطا بلکہ خطار در خطاہے کیونکہ ان لوگوں میں ہے کی

کے حق میں قطعی علم مؤمن ہونے کا نہیں ہوسکتا جب تک کہ ایمان پراس کا خاتمہ نہ ہواور یہ بھی معلوم نہیں ہوسکتا اور ہو بھی تو پھر اجتماع مقصور نہیں ہے۔ و ھذا السانہ لعله لا تجد من غیرنا واللہ تعالی اعلم و علمہ اتھ۔ اس مقام کواللہ تعالی پر تقوی و دیانت کے ساتھ غور کرکے استقامت کے طریقہ ہے محفوظ کر لینا چا ہے وایاك والبحدال فانه دار عضال فاستغفر الله تعالی لی ولک انه ھو الغفود الرحیم ۔ مسئلہ اجتماد بیدام مذکورہ بالاے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید میں سے فقط آیات احکام جاننا جو مجتمد کے لئے مشروط ہے مترجم کے نزد یک ناقص شرط ہے و کذائی جانب الحدیث ایضاً اگر چہ مخالف اکثر علماء ہو بلکہ میر بنزد یک بتح و و تحفظ معانی تمام کلام النی سجانہ تعالی کا حتماً اوراکٹر از جانب سنن مع امثال وغیرہ بسبب تعذر جمیع کے ضرور ہے یا بیرم ادہوکہ معانی آیات احکام واحادیث بالحاق معانی منقصودہ از قصص وامثال وغیرہ ہومثلاً۔

قوله تعالى: الى اذا قمتم الصلولة فاغسلوا .... يعلم بأن المعنى اذا اردتم القيام حين كنتم غير معذورين عن استعمال الماء ولا فا قدين القدرة عليه ولا طاهرين عن هذا الحدث فيتحقق بذلك من العذر ما ذكر في التيمم مما اذا اوجد ، الغصب والماء المشكوك على اجتهاد وما ء لو توضًا به عطش و مما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم من جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات من غير تجديد الوضو لكل واحد و من مسح الخف مقام الغسل و مما اذا كان جنباً و الماء يكفي الاحد هما ومما اذا انسي المارفي رحله و مما اذا اخذ الاب ماره و غير ذلك مما فيه تطويل ههنا بلا طائل لكونه استطر اذا فليتأمل اوربيه جوكها كياكه امام رحمه الله روايت بالمعنى كوحديث كهتي تصر كويا اعتراض مع اعتذار ب يعنى قلت روايت كاليسب بهوا كدامام حديث كوبالمعنى روايت كرنا جائز جانة تصفان قلت هذا لا يخض باببي حنيفة أفان عامة الروايات انما هي بالمعنى كما في علل الترمزي من قولهم انما هوا لمعنى اريديه انه لم يتيسرلنا حفظ الفاظ الحديث كماهي هي من لفظ و تركيب بل ربما وقع فيها تفسير يسيرا و كثير ولذلك يقال للروايه المتحدة مو الاخراي نحوه او بمعناه والحافظ المتقن اعتماده على احدثمها زيد من الاخراي لكون اتقان رولتها اتقن من الاخرى و ذلك الامرتجدة في الصحاح اطهر منه افي روايات البخاري حيث اور دالرواية الواحدة بالفاظ ربما يختلف بها الاحكام او يستنبط من احد نها مالا ليستنبط من الاخرى فحيعل كانهما روايتين والذي طن بابي حنيفة أمن تجويزة الروايه بالمعنى انما اريديها الحكم المستفاد منها بضرب من الاجتهاد فلوصح ذلك عنه لاشك في عدم القبول لانه مع قطع النظر من الاختلاط يتعين معنى الحديث فيما اوى اليه اجتهاد ذلك المجتهد مع كو نه محتملا للخطاء ازلا خلاف في ان لا يقطع باصابته المجتهد بالكلية وفيه من المفاسد مالا يخفي على الفطن المتامل فان فيل قد ثبت عن السلف بنحو قولهم ان من السنة كذا وهذا نوع من الرواية بالمعنى على المعنى الذي جعل منكر ايقال بل اخبار بفعل شوهد من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدكل الاجهتا وفيه-کیکن بیادعا بھی باطل ہے کیونکرایک فقیہ مجتہد کی طرف ایسے نادان قول سے بدگمانی کی جائے گی جس کے مفاسد کسی ادنیٰ آ دی پر مخنی نہ ہوں اور کیسے ایسے تغیر کوآتخضرت مَنْ النَّیْزُلِم کا فرمودہ کہنے ہے آ یسنُ النَّیْزُلم کی طرف غیر فرمودہ کا نسبت کرنے والا نہ ہوگا جس کے بارہ میں وعید شدید ہے اور خبر متواتر ہے بھر کیونکر ثقات ائمہ متفق علیم ایسے مخص کواپنامتند سمجھ کراس سے روایت کریں گے پس قائل نے فقالامام ابو حنیفہ عمل سکی طرف نہیں بلکہ ان ہے روایت کنندہ ثقات علماء پر بھی عیب لگایا بلکہ اقرب وہ قول ہے جوابن خلدون وغیرہ نے لکھا یعنی امام رحمہ الله روایت میں اور آنخضرت من اللہ اللہ کی طرف کلام کی نسبت کرنے میں کمال احتیاط وا دب مرعی رکھتے اور غالبًا بیر واتبیں ر کھتے تھے کہ معنی روایت کوآپ کی طرف منسوب کیا جائے بلکہ وہی کلام بالفاظ محفوظ ہونا جائے اور ماننداس کے شروط میں پوری

رعایت کرتے لہٰذامیں بعد جب ائمہرواۃ نے آسانی کردی تو ان کی روایات میں تکثیر ہوگئی۔

فان قلت ما بلكه يقول في القضاء بالبينة كالثابت عيانًا وههنا لا يقول به يقال في القضاء جرا حكم كما امر به الشرع ولا تعانى له بالقطع وعدمه للعلم بالواقع حتى انه ليس للقاضي ان يعتيقد بانه في نفس الامر على ماشهد وابه الاترى بطلان حكم القضاء بدليل ما في الحديث ان يكون بعضكم الحن ججمعي كما في الصلح و اما هينا فالمقصود القطع بما في نفس الامر و ذلك بالتواتر او الشهرة و لذلك قيل خير الواحد ليس في القطعية كالآيه وحاشاهم ان يريدو ا بذلك ان اليس الحديث بما هو في حق اللزوم و' 'تعبد كالآية حتٰي لو قطع با نه حديث كان كالآية في ذلك بل ارنما معني هذا لقول عدم القطع به كالقطع بمعنى يتعلق بالاسناد فان قيل فيما يقول بوجوب قراة الفاتحه بتما مها اذلا دليل عليه الاماجاء من الحديث وهو على غير شروطه يقال ان المحي على غير شروطه لا يستلزم عدم القبول مطلقًا بل انما يستلزم ضربا من ثبوت هو دون ثبوت المتواتر فلذلك او جب العمل فيما يوجب ذلك فرق بين الغيرض والواجب و هذا مما استحسنه بعض شراح المنهاج ـ علاوه اس کے قلت روایت کوففل و کمال ذاتی سے تعلق نہیں کیونکہ حضرات سیحین رضی الله عنہم ہے مروعات بہت قلیل ہیں بہنسبت دوسروں کے رضی اللہ عنہم اجمعین باوجود یکہ ان کے نقدم وفضل پراجماع ہے۔وھذا جلی لعن له خلوص نظر الی المقصود و من حصول رضوان الله تعالى في جملة الاعمال والا فعال وان كان للجدال فيه كثير مجال وان خفي لمن تجير يتسويلات النفس في تيه الضلال اعاذنا الله تعالى مع المؤمنين من الخسران في الحال والمال اورمولانا شاه ولى الله وبلوى مسلم نے عقد الجید میں لکھا کہ ابو حنیفہ میزاند نے اپنے زمانہ میں سب ہے بڑے عالم تھے حتی کہ شافعی نے فرمایا کہ فقہ میں سب لوگ ابوصنیفہ میں کے عیال ہیں۔مترجم کہتا ہے کہ فقہ مسائل مملی یعنی اجتہادا حکام جن کابرتاؤو جوارح ومشاعر ظاہرہ ہے متعلق ہے شعبہ فقه القلب ہے ہیں جس قد راصل احکم ہواس قد رفرع اتم ہی اور اصل عین تقوی القلب کا اتم ہے پس بیلفظ وجیز امام شافعی کی طرف ے شہادت قوی و کامل ہے اور سمجھداراس کی بہت کچھ قدر جانے گاومن اللہ تعالیٰ عز وجل التو فیق اور امامٌ کے فقیہ و عالم علوم الاخر ۃ و طہارۃ وتفویٰ و خصائل حمیدہ وا خلاق پسندیدہ اور اغراض از دنیا در جوع بآخرت وغیرہ فضائل کی طرف خطیب وغیرہم نے با سنا داور پچچلوں نے اعتاد پر تعلیقاً بہت ہے اکا ہر وعلاء ہے قل فر مائیں انہیں میں ہیں شداد بن حکیم ومکی بن ابراہیم یعنی ثلاثیات بخاری کے ا يك راوي ثقة حيث قال البخاري حدثنا المكي بن ابراجيم حدثنايز وبن الي عبيدعن سلمته بن الا كوع رضي الله عنه ـ اورابن جرج وعبدالله بن المبارك وسنيان الثوري وعبدالله بن داؤ داحمه بن عتبل وخلف بن ايوب وابراجم بن عكرمه مخز وي وشقيق بلخي وابو بكربن عياش وابؤ داؤ د صاحب السنن وامام شافعي ووكيع بن الجراح وممعر بن راشد احداصحاب الزهري و يجيُّ بن معينٌ والذهبيٌ في كتابه في منا قب الي حنيفه عمیان المحتلاب عن کیچیٰ بن معین عن کیچیٰ بن سعیدالقطان ویزید بن بارون وامام ما لک رحمهم الله تعالیٰ اورخطیب نے روایت کی کہ ابن عینہ ؓ نے کہا کہ میری آنکھوں نے ابوحنیفہ مجٹاللہ کے مثل نہیں دیکھااورعبداللہ بن المبارک نے کہا کہ ابوحنیفہ محثاللہ علم وخیر کے کوہ تصاوروکیچئی نے کہاابوحنیفہ ٹوٹائٹڈ بڑے امین اور رضائے الہی کوسب پر مقدم رکھنےوا لے اور راہ خدامیں ہر حتی کے محمل اگر جدان پر تکواریں پڑیں۔

ی بن ابر اہیم نے روایت کی کہ میں نے علاء کوفہ میں ہے کسی کوابو حنیفہ تریزالڈ سے زیادہ پر ہمیز گارنہیں دیکھا۔شعرائی نے میز ان کبریٰ میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ تریزالڈ کے لٹر ت علم و درع و وقت مدارک واسنباط پراکلوں و چھلوں ہے اہماع کیا ہے اور ابراہیم بن عکرمہ نے کہا کہ میں نے اپنی عمر مین امام ابو حنیفہ کے بڑھا ہوا کوئی علم و زید وعبادت و تقویٰ میں نہیں و یکھا۔متر جم کہتا ہے۔

کہ روایات میں اس قدر کثرت ہے کہ لوگوں نے منفر در سائل لکھے ہیں اور بعضے ما تندمؤلف ذہبیؓ وسیوطیؓ کے زیادہ مبسوط ومعتبر ہیں۔ اورامام سيوطي وايك جماعت نے زعم كيا كەحدىث يحيح مسلم لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من هولا اوفي رواية من ابناء فارس و في رواية رجل مكان رجال اس مين بروايت رجل بصيغه واحدامام ابوحنيفة اور بروايت رجال مع اصحاب ح محمل صحيح بين اوربعضوں نے مع ائمہ حدیث محمل رکھا وھوالا قرب۔اورجنہوں نے امام ابوحنیفیڈوان کےاصحاب کوغارج کرے دیگرائمہ کومحمل کھہرایا ان کا قول تعصب ہے بھرا ہوا قابل التفات نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔واضح ہو کہ امام ابوحنیفہ کے فضائل میں زیادہ کلام کی ضرورت نہیں جبکہ بقول شعرائی ا گلے پچھلے متفق ہیں لیکن افسوس ایسے لوگوں پر ہے جواپنے آپ کوامام کا مقلد خیال کرتے ہیں حالانکہ سوائے زبانی گفتگو کے اپنے مقدم وامام کی کسی صفت وخصلت کامتع نہیں رکھتے ۔ پس اصلی مقدم وقطعی پیشوا آنخضر ت مُثَاثِیَّا کمی سنن ضائع کرنے میں زیادہ تم ہوں گے اگر چہاہیے آپ کوعالم مجھیں۔ کیونکہ تفویٰ وعلم کامحل قلب ہے نہ زبان ہاں زبانی علم اسی دنیا میں کارآ مد ہے۔ ونعوز بالله من علم لا ینفع و بقول امام غز الی کے علم الآخرۃ ان بیوع و اجارات وسلم وحیض و نفاس پرنہیں ہے اور صحابہ رضی الله عنہم کے حالات پر رجوع کرنے ہے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے والجد ال سید ءالصلال ۔ ہاں! طہارت ِظاہرہ کے لئے وحرام وشہبات ے تحفظ و حدود الٰہی پر قائم رہنے کے لئے ان علوم کا جاننا ضروری ہے اور اصل اقتد ار وتقلید جس سے رضائے الٰہی عز وجل حاصل ہو وہی جس طرح مقتدی وا مام نے اس میں سرگری ظاہر کی اور اگرنعوذ باللہ تعالیٰ رضامے الہیءز وجل نہ ہو بلکہ اس کاخشم ہوتو ابو حنیفہ " كيونكرراضي بوكت بي اوركيا فائده:اللهم وفقنا يانا و جميع المسلمين للايمان و لما ترضى به عنا ربنا ويكون لنا نجاة بالآخرة وانت مولانا ارحم الراحمين آمين - پهرجن لوگول نے امام ابوحنيفة كحق ميں كلام كياوه سب غيرمقبول وہي اقوال میں اور بہتر ہے قول تو بدیمی البطلان میں جیسے مرجیہ ہونا وغیر ذلک اور بہت پبندیدہ قول تاج اسکی رحمہ اللہ کہ اگلے اماموں کے ساتھ ا دب کاطریقه مرعی رکھنا جا ہے اوران میں باہم ایک نے دوسرے کو جو پچھ کہا کہ اگر چہ بظاہر طعن معلوم ہوجیسے معاملہ ابوحنیفہ "وسفیان ثورى رحمها الله تعالى و ما لك وابن ابي ذئب يانسائي واحمد بن صالح ياامام احمد وحارث محاسبي وغير جم تاز مانه عز الدين بن عبدالسلام وتقي الدین بن ابصلاع تو تھے کوان معاملات پرغورنہیں جائے مگر جبکہ دلیل واضح سے تنبیہ کی جائے اور ان اقوال سے قطعی پر ہیز جا ہے کیونکہ بیشترفہم سے باہر ہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملہ میں سکوت کے سوائے جارہ نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب عز وجل نے بقولہ:او آبات هم الصادقون اور قوله رضي الله عنهم و ما ننداس كے آيات بينات سے ان كى تحسين فر مائى ہے مترجم كہتا ہے کہ ابن جر اس عبدالبر سے بھی نقل کیا کہ بعض اصحاب حدیث کے فق میں معیوب رکھا کہ انھوں نے امام ابو حذیف پر ندمت کا ا فراط کیا فقط اس بات ہے کہ قیاس کوحدیث پر مقدم کیا ہے حالا نکہ ابوحنیفہ ؓ نے سوائے تاویل کے بعض اخبارا حادمیں کسی حدیث کور د نہیں کیااوراییافعل ابراہیم مخعی واصحاب ابن مسعود وغیر ہم ہے ثابت ہے۔ پھرلکھا کہ علمائے امت میں کوئی نہیں جوحدیث رسول اللہ مَنَاتَتُنِهُمُ كُوتُسَلِيم كركے ردكر دے كيونكه اس سے فاسق غير عا دل ہونا اس پر لا زم ہوجائے گا كہاں بيركه امام بنايا جائے اور قياس پر تو فقها ئے امصار کاعمل چلاآتا ہے۔

مندخوارزی عینی وغیره میں بیقطعه حضرت عبدالله بن المبارک کی طرف سے نسبت کر کے لکھا ہے۔ حسدوا الفتی اذ له ینالواسعیه - فالقوم اعداء له و خصوم - کضرایر الحسنا ، قلن لوجههما حسداو بغضا اته لذمیم - وفی الکلام اشارات تطمئن النفوس بها عن برودة جهد ها فیما لیس لها بلاغ الیه الابتوفیق من الله عزوجل ولکل مقام فی الوصول الی حضرت الرضوان یحسده من دوانه فی درجة اخری من الصفات وهذا لیس بحسد یعاب علیه کیف وقد علمت جوازه فی العلم من قوله عليه السلام لاحسد الافي اثنين و ليس العلم الاسبيل الحصول وهذا غاية المقصود منه فليتفكر واياك وان تظن بهم سونل محض النصح في الوصول الى مقامه حيث لايشاركه فيه غيرة كالتشخص في المحسوسات مع اتحاد النوع بل الصنف وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير رواية عن عبدالله بن المبارك قطعة املاها في من يبلغها الى فضيل بن عياض مخرجه الى الجهاد في الطوس اولهل يأعابد الحرمين لو ابصر تنل لعلمت انك في العبادة مغبن مع ان الناس اطالوا الكلام في مدح فضيل في الطوس اولهل يأعابد الحرمين لو ابصر تنل لعلمت انك في العبادة مغبن مع ان الناس اطالوا الكلام في مدح فضيل في العبادة مغبن عرف الرائل على المام الوضيف بيتات والتحريث والتحريث والتحريث المام الوضيف بيتات والتحريث والتحريث المرائل عديث عضعف الاناد و حديث تك قياس برمقدم ركح بيل ول شارح منهاج البيهاوي في بحلى المرح ذكر كيا يتم قال الخوارزي اور الاناد و حديث تك قياس برمقدم ركح بيل ول شارح منهاج البيهاوي في بحلى المرح و ذكر كيا يتم قال الخوارزي اور المار عديث الناد و عديث تك قياس برمقدم و مالك رحمها الله تعالى والمشهود عن الامام الشافعي عدم قبول المراسيل اما مطلقا او الامر السيل ابي العاليه و مالك اولا ما اجتمع عليه على اختلاف بين الشافعية والله اعلم و لذلك قال نقيض الوضو بالقهقهته على المين الي العاليه و مالك الاعمى مع انه مرسل و مضت الشافعية في المسئلة على القياس ولم لحيتجوا بالمرسل مع انه من خلاف القياس لحديث الاعمى مع انه مرسل و مضت الشافعية في المسئلة على القياس ولم لحيتجوا بالمرسل مع انه من جياد المرسل عند ابى واؤد رحمه الله تعالى -

شد قال: اوروجددوم به كه قیاس چاوسم ہے ایک موز جواصل وفرع بین باشتراک معنی موز ہو مثلاً حرمت لواطت برقیا سوطی فی الحیض بعلت اذی اگر چیز مسلو مین ورمضوص ہی اور جیسی حرمت بعض مسکرات غیر منصوصہ برخمر بعلت موز وسکرو غیر ذلک من ایکلی واقعی اور قبی اور قبی دوم قیاس مناسب باشتراک معنی مناسب درمیان اصل و فرع اور سوم قیاس شبہ باشتراک مشاہرہ درمیان اصل و فرع اور چہارم قیاس مطرد باطراد معنی میان اصل و فرع پس امام شافعی کے نزد یک جملہ اقسام ندگورہ قیاس ما استحاب و غیرہ جت بیں گرام ما بوصنیف کے نزد یک جملہ اقسام ندگورہ قیاس معنی استحاب و غیرہ جت بیں گرام ما بوصنیف کے نزد یک قبیل اسلام شافعی کے نزد یک جملہ اقسام ندگورہ بیات اور استحاب و غیرہ جت بیال میں گور کہا جا تا ہے کہ احادیث کے سوائے رائے پر عامل بیں گویا کہنے والے کو معنی اجتماد اور قیاس عضوب میں امام شعرفی اور وجہ سوم بیکہ باوجود جت قیاس کے جب صدیث قیاس سے معارض ہوتو حدیث بی کو لے کر قیاس ترک کرتے ہیں چنا نچے حدیث این مسعود دربارہ وضواز نبیذتم کو باوجود ضعف کے ضعیف ہوتات میں ہوتو حدیث بیاس بیال میں کہ بی حدیث این مسعود دربارہ وضواز نبیذتم کو باوجود ضعف کے ایان شعرانی میں ہوتو کہ بیات کہا کہ بی بیال ہوتوں کو میں امام ابوطنیفہ رحماللہ قیاس کواحاد بیٹ رسول اللہ کا تا ہور اور الدین کی میں بیاس کی اسلام ابوطنیفہ رحماللہ قیاس کواحاد بیٹ رسول اللہ کا تعربی ابور اور جوابوطنیفہ نبیستہ کور مایا کہ ہم قیاس کونص پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کہ ہم قیاس کونص پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کہ ہم قیاس کونص پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کہ ہم قیاس کونص پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کہ تا تیں کونص پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کہ تو تیں کونص پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کے قیاس ہیں کونس پر مقدم کرتے ہیں حالا نکہ بعدائس کے قیاس ہوتھ کونس ہوتوں کونس کے تیں سے کہ بعد ہوت کیا تو تیں سوئی کونس پر مقدم کرتے ہیں حالانکہ بعدائس کے تیں سے کہا کہ ہم قیاس کونس پر مقدم کرتے ہیں حالانکہ بعدائس کے تیاس ہوتوں کونس ہوتوں بر مقدم کرتے ہیں حالانکہ کونس پر مقدم کرتے ہیں حالانکہ کونس کونسکر کون

اور روایت ہے کہ ابوصنیفہ بھتا ہے فرمایا کہ رسول الله منگافیکٹی جوہم کو پہنچ جائے وہ ہمارے سرآتکھوں پر ہے میرے ماں باپ آپ منگافیکٹی پر قربان ہوں اور ہم کواس سے مخالفت کی مجال نہیں ہے اور جوصحابہ سے آئے ہمارے سرآتکھوں پر اور جوتو ابعین

ے پہنچاں میں ہمغور کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید پڑھل کرتے ہیں یعنیٰ احادیث رسول اللّه شکاتیؤ کم ہے اس کے معنی خوب سمجھ کراس پڑھمل کرتے ہیں پھر جب کتاب مجید میں نہیں یاتے تو رسول الله منگاتا بیٹے کی اعادیث ہے ڈھونڈ ھتے ہیں پھر جب نہ پائیں تو حصرات خلفائے راشدین بعنی حضرت ابو بکروعمروعثان وعلی رضی الله عنهم کے قضایا پر پھر بقیہ صحابہ رضی الله عنهم کے قضایا پرالی آخر ما قال رحمہ اللہ تعالیٰ قال المتر جم یہی علم ماخوذ ہے حدیث حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے جومعروف ہاورسیوطیؓ و ایک جماعت علماء نے تنصیص کی ہے کہ امام کا ایسا ہی قول جیسا ندکور ہواسچیج ؛ بت ہوا ہے اور بے شک بحث اجتہاد وادراک معانی ا يك فهم ايماني ب جومحض فضل البي عز وجل باور: قد صح في حديث على رضى الله عنه قوله فهم يعطي له في القرآن اورعلاء جانتے ہیں کہ احادیث رسول اللهُ مَثَالِثَیْمَاتِم یا مظہر معانی قرآن پاک ہیں ان میں مغایرت اتنی ہی خیال کروجتنی اجمال وتفصیل میں شجھتے ہو پس بسااو قات معنی ظاہر میں کچھ بھتا ہےاور آیات وا خبار کے فیض وعلم اور حکم اشارات کے نور سے معنی حق حاصل کر لیتا ہے۔ اورفتو حات مکیہ میں ابن العربی" نے بسند متصل امام سے روایت کیا کہ فرماتے تھے کہ لوگوتم دین الہی عز وجل میں اپنی رائے کی بات ے پر ہیز کرواور ہمیشہالی بات کولازم کئے رہو جورسول الله منالیقیم کی سنت کے تابع ہے اور جواس سے باہر ہووہ گمراہ ہے اور کہتے تھے کہ جوکوئی میری دلیل کونہ پہچانے اس کومیرے قول پرفتوی دیناحرام ہاور فرماتے تھے کہا ہے او پرسلف رحمہم اللہ تعالیٰ کے آٹارلازم کرلواورلوگوں کی رائے ہے بچواگر چداپی رائے کو کیے ہی آ راستہ کریں کیونکہ حق بات طلب پر ظاہر ہوجاتی ہے اورتم تو صراط المشتقیم پر ہوفر ماتے تھے کہتم بدعت اور بحکلف نئ بات نکالنے ہے بچواو وہی رشی مضبوط پکڑے رہو جوسلف رضی اللہ عنہم میں تھی اور ایک مرتبہ علم کلام کے سوال میں فرمایا کہ بدعت ہے تم آثار سلف وان کے طریقہ کواپنے اوپر لازم رکھواور ایک مرتبہ ساع حدیث میں فرمایا کہ اس کا سننا بھی عبادت ہے'اورفر مایا کہلوگ ہمیشہ بہتری میں رہیں گے جب تک انہیں ان میں کوئی حدیث طلب کرنے والا رہے گا اور جب وہ علم کوبغیر حدیث کے طلب کریں گے تو تناہ ہوا گے عقو دالجوا ہرالمدیفہ میں ہے کہ امامٌ نے فر مایا کہ لوگوں کی رائے ہے مجھے ضعیف الا سناد حدیث زیادہ محبوب ہے واضح ہو کہ ان روایات واقوال ہے مع امام کے معروف مذہب کے طریقہ ہے ہیہ بات ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کے مطاعن ان کے حق میں صحیح نہیں ہیں اور آئکھ بند کر کے بغلبہ نفس وتعصب یہاں جدال کرنالا یعنی بلکہ معصیت ہے' اورزیا دہ موہم اور منشاء جدال چنداقوال ہیں اوّل وہ جوخطیب نے ذکر کیے ہیں اور درحقیقت ان کے ثبوت ہی میں کلام ہے تو ان سے ا یک بزرگ عالم مجتهد صاحب فضائل کے حق میں ان کومتندا یک منکر فعل یعنی طعن کا جوا فعال نفاق وشیو ہ منافقین ہے ہے قر ار دینامحل تعجب ہے حالانکہ برتقد بر ثبوت کے وہی تاویلات جودیگرائمہ وثقات کی طرف ہے دفع مطاعن میں معروف ہیں بلکہ عامہ ثقات روا ۃ ے دور کرنے میں مشہور ہیں یہاں بھی ضروری تھیں علاوہ ہریں خطیب کی طرف سے ان کوطعن سمجھنا بھی غیر ضروری ہے چنانچہ ابن حجرٌ ا نے کہا کہ خطیب کی غرض ان اقوال کے جمع کرنے میں فقط یہی ظاہر ہے کہ ایک مرد کے حق میں کہنے والوں کی جو پچھ با تیں روایت کی جاتی ہیں ان کو بمقابلہ ان اقوال کے جواس کے حق میں ذکر کئے گئے ہیں جمع کردے اور طریقہ متمرہ اصحاب سنن کے موافق ان اقوال کے اسنادے کلام نہیں کیااوراس کا پیمنشانہیں ہے کہ امام ابوحنیفہ کی منزلت گھٹائے اور بیربات اس کے تضنع سے ظاہر ہے کہ اس نے فضائل بدلائل نقل کئے اور پھر قادحین کے اقوال با سناد ضعیفہ ومجہولہ روایت کردیئے اور ظاہر ہے کہ مجروح ومجہول شنمی کی اسناد ہے جوروایت ہے وہ کسی عام مسلمان کے حق میں روانہیں رکھا سکتا۔

ا مام ابوحنیفہ ' کے حق میں کیونکرمسلم ہوگی اورا گرارادہ قدح ہی مسلم کرلیا جائے تو یعنی وفتح القدیر کا جواب کا فی ہے جبکہ نظر تقویٰ سے عافل نہ رہے اورا گرکہا جائے کہ خطیب ہی پراعتماد نہیں بلکہ نسائی صاحب سنن نے لکھا کہ ابوحنیفہ تحدیث میں قوی نہیں ہیں ، توالیی جرح مبہم کہ جس کا کچھ پیتے نہیں لگتا ہے کیونکرخلاف ظاہر و ہاہرمسلم ہوگی بلکہ اولی بیہ ہے کہ اس کے بیمعنی لگائے جائیں کہ قولہ لیس بالقوے یعنیٰ باتوں میں زیادہ **تو**ی نہ تھے کہ بہت باتیں کرتے ہوں۔ کیونکہ تحدیث بعضے مصطلح میں کوئی وجہ جرح کی بیان نہیں ہوئی۔پھراگر کہاجائے کہ کیوں نہیں چنانچیامام بخاریؓ نے ضعفاء میں لکھا کہ نعمان بن ثابت کوئی مرجیہ تھےلوگ ان کی حدیث ورائے ے ساکت ہوئے۔تو جواب میہ ہے کہ کما غلغلہ اپنے معنی کے خلاف اس وقت کے کانوں میں بھرا گیا جس ہے بیشور ہوا حالانکہ بالا تفاق قیاس اصل معمو لی و متعمد علیہ ہے تو ظاہر ہے کہ مدار اِس کامحض اختلا ف لِفظی پر ہے لہٰذا بدون ظہور کسی جرح کے جوحدیث کے اصول میں مبین ہے جب یہاں خالی رائے سے طعنہ ہے تو وہ بعد ظہور حال کے رفع ہوئی اوریہی گویا وجہ سکوت از حدیث تھی کہا یہ ل علیه تقدیم الرائی فی قوله سکتوا عن رائیه و حدیثه ال وجه عجن بزرگول پرحقیقت حال کا انکشاف موگیا انھوں نے اہل طعن کی زبان رد کی اورخود ثناءوصفت بیان کی اوران ہے حدیث روایت کی چنانچہ خودامام بخاری میں نے چند ثقات مقنین کا ان ے روایت کرنا بیان کیا اور کہا کہ: روی عنه عباد بن العوام وابن المبارث والهیثم و و کیع و مسلم بن خالد و ابو معاویة آخر ہد اور بیلوگ خود حدیث میں امام ہیں پھران کی روایت کے بعد کیونکرا نکار کامکل سیجے رہے گا اورا گربیو ہم ہو کہان کی واسطے ہے کس نے روایت کیا ہے تو لامحالہ قولہ سکتوا عن عدیثه مستمر -رہاتو جواب یہ ہے کہ جن لوگوں پر حال مشتبدر ہااور قیاس کورائے وغیرہ منکرات میں داخل سمجھتے رہے انہوں نے باسنا دوغیرہ اس کوقبول کیا للہٰذا اہل القیاس کا اجتناب کچھامام کومصرنہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰعز وجل اوررسول اللهُ سَلَّاتُنْظِمْ نے کسی پران ہےروایت وقبول کوفرض نہیں فر مایا اس وجہ ہےروایت نہ کرنے والے بھی گنا ہ گارنہیں ہیں جبکہ ان کی موافق شیوہ ایمان کے نیک گمان ہے اور مجتہد نے اگر دوسرے مجتہد سے خلاف میں ا زکار کیا تو عوام کی بیرحالت مساوی نہیں آیانہیں دیکھتے کہا حکام مختلف ہ<del>یں</del> چنانچہ مجتہد کوایک دوسرے کی تقلید روانہیں ہے حتی کہ اہل نظر تک اتفاقی روانہیں رکھا گیا تو ضروری ہے کہ مجتہد کی رائے اجتہادی جس طرف مودی ہواس کے نز دیک دوسرے مجتہد کی رائے خلاف صواب ہے ورنہ کیا ہے جائز جانتے ہو کہ مجتہد دوسرے کی رائے صواب سے جان بو جھ کرمخالفت کرتا ہے اور ایس حالت میں اس کی رائے اجتہا دی ہے دوسرے کی خطا پر ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کی راہ تقلید ہے لیکن تقلید اس کوستلزم نہیں کیمل کرنے وثو اب لینے کے لئے ایک حکم شرع الہی اینے طریقہ سے حاصل کرے تو ضرور دوسرے متقی فقیہ کو خاطی بھی کہے کمازعمہ شرذ متدمن المتا خرین بلکہ مجتہد کو بھی ضرور ی نہیں کہ دوسرے مجتہد کو خطایر یقین کرے کیونکہ اپنے آپ کوصواب پر غالب گمان کرتا ہے نہ یقین پھر غیر کو خطایر یقین کیونکر کرئے گا۔ اس واسطے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم وائمہ جابعین ؓ میں باو جودا ختلاف طریقة عمل کے باہم اتحاد وخلوص میں کسی طرح کا اختلاف نہ تھااور یمی ائمہ مجتہدین وصلحاءامت کا طریقہ چلا آیا ہے ہاں بغیراسباب بزرگی کے اعجاب المرء براء ہمیشہ منکر ہے جیسے کوئی لا یعنی دعویٰ اجتہاد میں سرگرم ہو یا تقلید شخص کوکل حال ومسئلہ میں اپنے او پر فرض کر لے بلکہ اس ز مانہ میں تو ہرشخص دوسر ہے ہے اد نی خلاف میں بغض کرتا ہاورسراسراپنامقلد بنانا جا ہتا ہے اور اس کا نام بغض للّدر کھا ہے حالا نکہ شیوہ سلف سے خودمنحرف ہے اورعوام کوا ہے امور کی تکایف دیتا ہے کہ جوان کی سمجھ سے باہراوران کے حق میں باعث ضلالت ہے اور وہ خود بھی اس معصیت میں ہرایک کا مساہم بنتا ہے۔

نعوذ بالله تعالی من الفسلال اورعلامه محدث شخ محمد طاہر فتنی نے مغنی و خاتمہ مجمع البحار میں لکھا کہ ابو حنیفہ مجتالیا تھا کہ عابدورع تقی امام علوم شرع تنے اوربعض با تیں جیسے قرآن کومخلوق کہنا اور معتز لہ کی طرح بندوں کو قادر کہنا یا مرجیہ وغیرہ ہونا ایسی با تیں جوان کی طرف منسوب کی گئی ہیں بیشک امام میں اتوں سے پاک ہیں اور یہ بالکل صریح ظاہر ہاوراس طرح ابن الاثیر نے جامع الاصول میں اور صاحب مشکلو قرنے اساء الرجال میں اس کومصرح لکھا ہے۔ یہاں تک اہل علم کے رسائل وغیرہ سے استنباط کر کے جو بچھ مختصر لکھا

گیا در حقیقت وافی ثبوت اس امر کا ہے کہ امام ابوصنیفہ نہتا ہے تق میں بیٹک یہی کہنا جا ہے کہ جو محققین علماء نے مجتمع یامتفرق بیان کیا كە تابعى مجتہدا مام زامد عابدمتورع ومتقى صاحب فضائل جليلە تتصاور چونكەنفوس اس وقت اعتدال سے خارج ہیں للہذا ساتھ ہی يہ بھی خیال رکھنا جا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین واجلہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ ہے کم رتبہ ہیں جیسے معاصرین ومتاخرین ہے پڑھے ہوئے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم المائة الثانية دوسری صدی کے فقہا ، حنفیہ ٰ ابراہیم الصائغ بن میمون المروزی \_ فقیہ محد ث صدوق تھے روی عن ابی حنفيه وعطاء وعنه حسان بن ابراجيم وغيره واخرج عنه البخاري تعليقا وابوداؤ د والنسائي مندأ ـ زرگري و ڈھالنے کا پیشه اختیار کیا تھا اور ساحب افضل الجہاد ہے کہ ابوسلم خراسانی کو مکر رسہ کر رمنکرات شرعیہ ہے سختی منع فر مایا آخراس نے اس ا بجری میں شہر مرو میں آپ کو شہید کیامروزی منسوب بمرو بخلاف قیاس ہے اسرائیل بن یونسِ بن ابی ایخق کوفی فقیہ محدث ثقتہ ہیں مولد • • ا بجری شہر کوفہ ہے اور امام ابو حنیفة "اور ابو یوسف" سے فقہ وحدیث حاصل کی اور آپ ہے وکیع وابن مہدی نے روایت کی اور یہی کافی ہے کہ سخین امام بخاری و مسلم نے آپ سے تخریج کی آپ ۱۶۰ میں فوت ہوئے اسد بن عمر و بن عامر بجلی از اولا دجر سرین عبداللہ الجیلی صحابی رضی اللہ عندا ما ما بو حنیفہ مجالنہ کے متقدین اصحاب عشرہ میں سے طویل الصحب بتہ فقیہ محدث ثقبہ ہیں بعد ابو پوسٹ کے خلیفہ رشید کے دا ماداور قاصی واسط و بغداد ہوئے امام احمرویکیٰ بن معین نے توثیق کی اور امام احمر ومحمہ بن بکار واحمہ بن منبع نے آپ سے حدیث روایت کی اور و فات ۱۸۸ ھ یا ۱۸۹ ھیں ہوئی ۔ حمز ہ بن حبیب زیات کونی ۔ ابوعمارہ کیے از قراء سبعہ مشہور ہیں ۸۰ ھیں پیدا ہوئے ۔محدث صدوق زاہد یر ہیز گار تھے امام ابو حنیفہ بھالیہ ہے بہت ی روایتیں رکھتے تھے۔امام سلم بھالیہ نے آپ سے تخریج کی اور ۱۵۸ھ یا تم میں وفات یائی۔ حماد بن ابی حنیفہ زاہد عابد پر ہیز گارمحدث فقیہ تھے۔ ابن عدی نے کہا کہ حافظ اچھانہ تھا۔ بعد قاسم بن معن کے کوفہ کے قاضی ہوئے اور ۲ کا دیں انتقال فر مایا ۔حفص بن غیاث بن طلق انتقی ابوعمر الکوفی ۔ فقیہ محدث ثقیہ زاہد متقی منجملیہ ان اصحاب امام کے جن کے حق میں فرمایا کہ انتم مسارقلبی وجلاءحزنی ۔اخذ الحدیث من الثوری وہشام بن عروۃ و عاصم وغیر واحد وروی عنہاحمہ ویجیٰ بن معین والقطان وغيرواحد واخرج عنهاصحاب الصحاح وتغير نے آخر عمره اور ۱۹ ميں وفات پائی ے حکم بن عبدالله بن سلمة أبلخی ابومطيع \_ علامه کبیر ہیں فقدا کبرامام اعظم بیتائیۃ ہے روایت کی اور کہتے تھے کہ میر ہے نز ویک رکوع و مجدہ میں تین بارسبیج کہنا فرض ہے اور عبداللہ بن مبارك آپ كيلم وديانت كي وجه تعظيم كرتے تھے۔وكان محدثا روى من الامام وابن عون و مالك وغيرهم وروى عنه احمد بن ممنع و خلا بن اسلم و جلوه في الحديث لينذ ١٩٩ هيس وفات پائي - حكايت ٢ كه خليفه نے والي بلخ كے نام جو خط بھیجا اس میں اپنے ولی عہد کی نسبت لکھا کہ آبیٹا ہ الحکم صببا ۔ جب آپ نے سنا تو امیر بلخ کے پاس جاکر کئی بارفر مایا کہتم لوگ دنیاوی رغبت میں کفرتک پہنچ گئے امیر بلخ نے آبدیدہ ہوکر سبب بوچھاتو آپ نے منبر پرچڑھ کرمجمع میں اپنی داڑھی پکڑ کررورو کرفر مایا کہ بیہ خطاب الہیءز وجل بجق بچیٰ پنیمبرعلیہ السلام ہے جوکوئی کسی اور کو پہ کلمہ کہے وہ کا فر ہے تمام لوگ رو نے لگے اور جوآ دمی پیغط لائے تھے بھاگ گئے۔رحمہاللہ تعالی حفص بن عبدالرحمٰن ابلخی معروف نیشا پوری۔محدث فقیہ ثقہ تصنیائی نے آپ ہے روایت کی ہے پہلے بغداد کے قاضی ہوئے بھرچھوڑ کرعبادت میں مشغول ہوئے اور ۱۹۹ھ میں وفات پائی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن المبارک نیشا پور میں تشریف لاتے تو ضرور آپ سے ملاقات کرتے تھے۔

میاد بن دلیل قاضی مدائن ۔ بیان اصحاب امام میں سے تھے جن کے حق میں فرمایا کہ بیلوگ قضاء کی صلاحیت رکھتے ہیں گئیت ابوزید ہے شروطی کے لفظ سے اور معروف ہیں جب کوئی شیخ فضیل سے مسئلہ بوچھتا تو کہتے کہ ابوزید سے بوچھلو۔ ابود اؤ د نے منن میں آپ سے تخ تنج کی ہے۔ خالد بن سلیمان امام اہل بلخ از اصحاب فتو کی 199ھ میں چوراسی برس کے ہوکروفات پائی ۔ داؤ د بن

نصير الطائى ابوسليمان محدث ثقة فقيه زامدمعروف نهايت پر هيز گار تنصيبين برس امام ابوحنيفه كى صحبت ميں رہے وثقة ابن معين وغيره وردی عندابن عیبنہ واخرج عندالنسائی۔آپ کے حکایات معروف ہیں واجامے یا ۱۷ھ میں وفات پائی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ سے پچھد ینارمبراث پائے ان کوکسب حلال جان کرایک ایک دانگ روزخرچ کرتے اور گوشدا ختیار کیا تھااور دعا کی کہان کے ختم پرمیری و فات ہو چنانچیا بیا ہی واقع ہوااورامام ابو یوسف کوبسبب اختیارعہد ہ قضاء کےمحبوب ندر کھتے اورامام محمد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور صاحبین کو جب کسی مسئلہ میں اشکال ہوتا تو دونوں صاحب انہیں کے پاس جاتے تھے۔ آپ اولیاء کے زمرہ میں معدود میں فربن ہذیل بن قیس العزیٰ۔ • ااھ میں پیدا ہوئے۔ ابو صنیفہ میں اسٹے اسحاب میں آپ کی تکریم کرتے تھے اور آپ کے خطبہ تکاح میں امام عمیشات نے فرمایا کہ ہذا زفرامام من ائمۃ المسلمین الخر۔ زفرا ور داؤ د طائی میں برادرانہ اتحاد تھا پس داؤ د نے عبادت بخلوت اختیار کر کی اور زفر سے خلوت وجلوت دونوں کو جمع کیا۔ شداد نے اسد بن عمروے پوچھا کہ ابو یوسف اور زفر میں کون افقہ ہے؟ فرمایا کہ زفر اور ع بیں شداد نے کہا کہ میں فقہ میں یو چھتا ہوں فرمایا کہ پوری فقہ یہی تقویٰ ہے جس سے بڑی بزرگی ہوتی ہے روایت ہے کہ عہدہ قضاء سے انکار کرنے میں دومر تبدان کا مکان ڈھایا گیا مگر قبول نہ کیا۔ زفر فقیہ محدث ہیں۔ ابونعیم نے کہا کہ ثقتہ مامون ہیں ۱۵۸ ھیں بھرے میں وفات یائی۔زہیر بن معاویہ بن خدیج کوفی مواج میں پیدا ہوئے اصحاب امام میں محدث ثقتہ فقيه تصور ثقة يجي بن معين وغيره ممع عن الأعمش ومن في طبقة وروى عنه بجي بن القطان واخرج عنداصحاب الصحاع - ٣ ١١ه يا ايك ُسال زائد میں و فات یائی ۔سفیان بن عینیہ۔محدث ثقة حافظ فقیہ امام حجت ہیں ے•اھ میں پیدا ہوئے کہتے تھے کہ مجھے پہلے امام ابو صنیفہ جنالنہ نے محدث بنایا ہے۔اصحاب صحاع ستہ نے آپ سے بکٹرت تخ تا کی ہے امام شافعیؓ نے فرمایا کہ کہ اگرامام مالک وسفیان بن عینیہ نہ ہوتے تو حجاز ہے علم جاتا رہتا کیم رجب ۱۹۸ھ میں مکہ معظمہ میں وفات پائی اور حجو ن کے پاس مدفون ہوئے۔ شریک بن عبداللہ کوفی اصحاب امام میں داخل میں اامام آپ کوکٹیر انعقل کہتے تھے۔تقریب میں ہے کہ پہلے شہرواسط کے قاضی تھے پھر کوفہ کے مقرر ہوئے۔ عالم زاہد عابد عا دل صدوق اور اہل ہوا و بدعت پر سخت گیری کرنے والے تھے آخر عمر میں حافظ متغیر ہو گیا تھا ۸۷اھ میں و فات پائی امام مسلم وابوداؤ دوتر مذی ونسائی وابن ماجہ نے آپ سے تخریج کی ہے۔ شقیق بن ابراہیم بلخی ابوحنیفہ وعباد بن کثیر واسرائیل ہے روایت کی اور ابو یوسف ہے کتاب الصلوٰ ۃ پڑھی اور مدت تک ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے فقیہ زاہد عابد معروف ومشہور ہیں ان کا قول ہے کہ رضائے الٰہی چار چیزیں ہیں روزی میں امن وکام میں اخلاص اور شیطانی رسوم سےعداوت اور موت ہے موافقت سیم 19 جے میں شہید ہوئے متوکل کامل تھے اور زمرہ اولیا ءاللہ تعالیٰ میں ان کی کرامات و فعال وارشادات معروف ہیں۔ شعیب بن انتخق بن عبدالرحمٰن القرشی الدمشقی۔ ابوحنیفہ جمۃ اللہ کے اصحاب میں سے محدث ثقہ فقیہ جید تھے ان کومر جیہ کی تہمت دی گئی ہے امام بخاری ومسلم وابو داؤ دونسائی وابن ملجہ نے آپ ہے تخ تانج کی اور دوسری صدی کے ۸۹ھیا ۹۰ھیں فوت ہوئے۔ عمرو بن ميمون بن بحر بن سعد بن ر ماخ بلخي \_محدث ثقة فقيه صاحب علم وفهم وصلاح تنص بغداد مين آكرامام ابوحنيفه مجتالة کی صحبت میں داخل ہوکر فقہ حاصل کی مدت تک نیکی کے ساتھ قاضی رہے آخر عمر میں نابینا ہوکر اے اچے میں و فات پائی۔امام تر مذی نے آپ ہے تخ تابج کی ہے۔ عافیت بن پزید بن قیس الا دزی ۔ اصحاب ابو حنیفہ میں بااکرام فقیہ محدث ثقه تھے۔ اعمش و ہشام بن عروہ ے حدیث بھی تن اورنسائی نے آپ سے تخ تانج کی ہے و ۱۸ ھے میں وفات پائی۔عبدالکریم بن محد جرجانی ۔ فقیہ محدث مقبول تھے امام ابو حنیفہ میں اور ترین اور ترین نے آپ سے تخ تا کی ہاور حدوو مراج میں وفات پائی عبداللہ بن المبارک بن الواضح النظلي المروزي ١١٨ه ميں پيدا ہوئے ابتدا ميں لہوولعب ميں مصروف تھا يک روز باغ ميں براشراب كا جلّه جمع كياضج ہوتے اپنے سر بانے ورخت كے ايك پرند سے خواب ميں سنا كہ بيآيت پڑھتا ہے: الھ يان الذين آمنوا ان تخشع قلوبھھ لذكر الله وما نزل من العق۔اس وقت سے تائب ہوکر عابد ہو گئے اور سفر کر کے امام ابوحنیفہ نبیۃ اللہ کی صحبت میں آئے اور دیگرائمہ کہار واعلام اخیار ہے بھی حدیث وغیرہ کی ساعت کی اور بستان المحدیثین میں تفصیل احوال مرقوم ہےاوراوّل حدیث از کتاب نقل فر مائی بقولہ :حدثنا یونس عن الزهري عن السائب بن يزيد إن شريكا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا ل ذلك رجل لا يتوسد بالقد آن۔ امام نووی نے مقدمہ شرح سیج مسلم میں آپ کا ترجمہ ذکر کیا اور فقہ وعلم وزید جہا دوغیرہ فضائل نقل کر کے لکھا کہ اجتمعت قیہ خصال الخيد كلها يعنى عبدالله بن المبارك رحمه الله مين خير كے جمله خصائل جمع كردئے گئے تصاور نقل كيا كه ائمه اعلام ميں سے جتنے فضائل ان کے بیان ہوئے ہیں اور کسی کے مذکور نہیں ہیں اور روایت ہے کہ امام مالک ابن المبارک کے اور کسی کے واسطے جگہ نہیں چھوڑتے تھے اور بیداً مرگویا مجمع علیہ ہے کہ جامع فضائل وفواضل تھے اور جہاد سے واپس ہوتے وفت موضع ہیت میں ماہ رمضان الماج میں مسکینوں کی طرح و فاث پائی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہو فات کے وقت اس حالت ہے بستر خاک پر جان دیتے ہوئے د مکھ کرآپ کا غلام نصر نام جومعتبرین رواۃ حدیث ہے ہے رو نے لگا آپ نے پوچھاتو کہا کہ مجھے ایسی تکلیف کی حالت اس وقت رلاتی ہے آپ نے کہا کہ مت روکہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تھی کہ پروردگارتو تگروں کی طرح زندہ رہوں اور مسكينوں كی ساتھ میری و فات ہوسواللہ تعالیٰ کی حمد وثناءادا کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا۔ مروزی نسبت بمر وبعض نے کہا کہ خلاف قیاس ہے اور بعض نے اس کی تو جیہ خلاف میں کہا کہ مروی کپڑ امعروف منسوب بجانب مروگا وں ہوواقع عراق قریب بکوفہ ہے اور بیمرد واقع خرا سان ہے فاهظ مترجم کہتا ہے کہ اس تذکرہ ہے استفادہ بطریق اعتبار اس اصل کی تصدیق کرتا ہے جوحدیث صحیح معروف فی باب القدر ہے صریح ستفاد ہے کہ قبولیت از لی کوکوئی فعل منافی مصرنہیں کیونکہ آخر وہی لطف از لی دشگیر ہوکر منزلت عالیہ میں لے جاتا ہے اور طر دازلی کوکوئی طاعت وعبادت موافق مفیرنہیں کہ آخرانجام خراب ہو جاتا ہے جیسے قصہ بلعم باعوراءمعروف ہے۔اللّٰھھ انبی اعو ذبك من الطرد وسو الخاتمة - آمين برحمتك يا ارحمه الراحمين - عيسى بن يونس كوفى محدث ثقة فقيه جيد تصحديث كواوممش و ما لك رحمه القد تعالیٰ ہے۔نا اور فقہ کوا بوحنیفہ میں ہے۔اسحاب ہے حاصل کیا۔خلیفہ مامون نے آپ کو بتکریم حدیث کے دس ہزار دیناربطور مدید بھیج آپ نے واپس کردیے اس نے مگان کیا کہ تم بھے کر پھیرے تو دو چند کردیے۔الغرض آپ نے پھیرااورفر مایا کہ بیرخاک بمقابلہ حدیث رسول الله منگانٹیٹی کے لائق قبول نہیں ہے۔ بینتالیس جہادو پینتالیس حج ادا کئے۔امام بخاری ومسلم وغیرہ نے آپ سے تخ تابح کی ہے اور سال و فات ۱۸۷ھ ہے رحمہ اللہ تعالیٰ علی بن مسہر االقرشی الکو فی ۔از اصحاب ابوحنیفہ نمیزائیۃ جامع فقہ وحدیث تھے ثقہ صاحب روایت وروایت ہیں اصحاب صحاح ستہ نے آپ ہے تخ تنج کی کہتے ہیں کہ امام سفیان الثوریؓ نے انھیں کے واسطہ ہے فقہ ابو صنیفہ میں ہوں ہوں ہے۔عبداللہ بن ادریس بن بزید بن عبدالرحمٰن الکوفی ۔ فقیہ عابد محدث ثقہ جید تھے ابو حنیفہ مجاللہ ہے ہر چیز میں روایت کی واعمش وابن سیدوغیرہم ہے بھی راوی ہیں اور آپ ہے امام مالک وابن المبارک وغیرہم نے روایت کی اور اسحاب سحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی ہے اور ۱۹۲ ھیں وفات پائی۔

علی بن ظعبیان الکونی ۔قاضی القصاۃ فقیہ نمدث عارف باورع تھے حسن خلق ہے ہمیشہ بورے پراجلاس کرتے۔ ابن ملبہ نے آپ ہے تخ تن کی وفات آجا ہے میں ہوئی ۔عمرو بن الدار۔ امام ناصح فقیہ جیدمحدث مقبول تھے۔ امام ابوحنیفہ جیسی ہوئی ۔عمراصل کی اورامام نے بھی ان ہے حدیث روایت کی ہے۔ فضیل بن عیاض بن مسعود العمی ۔عالم ربانی یز دانی زاہد عابد ثقیمحدث فقیہ صاحب کرامات تھے ابتدا میں رہزنی کرتے تھے ایک روز متاثر ہوکر تو بہ کی اور کوفہ میں آگرامام ابوحنیفہ جیسی کی خدمت سے فقہ وہ حدیث

کولیااورمتعددائمہے ساعت کی امام شافعی وابن مہدی وغیرہم نے آپ سےروایت کی اورالصحاب صحاح ستہ نے آپ ہے تخ تابح کی ہاوراولیاء کے تذکرہ میں آپ کے حالات وکرامات مبسوط لکھے ہیں اور ابن کثیر نے ابن عساکر کی تخ یج سے ذکر کیا کہ عبداللہ بن المبارك نے طوس میں جہاد کو جاتے ہوئے ایک شخص کو جوحرم محترم جاتا تھا چندا شعار لکھوائے کہ فضیل کو بیہ خط وے دینا اس نے مکہ معظمہ بنج کرآپ کودیا اولیہ یاعا بدالحرمین لوابھر تنا لعلت انک فی العبادۃ عطبن فضیل دیکھ کرروئے اور کہا کہ میرے بھائی نے مجھے نصیحت فر مائی ہے پھراس مخفس کوایک حدیث املاءفر مائی اپنی اسناد ہے ابو ہریرہؓ سے مرفوع کہایک مخفس نے آنخضرت مَنْاتَثْیَا ہے ایسی عبادت پوچھی جو جہاد کی برابری کرے آپ نے پوچھا کہ تو ہمیشہ رات دن بلا درنگ نماز میں قیام کرسکتا ہے اور ہمیشہ روز ہ رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا کہ یارسول الله مَنَا ﷺ کے تو مجھ سے نہ ہو سکے گا فر مایا کہ قتم ہے کہ اگر تو اس کوبھی کرتا تب بھی جہا د کے بیک روز ہ ثو اب کو نہ پہنچا وقد اور دت الحدیث نے النفیر متر جما۔ بالجملہ غایت شہرت ہے آپ کے ذکر فضائل کی حاجت نہیں ہے رجم اللہ تعالیٰ ۔ قاسم بن معن بن عبدالرمن بن عبدالله مسعود صحابی رضی الله عنه\_ابوحنیفه یک ان اصحاب میں سے تھے جن کوفر ماتے کہ انتم مسارقلبی وجلاء حزنی \_ فقیہ محدث بلیغ العربیتة زام یخی بامروت تھے ابو حاتم نے کہا کہ ثقة صدوق مکثر الرواینة ہیں ۔ فی الصحاح عنه کثیر شے 24 اھ میں و فات یائی ۔لیث بن سعد بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ میں نے بعض مجامیع میں لکھا دیکھا کہ حنفی المذہب تھے۔9۲ ھ میں پیدا ہوئے فقیہ محدث ثقة صدوق جیدصا حب ثروت ومقدرت تھے سال میں پانچ ہزار دینار کی آمدنی تھی مگر کثر ت ایثار وسخاوت ہے بھی زکو ۃ واجب نہ ہوتی تھی ۔صحاح میں آپ ہےروایات موجود ہیں اورائمہ اخبار نے آپ ہے روایت کی وکرامات کا تذکرہ طول ہے ہےاچے میں وفات پائی ۔مسعر بن کدام کوفی طبقہ کبارا تباع میں سے ہیں۔نووی نے شرح سیجے مسلم میں لکھا کہ آپ سفیان بن عینیہ وسفیان الثوری کے استاد ہیں آپ کی جلالت قدروحفظ وا نقان متفق علیہ ہےاصحاب صحاح ستہ نے آپ ے تخ تج کی ہے آپ نے امام ابو حنیفہ میں تو عطاو قادہ ہے روایت کی ۔۵۵اھ میں وفات پائی ۔مندل بن علی کو فی اصحاب امام ابو حنیفہ میں نقیہ محدث صدوق تھے۔ابو داؤ دوابن ملجہ نے آپ سے تخ تابج کی ہے۔۱۰اھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۷ھ میں وفات یائی ےمحد بن الحن بن الفرقد الشیبانی امام ابوحنیفه میشانید کے اصحاب میں آپ فقه وحدیث ولغت میں امام ہیں حدیث کوابوحنیفه وابو یوسف دمسعر و ثوری وا مالک اوراین دیناروزاعی وغیرہم سے سنا اور آپ سے امام شافعی و ابوعبید القاسم بن سلام اور ابوحفص کبیر احمد بن حفص ومعلیٰ بن منصور وابوسلیمان جوز جانی وموسیٰ بن نصیر رازی و اسمعیل وعلی بن مسلم ومحمد بن ساعه و ابرا ہیم بن رستم و ہشام بن عبیداللہ وعیسیٰ بن ابان ومحمہ بن مقاتل وشداد بن حکیم وغیر ہم نے سنا ابوعبید نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ ماہر قر آن الہی نہیں دیکھا اورعر بیت ونحووحساب میں ماہر تنصمتر جم کہتا ہے کہ فتاویٰ کتاب الشروط میں امام محمد کا قول لغت میں ججت قرار دیا ہے۔ شامی نے کہا کے مثل ابوعبید واضمعی وظیل وکسائی کے امام ہیں لغت میں آپ کی تقلید واجب ہے۔ چنانچہ ابوعبید نے باوجو د جلالت قدر کے آپ کے قول ہے جت بکڑی جیسے ابولعباسؓ نے اور تغلب نے سیبویہ کے ہمسر قرار دیا اور ان کا قول ججت مانا۔امام محکہؓ کے فضائل جامع علوم اور کثیر التصانیف و ذکی و بیدار ہوناوغیر ،عموماً مشہور ومعروف ہیں اورامام شافعیؓ واحمد رحمہاللہ تعالیٰ نے ان کی تصانیف ہے استفاد ہ کا ا قرار کیااوراہل تذکرہ نے ان کے فضائل میں تطویل کی ہےاوروہ جوبعض تاریخوں ہے دیکھے کربعضے فضلانے ان کا اورامام ابویوسف ً کا معاملتی قصنقل کیامحض لغوومہمل ہے جیسے عمو ماً مورخین کے رطب و یابس جمع کرنے کا دستور ہوتا ہے کیکن عجب اس ہے نقل کر دیناان بعض كابطريق اثبات ہےغفر الله تعالى لناوله وهو الغفور الرحيد-امام محدٌ نے ١٨٩ هيں وفات يائى \_علاوه نوادرمعلى وابن ساعه وہشام وغیرہ کے آپ کی خاص مشہور تصانیف میں ہے۔مبسوط'زیادات' جامع صغیر' جامع کبیر' سیر صغیر' سیر کبیر' نوادر' نواز ل' رقیات'

ہارونیات' کیسانیات'جرجانیات' کتابالآ ثار'موطامیں۔

سر حسی اللہ میں کہیر آخر تصنیفات سے ہاور مبسوط سب سے اوّل اس واسطے اس کواصل کہتے ہیں اور اصول ان کے جملہ کتب ہیں۔معروف کرخی ائمہ اولیاء الہی تعالیٰ میں ہے معروف ہیں قطب الوقت مستجاب الدعوات تھے باپ آپ کا فیروز نامی نصرانی تھااس کی کوشش سے راہب نصرانی قسیس نے ہر چندشرک تثلیث میں کوشش کی آپ جواب میں تو حید ہی کہتے رے آخرای حال میں بھاگ کرحضرت امام السید المعروف علی بن موی رضاعلیہ وعلیٰ آبا ہَ الصلوٰت والسلام کے پاس آ کرمسلمان ہو گئے چنڈروز بعد جب آپ واپس ہوئے تو والد مین نے پو چھا کہ آخرتو نے کس دین کواختیار کرنا جا ہا فرمایا کہ میں نے دین حق پایا یعنی محمد رسول الله سنی تائیج کا دین حاصل کیا والدین بھی بیتن کرمسلمان ہو گئے پھر آپ داؤوطائی شاگر دوامام ابوحنیفہ پیشانیۃ کی صحبت میں علوم ظاہر و باطن ہے کامل ہوئے۔شامی میں ہے کہ آپ سے سری مقطی ؓ نے علوم ظاہری سے مرتبدا حسان وقبول تک حاصل کیا اور ۲۰۰۰ھ میں آپ نے و فات یائی نوح بن ابی مریم ابوعصمه مروزی نقه کوا مام ابوحنیفه بیتالته و ابن ابی کیلی سے حاصل کیا اور حدیث کو حجاج بن ارطاۃ و ز ہری وغیرہ سے اور تفسیر کو کلبی سے اور مغازی کو ابن اسحاق سے حاصل کیا اس لیے جامع مشہور ہوئے۔ شیخ ابو حاتم نے کہا کہ سوائے صدق کے سب میں جامع ہیں۔اہل حدیث ونقادالرجال کے نز دیک آپ غیر مقبول بلکہ وضاع میں ہے ہیں اور ۳ کا ھیں وفات یائی ۔نوح بن دراج کوفی ۔فقہ میں شاگر دامام ابوحنیفہ " ہیں اور نیز زفر وابن شیر مہوابن ابی لیلی ہے بھی حاصل کی اور حدیث کوز فرو اعمش وسعید بن منصور سے روایت کرتے ہیں لیکن ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کذاب لکھا ہے بااینہمہ ابن ملجہ نے آپ سے اور نوح بن ابی مریم ہے تفسیر میں تخ تنج کی ہے ۱۸۲ھ میں و فات پائی ۔وکیع بن الجراح بن ملیح بن عدی کوفی ۔ فقہ وحدیث کے امام حافظ ثقہ زاہد عابدا کابر تبع تابعین میں ہے شخ شافعی واحمد وغیرہم ہیں ۔اصحاب حنفیہ کی کتابوں میں آپ کا فقہ حاصل کرنا امام ابوحنیفہ ہے ندکور ہے ظاہراس ہے کم نہیں کہ آپ نے فی الجملہ ضرورا مام ہے نقابت کا طریقہ حاصل کیا واللہ اعلم اور حدیث بھی امام ہے روایت کی اور ثابت ہوا کہ امام ابوحنیفہ میں ہے تول پرفتوی دیتے تھے اور بچیٰ بن معین نے کہا کہ میں نے وکیع ہے کوئی افضل نہیں دیکھا۔اسحاب صحاح ستہ نے بواسط ابن المبارك وايك جماعت ائمه ثقات نے آپ سے تخ تنج كى ہوقد اطالوا في فضائله تو في ١٩٧ه رحمه الله تعالی رحمته واسعته یعقوب بن ابراجیم بن حبیب بن حنیس بن سعد بن عتبه انصاری صحابی رضی الله عنه کنیت ابو پوسف تھی ۱۱۳ ھیں پیدا ہوئے ۔فقہ پہلے ابن ابی کیلی ہے بھرامام ابوحنیفہ میں ہے۔حاصل کی اور اصحاب امام میں مقدم ہوئے اور قاضی القصناۃ و افقہ العلماء وغيره خطاب سے ملقب ہوئے حدیث کوا مام اور ایک جماعت ائمہ ثقات مثل سلیمان تمیمی و ہشام بن عروہ وغیر ہم ہے سنااور مشہور ہے کہ آپ سے امام محمد وامام احمد وبشر بن الوليد و ليجيٰ بن معين واحمد بن منبع وغير ہم نے روايت کيا اوراحمد بن علبل و ليجيٰ بن معين وعلی بن المدینی نے روایت حدیث میں آپ کے بارہ میں اختلاف نہیں کیااور کتاب العشر والخراج تصنیف مشہور ہےاورا مالی ونو اور وغیرہ معروف ہیں علاء نے ان کے بارہ میں بہت تطویل گی ۔اوربعضوں نے سخت ست لکھا والعلم عند اللہ عز وجل ۱۸۲ھ میں وفات

یکی بن سعید القطان امام حدیث ثقة معنی با ہیبت بالا تفاق ائمہ میں ہے ممتاز ہیں ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۸ھ میں وفات پائی اور مروی ہے کہ امام ابو صنیفہ میں بین ہے تول پر فتوی دیتے تھے۔ پوسف بن یعقوب یعنی امام ابو پوسف کے فرزند فقیہ محدث قاضی جہت غربی بغداد تھے ۱۹۲ھ میں وفات پائی رحمہ اللہ تعالی پوسف بن خالد اسمتی مولی نبی لیث جو بسبب نیک جال چلن کے سمتی یعنی حسن السمت مشہور ہوئے امام ابو صنیفہ میں ہے اسحاب میں سے فقیہ محدث صاحب بصیرت تھے ابن ملجہ نے آپ سے تخربی کی سے تفاق سے معنی سے تنہ کی ک

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کرده کا کی کا مقدمه

کیکن تقریب میں متروک لکھا ہے اور طحاوی ؓ نے مزنی ہے روایت کی کہ پوسف بن خالد اہل الخیار میں سے ہیں۔قلت لعله هذا كقول ابي حاتم في بعضهم كان من خيار عباد الله ولكنه كان يكذب يعني ربما لا تيبين ماالقي اليه فيصير متكلما بالكذب فافھد۔ کیچیٰ بن زکریا بن ابی زائدہ کو فی ابوسعید کنیت تھی ۔ حالیس اصحاب ابوحنیفہ جنہوں نے کتب میں تدوین کی ان ہے ا آپ عشرہ مقدمہ میں سے تھے۔ جامع فقہ وحدیث ہیں اور حدیث میں حافظ ثقہ متقن متورع ہیں ۔ ابن حجر نے مقدر فتح الباری میں لکھا کے علی بن المدینی نے کہا کہ کوفیہ میں بعدامام ثوری کے آپ سے زیادہ کوئی اثبت نہ تھا اورنسائی نے آپ کوثفتہ ججت لکھا ہے ولہ فضائل جمته فی تاریخ الخطیب وغیره مات ۸۴ اه اور صحاح میں آپ ہے تخ تج موجود ہے رحمہ اللہ تعالی المأنته الثالثة حسن بن زیا د کوفی ۔امام ابو صنیفہ جنالتہ کے شاگردوں میں بیدار مغزنشمند فقیہ تھے۔ سنت بنوی کے بڑے محبّ ومتبع تھے چنانچہ بحکم حدیث البسوھ مما تلبسون۔ایے ممالیک کواپنے مثل کپڑ ایہناتے۔امام ابوحنیفہ میں سے کثیر الروایت ہیں۔ایک مرتبہ ایک شخص کوفتو کی دیا پھر جانا کہ مجھ سے خطا ہوئی تو منا دی کرائی کہ میں نے فلاں روز فلاں مسئلہ کے جواب میں خطا کی ہے جس نے یو چھاتھا وہ آ کر تھج کر لے۔ باو جود فضائل جمعہ کے محدثین کے نز دیک ضعیف ومتر وک الحدیث ہیں اور ظاہر السبب نقصان حافظ کے ہوگا کیونکہ جب قاضی مقرر ہوئے تو اجلاس پر اپناعلم سب بھول جاتے یہاں تک کہا ہے اصحاب سے یو چھ کر حکم کرتے بھر دوسرے وقت سب علم میں حافظ ہوتے للمذا قضاء سے استعفادیا کماذکرہ السمعا فی اخذ عنہ مجمر ساءومحمہ بن شجاع وعلی الرازی وعمر و بن مہیر والد خصاف \_وفات آپ کی ۲۰۴ھ میں ہوئی من توالیفہ انجر دوالا مالی حسن بن ابی ما لک فقیہ ثقہ تھا مام ابو یوسف سے فقہ لی اوران سے محمد بن شجاع نے اور ۲۰ ۴۰۰ ھیں و فات یائی موسیٰ بن سلیمان جوز جانی ۔ابوسلیمان کنیت ہے فقیہ تجر المذہب محدث حافظ اور معلیٰ بن منصور کے مشارک ہیں اور امام محد ّ ے فقہ یائی اورامالی کولکھااور حدیث کوامام ابو پوسف وابن المبارک ہے بھی سنااور کتب اصول امام محمد کولکھاوان کی سیرصغیر ونوادر معروف ہیں ا ۲۰ ھیں وفات پائی۔ جہاں فتاویٰ میں نسخدا بی سلیمان مذکورہ ہے انہیں سے مراد ہے یعنی اصول کتب میں آپ کے لکھے ہوئے میں پہلفظ ہے۔ زہدوعبا دت کی وجہ سے عہدہ قضاء ہے انکار کیا تھا رحمہ الله تعالیٰ۔ زید بن ہارون الوسطی ابوخالدامام فقیہ محدث ثقة يمع عن الائمَه كا بي حنيفه والثوري وروى عنه ابن معين وابن المديني ٢٠٥ هيس و فات يا ئي عصام بن يوسف بلخي ابوعصمه برا درابراجيم بن یوسف فقیہ محدث ہیں ابوحاتم نے ثقات میں لکھااور روایت میں چوک جاتے تھے امام ابو یوسف سے فقہ حاصل کی کیکن نماز میں رفع الدین کیا کرتے تھے ۲۰۱ھ میں وفات پائی ۔حسین بن حفص فقیہ جید ومحدثین کے طبقہ کبار عاشرہ میں سےصدوق تھے مسلم وابن ملجہ نے آپ ہےروایت کی ۔ فقدابو یوسف ہے حاصل کی اور اصفہان کے قاضی رہے اس لئے فقہ حنفی و ہاں جاری ہوئی سخی زاہد تھے• ۲۱ ھ میں انقال فر مایا۔ ابراہیم بن رستم مروزی فقیہ محدث ثقنہ تھے تھے الحدیث عن اسد بن عمرو الجبلی و مالک والثوری وسعید وحماد بن سلمہ وحدث عنداحمد بن حنبل وزہیر بن حرب اور فقہ کوا مام محمد ہے حاصل کیا اور جم غفیر نے ان سے حاصل کیا اور قضاء کے قبول ہے انکار کیا ج سے واپسی میں نیشا پور میں ۲۱۱ ھے میں و فات یائی معلی بن منصور الرازی فقیہ از ثقات حدیث حفاظ حدیث ہیں فقہ میں امام ابو یوسف وا مام محمد کے اصحاب کے کبار میں ہے ہیں اور حدیث کو ما لک ولیث وحما داور ابن عینیہ سے ساعت کیا اور ان ہے ابن المدینی و ابن الی شیبہ نے وامام بخاری نے غیر جامع میں ابوداؤ در ندی وابن ماجہ نے روایت کیا۔صاحب تقوی ویدین اور متبع سنت تھا ۲۱ھ میں انتقال فر مایا ۔امام ثانی وربانی کے کتب وامالی ونوادرآپ ہے مروی ہیں ضحاک بن مخلد بن مسلم البصری امام ابوحنیفہ مجیلاتیا کے اصحاب میں ہے محدث ثقة فقیہ معتمد تھے ابو عاصم کنیت ومنبل ہے معروف تھے اصحاب صحاح ستہ نے ان ہے تخ تا کا کا کا ھیں فوت ہوئے۔ ثلاثیات بخاری کے رواۃ میں ہے ہیں۔

استعمل بن حماد بن ابی حنیفه الا مام فقیه عابد وز امد صالح متدین امام وقت تصے ابوسعید بروعی نے ان سے فقہ پڑھی اور انھوں نے اپنے والدحما دوحسن بن زیاد سے پڑھی اور حدیث عمر و بن ذراور ما لگ بن مغول وابن ابی ذیب و قاسم بن معن وغیر ہم سے تی اور ان ہے سہل بن عثان وعبدالمؤمن بن علی نے ساعت کی اور ۲۱۲ ھ میں انتقال کیا جامع فقہ ور دقدریہ ومرجیہ میں تو الیف ہیں ۔ بشر بن الی از ہر نیشا پوری کوفہ کے مشہور فقہامیں سے ثقة محدث ہیں فقدامام ابو پوسف سے اور حدیث ابن المبارک وابن عینته وشریک سے تی وان سے علی بن المدینی ومحد بن بیچیٰ ذبلی نے روایت کی ۲۱۳ ھیں فوت ہوئے۔امام ابو یوسف سے فقہ کی روایات ان سے مروی ہیں۔خلف بن ایوب بنخی ۔امام محمدوز فر کےاصحاب میں سے فقیہ محدث عابد زامد صالح تصے فقدا مام ابو یوسف سےاور حدیث اسرائیل و اسد بن عمر واور معمرے تن اور ان سے امام احمد وابوکریب وغیر ہم نے روایت کی و فی جامع التر مذی عنه محصلتان لا تجمعان فی منافق حسن سمت و فقه فی الدین - مدت تک ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے اور طریق زہد حاصل کیاان کے مسائل میں ہے ہے کہ میں ایسے تخص کی گواہی قبول نہ کروں گا جومجد میں فقیر کوسوال پر خیرات دے۔ایک دفعہ بخت بیار ہوئے تو اصحاب سے کہتے کہ مجھ کونماز کے لئے کھڑا کرواور تکبیر کے وقت تک مدد دو پھر چھوڑ دینا پس باقی نماز تندرستوں کی طرح ادا کر لیتے جب سلام پھیرتے تو شدت ضعف کے گریڑتے ۔لوگوں نے سب یو چھا تو فر مایا کہ مرض فر مان الہی کی برابری نہیں کرسکتا۔اورا یہے ہی حکایات بہت لطیف مکثر ت مروی ہیں عارف باللہ تعالیٰ صالح تھے جن کے طفیل میں دوسروں کی نجات ظاہری ہوتی ہے ۲۱۵ ھ میں انقال فر مایا۔رحمہ اللہ تعالیٰ فناویٰ میں آپ ہےاہیے استاداسد ہے مسائل مروی ہیں مجمد بن عبداللہ بن اُمثنی بن عبداللہ بن انس بن ما لک الانصاری سحابی رضی الله عنه واکثر کہاجا تا ہے محمد بن انمثنی جیسے احمد بن محمد بن منبل کواحمد بن منبل کہتے ہیں۔امام زفر کے اصحاب میں سے محدث ثقه وفقه جید تھے ائمہ صحاح ستہ نے آپ ہے بکثر ت روایت کی وامام احمد وابن المدینی نے بھی عسکر بغداد وبھرے کے قاضی رہ کر ۲۱۵ ھیں و فات یا کی ۔ ابراہیم بن الجراح الکوفی فقه محدث تھے فقہ وحدیث ہے فقیہ وحدیث کوا مام ابو یوسف ہے اخذ کیااورا مالی کولکھااور ۲۱۷ ھ میں انتقال فرمایا علی بن معبد بن شدا دالرقی امام احمر کے طقبہ میں سے فقیہ محدث ثقیم تنقیم الحدیث حفی المذہب تصامام محمد سے جامع ے جامع صغیر و کبیر روایت کی اور حدیث کوامام محدوامام شافعی وابن المبارک و ما لک وغیر ہم ائمّہ سے سنااوران ہے اسحاق بن منصور و کیچیٰ بن معین و یونس بن عبدالاعلی ومحمد بن ایخق وغیر ہم ثقات کثیر نے روایت کیا واخرج عندالتر ندی و النسائی اور ۲۱۸ھ میں انتقال فرمايا \_احمد بن حفص المعروف با بي حفص الكبيرا بخارى \_فقه وحديث مين تلميذا مام محدا ورصالح زا مدمعروف فقيه بيں \_تذكرات ميں لكھا ہے کہ آپ کے زمانہ میں امام بخاری صاحب سیجے آئے اور فتویٰ دینے لگے آپ نے ان کومنع کیا کہتم لائق فتویٰ نہیں ہومگر انھوں نے نہ مانا ایک روزلوگوں نے دریافت کیا کہ دولڑکوں نے ایک گائے کا دود ھا بیاتو کیا حکم ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا کہ ان میں حرمت رضاعت محقق ہوگئی۔فقہاءنے بیرحال دیکھ کر جوم کر کے ان کو بخارا ہے نکال دیا فاضل لکھنوی مرحوم (بعنی مولوی عبدالحیُ ") نے اپنے رساله تراجم میں پیقصہ لکھ کر کہا کہ ہمارےاصحاب کی کتابوں میں یونہی مذکور ہے لیکن امام بخاری کی وقت نظر ومتانت اشنباط وجودت فكرے مجھے يەقصەبعيدمعلوم ہوتا ہے مترجم كہتا ہے كہ بے شبهه يەقصە جعلى كس نے الحاق كيا ہے درنه بخارى مجيالة بہت رقيق الاستنباط ہیں کہاں ان کےصریح و قائق وواضح اجتہا دات اور کہاں ہے بالکل جہالت کا قصہ جو پخت تعجب کا باعث ہے'اور ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے ا مام بخاری کی وسعت نظر وفکر کمال اشتہار ہے مستغنی از بیان ہے اگر کوئی مستور الحال آ دمی ہوتا تو شاید اشتباہ ہوجا تا مگر واضح نے فضيحت مونے كو يهال تعصب كور موكرية قصه وضع كيا - هكذا ينبغي الاعتقاد بشان الائمة والله تعالى اعلم الجقيقة

شداد بن حکیم بلخی \_امام زفر کےاصحاب میں سے فقیہ محدث واحمد بن ابی عمران شنخ الطحاوی کےاستاد تھے \_ ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بعد و فات امام ابوحنیفہ محملیت کے ان کی صحبت اختیار کی پہلے آپ نے قضائے بلخ ہے انکار کیا پھرایک مدت بعد خو د میا ہی تو لوگوں نے ملامت کی فرمایا کہ پہلے میرے سوائے اورلوگ صالح تھے اب خوفناک ہوں کہ شاید مجھ سے مواخذہ کیا جائے۔ خلف بن ایوب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گی جورو نے باندی کے ہاتھ آپ کے پاس طعام سحری بھیجا اس کووہاں دیر ہوئی تو جورو نے باندی کو جہم کیا آپ نے فرمایا کہ جانے دومگراس نے ہے کی آپ نے اثنائے گفتگومیں کہا کہ کیا تو علم غیب جانتی ہے کیونکہ تہمت بری ہاں نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں آپ نے امام محمد کوصور تحال ہے آگاہ کر کے حکم مانگاامام نے لکھا کہ نکاح کی تجدید کرلواور وجہ پیھی کہ عورت مرتدہ کے حکم میں ہوگئی للبذابعد تو بہ کے اس سے دو بارہ نکاح کی ضرورت ہوئی ۲۲۰ھ میں وفات پائی رحمہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن ابان بن صدقہ قاضی ابوموسیٰ حافظ الحدیث فقیہ جید تھے فقہ امام محد ہے اور حدیث اسلعیل بن جعفرو ہاشم بن بشیرو کیجیٰ بن زکریا بن ابی زائدہ وامام محمد وغیرہم سے حاصل کی اورمکٹر الحدیث تھے۔ ابن ساعہ کی روایت میں ہے کہ ابتداء میں امام محمرٌ کی مجلس ہے نفرت کرتے اور کہتے کہ ہم حافظ الا حادیث ہوکرایی مجلس میں نہیں جاتے جہاں حدیث سے مخالفت ہوا یک روز باصرار ہم نے لے جاکر بٹھایا امام محمد نے فرمایا کہ بھتیجتم نے کس بات میں ہماری مخالفت دیکھی عیسیٰ نے پیچیس مقامات میں حدیث سے اعتراض کیا۔امام محمد بیٹھ گئے اور ہرایک کا جواب بدلاکل شرعیہ واصول حدیث ہے مع شواہد وغیر ہ اچھی شرح وبسط ہے دیا کہ ان کو پوری تسکین ہوگئی تو پھر امام محمد نیست کی صحبت ضروری سمجھ کر چھے مہینے تک ان سے فقہ کوا خذ کیا۔اورتو ادر کوروایت کرتے ہیں ۲۲۱ ھیں انتقال فر مایا۔ کتاب الحج آپ کی تصنیف ہے ہے۔ نعیم بن حماد بن معاویہ مروزی محد ثصدوق فقیہ عارف فرائض ہیں ۔ حدیث میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ابن عدی نے ان احادیث کوجمع کر کے کہا کہان کے سوائے باقی احادیث آپ کی روایت مشتقیم ہیں۔ابن معین و بخاری کے شخ ہیں اور امام ابوحنیفہ بھی ہے وتر فرض ہونے کو آخیں نے روایت کیا۔مصر میں تھے جب قر آن مخلوق ہونے کا قول وہاں بدعت نکلا اورآپ نے اس پر کفر کافتویٰ دیا تو وہاں ہے نکالے گئے اور آخر قید میں ۲۲۹ چیس وفات پائی۔فرخ مولی امام ابو یوسف۔فقیہ جید و محدث ثقه ہیں جماعت ائمہ حدیث مثل سیخین وامام احمر کے آپ کی توثیق کی اور حدیث لی ہے۔ طحاوی نے بواسطہ شیخ احمد بن ابی عمران کے ان ہے روایت کی کہ امام ابو یوسف جب سی کی ملاقات ہے کراہت کرتے تو تکیہ پرسرر کھ کر کہتے کہ کہہ دوابھی تکیہ پرسرر کھا ہے وہ مگان كرتا ہے كما بھى سوئے بين للبذاواليس جاتا فقدامام ابويوسف سے حاصل كى ٢٣٠ه ميں وفات يائى \_اساعيل بن ابي سعيدالجرجاني ا مام محمر كے اصحاب ميں فقيه محدث ہيں۔ حديث كو يحيّٰ القطان وابن عيب ہے بھی سنا۔ و من عجائب تواليفه في الفقه البيان اور ديقه اجویته مسائل عن محمد ثعر اعترض علیها و فات ۲۳۰ هیں ہوئی علی بن الجعد بن عبید الجواہری البغد ادی \_امام ابو یوسف کے اصحاب میں حافظ الحدیث ثقیمتقن تنص حدیث کو طبقه جریرین عثان وشیبه و مالک وغیر ہم سے سنا۔ آپ سے بخاری ابوداؤ دابن معین وغیرہم نے روایت کیا۔ اور حدیث کو کمال حفظ سے ایک ہی لفظ پر ہمیشہ روایت کرتے۔ ابوحاتم نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا عاملی نے کہا کہ وہ جمیہ ہے متہم ہیں عبدوسؓ نے کہا کہ بیغلطمشہور ہو گیا بلکہ آپ کا بیٹا قاضی بغدا دالبتہ قول جم بن صفوان کا قائل تھا۔ ٣٦ه هيں پيدا ہوئے٢٣٢ هيں انقال کيا۔نصر بن زياد نيثا پوری فقيه محدث امر بالمعروف ونہی عن المنکر ميں ثابت قدم تھے فقہ امام محدے اور حدیث ابن المبارک ہے لی اور ۲۳۳ھ میں انقال فر مایا۔

محمد بن ساعه بن عبدالله کوفی \_فقیه محدث حافظ صدوق تنے فقہ صاحبین سے اور حدیث بھی اور لیث بن سعد ہے بھی حاصل کی \_اخذ عنہ احمد بن ابی عمران ابوعلی الرازی وعبداللہ بن جعفر وغیر ہم ۲۳۳ ھ میں فوت ہوئے \_نوا در ابن اساعہ از صاحبین وادب

القاضى ومحاضر وسجلات معروف ہیں ۔ حاتم بن اسمعیل الاصم بلخ اولیا ر کبار میں معدوداورصا حب مقامات ہیں فقہ وطریقت کوشقیق بلخی ے لیا۔ آپ کا قول ہے کہ بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا جیسے چکی چلانے کا گدھا۔ امام احمد نے ان سے یو چھا کہ آ دمیوں سے کیونکر خلاصی ہوفر مایا کہ یاتو ان کو پچھ قرض دیکر پھر نہ مانگے یاان کے حقوق ادا کر کے اپنے حقوق نہ جا ہے یاان کے مکروہات کوفقہ نفس ہے اٹھائے اورخودرنج نہ پہنچائے اور سیجے یہ ہے کہ حاتم اصم مشہور ہو گئے در حقیقت بہرے نہ تھے ۲۳۷ ھیں و فات یائی \_بشیر بن الولید بن خالد کندی۔امام ابو یوسف کےاصحاب میں سے فقیہ محدث ثقد متندین صالح عابد تتھامام ابو یوسف سے امالی کوروایت کیا۔اور حدیث کو دیگر ائمہ ہے بھی مانند مالک وحماد بن زیدرحمہم اللہ کے سنا اور آپ سے ابو داؤ د وابو یعلی و ابوقعیم وغیر ہم نے روایت کی و قال الدارقطنی ہوثقہ بعد کبرسی کے ۲۳۸ ھ میں و فات یائی رحمہ اللہ تعالیٰ ۔ داؤ دبن رشید خوارزی ۔ امام محمہ وحفص بن غیاث کے اسحاب میں سے فقیہ محدث ثقہ تھے بیچیٰ بن معینؓ نے توثیق کی اورا مام مسلم وابو داؤ دابن ماجہ ونسائی نے آپ سے روایت کی اورا مام بخاری نے بھی ۲۳۹ ھیں و فات پائی ۔ نوادر میں آپ کی کتاب بنام نوادر داؤ دبن رشیدمشہور ہےاورفتو کی میں ای سےحوالہ ہے ۔ ابراہیم بن یوسف بن میمون بن قد امه بمخی اینے وقت کے شیخ انمل محدث ثقه فقیه تھے۔ابوحنیفہ جنہ اللہ کے اصحاب میں آپ کو بہت تو قیر حاصل تھی مدت تک امام ابو یوسف کی صحبت میں رہے۔ حدیث کوسفیان بن عیبینہ ووکیع واساعیل بن علیہ وحماد بن زیدے سنا ہے اور امام مالک ے صرف بیصدیث مالک عن نافع عن ابن عمر: کل مسکو خمرو کل مسکو حرام - سبب بیہوا کہ مجلس میں قتیبہ بن سعید موجود تھے جنہوں نے امام مالک ہے کہا کہ بیخض ارجاء ظاہر کرتا ہے بعنی مرجیہ ہے امام مالک نے مجلس سے اٹھا دیا جس ہے یہی ایک حدیث ساعت کرنے پائے۔حدیث کوفقہ کے بعد حاصل کیا اور امام ابو یوسف ہے روایت کرتے تھے کہ امام ابوحنیفہ میں نے فرمایا ا کمی کو ہمارے قول پر فتو کی و بینانہیں جائز ہے جب تک بینہ جانے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے یعنی دلیل از شرع نہ جانے۔روایت ے کہ ہرروز بعد نمازِ فجر سے بلخ کے گرد پھرتے جوقبرشکتہ دیکھتے اس کو ہاتھ سے درست کردیتے اور راستوں کو صاف کرتے اور ظہر کو ورانہ میں مسجد تھی وہاں جا کراذان دیتے اور فقہا ءوزیا دوعباد جمع ہوکر آپ کے پچھے نماز پڑھتے ۔ایک دفعہ امیر بلخ نے فقہاء ہے کہا کہ میں آپ کے شخ سے چند باتیں دریافت کرنا جا ہتا ہوں مگر میرے پاس نہیں آتے۔انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس نہیں جاتے۔کہا کہ میں جاؤں کہنے لگے کہ مگروہ بات نہ کریں گے ہاں وہرانہ والی مسجد میں بعد نماز کے تو کہنا کہ رحمک اللہ تو شاید تیری طرف متوجہ ہوں گے اس نے یہی کیا پھر جوابات حاصل کرنے کے بعد کہا کہ میں بلخ کا حاکم ہوں اگر کوئی خدمت ضروری ہوتو بجالاؤں آپ بلا تامل فرمائیں۔آپ بین کررونے لگےاورفر مایا کہ میراخون یانی ہوگیا کہ میں نے تیرےایک سیاہی کودیکھا جس نے کبوتر پراپناباز چھوڑا جس کے صدمہ چنگل ہے وہ کبوتر زمین پرلوٹنا تھا مگروہ سیاہی کچھرحم نہیں کرتا تھا۔امیر نے تمام قلمرو میں حکم جاری کیا کہ ہر گز کوئی شخص شکاری جانورنہ پالے۔امام نسائی نے آپ کی توثیق ظاہر گی اور آپ سے روایت کی ہے وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی بچکیٰ بن آگئم مروزی۔ فقیہ محد ثصدوق تھے آخر فرائض میں آپ ہے حکایت لطیف اس فقاویٰ میں ندکور ہے حدیث امام محمد وابن المبارک وسفیان وغیر ہم ے بی اور آپ ہے تریزی نے اور غیر جامع میں بخاری نے روایت کی ۔خطیب نے کہا کہ بدعت سے سلیم وسنت پرمتنقیم تھے سوس<u>ی ج</u> میں انقال فرمایا۔

ہلال بن بچیٰ بن مسلم ۔ فقیہ محدث تھے امام ابو یوسف وزفر سے فقہ اور ابوعوانہ وغیرہ سے حدیث کی اور آپ سے شیخ بکار بن تنیبہ نے روایت کی ۲۴۵ھ میں وفات پائی ۔ ایک کتاب شروط میں اور دوسری احکام میں آپ سے معروف ہیں ۔ خالد بن یوسف بن خالد اسمتی ۔ فقیہ محدث ہیں ۔ ابو حاتم نے کہا کہ جوا حادیث اپنے والد کے سوائے اور وں سے روایت کیں معتبر ہیں ۲۴۹ ایوب بن

حسن نیشا پوری فقیہ متجاب الدعوات شاگر دا مام محمد ہیں • ۲۵ ھ میں فوت ہوئے ۔اسحاق بن بہلول \_فقیہ حافظ محدث شاگر دحسن بن زیاد وغیرہ فقہ میں وشاگر داینے باپ کے وابن عینیتہ و وکیع وغیرہم کی حدیث میں ہیں۲۵۲ھ میں فوت ہوئے متضاد فقہ میں تالیف ہے۔احمد بن عمر بن مہیر خصاف " کنیت ابو بکر ہے فقیہ اجل محدث زاہد ورج تھے۔فقہ اپنے باپ وحسن بن زیاد ہے پڑھی اور حدیث ا ہے باپ و عاصم ابوداؤ دطیالسی ومسد دبن مسرید بن مسریل وابن المدینی وفضل بن وکین وغیر ہم سے نعلین وموز ہ دوزی کی کمائی ے بسر کرتے تصا۲۶ ھیں وفات یائی۔تقنیفات میں سے کتاب الخراج و کتاب الحیل و کتاب الوصایاو کتاب الشروط صغیر و کبیراور كتاب المناسك وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر والسجلات كتاب ادب القاضي كتاب النفقات احكام العصير وورع الكعبة وكتاب الوقف و كتاب ا قارير الورثة كتاب الفقر و كتاب المسجد و بقر بين اس فتاويٰ مين كثرت ہے آپ كى تصانيف ہے حوالہ ہے۔ ابراہيم بن ادہم البخی ۔ فقیہ محدث صدوق زاہد معروف از اولیاءالہی عز وجل صاحب کرامات مشہورہ میں بادشاہی ترک کر کے زاہد ہوئے مدت تک ابوصنیفہ میں ہے علم حاصل کیا پھرفضیل بن عیاض سے خرقہ اور ارادت پہنا اور تقریب میں ہے کہ ثقة صدوق زاہد معروف اور ۲۶۲ ه میں فوت ہوئے۔محمد بن احمد بن حفص معروف بدابوحفص صغیر فقہ میں اپنے والدابوحفص کبیر کے شاگر داور طلب حدیث میں امام بخاری کے رفیق تھے٣٦٣ھ میں فوت ہوئے محمد بن شجاع النجی بالثاءالمثلثة والجیم لانہ پیچ النج فیل لانہ من اولا د تلج بن عمر بن ما لک \_ فقہ میں شاگر دحسن بن مالک وحسن بن زیاد ہیں اور حدیث میں یجیٰ بن آ دم وابواسامتہ ووکیع وغیرہم ائمہ کے ہیں علم کے دریا تحے اہل حدیث نے مشبہہ کی تہمت کے سبب ترک کیا اور کہا گیا کہ مشبہہ کی تائید میں احادیث وضع کرتے تھے اور جواب دیا گیا کہ انھوں نے مشبہہ کے ردمیں کتاب لکھی پھر کیونکریہ تہمت درست ہوسکتی ہے۔۲۲۱ھ میں وفات پائی ۔تصانیف میں سے کتاب تھیج الآثار \_ نوادر کتاب المضاريية \_المناسک الکيمر \_الردعلی المشتبهه ہيں \_اس فِنَاویٰ میں بعض مشائخ بلخ ہے ہے کہ اس کے اساتذہ بڑے بڑے ہیں وہ کوئی بات ہےاصل معتمد نہیں کہتا ہے واللہ اعلم نصیر بن کیجیٰ بلخی تلمیذ ابوسلیمان الجوز جانی ۲۶۷ھ میں فوت ہوئے وفناوی میں حوالہ ہے محمد بن الیمان سمر قندی ۔ از طبقہ الی منصور ماتر بدی متوفی ۲۶۸ ھ ولہ معالم الدین وغیرہ بکار بن قتیبہ قاضی مصرى \_ فقداز يجيٰ بن ہلال وامام زفر \_ حديث از ابو داؤ والطيالي واقر انه دروي عنه ابوعوانه ابن خزيمه في صحيحما والطها وي التو في • ٢٧ هـ ازتصانف كتاب لشروط وكتاب المحاضروالسجلات اوركتاب الوثائق والعهو دمجمه بن سلمة كنى \_فقيه كامل بين شداد بن حكيم وجوز جانى سے اور بغداد میں محمد شجاع بلخی ہے فقہ پڑھی اوران ہے ابو بکراسکاف نے حاصل کیا اور ۲۷۸ھ میں و فات پائی۔ حکایت ہے کہ ابونصیر محمد بن سلام کوقبل و فات کے وصیت کی اپنی زبان اہل القبلہ کے حق میں روکو۔ بادشاہوں وامیروں کے درواز ہ پرمت جِاؤ۔ دنیامت عا ہو۔ ورنہ اپنے خالق عز وجل و آخرت کونہ یاؤ گے اور اگر آخرت جا ہوتو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور دنیا بھی مل جائے گی۔ آپ کے اشنباطات ہے فتاویٰ میں حوالہ ہے۔محمد بن از ہرخراسانی ۔ مرجع فتاویٰ ونوازل تھے ۲۷۸ھ میں فوت ہوئے ۔ سلیمان بن شعیب از اصحاب امام محمد فقیہ ہیں نوا در کولکھا اور ان سے طحاوی نے روایت کی ۲۷۸ ھیں فوت ہوئے۔ احمد بن ابی عمران شیخ الطحاوی فقیہ محدث ہیں فقہ از ابن ساعہ وبشر بن الولید اور حدیث ازعلی بن عاصم وسعیب بن سلیمان وعلی بن الجعد ومحمد بن المثنی ۔ابن یونس نے تاریخ میں توثیق کی محمر چیں فوت ہوئے ۔احمر بن محملیسی برتی ۔ فقه محدث ہیں فقداز ابوسلیمان ویکی بن اسم اور حدیث عن جمع من الائمه \_ خطیب نے کہا کہ ثقہ ججت تھے ۔ و ۲۸ ہے میں فوت ہوئے محمد بن احمد بن موسیٰ فقیہ محدث مرضی ہیں ۲۸۹ ھ میں فوت ہوئے عبدالعمید بن عبدالعزیز قاضی القصناة بغدادی فقیه ثقه تقدیق بین فقداز عیسی بن ابان وغیر ہم سے پڑھی اور آپ سے طحاوی وابوالطاہر و باس وغيره نے ليا۔ ٣٩٠ ه ميں فوت ہوئے۔ومن تو اليفه المحاضر والسجلات وا دب القاضي في الفرائض محمد بن مقاتل را زي۔اصحاب امام محمد میں سے فقیہ محدث تصحیدیث طبقہ وکیع ہے تی وقبل ضعیف فی الحدیث ۔موئ بن نصر رازی از اصحاب محمدٌ کنیت ابو ہمل تھی آپ ہے ابوسعید بروعی وابوعلی وقاق نے فقہ حاصل کی ۔

ہشام بن عبد للّٰدرازی۔امام ابو یوسف رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے فقہ میں اور امام مالک کے حدیث میں شاگر دہیں ابن احسان نے کہا کہ ثقتہ میں ابو حاتم نے کہا کہ صدوق میں ولہ کتاب النوا در وغیرہ ے علی الرازی عالم عارف زاہد ورع ہیں شاگر دحسن بن زیاد ہیں كتاب الصلوة مشهورتصنيف ہے۔ مدايہ ميں ان كومقلدين ميں گنا حالا نكه بعضے متاخرين كواصحاب ترجيع ميں شاركيا گيا ہے فاصل لكھنوى مرحوم نے لکھا کہ لوگوں کی فضلیت زمانہ پرموقو ف نہیں بلکہ بحسب قوت واصابت ہے اس واسطے تمس الدین احمد بن کمال یا شااور ابو السعو وعمادى باوجودكثرت تاخر كے اصحاب ترجيح سے بيں -قلت قد اشرت الى ماهو الحق عندى في بحث الاجتهاد فتدبر فيه-ابوعلی الد قاق ۔ فقیہ زاہدمعروف ہیں تفقہ علی موی بن نصر الرازی واخذ عنہ ابوسعید البروعی ولہ کتاب الحیض ۔ احمد بن آمخق جوز جانی ابو بكرتلميذ ابوسليمان الجوز جاني فقيه معتبر بين كتاب الفرق والتميز وكتاب التوبه تاليف كي بين \_المائنة الرابعة \_صدى جهارم \_محمد بن سلام بلخی ابونصر \_ فقیہ معاصر ابوحفص کبیر ہیں ہوسے میں فوت ہوئے۔اس فقاویٰ میں آپ کا ذکر جابجا آیا ہے \_محمد بن خزیمہ \_ از مشاكٌّ بلخ صاحب اختيارات في المذهب بين به استج مين فوت هوئے ۔ احمد بن الحسين بروعي ۔ فقيه معروف بين تفقه على اساعيل بن حماد وا بی علی الد قاق واخذ عنه ابوالحسن الکرخی والد باس وابطری بے اسم پیس شہید ہوئے ۔ مکحول نسفی تلمیذا بی سلیمان متو فی ۱<u>۸ سے ا</u>ن کی کتاب لولو ئیات و کتاب الشعاع ہے اس میں امام ابوحنیفہ بیتا تنہ ہے بیروایت درج ہے کہ جس نے نماز میں رفع الیدین کیا اس کی نماز فاسد ہے۔ فاضل تکھنوی مرحوم نے اس ہے انکار کیا اور کہا کہ کیونگر ایسے فعل ہے نماز فاسد ہوگی جوحصرت رسول الله شکاتینیم ہے ثابت ہےاورزعم کیا کہ امام ابوحنیفہ میں اللہ میں کچھٹا بت نہیں ہوتا غیراز ینکہان کا ندہب عدم الرفع ہے۔مترجم کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ کے متعصب مجتبداس دلیل ہے کہتے ہیں کہ بیٹل کثیر ہےاور بھکم اسکنوا فی الصلواۃ نماز میں سکون کا حکم ہےاور مجھے خوف ہے کہ شاید کسی رکن ورکوع وغیر ہ کوکثیر نہ بتلائیں۔ولہذایقول الفاضل الکھنوی ای اللہ المشکی من صنیع ہولاءاورمتر جم کہتا ہے: اللُّهم اهدهم ووفقهم العمل الآخرة واجعل هم الدنيا هونا علهيم ولا تجعلنا من قلت فهيم ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويا اهل الاسلام اتقو الله عزوجل وكونوا عباد الله اخوانًا احمر بن محر بن علامه الطحاوى - فقيه معتمد محدث تقد جيري اور کثر ت اشہتار ہے حاجت تطویل نہیں ہیں شمع الحدیث عن والدممہ بن سلامہ ویونس بن عبدالاعلی وضربن نصر وغیر ہم ور دی عنه الطبر انی وابو بکرالمقر ی وغیرہم اور آپ سے ابو بکر محد بن منصور دا معانی نے فقہ حاصل کی ۔ وفات آپ کی اس میں ہو گی۔ آپ کی تصانف کثیره مفیده معروفه میں جیسے معانی الآثار \_مشکل الآثار \_احکام القرآن \_متحصر الطحاوی \_شروع جامع کبیر وصغیر \_ کتاب الشروط ـ كتاب السجلات والوصايا والفرائض ـ تاريخ كبير ـ مناقب الي حنيفه ـ نوادر واختلاف الروايات وغير ہا ـ اسحاق بن ابراہيم شاشی ۔ شیخ عالم ثقة ہیں جامع کبیرا مام محمد کوزید بن اسامة ن ابی سلیمان "روایت کیا ۳۳۵ھ میں فوت ہوئے۔احمد بن عبدالرحمٰن سرخکتی کنیت ابو حامرتقی محمد بن زیدے کتب حفص بن عبدالرحمٰن کوروایت کیااور ۲ <u>۳۳ من</u>یمیں فوت ہوئے محمد بن احمد ابو بکر الاسکاف ببخی فقیہ جلیل ہیں محمد بن سلمہ سے پڑھااوران سے فقیہ ابوجعفر نے پڑھا ٣٣ھ میں فوت ہوئے تمیں سال سے و فات تک دائم الصوم تھے فتا وی میں اکثر حوالہ ہے۔احمہ بن عباس ابونصر سمر قندی فقیہ جید ہیں ابو بکر احمہ بن آخق تلمیذ ابوسلیمان سے فقہ پڑھی اور ان ہے جماعت کثیرہ نے استفادہ کیا آخر کفار حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے محمد بن محمد بن محمود ابومنصور ماتریدی۔مشائخ معروف میں ہے معتدصا حب زہد و کرا مات ہیں سیجے عقا کدور داہل الا ہوا والید عدمیں تصانیف معروف ہیں وفقہ میں بھی ماخذ الشرائع ہے <u>۳۳۳ جے</u> میں باوضونوت ہوئے۔

محر بن محر بن احمد بن عبدالله المعروف بحائم الشهيد فقيه مجر عافظ الحديث بين اورابوعبدالله عائم صاحب متدرك آپ سے متنفيد بين كانی منتفید بين كانی مين اصول كتب امام محر سے چن ليا اور مكر رات كوحذف كرديا اور بيدر حقيقت بهت مشكل كام ہے!ور شايد مجموع معانی آگئے ہوں والله اعلم ٣٣٣ هيميں برطبق آپ كی دعا كے اہل بغاوت نے آپ كوشهيد كرديا۔ احمد بن عصمه صفار بحى ابوالقاسم شاگر دفصير بن نجي تلميذا بن ساعه واستاد وابو عامد احمد بن حسين مروزى ٣٣٣ هيمين فوت ہوئے۔احمد بن سين مروزى ٣٣٣ هيمين فوت ہوئے۔احمد بن سهل ابو عامد السمر قندى متوفى ٢٠٣٠ هيما گردمحد بن الفضل السمر قندى۔

عبدالله بن الحسيس بن دلال ابوالحن الكرخي \_فقيه امام ثقه عابد زامد متورع كثير الصوم والصلوة الهتولد • ٢٦ <u>هي</u>ثا گر دابوسعيد بردعى استاد ابوبكر الصاص وابوعلى الشاشى وابوالقاسم التنو نى وابوعبدالله الدامغانى وابواكحن القدورى وغيربهم بين حديث مين شاگرد اساعیل بن ایخق ومحد بن عبدالله الحضر می واستا دا بن شامین وغیره میں وبہس پین وفات پائی مختصر کرخی وشرح جامع صغیر و کبیر وغیر ہ معروف ہیں ۔عبداللّٰہ بن محمد بن یعقو ب سندمونی معروف با سنا دفقیہ کثیر الحدیث ہیں فقہ کو ابوحفص صغیر اور حدیث کوموی بن ہارون و مشائخ بلخ ہے سنااور آپ ہے ابن مندہ نے بکثر ت روایت کی وقبل ضعیف نے الحدیث اور پہ سے میں وفات یائی۔احمہ بن محمہ بن عبدالرحمٰن ابوعمر والطبری \_شاگر دابوسعیدالبروعی ہیں سیسے میں فوت ہوئے ۔قاریؓ نے کہا کہ طبقہ ملحاوی میں شار ہیں شروع جامع صغیر وکبیر آپ ہے تالیف ہیں ایخق بن محمد ابن اساعیل انکیم السمر قندی صاحب علم وحکمت الہیہ ہیں سمعانی نے کہا کہ بڑے نیکو کار مشہور تھے فقہ و کلام میں شاگر د ابومنصور ماتریدی اورتصوف میں مرید ابو بکر الوراق ہیں ۲ سے میں فوت ہوئے علی بن محمد بن داؤر تنوخی اصحاب کرخی ہیں عارف فنون عدیدہ تھے اس ہے میں فوت ہوئے ۔احمد بن محمد بن حامد وطوا ولیسی ۔فقیہ زاہد ثقہ عابد پر ہیز گارکنیت ابو بکرتھی۔شاگر دمجہ بن نصر مروزی ومحمہ بن الفضل بلخی ہیں ہم ہم ہے میں فوت ہوئے۔فناوے میں حوالہ ہے۔احمہ بن محمدا بوعلی الشاشی یعنی تاشقندی ۔شاگر دابوالحن الکرخی ہیں ابوجعفر ہندوانی کے معاصرین خدمت تدریس کوشنخ ہے قبول کیا جیسے ابو بکر الدامغانی فتو کی پر مامور ہوئے ہم ہم سے میں فوت ہوئے ابراہیم بن الحسین ابواتحق العزری \_ فقہ محدث ثقه ہیں ابوسعید عبدالرحمٰن بن الحسن وغیر ہ محدثین ے ساعت کی اور حاکم نے متدرک میں ان ہے روایت کی۔ پر سے میں انتقال فر مایا ۔ علی بن الطحاوی باپ کے نظیر فنیہ تعدث ہیں۔ابوعبدالرحمٰن احمہ بن شعیب الذیائی صاحب سنن وغیرہ سے حدیث کی ساعت وروایت کی ہےا<u>ہ سے میں فو</u>ت ہوئے۔المہ بن محمد نیشا پوری معروف بقاضی الحرمین فقیہ کامل تھے ۱۳۵ ھامیں فوت ہوئے شاگر دابوالطاہر الدباس وکرخی ہیں مدت تک حرمین کے قاضي رہے محمد بن الحن المعروف بن الفقیہ شاگر دیشنج کرخی وغیرہ ہیں دین وعلم وعمل واجتہاد وورع وعبادت میں معروف ہیں 9 سے میں وفات یائی ۔حسن بن علی والطحاوی عالم فقیہ تھے • ا<del>س م</del>ے میں فوت ہوئے ۔محد بن مہل ابوعبداللہ التاجر۔امام کبیر ہیں شاگر دابو العباس احمد بن ہارون متو فی • ٢٣٠ چے ہیں \_محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادی مثل اپنے والد کے فقیہ محدث ثقنہ ہیں متو فی • ٢٣ جے \_محمد بن احد بن عباس عياضي فقيه سمر قندي تلميذ ابوسلمه وغير ه متو في المسترج \_محد بن ابراهيم انصر پرالميد اني عارف مذهب جمعصر شيخ عياضي هي ٣٣٣ هير فوت ہوئے \_محمد بن عبداللہ البخي ابوجعفر ہندوانی \_شيخ جليل القدر فقيہ معروف ہيں \_ شاگر دابوبكر الأعمش تلميذ ابوبكر الا رکاف و گیرہ واستاد فقیہ ابواللیث وغیرہ ۲ سے میں فوت ہوئے فتاویٰ میں آپ پر بہت حوالیہ ہے۔حسن السیر فی النحوی۔ علاوہ نحو کے صاحب فنون متعددہ وصاحب فضائل زید وتقوی وخشوع وعفت وحسن خلق وغیرہ ہیں ۔افتی حمسین سعتہ علے مذہب ابی حنیفہ وتولی فضاء بغدادنحوامن اربعین اوراینے ہاتھ کی مزدوری یعنی کتابت ہے کھاتے تھے اور قر اُن قر آن و تذکر ہ زمدو ذکر آخرت پر بے اختیار رو دیتے تھے اور دیر تک عملین رہنے تھے احادیث کثرت ہے روایت کیں آخر ۸ <u>۳۲ھے میں</u> و فات یائی۔احمد بن علی بن انحسین ابو بکر

اجصاص الرازی \_ امام عصر فقید محدث زاہد عفیف تھے۔ فقہ ابو تہل الزجاج شاگر دکرخی ہے اور حدیث ابو حاتم رازی وعثان داری وابن اقافع وغیر ہم ہے حاصل کی \_ اور ان ہے محد بن یکی جرجانی ومحد بن احمد زعفر انی وابن سلمہ ومحد بن احمد نفی وغیر ہ فقہائے بغداد نے فقہ اور ابوعلی و حاکم نے حدیث روایت کی \_ من تو الیفہ شرع متھر الکرخی والطحاوی والجامع و کتاب احکام القرآن وادب الفصاء و اصول الفقہ وغیر ہاقیل ہومن اصحاب التخریج والصواب انہ من المجتبدین فی المسائل \_ • ہے ہم میں فوت ہوئے \_محمد بن الفضل بن جعفر ابو بکر الفقہ وغیر ہاقیل ہومن اصحاب التخریج والصواب انہ من المجتبدین فی المسائل \_ • ہے ہم میں فوت ہوئے \_محمد بن الفضل بن جعفر ابو بکر الفقہ وغیر ہم و فی فضلہ حکایات \_ ایس ہے یا روس ہوئے ۔ اس فیا وی میں بہت حوالہ ہے ۔ تلمیذ استاد سبذ مو فی واستاذ قاضی ابوعلی النفی وا ساعیل الزاہد وغیر ہم و فی فضلہ حکایات \_ ایس ہے یا روس ہوئے ۔

نصر بن محمد بن احمد ابوالليث السمر قندي فقيه محدث زامدمتورع تنص كتب امام محمد وغيره حفظتميں \_شاگر دفقيه ابوجعفر ہندوانی بيں \_من تواليفه تفسير صحيم ونوا در الفقه والنوازل وخزانه الفقه و تنبيه الغافلين احمد بن حسن بن على ابو حامد المعروف بابن الطبري عافظ الحديث عالم مفسر زامدمتورع شاگر دابوائحن الكرخي ابوالقاسم الصفار بين اورحديث مين تلميذاحمه بن حيبر المروزي واحمه بن عبدالرحمٰن المرغری ہیں خطیب نے کہا کہ مجتمدین علماء میں ہے آپ کے مثل حافظ متقن حاوی ماثؤ رات نہیں دیکھا گیا۔ ماہ صفر ٦ سے میں فوت ہوئے تاریخ بدیع تالیف معروف ہے۔احمد بن مکحول النسفی ۔فقیہ محدث عارف ند ہب معروف ہیں فقہ اپنے باپ ہے اور حدیث ابوہل ہارون بن احمد اسفرا نیمنی اور احمد بن خملا ن المقری ہے حاصل کی مولد اسسے اور سال وفات 9 سے ہے۔ محمد بن محمد بن مہل ابراہیم بن بہل نیٹا پوری ابونصر فقیہ معروف ہیں امام الحرمین نے ان کے لئے مجلس تڈریس مقرر کر دی تھی اور ۳۸۹ھ میں فوت ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ غیدالکریم بن محمد بن موسیٰ بخاری شاگر داستاد سبذمونی افتاء میں سے ہیں اس پر مدت العمر قائم رہے • وسے میں فوت ہوئے ۔احمد بن عمرو بن موسیٰ بخاری معروف بکنیت ابولصرالعراقی ۔فقیہ محدث ہیں حدیث کوابونعیم عبدالملک بن محمد بن عدی ہے ساو روایت کیااوراور • <u>۳۹ ج</u>یس بخارا میں فوت ہوئے۔عبدالکریم بن موسیٰ بن عیسیٰ بزودی۔فخر الاسلام علی بز دوی کے دادا ہیں شاگر دو امام ابومنصور ماتریدی اور • وسرچیس فوت ہوئے محمد بن احمد بن محمد المعروف بزعفرانی فقیہ ثقبہ تصشا گردشتخ ابو بکرالرازی ہیں اس فتاویٰ میں زعفرانی کے نام سے حوالہ ہے اور ہدایہ میں بھی آپ کا ذکر ہے بعض نے کہا کہ زعفران واقع بغداد کی طرف اوربعض نے کہا کہ زعفران فروشی کی طرف نسبت ہے **۳۹**سے میں فوت ہوئے ۔حسن بن داؤ دسمر قندی ۔ ابوعلی شاگر دابوہل الز جاج تلمیذ کرخی ہیں ۵<u>۳۹ میں</u> فوت ہوئے محمد بن کیچیٰ بن مہدی جر جانی \_فقیہ معتمد ہیں ہدایہ میں آپ کواصحاب التخریج میں شار کیا \_کنیت ابوعبداللہ ہی شاگر دابو بکرالرازی \_ واستادابوالحسن القدوری واحمد بن ناطقی ہیں \_ <del>۸ ma چ</del>یس فوت ہوئے \_ یوسف بن محمد جرجانی \_ فقیه جلیل مفتی و قائع نوازل ہیں شاگر دابوالحن الکرخی اس فتاویٰ میں آپ گی معروفِ تالیف بنام خزانہ الاکمل ہے حوالہ ہے اور بیہ کتاب چھمجلد میں جامع اصول وفناویٰ ہےاورای میں لکھاہے کہ میری پیر کتاب خزانۃ الانمل اصحاب حنیفہ کی بڑی کتابوں کو مانند کافی مؤلفہ حاتم و ہر دو جامع امام ربانی وزیادات و مجرد ومنتقی ومختصر کرخی وشرح طحاوی وعیون المسائل وغیر ہ کو حاوی ہے <u>۳۹۸ ج</u>میں فوت ہوئے ۔حسین بن علی بھری ۔ ابوعبداللہ فقہا متکلمین میں ہے بحث ومناظرہ کے وسواس میں مبتلا ہوکر آخرمعتزلی کے داغ ہے موسوم ہوئے اور ۲۹۹ھ میں فوت ہوئے ۔محمد بن محمد بن سفیان الد باس ابو والطاہر۔شیر ہ انگور فروخت کرتے تھےلہٰذا بس کہلاتے تھے اور دباس دوشاب انگور کو کہتے ہیں شاگر دابو حازم القاضی تلمیزعیسی بن ابان ہیں اپنے زمانہ کے فقیہ حنفی سیح الاعتقاد عارف روایات مذہب اور اہلسدت ہے ہیں امام محرکے جامع صغیر کومرتب کیا۔اس فقاویٰ میں ابو طاہر دباس کے نام سے جہاں حوالہ ہے آپ ہی مراد ہیں۔وقد ذکر عنہ صاحب الا شباہ عندالقواعد فی صبط الفروع \_سعید بن محمہ بروعی ابوسعید \_ از اصحاب امام طحاوی محدث فقیہ تھے مسائل میں آپ ہے حوالہ مذکور

ہے۔ نھر بن احمر عیاضی مرجع علاء وفضلاء ومفتی و قائع وازل ہیں شاگر داپنے باپ کے جو تلمیذ ابو بکر جوز جانی ہیں واستادا یک جم غفیر کے ہیں۔ علی بن سعید سعففی سمر قندی۔ شاگر دامام ماتر بدی ہیں کہتے تھے کہ ہر مجتہد مصیب ہے اور آپ کے استاد کہتے کہ جم تہد کو جب تھم صواب حاصل نہ ہوتو وہ اجتباد میں خطا کر گیا۔ اقول دونوں استا دوشاگر دہیں ظاہر الفظی اختلاف ہے کیونکہ دو مجتبد وں میں جب ایک کا اجتباد دوسرے کے متفاد واقع ہوا تو در حقیقت ایک ہی تھے جم ہوگا اور ضرور دوسرا خطا ہوا اور اس ہے شخ رستخفیٰ منگر نہ ہوں گیا ور جب جس کا اجتباد نے موافق حکم شرع کے اپنی کوشش کو پور اصرف کیا تو جو پھواس پر واجب تھا اس نے اداکیا پس اس کا طریقہ صواب ہے جس پر اللہ تعالی عزوجل نے تو اب دینے کا وعدہ فرمایا ہے پس اس معنی میں مجتبد اگر تھم میں چوک گیا ہے بھی راہ صواب ہے نہیں چوکا یعنی تو اب کا مربد کی بھی منکر نہ ہوں گیا امام ابو صفیفہ بڑتا تین ہے مردی ہے کہ اللہ تعالی کے نزد یک تھم تو ایک ہی ہے گئی بھی جہتد ہرایک مصیب ہے اگر چاس نے تھم حق کونہ پایا ہو پس وہ طلب کرنے میں صواب پر ہے۔ اقول حاکم شرع کے حق میں حدیث میں صواب پر ہے۔ اقول حاکم شرع کے حق میں حدیث میں صواب پر ہے۔ اقول حاکم شرع کے حق میں حدیث میں صواب بی بھی تفاوت آیا ہے۔ چنا نچواگر تھم میں صواب کو پائے تو دو قیرا طاور اگر چوک جائے تو ایک قیرا طہوا ہوا کہ جہتد کے حق میں بھی تھا وہ آئی اعلی بالصواب والیہ مرجع الکل ۔

احمد بن محمد بن منصور دامغانی \_فقیه محدث معروف زامدین شاگر دامام طحاوی و کرخی و ابوسعید بروعی بین \_ کتاب میں جہاں دا مغانی مذکورے آپ ہی مراد ہیں۔ ابوسل الز جاجی فقیہ جید شاگر دکرخی ومؤلف کتاب ریاض ہیں شیشہ گری کا پیشہ کرتے تھے۔عتبتہ بن خثیمته بن محمد نیشا پوری \_ قاضی ابوالہ تیم به ہائے ہوز و یائے تحستیہ و ثائے مثلثہ بروز ن ویلم فقیہ مفتی ہیں شاگر د قاضی الحرمین احمد بن محمر نیشا پوری ۔ تلمیذ قاضی ابوالطا ہر دباس شاگر دو قاضی ابو عازم عبدالحمید رحمہم اللہ تعالیٰ ۔ جہاں کتاب میں اس طرح آیا ہے کہ قاضی ابواہثیم نے تینوں قاضیوں یا قضاۃ ثلثہ ہے ذکر کیا جیسا کہ کتاب القصامیں آیا ہےتو مرادان کےاسا تذہ موصوفین ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ عبدالرحمن بن محمدالكا تب شاگر دا بكرمحمر بن الفضل تلميذاستاز سيذموني بين \_حافظ اصول مذهب ماهر وقائع ونوازمفتی فقيه بين اور كثر ت تج ہے حکم کالقب ہے'اوراکثرمعتبرات میں نام عبدالرحمٰن مذکور ہےاوربعض کتابوں میں ابوعبدالرحمٰن کنیت اورمحد نام مذکور ہے چنانچہ اس فناویٰ میں بھی عائم ابوعبدالرحمٰن آیا ہے اور بعض نشخ میں عبدالرحمٰن کنیت اور محد نام مذکور ہے چنانچہاس فناویٰ میں بھی عائم ابو عبدالرحمٰن آیا ہےاوربعض ننخ میں عبدالرحمٰن ہے واللہ اعلم۔ابوحفص سفکروری ۔فقیہ معروف ہیں علامہ زندویسی نے آپ سے فقہ عاصل کی عبداللہ بن الفضل فیز اخیزی۔فقہ معروف شاگر دابو بمرمحد بن الفضل ہیں اوربعض نے نام عبدالرحمٰن بن الفضل ذكر كياليكن سمعانی وسغنانی و قاری نے عبداللہ پراعما د کیا۔ابوجعفر بن عبداللہ استر وشنی قصبہ استر وشنہ نواح سمر قند کے ہیں استر وشنہ میں اوّل بسین مہملہ و دوم منقوطہ ہے ثاگر دابو بکرمخمر بن الفضل وابو بکر الجصاص ہیں ۔فصول استر وشدیہ آپ کی تالیف سے کتاب میں بہت حوالہ ہے اورآپ سے قاضی عبیداللہ ابوزید و بوسی بدال مہملہ و بائے موحدہ وسین مہملہ صاحب الاسرار نے تفقہ کیا۔ کیجی بن علی بن عبداللہ بخاری زندویسی فقه زامدمتورع ہیں شاگر د ابوحفص سفکر وری ومحمہ بن ابراہیم میدانی وَعبداللّٰہ بن الفضل خیز اخیزی ہیں۔اس کتاب میں زندولی کے لفظ ہے اکثر حوالہ ہے زندولیں کی نسبت ہے معروف ہے اور لفظ بزاء منقوطہ ونون و دال مہملہ دواو ویائے تحسیبہ وسین مہلہ ہاورتظم زندویسی سے مراد آپ کی بہی معروف تالیف ہاورمنجملہ مشہورتو الیف کے کتاب روضة العلماء ہے۔محمد بن اسحاق بخاری کلا بادی \_شاگردشیخ محمد بن الفضل ہیں \_فقیہ معروف مؤلف کتاب تعرف \_حسن بن احمد بن ما لک زعفرانی \_فقه معروف ثقنه کنیت ابوعبداللہ ہے آپ نے جامع صغیر کومبوب ومرتب کیا اور زیادات کوبھی اورا حکام قربانی میں ایک کتاب تالیف کی اوراضاحی زعفرانی ہے اس فتاویٰ میں یہی مراد ہے۔اساعیل بن حسن بن علی ابومحد فقیہ زاہد معروف شاگر دمحمد بن الفضل المتوفی سوجھ محمد بن

احادیث کے جن میں اختیاری چندا حکام میں ہے آسان ڈھونڈھنا آیا ہے۔

بھر واضح ہو کہ فتاویٰ کے باب التعزیر میں نقل کیا کہ اگر کوئی خنفی منتقل ہو کر شافعی ہو جائے تو اس کوتعزیری سزا دی جائے برخلاف اس کے اگر شافعی حنفی ہو جائے اور بیقعصب سے خالی نہیں ہے۔محمد بن احمد بن محمود نسفی ۔ فقیہ عارف زاہد ورععفیف قانع ہیں شاگر دابو بکرالرازی ہیں۔احمد بن محمد بن عمر \_معروف بابن سلمہ فقیہ معتمد مرجع اہل علم وفضل ہیں \_فقہ کوابو بکر الحصاص ہےاور حدیث کو ا ہے باپ سے سنا۔ دن میں روز ہ رکھتے اور رات کوعبادت کرتے اور ۱۹ جے میں وفات یائی رحمہ اللہ تعالیٰ محمہ بن احمہ کماری ۔ فقیہ · عارف محدث عدل ہیں شاگر دابو بکر الرازی ہیں اور حدیث میں تلمیذ بکر بن احمدٌ اور آپ ہے آپ کے بیٹے اساعیل قاضی واسط نے اخذ کیااور کے اہم چے میں فوت ہوئے۔ابراہیم بن اسلم شکا بی ۔فقیہ محدث ہیں فقہ میں شاگر دیشنخ محمہ الفضل اور حدیث میں ابومحر بن عبداللہ المزنی ہیں۔ حکایت کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ انتحصیل ہوئے تو اندنون فقیہ ابوجعفر رحمہ اللہ بلخ ہے آئے تھے ہم کوا مام محمد بن الفضل نے ان کے پاس بھیجا اور سمجھا دیا کہتم ان ہےمشکل مسائل کا تذکر ہ کرنا تا کہتم ہے مانوس ہوں اور وحدیت اختیار کرنے ہے جو وحشت ان کو ہے وہ رفع ہو جائے **سرس ہے میں ف**وت ہوئے ۔ قال اکمتر جم انسان کی کمال فقہ پہلے اپنے نفس کی تہذہب و مجاہدہ وریاضت اورخلوت و تنهائی ہے بھیل ہے اور بعد ترقی کے پھر عالم کثرت میں فضیلت وثو اب ہے اور علائے آخرت کا یہی داب بیان کیا گیا ہےاور بید حکایت اس کے واسطےلطیف اشارت ہے فاقہم واللہ تعالیٰ اعلم ۔مسعود بن محمد مویٰ ہے خوارزی ابوالقاسم رحمہ اللہ فقیہ معتمد ہیں والد ماجدان کے شاگر دیشنخ حصاص ہیں ان سے فقہ پڑھی اور سوس ہے بجری میں فوت ہوئے اناللہ وانا الیہ راجعون ۔حسین بن خضر بن محمد بن یوسف نسفی کنیت ابوعلی ہے۔اور جہاں اس فتاویٰ میں ابوعلی نسفی آیا ہے یہی مراد ہیں۔فقہ محمد ثقة ہیں بخارا میں ابو بكرمحمه بن الفضل اورا بوعمر ومحمه بن محمد صابراورا بوسعيد بن ظليل بن احمه شجرى سےاور بغداد ميں عبدالله بن عبدالرحمٰن الزہرى وعلى بن عمر بن محمد ہے اور کوفیہ میں محمد بن عبداللہ بن البحسین البروی ہے اور مکہ معظمہ میں احمد بن ابراہیم ہے ہمدان میں احمد بن علی بن دلال ہے اور میں جعفر بن عبداللہ بن یعقو ب رازی ہے اور مرومین محمہ بن عمر ومروزی ہے اور ایسے طبقہ کے فقہا ومحدثین ہے علم حاصل کیا اور

آپ ہے ایک جم غفیر نے فقہ وحدیث کو عاصل کیا ۲۲۳ ھیں فوت ہوئے احمد بن محمد بن احمد بن جعفر القدوری ابوالحن کئیت تھی ۲۲۳ ھیں پیدا ہوئے جو تھے طبقہ کے فقہاء میں ہے معروف و متند ہیں سمعانی نے کہا کہ فقہ محدث صدوق ہیں۔ عراق میں ریاست نہ جہ حفید آپ برختی ہوئی۔ حدیث و فقد آپ نے ابوعبداللہ محمد بن کی جرجانی شاگر دامام حصاص ہے پڑھی اور آپ ہے خطیب بغدادی اور قاضی القصنا قدامغائی نے روایت کی ۔ تو الیف و تصانیف بہت ہیں ازائجملہ قد وری متن معروف ہے۔ شروح مختر کرخی جو یہ بوقتر یب و غیرہ میں القصان قدامغائی نے روایت کی ۔ تو الیف و تصانیف بہت ہیں ازائجملہ قد وری متن معروف ہے۔ شروح مختر کرخی تجرید و غیرہ میں فوت ہوئے۔ قال المتر جم اسی سال میں رئیس الفلاسفہ ابوعی بن سینا یعنی حسن بن عبداللہ بن سینا مصنف شفاوا شارات و غیرہ جوشاگر داحمد بن عبداللہ زاہداورا ساعیل زاہد و غیرہ ہا انقال کیا اس وجہ ہوشاگر داحمد بن عبداللہ زاہداورا ساعیل زاہد و غیرہ ہا انقال کیا اس وجہ ہوشاگر داحمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن میں کام ہو واللہ المام ہو اللہ اللہ ہو اللہ المام ہو کے دائیں میں کام ہو کے دائیں محمد و دائی ہوئی ہو تا ہو گھر میں جو تا ہو کیا ہو کی ہو تا ہم ہو کے فقیہ محد صدوق ہیں گئر بن عبدی کو اللہ ہو کہ ہو کے فقیہ محد صدوق ہیں گئری نفتہ میں محد و میں تا لیفات میں ہے کا سالام را ریقو کم الا دلہ۔ المدالات و غیرہ معروف ہیں۔ اس فاون کی میں حوالہ آباد کی والم میں میں الموالہ بالد کی دائی میں حوالہ آباد کی والم میں محدود کیا گئر کی بعض المتونی میں محالے آباد گو دائی الموالہ بالد کی والم میں الموالہ بالد کی والم میں الموالہ بالد کی دائی تا محداست آباد کی والم میں الموالہ بالد کی الموالہ بالد کی والم میں الموالہ بالد کی الموالہ بالد کی والم کی بھی ہوں الموالہ بالد کی والم کی الموالہ بالد کی الموالہ بالد کی الموالہ بالد کی والموالہ بالد کی والموالہ بیا کی والموالہ بالد کی الموالہ بالد کی والموالہ بالد کی والموالہ بالد کی والموالہ بالد کی الموالہ بالد کی والموالہ بالد کی

المواضع من الغايعة بثيم بن الي البثيم القاضى \_ نقيه محدث شا گردا ہے باپ كے المتوفى اسس مع بيں \_

جعفر بن محد تسفی شهرنسف لیعنی نخشب میں پیدا ہوئے فقیہ محدث صدوق ہیں ۔ شاگر دابوعلی تسفی وزاہد بن احمد سزحسی و ہارون بن احمد استر آبادی وابومحد رازی ومحمد بن احمد عنجار وابوانهثیم محمد وغیر ہم ہیں ۔ بیشتر تالیف حدیث میں ہے۔صاعد بن محمد احمد نیشا پوری۔ فقیہ محد شصدوق ہیں صاعد نبیثا پوری ہے آپ ہی مراد ہیں شاگر د قاضی ابواہثم و جماعہ محد ثین التو فی ۲ سے چجری رحمہ اللہ تعالیٰ \_محمہ بن منصور بن مخلص نو قدی شاگر دفقیه ابوجعفر هندوانی ومحدث محمد بن الحسین یز دگ میں مدت تک سمر قند کے مفتی رہے ہوہ میں وہیں فوت ہوئے ۔ حسین بن علی بن محمد بن جعفر ضمیری۔ ۔ فقیہ محدث صدوق شاگر دفقیہ ابونصر محمد بن سہل بن ابراہیم وابو بمرمحمد خوراً زی و محدث ابوالحن دارقطنی ومحمد بن احمر جرجانی بین وقد روی عنه الخطیب رحمه الله محمد بن احمد بن محمد مایمرغی نقیه محدث بین حدیث کوجاز میں سنا اورمقری محمد بن منصورا مام مدینہ ہے روایت کی اور آپ ہے تجم الدین عمر بن محد سفی نے روایت کی جن کا نا م تجم الدين سفى اس فياويٰ ميں بہت آيا ہے۔محد بن احمد بن سمنانی ۔ ﷺ فقيه محد ث صدوق ہيں حنفی المذہب واشعری الاعتقاد ہيں حدیث کو نصر بن احمد بن خلیل و ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی وعبداللہ بن محمد رازی وغیر ہم سے سنا اور آپ سے خطیب بغدادی نے سنا لکھا ہے سہہ جے میں فوت ہوئے ۔احمد بن محمد بن عمر و ناطفی ۔عراق کے فقہائے کبار میں سےصاحب فتاویٰ فقیہ محدث ہیں اوراس فتاویٰ میں جہاں ناطفیؓ کے اجناس کا حوالہ ہے آپ کے تالیفات اجناس وفروق وواقعات وغیرہ سے اجناس مراد ہے اور ناطف حلومعروف ہے چونکہ اس کو بنا کر فروخت کرتے اس لئے ناطفی مشہور ہیں فقہ میں عبداللہ جر جانی کے وحدیث میں ابوحفص بن شاہین وغیر ومحدثین کے شاگر دہیں ۔عبداللہ بن حسین ناضحیٰ فقیہ ثقہ جید ہیں شاگر د قاضی ابوانہ ہم وغیرہ اور خود بعہد سلطان محمود مبتثکین قاضی بخارار ہے اور يهم جي مين فوت ہوئے محمد اساعيل محدث لا ہوري بخارا كے سادات عظام ميں سے امام علوم دين تصلطان مسعود غزنوي كے وقت میں لا ہور میں آ کر ساکن ہوئے سب سے پہلے آپ ہی نے علاء میں سے لا ہور کواپنے قدم سے مشرف کیا اور آپ سے ہزاروں اہل کفر نے شرف اسلام پایا۔ ۱۳۸۸ چ**ے میں** انتقال فر مایا ۔عبد العزیز بن احمد بن نصر بن صالح بخاری شمس الائمہ حلوائی ۔بعض نے کہا کہ منسوب بحلواء ہیں اوربعض نے کہامنسوب بہ قصبہ حلوات نقیہ معتمد محدث ثقہ جیدمعروف ومشہور ہیں ۔ حدیث شریف کی بہت تعظیم

کرتے تھے۔فقہ میں شاگرد شخ ابوعلی تھی۔اورحدیث میں تلمیذ شخ ابوشعیب صالح بن مجمد بن صالح اورابوہ ال احد بن مجمد انماطی وابوا تحلی رازی وغیرہم جماعت محد ثین ہیں اور شرح معانی الآ ثار طحاوی کو مجمد بن عمر بن عمران سے روایت کیا اور آپ ہی سے شمس الائمہ بر رازی وغیرہم جماعت محد ثین ہیں اور شرح معانی الآ ثار طحاوی کو محمد بن عمر الاسلام علی بزودی وصد رالاسلام ابوالیسر محمد بن مجمد اور قاضی جمال الدین احمد بن عبد الرحمٰن ابوالنصر وغیرہم نے تفقہ کیا اور حافظ الحدیث عبد العزیز بن محر بخشی نے اپنے مجم میں آپ کو اپنے شیون جمال الدین احمد بن عبد الرحمٰن ابوالنصر وغیرہ من آپ اور حافظ کی میں آپ سے اور آپ کے معروفین شاگردوں ہے بہت میں شار کیا اور کھا کہ میں نے آپ سے امالی کو سنا۔ متر جم کہ آپ بار ہافقہاء تلاندہ کو حلوا کھلاتے اور ان سے درخواست کرتے کہ دعا کر و کہ اللہ تعالیٰ جھے فرزند صالح سعید عطافر مائے۔ چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا پس آپ حلوائی معروف ہوگے۔ آپ کی تالیفات میں سے مبسوط و او او وغیرہ معروف ہیں ۔ میں تصبہ شن واقع بخارا میں فوت اور محلہ کلاباد بخارا میں مون ہوگے۔ عبدالواحد بن علی بن ہر ہان الدین عکم رف وی وی در سے ندؤ ھکتے۔ اس کا راحد بین الدین عکم رحمہ اللہ تعالیٰ سے مقابی ہوا ہیں اس موسو بیا ہوا ہوں کے میں اور حدیث ابن اور وی بیا تحد وی ساگرد ہیں اور حدیث ابن الدین عکم رحمہ اللہ تعالیٰ سے ساعت کی۔ عادت کریمہ یہ تھی کہ کمربند کی از ارنہیں پہنتے تھے اور سرکو چا در سے ندؤ ھکتے۔ الام می انتقال فرمایا۔ منسوب بجانب عکم جود جلہ پر بغداد سے دی فرشخ مشرق ہے۔

مترجم كهتا بكهاى قصبه سے ابوالقاسم عبدالله بن حسين عكيرى محدث نحوى اديب عنبلى مولف اعراب القرآن بيں جوقريب الهج میں فوت ہوئے۔رحمہم اللہ تعالیٰ۔عبدالعزیز بن محد نفی حافظ حدیث ثقہ فقیہ جلیل ہیں۔سلقی نے کہا کہ میں نے مونس ساجیؑ ہے آپ کا مرتبہ یو چھا فر مایا کمثل ابو بکرالخطیب ومحد بن علی الصوری کے حفاظ حدیث میں ہے ہیں ۔ابن مندہ نے کہا کہ حفظ وا تقان میں یگانہ تھےاور میں نے ایباد قبق الخط سریع الکتابتہ والقراۃ نہیں دیکھا۔ مدت تک حافظ جعفراکمستغفری ہے علم حاصل کیااور بغداد میں محمد بن محربن علان ہے بھی استفادہ پایااور ۲<u>۵۲ ج</u>یس نسف میں انقال فر مایار حمداللہ تعالیٰ۔اساعیل بن احمد بن اسحاق بن شیث رحمہ اللہ · تعالی ابوالقاسم الصفار چنانچه ای کنیت سے کتاب میں بہت حوالہ ہے۔فقیہ محدث معروف ہیں زاہدورع منقی صادق تھے امرحق میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈرتے۔ بار ہاخا قان کوملامت فر مائی۔ آخراس نے آپ کوال سم چیس شہید کردیار حمہ اللہ تعالیٰ۔مترجم کہتا ہے کہ چیج حدیث پاک میں ہے کہ جہاں میں افضل جہادوہ کلمہ حق ہے جوسلطان جائز کو کہا جائے مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابوالقاسم الصفار رحمه الله کو بیافضل جہاد حاصل ہوا انشاء الله تعالیٰ پس عمرہ شہیر ہوئے علی بن حسین السغدی \_رکن الاسلام چنا نچه ای لقب و نام ہے کتاب میں بہت حوالہ ہے فقہ میں شاگر دعمش الائمہ سرحتی ہیں اور شرح سیر الکبیر سرحتی کوان سے روایت کیا۔ حدیث میں ایک جماعت محدثین سے پڑھی وقائع ونوازل میں مفتی جید ہیں۔شرح جامع کبیر وغیرہ آپ سے یادگار ہیں۔ایا مختصیل میں بہت تنگی ہے بسر کرتے تھے اور دولت علم کو دولت فانیہ دنیا و بہ پر مقدم کرتے چنانچہ آپ کا قصہ زم دعبرت کا مطولات میں اس امر کانمونہ ہے کہ علماء آرت ایسے ہی مردان حق عز وجل ہوتے ہیں علی مخدوم جلا بی غزنوی از سادات ھنی اولیا میں معروف ہیں جامع علم طاہر و باطن عابد زامد متقى صاحب كرامات بين اصحاب ابوالقاسم گورگانی وابوسعيد ابوالخير وابوالقاسم فشيري محدث وغير جم بين لا مورمين آكرر بے سفيدته الاولياوغيره كتابوں ميں آپ كے مبسوط حالات مندرج بيں اور آپ كى تاليفات ميں سے كشف الجوب بہت متداول ہے اى كتاب میں آپ نے لکھا کہ ایک دفعہ ملک شام میں آنخضر ت سُلُاتُیا کے موذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرھانے سوتا تھا خواب میں د یکھا کہ میں مکہ معظمہ میں موجود ہوں نا گاہ حضر ت سید عالم سید المرسلین مثالثینظم باب بنی شیبہ سے اندرتشریف لائے تو میں و یکھتا ہوں کہ آپ ایک پیرمردکو بچوں کی طرح گود میں لئے ہوئے ہیں مین نے ادب سے سلام کیااور آپ کے مبارک قدموں کو چوم لیااورول میں

خیال کرتا ہوں کہ یہ پیرم دکون ایسا خی قسمت ہے کہ جس پر آپ ایسے لطف کومبذ ول فرمار ہے جیں آپ نے فورا مخاطب ہوکرار شاد فرمایا کہ بیا ابوصنیفہ مؤمنین اہل سنت کا امام ہے انہی گلامہ متر جما ۵ کر ہم بھی انتقال فرمایا اور الا ہور میں اپنی خانقاہ میں مدفون ہوئے۔ جلاب محلّہ غزنی کا نام ہے ۔ احمد بن مجمسمنانی ۔ مشل باپ کے اشعری الاعتقاد اور خفی المدذ جب سے فقہ وہ صدیث میں اپنے والد ماجد کے شاگر و بیں فقیہ محمدے معتمد ہیں خطیب بغدادی نے آپ ہے بھی صدیث کو لکھا ہے ۔ قاضی ابوعبداللہ دامغانی کے داماد ہیں ۱۲ ہم میں انتقال فرمایا ۔ کہتے بیں کہ عقیدہ اشعر میں بہت غلوفر ماتے سے اقول میر سے فرد کی صبحے بات میہ ہوگئے موصوف کو آیات بینات میں انتقال فرمایا ۔ کہتے بیاں کہ عقیدہ اشعر میں بہت غلوفر ماتے سے اقول میر سے فرد کی صبحے بات میہ ہوگئے موصوف کو آیات بینات اصور کرنے ہیں دو کتے اور جو مسائل متعلق بصفات مقدسہ کو اسباب ہے منوط تصور کرنے ہے روکتے تھے البذا ارباب زمانہ نے ان کے احوال کو ایکی عبارت سے تعبیر کیا اور بدھیقت عدم توجود تو فیق بہ مقصود شخے ہے السواب علی بن عبداللہ تطبیعی ۔ فقیہ ماتو موجود تو فیق بہ مقصود شخے ہے السواب علی بن عبداللہ تطبیعی ۔ فقیہ دائی مطبولات میں نہ کو ربی السلام ابوالمظفر ۔ القلب مقون و کا بل سے اور مجفو الرب میں بیا ہو کہ اس میں فوت ہوئے ۔ آپ کے واسط قصص فضائل مطولات میں نہ کور بیں السلام ابوالمظفر ۔ اساعیل بن مجمد کرا بیسی نیشا پوری جال الاسلام ابوالمظفر ۔ اساعیل بین محمد کا مقد و میں میں موالہ ہے۔ احد میں موب نہ ہوئے آپ کی شرح قد وری کا بنا م شرح تا تا ربوں سے جہاد میں آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا ۔ اس سے اقطع کہلائے ہم ہے میں فوت ہوئے آپ کی شرح قد وری کا بنا م شرح تا تا تاریوں سے جہاد میں آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا ۔ اس سے اقطع کہلائے ہم ہے میں فوت ہوئے آپ کی شرح قد وری کا بنا م شرح اللہ تطبع اس کرا تھے اللہ میں کو تا ہوئے آپ کی شرح قدوری کا بنا م شرح تا تا ربوں کیا ہوئیں کی شرح و تا آپ کی شرح و تا ہوئے آپ کی شرح و تا آپ کی شرح و تا ہوئے آپ کی شرح و تا آپ کی شرح و تا ہا کہ کہ اللہ کی کی شرح و تا آپ کی سے میں مورف کیا کی سے میں کو تا کو کی کی کو کی کی کو کو کو کو کی

عبدالعزیز بن عبدالرزاق مرغینانی التونی کے جمھے جامع فروع واصول ہیں اور آپ کے چھے بیٹے سب مفتی سے چنانچہ ایک گھر سے سات مفتی نظت سے مگر منجلہ فرزندان موصوفین کے شخ ابوالحن علی بن عبدالعزیز مرغینانی اور شمس الا تمہ محود بن عبدالعزیز اور خدی معروف ہیں ہے جہ بین کے بن الحسین قاضی القصافة ۔ ابوعبداللہ الدامغانی ۔ فقیہ معتد محدث جید ہیں ۔ فقہ حسن بن علی صوری وغیرہ سے پڑھی اور آپ سے سمعانی کے مشائخ عبدالو ہاب بن مبارک انماطی و حسین بن حسن مقدس وغیرہ مے نہ روایت کی عقیل نے کہا کہ مشائخ میں آپ مائند پہاڑ کے مشائخ عبدالو ہاب بن مبارک انماطی و حسین بن حسن مقدس وغیرہ مے نے روایت کی عقیل نے کہا کہ مشائخ میں آپ مائند پہاڑ کے مشائخ عبدالو ہاب بن مبارک شخص ابوات و حسن مقدس وغیرہ مے نے رایس میں مشل شخ ابوا سحاق شیرازی کے لطائف وظرائف وارد ہوتے کہ فرنہت فاطر اہل مجلس ہوتی اور حشمت و مہابت و حسن وتعلی میں امام ابو احتی مشائز میں مشل مہت مشائز میں بہت حوالہ ہے بعد وفات سیدابوشجا علی امام ابو احتی منظم میں ہوئے ۔ المتونی و ۱۸۸ھے آپ کی شرح مختل میں بہت حوالہ ہے بعد وفات سیدابوشجا کے کہت میں منز بین مرجع انام ہوئے ۔ فقد اپنے ملک کے علایعی اسپیاب واقع سرحدتا تار سے حاصل کی مجرو ہاں سے سرقد میں آگر بحسن اخلاق مفتی و مرجع رہے ۔ محمد بن آگل بن ابراہیم ابواکس اباور آپ کے والد ماجد آئی بن ابراہیم ابوائن ابراہیم ابوائن اباؤ تری از خاندان قضاء وفقہ و صدیث ہیں علم حدیث کو ابوائن احمد بن محمد ابن محمد میں بیدا ہوئے وقید و ابوائل بین المید بن میں جن سے خطیب نے احاد یث تھی انہیں سے پڑھی اور آپ سے عثان بن علی المیکندی نے دوایت کی ہے سرح میں فوت ہوئے اور آپ سے عثان بن علی المیکندی نے دوایت کی ہے سے حفظ نہ ب بی بین موجہ بن الحسین فخر الاسلام الیو دوی ۱۰۰۰ ھیلی پیدا ہوئے فقیہ ماہراصول وفروع مرجع انام مفتی حفید سے حفظ نہ نہیں ہوئے وقید باہراصول وفروع مرجع انام مفتی حفید سے حفظ نہ نہ بین بین میں بین ہوئے اسٹون مقر مفتی حفید سے حفظ نہ نہ بین بین میں مقر باس اسٹون ہوئی ان اسپین محتور بیان مورفخر انام مفتی حفید سے حفظ نہ نہ بین ہوئی ہوئی انہوں محتور باسول فخر الاسلام ہیں دوی ۱۳۰۰ ھیلی بین میں محتور باصول فخر الاسلام ہیں وہ بہت بارگاہ ہیں جیسے اس میں معتد مصروف باصول فخر الاسلام ہیں دوی ۔ ۱۳۰۰ ھیلی میں محتور بیا ہائی محتور باسول فخر النام میں محتور باتا

شرح مبسوط گیاره مجلدات میں وشروح جامعین صغیر و کبیر وتفسیر قر آن وغناءالفقهاءوامالی وغیره تالیفات اصول وفروع وتفسیر وحدیث میں ہیں۔ حکایت ہے کہآپ کے زمانہ میں ایک عالم شافعی المذہب ہرایک ہے مناظر ہ کرتااوراور غالب آتاحتی کہ علماء وفضلاء نے جمع ہوکرآپ ہےکہا کہآپاس عالم ہےمناظرہ فرمائیں ورنہ ہم سب شافعی ہوجائیں گے۔آپ نے فرمایا کہ میں مرد گوششین ہوں مجھے مناظرہ سے پچھے کا منہیں ہے آخران کے اصرار ہے اس عالم کے پاس گئے۔اس نے مناقب شافعی رحمہ اللہ کو بیان کرنا شروع کیا اور زیادہ زور دیا کہ ہمارے امام نے تین مہینے میں کلام شریف حفظ کرلیا تھا۔ آپ نے ایسی باتوں ہے معلوم کیا کہ مردمجاول ہے اور حقائق فضائل ہےخودواقف نبیں ہے فرمایا کہ قرآن مجیدتو دین وایمان ہے اورخوداس کوایک امیر کے یہاں کا دوسالہ دفتر حساب و کتاب ایک بارس کر حفظ سنا دیا جس ہے وہ بخت شرمندہ ہوا آ پ<u>۳۸۲ھ میں ف</u>وت ہوئے۔ اقول اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ اس حکایت میں اہل الفکر کے لئے علماء آخرت اور علمائے دنیا کے افتر اق کے واسطے تنبیہ لطیف ہے' فلینفکر ۔احمد بن محمد بن صاعد بن محمد استوائی شخ الاسلام ابومنصور قاضی القصناة فقیه محدث شاگر د صاعد بن محریعنی جدخو د ومحدث ابوصعید صیر نیگ وغیر جم اور آپ ہے شیخ زاہر و وجیہ و عبدالخالق وغیرہم نے روایت کی۔۴۸۴ چے میں فوت ہوئے ۔محمد بن انحسین بن محمدالحسن ابخاری المعر وف نجوا ہرزادہ شیخ الاسلام ابو بکر فقیہ فاضل تبحر ہیں اس فتاویٰ میں آپ ہے بہت کچھ منقول ہے اور اکثر مقام میں امام خواہر زادہ پر اکتفا کیا گیا جس ہے آپ ہی مراد ہیں اگر چہ دیگر علماء بھی اس لقب سے معروف ہیں ۔ فاری میں اس کے معنی بہن کا بیٹا ۔ چونکہ آپ قاضی ابو ثابت محمہ بن احمہ بخاری کی ہمشیرہ کے فرزند ہیں اس وقت میں آپ کو تکریم یا الفت ہے ہایں لقب امتیاز دیا گیا جومشہور ہو گیا۔حدیث آپ نے شیخ ابونصر احمد بن علی حازمی اور حاکم ابوعمرمحد بن عبدالعزیز قنطری وابوسعید بن احمداصفهانی وابوافضل منصور بن عبدالرحیم وغیر ہم ہےساعت کی اور بخار ا میں متعد دمجالس میں حدیث کواملاء کیااور آپ ہے عثان بن علی بیکندی وعمر بن محد سفی نے روایت کی \_محدث سمعانی شافعیؓ نے کہا کہ آپ ہے ہم کوفقط شیخ عثان بن علی بیکندی کے واسطہ ہے حدیث پینچی ہے۔تصانیف آپ کی معروف ہیں از انجملہ متخصر وتجنیس ومبسوط خوا ہرزادہ ہے کتاب میں بہت حوالہ ہے ۲۸۳ ھے میں فوت ہوئے۔

محد بن عبداللہ ناصی بنیشا پوری قاضی القصنا ۃ ابوائس فقیہ محدث او یب عارف المذہب بنے شاگر دپدرخور وعبداللہ ناصی تلید قاضی الواہیم عن قاضی الحرمین القاضی الجی الطاہر الد باس عن القاضی الجی حازم رحمہم اللہ تعالی اور حدیث کوشن الواسعید حیر نی وغیرہ محم اللہ تعالی ائمہ حدیث سے سنا اور بغید اور خراسان وغیرہ میں اس کوروایت کیا چانے چھر بن عبدالواحد وقاق وعبدالواہ ب فیر ہم نے آپ سے روایت کی اور عہد سلطان الپ ارسلان میں نیشا پور کے قاضی رہے ۔ اکثر شخ ابوالمعالی بن ابومحہ جو بن شافعی ہے مسائل آپ سے روایت کی اور عہد سلطان الپ ارسلان میں نیشا پور کے قاضی رہے ۔ اکثر شخ ابوالمعالی بن ابومحہ جو بن شافعی ہے مسائل الحسین بن علی میں معاودت جے سے خراسان میں انقال فر مایا علی بن الحسین بن علی میں انتقال فر مایا علی بن الحسین بن علی ضمیری ہے مصل کیا ۔ نیشا پور میں بیخ کر زاہد ہو کر سلاطین سے ملا قات تزک کر دی ۔ ایک روز ملک شاہ بلو تی نے کہا کہ آپ نے ہار ہے پاس آٹا کور ایک نور ایک تقال فر مایا ہوں ۔ ایک روز میں بادشاہوں کی زیارت سے بدتر عالم نہ ہوں ۔ کور ترک فر مایا تو کہا کہ اس لئے کہ تو عالموں کی زیارت ہے بہتر بادشاہ ہواور میں بادشاہوں کی زیارت سے بدتر عالم نہ ہوں ۔ کر روز میں بادشاہوں کی زیارت سے بدتر عالم نہ ہوں ۔ کر سے تھے آخر میں ترک کر کے زاہد عابد ہو گئے آپ سے اصول فقہ میں بذل النظر واعتقاد میں ہدایہ وغیرہ معروف ہیں ۔ مولف فروق کرا بیسی شخ ابوالمظفر جمال الاسلام سعد کراہیسی وشخ الاسلام نظام اللہ بن عمر بن صاحب الہدایہ آپ کے شاگر دہیں ۱۹۸۸ھ میں فروق کرا بیسی شخ ابوالمظفر جمال الاسلام سعد کراہیسی وشخ الاسلام علامہ فتیہ محقق معروف ہیں اس فاوئ میں آپ ہے بہت کچھم مقول فقہ میں ہوں اس فروق ہیں اس فروق میں آپ ہے بہت کچھم مقول فوت ہیں اس فروق میں آپ ہے بہت کچھم مقول فوت ہیں ہوں اسے بہت کچھم مقول فوت ہیں اس فروق ہیں ہوں اس فروق میں آپ ہے بہت کچھم مقول فوت ہیں اس فروق میں آپ ہے بہت کچھم مقول فوت ہیں اس فروق ہیں اس فروق ہیں اس فروق ہوں اس کے مورف ہوں کے مسلم کور کے بن احمد میں ایک ہو کی میں آپ ہے بہت کچھم مقول فوت ہوں کی میں اس کے دور کی کے دور کے دو

ہے۔ابن کمال پاشاہ رومی نے آپ کوطبقہ مجہتدین فی المسائل میں شار کیا ابتداء میں اپنے والد کے ساتھ بغدا دمیں بقصد تجارت وار د ہوئے وہاں ﷺ متمس الائمہ حلوائی ہے یہاں تک علوم حاصل کئے کہ بربان الائمہ عبدالعزیز بن عمر بن ماز ہممس الائمہ محمود بن عبدالعزیز اوز جندی اور رکن الدین مسعود اورعثان بن علی بیکندی آپ کے شاگر دہیں ۔فضل و کمال میں اوصاف ہے مستغنی ہیں اور عالم آخرت ہونے کی دلیل میہ ہے کہ با دشاہ کو کلمہ حق کہا جس ہے وہ رغونت میں بھرانا خوش ہوا اور آپ کوایک کنوئیں میں قید کیا چنانچے اس کنوئیں کے منہ پرشا گرد آپ سےاستفادہ حاصل کرتے اور ای حال میں آپ نے تلامذہ کومبسوط اپنی زبانی مشترح لکھوائی اقول ظاہرا ہے حاکم کی کافی شرح ہے اور ای حال میں شرح کتاب العبادات وشرح کتاب الاقر ارائے نورانی علم ہے لکھوائی ہے چنانچے اس کے آخر میں لكها ہے كہ ہذا آخرشرح كتاب العبادات باوضح المعانی واوجز العبادات املاءالمجوس فی مجس الاشرار اور ایک كتاب اصول فقه وشرح سیر الکبیراملاءفر مائی اور جب کتاب الشروط تک پنچیتو آپ کوقید ہے رہائی ہوئی اور آپ فرغانہ کی طرف چلے گئے وہاں امیرحسن نے بتکریم آپ کواپنے مکان میں اتارااور شاگر دبھی و ہاں پنچےتو آپ نے شرح ندکورکو کامل کرا دیا۔علاوہ ان کے مختصرالطحاوی و کتب امام محمہ کی بھی شروح لکھیں۔ آپ نے موج چری کے دسویں عشرہ میں انقال فر مایار حمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ واسعتہ ۔روایت ہے کہ جب ظالم نے آپ کوقید کر کے اوز جند کی طرف روانہ کیا تو جہاں راستہ میں نماز کا وقت آتا تھا خود بخو د آپ کے بند کھل جاتے اور آپ تیمتم یا وضو ے اذان کہی کر تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتے اور سپاہی دیکھتے کہ ایک جماعت سنر پوش آپ کے پیچھے مقتدی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو سیا ہوں سے فرماتے کہ آؤمیرے ہاتھ باندھو۔ سیا ہی متحیر ہوکرعرض کرتے کہا بے خواجہ! ہم حضور ہے ایسی گستاخی اب کیونکر کر سکتے ہیں فرماتے کہ میں تھم الہی عزوجل کا مامور بندہ ہوں جہاں تک ممکن ہے اس کا تھم بجالا یا کہ قیامت کومبتلا نہ ہوں اورتم لوگ اس ظالم کے تابعدار رہو جہاں تک کرسکو کروتا کہ اس کے ظلم ہے بچو نقل ہے کہ جب اوز جند میں پہنچے تو ایک محجد میں اذ ان س کر داخل ہوئے۔امام نے اقامت کے بعد آستین میں ہاتھ اندر کئے ہوئے تکبیر کہی آپ نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ تکبیر میں کچھلل ہے فر مایا کہ اندر ہاتھ رکھ کرتکبیر کہنا عورتوں کی سنت ہے ہی مردوں کی طرح سنت کا اقتداء جا ہتا ہوں کہ آستین ہے ہاتھ نکال کرتکبیر کہتے ہیں لوگوں نے پہچان لیا کہ امام سزحسی ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ واسعتہ تا متہ کاملتہ بفضلہ سجانہ تعالیٰ۔

شیوخ میں آپ کا ذکر کیااورلکھا کہ آپ نے شیخ یعقو ب بن اسحاق اسلامی وعبدالملک بن مروان بن ابراہیم وغیرہ ہے حدیث حاصل کی محمد بن احمد بن حمز ۃ سمر قندی از سادات حنی معروف بسید ابوشجاع فقیہ معتمد ہیں رکن الاسلام علی السغدی وحسن ماتریدی کے ہم عصر ہیں جس فتو کی پر اس زمانہ میں ان تعیوں کے دستخط ہوتے وہ بہت معتمد ہوتا تھا۔ اس فتاویٰ میں آپ سے صریح اقوال بنام معروف منقول ہیں۔ ہبتہ اللہ بن احمد بن بچیٰ بعلبکی فقیہ عالم شاگر د قاضی ابوجعفر محمد بن احمد عراقی ۔ ولہ کتاب فی اختلافات الا مام وصاحبیہ رہم الله تعالیٰ ۔میمون بن محمد بن مکحولی تسفی ۔ ابوالمعین فقیہ معروف ہیں جن سے علاء الدین ابو بکرمحمد سمر قندی مؤلف تحفة الفقهاء نے فقہ حاصل کی آپ کی تالیفات میں ہے تبصرہ وتمہید قو اعد التو حیدومنا ہج وشرح جامع کبیروغیرہ ہیں علی بن بنداء یز وی قاضی القصناۃ شاگر د قاضی ابوجعفر تلمیذ حصاص رازی ہیں جامع صغیر کی شرح لکھی جس ہے تہذیب شرح جامع صغیروالے نے بہت کچھٹل کیا۔اوروہ آپ کا پوتا ہے۔علی بن محمد واسطی فقیہ معروف تلمیذ ابوعبداللہ بصری شاگر د کرخی ہیں واستادحسین بن علیصمیری رحمہاللہ۔آگئ بن شیث امام صفارای لقب ہے کتاب میں جا بجاحوالہ ہے فقیہ ثقہ ہیں برتنوں کی تجارت سے صفار کہلاتے تھے حدیث کونصر بن احمد بن اساعیل کیسانی ہے ساعت وروایت کیا۔اساعیل بن عبدالصادق فقیہ معتمد ہیں شاگر دعبدالکریم بن موسیٰ ہے بز دوی جدفخر الاسلام استادابو اليسر صدرالاسلام جن كا اوپر ذكر ہو چكا۔احمد بن اسحاق الصفار وشیخ ابونصر جہان ابونصر الصفار مذكور ہے آپ ہى مراد ہیں بخارا ہے ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہے اور و ہاں آپ سے علم شائع ہوا۔ حافظ حدیث وفقہ ہیں ۔ حاکم ہے تاریخ نیشا پور میں لکھا۔ کہ آپ عج کے ارادئے ہے ہماری طرف آئے اور حدیث کو ہر علم میں ہے تلاش کیا اور مکہ معظمہ میں ساکن رہے۔اور طاکف میں فوت ہوئے۔ محمہ بن علی بن الفضل زر بخری ۔شاگر دشنخ تنمس الائمہ حلوائی ہیں جن کے حق میں استارٌ نے بسبب خدمت والدہ کے استاد کی زیارت نہ کرنے کے بدوعا فرمائی کہ درس میں رونق نہ ہو چنانچے سوائے آپ کے بیٹے بکر زرنجری کے کسی نے آپ سے علم نہیں پایا۔ رنجرمعرب زر یگرقصبه بخارا ہے۔محمد بن محمد بن احمد بن یوسف شرف الروساءخوارزی ۔امام ثقه وحدیث وادب ہیں استاد بر ہان کبیر عبدالعزيز بن عمر بن ماده رحمهم الله تعالى \_شيخ عطاء بن حمزه \_ سغدى تمس الاسلام ياعمس الائمه امام فروع واصول عارف مذهب ہیں کتاب میں حوالہ آیا ہے مفتی معروف استاد شیخ نجم الدین سفی ہیں چھٹی صدی کے فقہاء وعلماء \_ابراہیم بن محمر بن اسحاق دہستانی \_ مضافات ما ژندران کے رہنے والے تھے۔ شاگر دصندلی تلمیذصمیری ہے فقہ حاصل کی اور آپ سے عبدالملک بن ابراہیم ہمدانی مؤلف طبقات حنفیہ وشافعیہ نے پڑھا۔۳۰ج میں فوت ہوئے علی بن عبدالعزیز بن عبدالرزاق۔امام ظہیرالدین مرغینانی ساکن مرغینان ہیں ۔بعض نے لکھا کہصا حب خلاصہ کے نانا ہیں اوربعض نے کہا کہ ماموں ہیں ۔شاگرد والدخودعبدالعزیز و ہر ہان کبیرعبد العزيز وسيدابوشجاع وغيرہم \_آپ ہے آپ کے بیٹے حسن بن علی واحمہ بن عبدالرشید والدصاحب خلاصہ وغیرہ نے فقہ حاصل کی اور ٢ - ٥ جي مين فوت ہوئے - کتاب ميں آپ سے حواله آيا ہے اور بعض مورخين نے لکھا كه فتاوي ظہيرية آپ ہى كى تصنيف ہے اور سيح يه ہے کہ فتا ویٰ ظہیری کی مؤلف شیخ ظہیر الدین محمد بن احمد بن عمر بخاری ہیں مجمد بن ایوب قطوانی مضافات سمر قند کے ہیں ۔ شیخ جلیل واعظ مفسر ہیں ۲ مصر میں نماز جمعہ ہے واپسی پر گھوڑے ہے گر کرفوت ہوئے ۔عثمان نصلی بن ابراہیم بن محمد از ادلا دیو بکرمحمد بن الفضل ہیں عالم صالح فقیہ محدث ہیں حدیث میں اکثار کیا ۸جھ چیں فوت ہوئے ۔ فتاویٰ فضلی ہے آپ ہی کا اشارہ ہے اور بعض نے زعم کیا کہ امام ابو بکر الفضل کے فتاویٰ ہیں۔والاصوب ہوالا وّل محمد بن الحسین ارسا بندی فخر الدین ابو بکر ملقبُ بھز القصاة فقیہ محد ث حسن الاخلاق متواضع تتھے۔فقہ وحدیث میں شاگر دعلاءالدین مروزی ہیں۔سمعا فی نے کہا کہ شہرمرو میںعبدالرحمٰن بن محمد کر مانی نیا آپ سے حذیث کی روایت فرمائی ہے کیونکہ میری صغرتی میں آپ نے ۱<u>۱۳ جے میں</u> و فابت پائی۔ آپ کی تالیف میں تفق یم الا وّ له مختصر

عبدالملک بن ابراتیم فقیہ شاگر دابراتیم بن محمد و بستانی ۔ متو فی اکا کے جسین بن محمد بن خسر و بخی ۔ حافظ حدیث جامع علوم شرعیہ مولف مند ابی حنیف متر متع مقتل فقیہ جیدعارف ند ہب قاضی بخارا جن کی حسن سرت معاملہ قضاء میں معروف ہم تو فی سام ہے۔ عبدالعزیز بن عثان نفی فقیہ محمد شاگر دیر ہان الدین قضی بخارا جن کی حسن سرت معاملہ قضاء میں معروف ہم تو فی سام ہے۔ عبدالعزیز بن عثان نفی فقیہ محمد شاگر دیر ہان الدین الدین المعروف بن اجمد بن احمد بن بعد اللہ بلی قاضی حلب فقیہ دامو فی موسلے ہے۔ ابراتیم بن احمد بن بن احمد بن احمد بن بن احمد

الشهيدوجيام الدين والصدرالحسام وغيره سے آپ كاذ كرخير ہے۔فقيه محدث امام معتمد ہيں شاگر دبر ہان كبيرعبدالعزيز يعني والدخو داور باہیت وتمکین تھے صاحب محیط وصاحب ہدایہ وغیرہ نے آپ ہے علم پڑھا۔ تالیفات کثیرہ رکھتے ہیں از انجملہ فتاویٰ کبرے وصغرے و شرح ادب القاضی للخصا ف شرح جامع صغیر \_ واقعات وشرح متقی وغیره ۲ <u>۹۳ چ</u>یس ایک کا فر کے ہاتھ سے شہید ہوئے \_عبدالمجید قیسی ہروی۔ شاگر دفخر الاسلام بز دوی وغیر ہ و قاضی بلا دروم التونی س<u>ے ۳۵ جے</u>۔عبدالغا فرفقیہ محدث جیدمولف کتاب مجمع الغرائب نی غریب الحدیث الہتو فی ک<u>ے ۵۳ جے</u> عمر بن محمد بن احمد بن اساعیل نسفی معروف جمفتی الثقلین \_ یعنی مشہور ہے کہ آپ ہے جن وانس دونوں فتویٰ لیتے تھے۔ابوحفص کنیت ونجم الدین لقب تھا۔اس فتاویٰ میں بہت حوالہ ہے۔فقیہ محدث جید نحوی ادیب لغوی حافظ ہیں شاگر د صدرالاسلام ابوالیسر وغیرہ وایک جماعت کثیر جن کوخودا یک جلد میں جمع کیا ہے اور آپ ہے آپ کے بیٹے مجد سفی ابواللیث احمد بن عمر نے پڑھااور صاحب ہدایہ وابو بکراحمر بلخی معروف بظہیر نے آپ ہے بعض آپ کی تصانیف کو پڑھااور عمر بن محم عقیلی نے آپ ہے روایت کی ۔ تصانیف کثیرہ رکھتے ہیں از انجملہ العبیسر ۔ النجاح فی شرح الصحاح شرح بخاری شریف جس کے خطبہ میں اپنی اساد کو مصنف تک پیچاس طرق سے بیان کیا ہے ۔منظومته الفقه ۔المواقفیہ طلبته الطلبہ شرح الفاظ کتب حنفیہ ۔نظم جامع صغیروغیرہ ے ۵۳ ھے میں فوت ہوئے اورمتن معروف کنز الد قائق آپ کی تصنیف نہیں بلکہ حافظ الدین نسفی رحمہ اللّٰہ کی ہے۔ واضح ہو کہ اہل عرب جب کسی ے ملا قات کرنانہیں جا ہتے تھے تو کہہ دیتے ہیں انصرف یعنی پھر جااور واپس جااور اصطلاح نحو میں منصرف و ہلفظ جس پر کسر ہ وتنوین منقل اعرابی منع نه ہواورغیر منصرف وہ کہ جس پر کسر ہوتئوین نہ آئے لیکن جب وہ نکرہ کردیا جائے تو منصرف ہوجا تا ہے اور اس کومنکر کہتے ہیں اورمحاور ہمیں جس شخص کی شناخت ومعرفت ہے انکار کیا جائے وہ منکر ہے۔اب ایک لطیفہ سنیے کہ ہمارے شیخ نجم الدین رحمه الله جب مكه معظمه بہنچ تو و ہاں علامه از مخشر ى مجاور گوشنشين تھان ہے ملا قات كو گئے اور درواز ہ بجايا انھوں نے يو چھا كون ہے؟ کہا کہ تمر۔ جواب دیا کہ انصرف یعنی میں نہیں ملوں گاتم لوٹ جاؤ۔شیخ نے اس کونحوی لطیفہ میں ملایا کہ عمر منجملہ الفاظ کے ہے کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں اور ازمخشر ی کے جواب میں کہا کہ یا شیخ عمر منصرف نہیں ہوتا ہے علامہ نے فوراً جواب دیا کہا ذا تکر صرف جب منکر کیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے بعنی جب اس کی شناخت ہے مالک مکان انکار کرے تو واپس ہو جائے اور لطیفہ بیر کہ لفظ عمر جب تك معرفه ہوغیر منصرف ہے اورا گرکسی نکرہ چیز کا نام رکھا جائے تو منصرف ہوجائے گا۔

ے صاف معلوم ہوجا تا ہے اور صاحب سراج المنیر نے جا بجائقل موضوعات پرطعن کیا ہے علی بن عراق بن محمد خوارزی ابواکسن فقیہ معروف مؤلف تفسير خوارزي متو في ٣<u>٣٥ ج</u>يء بدالرشيد بن الي حنيفه بن عبدالرزاق والوالجي \_ابوالفتح ٤٢٢ جي شهرولوالج واقع بدخثال میں پیدا ہوئے اور شیخ ابو بکرالقز ازعلی بن حسن ہر ہان بنخی ہے فقہ پڑھی اور وہی جے میں فوت ہوئے فقیہ محقق معتدمولف فتاویٰ ولوالجیہ ہیں ۔ کتاب میں اس فقاویٰ سے بہت کچھ منقول ہے ۔محمد بن یوسف بن احمر قنطری نیشا پوری ۔ شاگر د ابوالفصل کر مانی فقیہ التونی مب<u>ه هجه</u>۔احمد بن صدر الاسلام بز دوی ابوالمعالی صدر الائمَہ فقیہ مفتی الهتو فی ۲<u>۸۴ جے</u>۔ بز دہ قلعہ نسف ہے۔ طاہر بن احمد بن عبد الرشید بن الحسين بخاری \_فقيه مجتهد نے المسائل بقول ابن کمال پاشاہ علائمه فرید شاگر داپنے والداپنے مامون ظہیرالدین حسن بن علی مرغینا نی وحماد بن صفار و قاضی خان کے ہیں۔۲ سم ہے میں فوت ہوئے ۔خلاصتہ الفتاویٰ وخز انتہ الواوا فعات ونصاب معروف ومشہور ہیں۔اس فآویٰ میں آپ کی تصانیف سے بہت حوالہ ہے مطلق واقعات ہے یہی کتاب مراد ہے بخلاف واقعات ناطقی وواقعات حسامیہ کے۔ حسن بن علی بن عبدالعزیزِ مرغینانی ۔ظہر الدین کبیر فرغانہ کے قصبہ مرغینان کے رہنے والے تھے۔فقیہ محدث معروف ومشہور ہیں شاگر دبر ہان الدین کبیروشمس الائمہ از وجندی وز کی الدین خطیب مسعود بن حسن کا شانی تلمیذ سرحتی ۔ واستاد ظاہر صاحب خلاصہ وظہر الدين محد بن احمرصا حب فتاوي ظهير بيدو قاضي خان اوز جندي وغيرجم التو في ٢٣٢ هج حمهم الله تعالىً \_ آپ كے اقوال حنفيه كا بهت حواليه ندکور ہے۔عبدالرحمٰن بن محمد کر مانی ۔ ابوالفضل رکن الدین ورکن الاسلام شاگر دفخر القصناۃ محمد بن حسین ارسا بندی واستا دعبدالغفور بن لقمان کروری ومحد بن یوسف سمرقندی وعمر بن عبدالکریم بخاری وغیر ہم ۔مؤلف تجریدمع شرح مسے بایضاح وشرح جامع کبیر وفقاوی ا واشارات وغیرہ۔التوفی ۱۳<u>۳۵ھ۔ ش</u>نخ عبدالغفور بن لقمان نے اساد کے تجرید کی شرح بسیط مسمی بالمفید والمزید کلھی ہے جس سے حوالہ نقل کیا جاتا ہے۔محد بن محد بن محد شخ رضی الدین سرحسی معروف بدامام سرحسی تلمیذصد رالشہید رحمہ اللہ مؤلف محیط دس مجلد ومحیط جارمجلد ومحیط دومجلداور ہرسہ کا مجموعہ محیط رضوی ومحیط سرحسی کہلاتا ہے جس ہے اس فناویٰ میں بہت حوالہ ہے الہتو فی ۱۳۸۸ھ چے ججری۔محمد بن عبدالرحمٰن بخارى علاؤالدين زامداستا دصاحب مدايه وعمر بن محموعقيلي وشاگر داحمه بن عبدالرحمٰن ريغدموني المتوفي ٢ ٣ ٢ هج على بن حسن بن محمد بلخی ابوالحسن بربان بلخی شاگر دبر بان الدین کبیرعبدالعزیز واستادعبدالرشید ولوالجی ومحدین پوسف عقیلی و بدرا بیض وغیرجم التو فی

احمد بن عمر بن احمد منی ابواللیث مجد النفی شاگر دوالدخود محدث جیدوآپ سے سمعانی نے صرف ملاقات پائی۔اھھ پیش مکرر آج کے راستہ میں قطاع الطریق کے ہاتھوں شہید ہوئے۔عثان بن علی بن محمد بیکندی بخاری۔ابوعمر وفقیہ محدث متورع عابد زاہد شاگر دامام ابو بکر محمد بن ابی ہمل سزحی واستاد صاحب ہدایہ وغیر ہم ۲ ھے ھے بین یعنی بعد ویران ہوجانے کے بینشان ظاہر تھے۔محمد تین ہزار مکان فقط فقراکے تھے سمعانی نے کہا کہ میں نے ان کے آثار خود دیکھے ہیں یعنی بعد ویران ہوجانے کے بینشان ظاہر تھے۔محمد بن مسعود بن الحسین کا شانی ۔شخ ابوالفتح فقیہ مجر ہیں شاگر داپن والد مسعود مؤلف مختصر مسعودی وابوالقاسم علی بن کلابادی وغیرہ ۔عہدہ قضاء پر جید نہیں تھے ۲ ھے ھے اس الفتح فقیہ محدث شاگر داپن واسلیم بن کا بادی وغیرہ مولف تضاء پر جید نہیں الہونی ملاق ہوئے ۔صاعد بن مجمد بن عبدالعزیز کی ۔ابو بر ظہیر کئی ۔شاگر دبنم الدین ابوالعلاء ابن الراسمندی فقیہ محدث شاگر دبلی بن عبدالله نیشا پوری خرقی شاگر د و جمال الدین ابوالنصر ریفد مونی التونی شرح جامع صغیر التونی سے 18ھے ہی فقیہ فاضل اور مؤلف تاریخ طب کمال الدین عمر بن احمد کے دادا ہیں التونی سے 40ھے ویکھ بن عبدالرحن وابوالیسر بن دوی اور بخارا میں آپ سے سمعانی شافعی نے ابی بکر صابونی بن ودی ۔ ابوالطا ہر شاگر دابر اہیم الصفار واحمد بن عبدالرحن وابوالیسر بن دوی اور بخارا میں آپ سے سمعانی شافعی نے ابی بکر صابونی بن ودی ۔ ابوالطا ہر شاگر دابر اہیم الصفار واحمد بن عبدالرحن وابوالیسر بن دوی اور بخارا میں آپ سے سمعانی شافعی نے ابی بکر صابونی بن ودی ۔ ابوالطا ہر شاگر دابر اہیم الصفار واحمد بن عبدالرحن وابوالیسر بن دوی اور بخارا میں آپ سے سمعانی شافعی نے

عدیث لکھی التوفی ۵<u>۵۵ جے۔محمد بن ن</u>صر بن منصور مدینی شاگر دصدر الاسلام بز دوی وفخر الاسلام بز دوی اور سمعانی نے کہا کہ میں نے آپ سے ابوالعباس متغفری کے دلائل الدو ہ کوسنا ہے۔الہونی ۵۵۵ھے۔محمر بن یوسف حینی ابوالقاسم ناصر الدین سمر قندی امام جلیل القدرمفسرمحدث فقيه واعظ مجتهد تتصمؤلف كتاب نافع \_وفتاوي ملتقط وخلاصة المفتى وغيره جن سےاس فتاويٰ ميں حواله بھي ہے التو في نے ۵۵۲ ہے۔ حسن بن فخر الاسلام بز دوی۔ شاگر دعم خودشخ صدر الاسلام بز دوی التو فی ۵۵۷ ہے۔ علی بن مود دبن الحسین کشانی \_ فقه ا پنے بچپامسعود بن الحسین مولف مختصر مسعودی و بر ہان الائمہ کبیر ومحد بن الحسین ارسابندی ہے حاصل کی الواعظ الحقانی وقد سمع منہ السمعا في التوفي 200 ج\_عبدالغفور بن لقمان كردرى \_ابوالمفاخر شرف القصناة تاج الدين شمس الائمه منسوب بشهر كردروا قع خوارزم عابدزامد شاگر دابوالفضل عبدالرحمٰن بن محد كر مانى ومولف مفيدومزيدومتن اصول الفقه وشرح جامع صغير وكبيرشرح زيا دات از اسنا دخو د كتاب جيرة الفقها وكتاب كلمات كفريه - الهوفي ٢٢٥ ج - اس فتاويٰ ميں بعض تصانف ہے قليل حوالہ ہے محمد بن صدر الشهيد حسام الدین۔ شاگر د فقہ وحدیث میں اپنے والد کے ہیں بغدا دمیں اپنے والد سے حدیث روایت بھی فر مائی اور ۵۲۲ھ چے میں فوت ہوئے۔ جعفر بن عبدالله بن ابی جعفر قاضی القصاة ابوعبدالله دامغانی \_ دامغان واقع خراسان کے فقیہ محدث مشہور ہیں فتاوی میں آپ نے قل ے ٨٧٨ ج ميں فوت ہوئے \_محمد بن محمود فخر الدين سجيتاني \_ فقيه جيد التوني نے ٠ <u>٨ ٥ ج</u> رحمه الله تعالی محمد بن ابی بكر المعروف به امام زاده چوغی \_واعظ صوفی مفتی بخارا \_شاگر دمجد الائمه سرخکتی وشم الائمه بکرز رنجری ورضی الدین نیشا پوری وغیر ہم وتصوف میں مرید خواجہ یوسف ہمدا تی ۔ آپ سے ہر ہانِ الاسلام زانو جی وعبیداللہ بن ابراہیم مجبو بی و سمٹس الائمہ ممد بن عبدالستار کر دری نے فقہ پڑھی۔ سمعانی نے بخارامیں آپ سےروایت ککھی مؤلف شرعت الاسلام فقہ میں وآ داب الصو فیہ تصوف میں معروف ہیں ۔مصنف جواہر مضیہ نے لکھا کہ میں نے شرعة الاسلام کودیکھا نہایت مفید کتاب ہے۔مترجم کہتا ہے کہاس زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے اگروہی ہولیکن شک نہیں کہ موجودہ نسخہ میں بہت ہی احادیث موضوعہ واہیہ منکرہ داخل ہیں للہذا سمعانی کی شاگر دی ہے گمان وقوی ہے کہ بیوہ وشرعہ نہیں ہے یا اس میں تحریف وتغیر کی گئی ہے واللہ اعلم محمد بن ابی القاسم خوارز می ابن المشائخ بقائی رحمہ اللہ فقیہ محدث حسن الاعتقاد کریم النفس ہیں مورخ نے لکھا کہ ثنا گر دعلامہ جاراللہ زمخشر ی ہیں انہیں ہے علوم پڑھے اور حدیث بھی ان سے بنی اور دیگرمحدثین ہے حاصل کی ۲ <u>ے ه</u>ی میں فوت ہوئے ۔مورخ نے علوم کثیرہ کا عالم ہونا بیان کیا ہے ۔لیکن بیرظا ہر ہے کہ حدیث میں استاد زمخشری خودمحض بے اعتبار ہیں تو شاگر دی بھی حرف گیری سے خالی نہیں بلکہ مورضین کی توسیع تحریر مبالغہ پرمحمول ہو کر ساقط ہو جاتی ہے حالا نکہ اسلام کے علوم نہایت تا کیدے ہدایت کرتے ہیں کہ یقینی سے کہواور وہ بھی تھوڑ اور نہ دراز تقریر کوقطعی نہ کرو۔

بالجملہ زبان عربی ونحو وغیرہ سے ماہر تھے اور علوم فقہ میں بھی تالیفات رکھتے ہیں اور منجملہ تالیفات کے ایک فآوی بھی التفاریق۔ اذکار الصلوق تنبیع کی اعجاز القرآن وغیرہ معروف ہیں۔ اس فقاوی میں بقالی سے حوالہ منقول ہے اور مورخ نے کہا آٹا دال وغیرہ نیجنے سے بقال کہلائے۔ مترجم کہتا ہے کہ جھے بیتح ریمورخ کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں ہوہوا کیونکہ ایسے محف کوفای بولتے تھے البتہ ہندوستان میں بیرواج ہے اور وہاں اس میں تامل ہے ہاں ترکاری فروشی سے نسبت ہوسکتی ہے واللہ اعلم سے مالی بن ابراہیم ناصر اللہ بن ابوعلی غزنوی اصولی وفقیہ مفسر مؤلف مشارع مع شرح منابع ورفقہ وغیرہ التوفی ۲۸۵ھے۔ احمد بن محمد بن عمر ابوالنصر زاہد اللہ بن عبابی ساکن عباب محلہ بخارا عالم زاہد تبحر معروف مولف بسیط شرح زیادات عبابی وفقاوی عبابیہ جن سے اس فقاوی میں بہت حوالہ ہے وشروح جامع صغیرہ کبیر وغیرہ التوفی ہے میں الائمہ بکر زریخ می سٹاگرد والہ خود واستاد جمال اللہ میں بن عبید اللہ بن ابراہیم محبوبی وشمس الائمہ بکر بن عبد الستار کردری وغیرہ التوفی نے میں میں مسعود بن احمد کا شانی۔ ملک

مقدمه

العلماءعلاءالدين شاكر دعلاءالدين محدسمر قنذي مؤلف تحفة الفقهاء وميمون مكحولي ومجد الائمه سرخلتي واستاه يسرخووهمو دبن ابي بكر واحمد بن محمود مؤلف مقدمہ غزنویہ ہیں ۔آپ کی تصانیف میں سے بدائع شرح تخفۃ الفقہاء وسلطان المبین فی اصول الدین بہت عمدہ ہیں 200 ج میں فوت ہوئے۔احمد بن محمود بن ابو بکر صابونی فقیہ فاصل ہیں صابون بناتے تھے آپ نے اصول میں ہدایہ و کفایہ اور کلام میں بھی ہداید و مختصر ہدایہ تالیف کیس سٹس الائمہ کردری آپ کے شاگر دہیں • وج میں فوت ہوئے عبدالکریم بن یوسف بن محرسا کن دیناروا قع استرآبا دابوالنصرعلاءالدین دنیاری حاوی فروع واصول مؤلف فتآوی دنیاری \_التوفی ۱۹۰ جے \_ابن النجار نے کہا کہ میں نے آپ کا زمانہ پایا مگر ملا قات نہیں یائی ۔مطہر بن الحسین بن سعد قاضی القصنا ۃ جمال الدین یز وی خاندان علاءوفضلاء میں ہے جلیل قدربين جامع صغيرزعفرانى كىشرح تنهذيب ناملهمى اورمشكل الآثار طحاوى اورنو ادرابوالليث كومحض ومختصر كيا\_ا يك فتاوى اورشرح مختصر القدوری کلھی۔رکن الدین محمد بن عبدالرشید کر مانی مولف جواہر الفتاویٰ آپ کے شاگر دہیں سوطیؓ نے حسن الماضر ہ میں لکھا کہ آپ کے ماتحت بارہ مدارس تھے جس میں بارہ سوطلبا پڑھتے تھے اوھ چے میں فوت ہوئے ۔حسن بن منصور بن محمود اوز جندی فخر الدین قاضی خان \_امام مشہورمعروف مجتمد فی المسائل شاگر دمحمود بن عبدالعزیز اپنے دادااورظہیرالدین مرغینانی وابواتحق بن ابراہیم صفاری ہیں واستاد جمال المدين محمودهيسرى وتثمس الائمُه كردرى ونجم الائمُه وغيره بين تاليفات مين سے فياويٰ قاضي خان وشرح زيادات و جامع صغيرو ا دب القصاء وغیر ہ معروف ہیں۔قاسم بن قطلو بغانے کہا کہ قاضی خان نے جس مسئلہ کی تصحیح کی وہ اوروں پر مقدم ہو گی کہو ہ فقیہ النفس بین <u>۱۹۵ جیس فو</u>ت ہوئے۔

یوسف بن حسین بن عبدالله بدرا بیض شاگر دبر بان بلخی ۴<u>۹۵ ج</u>میں دمشق میں فوت ہوئے۔احمد بن محمد بن محمود غزنوی شاگر د محربن على علوى حنى وصاحب بدائع تلميذ صاحب تحفية افقهاء وغيره مؤلف روضه ومقدمه غزنويه وغيره التو في ٣٩٣ هج \_على بن ابي بكر مرغینانی بر ہان الدین ابوالحن صدیقی التوفی ۱۳<u>۰۰ ہے</u>۔فقیہ فاضل جیدز اہد عابد پر ہیز گار ہیں آپ کےفضل کا قاضی خان وغیرہ نے اقرار كيا ـ شاگر دمفتی الثقلين نجم الدين نسفی وصدر شهيد حسام الدين وصدر شهيد تاج الدين وضياءالدين بندنجي وعثان واقوام اليدين احمد بن عبدالرشيد والدصاحب خلاصته الفتاوي و بهاءالدين على اسبيجا بي وغير جم \_مؤلف كتاب معرفت متداوّل مدايه و كفايه ومنقي و تجنیس و مزید ومختارات النوازل وغیرہ جس میں ہے ہدایہ بہت معروف ومتداوّل ہے آپ کے شاگر دجم غفیرمثل آپ کی اولا ویشخ الاسلام جلال الدين محمد ونظام الدين عمراور پوتے شخ الاسلام عما دالدين بن ابي بكراورمثل تنس الائمَه كر درى وجلال الدين محمو داستر وشتى و ہر ہان الاسلام زرنو جی وغیرہم ۔اپ کے نصائح میں ہے بیمضمون محفوظ ہے کہ فر مایا کہ جو شخص عالم ہوکر شرع الہی میں ہتک کرے وہ بڑا فتنہ ہےاور جو مخص جاہل ہوکر عالم عابد ہے وہ اس ہے بڑھ کر فتنہ ہے پس مؤمن دیندار کے لئے دنیا میں بیدو بڑے فتنہ ہیں قال المتر جم تجاوز الله عن سیاته وغفرله والدیه واولا ده هر عالم کواپی ذات پرخوف ہے کہ شایدان دونوں میں سےایک کا مصداق نه ہواللہٰ ذا مترجم بھی اہل الحق ہے متدعی ہے کہ اس کے لیے خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ دعا فر مائیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہوآ مین یاارحم الرحمین ۔ شخ موصوف یعنی صاحب مدایدر حمدالله تعالیٰ ہے روایت ہے کہ سبق کو چہار شنبہ کے روز شروع کرانے کا انتظار کرتے اور بیحدیث روایت کرتے کہ مامن شکی بدایوم الاربعاءالاتم یعنی جو چیز روز چہارشنبہ کوشروع کی جائے وہ پوری ہی ہو جاتی ہےمترجم کہتا ہے کہ فاضل لکھنوی مرحوم مغفور نے کتب حدیث میں ہے بھی اس کا نشان پایا ہے چنانچہ فاصل مرحوم کے فوائدیہ میں دیکھنے ہے معلوم ہوسکتا ہے اور شیخ موصوف فرماتے کہ امام ابوحنیفہ جمیانیۃ یہی کیا کرتے تھے۔قال المتر جم بعض روایات میں روز چہارشنبہ کی نسبت محس متمر مروی ہوا ہےاور دیگرروایات ہےاس کی تفسیر ظاہر ہوئی کہ کا فروں ومنافقوں ومشرکوں کے قل میں ہمیشہ کے لئے بعد ہلاک قوم ہود کے بیہ استمرار ہوالہذا جو تحص مؤمن ہوضر ورانشا ، اللہ تعالی اس کے تق میں بیروز مبارک ہوگا اس واسطے اقوام ہندوستان بسبب عدم ایمان کے اس روز مبارک کے اپنے او پر منحوں ہونے کے معتقد ہیں فلیعنہ واللہ اللہ علم عربین عبدالکریم بخاری بدرالدین فقیہ شاگر دابوالفشل کر مانی واستاد تمس الائد تھے بین فلید الله یوں الائد تھے بین فلید موقع کے معتقد ہیں فلیعنہ اللہ یوں ابو هض عقیلی از اولا و قبیل بن ابی طالب بشتح العین شاگر وصدر شہید و جمال اللہ بین ریغد مونی واستاد تمس الائد کر دری و غیرہ التونی ۲۹۵ ہے ہے میں عمر بن عبداللہ نین ابی طالب بشتح رشد اللہ بین اہم فقیہ معتمد مؤلف فاوی رشید اللہ بین الم محتمد مولف فاوی رشید اللہ بین حضر بیاں میں بہت جوالہ ہے اور شرح تکملہ و غیرہ معروف و مشہور ہیں بھت مغرب وقد ذکرہ البوطی فی البغیہ وقونی ۸۹۵ ہے ۔ حسن بن حظیر ابوعلی فعمان فقیہ محدم و غیرہ کہتے تھے کہ میں نے نہ ہب امام لفتہ مغرب وقد ذکرہ البوطی فی البغیہ وقونی ۸۹۵ ہے ۔ حسن بن حظیر ابوعلی فعمان فقیہ محدم و غیرہ کہتے تھے کہ میں نے نہ ہب امام الفتہ من البولی فی البغیہ وقونی ۸۹۵ ہے ۔ حسن بن حظیر ابوعلی فعمان فقیہ محدم و غیرہ کے موافق اس کی تائید و تشعید کی جصیدی کی جمع بین الکم سیاس اللہ بین دائری موافق بہب حفیہ الموافق بیا موافق اللہ بین میں ابوالفضل بین ماضرو فیرہ کے واستاد رشید عطار دشن مند میں موافق اللہ بین فی دواستاد محدم بین بوسف ابیش و دائر در بان اللہ بین فی دواستاد محدم بین بوسف ابیش و دائر در بان اللہ بین فی دواستاد محدم بین بوسف ابیش و دائل در کی اور مصل کی اور موسف بین میں ابوالفضل بین ناصرو غیرہ کے واستاد رشید عطار شیخ مندری باجاز ت التونی موسف بین عراق قزوی معروف بدطاؤ میں اللہ بین غیرہ اللہ بین غیرہ کے واستاد جمر غیر التونی موسف بین علی موسف بین عورہ بیات اللہ بین غیرہ کے واستاد جمر غیر التونی موسف بین علی موسف اللہ بین فی موسف اللہ بین غیرہ اللہ بین غیرہ کے واستاد جمر غیر التونی موسف بین علی موسف اللہ بین فیت بولی عبد اللہ بین غیرہ کے واستاد جمر غیر التونی موسف اللہ بین اللہ بین غیرہ کے واستاد جمر غیر التونی موسف اللہ بین خورہ اللہ بین غیر اللہ بین غیر اللہ بین غیرہ کے واستاد جمر غیر التونی موسف اللہ بین موسف اللہ بیا موسف اللہ بیا کی موسف اللہ بیا کہ موسف اللہ بیا کی موسف اللہ بیا کی موسف اللہ بیا کے موسف اللہ بیا کی موسف اللہ

محدبن السيد ابوشجاع بغدا دىاستادعبدالمجيدبن اساعيل قاضى بلا دروم وعلاؤالدين محدسمر قندى وغيرتهم \_عبدالعزيز بنعمربن ماز هابومحد بر ہان الدین کبیر و بر ہان الائمہ والصدر الماضی والصدر الکبیران القاب سے ظاہر ہے کہ بڑے فقیہ جیدا مام تھے ثا گر دا مام سرحسی تلمیذ حلوائی واستادصدرسعیدتاج الدین وصدرشهبید حسام الدین بیعنی دونو ں فرزندرشید آپ کے اور استاد ظهر الیدن کبیر شیخ علی بن عبدالعزیز مرغینانی۔ بر ہان الاسلام زرنو جی نے اپنے شیخ صاحب ہدایہ نے قتل کیا۔ کہ شیخ عبدالغزیز نے اس خیال ہے کہ اکثر طالب علم دور ہے سبق کومیرے پاس آتے ہیں ان کوتمام وقت سبق پڑھاتے اور اپنے دونوں صاحبز ادوں صدر سعیدوصدر شہید کوسب ہے چیچے دوپہر کو پڑھاتے جس برکت سے دونوں اپنے وقت میں اکثر فقہاء پر فوقیت لے گے۔ مجم الائمہ بخاری مفتی بخارا وخوارزم بلا مدافع تھے جمعصر بربان کبیر وعلاءحمامی و بدر طاہر اور استاد فخر الدین بدیع وغیرہ \_محمد بن احمد سمر قندی علاوء الدین ابو بکر شاگر دمیمون مکحولی و ابوالعيسر بز دوی و استاد ابو بکر بن مسعود صاحب بدائع و ضیا ءالدین محمود بن الحسین استاد صاحب ہدایہ کے ہیں مؤلف کتاب تحفیۃ الفقهاءجس برصاحب بدائع کی شرح ہے۔محد بن الحسین بن ناصر بند نبجی ضیاءالدین شاگر دعلاءالدین ابی بکرسمر قندی۔وسمع صحیح مسلم من محد بن الفضل انبیثا بوری سمع من عبدالغا فرالفاری عن الحلو دی عن الا مامسلم كذا ذكره صاحب التذكره والله اعلم آپ سے صاحب ہدا یہ نے فقہ پڑھی اور تمام مسموعات کی اجازت حاصل کی ۔وکان ذیک ۵۲۸ھے۔حامہ بن محدر یغدمونی جلال الدین ابوالنصر مؤلف محاضر وشروط شاگر دا پنے باپ و دا دا کے ہیں مجمہ بن الحن بن محمہ کا شانی ابوعبداللہ بر ہان الدین حافظ الحدیث شاگر دمجم الدین سفی و استادا شرف بن نجيب ابوالفضل كاشاني وشمس الائمّه محدّ بن عبدالكريم تركستاني معروف به بربإن الائمّه رحمهم الله تعالى \_محد بن صدرسعيد بن صدر كبير بربان الائمه\_مجتهد في المسئله تصشا گر دوالدخود تاج الدين صدر سعيد زعم خودصدر شهيد واستا دفرزندخو وطاهر بن محمود بيل \_ مؤلف محيط برباني و ذخيره وتجريد وشرح جامع صفيروشرح ادب القاضي للخصاف وواقعات وغيره ازين جمله اس فآويٰ ميس محیط و ذخیرہ وتجریدے بہت حوالہ ہے ۔علی بن عبداللہ بن عمران فخر المشائخ عمرانی شاگر دعلامہ زمخشری ہیں ۔محمد بن عبداللہ صافعی معروف بقاضی سدید شاگر دفخر الدین ابی بکرار سابندی اورسید ابوشجاع علوی سمر قندی وغیره ہیں اورانہیں ہے حدیث روایت کی چنانچہ سمعانی نے آپ ہے روایت کی ہے دکان حسن الاخلاق کثیر العبادرة محدثا جیدافقہا محدین احمد بن ابی سعدمؤلف فتاوی ملحض التونی نے ہمن<u>ہ ہے۔ ج</u>مود بن عبدالله بز دوی۔شخ الاسلام علاءالدین شاگر دعبدالعزیز بن عثان فضلی شاگر دبر ہان کبیروغیرہ مؤلف کتاب عون متو فی ۲۰۱ ہے۔محمود بن احمد ابوالمحامد عماد الدین استاد تمس الائمہ کر دری مؤلف کتاب خلاصتہ الحقائق جس کی نسبت قاسم بن قطلو بغانے کہا کہ زمانہ نے اس کتاب کی مثل نہیں دیکھی ۔عبدالرحمٰن بن شجاع بغدا دی۔ شاگر دوالدخود شیخ شجاع ہیں المتوفی و ۲۰ھے۔ ناصر بن عبد السيد ابوالكارم عراقى خوارزي \_معتزلى حنفي خليفه زمخشر ىمؤلف مغرب وغيره \_عبدالمطلب بن الفضل افتخار الدين حديث كي روايت عمر بسطامی دمشقی اور سعد سمعانی وغیرہ سے رکھتے ہیں رئیس حفیہ سے ۱۱۲ھ میں فوت ہوئے۔محمد بن یوسف بن الحسین معروف بایں الا بيض ثاكر دوالدخود يوسف بدرا بيض ثاكر دعلاء تمرقندي فقيه معروف قاضى عسكر بين من اشعاره -الاكل من لا يقتدى بائمة الله فقسمة ضنيرى عن الحق خارجة

فخذهم عبيد الله عروة قاسم الله عروة قاسم الم

ان اشعار میں فقہاء سبعہ مدینہ کو جوتا بعین تھے جمع کر دیا ہے۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبتہ بن مسعوداور عروہ بعنی ابن الزبیر اور قاسم بن محمد بن الصدیق وسعید بن المسیب وابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام وسلیمان بن بیاراور خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنین مجمد بن محمد بن محمد میدی سمرقندی۔ رکن الاسلام ابوحامد شاگر درضی الدین نمیشا پوری درعلم خلاف۔ ابن خلکان نے

کہا کہ رضی الدین سے علم خلاف کو چارر کن نے حاصل کیاا یک رکن حمیدی دوم رکن الدین طاؤی سوم رکن الدین امام زادہ اور چہارم کانام یا ذہیں ہے عمیدی سے مستفیدین بہت ہیں جن میں سے ایک نظام الدین احمد بن جمال الدین ابوامحامہ محمود بن احمد بن عبدالسید بخاری حفی معروف تحصیری ہیں اور واضح ہو کہ ابن خلکان کو عمیدی کی نسبت معلوم نہ ہوئی اور شیخ سمعانی نے بھی نہیں ذکر کیا اور ظاہر استاد عمید علامہ معانی و بیان کی طرف ہوا واللہ اعلم سعید بن سلیمان کندی مؤلف ارجوزۃ الحدیث سعمی سمس العارف وانس المعارف جس کو قاہرہ میں روایت کیا الہتو فی المالہ ہے۔

قاسم بن الحسین صدر الا فاصل خوارزی - ابو محد مجد الدین فصیح بلیغ شاگر دیر بان الدین ناصر مولف مغرب - ومن تالیفاته التجیر شرح النفصیل والتوضیح شرح المقامات و شرح الحصل فی البیان وغیر با - عمر بن زید بن بدرموصلی زین الدین فقیه محدث مولف کتاب مغی در حدیث وقد شاع فی حیاته و قری علیه رحمه الله تعالی محمد بن احمد بن عمر بخاری ظهر الدین شاگر دیش خسبر الدین مرغینا فی بیان کیا گیا ہے اور شاگر دکی کتاب فتو کی ظهیر الدین مرغینا فی وغیر ہم - اس فتو کی عیس استا دکو بنا مظهیر الدین مرغینا فی بیان کیا گیا ہے اور شاگر دکی کتاب فتو کی ظهیر الدین فقیہ شاگر دمجم الائم بخاری ومؤلف مدیة الفقها ، واستاد فوا كنظه برین محمود الدین الدین محمد بنا علی منظم الله بن محمد بنا علی منظم بالکی نے آپ کو مفسرین میں بیان کیا اور کہا کہ مخاری دوروک عند - اپنو وحد بیث و بلاغت و غیرہ جو محمد بالا محمد برائی مصر میں با دشاہ رہے شاگر دجم الائدین محمد برائی الدین محمد برائی فقر و کی برائی قد رکرتے اس کے برائی مصر میں با دشاہ رہے شاگر دو جمال الدین محمد و بیا و تقد جامع کمیرا مام کی برائی محمد برائی الور کیا و خوارد کی الدین مام بلاغت و کی شرح محمد کی شرح محمد کا مین ورید و غیرہ حرض و غیرہ حرض و غیرہ کے المتونی محمد بابواب فقہ والسم المصیب نے الروعلی الخطیب و غیر ذک اورخود جامع کمیرا مام محمد کی شرح صحیح موسلی الدین سکا کی - ماہر بلاغت و جمدی شرح صحیح موسلی الدین سکا کی - ماہر بلاغت و جمدی شرح محمد و ناصل ہے ۔ وقت میں محمد خوارز می ابو یعقو ب سراح الدین سکا کی - ماہر بلاغت و جمدی شرح محمد و ناصل ہے ۔ وقت میں محمد خوارز می ابو یعقو ب سراح الدین سکا کی - ماہر بلاغت و جمدی شرح محمد و ناصل ہے ۔

محر بن عثمان بن محر عليا بادی سمر قندی \_ حسام الدین عالم فاصل شاگر دهمد بن محمود استروشی بین واستادشخ عبدالرجیم بن محاد الدین صاحب نصول محادید بین آب نے فقو کی کامل اور نفیر مطلع المعانی وغیر و تصنیف کیس عبیدالله بن ابرا بیم جمال محبوبی شاگردامام زاده محمد بن ابی بکروشس الا نمیه محر بن بکر زنجری وقاضی خان او زجندی وغیر ه واستاد پسرخود احمد یعنی والد تاج الشرید محبود بن الحسین الدین بیبر بخاری و حمید الدین ضریر و بهاء الدین استیجا بی و ابو بکر احمد بن علی ظهیر بلخی وغیر بهم الهتوفی مسلام محمد بن محمود بن الحسین استیجا بی و ابو بکر احمد بن علی ظهیر بلخی وغیر بهم الهتوفی مسلام و محبور الدین بخاری صاحب استی و خطبیر بدو فیره و الدین وظهیر الدین بخاری صاحب به ایدوسید ناصر الدین شهید سمر قندی وظهیر الدین بخاری صاحب معاصر شیخ محمول الدین مجمود بن المونی بارونی بین و خطبیر بید و فیره و المتوفی محمود بن المونی بین و نظم محمود بن احمد بخم الدین محمود بن احمد محمود بن احمد بخران الدین محمود بن احمد بخران الدین و نظم و نظم و نظم و نظم المتوفی المتوفی محمول المتوفی المتوفی و نظم و ن

رسالہ لکھاوجیز کروری آپ ہی کی تالیف ہے۔حسام الدین محمد احسیکتی مولف مختصر حسامی جس کی امیر کا تب اتقانی وعبدالعزیز بخاری وغیرہ نے شروح لکھیں۔آپ سے محمد بن محمد بخاری وغیرہ نے فقہ پڑھی محمد بن محمود ترجمانی خوارزی فقیہ مرجع الا نام علاءالدین التو فی هیں ہے۔ حسن بن محمد صنعانی ۔ یعنی چغانی جو لا ہور میں پیدا ہوئے اور غزنین میں پرورش پائی اور بغداد میں رہے محدث فقیہ لغوی صدوق امام ہیں۔وساطی نے کہا کہ شیخ صالح صدوق اور فقہ وحدیث میں امام ہیں بالجملہ غایت شہرت سے محتاج تطویل نہیں اور مشارق الانوار جو ہندوستان میں بہت معروف ہے آپ ہی کی تالیفات میں سے ہے محمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤ د خلاطی \_امام فقیہ محدث جید ہیں ۔شاگر د جمال الدین حصری وغیرہ مولف تلخیص جامع کبیر وتعلیق صحیح مسلم وغیرہ اور آپ ہے قاضی القصاۃ احمہ سروجی نے فقہ پڑھی۔ بکیرتر کی ناصری نجم الدین فقیہ عارف بصیر شاگر دعبدالرحمٰن بن شجاع ومولف حاوی در فقہ وغیر ذلک۔الہو فی ۲<u>۹۲ ج</u>ے محمد بن محمود خوارز می خطیب شاگر دنجم الدین طاہر بن محمد وغیر ہم محمد بن احمد سراج الدین فقیہ امام حافظ شاگر دعمش الائمه کر دری و استاد مختار زامدی صاحب فقیه وغیره \_احمد بن محمد شرف الدین عقیلی شاگر د جد خود شرف الدین عمرومولف شرح جا مع صغیر وغیرہ \_مختار بن محمود زامدی ابوالرجاء بھم الدین معتزلی حنفی \_مولف مجتبی شرح قدوری قنتیہ المدیہ یعنی بدیع قرینی کے مدیہ پر زیا دات کر کے قدیہ نام رکھا حاوی زاہدی وغیرہ۔ چونکہ بلاتحقیق روایات لکھنے ہےان کتابوں کا اعتبار ساقط ہو چکالہٰذاعلاء نے تصریح کر دی کہ جب تک تا ئید حاصل نه ہوزاہدی کی روایات معتبرنہیں ہیں وقد فصلنا ہ فی موضعہ علی بن سنجر بغدا دی ابن السیاک شاگر دظہیرالدین محمد جنعمر بخارى واستادمظفرالدين احمرصا حب مجمع البحرين وغيره \_مولف شرح جامع كبيروغيره \_على بن محمرنجم العلمياءحميدالدين الضرير ٍ\_ فقيه معروف متندشا گردشس الائمه كردرى واستاد حافظ الدين عبدالله بن احدُسفى صاحب كنز الدقائق وغير ه مُولف شرح جامع كبير و نافع وغیرہ محمد بن سلیمان بن الحسن لقدی معروف بابن النقیب \_فقیہ زاہد عالم مفسر جامع فنون مختلفہ ومولف تفسیر سیخم جس سے بڑی تفسیرا مام سفرانی نے نہیں دیکھی جس میں بچاس تفاسیر کوجمع کیااور حقائق ومعارف واعراب لغت وغیرہ کوبھی شامل کیااوراس کا نام تحریر وتخبیر بہ اقوال ائمته النفيير ركعابه

محود بن محروبی مخاری فقید محدث مفسر شاگر د بر بان الاسلام زرنو جی وغیر ہم مؤلف حقائق المنظومہ وغیرہ شہید اکد ہے۔

ہدہ اللہ بن احمد طرازی شاگر دجلال الدین عمر جنازی ومؤلف شرح جامع کبیر وشرح عقیدہ طحاوی وغیر ہا۔عبداللہ بن محمود بن مودود

موسلی ابوالفصل مجد الدین شاگر دینے جمال الدین حمیری حافظ فتو کی وواقعات مفتی ماہراصول وفروع ومولف مختار وشرح آن اختیار

مس سے اس کتاب میں بہت حوالہ ہے اوروہ فقہاء میں بہت متندومعتد حتی کہ متون میں شامل کی گئی ہے التوفی ۱۸۲۳ ہجری۔محمد بن محمود بن ابیا لفضل بر بان نسفی فقیہ مفسر محدث مؤلف عقائد نسفی جس کی شرح تفتاز انی وغیرہ کے معروف جیں التوفی ۱۸۲۹ ہے۔ بر بان الدین محمود بن ابی الخیر فقیہ علم محدث ہیں۔مشارق الانو از کومصنف سے سنا اور سلطان غیاث الدین بلبن کے وقت میں ہندستان کے علاء میں مقدم سے نقل کرتے ہیں کہ چھسات برس کی عمر میں ایک مرتبدراہ میں مولا نا بر بان الدین مرغینا نی صاحب بدا ہی کہ اور ہوا کہ مرادی آئی اللہ میں مقدم سے نقل کرتے ہیں کہ چھسات برس کی عمر میں ایک مرتبدراہ میں مولا نا بر بان الدین مرغینا نی صاحب بدا ہی کی اور اور ہوگر کی میں ایک مرتبدراہ میں مولا نا بر بان الدین مرغینا نی صاحب بدا ہی کہ البام مرا بان الدین مرغینا نی صاحب بدا ہی کہ ہو البام مرازی اور ہوگا بھر روانہ ہوگر روانہ ہوگر تا مل سے فر مایا کہ البام مرائی جھے کہلا تا ہے کہ ایساعا کم ہوگا کہ بادشاہ جس کے دروازے آئے ۔آپ کا قول ہے مجھ ہے ایک گناہ کبیرہ یعنی چنگ سننے کا مواخذہ ہوگا ۔ مولات کی بن جم تا گروتا ہوگر ہیں اور مولف کتاب مجمع البحرین جومتون کے مرتبہ میں ہے آپ سے رکن الدین سرقندی وناصر الدین نے نبختی پڑھی ہے مردونر کے ایک تول ہے بہتے ہوتون کے مرتبہ میں ہے آپ سے رکن الدین سرقندی وناصر الدین نے نبختی پڑھی ہوتوں کے مردونر کے نبورہ ہیں اور مولف کتاب مجمع البحرین جومتون کے مرتبہ میں ہے آپ سے رکن الدین سرقندی وناصر الدین نے نبخت پڑھی ہوتوں ہوتوں کے مرتبہ میں ہوتوں کے مردونر کے نبور کرنے ہوتوں کے مرتبہ میں ہوتوں کے مردونر کے نبور الدین کی بر نبور کا سرفرون کی مردونر کے ایک کو بردونر کے اس کی مرتبہ میں ہوتوں کے مردونر کے ایک کو بردونر کے بردونر کے بھی کی مردونر کے مردونر کے ایک کو بردونر کے مردونر کے بردونر کی کو بردونر کی کو بردونر کی مردونر کی مردونر کی مردونر کی کو بردونر کی بردونر کو بردونر کی مردونر ک

محمد بن عبدالرشید بن نصر بن محمر کر مانی ابو بکرر کن الدین امام جلیل فقیه محدث ہیں ۔مؤلف جواہرا لفتاوے ذخیر ہ الفقہاء وغیر ہ جس ہے اس کتاب میں حوالہ ہے اور ابوالفضل کر ہانی کے فتو کی گوغرر المعانی میں جمع کیا۔محمد بن عبدالکریم تر کتانی خوارزی مشس الدین بر ہان الائمهامام فقیہ تبجر ہیں آپ ہے مختار زاہدی مؤلف قدیہ نے پڑھا۔انثرف بن نجیب انثرف الدین شاگر دشمس الائمہ کر دری وغیرہ ۔محمد بن محمد ما يمرغني فخرالدين شاگرومش الائمه واستاد شيخ عبدالعزيز بخاري وغيره \_محمد جلال الدين ابوالفتح ابن صاحب مدايه رئيس ند ہب حنفیہ اپنے وفت میں تھے۔عمر نظام الدین شیخ الاسلام ابن صاحب ہدایہ شل اپنے بھائی کے ہیں مؤلف جواہر الفقہ وفوائد وغیر ہ محد بن عبدالعزيز بن محمد بن صدر الشهيد معروف بصدر جهان بخاری \_لوگوں میں معظم ومکرم تھے \_محمود تر جمانی مکی \_شرف الائمـ مکی بر ہان الدین امام وفت اور ہمعصراحمہ بن اساعیل تمر تاشی ومحمود تاجری ہیں۔عماد الدین بن صاحب ہدایہ مانندایے دونوں بھائیوں کے ہیں مولف ادب القاضی اور آپ کے بیٹے ابوالفتح عبدالرحیم نے فصول عمادیہ آپ ہی کے نام پر ہی لکھی ہے۔احمد بن عبیداللہ محبو بی ملقب بصدر الشريعيه اكبراورشمس الدين مصروف امام مولف تنقيح العقول نے الفروق \_ نظام الدين شاشي فقيه شاشي معروف ہيں ابوالقاسم تنوخی إمام فقیه محدث شاگر دحمید الدین ضریر واستاد و جیه الدین د ہلوی وسراج الدین د ہلوی ومتس الدین خطیب وغیر ہ ہیں ۔میمون بن محمدابوالمعين مكولى \_استادعلاءالدين ابوبكرسمر قندى صاحب تحفية لفقهاء ومولف مناجج وقواعد التوحيد وشرح جامع كبيروغيره \_عبدالرحيم بن عما دالدین بن صاحب ہدایہ ابوالفتح زین الدین مؤلف فصول عمادیہ جس ہے اس کتاب میں بہت حوالہ ہے اور علماء نے اس کتاب کومقبول رکھا ہے۔ابوالعباس قو نوی احمہ بن مسعود ۔فقیہ معروف مؤلف شرح عقید ہلحاوی وتقریرِشرح جامع کبیروغیرہ۔ ابوالبر کات حافظ الدین عبداللہ بن احد نسفی ۔امام فقیہ مفسر شاگر دشمس الائمہ کر دری وغیرہ ہیں۔اور زیادات کوشنخ احمد بن محمد عتابی ہے پڑھااور آپ كى تاليفات متداوله ميں ہے كنز الد قائق اور وانى مع شرع كانى اور منارمع شرح كشف الاسرار اور مصفى شرح منظومه نسفيه اور مصفى شرح النافع ۔ مدارک التنزیل تفسیر ۔ وغیر ذلک اور حکایت ہے کہ تاج الشریعتہ نے جب سنا کہ آپ شرح ہوا یہ لکھنا جا ہے جی تو منع فر مایا بعنی حقیر کام ہے چنا نچیآ پ نے وانی وغیر ہ کومتعل تصنیف کیا اور بعض اہل علم نے زعم کیا کہ تاج الشریعیہ کے منع کرنے کے بیمعنی تھے کہ اس کتاب کی شرح آپ کی لیافت نہیں ہے لیکن بیزعم محض ناقص ہے اور مترجم کے نز دیک باطل وہم ہے ورنہ کتب متداولہ مع تفسير كےاجازت دینااورشرح ہدایہ ہے ممانعت بے معنی ہوگا فاقہم واللہ اعلم۔

 الحقائق شرح کنزالد قائق متداول معتبر معروف ہے اقول اس فتو کی میں تبین ہے بہت حوالہ ہے۔ عبیداللہ صدرالشریعہ اصغربن مسعود
بن تاج الشریعہ محمود بن صدرالشریعہ اکبرمحبوبی ۔ علامہ اصولی فقہی معروف ہیں وقایہ کی شرح آپ ہے متداول داخل درس ہے و تنقیح و
توضیح بھی اور مختصر الوقایہ ومقد مات اربعہ و کتاب الشروط و کتاب المحاضر وغیرہ متعدد مقبول تالیفات ہیں۔ شمس الدین کی او دی یعنی
فیض آباد کے قریب او دھے کے رہنے والے محدث فاصل مشہور تھے اور شخے نصیر چراغ دہلوتی نے آپ کی مدح میں بیشعر کہا

سالت العلم من احياك حقا الله فقال العلم شمس الدين يحيلي

احیا جمعنی زندہ کرنا یعنی میں نے علم ہے یو چھا کہ بچھے کس نے جیسا جا ہے احیاء کیا ہے توعلم نے فر مایا کہ میرے بچھی شخ حمّس الدین بیچیٰ ہیں ۔حضرت نظام الدین اولیاءرحمہ اللہ کے مرید ہیں اور زمانہ سلطان غیاث الدین تغلق کا تھا۔ شاگر دمولا ناظہیر الدین بھکری وغیرہم حمہم اللہ تعالیٰ نِقل ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا ء نے ایام طالب علمی میں آپ سے چند سوالات یو چھے جس کے جواب میں عرض کیا کہ میں ابھی اسی مقام تک پہنچا ہوں اور پیمشکلات مجھ پر بھی رہی ہیں حل نہیں ہو کیں تو شیخ نظام نے آپ کو بٹھا کرسب مشکلات مشرع حل کردیئے جس ہے آپ کوشنخ رحمہ اللہ کی طرف ہے بہت اعتقاد رائخ ہو گیا قال المترجم بقول حضرت سعدی علیہ الرحمہ کے کہ بے علم نتو ان خدار اشنا خت ہتمام اولیا ءسابقین عالم علامہ گز رہے ہیں اور اسی رتبہ ہے بغضل الٰہی بہت عروج بلند پایا وقد قال الله تعالی : انها یخشی الله من عباده العلما ء ..... بالیقین بغیرعلم کے جاہل ولی نہیں ہوتا اورعوام نے جو دھو کا اٹھایا کہ جابل صوفیہ کوعلم باطن حاصل ہے محفّن گمراہی ہے ان لوگوں نے اپنی سمجھ پراعتاد کیااور بزرگوں کی راہ چھوڑ ورنہ ایسانہ کہتے اللہ تعالیٰ عز وجل اپنے فضل ہے ہم جاہلوں کو ہدایت فر مائے آمین جلال الدین عبداللہ بن فخر الدین احمدمعروف بایں انفصیح عراقی کوفی جامع علوم اور حدیث کے نہایت طالب صادق تھے۔ حافظ ذہبی و جزری ہے حدیث نی اور کامل فائق ہوئے ۔ قوام الدین محمد بن محمد کا کی شاگر دعلاءالدین عبدالعزیز بخاری وحسام الدین سغناتی وغیره جم بین \_معراج الدرایه شرح بدایه وعیون المذاجب جامع اقوال ائمه اربعه تاليفات معروف بين \_ابراجيم بن على طرسوي بخم الدين قاضي القصناة فقيه اصولي مؤلف فتوي طرسوسيه والفع الوسائل وغيره \_امير كا تب العميد بن اميرعمروا تقاني قوام الدين لطف الله \_ شاگر داحمه بن اسعدخريفني تلميذحميد الدين ضرير وغير ه متعصب حفي تصشرح ہدا مسمی بہ غایۃ البیان تصنیف کی نقل ہے کہ دمشق میں امیر نائب السلطنت حنفی کور فع الدین کرتے دیکھے کرفتویٰ دیا کہ نماز باطل ہوگئی بر ند ہب امام ابو صنیفہ قاضی تقی الدین عجی شافعیؓ نے س کر اس قول کی تر دید کی اپس امیر کا تب نے رفع الدین کے ابطال میں رسالہ تصنیف کیااور مداراس کامکحول نسفی کی روایت پر ہوا۔

فاضل کھنوی رحمہ اللہ مؤلف التراجم نے بعد اس نقل کے قول بطلان پر شنیج کی اور جزم کیا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے اور لکھا کہ بطلان کا قول کیونگر ہیجے جوسکتا ہے جس مسئلہ میں کہ روایات سیجے بکوت موجود ہیں اقوال لقد صد ق نیما قال وسبقہ بہ اشیخ محمود بن قونوی جمال الدین الفقیہ قاضی دمشق التوفی میں کے بھی واللہ عالم بحقیقتہ الحال علاء الدین مغلطائی بن نیچ ترکی ۔ امام علم حدیث وقفہ وکثیر الحفظ ہیں مجملہ تالیفات کثیرہ کے تلوی شرح التی یعنی سیجے بخاری کی شرح اور شرح ابن ملجہ معروف ہیں ۔ عمر بن الحق بن احمد ہندی غزنوی ابو حفص سراج الدین امام وقت فقیہ علامہ محقق شاگر دامام زام دشیخ و جیہ الدین دہلوی و شیخ شمس الدین خطیب دہلوی و ملک العلماء سراج الدین تفقی دہلوی ویشخ رکن الدین بدایونی جواعز تلانہ ہ ابوالقاسم شوخی شاگر دحمید الدین ضریہ ہیں ۔ پھر مصر میں جاکر قاضی ہوئے تو شیخ شرح ہدایہ ناتمام ۔ شرع زیادات وشرح جامعین صغیر و کبیر ۔ شرح المختار کتاب التصوف ۔ شرح جمع الجوامع وغیر م معروف ہیں و فات بقول کفوی ۳ ایم میں اور بقول علامہ سیوطی وصاحب کشف الظفون ۳ ہے ہے میں ہوئی۔ شخ حمیدالدین دہلوی جن کی مدح ابن کمال پاشا نے کہھی ہے۔ شارح ہدابیالشرح نفیس۔ احمد بن ابراہم مرغینانی ابوالعباس شہاب الدین مؤلف منبع شرح مجمع البحرین درفقہ وشرح معنی دراصل فقہ۔عبداللہ بن محمد قرشی محی الدین جامع علوم تھے۔ فیقہ محدث بیل تخری الحادیث ہدا ہے وغیرہ الدین کا کی بیل تخری اللہ بن محکد اللہ بن کا کی وغیرہ اور استاد سید محقق شریف علی جرجانی وغیرہ منجملہ تالیفات کثیرہ کے عنابیشرح ہدایہ ہے اس فقوی میں بہت حوالہ ہے۔ محمد بن یوسف بن الیاس قونوی مشمل الدین محدث فقیہ جامع ہوا ہے وقت کے امام علم وعمل و زہد و تقوی و علامہ قدوۃ تھے۔ مشرح مجمع البحرین اور درالجار وغیرہ معروف تالیفات ہیں ۔ علاء الدین علی سیرامی استاد سراج الدین قاری ہدایہ جو استاد ابن الہام شرح مجمع البحرین اور درالجار وغیرہ معروف تالیفات ہیں ۔ علاء الدین علی سیرامی استاد سراج الدین قاری ہدایہ جو استاد ابن الہام ہیں۔ سید یوسف شاگر دمولا نا جلال الدین رومی اور مؤلف یوسفی شرح لب الالباب بیضاوی وغیرہ مدفون د بلی ۔ قاضی عبدالمقتدر استاد قاضی شہاب دولت آبادی مدفون د بلی حوض شی پر کاشعر ہے

خوض دریک مئلہ دین اے فتے 🌣 بہتراست ازالف رکعت باریا

مسعود بن عمر علامہ تغتاز آنی علامہ معروف و مشہور جی اور تلوی آپ ہی کی تصنیف ہے۔ ابو بکر بن علی بن محمہ صدادی مصری۔ عالم عال محدث مفسر فقہ زاہد صاحب کرا مات تھے ہر روز پندرہ سبق پڑھاتے۔ صاحب تالیفات کشرہ جیں ازاں جملہ کشف التزیل تفییر میں ہاور جو ہر قالیر ہشر ح قد وری چار مجلد اور سرائی الوہاج شرح قد وری آٹھ مجلد فقہ میں ان ہے اس فق کی میں حوالہ نہ کورہ ہوا و بحث افتاء میں بچھ ذکر موجود ہے۔ علاء الدین الاسوہ شہور بخواجہ قدم مولف عنایہ شرح و قاق المتونی مورجے ہیں اللہ بن والد کر انی خوارزی مرجع خاص و عام شاگر د حسام سخنانی مولف نہایہ وعبد العزیز بخاری مولف کشف بن دوی اور استادنا صرالدین والد مولف فتو کی برازیہ و سعد عذریوں مولف جواہر الفقہ وغیر ہم۔ تالیفات میں سے کفایہ شرح ہدایہ متداول معروف ہونا اللہ بن محمد بن شہاب شاگر د سید جلال کرلانی مولف کا مولف فاد کی المتونی عزام ہو الف کا کر از یہ علام اللہ بن المحر الت شرح و فیرہ مولف فادی کو سوف بام عمروف مولف جامع المحر الت شرح و فیرہ مولف فادی کو سوف بام عروف المحر الت شرح کتب غیر معتبرہ میں ہو سکتا ہے محدود بن احمد بن عبد اللہ کتب غیر معتبرہ میں ہو سکتا ہے محدود بن احمد بن عبد اللہ کتب غیر معتبرہ میں ہو سکتا ہے محدود بن احمد بن عبد اللہ کتب خدر حدالہ مولف فادی کیس ۔ طاہر بن اسلام خوارزی سعد غدیوش ۔ شاگر د جلال کرلانی وغیرہ مؤلف کا سے معتبر کیا ہوں۔ المام خوارزی سعد غدیوش ۔ شاگر د جلال کرلانی وغیرہ مؤلف کا سرکے کیا دواج ہوا الفقہ وغیرہ ۔ الفقہ وغیرہ ۔

محر بن محر بن مجر بن شهاب بزازی \_ فقیه اصولی امام وقت جامع علوم مختلفه بیل مؤلف فتوکی بزازیه وغیره \_ التوفی کا ۸ جے \_ عمرو بن علی قاری الهدایه سراج الدین \_ ہدایه پڑھانے بیل معروف وقاری ہوئے تھے۔ استادش خابن الهام وغیره مؤلف فقاو کی قاری ہدایه و فیها شئے \_ محود بن احمر بن موی قاضی القصنات بینی \_ منسوب بجانب عینتاب فقیه محدث جامع فنون ذکی الطبع قوی الحفظ سر لیج الکتابت بیل شاگر دفقه میں جمال یوسف علطی وعلاء سرای اور حدیث میں زین عراقی وشیح تقی الدین وغیر ہم \_ منجمله تالیفات کے بناء په معروف بعینی شرح ہدایه و مرمز الحقائق فی شرح کنز الد قائق معروف به بینی شرح الکنز وغیره سے اس فقاوی میں زیادہ حوالہ ہے و منه عمدة القاری شرح میجا بخاری وشرح معانی الآثار وشرح المجمع وغیر ہا \_ التوفی ۵ ۸ ۸ جے \_ ممد بن عبدلوا حدش کیال الدین بن الهام فقیہ محقق معروف امام وقت محد شاصولی شاگر د قاری الهدایہ وغیرہ حدیث معروف میں اور تکمیذ ابوز ر مدعراتی و جمال صنبلی وشمس شامی وغیرہ حدیث معروف امام وقت محد شاصولی شاگر د قاری الهدایہ وغیرہ فقہ واصول میں اور تکمیذ ابوز ر مدعراتی و جمال صنبلی وشمس شامی وغیرہ حدیث معروف امام وقت محد شاصولی شاگر د قاری الهدایہ وغیرہ وقیہ واصول میں اور تکمیذ ابوز ر مدعراتی و جمال صنبلی وشمس شامی وغیرہ حدیث معروف امام وقت محد شاصولی شام وقت محد شاصولی شاگر د قاری الهدایہ وغیرہ وقیہ واصول میں اور تکمیذ ابوز ر مدعراتی و جمال صنبلی وشمس شامی وغیرہ صدیث

میں ہیں۔ فتح القد ریشرح ہدایہ آپ کی تالیفات میں ہے متداول ہے جس ہے اس فناویٰ میں حوالہ ہے کہتے ہیں کہ رہبہ ترجیح تک ظاہر میں اور ابدال وقت تک باطن میں تھے لیکن مترجم کے نز دیک بیرکلام کسی قدرسہولت ہے اور یوں کہنا جا ہے کہ علامہ عارف عامل منجملہ اہل الله تعالی تھے واللہ اعلم بالصواب محمد بن فرامرزمشہور بہو لےخسرو۔عالم علوم وفلا سفه شاگر دبر ہان الدین ہروی شاگر د تفتا زانی قاضى قتطنطنيه معروف بين مؤلف غرر الاحكام مع شرح دار الحكام جوبنام غررني الددرمعروف ہے اور حاشيہ تلوح وغيره \_التوني ۵۸۸ھے۔عبداللطیف بنعبدالعزیزمعروف باین الملک چونکہ آپ کے اجداد میں سے کسی کا نام فرشتہ تھا اس لئے ابن الملک کے نام 🖈 🖒 ہےمشہور ہوئے ۔فقہمشہوراور حافظ متون حدیث بکثر ت اور ماہرا کثر علوم تھے۔تالیفات اکثر مفیدومتداول ہیں جیسے حدیث میں مشارق الا زبارشرح المشارق واصول میں شرح المناراور فقہ میں مجمع البحرین کی شرح جس ہے اس فتاویٰ میں بہت نقل ہے اور شرح وقابیاوررساله علم تصوف وغیرہ ۔فخرالدین عجم شاگر دسید شریف جرجانی مؤلف مشتمل الا حکام صاحب کشف انظون نے مولی برکلی کا قول نقل کیا کہ بیرکتاب منجملہ کتب واہیہ غیرمعتبرہ کے متداول ہور ہی ہے۔الیاس بن ابراہیم ماہرعلوم وفنون تیز طبع سریع الکتابتہ رقیق القلب تصفقه اکبر کی شرح معروف ہے سلطان مراد خان کے عہد میں بروسا کے مدرس رہاورو ہیں فوت ہوئے۔ ابراہیم بن محرحلبى \_امام محدث فقه مدقق بين \_مؤلف ملتقى الابحروغدية المستملي يعني كبيري ومختصرمعروف بصغيري وغيره معروف بين \_محمد بن محمد عرب زاده روی \_ فحول علماء میں ہے محقق و مدقق مدرس قسطنطنیه مؤلف شرح و قابیہ وعنایہ شرح ہدایہ وغیرہ ہیں \_محمد بن محمد بن مصطفيٰ عمادي معروف بهالبوالسعو دمفسر ماهر بلاغت وفنون ادبيه ومحقق علوم نقليه عقليه فقيه محدث مفسريين شاگر دمويد زاده تلميذ جلال دوانی ہیں تفسیر ارشادالعقل اسلیم معروف بیفسیر ابواالسعو د آپ کی مشہور تالیف ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا کہ بعد بیضاوی کے یمی تفسیر حسن اعتبار واعماد ہے بیضاوی ہے بڑھ کررتبہ اشتہار کو پنچے اور خطیب المفسرین کا خطاب دیا گیار حمہ اللہ تعالیٰ ۔عبدالعلیٰ بن محمه بن حسين برجندى جامع اصناف علوم فقيه محدث زامد شاگر دملا اصفهانی وملامنصور ومعین الدین کاشی وا کمال الدین شیخ حسین و کمال الدین مسعود شروانی وسیف الدین احمر تفتاز انی وغیر ہم \_مؤلف شرح مختصر الوقایہ معروف به برجندی اوراس شرح برجندی ہے بھی اس فناویٰ میں بعض مواضع میں حوالہ مذکور ہے اور غالبًا وہ تائیدی قول یا ظاہر شق ہے اور مینخ تنج یاتر جے نہیں بلکنقل پر اعتماد ہے اور میرے نز دیک اس کے منقولات اصولی طور پر باعتاد حدیث بااثر ہیں اگر چہاکثر متاخرین ماوراءالنہر کے مختارات سے خلاف ہواوراس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اساتذہ ماوراءالنہر کی توجہ احادیث کی جانب کمتر رہ گئی تھی بوجہ ایک اصل کلی پر اعتاد کر لینے کے کہ جملہ مسائل جارے ند ہب کے مشخرج از اصول کتاب وسنت ہیں لاہذا ہم کو مکر رنظر کی حاجب نہیں اور اس وجہ ہے ایک خلل عظیم بوں واقع ہوا کہ جزئیات منصوصہ مخالف قیاس جس کے دیگروجوہ برونق قیاس ر کھے گئے ہیں جیسے نقض الوضو جہقہ اورا پسے مسئلہ میں بعض روایت متوافق قیاس بھی اصحاب میں ہے کسی امام ہے مروئی ہوئے تو ان مشائخ نے اسی روایت کوتر جے دے کراصل مذہب قرار دیا حالانکہ عندالتحقیق اصل نہ ہب وہی قول ہے۔ جوخلاف قیاس بوجہ ورودنص ہےلہٰذاا یسے تقیقن متاخرین مثل شیخ ابن الہام وابن کمال پاشاو قاسم بن قطلو بغاوغیرہم اوران کے متبعین مانند بر جندی وغیرہ کے اقوال وتحقیقات قابل نظر واعتبار ہیں اوران کی مخالفت میر بے نز دیک ان ہے کچھ متقدم مشائخ بخاراو بلخ وغيره مرجع ہے

اگر چہ بالکلیہ نہ ہو کیونکہ علامہ قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم نے افادہ فرمایا ہے کہ ان اساتذہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا توخل بن حدیث میں کمتر ظاہر ہوتا ہے اور ہم لوگ اگر چہ مقلدین ہیں لیکن بیقول ولوالجی وابن قطلو بعنا وغیرہم کے جس کونظر کی اہلیت ہوا دراس نے اپنے آپ کو بندہ ہوا و ہوس بنا کرصرف اس قدر لا اُبالی طریقہ پراکتفا کیا کہ اقوال متخالفہ مرور میں ہے کسی قول پڑمل کرے تو اس نے اجماع مؤمنین و مسلمین سلف و خلف سے مخالفت کی ہے کیونکہ جس مقلد کواہلیت نظر بھی نہیں ہے اس پر تو پیلازم ہے کہ کی اہل نظر سے پو چھے جو پچھوہ بتلائے اس پرخوانخو اوعمل کرنا پڑیگا۔اور جب بیہ بات معلوم ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ شرح بر جندی کو بھی ایسی کتابوں میں داخل کیا گیا ہے جن پر کچھا عتبار بدون موافقت اصول و کتاب معتمد کے ہیں ہوسکتا ہے لیکن مترجم کے بز دیک پیہ صدے تجاوز ہے ظاہرا قائل نے اس کتاب گواچھی نظر ہے مطالعہ نہیں کیا ہے یا اس کو کتاب وسنت سے حظ وافی نہ تھاور نہ وہ بھی اس کو مثل جامع الرموز وغيره كےقر ار نه دیتا اورمیر ہےنز دیک بیشرح محققانہ ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب محمد بن عبداللہ بن احمہ خطیب تمرتاشی \_امام بینظیرفقیہ قوی الحافظ کثیر الاطلاع وحید فرید تھے شاگر دشمس الدین محمد شافعی غزی رحمہ التد تعالی کے اور جب ۹۹۸ ھے میں قاہرہ گئے تو وہاں مؤلف بحرالرائق شرح کنز الد قائق شیخ زین بن بجیم مصری اورامین الدین بن عبدالعال وعلی بن حنائی وغیرہ ہے فقہ حاصل کی اورا مام مفتی معمروف ہوئے متس الدین لقب تھا تالیفات نہایت لطیف ومتند ہیں جیسے تنویر الا بصار فقہ میں بسبب تدقیق کے بهت معروف ہے ومعین انمفتی ومواہب الرحمٰن و فتاویٰ تمر تاشی وشرح زادالفقیہ ورسالہ حرمت قراءۃ خلف الا مام ورسالہ تصوف مع الشرح وغيره بيں۔ تنوبر الا بصارمتن لطیف کی شرح خو دفر مائی اس کامنج الغفار اور اس پرشنخ الاسلام خبر الدین رملی کا حاشیہ ہے اور بہت مشہورشرح علامہ علامہ حصکفی کی در لمختار نام ہے۔واضح ہو کہ تنویریا اس کی شرح سے فتاوی دینانہیں جا ہے جبیبا کہ باب افتاء میں بیان کیا گیاہے اوراس کی بیوجہ نہیں ہے کہ کتاب غیر معتمد ہے بلکہ اس وجہ سے کہ نہایت تنگی عبارت ولحاظ قیو دصر تح وغمنی وغیرہ ہے مفتی ہے اکثر غلطی واقع ہونے کا احمال قوی ہے کیونکہ فقیہ مسائل میں قیود سب معتبر ہوتے ہیں جبیبا کہ ند ہب چھیق ہےاور بحث افتاء ہیں فی الجملہ ذکر ہوا ہےلہٰذاافتاء کے لئے واضح سلیس فتاویٰ مثل اس فقاویٰ عالمگیر پیہ کے ہونا حیا ہے چنانچہ جوصحف دونوں فقاویٰ پرغور نظر ہے مطالعہ رکھے اس کوخود ظاہر ہو جائے گا کہ تنگ عبارت درالمختار ہے سمجھنے میں بیشتر غلط واقع ہوتا ہے اوریہی حال اشاہ والنظائر وغيره كا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب شخ عمر بن ابراہیم بن محرمعروف بدابن تحیم مصری سراج الدین فقیہ محقق کامل الاطلاع شاگر دایئے بر دار معظم ﷺ زین بن ابراہیم مصری مؤلف بحرالرائق ہیں ولیکن تحقیق حق کےطور پراپنے استاد کی شرح بحرالرائق پر جا بجاا پی شرح نہر الفائق میں تخطیہ کیا ہے۔اس فتاویٰ میں بحرالرائق ونہرالفائق دونوں ہے بہت حوالہ مذکور ہے۔ﷺ زین العابدین بن ابراہیم مصری۔ استاد شيخ عمر موصوف وبرادر معظم \_علامه محقق مدقق شاگر دشيخ شرف الدبين بليقني وشهاب الدين وامين الدين بن عبدالعال وابولفيض سلمٰی وغیرہم واستادﷺ تمرتاشی موَلف تنویرالا بصارو بردارخودﷺ عمر بن کیم مؤلف نہرالفائق وغیرہم ۔ تالیفات میں ہے بحرالرائق و اشاہ نظائرُ وغیرہمعروف ہیں لیکن فتاویٰ ابن تھیم معتبرات میں ہے نہیں ہے کماذ کر فی الافتاء۔

خیرالدین بن احمر ملی فاروتی مفسر محدث فقیہ صوفی شیخ الحفیہ ہیں شاگر دسراج الدین صاحب فاوی سراجیہ وغیرہ ۔ مؤلف فاوی سائر ہوفا و نے خیر بیروغیرہ علامہ محقق معروف ہیں ایک جماعت نے آپ ہے استفادہ کیا اور مدح میں طول دیا ہے محمہ بن علی بن محرصکفی منسوب بحصین کیفا فقیہ نحوی معروف مؤلف درالحقار شرح تنویر الابصنار وشرح ملقی الا بحروغیرہ التوفی ۸ معظمہ شیخ حفیہ فاضل محقق شارح الشباہ والنظائر وغیرہ ۔ عنایت اللہ محمد لا ہوری ابوالمعارف عالم عارف محقق ہیں تالفیات میں ہے ملتقط الحقائق شرح گنز الدقائق معروف ہے ۔ شیخ نظام رئیس علاء جنہوں نے فاوی عالمگیر ہے وجمع کیا ہے خاتمہ واضح ہوکہ اس فاوی کوعوماً کتابوں میں اکثر نام مطلقاً بدون کی قیدتعریفی کے ذکر کرتے ہیں ۔ حالا نکہ اس نام ہیں بحب اوضاع متعددیا بحسب نوعی یا جنسی اشتر اک ہوتا ہے لہذا تنبیہ کی جاتی ہے۔

#### ذكراساءوالقابإ كابر

#### اِس کتاب میں شامل کچھ''مخففات' کے بارے میں ضروری وضاحت 🌣

سب سے پہلے تیرک کے لئے رسول مُنْالِقَیْنِ کم ہے شروع کرتا ہوں کہ جہاں کتابوں میں بیدیاک لقب مذکور ہے مرادا ہ سے الله تعالیٰ کے پاس رسولوں میں سے خالص حضرت سید نا مولا نا سیدالا وّلین والآخرین خیر الخلائق کلہم اجمعین محمر مصطفیٰ احریجتی بن عبدالله رسول الله بين صلى الله عليه وآله واصحابه و علے جميع الإنبياء والمرسلين اجمعين يصحابه وه پاک مؤمنين جنهوں نے آتخضرت صلى الله علیہ وسلم کودیکھااور آپ پر واقعی ایمان لائے اور وہ سب افضل الامتہ ہیں ان میں سے خلفاء راشدین جہاں فقہ میں مذکور ہے حضرت ابوبكر وحفرت عمر وحضرت عثمان وحضرت على رضى التدعنهم ميں عشر ه مبشر ه ان حياروں خلفاء راشدين كے ساتھ سعد بن ابي و قاص وسعيد بن زید وعبدالرحمٰن بن عوف وزبیر بن العوام وطلحه بن عبدالله و ابوعبیدة بن الجراح بیں ۔ ابن عباس سے حصرت عباس کی اولا دمیں ہے فقط عبداللہ بن عباس مقصود ہوتے ہیں ۔فضل بن عباس وغیر ہ کوئی مرادنہیں جیسے ابن مسعود سے فقط عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے عبدالله بن عمروابن زبیرےعبدالله بن الزبیر مقصود ہیں۔فقہاءانہیں کوعبادلہ کہتے ہیں اورمحد ثین بجائے ابن الزبیر کےعبدالله بن عمرو بن العاص کو لیتے ہیں۔ تابعین و ہمؤمنین جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے کم ہے کم ایک کودیکھا ہواور خاص کراسی کو ذکر کرتے ہیں جن سے کچھ دینی بات روایت کی ہو۔ سلف صالحین خصوص صحابہ رضی الله عنهم اور عمو ماً صحابہ و تابعین وخلف فقط تابعین رضی الله عنهم بعض نے کہا کہ تیسری صدی شروع تک والے سلف ہیں والاول اصوب واللہ اعلم تابعین کے دیکھنےوالے تبع تابعین ہیں جیسے اکثر ائمه مجتهدین رحمهم الله تعالی - ان علماء میں متقدمین ومتاخرین کہنا اصل ہے اور بعضے مجاز أسلف وخلف یہاں بھی بولتے ہیں جیسے درحقیقت سلف صحابہ " ہیں اور خلف تابعین ہیں مگر بھی سلف سب کو کہتے ہیں اور شن الغارہ ابن حجر المکی میں ہے کہ صدر اوّل کا لفظ فقط سلف صالحین ہی پر بولا جا تا ہےاور نتیوں قرن والے بزرگ ہیں ۔فقہا حفیہ میں امام سے مرا دابوحنیفہ ٌاوربھی امام عظم وغیر ہ بولتے ہیں ۔محمد وامام محد یعنی محمد بن الحسن الشبیانی شاگر دا بی حنیفه رحمه الله تعالی حسن یعنی حسن بن زیا داور حدیث میں حسن البصری جیسے ابن ابی لیلی فقه میں محد بن عبدالراحمٰن بن سیارالکونی اور حدیث میں ان کے باپ مراد ہیں ۔صاحب المذہب یعنی ابوحنفیہ ؓ ۔صاحبین یعنی امام ابو یوسف وامام محدر حمداللہ تعالی ۔ باوجود یکدامام کے شاگر دبہت ہیں اس وجہ سے کدامام ابویوسف نے اول فقداما م کو تالیف سے اورخصوص قاضی القصناۃ ہونے ہے پھیلا یا اور امام محمد کی تصانیف نہایت کثر ت ہے ہوئیں پس گویا یہی صاحبین ہوئے کیونگہ فقہا ءکو انہیں ہےروایات مذہب بہت ملیں تو لفظ صاحبین پرا قتصار ہواور کس قدر فروحسن ہے بھی للہٰ ذاان کا ہر جگہنا م لکھ دینا آسان ہوا۔ائمہ ثلاثه یعنی امام مع صاحبین ً اورمترجم نے کہیں ائمہ ثلاثه لکھااور کہیں کہا کہ ہمارے نتیوں اماموں کے نز دیک اور زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اگر چہاعتبار سے ذکر کرتے ہیں مگر اس طرح کہ ائمہ ثلاثہ و زقرٌ کے نز دیک اور ان کو ملا کر ائمہ اربعہ نہیں کہتے بلکہ ائمہ اربعہ جہاں آئے۔وہاں امام ابوحنیفہ وامام مالک وامام شافعی وامام احدر حمہم الله مراد ہوں گے۔

سیخین فقہاء حفیہ میں ابو حنفیہ وابو یوسف ہیں اور حدیث میں امام بخاری و مسلم ہیں اور صحابہ میں ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ طرفین ان میں ابو صنیفہ ومحد ہیں ۔ قولہم عند ہم جمیعالیعنی بالا جماع ان سب کے نز دیک مراداس سے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے۔ امام ثانی و اام قاضی یعنی ابو یوسف اور امام ربانی محد ہیں ۔ خصاف وجصاص قد وری و ماتریدی وغیر ہمتر اجم میں ندکور ہوئے اور ان میں التباس بہت کم ہے ہاں کرخی ہے ابوالحسن مراد ہیں اور حضرت معروف کرخی جوان سے مقدم ہیں مراذ ہیں ہوتے اور واضح ہوکہ فقہا ہم اق براق کے باتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیشہ وغیرہ جورواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف علماء ماوراء النہروغیرہ باتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیشہ وغیرہ جورواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف علماء ماوراء النہروغیرہ باتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیشہ وغیرہ جورواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف علماء ماوراء النہروغیرہ باتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیشہ وغیرہ جورواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف علماء ماوراء النہروغیرہ باتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیشہ وغیرہ جورواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف علماء ماوراء النہروغیرہ باتھ وصفی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیشہ و خیرہ جورواج میں ادنی ہیں ان سے معرفت ہے بخلاف علم اوراء النہروغیرہ باتھ وصفی طولانی لقب نہ باتھ وصفی طولانی لقب نہ بیشہ و بیشہ و بیا میں میں اور اسے بیشہ و بیشہ

کے یہاں لوگوں نے ان کے القاب لکھے ہیں جیسے ثمس الائمہ اور بیہ چند فقہا کا لقب ہے مثل تمس الائمہ حلوائی وثمس الائمہ زرنجری وثمس الائمه کردری وشمس الائمه اوز جندی کیکن جہاں خالی شمس الائمه مذکور ہے و ہاں مرادشمس الائمه سرحسی ہیں و باقیوں کے ساتھ حلوائی وغیرہ کی طرف نسبت بھی ندکور ہوتی ہےاور شیخ الاسلام اکثر مرادخواہرزادہ ہیں اورفضلیؓ جہاں مطلق ندکور ہے مرادش امام جلیل ابو بکرمحد بن الفضل الكماري ابخاري ہيں۔ ذكر كتب جہاں اصل مذكور ہے يعنی جيے كئے تھم كى نسبت آيا كہ ايسا ہى اصل ميں مذكور ہے تو ااس سے امام محترى مبسوط مرادب كيونكهاس كوسب سے مقدم تصنيف فر مايا تھا پھر جامع صغير كو پھر جامع كبير پھر زيا دات پھرسير صغير پھرسير كبير كذا ني غلية البيان وغيره الم مبسوط كوايك جماعت متاخرين نے شرح كيااز انجمله شخ الالسلام معروف به خوا ہَرزادہ ہيں ان كى شرح كومبسوط کبیر کہتے ہیں وشرح تنمسِالائمہ حلوائی وغیرہ اور بیشروح اگر چہ درحقیقت شروح ہیں لیکن شارح نے اپنے کلام کوامام محمد رحمہ اللہ کے کلام سے مختلط ذکر کیالہٰذا بھی مبسوط ممس الائمہ حلوائی یا مبسوط شیخ الاسلام خواہرزادہ بولا جاتا ہے بلکہ اس فتاوی میں اکثر اس کے مانند الفاظ ہے حوالہ مذکور ہے لہٰذااس امر کو یا در کھنا جا ہے تا کہ تشویش نہ ہواور یہی حال شروع جامع صغیر میں ہے کہ کتاب دراصل محدٌ کی تصنیف اور شارحین نے شرح میں اپنا کلام غیرمت متمیز غلط کیا لہٰذا جامع صغیر قاضی خان یا جامع صغیر فخر الانسلام بر دوی کہتے ہیں حالانکہ مرادیبی ہے کہ شرح جامع صغیر قاضی خان وغیرہ اور اس فتاویٰ میں مترجم نے کہیں شرح کا لفظ بڑھا دیا اور کہیں اسی طور ہے چھوڑ دیا ہے لیکن واضح رہے کہ مبسوط شمس الائمہ سرنسی سے اطلاق کے وقت شرح مبسوط نہیں مراد ہے بلکہ حاکم شہید التونی ۴۳۳جے۔ کی تالیف کافی کی شرح مراد ہے یعنی کافی مؤلفہ حاکم کی شرح سرحتی کومبسوط سرحتی بولتے ہیں اور فتاویٰ میں اس ہے حوالہ جا بجا مذکور ہے بیتو مبسوط کا ندکور ہوا جس کواصل ہو لتے ہیں اور جہاں روایت اصول بلفظ جمع مذکور ہے اس سے امام محمد کی چھے کتا ہیں سب مراد ہیں جن کا ذکرابھی ہو چکا کذا فی ردالمختاراورتعالیق الانوار میں ہے کہ بعض نے سیرصغیر کوان میں نہیں لیا ہےاورملحطاوی نے کہا کہ بعض نے سیر کبیر کوبھی نہیں لیا۔عنامیمیں ہے کہ اصول صرف جار ہر دو جامع وزیادات ومبسوط ہیں اور یہی نتائج الا فکار میں بھی مذکور ہے بالجمله جس تکم کی نسبت لکھا گیا کہ اصول کی روایت ہے یا اصول میں یوں ہی آیا ہے اس سے مراد بظاہر قول ومختاہر شش کتب ہیں اور بقول عنابیونتائج الا فکارصرف چار ہیں پس بقول اوّل جو حکم سیر میں ہووہ بھی ظاہرالروایۃ وظاہرالمذ ہب ہےاور بقول دوم نہیں ہے بلکہ وہ غیرظا ہرالروایۃ ہے جیسا کہ نتائج الا فکار میں تصریح کردی ہے اور خاتم علماء فرنگی محل رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتاح السعادعة کے نقل کیا کہ انهم يعبر ولعن أكمبسوط والزيادات والجامعين برواية الاصول دون المبسوط والجامع الصغير والسير الكبير بظاهرالروايه ومشهورالروايه أنتهى شاید کا تب کاسہو ہے کیونکہ سیرصغیراس میں ہے بالکل ساقط ہے اور مبسوط و جامع صغیر کومکر رلایا ہے اور شک نہیں کہ مبسوط اصل اتفاقی ہے پھراگر بیمراد ہو کہاس کی روایت کوظاہر الروایة وروایة اصلی دونوں کہتے ہیں تو اقول کے ضعیف کی طرف ترقی ایسے مقاصد میں مہمل ہے پھرسیر کبیر سے صغیر مقدم ومشہور تر ہے اور مبسؤ ط سب سے زائد باوجود یکہ اس کوغیر مشہور الروایۃ میں لیا ہے فلینا مل فیہ اور شاید تو فیق اس طرح معقول ہے کہ روایۃ الاصول و ظاہر الروایہ و ظاہر المذ ہب اس مجموعہ کے نشان کے واسطے چھے کتابیں سب ہیں غيراز ينكه رواية الاصول ان ميں سے فقط حيار ہے مخصوص ہے اور مشہور الرواية باقيوں ہے جيسا كه ټول دوم ہے ليكن ظاہر الرواية مثل روایة الاصول ہونا الیق ہےاگر چہلفظ اصطلاحی قر ارد ہے کر کسی معنی میں مضا نَقهٔ ہیں ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلم اورعنقریب اس میں کلام آئے گاانثاءاللہ تعالیٰ۔محط جس ہے اس فقاویٰ میں بہت حوالہ ہے کہیں مطلق مذکور ہے اور کہیں محیط السزھسی مذکور ہے ہیں محیط ہے جہاں مطلق ندکور ہے محیط بر ہانی مولفہ امام بر ہان الدین مراد ہے اور ذخیرہ بھی انہیں کی تالیف سے ہے اور محیط السنزھسی ہے امام رضی الدین سرحسی کی محیط مراد ہے۔اور تراجم میں طبقات اور علیہ ہے چند محیط کا حال ذکر کیا مگران نشان بظا ہرنہیں ہوتا ہے۔ان محیطات میں ہے عمدہ تر تیب محیط سرحسی کی ہے کہ ہراصل فقہی اوّل پھرروایا تاصول پھرنوا در پھرفتاویٰ کوؤکر کیا ہے۔

تتمتيه

صدرالشهيد صدرالشريعه تاج الشريعه ابوالمكارم

عاکم شہید تحدین محدالتونی ۳۳۳ ہے ہیں اور حاکم فقہ میں وہ ہے کہ جملہ فرعیات بہاصول فقہی محفوظ رکھتا ہواور اصول الفقہ سے ماہر ہواور بعض نے اس کی مقدار بیان کی ہے اور حدیث کی اصطلاح میں بھی حاکم کی تعریف میں اختلاف اس طرح نہ کور ہے کمانی تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی نی شرح الله میں مشکل ہے کہ نواز ل ووقا لئع تا قیامت باقی ہیں ۔ اللّٰه ہوالا ان یواد به ما یووی فیه حکمہ من المجتھد۔ بخلاف حدیث کے کہ وہاں انضباط ظاہر ہے اورای اصطلاح پر صاحب متدرک کو حاکم کہتے ہیں ۔ الصدرالشہد یعنی حسام الدین و مترجم نے ای اعتاد پر کہیں کہیں تا م چھوڑ دیا ہے صرف اسی لقب پر اقتصار کیا ہے ۔ صدرالشریعہ اکبراحمد بن جمال الدین المجوبی ۔ صدرالشریعہ اصغرعبداللہ بن محمود من جہوں ہے دی النے ایک عابدین نے بن مسعود صاحب نقایہ و شرح و قایہ۔ ابن عابدین نے کہا کہم دمجہول ہے یعنی اس کے حال وعلم و کمال سے تاریخی تذکرہ نہیں ماتا ہے۔

\$ C(U)

## ذكرطبقات فقهاءوطبقات مسائل وذكركتب معتبره وغيرمعتبره وغيره فقهاءكا

ان کاذکراس باب سے مقدم کرنا طریقہ تغییم کے مناسب نظر آیا کیونکہ عوام کو جب ان کے مختر حالات و زمانہ سے وان کے رہے و تقدیفات سے آگا ہی حاصل ہے تو ان کی تقدیم طبقات کی راہ سے اور ان کے اجتہادی مسائل کی تقدیم نے یا در ہوگی اور پوری بحث دیکھنے پر بیام زیادہ واضح ہوگا انشاء اللہ تعالی ۔ واضح ہوکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دار فانی میں ناز لز مایا تو اولا دآدم کے واسطاد کا معبودیت ظاہری و باطنی فرض کئے اور باطنی سے میری مرادہ واحکام ہیں جو قلب ہے متعلق ہیں باز لز مایا تو اولا دآدم کے واسطاد کا معبودیت فاہری و باطنی فرض کئے اور باطنی سے میری مرادہ واحکام ہیں جو قلب ہے متعلق ہیں مستقل نہیں لہذا حق محرہ و غیرہ و خلوص نیت و حسن طویت و غیر و لک اور چونکہ بیعقل جو شہوات و غیرہ سے گوندھی ہاں راہ میں مستقل نہیں لہذا حق سجانہ تعالی نے بروفق رحمت کا ملہ اپنے بندوں کو عدم مغرفت میں معذور فر مایا۔ اس صد تک کہ اپنا خاص بندہ متبول رسول مبعوث فریائے چنا نجواس کے واسطے ہے جواحکام واخبار ناز ل فریائے وہ امور واقعہ کی تجی فریت میں اور ان میں بدگائی کرنا سول مبعوث فریائے چنا نجواس کے واسطے ہے جواحکام واخبار ناز ل فریائے وہ امور واقعہ کی تجی فریائی ہو گور اس متعلی کو ایسے ہوئی وصور ت ہو امور الہیو وہ وجودات میں عقل کو ستعل سے مثلاً تحمہ کے جوامور الہیو وہ وجودات میں عقل کو ستعل سے مثلاً تحمہ تائی کہ خور بدیکی ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے نالف را ساتھ والانکہ پہلے اس کو تقین کو مقد میں اس کے مقال میں کی جو نامور الیہ اس کی کیفین کو مقدل کے بیٹی خور بھی نالے مقال نہیں جو اس کی برابری کریں تو پھر ان بیتو تو اس کی برابری کریں تو پھر ان بیتو تو نوں کاس کو عقل جانے والے نے واد کا کا بھی پچھا تعبار نہیں ہو تو نوں کاس کو عقل بیا نے والے نے واد کہ کرتا ہے اور اس میں کی مصف کوشک نہ بھی خور بھی طرف نہیں جو اس کی برابری کریں تو پھر ان بیتو تو نوں کاس کو عقل بوانے والے نے واد کے واد کر بردی کریں تو پھر ان بیتو تو نوں کاس کو عقل بوانے والے نے کابھی کہ وہ اس کی برابری کریں تو پھر ان بوتو توں کاس کو عقل نہیں بھر کو تو نوں کاس کو عقل ہو بردی کو بھران بیتو تو نوں کاس کی میائی بوتر کی ہو تو کر ان کو بھران بوتو توں کاس کی میائی بھران بوتو توں کا کو میائی کرنے کی بوتوں کو اس کو کرنے کی بوتوں کی کو کرنے

بخلاف اخبار واحکام رسالت کے جس قدر انبیاء ورسل علہیم السلام الله تعالیٰ عز وجل نے معبوث فر مائے سب ایک ہی کلمہ پر متفق ہوئے یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور تمہارے لئے آخرت برحق ہےاور حضرت آ دم علیہ السلام ہے دس بشت تک برابریمی تو حید چلی آئی جہاں تک حضرت خالق عز وجل نے مقدر فر مایا پھرتو حید میں شرک پھیلنا شروع ہوااور برابراللہ تعالی کے رسولوں نے اہل عقل واماننے والوں کوراہ کلبی سجانہ تعالیٰ بتلائی جس ہے وہ مقصود کو پہنچے یہاں تک کہ خاتمہ وقرب قیامت پراللہ تعالیٰ نے سب سےافضل وا کرم حضرت مولا ناونبینا رسول اللّه عز وجل محمصلی اللّه علیہ وعلیٰ آگہ واصحابہ وعلیٰ جمیع الانبیا ءوالمرسلین اجمعین کو مبعوث فرمایا اور بندوں کواپنا دین حق تعلیم فرمایا اور آپ کی وزارت وصحابت کے لئے بھکم : کنتھ خیبر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ..... نهايت عمره بندے منتخب ومقدر فرمائے چنانچه جو مخص آخرت ير ايمان ركھتا اور ظاہر و باطن غالص تو حید پر گناہ ہے ایک روز بچاہواورحضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات ہے واقف ہووہ صاف بلند آ واز ہے ان کے افضل الامته ہونے کا قرار دل ہے کرے گااور در حقیقت افضل الرسول کے اصحاب کا بھی افضل ہونالا زم ہے جنہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی کہ مصداق رضی اللّٰعنہم ررضوا عنہ ہوئے اور راہ الٰہی میں کوشش واجتہاد کا حق ادا کیا کہ ان ہے بیچھے ان کے اصحاب یعنی تابعین مصداق قوله: خير القرون قرني ثعر الزين يلونهم ثعر الذين يلونهم موئة اورقوله: لمن راي من راني الحديث ع بثارت عظیم پائی۔پس صدق ایمان وامانت وصلاح ظاہر و باطن ان میں محبوب تھی ان کے بعد جوز مانہ آیا اس میں تقیدیق واخلاص کو تنز ل بونا شروع بوا الاصل ماني سيح من قوله :الامانة تنزلت في جذر قلوب الرجال ..... ليكن بعضه اى طريقة سلف صالحين وصدر اول ير قائم رہے اورلوگوں کی ہدایت کی اور غایت شفقت ہے ان کوعذاب الہی کی طرف جانے ہے روکا اور کمال کوشش ان کی صلاح قلب ریقی اور چونکہ صلاح باطن کے ساتھ صلاح ظاہر منوط ہے للہذا حرام وشبہات ومعاصی جوارح وغیرہ سے بیچنے کے لئے افعال محمود و مشروع کی تلقین فر مائی اورممنوع ہے منع فر مایا پس انہوں نے بھی صدق ایمان کی علامت خوب ظاہر کی اور چونکہ بیامرمنصوص ظاہر ہے کہ ہرز مانہ متاخرین نورایمان کی قلت اور فساد کی کثرت ہوگی ۔لما فی الصحیح من قول انس رضی الله عنه الذی سمعه من نبینا صلی الله علیه وسلم اور ظاہر نصوص سے ہرز مانہ کے وقائع جوایک طرز پرنہیں ہوتے پچھلوں سے نہیں نکل سکتے لہذاان کے لئے ایک قاعدہ بنایا جس ہےنورا بمان کی کمی کا جرنقصان فی الجملہ ہوجائے اورائینے اعمال ظاہری قلبی کے واسطے حکم الہی سجانہ تعالیٰ معلوم کرسکیں اور جہاں تک ممکن ہوخود نظائر وا حکام وو قائع کواشخر اج کر دیاا دران کے بعدان کے اصحاب نے بھی اتباع کیالیکن فضل اوّل كو بوللذا قال الشافعي رحمه الله من اداد التجر في الفقه فهو عيال لابي حنفية رحمه الله \_ پيمر چونكه فيروع اعمال بغرض حصول ثواب ونفس کو پابند شرع رکھنے کے ہیں حالانکہ ایمان قطعی منصوص ہے تو فروع میں رحمت الہیدوسعت تامہ کو مقتضی ہوئی اور ہر مجتہد کی رائے اجتہادی پراعطاء ثواب کا وعدہ فر مایا بدین معنی ہرمجتہدٹھیک راہ پر ہےاگر چے متناقض حالت میں در باطن ایک ہی مصیب ہوگالیکن اصلی غرض ہے تو اب ہے اس راہ ہے ہرا یک مصیب ہے اس واسطے اختلاف امت عین رحمت ہواللہٰذاطر ق اجتہا د کی راہ ہے ان میں تمائز ہوااورسب کے سب اس راہ سے حق پر ہیں کہ ہرا کیکوان اعمالوں پر ثواب ہےاورمعلوم ہو چکا کہ ان اعمال ہے یہی غرض ہے کہ ثواب وصفائی قلب سے عین الیقین وقرب رب العالمین کی بزرگی حاصل کی جائے اور پیٹگیا کیونکہ اجتہاد میں قصور نہیں ہوا اس واسطے جوکوئی اجتہاد کے بھی لائق نہ ہواس کافعل ہوا و ہوں پر مبنی ہو جائے گا اور وہ گمراہ ہوگا لہٰذاغوام کو تھم ہے کہ اہل تقویٰ واجتہا دے راہ پوچیس پس جب فقیہ بزرگ متقی پیندیدہ امام مجتہد ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے مثلاً بوچھا گیا تو وہ ایک ہے دوسرے کوملتا چلا آیا اور اہل لیافت وصلاحیت نے ان سے طریقہ اجتہاد بھی سیکھا کہ جو بات اس وفت نہیں واقع ہوئی اس کا حکم خود ای طریقہ ہے نکال عمیں پھر جہاں تک بیصلاحیت بہ مشیت الہی تعالیٰ قائم رہی کہ اس طریقہ میں جدواجتہاد کریں تب تک انہوں نے ایسا کیا آخر بی بھی لیافت و
امانت مرتفع ہوئی اور شذوذ پر مرجع ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کو تا ہی پریقین کیا کیونکہ آدمی اپنے نفس کوخودخوب جانتا ہے لہذا ای طریقہ کو
لازم بکڑا اسی جہت سے بوجہ پابندی طریقہ اجتہاد کے صنیفہ و شافعیہ وغیرہ فرق ہوگئے اور درجیقیقت بیسب ایک اصل تو حید پر قائم ہیں
خواہ افعال جوارح میں کسی طرز پر ثواب کا ذخیرہ جمع کریں گیونکہ ہرایک دوسرے کونظر محبت سے سامان آخرت جمع کرتا دیکھ کرخوش ہوتا
ہے اور جانتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے فضل سے اس طریقہ سے بھی ثواب ورضا مندی عطافر ما تا ہے۔

مثلاً منفعت حاصل کرنے کے ہرطریقہ سے تجارت کرنے پرمتولی وسر پرست ہرایک سے خوش ہے اس واجتہا دی راہ سے ان میں طبقات ہیں۔ اوّل مجتهدین طبقه عالیہ جنہوں نے قرآن مجید وسنت واجماع سے قواعد اصولی بنائے جن سے طریق قیاس مسائل کا استنباط بغالب امید ثواب ممکن ہوا اور بیاس وفت کے مصالح ومتاخرین کی قوت ایمان کے موافق تھا اور بیا یک رحمت الہی اس امت مرحومہ کے واسطے مخصوص ہوئی اور پیر طبقہ مستقل مجہد تھے جن کواصول یا فروع میں اپنی مانند کسی مجہد کی تقلید روانہیں تھی ولیکن کتاب وسنت جس کی اتباع مقروض ومتعین ہے اگر اس میں کسی مسئلہ کا تھکم نہیں ملا اور نداجماع صحابیرضی الله عنہم سے قطعی ثابت ہوا بلکہ بعض صحابه رضوان التعليم اجمعين سےملاتو امام ابو حنفيه رحمه الله اس کو ليتے تنھے اور اپنے قياس کرترک کرتے تتھے اور بياس وجه ہے کہ صحابہ رضی الله عنهم خیر الامة ہیں ان ہے نوروقو ت ایمان میں مساوات نہیں ہوسکتی ہے۔ پھران ائمہ مجتهدین میں باعتبار تفاوت مشارب کے تمایز ہے اور ان کی اجتہا دات کا اشتہار بھی متفاوت ہے اور منجملہ ان کے جن کا ند ہب شائع ہوا امام ابوحنیفہ وا ما لک بن انس وثوری وشافعی وابن ابی کیلی واوز اعی واحمہ بن عنبل و داؤ داصفہانی ہیں لیکن ان میں ہے بھی امام ابوحنیفہ ؓ اما لک ّ و شافعی واحمد رحمہم الله تعالیٰ کا مشرب زیادہ مشہور ہو گیا اور ان میں ہے بھی امام ابوحنیفہ ٌرحمہ اللہ کا مذہب زیادہ شائع ہوااور محدث دہلویؓ کے انصاف میں ہے کہ اقوے اسباب اشتہار میں سے بیہ ہے کہ مشیت الہی عز وجل ہے امام ابو یوسف قاضی دارالخلافہ ہوئے جس ہے تمام سلطنت میں فقہ حنی پر مدار ہوااور بعدان کے بھی ای فقہ کے ماہرا کثر قضاۃ ہوتے چلے آئے اورا مام محمد رحمہ اللہ کی کثر ت تصانیف ہے تمام شیوع و اشتہار ہو گیاحتی کہ بعض ائمہ مشہورین نے بھی ان کتابوں کو بامعان نظیر دیکھااورامام فقیدر بانی شافعی رحمہ اللہ نے لوگوں کوفقہ میں عیال ا مام ابو حنفیہ رحمہ اللہ قرار دیا۔اور کفوی وغیرہ کے بیان ہے بیٹھی وجہ نگلتی ہے کہ امام رحمہ اللہ کے شاگر دوں میں اہل اجتہا دعلماء بہت کثرت ہے تھے جن کی اتباع لوگوں میں خو دمرغوب تھی لہٰذا کثرت ہوگئی۔اور کفوی کے طبقات میں ہے کہا صحاب حفیہ میں ہے بہت لوگ ملکوں وشہروں میںمتفرق ہوئے چنانچےمشائخ عراق ہے بغداد وغیرہ میں اورمشائخ بلخ و بخارا وخراسان وسمرقند وشیراز وطوس و آ ذر با یجان و بهدان وفرغان و دامغان و ما ذنداران وخوارزم وغز نین وغیره سےان ملکوں وشہروں میںشہرت ہوگئی اور چونکہ بیلوگ خو دعلاء جید فقہامتدین تھےان کے تصانیف و تذکیر ہے زیاد ہ شیوع ہوااورا مالی وتو الیف وفتا و کی کی بہت کثریت ہوگئی ۔ پس ان فقہاء میں چھ طبقے ہیں اور مع مقلدین سات ہیں۔

اوّل طبقه مجہدین مستقل جن کا انتساب ابھی کی طرف نہیں جیسے امام ابوا حنیفہ رحمہ اللّہ وشافعی وغیرہ ہم دوم طبقه مجہد مستقل جو کی طرف منتسب ہے جیسے امام محمد وابو یوسف وزفر کہ باوجود استقلال کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللّٰہ کی طرف منتسب ہیں اور جیسے مزنی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کہ شافعی کی طرف منسوب ہیں ۔ سوم اکا برمتاخرین کہ جن کوقو اعدم تقررہ اصول وقیا سات فروع سے استغباط وقائع ونوازل کی قدررت نامہ ہے جیسے خصاف وطحاوی وکرخی و حلوائی و مزحسی و جصاص وغیر ہم اور بعض نے بر دوی وقد وری وقاضی خان و صاحب مرابہ و بربان الدین صاحب ذخیرہ و محیط اور طاہرین احمد صاحب نصاب و خلاصہ ان کے امثال کو انہیں ہیں داخل کیا ہے اور خاہر ریہ کہ

تتبع نظرے یوںمقرر کیا گیا ہےاورمبرے نز دیک اس میں تامل ہےواللہ تعالیٰ اعلم۔ چہارم اصحاب تخ تنج کہ جن کواجتہا د کی قدرت فی الجملہ ہے کیونکہاصول وفروع کے احاطہ ہے تول محمل ومبهم کی تفصیل کر سکتے ہیں اوربعض نے ابو بگر الجصاص رحمہ اللہ کواس طبقہ میں داخل کیالیکن عجب ہے جبیبا کہ فاصل لکھنوی مرحوم نے کہاباو جود یکہ قاضی خان وغیرہ کوسوم میں شامل کیااور میرے نز دیک اس میں ظاہری تتبع کا فی نہیں ہےاورقوت ایمانی کی ترقی پراس کامداراولی ہےاگر چیفس تصدیق قابل کمی وزیادتی نہیں سہی \_ پھرمتر جم کواس میں بھی تامل ہے کہ ان لوگوں کوجن کا نام اس میں شار کیا گیا یا اور جوعلاء اس قرن میں موجود تھے کیا در حقیقت ایسے تھے کہ ان کوا تو ہے نوع اجتهاد کی قدرت نتھی ۔ پنجم طبقہ اصحاب ترجیح ہیں جیسے امام قدوری وصاحب ہدایہ وغیر ہما تو ان کی شان فقط یہ ہے کہ بعض روایات کوبعض پرٹز جیجے دے سکتے ہیں بایں قول کہ بیاضح ہے یا اولی ہے یا اوفق بالقیاس یالوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے یا اوجہ ہے وغیرہ ذلک اور صاحب البحر الرائق نے شیخ ابن الہما م کوبھی اسی طریقتہ میں شار کیا اور کفوی نے ابن کمال پاشا اورمفسر ابواسود کو داخل كيا اور بعض نے ابن البمام كورتبراجتها وتك كامل كها ہے: و انت لوتاملت في الامر لظهر لك ان المنزلين للناس منازلهم انما موقع نظر هم كثيرة القيل و القال و حفظ الاقوال حتى عدوا الجدل من علم الدين و انما الاعلم عند هم من طال اذيال لسانه في اقامة مجج الجدال العارية عن الاهتداء بتوفيق الله تعالى عز وجل فلا عبرة في كثير مما حكموا فيما لاعلم بذلك لاحد الالله عزوجل وهو اعلم بالمهتدين- ششم طبقه جن كوفقط اتنى قدرت بكه اقو \_ وقو \_ واصح وصحح وضعف مظاهر الرواية وظاہرالمذ ہب ونوادر میں تمیز کرسکیں جیسے تمس الائمہ کر دری وھیسری وسفی وغیرہم اورانہیں میں ہے وہ علماءبھی ہیں جنہوں نے متون تالیف کئے جیسے صاحب مختار و وقایہ و کنز وغیرہ ان کی شان یہ ہے کہ اپنی کتابوںِ میں اقوال ضعیفہ مردود ہ کوفقل نہیں کرتے ہیں ۔ طبقة مفتم و واہل علم طبقه جوطبقه ششم ہے بھی ادنیٰ ہیں تومحض مقلد ہیں ان پر لا زم ہے کہ کسی فقیہ کی تقلید کر ہیں اور طبقه ششم تک کسی نوع کا اجتہا ذہبیں کر کتے اور ابن کمال پاشار حمہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کوتمیز نہیں بلکہ جوروایت پاتے ہیں کیسی ہی ہواس کو یا دکر لیتے ہیں پس فرانی ان کی اور ان سے زیادہ اس کی جو ان کی تقلید کرے گذا نقلہ الفاضل الکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام نووی رحمہ اللہ کی شرح المذہب ہے تکی رحمہاللہ نے نقل کیا کہ تجہد یا تومستقل ہے اور اس کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ فقیہ النفس وسلیم الدین ہواور فکر میں مرتاض اورضيح التصرف والاستنباط ہواورر بیدار دو دلائل شرعیہ سے عارف وان کی شروط کا جامع باوجودروایت کےان کےاستعال میں مرتاض اورامہات مسائل فقہ ہے ہوشیار اوران کا حافظ ہوا وربیتو ز مانہ دراز سے معدوم ہوگیا اور یا مجتہدمنتسب ہوگا اوراس کی جار قشمیں ہیں اوّل وہ بیر کہامام کی تقلید کسی اصول وفروح میں نہ کرے کیونکہ خوداجتہا دمیں مستقل ہےاورا مام کی طرف نسبت بوجہ سلوک طریقہ اجتہاد ہے۔ دوم مقید بہ مذہب کہ اولہ امام وقو اعد سے تجاوز نہیں کرسکتا اور یہا صحاب الوجوہ ہیں ۔ سوم رہنہ وجوہ سے کم کیکن وہ ند ہب امام کی تقریر وترجیح وتصنیف کرسکتا ہے اور یہی اصحاب ترجیح آخر چوتھی صدی تک تھے چہارم ند ہب کی حفظ ونقل میں قائم و مشکل کا عارف ہے لیکن تحریر و قیاسات وتقریر دلائل میں کمزور ہے تو اس کا فتویٰ جو کتب مذہب سے نقل کرے معتبر ہوگا۔مترجم کہتا ہے کہ اس عبارت ہے بیہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ زمانہ میں فقاویٰ اس شخص عالم کامعتبر ہے جو حفظ مذہبِ نقل وفہم مشکل عین متنقیم ادر نی الجمله نظر کی اہلیت رکھتا ہواگر چتر پر دلائل میں پورانہ ہواور قیاسات کی تقریر میں جن ہے معانی کی توضیح ہوتی ہے کال نہ ہو پس سائل کو ندہب ہے آگاہ کرے جس میں ہواوہوں یا خالی رطب یا بس روایات میں ہے کسی روایت پر مدار نہ ہو کیونکہ اہلیت نظر ہے کوئی زیانہ غالی نہیں ہےاورا گرکسی شخص نے تعبیرا لیم لیافت کی دلیری کی تو وہ جہنم کا مل ہے کہ خودعذاب میں رہااور دوسرےاس پرے پار ہوگ اورعنقریب بحث افتاء میں ذکر آتا ہے واللہ تعالیٰ ہوالہاوی اے سبیل الرشاد \_

الوصل

# طبقات مسائل

مسائل کے تین طبقات ہیں:

اوّل مسائل اصول اوروہ امام محدّ کی جاریا چھ کتابوں کے مسائل ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور انہیں کوظا ہر الروایہ بھی کہتے ہیں ان اصول میں ہے مبسوط اوّل واصل ہے اور امام محدر حمد اللہ ہے اس کوا کثروں نے رُوایت کیا از انجملہ اشہرروایت ابوسلیمان جو ز جاتی ہےاورای کے قریب روایت ابوحفص رحمہاللہ ہے پھراس کے نسخہ متعدد ہیں ایک نسخہ شخ الاسلام ابو بکرمعروف بہخواہر زاد ہ اور يەدر حقیقت شرح ہےاورا یسے ہی مبسوط السنرحسی والحلو ائی رحمہم اللہ تعالیٰ اور پہلے مذکور ہوا کہ مبسوط سنرحسی ہے علی الاطلاق شرح کا فی مراد ہےاور کفوی نے کہا کہ ظاہرالروایۃ کےمسائل میں سے حاکم شہید کے متنفی کے مسائل ہیں اورا مام محدر حمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بعدید کتاب مذہب کے لئے اصل ہے مگران ملکوں میں اب مفقو د ہے اور حاکم کی کتاب کافی بھی اصول مذہب میں سے ہے اور اس کی بھی جماعت مشائخ نے شرح کی ہےازانجمِلہ شرح تمس الائمہ سرحتی وشرح قاضی اسیجا بی معروف ہیں ۔اقول متقی اگر چہاب مفقو د ہے لیکن ذخیرہ وغیرہ میں اس سے بہت کچھ نقل موجود ہے اور اس فتاویٰ میں انہیں کتابوں ہے ہے بہت کچھ حوالہ ہے اس واسطے بیہ فناویٰ اصول ند ہب و دریا فت کرنے کے لئے بہت معتمد ہے تی کہ اگر کوئی تخص ایک نسخہ کتاب الاصل کالائے تو اس پر اعتا داس وجہ ے نہ ہوگا کہ کتاب الاصل عموماً متداول نہیں رہی جس پر وثو تی ہو بخلاف نقل کے جواس فتاویٰ مین متواتر متوارث موجود ہے۔طبقہ دوم مسائل ندہب میں سے غیرظا ہرالروایۃ کے مسائل ہیں اور مرادان سے وہ مسائل ہیں جن کوائمہ سے سوائے ان کتب نذکورہ کے اور کتابوں میں روایت کیا گیا خواہ امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری کتابوں میں جیسے کیسانیبات وجر جانیاب ورقیات و ہارو نیات وغیر ہ اور غیر ظاہرالروایۃ اس کیے کہتے ہیں کہامام محدر حمہ اللہ ہے یہ کتابیں اس طرح ظاہر مشتہر مروی نہیں ہوئیں جیسے پہلی کتابیں ہیں اورخواہ سوائے امام محدر حمداللہ کے اوروں کی کتابوں میں جیسے حسن بن زیاد کی مجر دجس میں امام ابوحنیفہ " سے اصلاً اور صاحبین وغیرہ سے جعاً مرویات ہیںاورای قتم میں کتب امالی ہیں اورامالی جمع املاء ہے اوراملاء یہ کہ فقیہ کے گر داس کے تلانہ ہ دوات وقلم کے ساتھ بیٹھے اور جو كجهاجتها دات و ه بولتا گيابيلوگ اس كولكھتے گئے اس طرح متعد دمجالس ميں مجموعه ايك كتاب ہوگئى اور حديث ميں بھى ايساطريقه موجود تھااور ظاہراای موافقت سے فقہیات میں بھی متقدمین فقہامیں جاری تھا۔اس لئے کہاللہ تعالی نے ان کے اذبان سیال مخلوق فرمائے تھے اور اسی قشم سے ہیں متفرق روایات متفرق تلانہ ہ کے پاس جن گونو اور کہتے ہیں جیسے نوا در ابن اساعہ وابن رستم یعنی ابراہیم ونو اور ہشام وغیرہ از امام محمد رحمہ اللہ ونو اور بشرعن ابی یوسف وغیرہ پس ان کونو ادریا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ متفرق روایات ہیں یااس وجہ ے کہ بظاہر مخالف اصول ہیں پس مشائخ نے ان کی سیجے محمل یعنی تاویل بیان کی اور بسا او قات اصول میں جز سکیہ ند کورنہیں مگر نو ادر میں ہےاوربھی نوادراگر چےمنفرد ہے کیکن تخ تج مسائل ہے مخالفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اکثر اصول میں مسائل فقہیہ کے انواع واصناف کے قلیل مسائل مذکور ہوئے تا کہ انہیں کے مقائسہ پرتفریعات کرلی جایں اور دقیق النظر آ دمی کوخفسر کتب متون میں ہے ہر بات میں پیہ طریقہ ظاہر ہوسکتا ہے کیونکہ ہرصنف کے مسائل واس کے تفریعات کوایک اصل مقید شامل ہے اس واسطے جامع صغیر کو جامع کہتے ہیں باوجود یکہ بہت صغیر ہے کیونکہ قیو دمسائل خودا حکام متعددہ ہیں لیکن سوائے صاحب بصیرت کے کسی کوانتخر اج پراعتا دنہیں روا ہے اور شروح جامع صغیرمثل شرح قاضی خان وغیرہ البتہ جیدمعتمد میں اور فقاویٰ میں اس سے پیشتر حوالہ ہے طبقہ سوم مسائل فقاویٰ ہیں اور

انہیں کو واقعات ونوازل کہتے ہیں اور بیمسائل وہ ہیں جن کومشائے متاخرین نے بہتوت اجتہادا یسے وقائع میں انتخراج کیا جن میں ائمہ متقد مین میں کوئی روایت نہیں ہا اور ایک کتابوں میں سے اوّل کتاب شخ ابوالیث فقیہ نصر بن تحد بن ابراہیم السمر قندی رحمہ اللہ نے جع فر مائی اور نوازل اس کا نام رکھااس میں اپنے شیوخ ومشائخ متاخرین محمہ بن مقاتل رازی وحمہ بن سلمہ ونصیر بن کی وغیر ہم کے فقاوی جع کے اور جا بجا اپنے آپ کو جو پچھا فقیار کیا وہ بھی لکھ دیا یعنی مثلا کوئی تھکم کسی مسئلہ میں شخ سے نقل کیا اور اس پر خو در اضی نہیں ہوئے تو لکھا کہ میر سے نزدیک یوں مختار ہے لہذا اس فتاوی میں جہاں اس طرح آیا ہے کہ اس کو فقیہ ابواللیث نے اختیار کیا اس کے بھی معنی ہیں کہ یا تو مشائخ سے اس مسئلہ میں مختلف دو تھم فدکور ہیں ان میں سے خودا کیک وقوی شمجھ کرکھ دیا کہ میر سے نز دیک میر میز دیک میر میز اس کے بعد اتو سے جا اپنے نزد یک اس تھکم کے علاوہ دوسرا تھم اجتہادی جدید ختار ہے پھر سے کتاب ان واقعات میں اصل ہے اور اس کے بعد دوسروں نے اس طرح جمع کر دیں جسے مجموع النوازل والواقعات از ناطقی رحمہ اللہ وواقعات صدر شہید صام اللہ میں رحمہ اللہ اس میں بھی افتیارات صدر شہید کے اگر ہیں۔

چنانچہ فتاوی میں جا بجا آیا کہ اس کوصدر شہید نے اپنے واقعات میں اختیار فرمایا ہے پھر ان کے بعد مشائخ نے اصول روایات کے ساتھ غیر ظاہر الروایۃ وامالی ونوادر و واوقعات کومختلط جمع کردیا جیسے جامع فناوی قاضی خان وخلاصہ وغیر ہ اوربعض نے ا یک نوع تما ئز کے ساتھ جمع کیا جیسے محیط شمس الائمہ سرتھی چنانچے انہوں نے پہلے مسائل اصول کولکھا پھرغیر ظاہر الروایة یامشہور الروایة کو پھرامالی ونو اور کو پھر فتاویٰ کواور بیعمد ہ تر تیب ہے۔خصوص اس زیانہ کے لحاظ ہے بہت نافع ہے کیونہ اب اس قدرتما ئز بھی معدوم ہو گیا ۔خواہ قلت ادراک وعلم سےاورخواہ اصول وغیرہمفقو د ہونے سےاور بے شبہ بیستی بہت مصر ہوئی کہ کتب اصول امام محمد رحمہ اللہ وغیرہ گم کردی گئیں اور اب چند کتابیں متاخرین کی تصانیف نے شائع ومعتمد ہیں ان میں ہے بعض متون ہیں اور بعض انہیں کی شروح ہیں اور بعض بنام فتاویٰ معروف ہیں واضح ہو کہ اہل علم میں بیقول مشہور ہے کہ متون میں جو حکم مسئلہ لکھا گیا ہے وہ حکم شروح ہے مقدم ہاور جوشروح میں ہوہ فقاویٰ ہےمقدم ہے لیں اگر شروح میں ایسی بات پائی جائے جومتون سےمخالف ہے' تو متون کا حکم لیا جائے گا اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ متون اس واسطے ہیں کہ ظاہر ندا ہب کونقل کریں مترجم کہتا ہے کہ میرے نز دیک یہ قاعدہ شروح مبسوط وغیرہ اس طقبہ کے واسطے متو افق تھا کیونکہ متون ہے مرا داصول ہے جن کواب متون کہتے ہیں اور فتاویٰ سے مرا د خالی متاخرین کے انتخر اجی مسائل ہیں جن واقعات کہتے ہیں اپس مرادیتھی کہ جب کتب اصول میں کوئی تھم ملا اور شیخ شارح نے اس کے خلاف لکھا ہے تو شرح کا حکم ترک کیا جائے اوراصل کالیا جائے کیونکہ وہی اصل مذہب ہےاور جوشروح میں ہے وہ فتاویٰ پر مقدم اس جہت ہے شرح فوائد قیودمسکلہ ہیں تو گویا بیر سائل خوداصل ہیں مذکور ہیں بخلافِ واقعاتِ کے کہان میں مفروض ہے کہ صریح یاضمنی روایت امام ے بیں ہے بلکہ بقاعد ہ اجتہا دی متاخرین نے استخر اج کیا ہے ہاں میمکن ہے کہ کہیں اشارہ اس کی طرف اصل میں ہواس واسط بعض مسائل انتخر اجی میں لکھا کہ اس مسئلہ کی کوئی روایت کسی کتاب میں امام محمد میں ہے لیکن فلاں شخص نے یوں کہااور فلاں نے اس طرح پر لکھا کہ یہی سیجے ہے اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے پس بطریق اشارہ مذکور ہونا داخل مذکور نہیں ہے۔ بخلاف شروح کے کہ فائدہ قید یعنی مفہوم روایت ایک ججت معتبرہ ہے تو وہ خمنی ندکور ہے پس اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ اس قاعدہ کے معنی کہ متون شروح پراورشروح فتاوی پرمقدم ہیں یہ ہیں اوراس وقت میں جومتون وشروح وفتاوی موجود ہیں ان کے حق میں یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے کہ نثروح اس وفت ہرطرح کے نوا دروا مالی وغیرہ ہےملو ہیں اوراگر بوجہ شہرت کتاب وتو اتر کے نقدم ہوتو قطع نظر اس کے کہ دلیل مذکور بعنی قولہ کیونکہ متون نقل مذہب کے لئے ہیں الخ جاری نہیں رہتے رہجی ظاہر ہے کہ جملہ شروح متواتر درجہ تک نہیں ہیں حالانکہ کتابوں کی تو امر وعدم تو امر کی بحث جداگانہ ہے علاوہ اس کے جن کواس وقت فتاوی کہتے ہیں وہ خالی نوازل وواقعات کا مجموعہ نہیں ہیں بلکہ ہر طرح کے روایات اصول مع نوا دروغیرہ اس ہیں موجود ہیں خصوص اس فتاوی عظیم کو دیکھو کہ غالبًا جملہ روایات ہدانیہ و وقایہ وغیرہ خواہ انہیں کے حوالہ سے اس ہیں موجود ملیں گے اور زائد اس سے بہت سے روایات اصول کا نشان مل جائے گا پھر کیونکر شرح نقایہ قبتانی وشرح ابوالمکارم کا اعتبار ہوگا اور اس فتاوی کا اس سے کم اور حق تو یہ ہے کہ اکثر متون متداولہ اس لائق ہیں کہ اصول کی روایات اس فتاوی سے لے کران کی شرح کھی جائے کیونکہ ایک جم غفیر علاء نے اصول سے ان روایات واس کی شرح کھی جائے گئے کہ خان مقام کی ہوئے کہ اور کی نے ان روایات حاصل ہونے کی تصدیق کی اور کی نے انکار نہیں کیا تو اخبار بحد تو امر پہنچائی تھیں جس موفور پراعتا دقو کی ہے کہ اصول جن سے حوالہ ہے اس نے بالاعتاد بہم پہنچائی تھیں جس سے کہ متدین ہوئی کہا جاتا ہے ان شروح متداولہ سے زیادہ متند ہے۔

بالجمله بجموعی حالت اس فناوی بنینظیر کی پنہیں ہے کہ اس پروہ معی صادق آئیں جو قاعدہ ندکورہ میں لفظ فناویٰ ہے مراد ہیں اورجس نے بیوہم کیا کہاس وفت کےاطلاق کےموافق الفاظ قاعدہ کا انطباق ہےاس نے خطا کی بلکہ مراد قاعدہ ہے وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کردی ہےاب اس قاعدہ اور اس فتاویٰ میں جونسبت ہے وہ بیہ ہے کہ فتاویٰ مذکور مجمع ہے روایات اصول و کافی ومنتقیٰ وا مالیٰ ونوا دروفناویٰ کا اوران احکام کے طبقات اوپر بیان ہو چکے ہیں اور حالت بیہ ہے کہ جس قشم کا مسئلہ پیش آیا اوراس کا حکم اس کتاب ہے عاِ ہا گیا تو دیکھا جائے کہاصول و کا فی منتقی میں کہیں مذکور ہےخواہ ذخیرہ ومحیط ومبسوط ووجیز وغیرہ کسی کےحوالہ ہے ہوپس وہ حکم ظاہر الروايہ ہےاوروہی ظاہرالمذہب ہےاورای پرممل ہے کہاس ہے کچھ نخالفت نہیں ہےاورا گرظاہرالروایۃ میں بھی ملا اورشروح میں اس كاحكم برخلاف ظاہرالروایة ملاتو ظاہرالروایة پراعتاد ہےاورشرح كرترك كياجائے گامگر درصورت واحدہ اورا گرخلا ہرالروایة میں نہیں ملا بلکہ فقط شرح میں ہےتو بلامخالف اس کولینا جا ہے اور اگر شرح کے حکم سے فتاویٰ شخ میں بھی مخالف ملاتو شرح مقدم ہے اور اگر خالی کسی فتویٰ میں ہے تو اس پر اعتاد کرنامتیقن ہے ہوا پس قاعدہ ندکور کے معنی اس کتاب پر اس طرح منطبق ہیں مگر واضح ہو کہ اس تقدیم میں اہل علم نے بیوتیدلگائی ہے کہ بیچکم تقدیم کا اس وقت ہے کہ نیچے کے طبقہ میں مصرح کسی حکم کی نسبت سیجیح ہونا ندکور نہ ہو چنانچہ سئلہ فرائض میں کہایک شخص نے بچا کی دختر اور ماموں کا پسر چھوڑ اتو خیر الدین رملی نے فناوی دیا کہ کل تر کہ بچا کی دختر کا ہے اور اس فناویٰ کے بیمعنی بیں کہ خیرالدین رحمہاللہ نے ظاہرالروایۃ کا حکم مسائل کونقل کر دیا اور بیمعنی نہیں ہیں کہ مسئلہ میں اجتہاد کر کے جواب دیا کیونکہ بیتھم ظاہرالروایۃ میں خود مذکورہے چنانچیاس فناویٰ کے فرائض کودیکھواوراسی مسئلہ میں دوسراتھم ظاہرلروایۃ کا بیتھی مذکورہے کے کل ترکہ ماموں زاد بھائی کا ہے شامی نے روالحقار میں کہاہے کہ اس مسئلہ تصریح موجود ہے کہ دونوں حکم ظاہر الروایة کے ہیں اور کہا کہ خیرالرملی رحمہ اللہ نے جوفتاوی میں نقل کیااس کی نسبت جامع المضمر ات میں تصریح کردی گئی کہ وہ چیج ہےاور کہا کہ جہاں کہیں ایسا واقع ہوتو ہم پرای حکم کی اتبائے لا زم ہو گی جس کے سیجے ہونے پر کر دی جائے۔اس بیان سے بیہ بات بھی نکل آئی کہ بھی اصول ہے خود مختلف دوروا نیتیں ملتی ہیں تو ان میں تصبح پر مرجع ہے اور اگر نہ ہویا ظاہر الروایة مطلق اور حکم شرح مصح ہوتو ان کا حکم بحث الافتاء ہے تلاش کرنا جا ہے ۔ پھرواضح ہوکہ یہاںا یک قول معروف ہے کہ متون کا حکم مقدم ہے شروح پراور شروح کا فناویٰ پراورمتون ہے مرادوہ مخصوص کتابیں ہیں جونقل ند ہب کے لئے ملتزم ہیں اور اصل اس کی وہی قادعدہ ہے جواو پر مذکور ہوا کہ اصول کا حکم مقدم ہے اور چونکہ کتب اصول اس وقت مفقو د کی گئی ہیں تو بجائے ان کے متون داخل کئے گئے ۔اور پیمشکل ہے اس واسطے کہ متون متداولہ میں اکثر ا پسے مسئلہ بھی ہیں جن کا اصل مذہب میں و جودنہیں ہے جیسے باب طہارت میں مسئلہ وہ دروہ کہ اصل مذہب میں نہیں ہے اور اکثر مسائل مشائخ کے تخار تکے ہوتے ہیں چنانچہ ہدایہ دیکھو ہاں شایدمختصر کرخی ومختصر الطحاوی وغیرہ میں ایسا ہولیکن اب تو وہ بھی مفقو دہیں اور کمال اعتبار اس وقت وقابیہ وکنز وقد وری پر ہے بلکہ انہیں پرانحصار ہو گیا اور بعضے مختار مولفہ عبداللہ بن محمود موسلی متو فی ۱۸۳ ہے۔

وہ مجمع البحرین مؤلفہ احمد بن علی بغدادی الہتو فی سوم عصون میں داخل کرتے ہیں اور ظاہر احق یہ ہے کہ ان ائمہ نے جس حکم كو مذہب سمجھا ہےاوراس كوقوت وصحت ميں مثل ظاہرالرواية جانا اس كومخلط كردياحتى كەسب مذہب قرار ديا گياللہذاس قول پراكثر متفق ہیں کہ جو کچھمتوین میں ہےاس کے مجھے ہونے کا التزام کیا گیا ہے ہیں جومسائل ان کتابوں کے حوالہ مسلیں ان کی نسبت یہ مجھنا عاہے کہ گویا یہ مؤلف تصحیح کرتا ہے لیکن ایسی صورت میں اگر ظاہر الروایة صریح اس کے خلاف ملے تو آیا ظاہر الروایة پراعتاد ہوگایا انکی التزامي صحيح پر - يهاں اصلي مرجع اس طرف ہوگا كه گوياايك كتاب ميں روايت آئى كه بيتكم ظاہرالرواية ہے اوراس متن ميں روايت آئى کنہیں بلکہ بیظا ہرالروایۃ ہے جبکہ بیمعلوم ہو کہ حکم متن کاتخ یجی نہیں ہے اور بیددراصل کتاب کے متواتر ومشہور ہونے پرراجع ہے اور اس کے بیمعنی ہیں کہ بعض کتابیں اس وجہ سے معترنہیں ہیں کہ بتواتر ہم کو پہنچنا ٹابت نہیں ہے اور بیہ بحث بھی انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے بالجمله اگرمتون کومقدم کیا جائے تو قول ندکور کے بیمعنی ہوسکتے ہیں کہ جووقابیمیں ندکور ہے وہ شرح وقابیہ سے مقدم ہے وانك اذا تاملت القاعدة وجدتها مجمة لايول الى مدرجة وملت الى ان الاصل ما ذكر من القاعدة افلا وهده تصحية مشها فتامل\_ پس صواب ہے ہے کہ یوں کہا جائے قاعدہ اصول میں جو کچھ ہووہ شروح پر مقدم اور شروح کا فناویٰ پر تقدم ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور یہاں یہ بھی ندکور ہے کہ متون اس واسطے مخصوص ہیں کہ امام ابوحنیفہ " کے اقوال ذکر کریں ولیکن یہ بھی مخدوش ہے کیونکہ کثر ت سے صاحبین کے اقوال بلا ذکرخلاف لئے گئے جس پرفتو کی ہے۔ پھراگر قاعدہ وتقذیم متون مان کراس فناوی سے انطباق کیا جائے تو اس کا بیاثریا د ر کھنا جا ہے کہ جومسئلہاصول ستہ واس کے مانند منتقی و کافی میں ہے منقول نہ ہو بلکہان متون سے منقول ہوتو یہ بھی اصول میں داخل کیا جائے بیں شروح یا فتاویٰ پراس کوتقدیم ہوگی اورادنیٰ بیہ ہے کہ متون کا حکم اہل مذہب کے نز دیک مذہب قرار دیا جائے گا اور جب متون کو ناقل ند ہب امام مخصوص مان لیا جائے تو فتاویٰ کے وفت اس کے قواعد کے موافق بیامام کا ند ہب قرار دینا جائے اور ابھی معلوم ہو چکا کہ متون ہے کون کون تی کتابیں مراد ہیں از انجملہ مختصر الطحاوی وغیرہ بھی ہیں ولیکن اس زمانہ میں مختصر الطحاوی عموماً متداول و متواترنہیں رہی اگر چےتھوڑاز مانہ ہوا کہلوگوں میں متواتر پینچی تھی للہٰذااس ز مانہ میں اگر برسبیل شذوذ دوحیار کے پاس ہوتو اس پر بیچکم نہ ہوگا جو کنے وقد وری وغیرہ پر ہے کیونکہ اس میں خوف الحاق وتخویف وغیرہ پیدا ہو گیا ہے اب ہم چندا صطلاحات مسائل نقل کر کے انشاء الله تعالیٰ کم اس کے کہا فتاء کیا ہے اور کس شخص ہے تیج ہے اور کس کتاب ہے جا ہے اور کن کتابوں سے فتویٰ دینانہیں روا ہے واللہ تعالیٰ ہوالموفق والمعین ۔اصطلاحات مسائل بعض الفاظ نفس احکام ہے متعلق ہیں جیسے واجب و جائز وغیر ہ اور بعضے اس ہے نوع تعلق رکھتے ہیں ،مثلاً حکم اجمالی یا اتفاقی یا ختلا فی وغیرہ اورمتر جم کو یہاں جس قد رمناسب نظر آئیں گے مختلط بیان کرے گا۔واضح ہو کہ فرض وہ ہے کہ جوقطعی دلیل سے بلا معارض ثابت ہواور بیاوامرانواہی دونوں کوشامل ہےاورا کثر اس کا اطلاق انہیں افعال میں ہے جن کا کرنا مقصود ہےلہذا فرض و وفعل ہوا جس کے بجالانے کا حکم اس طرح ثابت ہوا کہ قطعی بلا معارض ہےاور واجب وہ کہ قطعی بنوع معارض ہے ہیں فرق دونوں میں فقط اعتقاد کی راہ ہے ہے اور اس پر بعض احکام پنی ہیں مثلاً منکر فرضیت کا فر ہوگا ور نیممل کرنے میں جیساوہ ضروری ہے دیباہی بیضروری ہےاس واسطے بقدرآ سان قراءت قرآن نماز میں فرض ہےاور پوری سورہ فاتحہ واجب ہے مگر پورے فاتحہ ترک کرنے سے نماز کا اعادہ واجب ہے اور یہ جولکھا گیا کہ نقصان کے ساتھ ادا ہوگئی یا اس کے معنی میں فرائض ادا ہو جانے پر اور الفاظ لکھتے ہیں اس سے نفس فرائض کا پورا وا دا و جائز ہونا وغیرہ مراد ہے ور نہ نماز ا دا نہ ہوگی کیونکہ اعادہ واجب ہے اور واجب ترک

کرنے ہے بالا جماع مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے حالا نکہ لوگوں نے ظاہری الفاظ دیکھ کرواجبات میں لاپروانی وسستی اختیار کرلی ہے مثلاً رکوع وسجدہ میں ترک طمانیت بقدرتین تنبیج کے جبکہ اس قدراضح قول پرواجب ہے اگر چہادنی مقدار جس پررکوع کا اطلاق ہو فرض ہے تو عوام اہل علم جواز بتلا دیتے ہیں حالا نکہ فقہا کی مراد جواز ہے ادائے فقد رمفروض ہے نہ جوازنماز اوریہ یا در کھنا جا ہے پس نماز واجب الا داہے۔

اورجن افعال میں ترک مقصود ہے یعنی شرع میں ممنوع ومنہی عنہ ہیں ان میں فرض کی نظیر حرام ہے اور جس کی حرمت ثابت ہوئی اس کی حرمت ہے انکار کفر ہے اور واجب کی نظیر مکر وہ تحریمی ہے اور اس تقریر میں زیادہ توضیح کی ضرورت ہے اس وجہ ہے نہیں ہے کہ عموماً اہل ایمان واسلام فرض و واجب اور حرام ومکر و ہ جانتے یا سمجھتے ہیں مگریہ یا در کھنا جا ہے جوشرح المدیبہ ور دالمحتار روغیرہ میں ہے کہا کثر او قات فقہاءا پی کتاب میں واجب ایسے مقام پر بولتے ہیں جوفرض ہے جیسے نماز جمعہ یااعم از فرض و واجب مراد لیتے ہیں ای سے بعض شارعین نے کہا کہاس کی فرضیت کا اعتقاد واجب وعمل واجب ہے اور ای قبیل سے ہدایہ وغیرہ میں اقوال امام محمد رحمهالله كهايك دن إگر د دوعيديں جمع ہوں ايك واجب و دوسرى سنت الى آخر ہ يعنى جمعيه ونماز عيد الفطريا اضحیٰ اوراس ہے بيرفائد ه نكل آیا کہ سنت کا اطلاق بھی واجب پر ہوتا ہے کیونکہ نمازعید ہمارے نز دیک واجب ہے اور بھی فرض ایسی چیز پر بولتے ہیں کہ بدون اس کے فعل صحیح نہ ہوا گرچہ وہ رکن نہ ہو جیسے کہا کہ نماز کے فرائض میں ہے تحریمہ ہے باوجود یکہ نماز میں اس ہے دخول حاصل ہوتا ہے اور تجھی فرض س ایسی چیز پر بھی بولتے ہیں جونہ فرض ہے اور نہ شرط ہے۔ کراہت جہاں مطلق ہے تو مراد کراہت تحریمی ہے ور نہ تنزیمی پر متغيص ہوگی اور بھی قرینہ کی ولالت پر تنزیبی مراد لیتے ہیں ذکرہ گنسفی فی استصفی وصاحب البحروغیر ہمااوراس فتاویٰ کی کتاب الكرامة ميں بھی فی الجملہ ندكور ہے اور بعض نے عبادات ومعاملات كى راہ سے تفريق كى ہے والكلام فيه طويل سنت سے مرادرسول اللّه ﷺ کافعل وقول ہےاور جوکوئی فعل آپ نے کسی دوسر ہے کو کرتے دیکھااور منع نہ فر مایا یا اس کو برقر اررکھاوہ بھی سنت ہےاور جہاں مطلق سنت کسی امرکی نسبت لکھا گیا اس ہے سنت الرسول صلوٰ ت اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم مرا د ہے اور سنت کا اطلاق سنت خلفاءوصحابه رضى التدعنهم يربهى آتا ہے و في الحديث عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين اور پہلے معلوم ہو چكا كه خلفاء راشدين ے چاروں خلفاء سحابہ رضی الله عنہم مراد ہوتے ہیں اور اس ہے کہا گیا کہ تر اوت کے کا باجماعت ادا کرنا سنت حضرت مزین المنبر و الحج اب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب طالفیٰ ہے عالا نکہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جماعت سے پڑھانے کا حکم کیا تھا اور بھی سنت ایسے فعل پر بولتے ہیں جو بدلیل سنت کے واجب ثابت ہوا ہے جیسے نمازعید چنانچے او پر گذرااور جیسے جماعت سے نماز ادا کرنا جن کے نز دیک جماعت واجب ہے'ونی البحرالرائق وغیرہ بھی سنت ہے مستحب مراد کیتے ہیں اور برعکس بھی اور بیقرائن ہے عالم کومعلوم ہو جاتا ہے۔ تمتہ ۔ جہاں اس فقاویٰ میں یوں مذکور ہے کہ مثلاً مدعا علیہ کا قول قبول ہوگا اور مدعی پر گواہ لائے واجب ہیں یہاں واجب سے شرعی معنی نہیں مراد ہیں یعنی اس پر شرع نے بیامروا جب نہیں کردیا کہ خواہ گؤاہ گواہ لائے بلکہ بیغرض ہے کہ اگراس کو ا پناحق ٹابت کرانا منظور ہے تو اس کو گواہ لانے کی ضرورت ہے یا یوں کہا جائے کہ اگر بیحق لینا جا ہے تو ظاہر شرع واجب کرتی ہے کہ گواہ لائے اور ظاہر شرع کی قیداس واسطے ہے کہ اگر و چھن جھوٹے گواہ لایا اور فریب ہے تھم حاصل کرلیا تو قاضی کا تھم بطور شرع ہو جائے گا جب تک گواہوں کاعیب دروغ ظاہر نہ ہومگر شرع نے اس کوحلا لنہیں کیا بلکہ اس زندگی تک بیچکم رہااور عاقبت میں وہ ماخوذ ہوگا۔ جواز حدمنع سے باہر کو کہتے ہیں یعنی جوشر عامنع نہیں ہے اور بیرمیاح ومندوب و مکروہ تحریجی وواجب سب کوشامل ہے کما فی حلیة امحلی وغیر ہااورشرح المہذب امام نووی رحمہ اللہ ہے منقول ہے کہ بجوز بھی جمعنی تصح اور بھی جمعنی بحل آتا ہے بین بھی جب بولتے ہیں

کہ بیہ جائز ہے تو مرادیہ ہے کہ سیجے ہے اور بھی جائز یعنی حلال ہے اور عقد الفرید شرنیلالی میں ہے کہ کوئی عقد نافذہونے ہے اس کا حلال ہو نالازم نہیں ہے کہ کوئی عقد نافذہونے ہے اس کا حلال ہو نالازم نہیں ہے چنانچہ غائب پر حکم تضایم من الائمہ وغیرہ کے نزویک نافذہ ہاگر چہذہب میں حلال نہ ہواور فاسق کی گواہی پر حکم سیجے ہے اگر چہ خلاف ندہب ہے مترجم کہتا ہے کہ اس کی مثالیس کثر ت سے موجود ہیں اور مثلاً ہوع فاسند میں قبضہ ہے ملک سیجے ہونے کا حکم ہوئے اس کی مثالیس کثر ت سے موجود ہیں اور مثلاً ہوع فاسند میں قبضہ ہے ملک سیجے ہونے کا حکم ہوگا۔

اگر چەحلال نہیں ہے اور ہبہ ہے رجوع سیج ہے اگر چەحلال نہیں ہے ہیں صحت کوحلت لا زی نہیں ہے اور یہ مقام نہایت حفاظت سے یا در کھنا چاہے اور فتاویٰ کے باب اجارات اور استجار عبادات وغیرہ میں بہت سمجھ کراستفادہ لینا چاہے وعلیٰ ہذا مقابر میں قراءة القرآن موافق بغض روایات کے ائمہ کے نز دیک جائز نہیں ہے اور اجارات میں عقد اجارہ کو جائز کہاتو اس سے اوّل روایت کی تضعیف جیسا کہ بعض نے زعم کیا ہے وہم ہےاور بعضوں نے فقہ نہ جاننے کے سبب اس کومخالف حدیث وآثار گمان کر کے طعن کیا اور یہ بھی بیوتو نی ہے کیونکہ احکام کی جہات مختلف ہوتی ہیں آیانہیں و کیھتے کہ قاضی کومدعی کے گوا ہوں پر بعد عدالت دریافت کر لینے کے حکم دیدینا جائز ہے اگر چہ دروا قع گواہ دروغ ہوں اورعلی مذاجور و پرمر د کا کھانا پکانا بیچکم قضاء واجب نہیں اگر چہ براہ دیا نت اس پر واجب ہاور نظائر اس کے فروع میں بکثرت بہت واضح موجود ہیں جن کے نسبت اشلہ مذکورہ میں بہت خفاء ہے اور باب عبادات میں بھی ایسااطلاق آیا ہے چنانچے جس نماز میں کوئی فساد ہے بھی اس کو کہددیتے ہیں کہ جائز ہے اس واسطے شارع لکھتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ مع الكرامة جائز ہے یا کہتے ہیں کہ بچے ہے یعنی باطل نہیں ہےاورا باحت وکراہت سے خالی ہونے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں پس جہال کسی حکم کی نسبت جائز ہے یاضیح ہے استعمال ہوا اور دوسرے مقام پر اس کی نسبت مکروہ ہونے کا حکم ہے تو دونوں میں مخالفت تصور نہ کرنا عا ہے بلکہ تتبع وغور ہے دیکھنا جا ہے اور بیوع میں لکھا کہ شیر ہ انگورا لیے شخص کے ہاتھ بیچنا جائز ہے جواس سے شراب بنائے گا۔اور کتاب الکراہت وغیرہ میں نظیر اس کی مکروہ ہے اوربعض شروح نقابیہ میں ای مقام پرتضریج کر دی کہ صاحبین رحمہا اللہ کے نز دیک بكراہت جائز ہے قال المترجم ہندوستان میں ہندوؤں كا مردہ جلانے كوجلانے والے كے ہاتھ لكڑياں وغيرہ بيچنا اسى معنى ميں جائز ہونا جا ہے وفی الکراہت مسئلہ فی الا کفان فلیراجعہا اللا عتبار۔اور نیز بیوع میں لکھا کہاس طرح بیج جائز ہے کہ کون ثمن بڑھا تا ہے اور بیہ تع فقراء ہے۔مترجم کہتا ہے کہاس سےاس زمانہ میں نیلام کی بیچ جائز ہے جبکہ دیگر شرا نظامو جود ہوں لیکن معروف پیشر ط ہے کہ مشتری کوخیار عیب یا خیار ویت نه ہوگا پس اگر ہے کی طرف اشارہ ہے یعنی سامنے مشار الیہ ہے تو خیار عیب خود ساقط یابشر ط ساقط ہوسکتا ہے اور خیار رویت کا سقوط خلاف مقتضائے عقد ہے اس طرح دیگر امور کوبھی لحاظ رکھنا جا ہے اورمسلمان پر واجب ہے کہ ان امور کا معاملات میں برتاؤنہ رکھے جوحرام کی طرف مودی ہوں اور بہتر ہوگا کہ پہلے بیچ کودیکھ بھال رکھے اور یہ جوعوام میں چھی ڈالنے کی بیچ ہوتی ہے کہ مثلاً میں روپیدی گھڑی پر میں آ دمیوں نے ایک ایک روپیدی پیٹھی اپنانا م کاغذ پرلکھ کر گولی بنا کر دیااور مجموعہ ہے ایک بچ نے ایک پرچہ یا گولی اٹھالی جس کا نام ہوااس نے ایک رو پییمیں وہ گھڑی پائی اور باقی محروم رہےاور مالک مال کوہیں رو پید ملے تو بیج قطعاً حرام اور قمار یعنی جواہاور مالک کو باقیوں کے روپیچرام اور پانے والے کے روپیمیں بھی بسبب فساد بیچے کے تصرف حرام ہے اور قمار کا گناہ اس پروبا قیوں و پانے والےسب پر ہوگا اور حق عز وجل اس طرح ناحق مفت حرام خوری جائز نہیں فر ماتا ہے۔

اجزا۔ادائے کانی کو کہتے ہیں قالہ البیصاوی فی المنہاج و ہذا کقولہم اجزاہ الصوم عن الکفارۃ ۔ یعنی مثلاً قسم میں کوئی حانث ہوا اور تنگدست ہو گیا تو فر مایا کہ روزے ہے کفارہ اس کواجزاء ہے اور مترجم ایسے مقامات میں لکھتا ہے کہ اس کوروزے سے کفارہ اداکرنا کانی ہے اور یہاں ایک لفظ اجازت ہے مثلاً زید نے عمرو ہے ایک کتاب اس شرط سے خریدی کہ مجھے خیار ہے یعنی زیادہ سے زیادہ تین روز کی جا کڑخریدی پھرانہیں تین دن میں اجازت دی تو بیچ جائز ہے یعنی خیار ساقط کر دیا اور پہ حقیقت میں اپنے قبول کوتما م ہونے ے روکا تھا اور جیے مریض نے تہائی ہے زائد مال کی وصیت کی پھر مرگیا پس اگر وارثوں نے اجازت ویدی تو جائز ہے یعنی مریضِ کا فعل جوزا ئدمیں ان کے حق میں تصرف تھا جائز رکھا واضح ہو کہ فرض سب ہے اوّل ہے پھر واجب پھر سنت موَ کدہ پھر سنت اور بھی مستحب بولتے ہیں پھرمستحب اور بھی مندوب بولتے ہیں بھی نفل اور بھی تطوع کہتے ہیں اور بھی عربی لفظ منیفی اور فاری سز اوار اور ار دو عا ہے ہے کہتے ہیں پھرلا ہاس بہ یا اردو میں مضا بُقة نہیں ہے۔ فنتح القدیر ادب القاضی میں ہے کہ لا ہاس بہ کا استعمال مباح میں اور جس کا ترک کرنا اولی ہے ہے بہت آیا ہے اور روالمحتار میں بحرالرائق کے جہا وو جنائز نے نقل کیا کہ لاباس بہکا استعمال اگر جہ اکثر ا پے امور میں ہے جن کا ترک اولی ہے لیک بھی مندوب میں بولتے ہیں اورلفظ منغی کولکھا کہ متاخرین نے اس کوا کثر مندو بات ہی میں استعال کیالیکن متقد مین کی عبارات کی بول حیال میں اس کووا جب تک میں استعال کیا گیا ہے قال المتر جم اس کتاب میں جہاں متقد مین می عبارات میں آیا ہے وہاں اس کومتاخرین کی اصطلاح پرمحمول کرنے میں تامل جا ہے ہے۔ واضح ہو کہ کلمہ لاباس بہ کا ترجمہ تجھی یوں آیا کہ کچھڈ رنہیں ہے کیونکیہ ہاس زبان عربی میں جنگ وخوف وتنگی و تکلیف وبیچنی ومرض وغیرہ میں مستعمل ہوا ہے اور چونکہ شرع آ دمی کی نفسانی شہوات میں تعبدی احکام ہے دراز رس کونٹگ کرتی ہے اور اس کوجہنم میں جانے ہے روکتی ہے تو جن افعال میں یہ تنگی نہیں ہےان کے مناسب لا ہاس کا تر جمہ مضا ِ لَقة نہیں ہے مناسب معلوم ہوا واللہ تعالیٰ اعلم ۔ قالوا صیغہ جمع ان لوگوں نے کہااور ترجمه میں بذنظرمقام بھی کہا کہ مشائخ نے فر مایا اور بھی اماموں نے فر مایا پس متقدمین ائمہ کے اس فر مانے پراکٹر کا اتفاق جاننا جا ہے اور بیدر حقیقت قوت قول کی دلیل ہے اور جہاں مشائخ میں مستعمل ہے تو بیقول نہا بیدوعنا بیدو بنا بیہ کے ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی نے خلاف بھی کیا ہواور فتح القدير ميں لکھا كەصاحب ہدايدكى عادت لفظ قالواميں يہ ہے كداختلاف اورضعف كى طرف اشار ہ نکلٹا کر لےاور تفتازانی کے حاشیہ کشاف ہے بھی فاصل کھنوی نے ایبا ہی عمو ما نقل کیالیکن فنتح القدیر ہے ایک اشارہ نکلٹا ہے کہ عمو ما اس پر دلالت نہیں ہوسکتی بلکہ جس کی عادت ہواس کے کلام میں اختلاف وضعف پرمحمول ہوسکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تتبع ہے بھی اقوے و اظہر ہے واللہ اعلم اور میرے نز دیک بیہ بات ایسے مقام پر ہے جہاں ظاہر ند ہب سے کسی قدر خلاف قول مشاکح بمقابلہ بیان ہواور نیز میرے نیز دیک ولالت ضعف پر بوجہ عدم ظہور دلائل ہے اور علے مذامعنی ضعف کے فقط عدم قطع بہ قوت ہیں یعنی جس طریقتہ پر مسائل فرعیہ کی صحت پرقطع ہوتا ہے اس ہے آگا ہی نہ ہوئی بوجہ اس کے کہتمام دلیل یا تمتہ پر وثو ق علمی نہ ہواور نہ اگر کسی دلیل کا مو جب ضعف ہوملم ہوا تو و وضعیف صرح ہے خصوص جبکہ بمقابلہ قول سیج ہو۔ پس اس فقاویٰ میں ہر جگہ اس کے ضعیف ہونے پر قطع کرنا نہ جا ہے جب تک کہ پوری درایت وفہم وروایت ہے کا م نہ لیا جائے ۔ قبل اردو میں کہا گیا۔بعضے کہتے ہیں کہ جو حکم بہ لفظ قبل بیان کیاجائے یا ترجمہ میں کہا گیا ہے مصدر ہوتو وہ ضعف ہاشارہ ہاور ایک گونہ دلالت اس طرح پربھی مجھی جاتی ہے کہ قالوا میں جب فاعل ظاہر معروف ہے بینی مشائخ نے کہا تب ضعف کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو قبل میں اس سے زیادہ ضعف سمجھا گیا کہ فاعل بھی مجہول کردیا گیاولیکن تتبع سے حق میہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایبالازی نہیں ہے اور مترجم نے اکثر قبل کا ترجمہ یوں کیا کہ بعض نے کہایا بعض کا قول ہے۔لفظ قضاء جہاں مستعمل ہے راداس ہے قاضی کاوہ تھم ہے جو مجلس فیصلہ حکومات میں بطریق شرعی اس طرح صادر ہو کہ لا زم ومبرم ہو چونکہ اکثر موقع پراس طرح لکھنا کہ ( قاضی نے قضاء کی پاحکم قضاء دیا۔ یا قضاء فرمائی ) اردوعبارت میں عوام کے لئے بہت مشتبہ مشکر ہنظر آیاللہٰ ذاخالی حکم پراکتفا کیا گیا ہے مگر مخصوص ایسے مقامات پر جہاں گواہی و دعوے وغیرہ کے مانند دلالت اس امر کی موجود ہے کہ مراد حکم قضاء ہے۔اور بیاس وجہ سے کہ قاضی گاہرا لیک حکم ایسانہیں ہوتا ہے کہ وہ حکم قضاء وحکم مبرم کہا جائے مثلاً ایک شخص نے آکر کہا کہ یہ چو پایہ میرے پاس فلاں شخص کا کرایہ پر ہاوروہ یہاں موجود نہیں اور نہ اس کا وکیل ہوتو کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ میں اس کودانہ چارہ دوں۔ نیجی اس سے غرض ہے بیچھ ماصل کیا کہ ما لک ہے بیٹر چدوا پس لے ورنہ بدون تھم قاضی ایسا کرنے میں وہ محسن شار ہوگا کہ محکمہ قضاء ہے نائش کر کے بچھ واپس نہیں لے سکتا ہوتو یہاں قاضی کو روا ہے کہ بدون گواہوں کے التفات نہ کرئے اور چاہے گواہوں پر بھی بچھ تھم نہ دے اور چاہے کرایہ سے نفقہ دلوائے اور چاہے متاج سے دلوائے لیکن قاضی کا بیچم مجزلہ قضائے مبرم نہ ہوگا اور اس طرح کثر ہے ہاں کے نظائر موجود ہیں کیونکہ قاضی تمام امور صلاح واصطلاح کا ناظر ہا اور جملہ امور میں تھم دیتا ہے بچھ خصومت و نائش ہی پر مخصر نہیں ہے اور کہیں بیمنا سب نظر آیا کہ اس کی جگہ جواس زمانہ میں اردو بول چال میں عمو مامعروف ہے بچھ خوب منظم ہی ہے تھا کہ تا کہ اس کی جگہ جواس زمانہ میں تھی تا ہے بھی خوب منظم ہی ہو اور ہوا میں احترافیا کہ تو اور ہوا میں احترافیا کہ تھی ہو اور ہوا میں احترافیا کہ تو اور ہوا میں احترافیا کر گئی ہوں کہ تھی ہو اور ہوا میں احترافیا کہ تا تو وہ خواہ مؤتا ہو گئی ہو ہو تو ہو تھی ہو اور ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو

اوراس سے بیلازم نہیں آتا کہ قاضی کا حکم قضاء بمزلہ اس وقت کے اہل تسلط کے ہو بلکہ وہ بطریق شرع ہے اور بیبطریق عقلی قانون اور یہ کچھ لفظ ہے متعلق نہیں چنانچہ جومقد مہاں وقت بہ قانون اسلام فیصل ہوا وہ حق فیصلہ ہے اور جو تھم اس پر ہے وہ ڈگری ہےاوراگرکوئی وہم وتعصب کرے کہ بیلفظ قضاء عربی ہےاس کوانگریزی لفظ میں ترجمہ کیا گیا تو بیخلاف قاعدہ وہم و بیجا تعصب ہے کیا پیمعلوم نبیں کے عموماً فقہی کتابوں حتیٰ کہ متون میں بھی اوراصول الفقہ میں بیہ بات مذکور ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فاری میں نماز تجویز فر مائی تھی اور بیہ بات فاری میں تر جمہ کرنے ہے کہیں زائد ہےاور حسامی وغیرہ میں تصریح کر دی کہ فاری کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہرزبان مجم میں جائز ہےاور اس وجہ ہے دیکھوآیات واجادیث کا ترجمہار دو وغیرہ میں موجود ہےاورعمو ماً ای اصل پر تراجم کارواج ہےاگر چینمازکسی ترجمہ ہےروانہیں جیسا کہ بچے قول امام اعظم رحمہ اللہ ہےا تفاقی کہا گیا ہے پس اردوز بان مجموعہ لغات سنسکرت و بھا شاوعر بی و فاری وتر کی وغیرہ ہے پھر کوئی وجہبیں کہ بھا شا ہے کچھا نکار نہ ہواور دیگر زبان منکر ہوجائے اور بیافقط رسم کی یا بندی و عادت کی بنیاد پر ہے ہاں اگر کسی دین باطل کے ملتے الفاظ میں سے جومنکرات میں ہے ہوں کوئی لفظ اپنے یہاں شائع کیا جائے تو وہ البتہ بوجہ شرعی منکر ہونے کے جائز نہیں ہے یا کسی باطل دین کے احکام حق ہونا یاعدل ہونا ظاہر کیے جائیں تو منکر ہے در نہ شرعاً بدلائل فروع واصول وقول امام مبتوع رحمه الله تعالى كوئى وجها نكارنبيس ہے اور فی الجمله اطناب يہاں ميں نے اس وجہ ہے كيا كه شاید بعض لوگ خلاف تقویٰ و دیانت کے بہطریق جدال اس پراعتراض کرتے ہیں: فاتقوا الله تعالٰی یا اولی الالباب فان خیاد کھ احسنكم اخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخلق الحسن ما وافق دين الله تعالى باتباع ماجاء به النبي سَأَلَّ عَيْثِهُم حيث آمن به وقد قال صلعم لا يومن احدكم حتى يكون هوِا لا تبعا لما جئت به وقال الله تعالى اعد لوا هو اقرب للتقواي اور تعصب وا تباع عادت ایک سخت بیاری ہے کہ نفس کے مالوف پر بھی منکر نہیں ہوتا اور غیر مالوف وخلاف عادت پر متعجب واس سے تنفر ہونے لگتا ہے ای واسطے بہ کثرت عیوب نفس ونفاق وہواہ ہوں کا مجمع بلا استنکار بن جاتا ہے۔عندہ \_ یعنی مثلاً امام رحمہ اللہ کے . نز دیک۔اس نظاہر ہے کہ امام رحمہ اللہ کا فد ہب ہیہ ہے۔عنہ مثلاً محدّ ہے روایت ہے اس سے انکار فد ہب ہونا ضروری نہیں ہے اور بعضے مشائخ ہے بھی اس طرح لا یا کئون الفقیہ ابی بکر رحمہ اللہ یعنی مثلاً کہا کہ فقیہ ابو بکر البخی رحمہ اللہ ہے مروی ہے تو یہاں دوا حمال ہیں ایک بیر کہ انہوں نے حکم روایت کیا اور بیا حمّال غیر مجتہد مشاکّ میں جن کو اجتہاد فی المسائل کا ورجہ نہیں ہے اظہر ہے اور مجتد فی المسائل میں ضعیف ہے اس لئے کہ غالبًا وہ مسئلہ اصول ونو اور وغیرہ میں بھی ہوتا ور نہ کہا جائے گا کہ اصحاب رواۃ میں سے بیمنفر در اوی

ہیں تومثل حدیث کے روایت غریب ہے 'یا دوصورت مخالف روایت موجود ہونے کے غریب منکر ہے بلکہ قوی احتمال ہیہ ہے کہ خود کہاو اجتہاد کیا یا اپنے مثل کا قول نقل کیا ہے ۔اوجہ صیغہ اسم تفصیل ہے اور جہاں کسی مسئلہ کے آخر میں اصحاب ترجیح میں ہے کسی کا قول اس طرح آیا کہ اور یہی اوجہ ہے قو مرادیہ ہے کہ از راہ د لائل و نظائر و بظاہر وطرق قیاسات اس کوزیادہ قوت ہے۔

اوفق یعنی اصل فقہ سے بیچکم زیاد ہ موافق پڑتا ہے اور لفظ اشبہ یا اشبہ بالفقہ یا ہمارے اصحاب کے قول سے زیاد ہ مشابہ ہے یتخ یجات مشائخ کے ساتھ بولتے ہیں یعنی اصحاب تخ تج میں ہے دوفقیہ کا قول ایک ہی مسئلہ میں باہم مغایریا بہ تفصیل واجمال ذکر کیا اوران میں ہےا یک قول کوصاحب ترجیج نے کہا کہاشہ وغیرہ ہے تو مرادیہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا جوطریقہ فقہ ہے اس سے بیزیادہ مثابہ ہے یاان کا قول جواس کے نظائر میں ہے اس سے زیادہ مشابہ ہے یاصواب سے مشابہ مراد ہو بالجملہ میالفا ظرر جیح میں سے ہیں اور بزاز بیمیں ہے کہاشبہ سے میراد ہے کہ نصوص میں نص سے زیادہ مشابہ براہ درایت ہے اور روایات میں براہ روایت راج ہے یں ای پر فناویٰ ہونا جا ہے۔الیق زیادہ لائق بعنی صلاح کاری و پر ہیز گاری یااس حال سے چلنے میں زیادہ لائق ہے جیسائل ہواور بعض الفاظ بحث افتاء میں آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ \_ ظاہر الروایة ومشہور الروایة ونوا دروغیر ہمصطلحات اوپر مذکور ہو چکے ہیں \_ عامہ مشائخ اس سے مراد اکثر مشائخ ہوتے ہیں یعنی جہاں گیا کہ عامہ مشائخ کا یہی ند ہب ہے تو مرادیہ ہے کہ مشائخ میں سے اکثر اس طریقہ پر گئے ہیں ۔تطوع واسی سے ماخوذ لفظ متطوع عبادات میں نفل واسکا ادا کرنے والا اور معاملات میں نیکی واحسان کرنے والا اوراکٹر ترجمہ میں کہا گیا کہ وہ معطوع شار ہوگایا قرار دیا جائے گااس لئے کہ دراصل تواب تطوع کا بہنیت ہے اور جب اس نے ناکش کر کے معاوضہ جا ہاتو ظاہر بیتھا کہ اس نے مفت احسان کا قصد نہیں کیا حالانکہ کتاب میں اس کومنطوع کہاتو اشارہ ہے کہ حکم میں وہ مضمن وغیرہ نہیں تھہرایا جائے گا بلکہ منطوع تھہرایا جائے گا جوعوض کامشخق نہیں ہوسکتا اور رہا تو اب کامستحق تو وہ حکم ہے متعلق نہیں ہے حتیٰ کہ جس نے نماز ادا کی اس کے نمازی ہونے کا حکم دیا جائے گا اور ثو اب کا عالم الغیب اللہ تعالیٰ عز وجل ہے جیسی اس کی نیت ہوگی ویبا پائے گامگریہاں نمازی کھہرایا جائے گانہ منافق ومرائی وغیرہ المشائخ وقف نہرالفائق میں ہے کہ مشائخ ہےوہ فقہاءمراد ہیں کہ جنہوں نے امام رحمہ اللہ کونہیں پایا۔المتقد مین اس لفظ ہے وہ فقہامراد ہیں جنہوں نے امام پاصاحبین میں ہے کسی کو پایا ہو۔متاخرین جنہوں نے ائمہ ثلاثہ میں ہے کئی کونہیں پایا بعض لوگوں میں اس طرح تقسیم مشہور ہے کہ سلف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کرامام محمد رحمه الله تک ہیں اور خلف متقدمین امام محمد رحمه الله ہے شمس الائمه حلوائی تک ہیں اور متاخرین حلوائی سے لے کر حافظ الدین بخاری تک ہیں اور بیسرسری تقشیم ہے چنانچیاس فتاویٰ جلداوّل میں بعض متاخرین و ہشار کئے جوحلوائی ہے پہلے ہیں اور پیرجو ذہبیؓ نے لکھا کہ دوسری صدی ختم تک متقدمین ہیں اور تیسری صدی شروع ہے متاخرین ہیں تو بیا صطلاح اصول حدیث واساءالر جال ہے اوفق ہیں اورِقرون ثلاثہ بھی ای پر ہیں اور پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ سلف کا اصلی اطلاق صحابہ رضی الله عنهم پراور خلف کا تابعین رحمہم الله تعالیٰ پر ہےاور بھی صحابہ و تابعین سب کوسلف صالحین ہو لتے ہیں اور یہاں فقہاء میں سلف وخلف بطریق تشبیہ مجاز ہے بیعنی وضع اصطلاحی ہے مجازے یا پیجد بیرا صطلاح ہے واللہ اعلم۔

۔ بہت ہوں ہے۔ السلط ہے جن دو حکموں میں ہے ایک کواضح کہاتو مرادیہ کہ دوسرا بھی سیجے ہے بعنی اجتہادی سعی میں یا بسبب نوع عمل کے مثلاً وضو میں دو دومر تبداعضا کا دھونا اور تین تین مرتبہ ولیکن ایسی صورت میں دونوں سیجے اور دوم احسن وغیر ہ کہلا تا ہے تمتہ اصول میں ایسے الفاظ ہے اس طرح استدلال متعین نہیں ہے چنانچہ کتاب مجید میں یہاں کا فروں ہے مؤمنوں کواہدے یعنی بڑھ کر راہ راست پر فرمایا وہاں یہ معنی مراد نہیں کہ کا فربھی ہدایت پر ہیں مگرمؤمن ان سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ کا فروں کوصری گراہ اور اصل وغیرہ فرمایا ہے

اور بیہ بحث مفصل تفسیر تر جمد متر جم میں مذکور ہے بالجملہ ہمار ہے نز دیک اصول میں مفہوم ہے استدلال متعین نہیں مگر بدلائل دیگر چنا نچہ فقہ کی اصولی کتابوں میں ندکور ہے اوراشاہ والنظائر کتاب القصناء میں ہے کہ اولہ کتاب وسنت واجماع کی طرح کلام الناس کے مفہوم ے بھی ظاہر مذہب میں ججت لینا جائز نہیں ہے اور سیر کبیر میں جوامام رحمہ اللہ نے اس سے ججت لینا جائز کہا ہے وہ خلاف ظاہر المذہب ہے' کمافی دعوےالظہیریپاوررہامفہوم الروایة تو وہ جحت ہے جیسا کہ غلیة البیان کتاب الجج میں ہے قال المتر جم مثلاً قولہم جازعند بها خلافألمحد رحمهالله يعنى امام ابوحنيفه رحمه الله وامام ابويوسف رحمه الله كخز ويك بخلاف امام محدرحمه الله كح جائز بمثرمترجم جلداوّل نے یوں لکھا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ وابو یوسف کے نز دیک جائز ہے اور امام محمدٌ کے نز دیک نہیں جائز ہے اور باب صفہ الصلوة كافي ميں ہےكہ: التخصص في الروايات يدل على نفي ماعداد لين روايات ميں تخصيص اس كے ماسوائے كي نفي يردليل ہے مترجم کہتا ہے کہ کافی کی بیمراد ہے کہ وضح مسئلہ میں جب کوئی تخصیص کی گئی تو حکم اس قید کی طرف راجع ہوگا اور دلیل ہوگا کہ ما سوائے میں یہی تھم بعینہ نہیں ہے مثلاً اگر کہا گیا کہ اگر ایک شخص نے شیرہ انگورخر بدا اور قبل قبضہ کے متغیر ہوا تو بیچکم ہے اس میں قبل قبضہ کے متغیر ہونا قید ملحوظ ہے حتی کہ اگر قبل قبضہ کے اور بعد قبضہ کے دونوں حال میں متغیر ہونے کا حکم ایک ہوتا تو پیرقید ہے فائدہ تھی کیونکہ کلام اصحاب فقہ میں مفہوم مقصود ہوتا ہے بخلاف نصوص کے وہاں پیمقصودنہیں رکھا گیا اور یہی دونوں جگہ فرق ہے کما صرح بہ الحموى فى حاشية الإشباه كيكن اليي صورت ميں جا ہے كه ايك هخص كالفظ بھى ملحوظ ہوليعنى شخص مر دوعورت دونوں كوشامل ہے جتی كه خريدار نمر دہو یاعورت ہوتھم یکساں ہے مگرمتر جم کے نز دیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ کثر ت سے مسائل ایسے نظر آئیں گے کہ ان میں مثلًا کہا واذ اشتری الرجل متاعا الی آخرہ حالانکہ مرد کی کوئی خصوصیت نہیں عورت خریدے تو بھی وہی حکم ہے الا آنکہ یوں کہا جائے کہ ایسی درایات علوم میں ابتدائی ضروری ہیں کہ اگر اتن بھی سمجھ نہ ہوتو ااس کونظر کرناممنوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بسا او قات مفہوم دوسرے مقام کی تصریح سے صاف ظاہر ہوا کہ اس مقام میں مقصود نہ تھا اور ایسے ہی قولھم جاز عند ھما خلا فالمحد مثلاً ا کثر ایسا ظاہر ہوا کہ خلاف امام حمد رحمہ اللہ کا مطلقاً جواز نہ ہونے میں نہیں بلکہ ان کے نز دیک تفصیل ہے پس معنی پیر ہیں کہ شیخین رحمہ اللہ کے نز دیک اس طرح علی الاطلاق جیسا ندکور ہوا جائز ہے اور امام محدر حمہ اللہ خلاف کرتے ہیں یعنی امام محمدر حمہ اللہ کے نز دیک اطلا قأ جائز نہیں بلکہ بخصیص جائز ہےاور دوسری قتم میں جائز نہیں ہےاور قہستانی نے جامع الرموز شرح نقایہ کتاب الطہارة میں لکھا كەروايت ميںمفہوم المخالضة مثل مفہوم الموافقہ كے بلا خاف معتبر ہے جبيبا كەمصنف نے اپنی شرح و قابيه كتاب الزكاح ميں ذكر كيا ہے کیکن زاہدی کے اجارات میں ہے کہ معترنہیں ہے اور حق بات رہے کہ روایت میں مفہوم المخالفہ معتبر ہے لیکن رہا کثری ہے کائیبیں ہے جیبا کہ نہایہ کی کتاب الحدود میں ذکر فیر مایا ہے مترجم کہتا ہے کہ وسیع النظر اِگر تدقیق سے کلام فقہاء کومطالعہ کرتے تو بیشک اس کو ظاہر ہو جائے گا کہ جونہا یہ میں ندکور ہے وہی سیجے ہے اور حق میے کہ قیو دجن سے تصیم علم مقصود ہے اور نفی از مخالف انان سے اطلاع بھی بغیرایک نظراحاطہ کےاور بغیر فی الجملہ بظو اہراصول الفقہ کےممکن نہیں ہے کیونکہ جہاں حکم اجماعی ہے وہاں کسی دفعہ کی ضرورت نہیں تو اہتمام ایسے قیود کا بھی ملحوظ نہیں جبکہ فی الاصل شخصیصی قید نہیں ہاں نفس مسلّہ میں حکم فرعی کے قیو دضرور ٹی ہیں اور یہیں ہے ادراک کرنا ع ہے کہ جامع صغیر نہایت کبیر ہے اس معما کے یہی معنی ہیں کہ ہر قید مسکلہ ہے۔ قال اکمتر جم یہ بحث مشکل ہے اور وضاحت کے لئے تنہیدونوسیع جا ہتی ہےاور میخضرمقدمہاس کو تحمل نہیں اورعوام کواس سے زیادہ غرض متعلق نہیں ہےالبتہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ متر جم جلد اوّل نے ہرجگہ خلاف کے ترجمہ میں حکم مذکورہ کے برمکس آ گے تضریح کردی ہاور میں نے ہرجگہ ایسانہیں کیا بلکہ جہاں دوہرے مقام ے خلاف کے بہی معنی معلوم ہوئے وہاں تصریح کردی ورنہ مانند مذکورہ سابقہ کے کہ بخلاف قول امام محمد رحمہ اللہ کے شیخین کے

نزدیک جائز ہے وغیر ذلک عبارات ہے احتیاط کردی ہے چنانچہ اگر وہاں خلاف معتبر ہے تو تھم ظاہر ہو گیا ورنہ مذکورہ سے خلاف ظاہر ہوااوراس قد رفقیہ معتبر ہے ہم کو پہنچا ہے فاقہم ۔ تھم اجماعی اس سے مطلقاً بیمراد ہے کہ ائمہ حنیفہ نے اس تھم پراجماع کیا ہے اور بیہ جمعنی اتفاق ہے اور بیمقصود نہیں کہ اجماع دلیل شرعی جو قطعی ہے یہاں موجود ہے اور جہاں اجماع اہل ایمان یا اہل السندہ کا مراد ہے وہاں مرتج مذکور ہے اور ایسے ہی جہاں جاروں ائمہ کا اجماع مقصود ہے وہاں بھی تصریح کردی ہے اور اکثر مقامات میں ائمہ کا اجماع یا ان کا اجماع ہے۔

یاسب کا اتفاق ہےاس ہے تدوں اِ ماموں کا اجماع وا تفاق مراد ہےاگر چہ دیگراٹ جاب حنفیمثل امام زفر وغیرہ کے متفق نہ ہوں عند ہم جمیغا ان کے سب کے نز دیک اور بھی تر جمہ کیا کہ سب ائمہ کے نز دیک یعنی تینوں اما موں کے نز دیک \_عند نا ہمارے نز دیک ۔ ہمارے اصحاب نے نز دیک ۔ ہمارا مذہب ہے ہمارے اصحاب کا یہی قول ہے ۔ بیسب الفاظ متقارب ہیں اور مراداس ے ائمہ حنفیہ ومشرب حنفیہ کامتفق ہونا اور اشارہ دیگر ائمہ مثل مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا مخالف ہونا ۔مثلاً کہا کہ محدود القذف کی گواہی مطلقا ہمارے بز دیک مردود ہے بعنی مذہب حنفیہ میں یا ائمہ حنفیہ کے بز دیک کیونکہ بسا اوقات ائمہ حنفیہ میں ہے بعض اصحاب بھی مخالف ہوتے ہیں مگر ندہب جوقر ارپایاان کے خلافی اثر سے خالی ہے تو مراد ندہبی ہے ور نہ سب کا اتفاق مراد ہے اورخصوص اشارہ اس ہے دیگرائمہ اہل ند ہب کے خلاف پر ہے اگر چہاصحاب حنفیہ میں ہے بھی کوئی مخالف ہولا روایۃ لہذوہ فی کتاب۔اس مسئلہ کی کوئی روایت کسی کتاب میں نہیں ہے مراواس سے بیہ ہے کہ اس مسئلہ کے لئے کوئی حکم صریح امام محمد رحمہ اللہ وامام ابو یوسف رحمہ اللہ کی معروفه متداوله کتابوں میں ہے کئی کتاب میں نہیں ہے اور نیزیہ مسئلہ جو بیوع میں مثلاً لایا تو مرادیہ کہ کتاب البیوع و کتاب الاجارہ و کتاب الہبہ والشفعہ وغیرہ ہامیں کہیں نہیں ہے اس جہاں بیچ کے معنی بعض اوضاع پر محقق ہوجاتے ہیں جیسے ہیہ بعوض آخر میں بیچ ہے یا قسمت یا شفعہ وغیر ہ کے مسائل ہیں تو ان مفصل کتب میں بھی نہیں ہے اور اس سے نوا در کی نفی مقصود نہیں ہوتی چنانچہ خود ہی جا بجا ، بعداس قول کے نوادر سے ذکر کیا ہاں اگر نوادر میں بھی نہ ہوااور لکھا کہ لیکن مشائخ نے تخ تئج کی اور با ہم اختلاف کیا تو بیددلالت ہے کہ نوا در میں بھی نہیں ہے اور بھی کسی تخ تا بھی کی ترجیح میں کہا کہ اطلاق امام محدر حمہ اللہ اسی پر ولالت کرتا ہے یا امام رحمہ اللہ نے بھی صغیر میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور بیصری ہے کہ بیمسئلہ کسی کتاب میں نہ ہونا بدین معنی ہے کہ صری فدکورنہیں ہے اگر چہاشارہ موجود ہے قولہم لقائل ان یقول گذا ولقائل ان یقول گذا لیعن علم مسئلہ صریح نہ کورنہیں اور تخ تیج میں دوطرف تر دواس وجہ ہے ہے کہ دونوں طرف قیای دلائل ومقیس علیها نظائر متقارب ملتے ہیں تو فروع مظنونہ میں کسی طرف انقطاع نہیں ہوسکتا بلکہ یوں بھی کہہسکتا ہے اور دوسرایا و ہی خوداس طرح بھی ظن کرسکتا ہے قال المتر جم ایسی صورت میں اقرب بیہ ہے کہ مفتی مقلد مختار ہوگا کہ جیا ہے جس قول پر فتویٰ دے اور ایسامفتی اپنی ذات کے لئے موذی وکل خطر ہے اور اگر اس کونظر اہلیت ہے اور اس نے صاحب تخ تابج کے دلائل معلوم کر کے متساوی الطرفین ہونے سے خارج پایا بوجہ اس کے کہ احادیث یا آثارمتنوعہ ہے موافقت یا ترجیح ملی تو وہ ترجیح و ہے اور بیتر جیح و ہبیس ہے جس کے ختم ہونے کا حافظ الدین بخاری رحمہ اللہ پر جزم کیا گیا ہے کیونکہ وہ ترجیح روایات مجتہد واحد میں یا دومجتہد میں جبکہ متخالف ہوں تحقیقی واقع ہوتی ہےاور بیر جیج افتاء بقواعد مقررہ اصحاب تخ تابح وغیرہ میں ہےاور شاید کہ یہی فرق ہو جواقر ارانسداد باب ترجیح وایصاء ببطریق ترجی ہے چنانچے انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آتا ہے اور بعض فضلاء نے دوسر سے طور پرتو فیق دی ہے۔ تنبيه ۞ واضح ہوكہ فقہ ميں اكثر خلاف ومخالفت وغير ہ الفاظ كا استعال ہوا ہے اور اردوز بان ومحارہ ميں ان الفاظ ہے ايک طرح كی خصومت کی بوآتی ہے کیونکہ عمو مااسی معنی میں کان عا دی ہو گئے ہیں لیکن ائمہ علماء فقہا میں جواہل تقویٰ و دیانت تھے جنہوں نے ہمہ تن

اپنے آپ کواپنے حقیقی مالک خالق جل سلطانہ و تعالیٰ شانہ کے بندے کامل بننے کی کوشش میں صرف کیا تھا بھی بیر گمان نہ کرنا چاہے کہ ان میں کسی طرح کی خصومت تھی کیونکہ ایمان کا نورمتحد ہے اورمؤمن کا ایک بال تمام دنیاو مافیہا ہے کہیں افضل ومحبوب ہے پس جس قد را یمان کامل اس قدر اتحاد واصل ومحبت تام ہوگی اور اس سبب ہے کہ ایمان کامل تھے صحابہ رضوان اللہ علہیم اجمعین میں الفت بحد کمال تھی اور ان سب کی محبت آنخضرت اکرم اکتلق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی واصحابہ اجمعین ہے بحد کمال تھی اس طرح اوروں کوقیاس کرو بلکہ مرادیہ ہے کہ ایک کے نز دیک دلائل شرع ہے دوسرے کے اجہتادیے مغایر حکم سیجے ثابت ہوا اور مجہتد اپنے اجتہاد کا پابند کیا گیا ہے تو ضرورای پراسی حکم کی پابندی از جانب حق تعالی لازم آئی جواسی نے اجتہاد سے ظاہر کرنے کی تو فیق پائی تھی اوراس میں ایک خاصہ رحمت الہی تھی جوعوام کوبھی پینجی اور اس طرح بیسلسلہ رحمت برقر ارر ہااور اس رحمت الہید کوننگ ومحدود نہ کرنا جا ہے ور نہ اینے او پر بختی کرنالازم ہوگا اور حدیث سیجے میں ہے کہ جس نے دین کواپنے ساتھ سخت کرانا چاہا اس پر دین غالب ہو جاتا ہے یعنی وہ مغلوب ہوکرآ خرامور دین ہے پہلوتہی کرتا ہے تو فاسق ہوجاتا ہے کما فی ابنخاری وغیرہ۔ بالجملہ مخالفت کا کسی امام کی طرف نسبت دینا حقیقت میں مجازی معنی ہیں کیونکہ ایک نے دوسر نے کے خلاف اجتہاد کرنے کا قصدنہیں کیا تو حقیقت میں وہ خلاف کرنے کا فاعل نہیں ہے بلکہ اجتہاد سے جب حکم ایسا نکلا کہ وہ دوسرے کے حکم اجتہادی ہے مغائر ہے تو دونوں اجتہادوں کے حکم اور نتیجہ میں مغائر ت ہوئی اس کومخالفت کہا یعنی دونوں حکم باہم متخالف ہیں بالکل یکساں نہیں ہیں چھر دونوں کے مجتہدوں کی طرف تخالف کی نسبت مجاز أبیان کی اوراس سے غرض بیا ظہار ہے کہ دونوں کے اجتہاد ہے تھم متغائر نکلا ہے۔اور بیہ جولوگوں نے علم جدل وغیرہ فقہ میں داخل کیا ہے اورجس سے بادشاہوں ووزیروں کے در بار میں مباحثہ ومناظرہ وغیرہ جلسہ کرنے لگے بیہ ہرگزعلم دین نہیں ہے اور نہایت مذموم ہے والله تعالی اعلم پس اسی جدل کے آثارے ہے کہ آپس میں ایک نے دوسرے کے امام کوخصم وغیرہ الفاظ ہے تعبیر کیا اگر چہ ظاہری تاویل سے اس لفظ کوصلاحیت پر بھی محمول کر سکتے ہیں اگر چہ انتکر اہ اس سے ظاہر ہے اور بقول امام غز الی علیہ الرحمة کے جو بات سلف صالحین رضوان الله علیم اجمعین ہے ما ثور نہ ہوا لیی نئی بات پرا یک زمانہ کا اتفاق ہونا بھی تجھے دھو کہ میں نہ ڈالے اور تو ای طریقہ سلف پر مضبوطی اختیار کر۔ واللّٰہ تعالیٰ ہوالموفق الخمر۔الفاظ قرآنیہ میں ہے ہے اورمشہوریہ ہے کہ امام رحمہ اللّٰہ نے اس کواو لیٰ دلالت میں شراب انگوری واس کے مثل پرمنطبق کیااور دیگراشر بہمحرمہ کواس کے حکم میں شامل قرار دیا بدلیل آئنکہ ہرمسکر حرام ہےاور متاخرین کے یاس اس میں طویل بحث ہےاورمفہوم اس کا مترجم کی تقریر ہے کس قدرخلاف ہے'اوراہل مشرب کے نز دیک گوو ہی تقریر زیاد ہ متند ہو گرمتر جم نے اپنی فہم کے موافق کلام کیا یعنی امام رحمہ اللہ کی مرادیبی ہوگی کہ اولی مراداس لفظ خمر سے اس حیثیت ہے کہ نص میں ممانعت کے وقت نازل ہوا تھاو ہی خمور ہیں جواس وقت خمر معروف تھیں اور جو پھرا بجاد ہو کیں ان کوبصفت سکر شامل ہے اورا کثر ایسا ہے کہ نزول کے وقت بدلالت خاصہ لفظ کی ایک معنی اولی لئے گئے اور دیگر شمولی افراد قرار دیے گئے چنانچ تفسیر کی مہارت ہے اس کے نظائر بہت ظاہر ہیںاور فائدہ اس کا بیہ ہے کہ اولی مراد تو قطعی ہوگا بدین معنی کہ حرمت قطعی ہے ودیگر ہے احتر از واجب ہے اگر چے بنظر فرق فرض وواجب کے دوسر ہےافراد سے تکفیر متعلق نہ ہو ہیں جوامام بخاری رحمہاللہ نے تعریض کی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه كاقول الخمر ما خامرالعقل ..... پیش كیاو ه امام رحمه الله پروار دنبین كیونكه وه بھی ما خامرالعقل كوترام بمعنی ثانی كہتے ہیں چنانچے مسائل ند ہب اس بات پر دال ہیں کہ سکر حرام ہے لیکن فرق منصوص ومشمول کا ہے جس سے چندا حکام متفرع ہیں مانند تکفیر منکر حرمت ویکساں حرمت قليل وكثير فردمنصوص واس كي نجاست زالحمداز قدر درجم على ما هو ند بهب الجمهور وان خالفت في النجاسة شرذمه معن لعربيصل الى عدجة فھھ الاسراد فالله اعلمہ اورافراد غيرمنصوصہ ميں بيہ بات نہيں ہے پس امام نے جوروایت ہے کہ خمرمخصوص بشراب انگوری ہے برتقد برصحت اس کے معنی موافق اصول تفسیری کے یہی ہیں کہزول کا فرداوگی یہی ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی فردود گرغیر موجود وقت نزول کو شامل نہیں ہے جانچہ منافقین کے افراد اولیہ وہی ہیں جونزول کے وقت تھے اور بالا جماع مابعد زمانہ کے اہل نفاق کو تاقیامت شامل ہے آیا نہیں و کیھتے کہ خطاب یہ آیا بھا الدین امنوا کا تاقیامت سب کو ہاگر چہ بقاعدہ نخوندا و مخاطبین حاضرین سے مخصوص ہوتا ہے وقد حقق ہذا نے موضعہ من الاصول لہذا مترجم کے نزدیک جو معنی ظاہر ہوئے اور بلا تکلف ہیں ان پرمحمول کیا اور تقریر بدایہ ہے اگر بیمراد ہے تو فیہا ورنہ معلوم نہیں کہ کسی بزرگ ہے تائید ملتی ہے اور اگر نہ ملے تو بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔ بھر مترجم کہتا ہے کہ جب خمرکے لفظ میں یہ کلام ہے تو کتاب الاشر بہ میں مترجم نے خمرکوائی لفظ سے تعبیر کیا اور باقی کتاب میں لفظ شراب سے ترجمہ کیا الا ما شاء اللہ تعالی ۔

الثوب اصل زبان میں پیننے کا کیڑ امگر فقہاء نے کہا کہ اونیٰ مقدار اس کی اس قدر ہے کہ اس سے نماز جائز ہو جائے: کما في الايمان وغير ها و انما قلنا كذلك لما زعمنا واضح العرب لم يحضرله فيه منية ادني ما يجوز به الصلوة عند الوضع لما لمد يعرفوا الصلوة قبل ظهور الاسلام - پس جهال كير اترجمه كيا كياوه اى توب كاتر جمه ب و علے بذايرتو يي وغيره كو شامل نہ ہوگا اورا یسے ہی بچھونا وغیرہ چنانچہ کتاب الایمان میں خودمصرح ہے صرف مترجم کو بیہ تنبیہ مقصود ہے کہ اس نے ثوب کا ترجمہ کپڑ الکھا ہے اورا یسے ہی بہت الفاظ اور ہیں جن میں عموم وخصوص وغیرہ کے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں مثلاً دار'منزل و بیت وغیرہ چنانچہ فاری میں بھی ان کا مطابقی ترجمہ مفرولفظ ہے نہیں ہوسکتا علے ماصر ح بہ فی الکتاب کیونکہ ان کے نز دیک خانہ بولتے ہیں اور ہمارے یہاں گھر کا لفظ یا مکان کوئی بھی کافی نہیں ہےاورا یہے جملہ الفاظ باب متشا کلات متشابہات اور فرہنگ میں مع لغات مبسوط ہیں۔الجمع و مانی معناہ۔واضح ہو کہ عربی زبان میں کمتر جمع تین ہےاورزا ئد کی طرف بعض صیغوں میں نو تک انتہا ہےاوران کوجمع قلت کے اوز ان کہتے ہیں اور باقیوں میں کوئی حدنہیں ہے اور وہاں ایک بیجھی قاعد ہ ہے کہ الف لام داخل ہو کرمعنی استغراق لیتے ہیں اور ادنیٰ مقدار کی طرف معنی جمعیت کالحاظ نہیں رہتا ہے یا رہتا ہے علے مافصل فے الاصول ۔اب میں کہتا ہوں کہ جن مترجمین نے جمع کے صیغے اپنی زبان میں تر جمہ کردیئے اور حکم مسئلہ کا مدار معنی جمعیت پر ہےتو انہوں نے سخت غلطی اٹھائی اور بڑئی خطا کی اس واسطے کہ ہاری زبان میں یا فاری میں کمتر جمع دو ہےاور جہاں مدارتھم کاالف استغراقی پر ہےو ہاں تر جمہ نہیں ہوسکتا کیونکہ ہماری زبان میں ایسا الف لام ہی موجود نہیں اور نہ کوئی حرف دیگر اس کا قائم مقام ہے اور اگر عمداً کوئی لفظ مانندکل یا سب وغیرہ کے قائم کیا گیا تو بیان مسئلہ محض بیکار ہوگا کیونکہ اب تو صریح لفظ آگیا اور ترجمہ ہے مقصود عربی زبان سمجھنانہیں ہوتا بلکہ بیہ جاننا کہ ہماری زبان میں ایسی بول جال میں کیا تھم ہے ہیں جس نے ایسافقرہ ترجمہ کیا اس نے غلطی کی بیان اس کا اس طرح ہے کہ مثلاً مسّلہ اقراریا نکاح میں ایک مرد نے کہا کہ اس کے مجھ پر دراہم ہیں یا جومیری مٹھی میں درموں ہے ہیں وہ اس کے ہیں تو عربی زبان میں جب کہا کہ علی لہ دراہم تو اس پر تین درم لازم ہوں گے کیونکہ بیاد نے مقدار جمع کی بقینی ہاس لئے کہ اس ہے کم نہیں ہو بحتے اور اس سےزائد لازمی نہیں جب تک کہ مقر کی عدد کا اقرار نہ کرے اور اردوزبان میں اگر اقرار کرے کہ مجھ پر زید کے روپے ہیں تو وولازم ہوں گے پس ایسے مقامات میں مترجم نے عربی فقرہ مع ترجمہ و حکم لکھ کراپنی زبان کی تصریح کردی ہے اور دوسری مثال از مسائل نذر مثلاً کہا کہ اللہ تعالی علے صوم جمعة ۔اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پرایک جمعہ کاروزہ ہے یا جمعہ کاروزہ ہے تو ایک جمعہ کاروزہ موافق نذر کے جب جائے ادا کردے اور اگرای مہینہ یا ای سال میں ہے کہا ہوتو اس طرح ہوگا۔اوراگر کہا کہاللہ تعالیٰ صوم جمع تو بجائے جمعہ مفرد کے صیغہ جمع لایا اور یہ جمع قلت ہے ہیں یقیناً نذرادا ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ دس جمعہ روزہ رکھے اگر چہادنی مقدار تین ہی ہیں حکم یقینی طور سے ادا ہو

جانے کا ندکور ہوااوراس صورت میں اگر اردوتر جمہ کرتے بدون اصل عبارت عربی کے بیٹم لکھاتو صرح تلطی ہے کیونکہ اردو میں بیر ترجمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے واسلے بھی پرجمعوں کے روز ہے ہیں اور ہمارے یہاں جمع قلت و کثرت کی کوئی تفصیل نہیں ہے تا کہ انہائی مقدار قلت معلوم ہواورا گرکہا کہ للہ علے صوم الجمع لیعنی صیغہ جمع کوالف لام سے کلی لایا تو امام رحمہ اللہ کے نزویک وہی دی جمعہ کا اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزویک تام عمر کے جمعہ کے روز ہے اس پر واجب ہیں اور بدایی صورت ہے کہ اس کا ترجمہ کمکن نہیں ہے کیونکہ اگر الجمع کا ترجمہ معلوں کہا جائے تو باوجود بیکہ امام رحمہ اللہ کے نہ جب پر بھی مترجم نے جو تھم دی جمعہ واجب ہونے کا ترجمہ کیا خطا ہے اس اگر الجمع کا ترجمہ کیا ترجمہ کیا خطا ہے اس اگر الجمع عربی میں سب کے قول پر بھی صاحبین کا فول درست ہوسکتا ہے تعدا کا تم ہم کا ترجمہ کل جمعوں یا کہ تعموں کے ساتھ مفیدا ستغراق نافض لایا جائے تو نیر صاحبین کا قول درست ہوسکتا ہے کین امام صاحب کے موافق فقط دی جمعہ کا سرجمہ علا ہو تو کہ اس جمعوں کے ساتھ مفیدا ستغراق نافس لایا جائے تو نیر صاحبین کا قول درست ہوسکتا ہے کین امام صاحب کے موافق فقط دی جمعہ کا مسلم علم مناسب علم کے کہاں میں اس احتمال کو تختی میں ہونا ضرورہ وا کہا ہے مقامات میں فقرہ بعید نیقل کر کے اس ترجمہ مناسب علم کے لکھ کہاں بین اصاحب کی سے موافق کی میں میں علے قدر التو فیق اسمام کیا ہے اور اس طرح تقدیم شرط و تاخیر جزاء و بالعکس اور دیم مناسب علم کے کہاں بغرض خاص ایراد کی گئی۔

دیگر مختلف مواضع اصول کی رعایت میں علے قدر التو فیق اسمام کیا ہے اور بعض کا ذکر آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ بحث جمع ادفی مناسب سے دیکر مختلف مواضی ایراد کی گئی۔

# الوصل في الافتاء

نہیں جانتا تھا تو وہ جاہل کا فرہے رہا ہے وسرے کہ پھر وہ کیوں عذاب کرے گا بیاس کی حکمت ہے بحث ہے جو بھی کسی آدمی کو نہیں معلوم ہوسکتی وہ کہاں سے اتناعکم لائے گا پھی اہی ہے بحث بیوتو ٹی ہے علاوہ اس کے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گاوہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر کرے گا پھر اس کے اختیارات تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سب پلرح مختار ہے جو چاہے کرے اب ہم اس سے کیونکر بحث کر سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا مقدر فر مایا ہے اور کیوں ایسا مقدر فر مایا ہے تو یہ کہنا کہ ہم بیٹھے رہیں گے تقدیر سے لیٹنا ہوا جو معصیت ہے بلکہ یوں کہو کہ ہم تقدیر پریقین کئے ہوئے ہیں اور متوکل ہیں: وقد قال تعالی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا

سب کام کئے جاؤ جوتم کونیک بتائے گئے ہیں۔

دیکھوحضرت پنیمبرمنگانٹیکم جن پر بیآیت نازل ہوئی اور جن کے طفیل میں ہم نے ہدایت پائی ہے وہ متوکلین کے سر دار ہوکر سب نیکیاں کرتے تھےتمہاری نظر کس طرف ہے ذرا ہوش ہےغور کرو۔ بالجملہ تفتریز حق اور اس کامنکر سخت جاہل ہےاور تو کل و تفتریر کے بیمعنی سمجھنا کہ کابل ہے بیٹے رہومحض جہالت ہے بلکنفس کو نیک کام میں لگاؤ جو حکم ہے کیونکہ اوّل آیت کے حکم ہے تم اس کواپنے غالق کے ہاتھ فروخت کر چکے اب خالق نے جواس کو علم دیااس میں لگاؤاور جو پچھ کماؤاس کونفس کے کھلانے پلانے وغیرہ میں موافق تھم کے صرف کرواور جس قندرنفس کوسونے وآ رام کرنے کا تھم ہے وہ بھی کرواور جو کچھ مال تنجارت وغیرہ سےنفس کمائے وہ بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ بیچی ہوئی چیز نے کمایا اور اس طرح کمایا جس طرح تجارت وغیرہ حلال ہے جب تم نے عہد بورا کیا اور خیانت نہ کی تو تم کو جنت ملی جس کے آ گے ادنیٰ مثال ہیہ ہے کہ بیتخت و تاج تمام روئے زمین سب گھورے ہے بھی کمتر ہے او بیشک تمہارے حواس و ہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں پس رسول اللہ مثالی تین کم وہی مانو اور یقین کرونہیں تو یہی چندروز بعدموت کے وقت جانو گے اور اس وقت محض بے فائدہ ہے پھرتو یہاں ہے بھی بدتر ٹھکانا جہنم ہےاب دیکھو کہ کوئی فعل آ دمی کا خواہ کھانا پینا ہوسونا ہو یا کوئی ہو جبکہ بھکم الہی ہو کوئی برباد نہیں بلکہ عبادت ہے اس لئے کہ عبادت تا بعد اری حکم کی ہے اور سمجھومعنی قولہ تعالیٰ : وما خلقت البین والانس الا لیعبدون اور دیکھو حديث: ان لنفسك عليك حقا اورقوله: حتى اللقمة تجعل في في امراتك اوراس عظامر بك كه خود انسان فقير باكر چه مال كثيرركهتا هوجبكه اييامؤمن ہےاور كافرحقير ہےاگر چه مال اپناسمجھے وقولہ تعالیٰ : ومن اداد الآخرۃ وسعبی لھا سعيھا .....اورفر مايا كه كلانمد هولاء وهو لا من عطاء ربك ..... - پس جس نے آخرت جا ہى اس كے لئے دنیا تو بواسط بیچے ہوئے نفس كے تبعا ہے اور آخرت اصلاً ہےاورجس نے دنیا جاہی اس کو یہی ملی اور وہاں کچھنہیں ہےاورنصوص ہے بچھے ہوا کہ جو کا فرنیکی کے کا م کریں وہ برباد اس معنی میں نہوں گے کہ جو چیز اس نے اختیار کی یعنی دنیاوہ عوض دی جائے گی وقولہ علیہ السلام: الا ان الدنیا ملعونة توجس نے دنیا کے لئے اہل کفرے نزاع کیاوہ درحقیقت ایمان نہیں لایا اس واسطے یہود کا دعویٰ جھوٹ بتلایا لقولہ: قل ان کانت لکھ الداد الآخرة عند الله ..... اورموت كى تمنااس كانثان بتلايا پس صادق الايمان كوزندگى فقط اس لئے عزيز ہے كەخوبياں زيادہ جمع كرے اور پهرموت عزيز ٢- اس واسط صحابه رضي الله عنهم صادق الايمان تقية فرمايا: ومنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اوركوئي ان ميں سے حسنات كامعاوضه دنياوى نہيں جا ہتا تھا چنانچے صحاح ميں صحابه رضه الله عنهم سے روايات بيں كه اكثر ان ميں تقوله تعالى: اذ هبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا .... عاني جانون يرخوف كرت اور المخضرت مَثَاليَّيْظُماس ونيا عياك ہونے میں سرتاج تھے اور صحابہ رضی الله عنهم آپ کے صحابی تھے اور اگلی کتابوں میں آنخضرت سَلَاثِیْنِم کی بشارت میں ہے کہ فقیر ہوں گے اورآپ کے اصحاب فقراء ہوں گے اس کے یہی معنی ہیں۔ پس عثمان رضی اللہ عنداس اصل سے فقیر تھے اور تریذی میں بعض صحابہ کوجس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا فر مایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوجلداس کی طرف فقر دوڑتا ہے دیکھتو کیا کہتا ہے انہوں نے یہی مقیم کیا باجو دیکہ

صحابہ رضی اللہ عنہم سب جان آپ پر قربان کرتے تھے پھران میں مال کی راہ ہے تو نگر بھی تھے ولیکن حدیث ص الموء مع من احب۔ فقیر جامع ذخائر سعادات تھے اور وہ بحدیث نعمہ المال الصالح للر جال الصالح بھی بواسطہ مال اور بھی بواسطہ افعال وغیرہ ان کو عاصل ہوتے تھے۔

پس سوائے کا فرمنکر کے جس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے ایے مسلسل صحیح معتمد لطائف ہے کون منکر ہوسکتا ہے اور کیونکر اس پرخق پوشید ہ رہے گا اور کیونکرا پنے نفس کوآ راستہبیں کرے گا۔اب جاننا جا ہے کہاصلی مقصود آ رائش اپنے نفس کی ہے اور وہی اس کے لیے ان آیات ِ الٰہی میں نفکر کا عمد ہ نتیجہ ہے پس افتاء درحقیقت سب ہے پہلے اپنے نفس کو ہے اور پھر دوسروں کو جو بیچارے قر آن وحدیث ے آگاہ نہیں ہوئے ہیں ان کی اصطلاح حال کے مطابق ہان کوفتاویٰ لینے اور عالم کوفتاویٰ دینے کا حکم ہے الافتاء بحث اجتہاد ہے معلوم ہو چکا کہ فقہ ابتدائی کمال انسانی ہے اور پھیل اعمال موافق اس علم کے ہونے والی ہے اور اعمال سے ترقی بجانب کمال ومرتبہ ا حسان ہے جو بحصول رضوان حق عز وجل ہےاور درحقیقت کمال یہی ہے ہیں مجتہد کو بوجہ خود بینائی حاصل ہونے کے ہر حال میں مکائد نفس وشیطان ہےاحتر از بہتو فیق الہی تعالیٰممکن ہے پس اس کی ترقی بجانب اعلی جس کے مراتب بےانتہا ہیں بہت فائق ہے دووجہ ے ایک بیر کہ ذاتی تزئین و محسین اخلاق و مخصیل مرضیات الہی سبحانہ واحتر از مکر و ہات غیر مرضیہ بروجہ اتم واکمل اس کو حاصل اور دوم بیہ کہ دوسرے اہل ایمان کو بمرتبہ اجتہاد نہیں ہیں اپنی بینائی ہے آئکھوں والا کر کے ممکی اسفار آخرت میں را ہ جہنم ہے پھیر کر شاہراہ جنت کی طرف لئے جاتا ہےاور ہر شخص کوموافق اس کے تعلقات دنیاوی کے مخلص بتلا تا ہے مثلاً ایک بندہ مؤمن تجارت کرتا ہےاور دوسرا مز دوری کرتا ہے توعملی کام دونوں کے بکسا ں نہیں چنانچہ تاجر کوجن مکا ئدنفس و شیطان کامخمصہ ہے وہ مز دور کے دام فریب سے مغائرٌ ت رکھتا ہے اگر چہ باطنی وساوس میں دونوں کیساں بھی ہوں پس اصل میں فقیہ بندہ عارف ہے جس سے باطنی امراض و ظاہری خد ثات سب سے نجات کی راہ حاصل کر کے خالص مرضیات تک وصول ممکن ہواور ہروفت میں ایسے لوگ موجود ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کی رحمت مؤمنین پر اور حجت کا فرین پر ہےاور البتہ فیوض الہی سجانہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ہر شان میں ایک خاص طریقہ پر فائز ہیں بندہ مؤمن نیک نیت خالص موحد کو چاہئے کہ تو حید میں اس کا قدم استوار ہو پس جوطریقه سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علہم اجمعین تھا اس ہے تجاوز نہ کرے اعتقاد میں اور نہ اعمال میں ہاں و ہے اعمال بیشک دشوار ہیں تو فرائض و واجبات ہی سہی یعنی مع سنت موکدہ اور ہر ا یک کے ساتھ قلبی افعال بھی ہیں مثلاً تکبر حرام ہے اور خشوع واجب ہے ونیت خالص فرض ہے اور پیا فعال قلب پر آ دمی کے اختلا ف باطن ہے مختلف ہیں مثلابعض شخص اپنی حیات میں مغرور نہیں مگر نا مر داور بددل ہے تو اس کودلیری کی تعلیم واجب ہے چنانچہ یہ بھی ایک باعث ہے کہاس زمانہ میں جس کوفقہ کہتے ہیں و ہ افعال باطنہ کی بحث ہے بالکل خالی ہے الا قدرقلیل بلکہ اس میں فقط افعال جوارح ے بحث ہے لیکن عالم فقیہ ہے دونوں قتم اعمال دریا فت کر کے اپنے زا دراہ وتو شہ آخرت کو درست کرنالا زم ہے اوریہی دریا فت کرنا استفتاء بإوراس كاجواب افتاء بإورايي بي عالم مفتى كحق مين صادق بقوله عليه السلام: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ..... اور متاخرین نے کہا کہ فقیہ مجہد علے الاطلاق تومدت سے ہیں رہالیکن اس میں شک نہ کرنا جا ہے کہ زمانہ میں بفضل الہی تعالیٰ ایسےلوگ ضرورموجودر ہتے ہیں جواہل ایمان و طالبان آخرت کے لئے ہرطرح کےاقوال ضعیفہ و باطلہ جن کامبنی راہ متنقیم ے کچی کی طرف ہے تمیز کرلیں اور شاہراہ رضاو ہدایت پر جماعت مخلصین کے ساتھ روانہ ہوں ولقد قال: والذین یقولون رہنا ہب لنا من ازوجنا و ندیاتنا قرة اعین واجلعنا للمتقین اماما ..... پس اہل تقویٰ ہر کس نا کس کے اقوال پراعتاد نہ کریں کیونکہ جوشخص خالی رطب و پابس روایتوں کوجمع کرتا ہے اوران کے اصول و دلائل وغیرہ ہے آگا نہیں اور نہاس کوان میں تمیز ہے تو بقول علامہ قاسم

بن قطاد رحمہ اللہ کے ان کے لئے عاقبت کی خرابی اور جوان کی تقلید کرے اس کی ہربادی وہلا کی ہے اور بیدام فریب کہ تمیز روایات وہم دلائل بھی اس زمانہ میں کی وحاصل نہیں ہے وسوسہ شیطانی ہے جن لوگوں نے جہال کو اپنامفتی عالم بنایا وہ عالم حق نہیں جانبا تو نائب شیطان سے کم نہیں اور جنہوں نے اس کو پیشوا کیا ان پر ہزار افسوس اور وہ کس قد روسواس شیطان کو قبول کرتے ہیں اور اہل الحق ہمیشہ قلیل ہیں اور راہ حق کا ہادی ہمیشہ عوام میں مبغوض ہے جیسا کہ امام غز الی علیہ الرحمة نے حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول صرح کہ ذکر فرمایا پس اے لوگود یکھو کہ کس سے تم اپنے لئے عاقبت و جنت کا سامان جو جو اہر سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہیں لیتے ہو پس اہل صدق وصفاء حاشیہ بوسان بساط مصطفی سکا تی ہو ہو ایس میں بھی ہرطر ہے کہ وصفاء حاشیہ بوسان بساط مصطفی سکا تی ہو تھی ہو گئی اور سے جن میں محضوص اعمال جو راح نے دو تو اعد جو تو اعد جو تو اعد جو تی بی بعض رسائل ہے ملتقط کر کے لکھے دیتا ہوں تا کہ اس سے فقاوی حاصل کرنا ان اور الی میں آسان ہو باللہ تعالی التوفیق۔

شیخ ابن الہمام رحمہ اللہ نے کتاب القصناء فتح القدیر میں فر مایا کہ اصولین کی رائے اس امر پرمشنقر ہے کہ مجتهد ہی مفتی ہوتا ہے یعنی فتویٰ دینا حقیقت میں فقط مجتہد کا کام ہے اور جومجتہ زنہیں بلکہ مجتہدوں کے اقوال اس کویا دہیں تو وہ حقیقی مفتی نہیں ہے اس سے جب سوال و دریافت کیا جائے اور استفتاء لیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مانند کسی مجتهد کا قول بطور نقل و حکایت کے بیان کرد ہے بعنی جواب میں کے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بیقول اس مسئلہ میں فلاں کتاب میں مذکور ہے اس سے ظاہر ہوگیا کہ ہمارے زمانہ میں جن موجودہ لوگوں کا فتوی ہوتا ہے وہ درحقیقت فتوی نہیں ہے بلکہ کسی مفتی کا کلام نقل کردیا جاتا ہے کہ اس کو متفتی اختیار کرے۔اب ایسے مجتمد سے نقل لا نابھی دو ہی طرح ہوسکتا ہے ایک بیرکہ اس ناقل مفتی ہے مجتمد تک کوئی مسلسل سند ہویعنی ناقل کے کہ مجھ سے میرے استادر حمد اللہ فلال بن فلال نے بیان فر مایا جنہوں نے اپنے استادر حمد اللہ فلال بن فلال سے سناتھا الی آخرہ اور دوسرے بیا کہ کسی کتاب معروف ومشہور نے قتل کرے جومجہتد ہے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ معروف چلی آئی ہے یعنی ایسی کتاب نہ ہو کہ کسی وقت میں نایا ب یا کمیاب ہوگئی یا ابتداء ہی میں معروف نہیں ہوئی تھی علیٰ ہٰذاا گر ہمارے زمانہ میں نوا در کے بعض نسخ یائے گئے تو جوا حکام مسائل اس میں ندکور ہوں ان کوامام ابو یوسف باامام محمد رحمہ الله کی طرف نسبت کرنا حلال نہ ہوگا کیونکہ وہ ہمارے ز مانہ میں ہمارے دیار میں مشہور نہ ہوئی اور دست بدست نہیں پینچی یعنی و ہ ابتدا ہی میں معروف نہھی اور اس پر بھی ہمارے یہاں مشتہر نہ ہوئی۔ ہاں اگر نوا در ہے کوئی نقل مشہور متداول کتاب مثل ہدایہ ومبسہ طوغیرہ میں یائی جائے تو اس کا اعتاد البتہ فقط اس وجہ ہے ہوگا کہ بیرکتاب جس میں نقل ہے معرف ومتداول ہے قال المتر جم مبسوط ہے مرادامام محدر حمداللہ کی تصنیف نہیں بلکہ شروح یا سزدسی رحمہ الله کی شرح کا فی مراد ہے۔ پھرلکھا کہ اگر ناقل مفتی کومجنہ زوں کے مختلف اقوال یا دہیں اور اس کو دلائل کی شنا خت نہیں اور نہ اس کو اجتهاد کی قدرت ہے یعنی فی الجملہ اجتهاد بطریق ترجے بھی نہیں کرسکتا تو کسی مفتی کے قول پرقطع نہ کرے کہ اس کوفتاویٰ کے لئے متعین کردے بلکہ جملہ اقوال کومستفتی کے لئے نقل کردے وہ ان میں ہے جس قول کو اصوب جانے اختیار کرلے ایسا ہی بعض جوامع میں

اورمیرے نزدیک اس پرسب کانقل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ کوئی قول نقل کردے کیونکہ مقلد کواختیار ہے کہ جس کی جا ہے تقلید کرے کذا فی فتح القدیر ۔مترجم کہتا ہے کہ بعض اخبار میں آیا کہ: استقت قلبك وان افتوك ..... اورروایت قابل حجت ہے واللہ اعلم پس بمقتصائے قولہ وان افتوك بیخطاب عامی کو ہے مفتی کونہیں اور باوجوداس کے استفتاء قلبی کا حکم ہے تو اس کی صورت یہی ہے جوبعض جوامع سے ظاہر ہے اور معنی ہے ہیں کہ مفتی بھی حالت باطنی ہے آگا ہیں ہوتا کیونکہ مستفتی نے ظاہر نہیں کیا اور بحکم قولہ

الاثعه ماحاك صددك ..... مستفتى كا دل فناوي پر جمتانہيں تو وہ ديگراقوال كوجوحال كےموافق ہوگااوراصواب واوفق جانے اختيار کرے گا پس میرے زود یک مفتی کے لئے بھی احوط اور متفتی کے لئے بھی اصوب وہی ہے جوبعض جوامع میں مذکور ہے فالقد تعالیٰ اعلم۔ اس بیان میں تین باتیں لائق اہتمام ہیں اوّل کسی مجتهد کا قول نقل کرے یعنی جس قول پر فناوی ویتا ہے اور عنقریب آتا ہے کہ علائے حفیہ نے مطلقاً یا خاص خاص شم کے مسائل میں ائر حفیہ میں ہے کسی کومخصوص کیا ہے۔ دوم جیسی کتاب سے فتوی جائز ہے مثلاً مشہور متداوّل ہواور دیگر شروط آتی ہیں سوم اقوال نقل کر دے یا کئی قول کومتعین کر دے اور مترجم کے نز دیک اقوال کا حکایت کرنا اصوب ہےاور فتاویٰ سراجیہ میں ہے کہ سی کھنے کو فتاویٰ دیناروانہیں ہے مگراس صورت میں کہ علماء کے اقوال جانتا ہواوریہ پہچا بتا ہو کہ انہوں نے کہاں ہے بیقول کہا ہے اورآ دمیوں کے معاملات ہے واقف ہو پھرا گرو چھض علاء کے اقوال کو یا در کھتا ہو مگریہ بیس جانتا کہ کہاں ہےکہا ہے تو اس لئے جب کوئی مسلہ یو چھا جائے اور وہ جانتا ہے کہ جن علماء کا ند ہب اس نے اختیار کیا ہے وہ سب اس مسئلہ میں اس قول پر متفق ہیں بعنی جوازیا عدام جواز پر مثلاً تو مضا نقهٔ بیس کہ یوں کہددے کہ بیہ جائز ہے یانہیں جائز ہے اور بیقول اس کا بطریق حکایت ہوگا اور اگر ایسامسٹلہ ہو کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو مضا نُقتہیں کہ کہے بیہ فلاں کے قول میں جائز ہے اور فلاں کے قول میں نہیں جائز ہے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ چھانٹ کربعض کے قول پر فٹاویٰ دے جب تک ان کی ججت کونہ پہچانے مترجم کہتا ہے کہ بیصر تے اس امر کا مؤید ہے جومیں نے زعم کیا ہا اور اس سے ایک امریجھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر اصحاب کے اقوال کی جیتیں دریافت کر لے تو اس کورواہے کہ بقوت ججت کسی کے قول کوفتو کی کے لئے مختار کرے اور اسی معنی میں مترجم نے فقاو کی میں تخت تر جمہ بعض اقوال کی تر جیح کر دی ہے اورمتر جم کواصحاب تر جیح اصطلاحی ہونے کا دعویٰ ہر گزنہیں ہے ہاں میر ہے نز دیک بیہ بڑا مفسد ہ اور سخت دھوکا شیطان کا ہے کہ جس قدرمؤمنین موجود ہیں بحال ظاہر سب مثل بہائم کے ہیں کہ ان کواقوال مذکورہ کتب میں سے ضرور کسی قول پرجس پر چاہیں عمل کرنا جاہئے اور خودا پنے دین کے واسطے احتیاط اور اپنے نفس کے مغرورات میں صواب اختیار کرنے کی راہ نہیں ہےاور حق بیہے کہ جن کواس زمانہ میں علماء کہتے ہیں انہیں کی ذات ہے ردوقد حوجدال وناموری وغیرہ مفاسد کے آثار نہایت قوی پیدا ہوتے ہیں نیس اصوب واحوط میہ ہے کہ جو شخص اپنے فعل خالص لوجہ اللہ تعالیٰ عز وجل کر لے اور عاجزی کے ساتھ تو فیق کا خواستگار وخوفناک رہےاس کوای پر فقاویٰ دینا واجب ہے اور اہل جدال ومراء وہوا پرست لوگوں کے افعال ہے خوف و کچھ پر وانہ کرے ہیں اگرانہوں نے حق کورَ دکر کے دنیا میں ناموری حاصل کی تو ان کا یہی نتیجہ ہے۔ ان کواوران کے نتیجہ کوچھوڑ دے اور کہہ دے واتقو نند یا اہل الکلام والسلام اور فاضل لکھنوی نے نقل کیا کہ فتاوی قاسم بن قطلو بغامیں فتاوی ولوالجیہ نے نقل ہے کہ جو محض ای بات یرا کتفا کرے کہ مسئلہ کے اقوال دووجوہ میں ہے اس کا فتاویٰ وعمل کسی قول پاکسی وجہ کے موافق ہوجائے اور جاہے جس قول وجس وجہ یکمل یا فتویٰ ہواور کچھ بھی غور ونظراس میں نہ کرے کہان افعال میں ہے باو جود اختلاف کس کوتر جیج ہے تو وہ جاہل ہے اس نے مؤمنین متقدمین کے اجماع کوتو ڑ دیا اور ای فتاویٰ میں دوسرے مقام پر ہے کہ آ دمی اس وقت دوقتم کے موجود ہیں۔ایک وہ جو محض مقلد ہے یعنی جس کونظر وغور کی لیافت بالکل نہیں ہے اور دوسرے وہ کہ جس کونظر کی لیافت ہے لیں قتم اوّ ل پرتو ای کا اتباع واجب ہے جس کومشائخ نے سیجے کہا ہےاور دوسر نے لی پر واجب ہے کہ جواس کے نز دیک مرجح ہوااس پڑمل کرے مگرفتاویٰ ای پر دے جس کو مشائخ نے سیج کہا کیونکہ فتاوی لینے والا اس ہے وہی پوچھتا ہے جواہل ندہب کے نز دیک ندہب تھہرا ہے

قال المترجم:عوام کیلئے حقیقت میں اجتہادی ندا ہب میں ہے کوئی ند ہبنہیں ہے بلکہ اصل وہ مؤمن باللہ عز وجل و بما جا بدالنبی منظا ہے جیسے غیرعوام بھی پھر بہ تھم الٰہی تعالی وہ کسی عالم ہے واقعہ نازلہ میں تھم حاصل کر لیتا ہے اور وہی اس کے لئے نہ ہب ہے حتیٰ کہا گرا یک نے اس کوفتوی دیااوراس نے عمل کیا پھر دوسرے نے برخلاف فتویٰ دیا تو اگراس نے دوسرے کوزیاد ہ پر ہیز گار جانا تو آئندہ اس کے فقاویٰ پڑمل کرے اور پہلاممل سیح رہاحتیٰ کہ اگر محکمہ قضامیں پیش ہوگا تو قاضی اس پڑمل کی نسبت مواخدہ نہیں کرسکتا چنانچەاس فناویٰ کی کتاب القصناء میں معتبرات ہے یہ بحث اچھی طرح منقول ہے پھرتھیج مشائخ پر سائل کوفناویٰ دینا فقط اتنے خیال ے واجب کیا کہ مشائخ ترجیح منقرض ہوگئے ہیں اور شاید بیخوف کیا کہ اہل جہالت بدون علم کے فقاویٰ دیں اور گمراہ کریں جیسے خود گمراہ ہیں تو واقعی بیاحتیاط بتو فیق ہےاوراہل تقویٰ بہت کم ہیں لیکن عوام کو پنہیں پہنچتا کہا پنے سے خلاف وضع پرعمل کرنے والے پر ا نکار وجدال وتکفیر کریں جیسے اس زمانہ میں مشاہدہ ہے بلکہ سیرت سلف صالحین پر قائم رہیں اور آپس میں متفق ہو کر کوشش کریں کہ ہم سب اس زمانه میں لامحالہ منقرض ہوکر آخرت میں مغفور ومسر ورہوں کیونکہ جن افعال کا شریعت وسنت میں ہونا معلوم ہے وہ راہ کفر کے افعال ہر گزنہیں ہیں پھر کیونکر تکفیر کرنی جائز ہے اللہ اللہ خوف کرو کہتم کسی کو کا فربنا کرخارج کرواوروہ مؤمن ہے۔اگرتم ہے ایک آ دمی ایمان یا تا ہے تو موافق حدیث سیجے کے نایاب وعزیز الوجود چیز ہے بہتر ہے حالانکہ اس کے برعکس تم خارج کرتے ہواور جانتے ہو کہ رسول مَنْ اللَّهِ الله منافقين كوخارج نہيں فر مايا جن كوقطعاً جانج تصاور بعض كوحق تعالى نے نہيں بتلا يا اور يهى كہا: مروو اعلى النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم ..... پس و يكھوكەكتنابر افرق بلكه برعكس معاملةتم نے اختيار كيا- ہاں حديث ميں بقوله الا ان ترو اكفرابواعا عند کھ اجازت بقیدوضوح فرمائی ہے۔جیسے اس زمانہ میٹن کوئی رسالت انبیاءمرسلین ووجود ملائکہوشیاطین ووحی ومعجزات کا انکار کرےاوروحی الٰہی کوخیالات آ دمی بتلائے اور شریعت کو قانونی مصلحت کیجاور ما ننداس کے تو پیکھلا کا فریجاس کو جو مخص مسلمان و مؤمن کے وہ خود کا فرے اور اس کا فتنہ اہل اسلام پر شیطان ہے زیادہ مصر ہے خصوص جبکہ نظر کو دنیا کی آ رائش وزینت پر کمال رغبت ہاورجس نے عموماً آئکھیں آخرت سے بند کرا کے ای طرف متوجہ کردی ہیں اس لیے کہ ان میں غلبہ حواس بہمیہ کی قوت ہرروز قوی ہے بالجمله کسی مسلم کی تکفیر پر فقاویٰ دینانہیں جا ہے مگر جبکہ کھلا ہوا کفر دیکھا جائے اورمعلوم کیا جائے ورنہ کسی کے دل کے جدید پر مدار کر کے تکیفیرنہیں جائز ہےاور بیکلام درمیان میں آ گیا تھا اب میں پھرر جوع کرتا ہوں ۔واضح ہو کہ اقوال جس پر فناویٰ وینا جاہے کس ترتیب و تخصیص ہے قرار دے گئے ہیں اور بیا قوال اس وفت کن کتابوں سے لینے جا ہے اور کن کتابوں سے لینانہیں جائز ہے ایک دراز بحث ہے مگر مخصر طور پر فوائد بعض الا فاضل ہے امتخاب کرتا ہوں۔اقوال پر فناویٰ دینے کا کلیہ قاعدہ فناویٰ سراجیہ میں اس طرح ندکور ہے کہ جب کسی قول پرائمہ حنفیہ متفق ہوں بیعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وصاحبین بالقصد و باقی بالتبع متفق ہوں تو مفتی اس پر فقاویٰ دے اور اگر مختلف ہوں تو فتاویٰ میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ علے الاطلاق امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتاویٰ ہے یعنی جا ہے عبادات کے مسائل ہوں یا اور کسی قتم کے ہوں سب میں علی الاطلاق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے اگر ان کا قول موجود ہو پھرامام ابو یوسٹ کے قول پر پھرامام محکہ کے قول پر پھران کے بدقول زفر رحمہ اللہ وحسن بن زیاد ہےاوربعض نے کہا کہ اگرامام ابو حنفیہ ا کیے طرف ہوں اور صاحبین ایک طرف ہوں تو مفتی کواخیتا رہے کہ جاہے جس قول پرفتو کی دے مگر قول اوّل اصح ہے یعنی مطلقا امام کے قول پر فقاویٰ دےا درصور تیکہ مفتی خود مجتهد نه ہو یعنی صاحب اجتها د فی المذہب یا صاحب ترجیح نه ہوفہذ المحصل کلا مهاور حاوی قدی میں ایسی صورت میں قوت دلیل کا اعتبار کیا ہے یعنی جس کی دلیل قوی ہواسی پر مفتی فتویٰ دے قال بعض الا فاصل میں دونوں قول میں اختلاف نہیں ہےاس طرح کہ حاوی کا قول ایسے مخص کے حق میں ہے جس کور جیج کی قدرت ہواورسراجیہ میں مرادوہ مفتی ہے جو صاحب ترجیح نہ ہوا قول بیتو فیق ظاہر ہے لیکن ممکن ہے کہ حاوی نے فقط صاحب تمیز پراکتفا کیا ہوجس کا مرتبہ صاحب ترجیج ہے کم ہے اوراس کا وجود ہرز مانہ میں ہوتا ہے و منقطع نہیں ہے کما قال ابن قطلو بغاً وسیانی۔اورغدیۃ استلمی شرح مدیۃ المصلی میں ہے کہ علاء نے عبادات میں امام اعظیم کے قول پر فقاوی قرار دیا ہے اور استقراء ہے بھی ایسا ہی وقوع ثابت ہوا جب تک کہ امام ہے کوئی روایت موافق قول مخالف کے نہیں پائی گئی جیسے مستعمل پانی کی طہارت وغیرہ میں ہے۔ اور قضاء الا شباہ والنظائر میں ہے کہ باب القصاء کے متعلق مسائل میں فقاوی کی کتاب القصاء میں بھی ایسا ہی منصوص ہے اور بیری زادہ کی شرح الا شباہ میں ہے کہ شہادات میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر فقاوی ہے مگرسترہ مسائل میں امام زقر کے قول پر فقاوی ہیں جن کو میں نے کہ شہادات میں بھی اہام ابو یوسف کے قول پر فقاوی ہے مگرسترہ مسائل میں امام زقر کے قول پر فقاوی ہیں جن کو میں نے ملیحدہ درسالہ میں تحریر کیا ہے اور فقاوی الخیریہ کتاب الشہادات میں ہے کہ ہمارے نزد یک بیہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ فقاوی وقت المام انظم ہی کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا گر ہیں امام ابو یوسف کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا گر اس منافل میں امام ابو یوسف کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا گر اس منافل میں امام ابو یوسف کے قول کو لینا بضر ورت قرار دیا گئین اس فقاوی میں معتبر است سے منقول ہے کہ جب امام ابو یوسف قاضی ہوئے اور لوگوں کے اختلاط اور وقائع و معاملات کے برتاؤ کو معاملات کے برتاؤ کو معاملات کے برتاؤ کو معاملات کے برتاؤ کو معاملات کی برتاؤ کو معاملات کے برتاؤ کو سے اس کو زیادہ کی دور انہوں کو نور کی ہوئے کہ ہوئے کہ برتاؤ کو سے اس کو نور کی ہوئے کا دور کو کر انہوں کو نور کی ہوئے کی ہوئے کر برتاؤ کو کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کی ہوئے کی برتاؤ کو کو کر برتاؤ کی برتاؤ کی برتاؤ کر برتاؤ کر برتاؤ کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کی برتاؤ کی برتاؤ کو کر برتاؤ کر برتاؤ کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کر برتاؤ کو کو کر برتاؤ کر برتاؤ کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کر برتاؤ کو کر برتاؤ کر برتاؤ کر برتاؤ کو کر برتاؤ کو کر برتاؤ کر برتاؤ کر برتاؤ

پس اس تو جیہ سے ضرورت ظاہر نہیں ہوتی ہے اور شاید لفظ ضرورت سے ایک عام معنی مجازی مراد لے ہوں جوا ہے وجوہ کوبھی ضرورت میں رکھے دہذا تکلیف بعید فافہم ۔ یہاں تک تو ان اقوال کا بیان ہوا جوان ائمہ حنفیہ ہے مروی ہیں اب رے ایسے مسائل جن میں ان اصحاب ہے کوئی قول سیجے نہیں ہے تو حاوی قدی میں ہے کہ جب کسی واقعہ میں ان ائمہ ہے کوئی قول ظاہر پایا نہ جائے اور مشائخ متاخرین نے اس کا حکم نکالا اور سب ایک قول پر متفق ہیں تو وہی لیا جائے اور اگران میں اختلاف ہونو اکثر مشائخ کا جوقول ہےوہ لیا جائے بشرطیکہا یسے ہوں جن پر ما نندطحاوی وابوحفص وابوجعفر وابواللیث وغیرہ کے اعتما د کیا جاتا ہے اورا گران ہے بھی کوئی جواب ظاہر نہیں ملاتو مفتی کو جا ہے کہاں میں تامل وغور وکوشش نے نظر کرے تا کہا بیا تھم نکل آئے کہ عہد ہ افتاء کا ذمہ پورا ہویا اس سے عہدہ برآئی کے قریب پہنچے اور بینہ جا ہے کہ لا ابالی اس میں کوء حکم لکھ دے۔ اقول ظاہر متاخرین مشاکخ سے اہل تر نجیح تک شامل مراد ہیں ۔جن کوکسی رتبہ کے اجتہا د کا منصب ہے پھر مفتی کوغور ونظر وا جہاد کا حکم جمعنی کوشش بلیغ ہے یامخصوص باصحاب ترجیح ہو والله اعلم اورولوالجیہ ہےاو پر مذکور ہوا کہ بلاتر جیج کے مختلف اقوال میں ہے جس قول پر جائے عمل کرلینا جہالت وخلاف اجماع ہے اور درالمختار میں قاسم ابن قطلو بغاً کی تصبح القدوری ہے لایا ہے کہا گرکوئی کہے کہ بھی چندا قوال کو بلاتر جیح کے نقل کردیتے ہیں اور بھی ترجیحی ونصحے کرتے ہیں لیکن تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں یعنی بعض نے ایک قول کواور بعض نے دوسرے قول کو تیجے کہا تو ایسی صورت میں مرجع و صیح کیونکرمعلوم ومتعین ہواور کیے عمل کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جیسے طور پرانہوں نے عمل کیا ای پڑمل کریں باعتبار رواج متغیر ہونے اورلوگوں کے حالات بدلنے وغیرہ کے اور جولوگوں پر آسان ونرم ہواور جس پر در آمد ظاہر چلا آتا ہواور جس کی دلیل قوی ہو یعنی ان امور کے اعتبار ہے مشائخ کے عمل کے موافق ہم بھی ان اقوال میں ہے ایک قول اختیار کریں گے اور جو محض ان امور کی راہ ہے قول کو ممیّز کر لے ایساشخص ہرز مانیہ میں ضرور ہوتا ہے گیں وہ بطریق تحقیق اس کاممیّز معلوم ہوتا ہے گمان ہی گمان نہیں ہوتا ہے ہاں جواس وقت ایباہوکدان وجوہ ہے تمیز نہ کر سکے اس کو جا ہے کہ خود بری الذمہ ہونے کے لئے ایسے مخص ہے رجوع کرے جوتمیز کرسکتا ہے ہذا تخصیل کلامہ اقول اس کلام ہے کئی با تیں تحقیقی نظاہر ہیں اوّل یہ کہ مشاکع اصحاب ترجیح بھی تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ دونو ں قول اپنے اپنے محل پر سیجے ہوتے ہیں اور درحقیقت پیر سیجے میں اختلاف نہیں ہے اورنظیر اس کی بیہ ہے کہ مثلاً کپڑے غصب کئے ہوئے پرسیاہ رنگ ہے قیمت میں زیادتی تہیں بلکہ نقصان ہونا امام اعظم رحمہ اللہ کا قول ہے جوان کے زمانہ کے لحاظ ہے سیجے تھا کیونکہ بنوامیہ کے عہد سلطنت میں سیاہ رنگ عیب تھااور صاحبین ؓ کے زمانہ میں عہد سلطنت عباسیہ میں بیرنگ مرغوب ہوا تو اس ہے

اورای قسم سے ہےاس زمانہ کاعام واقعہ تمبا کو پینے کا چنانچے بعض نے سخت تشد دکوراہ دیکراس کوحرام نکالا حالانکہ بیا شخر اج نہیں بلکہ ہوں ہے کیونکہ حرمت کی دلیل کوئی نہیں یائی جاتی اس لئے کہ حرام تو منصوص قطعی ہےاور یہاں ظنی نص بھی موجو زنہیں اوراگر تمكروه تحريمي مراد ہےتو بھی ظاہرنہيں الابدليل صيعف الاسناد وضعيف الدلالية ہال كراہت تنزيبي وغيره تنزيبي اباحت ميں ترود بدلائل ہےاور وجہ دوم کے لئے عموم بلوےمؤید پس لائق فتاویٰ قول دوم ہے کیونکہ و مفتی فقیہ نہیں کہ عوام کوحرام میں مبتلا کرے فلیتا مل فیہ۔ وظہور تعامل کے بیمعنی ہیں کہ صالحین ہے اس کاعملدر آمد چلا آتا ہو جو دلیل شرعی پرمبنی ہونے کی دلیل ہے اور بعضے متاخرین کے کلام ے اس امر کے شاہد ہیں کہ لوگوں میں ایسامعاملہ جاری ہولیکن متر جم کہتا ہے کہ بیسہو ہے اور ائمہ میں ہے جس نے ایسا کہاو واشار ہ کہ سلف صالحین ہے بیچھےاس کا حادث ہونا ظاہر نہیں ہوا بسبب طرب زمانہ کے اور ہمارے وقت میں بیہ بات نہیں اور دیار ہندوستان میں تو بالکل اسکا اعتبار نہیں ہے اس واسطے کہ کثرت سے خلاف شرع امور بلا انکار ظاہر شائع ہیں اور امر تحقیق اس میں تفضیل ہے یعنی جومعاملہ ایسا ہے کہ رکن شرعی میں ہے کوئی امرفوت نہیں لیکن وہی چیز جس کی شرط بہ تعامل ہے یعنی بلانز اع رضامندی تو اس میں اعتبار ہے مثلاً استصناع علی خلاف القیاس بسبب تعامل الناس جائز ہے حالانکہ بالا تفاق ابتدائی بیچے نہیں ہے تو انتہا میں جب بنانے والے نے چیز بنائی اور بنوانے والے نے پیند کر کے لی پانہیں تو رد کر دی اور باہم کچھنز اع نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ تعامل جمنعی باہمی رضا مندی ہے جوشر طابع یامتم رکن قبول وا بجاب ہے علی ماحققتہ بالتقریر المعقول علی انعقاد والبیع بالا بجاب والقبول \_ پس واضح ہو گیا کہ مفتی کسی عال میں راہ شرع ہے جس کی پابندی نفس ہوا پرست پر فرض ہے بلا دلیل شرعی تجاوز نہیں کرسکتا اور یہ جواس ز مانہ میں بعض جہال ملحدین برا دران وجال نے اپنے متبعین کوسکھلایا کہ شرع ایک جمہوری مصلحت ہے اوراوقات و اوضاع کے تغیر ہے اس میں تغیر لا زمی ہے تھن شیطانی راہ ہے اور اس کا معتقد کا فر ہے اس لیے کہ راہ آخرت متنقیم ایک ہے جس کے سلوک کے لئے نفس کو جو شیطانی ہو سات کا بالطبع مطیع ہےا بیک مسلک متنقیم ہے تجاوز نہ کرنے پر پابند کیا گیا ہے کیں جب آخرت کا عقاد بنورا بمان حاصل ہے جس میں تبديلي نهيس تو شاهراه واضح مين تبديلي محال بوقد قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا بجرجس اوضاع واطوار کی طرف زمانہ میں تبدیلی ہوئی اگرلوگوں نے ان اطواو کوخلاف عدل وخلاف صواب اختیار کیا تو خودانہیں اطراف کی طرف میل کرنا صریح ظلم فتیج ہے اور اگر عدل کے ساتھ ہے تبدیلی کیونکر ہوئی اس لئے کہ راہ اوّ ل محض عین عدل تھی تو لامحالہ تبدیلی بجانب ظلم ہوئی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ تحقیق آخرت اوا یمان وفق میں ایسے ہوئے جنہوں نے قاوی دنیا کو بدمین الیقین مشاہدہ کیااس کئے قصہ معاشرت کوتاہ کرکے خلوت اختیار کی اور یہ عمدہ نہیں بلکہ اقوے واصوب یہ ہے کہ تدنی طرز کے ساتھ عام بھا عت کو دروازہ آخرت تک بہتمام عدل آراستہ لے جائے اور یہ پسند یہ شیوہ حضرات سحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھا پس اشاعت علم اللہی وہ حسن اخلاق وتعلیم عدل و تہذیب نفس میں کامل فرد تھے اور جن ملکوں کوتا لیع کرتے ان کے حق میں نہایت خوبی و بالکل جماائی جا ہتے اور یہی اسلام کا حکم عام ہے۔ بالجملہ مفتی و عالم کو بیا فتیار نہیں ہے کہ خود کوئی حکم دے ہاں شرع کی نیابت میں کہہ سکتا ہے کہ شرع علی ہو اور جب کی حکم پر موافق کتاب وسنت کے یقین کر بے تو کہہ سکتا ہے کہ خرحرام وعدل واجب و تکبر حرام ہو اور جب و جبہ حرام مندل کر ایعنی جو پھھ یہاں کا حکم نہیں ہے بلکہ شرع کی طرف سے نقل ہو اور کلمات کفریہ میں ہے کہ جوجہد کی طرف سے تعلم اختیاری خیال کر سے یعنی جو پھھ جا ہے حکم دے سکتا ہے وہ کا فر ہے۔

پس مفتی در حقیقت اس مرتبہ کی وجہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اس کواپنے فضل سے عنایت کیا ہے اس کام کے لئے محکوم ہے کہ مسائل کے احکام عوام کو باجتہاد واستخر اج بتلا دے اور تمام کوشش صرف کرے للبذا حاوی میں کہا کہ عہدہ اجتہاد کو کوشش ہے حتیٰ الوسع یورا کرےاورلا ابالی بات نہ کہاورصا حب صحیح القدوری نے مقلد غیرمیتز کے حق میں کہا کہو ہمینز کی طرف رجوع کرے تا کہ خود بری الذمه ہوجائے پھراگر کوئی کہے کہ بیکلام تو صاحب ترجیج کے لئے ہے کیونکہ ای کوالیی تمیز حاصل ہوتی ہے اور وہ وبقول عامہ مقلدین ختم ہوااور بعدصا حبالکنز کے کوئی نہیں ہوا تو جواب میہ ہے کہ برتقد پرتشلیم اس دعوے کے صاحب تھیجے القدوری کے کلام سے بیمراد ہونامسلم نہیں ہاں دلیل ہے کہاس نے فرمایا کہ ولایخلو الوجود عن من تمیز هذا حقیقة لاظنا۔ یعنی ایسامیز ہرز مانہ میں موجود ہوتا ہے جومحض گمان وخیال پرنہیں بلکہ حقیقت میں ایسے اقوال کوتمیز کرسکتا ہے و فی البحر جب ایک کوسیح کہا گیا اور فتا وی دوسر ہے پر ہےتو موافق متون پڑمل کرنااولی ہے۔قال لاکمتر جم مٹون جامع روایات اصول ہیں و فیہ مافیہ واللہ اعلم ایضا فی البحر فی مصرف الز کو ۃ جب صحیح مختلف ہوتو واجب ہے کہ ظاہر الروایة کی تلاش بلیغ کریں اوراسی کومرجع قرار دیں و فیہ فی کتاب الرضاع جب فتاوی مختلف ہو یعبیٰ ایک قول کی نسبت لکھا گیا کہ اس پر فتاویٰ ہے اور دوسر ہے قول پر بھی یہی لکھا گیا تو جوقول ان میں سے ظاہر الروایة ہوائی کوتر جھے ہے قال المتر جم ان عبارات میں غور ہے اس امر کی تائید ملتی ہے جومتر جم نے اوپر ذکر کیا ہے اور یہ بحث فقط روایات کی جہت ہے ہے بنابریں کہ خالی مقلدین کودلائل ہے بحث کی اجازت نہیں ہے لیکن غنیۃ امستملی شرح مدیۃ المصلی میں بحث تعدیل الارکان میں لکھا کہ تخجے میہ ہات معلوم ہوگئ کہ قومہ وجلسہ میں سے ہرا یک میں طمانیت بمقتصائے دلیل واجب ثابت ہوتی ہے یعنی جیسا کہ امام ابو یوسف وغیرہ ہے مروی بھی ہے دلیل ہے بھی وہی ثابت ہوتا ہے بھرلکھا کہشنخ ابن الہمام نے فرمایا کدروایت ہے حدول نہیں جا ہے جبکہ کوئی روایت اس کے ساتھ موافق ہوقال اکمتر جم یعنی جب ند ہب میں اقو ال مروی ہوں اور ایک قول ان میں سے اصول شرع ہے متو افق ہوتو اس قول سے مخالفت نہیں کرنی جا ہے گویا اس قد رعلم کومظنونات میں واجب انعمل ہونے کے لئے مسلم رکھا ہے اور ظاہرا شارح نے جولکھا کہ یہ بات تختے معلوم ہوگئی اس میں علم ہے یہی معنی مراد لیے ورنہ فرعیات کا مظنونہ ہونا اتفاقی ہے اس وجہ ہے کہ جن عمل میں بیظن بمنزله علم ویقین ہے فاقہم وسیاتی المزید فیہ۔ونی وقف البحر جب مسئلہ میں دوقول ایسے ملیں کہ ہرا یک توضیح کہا گیا ہے تو ایک قول پر فناوي ديناواس كےموافق حكم قضاء جارى كرنا جائز ہونى قضاءالفوائت منه جب ظاہرالرواية ميں كوئى مسئله نه ہواور غير ظاہرالرواية میں پایا جائے تو اس کولینامتعین ہو جاتا ہے قال المتر جم یہ بحث بھی روایت پرمقصود ہے اور دونوں قول مصحو میں ہے کسی گی ترجیح کا علم نہیں دیا اور بیچکم بظاہر تصحیح القدوری کے قول سے مخالف ہے کیونکہ اس میں تمیز کرنے کا حکم مذکور ہے اور پوشیدہ نہیں کہ حکم

تضاء الی صورت میں مختلف ہوسکتا ہے اور مفتی بھی منتضتی کے موافق مدعا قول پر فتاوی دے سکتا ہے اور زیادہ اشکال اس وقت ہے کہ مدی و مدعا علیہ میں ایک کے موافق ایک قول اور دوسرے کے موافق دوسر اقول ہو گریمی کہاجا سکتا ہے کہ تھم قاضی ملزم واقع ہواور کجنے معلوم ہے کہ تھم قضاء فی نفسہ ملزم نہیں ہوتا مگر جبکہ شرع کی اجازت ہے بدلیل الزامی واقع ہواور یہاں حق دلیل میں دونوں مساوی ہیں اگر قاضی دوسر اقول اختیار کرتا تو رواہ تھا اور اگر اس کا ایک قول بجواز اختیار کرنا ملزم ہوتو مدی اپنے حق میں یقین پر کیونگر ہوگا مگر یہی کہاجا سکتا ہے کہ تھم قضاء ظاہر او باطنا نا فذہ ہوتا ہے اور اس میں مشاکخ و متاخرین علاء ترجے کے اقوال کیے مضطرب ہیں کمالا تھی مگر یہی کہاجا سکتا ہے کہ تھم قضاء ظاہر او باطنا نا فذہ ہوتا ہے اور اس میں مشاکخ و متاخرین علاء ترجے کے اقوال کیے مضطرب ہیں کمالا تھی منا میں مارس بذا الفن علی علی من مارس بذا الفن علی مورایت کیا گیا ہے مثلاً جبکہ گواہوں کا کا ذب ہونا یا عمد و دالقدف ہونا ظاہر ہوجائے کیں معنی ہے کہ جت شرعیہ کا پورا نظام ہوتو تھی ملزم نہ ہوگا لہذا تھی ملزم کا مل الحجت ہوا اور تو لہ علیہ السما میں بطام اس کے جو تی تو اور ہو ایت مورایق کی میں ہوتا ہو کہا ہر انہوں کا کا ذب ہونا یا عمد و الدین لہ جب ہوتو تھی ملزم نہ ہوگا لہذا تھی ملزم کا مل الحجت ہوا اور تو لہ علیہ السمام درایت سے جوروایت متوافق ہواس سے عدول روانہیں ہے لیں ظاہر اسم جو تو تو تو ل ہے جو تھے القد وری ہوں ہیں خاہر المجب ہوتو تھی میں نہ کوں ہے۔

وفی شرح الا شباہ لیبری زادہ "فلاعن شرح الهدایة لا بن الشخة" جب کوئی حدیث سیح ہوجائے اور مذہب کے خلاف ہوتو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اور یہی مذہب قرار دیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے سے حنی مذہب ہونے سے مقلد مذکور باہر نہیں ہوجائے گا کو نکہ اندہ سے حقال المحر جم ایسا ہی بعض ائد کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ ہے تھے روایت آئی ہے کہ جب کوئی حدیث سیح ہوجائے تو وہی میر امذہب ہے قال المحر جم ایسا ہی بعض ائد شافعیہ نے کہا کہ صلوٰ قالوسطی بقول شافعی نماز فجر ہے اور حدیث سلم میں نماز عصر فابت ہوئی تو لکھا کہ شافعی کا قول بھی مذہب ہوا اور غالبًا اہل دیانت بلا تعصب کے اپنے اپنے اماموں سے ایسا ہی روایت کرتے ہیں کہ یہ جاروں مذاہب تو در حقیقت ایک ہی ہیں کیونکہ سب ہی سنت و حدیث کی طرف متند ہیں اور جن لوگوں نے باہم جدائی وقفریق کرکے تعصب کو راہ دی اور ا تفاق باہمی جو سے اللہ عنہ میں تھا جس پر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب رسول سرور عالم شکا شیاح کیا احسان رکھا تھا اس کو ہر باد کیا تو میں نہیں جا تا سوائے اس کے کہوہ تحت گناہ گا رہیں جنہوں نے اہل النة والجماعت میں تفرقہ ڈالا اور ایسی با تیں بیدا کیں جس سے آخضرت شکا ہی تھا اس کے کہوہ تحت گناہ گا ہر ہیں جنہوں نے اہل النة والجماعت میں تفرقہ ڈالا اور ایسی با تیں بیدا کیں جس سے آخضرت شکا ہی ہی اختار وا تفاق ضروری ہے اور کثرت سے احادیث ولالت کرتی ہے کہ آئیں میں اتحاد وا تفاق ضروری ہے اور کمل کی صورت میں اختار ف ہونا نہ اللہ علی اللہ تعرب میں اختار وا تفاق ضروری ہے اور کمل کی صورت میں اختار ف ہونا ہوں گئی ہوں اس کے کہ تھی معرب نہ تھا۔

دیکھوسے بہرضوان القد تعالی عیہم اجمعین باہم انگال کوبصور تہائے مختلفہ بہنیت خالصہ تو اب الہی اداکرتے اور کسی کو دوسرے
کی طرف خیال بھی نہ ہوتا بھر ملال کا کیا ذکر ہے بھر متر ہم کہتا ہے کہ اس مقام پر ایک بات ضرور یا در کھنا چاہئے کہ بعض مسائل ایسے
ہیں جن میں احادیث سیجے کی وارد ہیں اور بغیر علم والے آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ ان سے مختلف احکام نگلتے ہیں حالا نکہ جب علم والا ان میں
محر سے کو وضل دے کراجتہا دوکوشش کرتا ہے تو سب میں اختلاف نہیں رہتا۔ ایک تھم نگلتا ہے لین دوسر اعلم والا اس میں دوسر سے طریقہ
سے فکر کرتا ہے تو سب میں اتفاق ہوکر دوسر احکم نگلتا ہے مگر دونوں طریقے فکر کے علیجہ و بیلی اس بناء پر کہ مثلاً آیت جوظعی ہوتی
ہے اس کوحدیث احاد سے خصیص کر سکتے ہیں یا نہیں اس ایک مجتبد کے زد دیک کر سکتے ہیں اور دوسر سے کے زد دیک نہیں اور دونوں کے
ہاس کوحدیث احاد سے خصیص کر سکتے ہیں یا نہیں اس ایک مجتبد کے زد دیک کر سکتے ہیں اور دوسر سے کے زد دیک نہیں اور دونوں کے
دائل اپنے اپنے مقام پر نہ کور ہیں ایس صورت میں تو فیق احادیث کے راہ میں تفاوت ہوگا اور ایسے ہی عمل کی صورت میں تفاوت نگلے
گا مگر جب معنی کود یکھو کہ حق تعالی عز وجل نے ہر مجتبد کے فعل پر اپنے فضل ہے تو اب عطافر مایا ہے تو دونوں ایک ہیں ہاں میا امال جو
ہر مل ح خلوص نیت ہے تیم و اواب دیتے ہیں جب ہی مستقیم ہیں کہ ایمانی نیت سیجے ہواور وہ جب ہی ہے کہ حضرت سید الرسلين کا پینے آگی

ہدایت کےموافق حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے متوافق ہواوریہی لوگ اہل السعة والجاعبة ہیں۔

فافہم واستقم اور فاصل لکھنوی نے تزئین العبارہ ملاعلی قاریؓ نے قل کیا کہ قاریؓ نے لکھا کہ کیدانی نے اپنے رسالہ خلاصہ میں عجیب بات تکھی کہ نماز کے اندر جوافعال حرام ہیں ان میں ہے دسواں فعل التحیات کے آخر میں انگشت ہے اشارہ کرنا جیے اہل حدیث کاعمل ہے بعنی ان لوگوں کا جوحدیث رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے عالم ہیں اور بیقول کیدانی کا خطاء عظیم وجرم جسیم ہے اور اس کا سبب بیدوا قع ہوا کہ بیخص قو اعد اصول ہے جاہل اور زوایات فروع کے مراتب ہے نا دان ہے اور اگر ہم کواس کی طر ف نیک گمان کرنا نہ ہوتا جس ہے ہم اس کے قول کی تاویل کرتے ہیں تو ضروراس کا کفرصریج اورار تداد سیجے ہوتا یعنی ہم اس کومؤمن گمان کر کے بیتاویل کئے دیتے ہیں کہاس کی مرادیہ ہے کہاس واضح ہےاشارہ نہ کرے جیسے اہل صدیث مٹھی بند کر کے یا حلقہ کر کےاشارہ کرتے ہیں اور بیمرادنہیں کہ حدیث میں جس طرح آیا ہے وہ حرام ہے اور نہ بھلاکسی مؤمن کوحلال ہوسکتا ہے کہ جوآنخضرت سالیٹی کم کے فعل شریف سے اس طرح ثابت ہوا کہ متواتر کے قریب پہنچ گیا ہے اس کوحرام بتلا دے اور جس برصحابہ " سے لے کرآ خرتک ملا متفق ہیں اس کے جواز ہے انکار کرے اور حال بیہ ہے کہ ہمارے امام اعظمیّ نے فرمایا کہ کسی کو بیصلال نہیں کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تک اس کا مآخذ کتاب مجیدیا سنت شریف یا اجماع امت یا قیاس جلی ہے معلوم نہ کر لےاور شافعیؓ نے فرمایا کہ جب حدیث سیجے ہو جائے جس سے میرا قول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار سے مار دواور حدیث ضابطہ پڑعمل کرو۔ جب بیہ بات معلوم ہو چگی تو ہم کہتے ہیں کہا گرامام رحمہاللہ ہے کوئی صرح روایت اس مسئلہ میں نہ ہوتی تو ان کے متبعین پر لا زم تھا کہ جو کچھ آنخضرے مثالثاتی کے ثابت ہوااس پرعمل کریں اور بیعلاء کرام متبعین پر لازم ہے عوام کس شارمیں ہیں اورا یسے ہی اگرامام ﷺ سے ثابت بیہو تا کہ انھوں نے اشا ﴿ ه کرنے کومنع کیااور خیرالا نام علیہالسلام ہےاس کا اثبات ہوا تو کوئی شک نہ تھا کہ جوآنخضرت سُلَاثِیْنِ کے ثابت ہواوہی لازم ہے گھر بھلا یہاں تو اس مسئلہ میں امام ہے جوروایت ہے'و ہ سندھیج ہے مطابق وموافق ہے پس جوعدل پر قائم اورظلم ہے بازر ہاوہ ضرور جانے گا کہ سلف و خلف کے اہل تقویٰ کی بہی راہ ہے اور جواس ہے پھراوہ جہنمی گمراہ ہے اگر چہلوگوں میں بڑا برزگ مشہور ہوائتہیٰ کلامہ متر جمأاور دوسرار سالہ مسمے بتد ہیں التزئین میں لکھا کہ جو مخص اس امر کا قائل ہو کہ فتوے ای قول پر ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے تو وہ مخص اں امر کا مدعی ہوا کہ میں مجتہد فی المسئلہ ہوں اور بیا ہے مسئلہ میں ہوسکتا ہے جس میں امامؓ سے دوروایتیں یا امام ہے ایک اور صاحبین ہے دوسری روایت ہو پھر بھی باو جوداس کے یہاں دلیل ترجیح کی ضرورت ہوگی کیونکہ بلامرجع کے ترجیح مقبول نہیں ہے پس اگرامام ہے دو روایتیں یائی جائیں تو وہی روایت راجج ہوگی جوا حادیث رسول الله منگاتی کے مطابق ہواور جمہور علماءامت کے موافق پڑے اور یہاں تو عدم اشارہ پرفتوی صرح مخالف ہے' دیگرمشائخ معتبرین کے قول ہے جنہوں نے فرمایا کہ فتوی اسی قول پر ہے کہ اشار ہمل میں لایا جائے اور وہ بلاخلاف سنت ہے انتہیٰ کلامہ متر جما ۔متر جم کہتا ہے کہ ایسا ہی فاصل لکھنوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ احادیث اگر چہ صرح موجود ہوں ان میں بحث اجتہادی ضروری ہے اور عموماً مدعیان علم کودرجہ اجتہاد حاصل

کرنے اور سمجھے اورا حادیث و آیات کے ظاہر معانی سمجھنے کی بھی لیا قت نہیں ہے اور یہ کیونکراٹٹی بات بلکہ مہمل ومتناقض کلام کہاجا تا ہے کہ خود مسائل مدل وعبارات فقیہہ و تفاسیر وا حادیث بلکہ لغویات منطق و فلسفہ کا عالم جانتے ہیں اور علامہ و مدقق وغیرہ القاب سے حبکہ خود مسائل مدل وعبارات فقیہہ و تفاسیر وا حادیث بلکہ لغویات منطق و فلسفہ کا عالم جانتے ہیں اور علامہ و مدقق وغیرہ القاب سے مرفرار سمجھے جاتے ہیں گویاا بسے الفاظ عمداً کذب وافتر ا المباس لا باس مزین کر لئے گئے ہیں نعوذ باللہ من شرورانفسناو من سیئات اعمالنا

اورحق ظاہر یہی ہے جوعبارات علامہ قاسم صاحب بھیج القدوری وشیخ محقق ابن الہام وعلامہ قاری ہے واضح ہوا۔ پھراگر کہا جائے کہ صاحب ترجیحیا کم از کم صاحب تمیز ہونے ہے وہ مرتبہ مقلدے خارج نہ ہوااوراس کوروا ہے کہ اہل اجتہاد میں ہے کسی کے قول پڑمل کرے تو روایات فقہیہ اس کو کافی ہیں اور جب مجتهد نہیں تو اس کوتفسیر وحدیث میں بحث سے فائد ہنیں بلکہ تضیع او قات ہے تو میں کہوں گا کہ استغفر اللہ تعالیٰ ہرگزیہ بات سیجے نہیں ہے چنانچہاو پر ولوا بحیہ سے منقول ہوا کہ فتو ٹی یاعمل کسی وجہ مسئلہ ہے بغیرنظر کئے ہوئے کافی سمجھنا جہالت وفرق اجماع ہےاور لا اہالی الیم حرکت ہے بری الدمہ نہ ہوگا علاوہ اس کے جومفاسد عظیمہ اس میں موجود ہیں وہ تعجب ہے کہ ایسےلوگوں پر کیونکرمخفی رہے جن کوعالم وعلامہ ومحقق و مدقق وغیر ہ طولانی القاب سے یا دکیا جاتا ہے ظاہراان کوسوائے الفاظ میں وطل کلام کے اصلی نتیجیعلم پرنظر کی تو فیق نہ ہوئی واعوذ باللہ من علم لا ینفع دیکھواصلی نفع علم کامثل اخلاق واصلاح نفس وانسداد مکائد شیطان ہے جتی کہ قوت ایمان سے لائق قبولیت بارگاہ کبریائی عزشانہ وجل سلطانہ ہوجائے اور کتب فقیہ میں اس سے بہت ہی کم بحث ے اوروہ بھی بالتبع چناچہ اس طرف اشارہ ہے وتصریح مکرر گذر چکی اور یہاں بھکس اس کے علم سے حضرت عالم علامہ نے بینتیجہ نکالا كمعلم حديث وتفيير برنظرنه جإب حالانكها حاديث شريفه وآيات مديفه وتقص عبرت واشارات لطيفه نهايت بإكيزه الطاف الهيه اس کو درجہ قبول تک رسائی کے لئے متکفل ہیں اور جب اس نے ان سے منہ موڑ اتو نشانہ شیاطین بنااور انجام ہلاکت ہے اور فظہیہ کتب میں خالی چند اعمال جوارح ہے بحث ظاہری ہوتی ہے اس واسطے علمائے قلوب یعنی اکابر اولیاءاللہ تعالیٰ جن کو ظاہر ئے صورتہائے افعال کےعلاوہ اصلی معانی وثو اب سے بالقصد بحث رہتی ہےاور حقیقت میں وہی فقیہ ہیں ان علماءکوعلمائے ظواہر کہتے ہیں۔ بالجملہ راہ حق عز وجل تمام جدال وشیطانی خیال ہے پاک محض منور ومنتقیم راہ ہے جو جا ہے بقول مولوی روم علیہ الرحمه علم دین فقہ است تفسیر وحديث ان علوم سے حاصل كرے اور ابتداء اختيار كرے والله تعالى ہوالہا دى ونعوذ بالله من الصلال \_ واضح ہوكہ جب كوئى مسئله ظاہر الرواية مين نہيں ملا اورنو ادروغيرہ غير ظاہرالرواية ميں ملاتو ای کولينا مقلد کولا زم ہے کمامرمن البحراورمعنی په ہیں کہنو اوروغيرہ ہےاس کو کسی معتمد کتاب متیداول میں نقل کیا گیا ہو فاقہم ۔ جامع المضمر ات میں ہے کہ مفتی کوحلال نہیں ہے کہ کسی متروک ومبجور قول پر بغرض سمی نفع کے فتویٰ دے و کتاب القصناء رمن الا شباہ میں ہے کہ ہزازیہ کے باب المہز سے واضح ہے کہ مفتی ایسے قول پر فتویٰ دے گاجو اس کے نز دیک اصلاح کے لئے لازمی معلوم ہواوخموی کے حواشی میں کہا کہ شاید اس قول میں مفتی ہے مرادوہ ہے جواہل اجتہاد ہے ہوور نہ جومفتی مقلد ہووہ تو ای قول پرفتو ہے دیے گا جو بیچے ہوخواہ اس میں متنفتی کے لئے مصلحت ہویا نہ ہواور شاید مراد مقلد ہومگرا یسے مسئلہ میں جس میں ووقول ایسے ہیں کہ ہرایک سیجے کہا گیا ہے تو اس کوروا ہے کہ دونوں میں سے وہ قول اختیار کرے جس میں مستفتی کے حق میں اصلاح ہو۔ قال المتر جم قول دوم اشبہ ہے کیونکہ اصلاح کرناعمو ماہراس کے لائق آ دمی پر فرض ہے جیسے افسادعمو ما حرام ہے اور ای قول پر دلالت کرتا ہے وہ قول جواشباہ میں شرح مجمع و حاوی قدی ہے لایا کہ وفت کے مسائل میں ای قول پر فتو سے لازم ہے جو وقف کے واسطےزیادہ نافع ہوقال اکمتر جم وجہ دلالت بیہ کہ یہاں بطور قاعدہ کلیہ کی ہرمفتی پرخواہ مجتہد ہویا مقلد ہوایسا کرنالا زم ہے فافہم واللہ اعلم ۔اس تمام بیان ہے واضح ہوا کہ ہر مخص افتاء کی لیا قت نہیں رکھتا ہے اور جولیا فت رکھتا ہواس پراحتیاط واجی ضرور ہے ہاں وعوام مقلدین کواپنے حق میں عمل کرنے کے لئے جبکہ و وکسی قول کو ظاہر الروایة یا کتاب اصولی یا ماننداصول میں یا ئیں عمل کریں . مگرفتو ئانه دیں اور جہاں مختلف اقوال پائیں تونضجے پڑعمل کریں اور مساوی تضجے میں ایک ہی واقعہ میں دونوں پڑعمل نہیں کر سکتے اوراختیار ان يرلازم ہوگا جيے راج لازم ہوتا ہے اور كتاب القصاء ميں بھى اس كى بحث ندكور ہے وہاں بھى رجوع كرنا جا ہے و بالجملد تدين كے لئے ان پرلازم ہے کہ اقوی وا ثبت پرعمل اوراشکال ہوتو حل کرلیں اور بیروانہیں ہے کہ مختلف متضاد اقوال پرجس طرح جب جا ہیں

عمل کرنے لگیں کیونکہ اس طرح شرع سے لعب ولہو حرام ہے یعنی مثلاً ایک مسئلہ میں آیا کہ بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک اجتمار لازم ہے مگر آنکہ دوسرا جائز نہیں ہے تو مقلد کو بیروانہیں ہے کہ جس قول پر جب جائے ہی کرے بلکہ بیا سفتا ولئی اس پرایک کا اختیار لازم ہے مگر آنکہ دوسرا اسلام خالام ہو جائز کی امر لازم آیا جاتا ہو مثلاً ناجا ئز اختیار کرنے ہے بھی اس کو جائز کی ضرورت پڑنے تو اس پرنا جواز لازم رہے گافافتم واللہ تعالیٰ اعلم الفائدہ جن مسائل بیا تو تو گئا ہے یا جو مرنح ہیں ان کے الفاظ وعلامات ہماری کتابوں میں بہت ہیں اور بعضے بہنست دوسرے کے زیادہ موکد ہیں چنا نچھی جائی ہے بڑھ کرائی پرفتو کی ہے تی الفتاوی الخیریة سیحے واشبہ جوعلامات ترجیح ہیں ان سے بڑھ کرائی وقتی کی الفتاوی الخیریة سیحے واشبہ جوعلامات ترجیح ہیں ان سے فتو کی زیادہ موکد ہاورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی زیادہ موکد ہاورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی زیادہ موکد ہاورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی زیادہ موکد ہاورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی زیادہ موکد ہاورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی ذیاجہ ہے اورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی ذیاجہ ہے اورا حتیاط ہے بڑھ کرا حوط ہے۔ فتو کی ذیاجہ ہو کہ البرد ازبة

اشبہ کے معنی اشبہ مبعصوص یعنی حکم منصوص ہے زیادہ مشابہ ہے براہ درایت وراجج براہ روایت تو ای پرفتو کی ہوگا۔ نی خز انت َ الروایات نقلاعن جاموالمضمر ات شرح القدوری افتاء کے علامات بیہ ہیں ۔ای پرفتو کی ہے۔ای پرفتو کی دیا جائے ای پر اعتا د کیا جائے۔ای کوہم لیتے ہیں۔ہم ای کواختیار کرتے ہیں۔ای پراعماد کرتے ہیں۔ای پرآج کے روزعمل ہے۔ای زمانہ میں ای پڑمل ہوتا ہے۔ یہی سیجے ہے۔ یہی واضح ہے۔ یہی ظاہر ہے یہی اظہر ہے۔ یہی مختار ہے۔اسی پر ہمارے مشائخ نے فتو کی دیا ہے۔ ہمارے مشائخ کاای پرفتویٰ ہے یہی اشبہ ہے یہی اوجہ ہےاوراس کے مانند دیگرعلامات ہیں فی حواشی الطحاوی اوراسی پرعرف جاری ہےاور ای کو ہمارے علماء نے لیا ہےاور یہی متعارف ہے فی القدیہ جب و دامام معتبر میں باہم تعارض ہوا یک نے کہا کہ پیچیج ہےاور دوسر ے نے اپنے حکم کواضح کہا تو اس نے سیجے ہے اتفاق کیا لہٰذا صیح کالینااولی ہوگا فی الدرالمختارا گرکسی روایت کی نسبت کتاب معتمد میں لکھا تو کہ اصح یا او ٹی یا اوفق ہے یا ما ننداس کے لکھامفتی کواس پرفتو کی دینے کا اختیار ہے اور اس کے مخالف پر جس کی نسبت کر کے اصح لکھا ہاں پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے بعنی دونوں میں ہے جس پر چاہے فتوی دے اور جہاں سیجے یا ماخوذ یامفتی ہہ یا بہ یفتی لکھا ہواس کے خلاف فتوی نہیں دے سکتا ہے لیکن اگر مثلاً ہدا ہے میں لکھا ہو کہ یہی سیجے ہے اور کافی میں لکھا کہ وہی سیجے ہے تو بیاور وہ دونوں میں ہے جو اقو ہے والیق واصلح ہواس کواختیار کرے فی ردالمختار اصح مقابل صحیح ہے اور صحیح مقابل ضعیف حواشی اشباہ بیری زادہ ایساا کثری ہے ور نہ شرح المجمع میں مقابل شاذ بھی آیا ہے۔ بیان ان کتابوں کا جن سے فتویٰ دینا جائز اور جن سے نہیں جائز ہے جن کتابوں سے فتو ہے دینا جائز ہے وہی کتابیں ہیں جن پر ہرطرح اعتاد ہواوران کا ذکر طبقات مسائل کے ذکر میں اجمالاً آگیا ہے اوران کی تفصیل میں خارج از وسعت تطویل ہےاورا خصاراس طرح لائق ہے کہ جن کتابوں سے فتو ئے نہیں جائز ہےان کو یہاں بیان کردیا جائے تو ایسی صفت و حالت کےعلاوہ جن کتابوں کا حوالہ اس فتاویٰ میں ند کور ہے ان پراعتا دروا ہے ۔واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ ا فتاء میں قضاء فتح القدير شيخ ابن الہمام کا قول ندکور ہو چکا ہے کہ اگر نوا در کتابوں میں ہے کوئی اس وفت دستیاب ہوتو اس پر اعتاد نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ و ہ امام محکہ کے ز مانه میں مشتہر نتھیں تو اس ز مانه میں کیااعتبار ہوگا۔ ہاں نوا در ہے اگر کسی معتمد کتاب مثل ہدایہ ومبسوط وغیر ہ میں منقول ہوتو اس کتاب معتمدے اس پراعتاد ہوگاعلی عامر مفصلاً روالمحتار میں شیخ ببتہ اللہ بعلبکی کی شرح اشاہ نے تفل ہے کہ ہمارے شیخ صالح نے کہا کہ ایک کتابوں ہےفتویٰ دیناروانہیں ہے جومختصر ہیں جیسے نہرالفائق اور عینی کی شرح کنز الد قائق اور درالمختار وتنوبرالا بصار وغیر ہ اقول یعنی ا لیک کتابوں میں تنگی عبارات اختصار اس قدر ہے کہ کمتر مطالب کا وضوع ہوتا ہے پس ان سے افتاء روانہیں ہے پھر کہا کہ اور ایس کتابوں ہے بھی فتو کی جائز نہیں ہے جن کے مصنفو ن کا حال نہیں کھلا کہ وہ لوگ کس درجہ کے تھے کون تھے جیسے ملامسکین کی شرح

کنزالد قائق اورجیسے جامع الرموز قبستانی شرح نقابیاورایی کتابوں ہے بھی افتاء جائز نہیں ہے جن میں اقوال ضعیفہ قل کیے گئے ہیں۔ جیسے زاہدی کی تصنیف سے قدیہ ہے پس ایس کتابوں سے افتاء نہیں روا ہے مگر جبکہ بیہ معلوم ہوجائے کہ کہاں سے نقل کرتا ہے اور اس سے نقل صحیح

اقول فناوے میں قدیہ ہے اکثر مسائل لایا ہے اور بیشتر ان میں سے تحقیق ہیں مگر بعض میں تامل ہے اور بعض کے لئے معتبرات سے تائیدموجود ہےاورواضح ہو کہ جامعین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مسئلہ میں جس کے چندوجوہ ہیں اکثر ایباالتزام کیا ہے کہ ہروجہ کوئلیجد ہ کتاب کے حوالہ نے قتل کیا اگر چہ جملہ وجوہ ایک ہی کتاب میں موجود ہوں اور اس سے اشارت ہے کہ اصل مسلہ ان سب کتابوں میں موجود ہے لیکن متر جم کوتمنار ہی کہ کاش جملہ وجوہ ایک معتبر اصول نے قتل کر کے بالمعنی دوسروں میں موجود ہونے کا حوالہ دیا جا تالیکن جہاں بعض دوسری کتابوں میں نہیں ہیں صرف اسی میں ہیں جس نے قتل کیا گیا تو الیی صورت میں سوائے اس طریقہ کے جواس کتاب میں ہے کوئی چارہ نہیں ہے پھرواضح ہو کہ مسئلہ میں جو وجوہ کہ معتبرات سے منقول ہیں ان پر اعتماد کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے ہاں جووجہ کہ مثلاً قدیہ یا اس کے ما نند کتاب نے قتل ہے اس میں بغیر تامل کے فتویٰ میں اشکال ہے اور درالمختار وغیرہ ہے اس فناویٰ میں نقل ہی نہیں ہے اور مینی شرح الکنز جس کو درالمختار کے مانند قرار دیا گیا اگر چہاس ہے نقل ہے لیکن ان کاغیر معتبر ہونا بسبب مختصر ہونے کے ہےاور جب مطول وواضح ومعتبر روایت اصل موجود ہےتو درحقیقت اعتمادای پر رہااور درالمخار ونہرو شرح الکنز عینی گویا مؤیدات ہیں پھر شیخ موصوف ؓ نے فر مایا کہ کتاب اشباہ والنظائر کو بھی ایسی ہی مختصر کتابوں میں لاحق کرنا جا ہے جن ے فتویٰ دیا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی البی مختصر عبارت ہے مضمون ادا کیا گیا کہ اس کے معنی یوں سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ اصل کی طرف جہاں ہے تھم لیا گیا ہے رجوع نہ کیا جائے بلکہ بعض مواضع میں ایساا خضار ہے جس سےا دائے معنی میں خلل واقع ہو گیا ہے چنانچے جس نے حواثی سے ملا کراس کوخوب ملا حظہ کیا اس پر بیہ بات روشن ہوجاتی ہےاور جب بیرحال ہے تو مفتی کوضرور بیخوف رکھنا جا ہے کہا گرکسی کتاب پراختصار کرے توغلطی میں نہ پڑ جائے للہٰ اضرور ہوا کہ اس کتاب کے حواثی یا اصل ماخذ کی طرف رجوع كركة تب جواب لكھے ہی معلوم ہوا كه درالمخار كى طرح بيكتاب بھى اس قابل نہيں ہے كه اس سے فتوىٰ ديا جائے قال المترجم يہاں ے معلوم ہوا کہ افتاء کے لئے عدم اعتبار جو ندکور ہوا تو ان سب کتب ندکورہ میں بکساں وجہ نے ہیں ہے بلکہ قدیہ میں بوجہ نقل روایا ت ضعیفہ واعتز ال مصنف ہےاور باقی کتب میں بوجہ ایجاز واختصار یاعدم اشتہار کے ہےاگر چہاس امر میں کہان میں ہے کی ہے فتو ہے دینا جائز نہیں ہے یکساں نہیں یا پھر بھی عدم جواز اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ کتاب مذکور متداول ومشہور نہیں جیسے نوا دروغیرہ کہ خودنوا درنسخہ ے اگر دستیاب ہوجائے تو فتوے دیناروا نہ ہوگا اور نہ اس پر اعتاد ہوگا یاں کسی معتبر ومشہور میں اگر اس نے قتل ہوتو وہ اس مشہور پر اعمّاد ہے چنانچے فتح القدیر کتاب القصناء ہے مذکور ہو چکا ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ ملاعلی قاریؓ نے تذکرۃ الموضوعات میں لکھا کہ کلیہ قواعد میں ہے یہ بات قرار پائی ہے کہ قرآن مجید کی تفاسیر کو یا آنخضرت منگافتیم کی احادیث کو یا مسائل فقہیہ کوفقل کرنا ہر کتاب ہے روا نہیں ہے بلکہ فقط انھیں کتابوں سے جائز ہے۔جو ہاتھوں ہاتھ متداول مشہور چلی آتی ہیں کیونکہ جو کتابیں مشہور نہ ہوئیں یاو ہ متداول نہیں رہیں تو ان پراعتاد نہیں رہااس لئے کہ بیاحتال وخوف پیدا ہوگا کہ ان میں زندیق وملحدلوگوں نے جا بجااپنی طرف سےلاحق نہ کر دیا ہواور ظاہر ہے کہ جب آنخضرت مُنْالِثَیْنِ میرلوگوں نے جھوٹی احادیث بنا کیں باوجود بکہ پر کھنے والے موجود تھے جنہوں نے آ خریر کھ لیا تو بھلاان کتابوں پر کیونکر اطمینان ہوسکتا ہے جو کسی کوزبانی یا دبھی نہیں ہیں بخلاف ان کتابوں کے جو ہاتھوں ہاتھ متداول مشہور چلی آتی ہیں ان میں بیاخمال نہیں ہے کیونکہ ان کے سیجے نسخے موجود ہیں انتہیٰ کلامہ متر جماوا قال اکمتر ہم بیاصل نہایت نفیس و

والحمد للدرب العالمین اوراس نے قل احادیث میں غیرمشہور ومتداوّل کی مثال بھی ظاہر ہے۔ اور اس کا ضرر بھی واضح ہے اور اگر سیوطی رحمہ اللہ نے غیرمشہور ومتداوّل نے قتل کیا تو اس پراعتاد نہیں ہو جائے گا کیونکہ جس کا غیر متداوّل ہونامسلّم ہےوہ کیونگر متداول ہوگی اور اس میں اجتہا دواشنباط کو دخل نہیں ہے کیونکہ مطلوب نفس حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہےاورا کیے دیگرا خبار وآثار جن میں اجتہاد کو گنجائش نہیں بخلاف مسائل نوادر کے نقبیات میں ہے ہیں کہان میں قیاس واشنباط کو گنجائش ہےاور یہاں سے ظاہر ہوا کہ نوادر ہے جو حکم معتبرات میں منقول ہواس کے متعبر ہوجانے کا حکم جو فتح القدير وغیرہ میں مذکور ہے اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ وہاں تک مشہور و متداوّل تھے یانقل سے متداوّل ہوں گے کیونکہ نوا در کے غیرمشہور ہونے کو پہلے ہی مان لیا گیا ہے بلکہ بیمعنی ہیں کہ جس معتبر کتاب میں نقل ہے اس کا مؤلف خود صاحب اجتہاد تھا تو اس نے تھم مذکورہ نوادر کو سیج بایا اورنقل کیا تو درحقیقت اعتاد اس شخص ناقل کے اجتہاد پر ہے ہاں اختصار البسر بڑھ گیااور ظاہر الروایت میں جب حکم ندکورہ نہ ہواورغیر میں ہوتو اس کولینامتعین ہے جبیبا کہ بحرالرائق میں لکھاتو بیای اعتصاد کی وجہ سے ہے ورنہ فتاوی واس کا حکم یکساں ہے لہذا اگر نوا در کا حکم مبضعیف مذکور ہوتو ترک کیا جائے گا اور متاخرین کا فتو ہے مختار ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اور نوا دراگر چہا مام محلاً کے اشنباط ہوں اور امالی اگر چہامام ابو یوسف ؓ کے مرویات ومجتهد ہوں مگر غیرمشہور وغیر متداول ہونے کی قطعی ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے اور اس سے ظاہر ہے کہ مؤلف اگر چہ عالم کبیر ہو جب تک اس کی تصنیف محقق اور مشہور و متداول نہ ہوغیر معتبر ہے و فی مقدمته العمدة بعض الافاضل نقلا عن بعض رسائل ابن تجيم رحمه الله في بعض صورا لوقف ردا على بِعض معاصريه نقله عن المحيط البرهاني كذب إلى آخره يعني شيخ ابن بجيم معصرفاضل في محيط برباني كاحواله دياتو ابن بجيم في جواب میں لکھا کہ محیط بر ہانی کے حوالہ سے نقل کرنا حجوث ہے کیونکہ محیط بر ہانی تو مفقو د ہوگئ ہے جبیبا کہ شرح مدیۃ انمصلی میں شیخ ابن امیر الحاج نے تصریح کردی ہےاورا گرمیں ہیجی فرض کرلوں کہاس ز مانہ والوں میں ہے کی کونبیں ملی مگر ہمارے ہمعصر کو ہاتھ لگ گئی تو بھی اس سے فتوے دینااور نقل کرنا روانہیں ہے جبیہا کہ کتاب القصناء فتح القدیر میں مصرح مزکور ہے انتہیٰ متر جما اور نیز ابن تجیم ؓ کے فوائد زیدیہ سے سید حموی شارح اشباہ نے نقل کیا کہ قواعد وضوابط سے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے بلکہ مفتی پر واجب ہے کہ صرح کفقل ہے جواب دے جیسا کہ فقہاء نے تصریح کردی ہے انتمال متر جمأ۔اقوال اس کے معنی میہ بیں کہ بنابراصولی قواعد کے مسئلہ واقع کا حکم بطریق نیتجہ نہیں نکا لے گا اور نہ ضوابط فقہیہ ہے جواب دے مثلاً لکھے کہ اصل ضابطہ اس جنس کے مسائل میں یہ ہے لہٰذا اس جزئیہ کا جوائی جنس ہے ہے بہی حکم ہوا بلکہ مفتی پریہی واجب ہے کہ خاص اس صورت کوبطور جزئے مخصوصہ کے کسی بسیط ومعتمد فتاوے ہے فعل کر دے پھر

واضح ہوکہ بیتھم اس زمانہ کے مفتوں کے واسطے ہے جبکہ کوئی مجہدنہیں ہے ورنہ جو تحض بدرجہ اجہاد فائز ہوخواہ کی مرتبہ کا اجہاد رکھتا ہو وہ ضروری اجہادی طریقہ سے جواب دے جبکہ اس پر تقلید ممنوع ہے یاوہ ترجے دے اگر اس قدر قدرت ہے فاقہم اور اگر کہا جائے کہ بھی قواعد واصول میں صرح جزئیہ بطریق استنباط مذکورہ وتا ہے تو کلیہ مذکورہ سے اس کو مشتیٰ کرنا چاہے تو جواب بیہ ہے کہ نہیں بلکہ علی الاطلاق نہ ضوابط و اصول سے استنباط کر کے اور نہ اس کے جزئیہ مشخرجہ مذکورہ سے دونوں طرح افتاء جائز نہیں ہے کیونکہ اصول سے مقصود طریقہ استخراب کے استنباط کر کے اور نہ اس کے جزئیہ مشخرجہ مذکورہ سے دونوں طرح افتاء جائز نہیں ہے کیونکہ اصول سے مقصود طریقہ استخراب کی منطق میں انواع نازلہ واجناس صاعدہ وغیرہ اور فلا سفہ میں قدم العقل وغیرہ ہیں لیس یقین نہیں مہذب یا متقبم نہیں ہے اور نظر اس کی منطق میں انواع نازلہ واجناس صاعدہ وغیرہ اور فلا سفہ میں قدم العقل وغیرہ ہیں لیس یقین نہیں کہ فی نفسہ کہ فی نفسہ انواع نازلہ واجناس صاعدہ وغیرہ اور فلا سفہ میں قدم العقل وغیرہ ہیں لیس کے خالف کی کہتب فرعیہ سے مخالف کی کہا میں نکھ کی کہا میں نہیں ہے جانونے کے جانونے کی موسوف نے حواثی اشاہ میں لکھا کہ جو تھم فری کہ کتب فرعیہ سے مخالف کی کتاب اصولی میں ندکورہ وال میں ندکورہ والس کا کہوا متبار نہیں ہے جیسا کہ فقہاء نے تصرح کر دی ہوئی متر جما۔

بالجملهاس زمانه میں مفتی کوچاہئے کہ قو اعد وضوابط ماننداشاہ و نظائر یا اصول سے انتساط کر کے فتوے نہ دے بلکہ صرح کے نقل کرے اور بیقل بھی کتاب اصولی وضوابط ہے نہ ہواور کتاب مفقو دوغیر متواتر ما نندمحیط بر ہانی ونو ادروغیرہ کے نہ ہواورمختصرات ما نند درالمختار ونہرالفائق و کنز وغیرہ کے نہ ہوجس ہے بیجھنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے مفتی اس کے قیود سے غافل ہو کروا قعہ فتو کی کے موافق خیال کرلیتا ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا اور ایسی کتاب نے نقل نہ ہوجس پر ہوجہ عدم تحقیق و نقید کے اعتبار نہیں ہے نو از ل فقہ ابواللیث میں ہے کہ چنخ ابونصر سے بوچھا گیا کہ ہمارے پاس چار کتا ہیں ہیں نوا دربن رستم یعنی ابراہیم اور ادب القاضی کلخصا ف اور مجرد حسن ونوا در ہشام تو بھلا بیہ کتابیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں ہم کوان میں سے فتوی وینا جائز ہے فر مایا ہے جوعلم ہمارے اصحاب حنفیہ سے بطور سیجے پہنچا و ہمجوب ومرضی ہے ولکن فتو ہے دیناایساامر ہے کہ میں کسی شخص کے لئے روانہیں دیکھتا کہا بیے قول پرفتو کی دیے جس کوو ہہیں سمجھا یعنی اس کومعلوم نہ ہو کہ اس کا انتخر اج واشنباط کس طریقہ دلیل ہے ہوا ہے جو سیحے وستقیم ہےاوروہ اپنے اوپرلوگوں کا بوجھ نہ اٹھادے ہاں اگرا پے مسائل ہوں کہ ہمارےاصحاب ہے مشہور ظاہر ہیں تو مجھےامید ہے کہ شایدان پراعتاد کرنے کی گنجائش ہو کذا فی العمد ہ مترجما موضحاً اورمتر جم کہتا ہے کہ شیخ ابونصر کے قول سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مفتی جب تک اس حکم کا ماخذ نہ جانے تب تک اس کوفتو کی دینا جائز نہیں ہےاور یہی امام اعظمیؓ ہے بھی مشہور وسیح ہوا ہے کہ کسی کو ہمار ہے قول پر فتوی دینار وانہیں ہے جب تک اس کو بیمعلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے کہاں ہے بیقول کہا ہے لیکن مقلدین علاء نے کہا کہ بیاہل الاجتہاد فی الجملہ کے حق میں ہے اور میرے نز دیک اس ے اہل تمیز تحقیقی کالا ابالی بن جانا جائز نہیں نکلتا ہے اور شیخ ابونصر کے قول سے سے بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر ایسا مخص ہو جو درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچا ہے تو اس کوا مام وان کے اصحاب کے قول پر بطریق حسن الظن کے اعتاد کر لینے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن پیضرور ثابت ہوجائے کہ بیقول بیٹک اصحاب کا قول ہےاوراس کے واسطے درجہ شہرت کا فی ہے وعلیٰ بندا کتب معتبر ہ متداولہ پراعتاد جائز ہے پس جو کتابیں غیرمعتبر ہیں وہ خارج ہوئیں اور جومعتبر ہیں مگرمتواتر ومتداول نہیں ہیں وہ بھی خارج ہوئیں جیسے محیط بر ہانی وغیرہ فی العمدة اللفاضل المرحوم اورمنجمله غيرمعتبر كتابول كے نقابه كى شرح جامع الرموزمنسوب بیش الدین محمرقهستانی مفتی بخارا ہے چنانچہ ابن عابدین نے نفتیح الفتاوی الحامدیہ میں لکھا کہ قہتانی تو ایک ایباشخص ہے جبیبا رات کولکڑیاں جمع کرنے والا کہ محض بے تمیزی ہے تروخشک جو ہاتھ آیا اٹھایا اور اس کی بیرحالت اس بات سے ظاہر ہے کہ زاہدی معتزلی کی کتابوں سے استنا دکرتا ہے اور علامہ ملی القاری نے رسالہ شم القو ارض فی ذم الروافض میں ایک جگہ لکھا کہ مولا ناعصام الدین نے قبستانی کے حق میں کچے فر مایا کہ پینخ الاسلام ہروی کے شاگر دوں میں سے سیقہتانی نہیں ہےنہ بڑوں میں اور نہ چھوٹوں میں بلکہان کے زمانہ میں کتب فروش بلکہ کتاب فروشی کا دلال تھااور

ا پے وقت کے لوگوں میں تو کوئی اس کوفقہ دانی کسی علم کا عالم نہیں جانتا تھا قاریؓ نے کہا کہاس قول کی تصدیق میں پیر خلا ہر دلیل ہے کہ اس شرح جامع الرموز میں وہ ہرطرح کے قوی وضعیف وضیح وسقیم اقوال کو بغیر تحقیق وقد قیق کے جمع کرتا چلا جاتا ہے جیسے رات کا لکڑیاں جمع کرنے والا ہوتا ہے۔

منجمله غیرمعترات کے مختصرالوقایہ کی شرح ابولمکارم ہے چنانچہ ابن عابدین نے تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ میں کہا کہ مقلد پر تو پیر واجب ہوتا ہے کہا ہے امام کے مذہب کا اتباع کرے اور سرخ لباس پہننے میں ظاہرامام کا مذہب وہی ہے جو مذکور ہ بالاعلماء معتمدین نے نقل کیا یعنی مکروہ ہے اور وہ ند ہب نہیں ہے جوابوالمکارم نے نقل کیا کیونکہ ابوالمکارم ایک مردمجہول ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کون تخض اور کس وقت میں اور کہاں تھا اور اس کی اس کتاب کی بھی یہی کفیت ہے اقول یعنی قابل اعتاد اس وجہ ہے نہیں ہے کہ نا قابل کا جب تک حال معلوم نہ ہوتب تک اس کے قتل کو ثقة معتمد نہیں کر سکتے ہیں للہٰذا کتاب بھی غیرمعتمدر ہی اورا گرکسی نے ان اقوال منقولہ کوجانچ لیا تو اعتباراس کے جانچ لینے کا ہوا تب اس کی ضرورت نہیں رہی فاقہم منجملہ کتب غیرمعتبرہ کے فقاویٰ ابراہیم شاہی ہےاور شیخ عبدالقادر بدایونی نے اپنے استادعلامہ شیخ حاتم سنبھلی ہے نقل کیا یہ فناویٰ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا جمع کیا ہوامشہور مگر قابل اعتبار نہیں ہےاور شیخ حاتم ؓ زمانہ با دشاہ جلال الدین اکبر میں بڑے عالم علامہ تھےاور انہیں غیرمعتبرات میں ہے جملہ تالیفات نجم الدین مختار بن محمود بن محمد زامدی معتزلی ہیں۔ یشخص اعتقاد میں معتزلی تھا اور فروع میں حنفی تھا جس نے ۲<u>۵۶ ج</u>میں انقال کیا پس اس کی تالیفات میں سے قدیہ و حاوی زاہدی ومجتبیٰ شرح قد وری زادالائمہ وغیرہ ہیں اور بیسب غیرمعتبرات ہیں چنانچے ابن عابدین نے تقیح الفتاو ےالحامدیہ میں کہا کہ مذہب حنفیہ میں معتبر کتابوں میں جومنقول ہےاس کےخلاف زاہدی کی نقل ومعارض نہیں ہو عکتی ہے چنانچہ ابن دہبان نے فرمایا کہ قدیہ کا مؤلف جو کچھٹل کرتا ہے اگر وہ فقہاء حنفیہ کی نقل سے مخالف ہوتو قدیہ کی نقل پر التفات نہ کیا جائے گا جب تک کہاس کی موافقت میں کسی کتاب معتمد نے قل موجود نہ ہو۔اورا بیا ہی نہرالفائق میں بھی مذکور ہے اور دوسرے مقام پر لکھا کہ زاہدی کی تالیف حاوی تو ضعیف روایتوں کے نقل کرنے میں مشہور ہے۔اقول زاہدی کے ان تالیفات میں جزئیات مسائل بہت کثرت سے مذکور ہیں اوراس میں شک نہیں کہ روایات ضعیفہ واکثر واہیہ اور بلاثبوت بھی ہیں اور بعضے صریح مخالف منقول سجیح اور بعضے مخالف منصوص قطعی ہیں لیکن فقہاءمتاخرین نے ان کو پہچان کر جدا کرلیا اور اسی وجہ ہے تنبیہ فر مائی مگر اس ز مانہ میں جب ایسی قو ت حاصل نہیں ہےتو کمال وقت و پریشانی واقع ہوئی اورافسوس کہا گر بزرگوں نے اس کومقح وممیز کردیا ہوتا تو ایسی دفت نہ ہوتی پھراس فناوے میں قدیہ وغیرہ سے جابجا حوالہ مذکور ہے اور گمان رہ کیا جاتا ہے کہ علماء جامعین نے تنقید کے بعد نقل کیا ہوگا مگر میرے نز دیک آ دمی پراس کی تدین کی راہ سے واجب ہے کہ ایسی روایات پراعقاد نہ کرے مگر جبکہ اس کی تائید کسی معتبر کتاب سے منقول مل جائے کیونکہ اس فناویٰ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ اصل کسی معتمد نے نقل کر کے قدیہ وغیرہ ہے اس کی تائید ذکر کی گئی ہے پس سوائے تائیدی نقول کے باقیوں میں احتیاط لازم ہے اور واضح ہو کہ حاوی دو ہیں ایک حاوی زاہدی جوغیر معتبر ہیں اور اس کی نسبت ابن و ہبان نے فر مایا کہ روایات ضعیفنقل کرنے میں مشہور ہے بعنی مجموعہ روایا ت ضعیفہ ہے اس واسطے اس فتاوے میں حاوی زاہدی ہے کوئی نقل مجھے ، یا دنہیں ہے اور دوسری حاوی قدسی اور پیرحاوی منجملہ معتبرات کے ہیں اور اس فناویٰ میں ایسی حاوی سے حوالہ مذکور ہے اس واسطے جہاں حاوی لایا و ہاں حاوی قدسی ہے تصریح کردی ہے اور واضح ہو کہ ترجمہ میں جابجا فقط حاوی پراکتفا کیا گیا ہے تو یہاں تنبیہ کی جاتی ہے کہ جہاں حاوی ہےاس سے حاوی قدی مراد ہےازانجملہ سراج الوہارج شرح مختصرالقدوری مولفہ ابو بکربن علی الحدادی ہے چنانچہ کشف الظنون میں مولا نابر کلی ہے نقل لا یا کہ بیشرح بھی منجمہ غیرمعتبرات کے ہےاورمتر جم کہتا ہے کہ غالباً کثر ت اشتغال تذریس

ازانجملہ خلاصہ کیدافی ہے۔ بیہ کتاب بھی محض واہی غیرمعتبر ہ کتابوں میں سے ہاگر چہ دیار ماوراءالنہر میں بہت کثر ت ے ثالغے ہے اورلوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اور ان شہروں میں اس کا اس طرح مقبول ہونا عجیب بات ہے اس لئے کہ اس خلاصہ میں علاوہ مخالفت منصوص کے اصول الفقہ ہے بھی مخالفت موجود ہے پھر بھی و ہاں کے اہل علم غافل رہے جس سے بیافسوس ہوتا ہے کہ اصول کتاب دسنت اورعلم حدیث وسیرت ہے وہ ملک خالی ہو گیا اور بیہ مقام عبرت ہے کہ علم حدیث سے بےاعتنائی کا نیتجہ ایسا ہوتا ہے اور حضرت امام ابوحنیفه یخ فرمایا که لوگ جب تک حدیث حاصل کرنے پر جھکے رہیں گے تب تک اچھے رہیں گے اور جب اس کو ترک کریں گے تو ہر باد ہوں گے اس رسالہ میں بہت ی با تنیں مخالف معتبرات بلکہ غلط ہیں چنانچہ لفظ تکبیریر وقت تحریمہ کے واجب لکھتا ہے حالانکہ معتبرات میں تصریح ہے کہ وہ سنت ہے اورمحر مات میں لکھتا ہے کہ آواز ہے بسم اللہ پڑھنااور کچھ چہرہ کا دائیں یا بائیں موڑ کرالتفات کرنااوربغیرعذر کےستون یا ہاتھ وغیرہ پر تکیہ دینااورغیرمشروع موقع پر ہاتھا تھانا الی آخر ہا۔ فاضل مرحوم نے لکھا کہ بیہ سب مخالف اکثر معتبرات ہیں چنانچے علماء کے نز دیک اخمین ہے بعض تو مکروہ بھی نہیں ہیں ہاں بعض کوانھوں نے مکروہ کہا ہے۔ قال المترجم ظاہرامؤلف رسالہ نے مکروہ کو باب عبادات میں جمعنی مکروہ تحریمی قراردیا چنانچہا صطلات کے ذکر میں فی الجملہ بیان ہو چکا ہے پھر جب یہ چیزیں مکروہ تح کمی ہوئیں تو مولف کے نز دیک حرام ہوئیں کیونکہ حق عمل میں دونوں برابر ہیں مترجم کے نز دیک بھی جو کتاب عوام کے واسطے بنائی جائے جس ہے عمل مقصو د ہوتو جا ہے کہ اس میں حکم عملی ہی مقدم رکھا جائے مثلاً اس ز مانہ میں لوگ رکوع و بحده میں تین شبیج پوری نہیں کرتے حالانکہ بحسب الدلیل اصح بیہ ہے کہ بیمقدار واجب ہے جس سے نماز کا اعادہ واجب ہے تو اکثر نیم ملاجن کوخطرہ ایمان کہاجا تا ہے ظاہری عبارات علاء پرنظر کرے جوازنماز کا حکم دیدتے ہیں حالانکہ جواز سے علاء کی مرادا دائے قدر مفروض ہے نہ ادائے صلوٰ ق پس عذاب جہنم مستوجب رہااس ہے فائدہ مترتب نہیں ہوا کیونکہ اصلی مقصود رضائے حق تعالی اور حصول جنت ونعیم آخرت ہے پس لازم ہے کہ یوں حکم دیا جائے کہ نماز ادانہیں ہوئی جبکہ اس نے تین شبیح اس کم طمانیت کی ہے جیسا کہ آتخضرت شَالِيَّيْنِ في ايساكرنے والے كوفر مايا تھاكه (صل فانك لمه تصل) يعنى پھرنماز پڑھ كەتۇنے ہنوزنہيں پڑھى ہاوراس سے ظاہر ہوا کہ خلاصہ کیدانی میں مکروہ کوحرام لکھنا دو ہاتوں پر بنی ہا ایک رید ہاب عبادات میں اس نے مکروہ ہے تحریمی مجھایاعلی الاطلاق عروہ ہے تح میں مرادلیا ہے اور دوم یہ کہ حق عمل میں دونوں برابر ہیں اپن ابتدائی رسالہ میں اگر چہ حرام کے ساتھ قید لگائی کہ منصوص قطعی ہومگر براہِ اعتقاد ورنہ حق عمل میں مکروہ تحریمی وحرام کو یکساں لکھا ہے اور یہاںمحر مات علمی کا شاربیان کیا ہے پس اس میں فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کران (۱۲۰ کی ایک 🕽 🔾

مقدمه

کروہ بھی حرام ہے ہاں جن باتوں میں اس نے افراط کیا ہیاوروہ مکروہ بھی نہیں ہیں جیسے اشارہ بسبابہ جوشر ح ہدا ہے وشرح وقایدہ غیرہ عظرہ ہے۔ پھرواضح ہوکہ جن کتابوں کی نسبت معلوم ہوا کہ غیر معتبرہ ہیں خواہ اس وجہ سے غیر معتبرہوں کہ ان کے مصنفین کے حال سے اطلار نہیں ہے یا اس وجہ سے کہ ان کے مصنفوں کا غیر معتبرہونا معلوم ہوگیا یا اس وجہ سے کہ باو جود مصنف کے معتبرہونے کے اس کی کتاب بھی ہر طرح کے رطب و بابس جمع ہیں یا اس وجہ سے کہ مصنف و کتاب بھی بشہادت سابقین معتبر تھی لیکن درمیان میں بدرجہ تو انز نہیں رہی بلکہ عموماً مفقو دہوگئی جیسے فقہ میں محیط ہر بانی وحدیث میں منداما م احمد و فضائل القرآن ابوعبید وغیرہ یا اور کی وجہ سے تو ان کتابوں کا تھم یہ ہے کہ جوان میں سے صافی ہے لیا جاتے اور جو مکدر ہے وہ چھوڑ اجائے پھر جالیا گیا وہ بھی غورو تامل کے بعد د کیم کرکہ معتبرات واصول سے مخالف نہ ہو وہ لیا جائے گا۔

اور مندامام احمر بدم تخود بہت متند ہے لیکن عمو ما بدرجہ انقطاع بہنچ گیا تو اب اس سے مامون نہیں ہوسکتی کہ اس میں اہل الحاد ومبتدعین مثل روافض وخوارج کے کچھ گھٹا ٹیس بڑھا ٹیس اس وجہ سے جوروایات اس میں مقرر ہوں ان پر باصول مذکور ہ بالا اعتماد کیا جائے گا اور جب کوئی مؤمن خالص جس کے دل میں نفاق وضعف نہ ہوا ہے آغاز وانجام پرنظر کرئے گا اس کومعلوم ہو جائے گا کہ میرے لئے قرآن مجید متواتر واحادیث میں کتب متواتر ہوفقہ میں کتب متواتر ہنہایت کافی ہیں جیسے اعمال روز ہونماز وتبیج واذ کار میں ہے جواعمال با جماع امت ثواب بہتر واعلیٰ ذخیرہ آخرت ہیں وہ اس کے لیے کافی دوافی ہیں جبکہ وہ دارالآخرت وقیامت پریفین رکھتا ہاں زمانہ میں مترجم کے نز دیک تمام اہل ایمان کے لیے یہی راہ صواب ہے جس سے وہ دنیامیں یا ہم متفق و برا دار نہ محبت سے بسر کر کے آخرت میں مغفور ومرحوم ہو جا کئیں کھرواضح ہو کہ جس قدرا حادیث الی کتابوں میں وار دہیں جن کا فقہ وغیر ہ میں اعتبار ہے تو در حقیقت کتاب موصوف کواسی فن فقه میں معتبر رکھنا جا ہیے اور اس سے میدلازم نہیں آتا کہ اس کی احادیث بھی سب سیحیح ہوں اور اس ے یہ بھی لازم نہیں آتا کہان بزرگوں کا عتبار فن فقد میں بھی ساقط ہو چنانچے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہدایہ کی نسبت اوّل شرح سفرالسعا دت میں لکھا کہ غالب اشتغال آن استا دو حدیث کمتر بود ہ لیخن شیخ مصنف ہدایہ کاشغل حدیث میں بہت کم رہا ہوگا اورا ہے ہی ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ موضوعات میں تحت روایت لکھا۔ کہ بیصدیث نہیں بلکہ اس کی اصل بھی عدیث میں نہیں ہاورلکھا کہاگرصا حب النہا بیاور دوسرے شراح ہدا ہینے اس کواپنی شروح میں وار دکیا ہے تو ان کی نقل کرنے کا پچھا عتبار نہیں ہے کیونکہ وہ اوگ کچھ محدثین نہیں تتھا ورن انھوں نے بیقل کیا کہ محدثین میں ہے کس نے اس کواخراج کیا ہے اقول واضح ہو کہ خشک فقيه جس كوروايات فقهيه پر بهت عبور مواور حديث بوقوف نه موكمتر درجه كا فقيه موجاتا باور هرعالم ذي بصيرت جانتا ب كه فقه جس کے فضائل بہت مروی ہیں وہ عیوب نفس وسو شیطان سب سے واقف ہونے کا نام ہے اور خالی صوم وصلوٰ ۃ وہیج و و کالت وغیرہ کے مبائل پر اختصار نہیں ہے بلکہ بیتو حفظ چند روایا ت کا ہے لہٰذا حدیث ہے علم نبایت ضروری ہے جس سے عالم ربانی ومصداق آیا ت قرانی ہوجا تا ہے واللہ تعالیٰ ہوالہا دی اے سبیل الرشاد به العصمة والسد اد\_

(لوصلي

نی الترجمة واضح ہوکہ خطبہ کتاب میں مترجم نے اشارہ کیا کہ خاصہ رحمت الہیہ عزشانہ وجل سلطانہ بعثت مجبوب محمود احمد مجتبط محمد مصطفیٰ سنگا تینے کم مصطفیٰ سنگا تینے کے بنزول قرآن پاک ہادی لولاک کما حققہ العارف نے العوارف اور حظ کامل اس کا حضرات صحابہ رضی التہ عنہم کوملا اور حقین تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں اور آخر کم ہونا شروع ہوا حتی کہ اس زمانہ میں بسبب جہالت ہواوہ وس کے ایمان ہی میں بڑا فتورہوا تو المال کا کیا ذکر ہے اور جب عربی زبان سمجھ میں نہ آئے تو عام آدمی کیونکر علم سے حصہ پائے گا اور بھکم قولہ انما بعثت معلما ہے علم دین

مؤمن کے لئے فرض ضروری ہے اوروہ فقط فقہ میں نفس و بجھ ہے نہ خاص عربی تنوابان الہذا علماء ربانی نے اس کو ہماری مادری زبان میں ترجمہ کردیا جس ہے اس قدر علم حاصل کرلینا کہ تقوی ممکن ہوا آسان ہوا اور یہی تقوی سبب کرامت ہے لقولہ ان اکر مکھ عند الله اتقاکھ ..... اب یہاں دومقام ہیں اوّل آنکہ ترجمہ شرعا جائز ہے دوم ترجمہ کے معنی و آ داب عمو ما اور اس ترجمہ فقاوے کے الترمات خصوصاً۔ واضح ہوکہ جواز ترجمہ کے لئے اصل تو فقص قر آن ہیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ انبیاء مجمع السلام کی گفتگو عربی نہ تھی اور صدیث میں ایک صحابی کو یہودی زبان سکھنے کا حکم کیا گیا اور امام ابو صنیفہ نے فاری میں نماز کا جواز تمجما اور شرح حسامی میں تسریخ کردی کہ فاری کی تحضیص مقصود نہیں بلکہ سوائے عربی کے سب زبا نیں بکساں ہیں پھر فتو کی عدم جواز نماز پر بوجہ خصوصیت نظم قر آنی ہے اور ترجمہ میں کچھ شہنییں ہے بیختصر بیان مقام اوّل تھا۔ اب بیان مقام دوم یہ ہے کہ ترجمہ کے معنی او سم تعربی سب لوگ جانے و ترجمہ میں اداء مادل علیہ لسان بلسان آخر من حیث مادل اصل اللیان ۔ اس میں قید حیثیت سے میر سے غرض یہ ہے کہ مطابقت معنی و الترام عبارت واشارت وغیرہ کا کھا ظامش اصل کے واجب ہے اور محصل مراد کا اداکر نامعتبر نہیں ہے۔

وه عنقريب متشا كلات ومتشابهات كي فصل ميں بچھ بيان آے گااور يهاں ايک مثال لکھتا ہوں كه مثلًا قوله: يا ايھا الذين آمنو اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا مسمين يون نهكهنا عائب كها ايمان والوجب تم نماز كااراده كرواورتم كووضونه موتوتم الى آخره یا یوں مت کہو کہ دھوڈ الو یاتھوں کو کہدیوں سمیت بلکہ کہو کہ کہدیوں تک کیونکہ سمیت کہنے ہے امام زقر کا غد ہب ساقط ہو جائے گا حالا نکہ ای فتاویٰ عالمگیری کا میں نے تر جمہ تھمی جوبعض نو ابی ریاستوں میں ہوا ہے ایسا ہی تر جمہ اپنی مراد کےموافق دیکھا۔ پھرا گروہم ہوا کہ ایرادالبصیرعلی الماءاورقلنسو ۃ علی الراس میں عرب کا مجاز برعکس ہے تو جواب بید کہ معنی یہی ہیں جوہم بولتے ہیں اورا یے ہی قولیم ترک الی کذامیں ہے کمامیاتی حتیٰ کہا گرمحاورہ کالحاظ نہ ہوتو تجھی ترجمہ غلط ہوگا اور بھی مستکرہ جیسے ضرب فی الارض کا ترجمہ رفتین درز میں ایک کراہت کے ساتھ ہے اور سیر بروے زمین عمدہ ہے اور بیہ باب ترجمہ اپنے آ داب کے ساتھ دراز تفصیل جا ہتا ہے اس میں ے یہاں صرف اس قدر کہتا ہوں کہ اعلیٰ تر جمہ وہ ہے جس ہے مطابقی دلالت کامفہوم اصل تر جمہ ہے بعینہ ظاہر ہونے کے علاوہ جو بات باشارہ و کنا پیظا ہر ہو گی تھی وہ بھی باقی رہے اور مترجم ضعیف عفااللہ عنہ نے اس ترجمہ میں جہاں تک تو فیق دی گئی ایسے مقامات کو نہایت اہتمام سے کمحوظ رکھا ہے باوجودیینی فرصت اس قدرتھی کہ بارہ جزو ماہواری اصل کتاب کے مجھے ترجمہ کرنا پڑتے تھے اوراس پر بھی معیشت میں بہت تنگی تھی بحمداللہ تعالیٰ کہ بیتر جمہ پوراہوااللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہے امید ہے کہاس تر جمہ کواپنے کرم ہے ہر . دُعزیز و نافع فر مادےاوراینے فضل ہےا ہے بندہ ضعیف گنہ گار کو بخش دے وہوالو لی ارحم الرحمین ونعم الو لی ونعم المجیب \_الفضل اغلاط لنخ الاصل کے بیان میں۔اس فتاوے کا کوئی قلمی نسخہ جس پراعتاد ہومتر جم کو دستیاب نہیں ہوا ہاں مطبوعہ نسخے جومختلف مطابع میں چھپے ہیں نظرے گذرے غالبًام طبوعہ کلکتہ جوعمو ما علماءز مانہ میں بہت متند سمجھا گیا ہے وہی باقیوں کامنقول عنہ ہے اُوراس کے بعض حواثثی ہے یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ اس کی طبع وصحت کے وقت متعدد نسخ قلمی بکمال اہتمام مع کتب لغات موجود تتھاور شایدای اہتمام پرنظر سرسری اس امر کا باعث ہوئی کہ اس کی صحت پرتمام وثوق مشتہر ہور ہاہے چونکہ ترجمہ کے شرائط سے ہے کہ مترجم کواصل کی ادراک ہے بہر ہوا فی ہوجائے تب اس کو دوسری زبان میں لاسکتا ہے لہٰذا بتو فیق اللہ عز وجل اس میں تامقد ورکوشش کی نظر رہی جس کے عمد ہ نتائج ے ایک بیہ ہے کہ اس معتمد اصل یعنی مطبوعہ کلکتہ میں بھی بکثر ت اغلاط ظاہر ہوئے از انجملہ بعضے ایسے بھی ہیں کہ ذ مہ دارصحت نے منقول عنہ ہے اس باعث ہے مخالفت کی کہ اس کے زعم میں منقول شہ کا بیہ مقام سہو یا غلط تھا حالا نکہ اس نے اپنی اصطلاح میں خود غلطی ا ٹھائی کیکن اصل عبارت حاشیہ پرلکھدی جس سے صحت مقام دستیاب ہوجانے پر اس کاشکرییا دا کرنا جا ہے اور دیگر مقامات میں ظاہر نہیں ہوتا کہ منقول عنداس طرح سہو کے ساتھ اس کو حاصل ہوئی یا طبع کی بے اعتدالی ہے اور چونکہ علاوہ ایک عظیم فائدہ کے بنظر ترجمہ بھی مزید احتیاط ای میں ہے کہ ان مقامات میں چند سے خفیف و چند قابل اہتمام نظر مواضع کو مقدمہ میں لکھدوں جو مطبوعہ کلکتہ ہے بعد طبع ترجمہ مقابلہ کرنے کی توفیق حاصل ہونے میں نظر آئی اگر چہ جس اصل ہے ترجمہ کیا گیا تھا بوفت ترجمہ ای اصل کی فروگذاشت کا زعم تھا۔ و ہاانا اشرع فی المقصو دمتو کلاعلی اللہ تعالی

## كتاب (العلوة باب جهار) 3

مسکهالخلاصة - لفظ عزال فقط بزاء مجمه مسطور ہے اور ظاہر صحیح عزدال ہے اوّل زار معجمہ بھرمہلہ ہے۔ باب ہفتم مسکلہ کا فی میں لایلقی بصیغہ نفی مسطور ہے اور صواب میرے نز دیک بصیغہا ثبات ہے۔

## كناب الزكوة باب الوّل ٢

مئلہ مبسوط سرحتی میں لکھا وادی الزکو ۃ من السائمۃ ۔اورصواب من الدراہم ہے واللہ اعلم ۔اس قدرنمونہ لکھا گیا واضح ہو
کہ پہلے متر جم کواس طرح انتخاب اغلاط کا خیال نہ تھا اور مطبوعہ کلکتہ کی مجلد اوّل ومجلد دوم نا خاتمہ کتاب السیر مالک عاریت کو واپس
کر چکا تھا کہ بیمزم ہوا لہٰذا کتاب النکاح اے اسیر کی قابل غور اغلاط سے حاشیہ ترجمہ پر تنبیہ کردی گئی ہے وہی نمونہ خیال فر مایا
جائے۔اور جاننا چاہئے کہ کتاب البیوع سے آخیر تک اغلاط زائد و فاحش ہیں نمونہ کھا جاتا ہے۔

## كتاب (لبيوع باب ينجم ففل وول ؟

## كتاب (وب (لفاضي باب ٢٥ ١٦

النا تارغانیدلوان رجلا قدمه رجلا الی قوله و به اخذ بعض المشائخ علی انه ..... ظاہرایهاں عبارت ساقط ہے اور صواب و تعضیم علی انہ یاما ننداس کے ہو۔

## كتاب (لتهاوان بابع فعل ٢ ١١

لولم یذکر بصیعه واحد کی جگه تشته چا ہے ۔ باب ۵ مئله ظهیریہ کے بعدوذ کرالفقیہ ابواللیث ..... میں حدود ـ بدال کی

جگه پر براءمهلمه چاہئے ہاب مخصل۲۔قولہ قولہ و ذکر فی المنتقی اذا اشھد واعلی داراجل الی قولہ فلیس لہ ذلك۔صواب لیس ذلک .....ہے کمالا بخص ۔

## كتاب (الرجوع من (النهاوة باب ٦ ١٤)

الحادى قولة تحوجا فلط بصواب نجومها الى نجوم الامته المكاتبته

## كتاب (لوكالة باب (ول 3

الحادى وكيلان .... صواب بالتصب بو بابسوم الهدايه وقالا يجوز يغلط بوالصواب لا يجوز كما في نسخ الهدايه على اصل معروف ـ باب عـ مسئلة قاضى خان قوله ذالا يقل لك بامرة الخر غلط الكاتب والصواب لا يقيل ذلك ـ اوراى باب ك فصل الوكيل لقبض العين مسئلة مبسوط مين قوله وجه الاستحسان ..... تُحكي نبين ب ظاهرا يهان عبارت ساقط ب مثلاً يون كها جائ و في الاستحسان لا يكون متطوعاً وجه الاستحسان ....لان الاستحسان لم بذكر راساحي يتعلق بالتوجبة فافهم - باب دهم قوله واستا جرلي بعير ابدد هم و نصف

..... مترجم كهتا بكديه خطا فاحش ب اورسيح وصواب ال طرح بكد استاد جرلى بعير ابدرهم فاستا جرله بعيرا بدرهم ونصف ......يعنى ان الما مور زاد على الاجرالذي سماه له الموكل حتى صار مخالفاً وامابدون ذلك فليس يظهر للحكم المذكوروجه فافهم والله تعالى اعلم بالصواب -

#### كتاب (لرموي ٢٤

 یکون کل الدار فی یده کیونکه نیزه و دوه کے موافق تقریب تمام نہیں بلکد دلیل مناقش دعوی ہے یا بحض مجمل ہے اور بیمقام خطاء فاحش ہے اور متر جم کے نزدیک جو عبارت سی ہے ہے اس کی صحت پر بعض مقام پرشر وطو غیرہ میں دلالت موجود ہے فلیرا جمع ہا ب سوم فضل دوم کذا فی المعجیط دان ادعی علیه دینا بسبب القرض قوله لان المدعی لو کان استهلك الودیعته ...... اتول بجائے فضل دوم کذا فی المعجوب ہو ایس بیا القرض قوله لان المدعی لو کان استهلك الودیعته ...... اتول بجائے ولا غصبت منه شینا ولا یحلف علی السبب .... اور و ن غلط بین ولا غصبت منه شینا ولا یحلف علی السبب .... اقول یکھی خطائے فاحش ہے کہ واوح ف عطف مع لاحرف نفی دونوں غلط بین جس سے تعم میں اثبات کی جگہ نفی السبب .... اور تو جیاس کی اہل جس سے تعم میں اثبات کی جگہ نفی ہوگئی اور صواب بیہ ہے کہ ولا غصبت منه شینا یحلف علی السبب .... اور تو جیاس کی اہل المعام پر ظاہر ہو سکتی ہے تطویل کی گنجائش تہ ہوگی ۔ اس باب کی فصل سوم شینا ایحلف علی السبب .... اور تو جیاس کی اہل المعام پر ظاہر ہو سکتی ہے تطویل کی گنجائش تہ ہوگی ۔ اس باب پنجم کذافی الذخیرة رجل فی یدیه دار وہو مقر الی قوله الی ان یحضر ولم اتر که ..... یوں بی ان یحضر بصیفه واصد مصلور ہے اور صواب بیسیف ترام ہو الم المو الم المولے اور ختی ہذاہ المجاریة عبد محلف کھا لا یخفی اور اس کے تھوڑی دور ابعد دوسر صفح میں قوله کنا ہے اور اس کے تھوڑی دور کے بعد صفح واصف کھا لا یخفی اور اس کے دور کے بعد صفح واصف کا المحال عند ہذا الرب کے دور کے بعد صفح واصف کھان یا الیہ المحال عند ہذا الرب کے دور کے بعد صفح وال المحال عند ہذا الرب کے دور کے بعد صفح وال المحال عند ہذا الرب کے دور کے بعد صفح والی سے کھونا کہ مقتمین ۔ وان قال المولے اور ختی ہذاہ الجاریة عبد قال است کھانا کو ایت کھونا کے اس کھونا کو کہ کھونا کی المولے اور ختی ہذاہ الجاریة عبد قال سے کھونا کو دیات کھونا کے دور کے بعد صفح والی سے کھونا کے مقال کھونا کے کھونا کے دور کے بعد صفح والی سے کھونا کے مقال کھونا کے کھونا کونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے

ليكن علم ميں مغائر ت تخ تے ہے ہی صواب بہ ہے كہ كہاجائے او دعنى هذبه الجارية عبدى فلان لينى مير عناام ف

جمس كا فلال نام ہے بريل قوله دان قال العولى قد علمت انك و هبتها للذى اودعنى الاانه ليص بعبد لى ...... وكذابدليل قوله اقرار العولى ان فلانا عبد فلينا بل باب شيم صفي ١٢ كذا الفسول العمادية والمحيط والذخيرة و على هذا اذا ادعى رجل انه كان لابى على بن ابى القاسم بن محمد عليك كذا ..... زلته المالئ والصواب على بن القاسم بن محمد عليك كذا ..... زلته المالئ والصواب على بن القاسم بن القاسم ورق بعدة وله الوادى الفيل اوى بذ المال اوابر المدى محكد كذا في الخلاصة اقل الصواب ان الاصل اوى بذ المالي لينى ان الكفيل ادعى اداء الاصيل في أنهم الينا باب شيم صفح ١٨ قوله كذفي فتاوى قاضى خان والا ستشر اء من غير المدعى عليه في كونه اقرار بانه لاملك للمدعى نظير الاستشر اء من المدعى عليه في حتى .... اقول الصواب نظير الاستشراء من المدعى عليه في حتى .... يعنى ان المدعى لوطلب شراء المدعى به من غير المدعى عليه فهو نظير مالوطلب شراء ه من المدعى عليه في كون هذا الفعل اقرار امن المدعى بانه لا ملك في ذلك الشيء لين المركى غيرة ووجيز جمل برائ ملك كادموى كرنا ہوا على عاملية على ورضواست كرنا معاملية على المركى كار بارة مير به باتك ورخواست كى كداس كومر به باتك فروخت كرد بي تو مدى كى طرف ين غير عن مدى ملك بين به أول اس وجب بي اقول اس وجب بين اقرار المركى عليه النبية انه اشتشرى منه هذا العين فوق المدعى عليه النبية انه المنبي ورخواست كى قامل من تكى ورخوس منه هذا العين فوق المدى مسائل قامل فتا مدى عليه النبية اله المنام عصيه و تعام الكام في مسائل بانه كان تصدق عليه فلما حجدنى اشتشرية منه قبلت يقال بل في البنيتين والا فالدفع صحيه و تعام الكام في مسائل بانه كان تصدق عليه فلما حجدنى اشتشرية منه قبلت يقال بل في البنيتين والا فالدفع صحيه و تعام الكام في مسائل بانه كان تصدق عليه فلما حجدنى اشتشرية منه قبلت يقال بل في البنيتين والا فالدفع صحيه و تعام الكام في مسائل المقام فتامل الكام في مسائل المقام فتامل الكام في مسائل المام في المام في المام في المام في مسائل المام في مسائل المام في المام في

بينته .....اقول الصواب انهانفقت تقبل منية .....يعني ان العارية هلكت تحت المستعير لامن فعله فح ثبت ان الصلح وقع عن غير مضمون فبطل فتأمل وابتداء صفحه ٨٨ مين قوله قوله فان قضاء القاضي لحن اورجيح وان بحرف واو حاسبً باب متم صفحه ٩٠ \_ فأو عاضى خان في نوادر هشام قال سالت محمد عن تزوج المراة ثم ادعى انه اشتراهامن لايملكها ..... مترجم کہتا ہے کہ یوں ہی لفظ المراۃ ۔اورلفظ لا بملکہا۔ بصیغہ نفی ندکور ہے اورالی حالت میں مسئلہ غیر محصلہ ہے اور سیجے میرے نز دیک فعل مضارع مثبت اور بجائے مراة کے امتد یعنی یوں ہے کہ عمن تزوج امة ثعر ادعے انه اشتراها ممن يملكها۔ يعنی ايک مرد نے ايک باندی سے نکاح کیا پھر بیدوعویٰ کیا کہ میں نے اس باندی کوا یہ مخص سے خریدا ہے جواس باندی کا وفت بیچ کے مالک تھا یعنی سپرد کرنے کے وقت تک جوتتمہ بیج ہےاور مراد بطلان نکاح مع حقوق وعدم رقیت اولا دوغیرہ ہےتو اس پر گواہ قبول نہ ہونے کا امام محمدٌ ئے حکم دیا اور کہا کہااس وقت قبول ہونگے جب بیرگواہی دیں کہ بعد تزوج کے اس نے ایسے مخص ہے اس کوخریدا جو مالک تھا کیونکہ محتل ہے کہ قبل نکاح کے مدعی نے خرید کرای مولی کے ہاتھ ﷺ ڈالی ہوجس نے اب اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ پس اگر سیجے ہے جو مترجم في لكهاتوتر جمه مين بيه مقام يون بي مي حرنا جائة والله تعالى اعلم بالصواب باب نهم مسائل متفرقة صفحه ١٢١ وفي المنتقى دجل شهد على دجل انه اعتق ..... اس مسئله ميں بنري بزاء معجمه سب جگه مسطور ہے اور صواب بندي بذال منقوط از مذيان ہے فاقهم \_ باب تم صل جهارم كذا في الخلاصته والمجتع في الطاحونته من وقاق الطحن الى قوله و مثله لحيكي عن الامام الثاني في المنشور في الولائم اذا صب في حجره فاخذه احدان كان هيا زبله و حجره لذلك ..... اقول اس عبارت من زبله برجكه بزرء منقوطه وباءموحده مسطور ہے اور مترجم کے نز دیک وفاق بلفظ ذیل بذال منقوطه دیا تحستیہ ہے اورای عبارت میں مسطور ہے کہ - الااذا سبق احرازه تناول الاخذ بأن جميع المبسوط في زبله بعد وقوع المنشور فيه على قصد الاحراز ـ اقول هكذا وقع لفظ جميع على فعيل بصلته في زبله - والصواب عندى على صيغته الماضي بصلته من بأن يقال الااذا سبق احرازه تناول الاخذبان جمع المبسوط من زبله ..... يعنى احراز حاصل مونے كاطريقة بيہ كه كشاده كيا موادامن لثائى چيز اس ميں كرنے کے بعداس کواپنی حرز مین کر لینے کے قصد سے سمیٹ لے وقال المتر جم اس فناویٰ کے بعض مواضع دیگر میں کتاب دیگر میں پیرسکلہ بروجه صواب بھی مذکورہ ہے لیتجبد المراجعتہ ۔ باب دہم آخر ۱۳۵۔

تولد الصغرى في كتاب الحيطان جدار بين اثنين وهي الى قوله ارفعه في وقت كذا اويشهد الصواب بالواولا بحرف الترديد ايضًا صفح ١٣٠١ في الحيطان والتحريف الترديد ايضًا صفح ١٣٠١ في الحيطان والتحريف الترديد النصل ولا حرف ويصنع من الفتح علو فافهم الثاني عشر ١٣٠ الوجيز ملكرورى لوان رجلا توفي فجاء قوم القاضي لفظه و قدرترك امالا ولول اموالا الى قوله فان قالوا لنا شهود عضور نقيماني حاضر المجلس - اقول الاصوب في هذا المجلس - اله قوله او اشهران فلانا مات اقول كذا يوجد اشهر على افعل و الصواب اشهتر من الاشتهار الى استفاض - الله على العاضي - اقول القاضي حيث توفي الى قوله منقطعًا عن هذه البلدة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلدة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلدة التي توفي فيها جعل القاضي - الم سيروجم على يميل والمدود والله و ترك واله و تولى في يديه المال بذلك وما يه لايعلم ايلت و ترك واله تعيرا اوترك وارثا غائبا اقول هكذا وجدوترك وارثا مع حرف العطف والظاهر عندى ترك الواواو هناك سقوط والله اعلم - باب جهارم وجم فصل اقل شروع و عن ابي يوسف و محمد انهما فدر المدة الصواب قدر اعلى التثنية وقصل ووم

شروع قوله ولمه يعتق من الاولاد اختلفوافيه فلي عمي وهل يعتق ..... بطريق استفهام وصل ياز وجم محيط السرحيي بذا اذا كان الابوان مسلمين فيالاصل الى قوله لكن لا يضيل الصيح يقتل من القتل- يعنى صغير جس كاسلام كاحكم بالتبعية دیا گیا ہے اگر بعد بلوغ کے اسلام سے منکر بالغ ہوتو مرتد میں اوراس میں بیفرق ہے کہ برخلاف مرتد کے اگر بیمنکر ہوتو قتل نہ کیا جائے گاہاں اگرا قرار کے بعد پھرمنکر ہواور بیدونوں باتیں بعد بلوغ کے پائی جائیں تومثل مرتد کے ہے فصل چہارم دہم ہے کچھ پہلے تولہ لمولى الامر كذافي المبسوط الظاهر لموالي الام فصل جبارم دبم صفحه ١٨٧ قوله كذاف محيط السرخسي وأن ادع ولدامته مکاتیۃ لاتصع دعوتہ ..... ۔ اقول یہ بھی ایک فاحش غلطی ہے کیونکہ امتہ مکا تبعہ یعنی اپنی مکا تبہ باندی کے بچہ کےنسب کا دعوے یہ تحکم نہیں رکھتا ہے اور صواب میہ ہے کہ مکا تبہ بضمیر ہے اور بیامتہ کا مضاف الیہ ہے اور معنی میہ ہیں کہ اپنی مکا تبعتہ باندی کےمملو کہ باندی کے بچہ کا دعویٰ نسب کیا مثلاً اس کی باندی مکاتبہ نے خود مختاری تجارت میں کوئی باندی خریدی جس کے بچہ ہواور اس کی مالکہ یعنی مكاتب مذكوره كم ما لك نے اس كے نسب كا دعوىٰ كيا فاقهم فصل يانز دہم قوله كذافي المحيط رجل مات و توك ابنا فجارت امراة الى قوله فصدقه الغلام و اقامت البينته اقول لفظ فصدقه مين ضميركا مرجع الرعورت بتو فصدقها عاب مرآ نكه مرجع قول يادعوى ندکور قرار دے کر تکلف کیا جائے فاقہم اگر کہا جائے کہ پھر قولہ وا قامت البتینۃ بھی بحرف واوسہو ہوگا کیونکہ لڑکے سے تصدیق پائی گئی پس حرف تر دید ظاہر ہے تو جواب یہ کنہیں بلکہ طفل نے اپنے حق میں تصدیق کی جو باپ پر موثر نہیں لہذا عورت نے اس کو بگواہی ثابت كرديا فليتد بر ـ باب يانزوجم صفحه ١٩٥ ـ واقر المشترى بذلك و نكل لا يرجع المشترى اقول الظاهر اونكل بحرف الترديد صفح ١٩٤ كذاف الخلافة المشترى جارية فولدت اوشجرة الى قوله وان قتل اخذمنه عشرة الاف اقول الصواب وان قتل و اخذمنه .... اورائ صفح كآخر سطر مين قوله ولا يرجع على ابائع بقيمته الشجر و يجبر المشترى صواب مير ب نزديك بقمية الثمر يعنى بجائة تجرك ثمر عائ -باب ثانزدهم ع يجه پہلے قولد كذاف المحيط من ضمن الثمن للمشترى عندالشراء الى قوله بعد وجوب الثمن على البائع اقول الصواب بعد وجوب اداء الثمن اويا ول الكلام هذا المعنى اوراك ا يك صفح بعد باب ثانز وجم من قوله ولا يعبصل حرمن جهته المستحق الصحيح لاليجعل حرابا نصب- باب مفتد جم صفحه ا٢١ قول بقرله بهته او قبض اوما اشبه ذلك كذاف المحيط - اقول الصواب بهبته و قبض الى بقر بالهبته مع القبض

کتاب الاقرار باب دوم سے کچھ پہلے قولہ لان الفسخ بججود هما فی کل موضع بطل الاقرار ....قول بیمقام بھی مترجم کے فہم پرمہملات عبارت میں ہے والصواب عندہ ان یقال لان الفسخ ثبت لججود هما تھ فی کل موضع الی آخرہ اور آیدہ صفحہ ۲۱۵ کی اوّل سطر میں موہم و مغالط رسم الخط میں سے کتابت بلفظ کلما یکال ویوزن یعنی کل مایکال الی کل شنہ دخل تحت الکیل اوالوزن باب دوم صفحہ ۲۱۹ ۔ قولہ کذا فے الظهیریة ولو قال لفلان علی الف دراهم فیما اعلم ادفے علمی

www.ahlehaq.org

عَلَّمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّى الْمُ

فتاوی عالمگیری ..... طد 🛈

اوفيما علمت قال ابو يوسف .....اقول الصواب قال ابو حنفيه والله اعلم بالصواب اورصفح ما بعد مين قولم كذافي خزانته المفتين ولو قال له على الف درهم قے قضاء فلاں قولہ اوفے فقیه ..... الصواب اوفی فقید ای کے کھ بعد قولہ ان شاء تعالى الظاهر ان شاء الله تعالى بل موالصواب - اس ا اكتفي يحقي قوله كذا في محيط السرسي ولو قال اكتموها اني طلقبهتا اكثمو ها طلاقي- اقول المعنى او اكثمو ها طلاقي ..... فافهم - اليضاً ٢٢٣ ـ مسئله واقعات حماميه قوله مقرا اللارض مقرا بالارض - اوراى صفح ك آخر مين مسكمتفى جوذ خيره مين منقول عقوله وان كلان في النزع ضرر واجب المقران يعطيه -اقول الصواب وان كان في النزع ضور واجب على المقر ..... اور ٢٢٢ باب بدامين غاية البيان شرح الهداي ولو قال لفلان على درهم مع كل درة الى قوله و نظر عشرة بعينها وقال لفلان على مع كل درهم من هذه الدرا هم هذه الدرا اقول اگرلفظ منزاه الدرہم اخیر کا بلفظ جمع ہے تو تھکم مذکور یعنی گیارہ درم واجب ہونامحل تامل ہےاور اگر منزاالدرہم بلفظ دراہم ہوتو تھم ندکور ظاہر ہے کیونکہ تعیمین باشارہ بلفظ واحد کی صورت میں عشرہ معینہ کے ہر درم کے ساتھ معیت مجازی ہے تو گیارہ واجب ہو نگے اور اگر ہذہ الدراہم بلفظ جمع ہوں تو ایک ہی ہونا ضروری نہیں خصوص جبکہ معنی جمعیت کا بطلان لازم آتا ہے اللھمہ الاان یقال زیادۃ الواحدعل العشرة تجمعيا مع المعية وفيه نظر و تفصيل الاكلام لا يتحمله المقام باب جهارم مسكلولي مي وجوه ثلثه كي تيرى وجه كمي بلفظ و ثالثها ان بينهما الا قرار .....اقول غلطي مشوش باورمير يزديك يحيح لفظمهم بيعن كتاب من يبليهم ازمبین یا ابانہ جو کچھ ہوذکر کیااورمتر جم اس کوابہام ہے ہیم مضارع کا صیغہ سچھ جانتا ہے فلیند بر۔اورای ہے کچھ بعد قولہ فکٹا اذا اقد الصبى هكذا قالوا كذاف الذخيرة - صبى كافاعل اقرظا مركيا اورصواب للصى بباب ينجم ع كي ٢٣٣٥ بكذا في المبوط و اذا كان العبد بين رجلين اذن له الى ان كتب فأنه لميوز اقرار هذاف حصته الذي اذن له و جميع مال هذا العبد .....اقول اى تقش سے مال هذا العبد لكھااورصواب بيہ و جميع مالهانما للعبد ليني جمله وہ جواس غلام كے واسطے ہے۔ايضاً دوسر سے صفحه مابعد مين قوله كذافي المبسوط ولو قال لفلان على مائته درهم ولفلان اولفلان فلا دل عليه نصف المأتته أقول يهال تك تو تھيك ہے پھرلكھا والنصف للثانبي بكل واحد من الاخرين عليه۔ اقول اس كاتر جمديد بواكداور است وعمرے كا بوگا .....اور بیغلط ہے صواب بیکہ والنصف الثانی یحلف یعنی بقیہ نصف حصہ کے لئے اس سے باقی دونوں میں سے ہرایک کے واسطے اس ے مل جائے۔ پھر لکھا۔ الا ان يصطلحا عليه فيكون بيهنما نصفين على مائته درهمد اقول بيآخر كالفظ يعني على مائته در ہے ۔ مترجم کے نز دیک غیر محصل ہے ظاہرا پیلفظ سہوقلم ناسخ ہے اور مقصود صرف اس قدر ہے کہ لیکن اِگر دونوں آ دی باہم صلح و اتفاق كرليس توباقى نصف دونول ميس مساوى مو كافليتا مل - باب ششم قوله كذاف الكنز ولو قا لاله على ..... الي ولو قال له یعنی علی صیغته الواحد۔ اورای ہےآ گے مسئلہ کافی کے بعد جومسئلہ اس میں لکھا کہ فعند ابی حنیفہ میلز مدالدراہم وتسعتہ و نانیر۔ اقول يعنى يلزمه تلك الدراهم المعهودة وهي العشره و كذا في كل موضع من المسئلة - كيراى مسئله مين لكها - ووقع في بعض نسخ ابي حفص يلزم الداهم في هذا الفصل ان عليه عشرة و نانيز ..... اقوال لفظ يلزم الداهم العبارت مي غيرم بوط واقع موااورصواب مير يزديكاس كاحذف م يعنى يول لكهاجائ ووقع في بعض نسخ ابي حفص في هذا الفصل ان عليه آخره اوراس ساليك صفحه كے بعد قوله ثم ماتت قبله ولها ورثته يجوزون ميراثها- بجيم از جواز مطور ماور صواب بحاءمهملہ ہے فاخفطہ اوراس ہے دور کے بعد صفحہ ۲۴۳ ۔ آخر قولہ کذا نے الکافی مریض ووهب عبد الله ..... اس میں كها ـ ان العبد لهذا الوارث الاخر و اقرار نه كان ..... والصواب عندى بحرف الترديد يعنى اوا اقرا نه كان

اس سے دور کے بعد صفحہ ۲۴۷ میں کذائے التحریر شرح الجامع الکبیر دجل باع عبدہ فی صحتہ من دجل ....۔ اس میں لکھا۔
فلیس للمشتری ان یشارک غرماء المشتری المیت فی سائر اموال المیت ..... اقول لفظ غرماء المشتری المیت میں لفظ مشتری سہوکا تب ہے فقط غرماء المیت جائے ہے اور میں نے اس کفلطی پر محمول کیا اور اقالہ کی تاویل کرکے میت کو واپس ملنا جدید ہے قرار نہ دی تاکہ میت بدین معنی ایک نوع کا مشتری ہو جائے پس بیاس وجہ سے نہیں کیا کہ مقروض مسئلہ میں واپسی مشتری کی بقضاء قاضی ہے اور وہ ہروجہ سے نسخ ہوتی ہے تیج جدید بمائندا قالہ در حق غیر متعاقدین نہیں ہوتی ہے۔

فللذا قطعنا بكونه خطاء من الناسخ فافهم بجراس ا كلصفحه كي شروع لفظ بقيمة بدون ضمير كزلةكم بيقيمة مع الضمير حيا ہے ۔ اورائ صفحه ميں طويل مسئله كذا في المبوط رجل له على رجل الف درهم .....ميں لكھا وان كان الوارث الوكيل دون الآمر ....اوراس كاتر جمه بيه موسكتا بكراكروارث فقط وكيل مونه موكل واقول مقصود ع خالف باورصواب بياب كه وان كان وادث الوكيل .....يعني مي خص موكل كا وارث نه هو بلكه وكيل كا وارث هو آخره \_ باب دواز د جم ا ٢٤ \_ كذا في المهبوط ولوان رجلا اعتق عبده فقال له بعد ذلك .... قولم قطعت يدك وانت حربي في دارا لحرب اخذت من مالك كذا .... يعنى اذ قال اخذت من مالك ..... فافهم اوراس كے مابعد صفحه ميں قوله كذا في الحيط ولو اعتق امته ثمه قال ..... و فيه و قال ابو يوسف الصحيح ابو يوسف اوراس كر كرقولم كذاف الحادى ولو اقرانه ققاعين فلال عمدا ثم لو ذهبت عين الفاقي بعد ذلك و قال المفقوئة عينه فقاء ت عينى و عينك ذاهب فالقول قول المفقود عينه كذف المبسوط قال المترجم ال مسلم من سقوط عبارت ظاہر ہے ورنہ بدون اس کے محصل نہیں معلوم ہوتا پس صواب وسیح میرے نز دیک بیعبارت ہے وقال المفقونة عینه فقاءت عینی و عینك ثابته و قال الفاقی لابل فقاءت عیدك و عینی ذاهب آخره اور شایر مین كے لئے ذا هب مثل ذاہبته كرواركها كيا ب فاقهم والله تعالى اعلم بالصواب - باب سيز درجم اوّل مسئله مين قوله واذا اقران لفلان وفدان مع شركاء في هذا اقول بيعبارت بهي يخت محرف إورصواب مير يزويك بيه كه اذا اقرانه لي و فلان و فلان مع شركاء آخره فافهم اوراس ك بعددوس استلقوله ابن سماعته عن محمد في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد الف دراهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدى على ان ذلك دين في رقبته الاان يكون فيه كلام يدل على انه شريك في رقبته بالف درهم بان يقول ..... قال المترجم ترجمه اس مسئلہ کا میرے نزویک اس طرح ہے کہ ابن ساعة نے امام محد سے روایت کی کہ زید نے مثلاً کہا کہ اس عمر و کے اس غلام میں ہزار درم ہیں اور پیغلام اسی زید کا ہے تو امام محد ؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک بیدا قراراس طرح رکھا جائے گا کہ اس قدر مال اس غلام کے رقبہ میں قرضہ ہے لیکن اگر اس ندا کر ہ میں کوئی بات ایسی ہوجس سے بید دلالت نکلے کہ بیخض اس غلام کے رقبہ میں مقر کا شریک ہے توالبتہ شرکت کا ہوگا اور ایسی بات کی بیصورت ہے کہ مثلاً زیدنے کہا کہ میں نے بیغلام خریدا ہے اور اس عمر و کے اس میں ہزار درم ہیں تو یہ قرار دیا جائے گا کہ ہزار درم کے رقبہ میں شرکت ہے ہکذا اظہر للمترجم واللہ تعالیٰ اعلم ۔وایضاً ندکور (۲۷۷) کذا فے المحيط ولو قال يا فلان لكم على الف مدهم .....و فيه ولو قال انتم يا فلان لكما ...... پس يا تو مراديك يهلي لفظ جمع ثم كها پهر منادی واحد نے تفسیر کی پھر لکما بلفظ تثنیہ بیان کیااور شایدائتما یا فلاں ہو یعنی اوّل وآخر تثنیہ ہوواللہ اعلم \_ باب ہیز دہم (۲۸۱) کذا نے المحيط و اذا قال الرجل للمرائة اني اريد الى قوله حضر اشهود و هذه المقالة .....اقول الوا وفيه غلط المكاتب باب ثانزوهم دوسر كصفحه مين قوله بكذا في الميط لو قال الرجل لامرأته انت طالق اقول الصواب لامراءة على التنكير والا لا فائدة في جعل التطبيق اقرارًا في اثبات النكاح حيث فرضت المرأة امرأة فافهم - ايضًا صفحه دوم محيط السرخسي اذا اقرت المرأة انها

امته فلان الى قوله بالصنع بانه ظاهرة يدل على ان المقرلد اقول الظاهر ان يقال ما يصنع بامته ظاهرة وهذا يدل ...... او ظاهره يدل-اى باب من ٢٨٥-كذا في التحريشر آلجامع الكبير في المنتقى عبد قال لرجل انا ابن امتك و هذه امى امته لك ولدت في ملك ولكنى حرما ولدت الاخر- اقول يون بى الاخرندكور ب والصواب عندى ماولدت الاحراد يعن من بيرا بوامراً زاو-

اور اول ولدت بعل معروف مؤنث اور فاعله وبى امته إورهم فدكوركي وجديه كداس في باندى فدكوره كي نسبت بيان کیا کہ تیری باندی تیری ملک میں جنی ہےاوراس سے لازم نہیں کہاسی مقرر کو جنی اور نہاس کا اقر اراس کی ماں ہونے یا مال کی باندی ہونے یااس کی ملک میں بچہ جننے میں باندی پر لازم ۔اور پہ جواس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو لازم نہیں کہاس کی ملک میں پیدا ہو کیونکہ بالفعل اس نے ماں کی نسبت مقرلہ کی مملو کہ ہونے کا اقر ارتہیں کیا لہٰذااسی کا قول معتبر ہوا فاقہم ۔ باب مفتد ہم شروع مسلة توليہ اذا كان له عبارة صحية و بالد اذا كان ..... الصواب بالوالد جمعني يدر اوراى مسلمين قولم اما فيما يلز مها من الحقوق فاقراره صحيح ايول يلزمها بضميرمؤ نث مطور إورصواب يلزمهام بضمير تثنيه ندكر إورمرادمقرااورمقرله بي اورضمير اقراره راجع بجانب مقرب يامهروا حدبمعني آنكه حق بعدقبول مقرله ہے فاقهم اوراس كے تھوڑى دور بعد قوله مندا اذا ملك العب وحدید او مع امه في حالته الصحته فازا ملك العبد من الصواب فاما اذا بلك العبد ..... صفح ٢٩- كذا في الحاوى وبرجارية ثعر اقرا نها كانت مدبرة الآخره الى قوله واستخدمها ووطا قضاء - اقول معنى ظاهر بين اگر جمله فعليه ركها جائي يعنى وجازا استخدا مها الى آخره- باب بيز وجم كذا في محيط السرخسي ولو اقران هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشترية منك بالف درهم و نقدته الثمن- اقول سهو من الناسخ والصواب منها بالخطاب يعنى و نقد تك الثمن-صفح ٢٩٠- في مسلم التحرير قولمحيط السرصي رجل و كان رجلا يبيع جارية الى قوله و كذلك الجارية الما مورة اذا اشتراها مسلم اقول الصواب الجارية الما سورة- يعنى وہ باندی جواہل اسلام میں ہے کسی کی مملوک تھی اور اس کوحربی کا فرقید کرے لے بھا گے تصاور صفحہ آبندہ میں بعد مسئلہ مذکورہ بالا کے قوله ولو كان الآمر قدمات ثم اقرا الوكيل بشراء هذا لعبد فان كان العبد في يذه بعينه او في يدالبا ئع ....اقول المسئلة مشكلة عندي ولعل الصواب لم يدفع الثمن مكان قوله يدفع - ثم قوله في آخرها و يلزم بيع الميت أقول الصواب و يلزم البيع الميّت يعنى ان هذا البيع يلزم في حق الموكل الذي مات بمنعى انه يلزم ذلك في تركة مجراس عووصفحه کے بعد قولہ کذافی المبوط لو ان رجلا اشتری من رجل سلعة ..... میں الوجہ الثانی کے بیان میں لکھا۔ فابی فرد علیه بالبینته کان له ..... اقول بیجهی فاحش اغلاط میں سے ہاور میرے نز دیک اس میں تو شک نہیں کہ بجائے لفظ بالبتینۃ کے بن کولہ بیجے ہے بال بيا حمال بك كمثايدا ك قدرعبارت بهى موكه فرد عليه بنكوله فان لم يسبق منه الهبور كان له ان يخاصم بائعه- كيونكه يهي مقصود مقام بخواه عبارت موجود مويانه مو كمالا يحقى على الفطن الماجر - باب نوز دجم - ١٠٠١ - كذا في الميحط قال هو شريكي فيما في هذه الحانوت .....مين قوله ومن اصحابنا من وافق - اقول وافق ازموافقت غيرمرضي ہےاوروفق از توقیق سحج ہے۔ ای باب کے آخرمسئلہ میں جومبسوط ہے منقول ہے از راہ فقہ ذیلی اوجہین ہے کیونکہ برقیاس مسئلہ متقدمہ مال دستاویز کاوجوب قرضدار یرقبل الاقرارواقع ہوا پس لامحالہ لازم نہیں کے قبل اقرار کے جو کچھاس کی کمائی ہو بروجہ شرکت ہو کیونکہ ظہور شرکت میں مستنداس کا اقرار ہےاور وجود دستاویز میں وجوہ مقرکے قبضہ میں بروز اقر ارمعتبر ہوسکتا ہےاورنہیں بھی ہوسکتا ہے فلیتامل فی المقام اگر چہار جج وہی ہے جو کتاب میں مذکورہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## كتاب (لعدر باب (ول 100)

قوله ابدا وحي يموت لايجو زكذا في المحيط لعل الصواب ابدااو حتى يموت ..... باب دوم صفحه ١٦٦ ألمبوط رجلان لهما على رجل الف درهم - مي قولم وان كان دينهام واجبا فادانه احد هما .....اقول الصواب واجباً باداننه احدهما ليعني ان احد هما عامل مع الرجل مدانية فوجب الدين بادانته هذا الواحد فافهم باب وم صفح ٣٢٣ كذاف المحيط الصلح من النفقة ان كان على شئے يجوز للقاضي تقدير التققته به كالنفقته آخرة اقول الصواب كا لنفقدين آخرة فليمامل \_ پھر دوسر \_ صفحه كة خرمين تا تارخاني نقلاعن المعتابيه كے بعدمسكه اذا صالح الرجل بعض محادمه ..... مين قوله فان كان صالح على اكثر من نفقتهم - بما تبغابن الناس فيه مسمم مترجم كنزويك مهوفاحش مشوش بوالصواب بما لا تيغابن الناس فيه - فليتأمل فيد باب چهارم صفحه ٣٢٦ ـ بعد خلاصله كے مسلم طويله امرأة استودعت رجلاً .... ميں قوله حتلي لو اقام صاحب المتاع بينة بعد ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن لساعلى المود عين .... اقول يول بى لفظ لها بضمير تانيث ندکورے اور تکلیف بتاویل بعید کامختاج اور ظاہر سیجے بضمیر ذکر ہونا جاہئے فلیتامل۔ پھراس کے بعد دوسرے صفحہ کے آخر میں بعد الحاوى مسئله اذا كانت المدافي يمرجل فادعى يعنى هذا القابض ادعى ان فلاتا تصدق بها عليه وانه قبضها يعني ان القابض قبض تلك الدار منه لجهبته الصدقته قال فلال بل وهبهما لك يعنى انه انكر الصدقته وقال بل وهبتهالك ال ك بعداكما فان اقرالذي في يديه انها هبته بعد الصلح او مجدرب الرارلبهته و الصدقته جميعاً قبل الصلح على ماذكرنا-اقول بيعبارت غير محصلم ب والصواب عند المترجم على وجه التصحيح ان يقال فان اقرالذي دي يديه انها هبته بعد الصلح او حجدرب الدارا الهبته و الصدقته جميعاً قبل الصلح لم نيطبل الصلح ولا رجوع على ماذكرنا - يعني بمراكر ملح بعد قابض اقر ارکردیا کہ بیٹک وار مذکوراس کی طرف ہے ہبہ ہی تھایا ما لک مکان نے صلح سے پہلے ہبہ وصد قہ دونوں ہے منکر ہو کرصلح کر لی ہوبہر حال صلح باطل نہ ہوگی اور رجوع نہیں ہوسکتا اور شاید کہ بجائے فان اقر کے دان اقر بواو وصلیہ ہواور جملہ عاطفہ یعنی قولہ او حجدرب الداراالي آخره كي توجيه كي جائع بالجمله مقام مين توجيه وصحيح ضرور ب\_

فالله تعالى اعلم \_ باب ششم صلح العمال كابتدائى مسله مين قولداوليا خذه رب الثوب ثوبه محل تخطيه باورقوله كذلك الا صالحه على دنا نيروان و قع الصلع على ان يكون الثوب لرب الثوب او للقصار - محل اشتباه بارج جرز جمد او جيد

### كتاب المعاربين باب الوّل صفحه ٢٩١ ٢

آخرسطر میں تولد و کان الدین علیه علی حاله رب الدین هذا قول اہی حنیفہ وعند هما الی قوله والخسران علیه قریب دوسطر کے عبارت کرروا قع ہوئی ہے اور مابعد صغیرے دوسری سطر میں قولہ ولوکان الدین علی کمشٹ میں لفظ کمشٹ علا ہے اور ثواب لفظ خالث ہے اس طرح تیری سطر میں فقال الآخری جگہ فقال لآخر صحیح ہے۔ باب بیز دہم صفحہ اس سے قولہ وان زادت قیمتھا۔ الصواب قیمتھا بعد ذلک کان العتق باطلاً ایضا کاذاہ المبسوط پھرای صفحہ میں قالہ الا انه مثیبت لوب المال الخیار ران الاولان هکذا فی المحیط متر جم کہتا ہے کہ میر سنز دیک یہاں بھی خطائے فاحش ہو اور غالب کمان ہیہ کہ دیکا تب کا سہو نہیں بلکہ اصل کتاب میں یوں ہی واقع ہوا اور صواب میر سزز کیک یوں کہنا چاہئے کہ مثیبت لوب المال الخیاران الاخیران الاخیران الاخیران الاخیران الاخیران الاخیران الاخیران الاخیران الاخیران کی مقبی بھی پھی کو کہ کہنا جائے گا کئیس نہیں محیط میں غلط نہیں بلکہ یہاں غلط ہے پھراگراس سے تیم معامل ہوا اور تجب زائل ہو۔ واضح ہو کہ اس فاوی میں جملہ مسائل خواہ اصول نہ بہت کہ ہوں اکثر معتبرات مشل محیط و ذخیرہ وفاوی قاضی خان ومتون نہ ہم اید تعالی نے بغرض قوت و کر سنقل مح ایجاز واختصار کیا ہیں معتبر میں موجود ہو ہوہ وقاری اکتا کہ ایک مسلہ مثلا کی اصل معتبر متاز میں معتبر میں موجود ہو ہوہ وقال ہی المال خواہ اس کا میں معتبر میں موجود ہو ہوہ وقال ہی المال کہ ایک مسلہ مثلا کی اصل معتبر عبد کیا گھراگروہ ومسلہ تجمیح وجوہ وقال ہی المان کیا ہی میں موجود ہوں ایوں کی معتبر میں موجود ہوں این المان کان ایس معتبر میں موجود ہوں ایک المان کیا ہوں کیا کہ المان کان ایسا بہت کہ ہے جملہ تفاریح ومقالی و مقالی کان کو کہ می مقول ہو تاکم کیا ہو تو اس کیوں میں کو کہ مشخری میں وہ تو تو اس کیوں میں کو کہ مشخری میں وہ تو تو تو کی تو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ میں تو تو تو کہ کو کو کہ کی کو کہ کو ک

تخ تا دوسری کتاب میں ہے بعد ختم عبارت اصل وحوالہ کے اس کتاب نے قتل کر دی اگر سب تفاریع ہوں ورنہ قدرموجود اس میں ے اور باقی کے لئے دوسری کتابوں سے اس طرح جہاں تک ملاہے سب جمع کیا گیا اور تفاریع پر بھی جا بجامتعدد حوالے بغرض تقویت ذکر کئے ہیں اور بھی بنظر اختصار مع فائدہ کامل کے ایک کتاب معتد ہے دوایک تفریع پھر دوسری ہے ایک دو پھر ہاقی تیسری و چوتھی وغیرہ سے نقل کیں تا کہ سب میں موجود ہونااصل کا ظاہر ہو کیونکہ تفریع پراصل ضرور ہے جس سے اس کا درجہ تو اتر کو پہنچ گیا جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب میں مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں ابتداء مسئلہ جونقل ہوا اس میں اوّل دونوں خیار میں ہے ا یک تضمین ہیاوراس اصل بلقول عند میں خیارات کی تر تیب اس طرح رکھی گئی ہے پھرانجام کارمحیط ہے جوتفریع نقل کی اس میں خیار ان اولان لا یا حالانکہ بنظر ابتدائی ترتیب کے ایک خیار تضمین بھی حاصل ہولیکن تضمین کا اختیار سیح نہیں لان الا عساد لایو جب له خیاد تضمین بل موجبه عکس ذلك بان اعسار كاموجب اعماق بياستعاء يعني عاباناحصه آزادكر يااس سعايت کرادےاور چونکہ خیاران اولان کہنے میں خیارتضمین حاصل ہوتا ہے تو بیہ خلاف مقصوداور غلط ہواللبذا مترجم نے کہا کہ چیج یہ ہے کہ خیاران اخیران کہا جائے ۔ کیونکہ ابتدائی مسئلہ میں اعتاق واستسعار جن کاو ہ مختار ہوا ہے تر تیب میں اخیرین ہیں۔ پھر جو میں نے کہا تھا کہ محیط پرغلطی کا الزام نہیں ہوسکتا کیونکہ غالبًا اس کتاب میں تضمین اخیر ہوگا اوراعتاق واستسعاء ہی دونوں اوّل ہوں گےتو اس کا آ خرمیں خیاران اولان کہنامیح ہوگا اس ہےمعلوم ہو گیا کہ درحقیقت سہویہ فقط عبارت کےالتقاط واقتباس میں واقع ہوا کہ ملتقط کو پیر خیال نہیں رہا کہ ہمارے یہاں ابتداء میں ترتیب خیار کیونکر ہے فاقہم فہذا سانح عزیز الحمداللہ رب العالمین والصلوٰ ۃ والسلام علی مولا ناو سيدنامحمر رسول رب العالمين وعلى آله واصحابه اجمعين \_اس مطبوعه نسخه ميں جہاں سقوط عبارات وتحريف كا احتمال ہےوہ بہت سخت ہے چنانچاس كى مثاليس گذر چكيس اور آئيس كى انشاء الله تعالى اور جيس سفحه ١٩٣٩ باب دىم ميس لكها كذاف المبسوط اختصم رجلان في حائط فاصطلحا على ان يكون اصله لا حد هما وللآخر موضع جذوعه وان نبي عليه حارئي معلوماً و يحمل جزوغا معلومته لا يجوز كذا في فحيط السرخسي ظاہرعبارت تواس قدر بكة دميوں نے ايك دود يوار ميں جھر اكيا پھر باہم اس شرط سے سکے کرلی کہ اصل دیواران میں ہے ایک کی ہواور دوسرے کے لئے ایک تو اس دیوار میں ہے اس کی دھنیان رکھینے کی جگہ ہو اور دوسرے مید کہ وہ اس پر ایک اور دیوار جس کی مقدار معلوم ہے بنادے اور اس پر جعد ادمعلوم دھنیان رکھے تو یہ جائز نہیں ہے كذافي محيط السرحسى اورظا ہروجہ ہے كہ دوسرے اختيار كى شرط جديد حق كا احداث ہے ورند ديوار ميں سے ايك كى اصل اور دوسرے كا مواضع شہير ہونے پر يا بھى سلى جائز ہونى جا ہے اورا سے بى سلىح اس طرح كدايك كى ديواراور دوسرے كے لئے فقط حق احداج دیوارجد بداس کےاوپر جیسے ندکور ہوا بیٹک نا جائز ہونی چاہئے اوراس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ مختلط بھی جائز نہ ہولیکن اس میں دوسر بے کے لیے دیوار متناز عدمیں ہے بھی مواضع شہتر مشروط ہیں فقیہ تامل فلیتامل۔ اور بعض ایسے اغلاط کتابت ہیں جن پرصر یح غلطی کاوثو ق ے جیے کتاب الودیعة سے چندسطور پہلے قولہ۔ وان اخذ ها کرها لاضمان علیه۔ ایچ الاضمان علیه اورایے اور مقامات پر ا ہے بہت تغیرات کتاب ہیں جن پرالتفات نہیں کیا گیا ہے۔

كتاب (الووبعة 🕃

 المودة الى آخر فلم يصدقه اور يهال اگر چه من تحك موجاتے بين ليكن بحسب البيان سمو ظاہر ہے۔ اور صفحه ما بعد ميں قوله فصدقيه في التوكيل۔ الصوب فصدقه باب بشتم الحيط رجلان اود عا رجلا الف درهم فعات المستودة و ترك ابناء سوب بي ابناء بصيغه جمع مسطور ہاور صواب بلفظ مفرد ہے باب دبم ١٩٩٩ کد افی المحيط رجلا استقرض من رجل تحسين دد ما فاعطا مفلته ينين ...... ظاہرا يرتر جمه مواكدا يك في دوسر ہے بچاس درم قرض ما نظے پس اس في فلد كسائه درم ديد ہے۔ واقول لفظ غلته بغين ولام وتاء لكھنا يہاں غلط ہے اور صواب غطاء ہے اور معنى يه كه پس اس في فلطى سے اس كوسائه درم ديد ہے۔ چنا نچه دوسر بغين ولام وتاء لكھنا يہاں غلط ہے اور صواب غطاء ہے اور معنى يه كه پس اس في فلطى سے اس كوسائه درم ديد ہے۔ دوسر سفح مس قوله مسئله ميں جبح قرض خواه نے بجائے بچاس قرضہ كے فلطى سے سائه وصول كر ليے بيں لفظ غلط كوسي كلما ہے۔ دوسر سفح ميں قوله مسئله على حاص مقد ولا يضمن شيئا كذافي المحيط اقول قبضها بضم مؤنث سے موسوب لا يعلم كم هي قال ابو حنيفة آقول الصواب لا يعلم كم هي لين المواب لا يعلم كم هي يعن حقيقت سے لا علمي مقصود نبيں ہے فائم واللہ تعالی اعلم۔

#### كتب العارين وع

باب اوّل ۱۹۰۳ و وله فیکون مرضیا هکذافے السراج الوهاج اقول الصواب فیکون قرضا یعنی جب استها ک عین الشے کی اجازت دی تو یہ چیز اس پر قرض ہوگئ عاریت نہیں رہی فافہم ۔ ابتدائی باب پنجم میں ہے کہ داطلاق محمد کہ فی الکتاب یدل علیه فلا ضمان و به کان یفتی ..... اقول لفظ فلاضان فلم نائخ کی روانی ہے یہ غیر مر بوط و زائد ہے والصواب ان یقال و اطلاق محمد کہ فی الکتاب یدل علیه و به کان یفتی شمس الا نمة السر خسی کہ کذافے الذخیرہ ۔ باب ہفتم ہے چند سطر پہلے قوله و لو کانت عقد جوهر او شیاء نیسا ..... یوں ہی نیس بنوں دیا ء وسین مسطور ہے اور مر جم کے زود یک سیح اس مقام پر نفیس بنوں وفاء ہے اور مراداس ہے مقابل خسیس ہے اور شرع میں نفیس و خسیس میں فرق بھی بعض احکام میں معتبر ہے چنا نچہ ہے جا طی میں جولوگ اس کو جائز رکھتے ہیں ان میں ہے بعض کے زود یک خسیس میں جائز ہے ۔ نفیس میں اور اصح یہ ہے کہ ہر دو میں جائز ہے کما فی بوع الہدا یہ وغیرہ ۔

#### كاب (لهبة ١٤)

باب دہم صفحہ ۵۵۹ کذائی فتاوے قاضی خان امراۃ ویھبت مھرھا من الزوج .....اس مسئلہ میں لکھا ان کانت قدر قدر المدد کانت اس مسئلہ میں اسم بلفظ قدر ورنبر بلفظ قدر بقاف ودال وراء مہملہ مسطور ہے اور معنی مہمل اور صواب میرے نزدیک لفظ قد بقاف ودال مشدد ہے اور وہی اسم مضاف بضمیر راجع بجانب عورت ندکورہ اور وہی خبر مضاف بجانب مدر کات میں کان قد بھا قد المدد کات لیعنی اگراس عورت کا قد وقامت ا تناہوجتنا بالغہ عور توں کا قد ہوتا ہے فائم ۔

#### المان (الأنمارة الله

باب ششم صفح ۱۵ وان جاوز الفارسية فبدد هميل اقول يول بى فارسيه بفاء وراء منسوب بلفظ فارس ظاہر ہوتا باورصواب بقاف و دال يعنى قادسيه به جوجيره ايك مقام معروف عراق برباب ستم ۱۰۳ مسئله محيط ميں بعد خلاصه كے افا كان المستكرى استاجر دجلا يقوم على الدابته ميں لكھا۔ وان دادائے الصلاح في بيع الدابته بان اتاهم المستاجر۔ اقول يون بى لفظ اتا ہم بظاہراتيان سے شتق فركور ہے اور معنى ميں اورصواب بيہ كراہم مشتق از اتہام لكھا جائے اور معنى بيريں كد

قاضی کے نز دیک متاجر مردمہتم ہے ہیں یہ بہتر معلوم ہوا کہ فروخت کردے فافہم اواللہ تعالیٰ اعلم۔ باب دہم صفحہ ۲۰۸ میں تو لہ گذا فی ر المحيط فان سمي الطعامه دراهمه الى قوله و نفى بتسمية الطعام اقول يون بي نفى بنون وفاء مذكور ہےاور صواب بنوں وغين دنوں يعنى لفظ لغنى جمع متكلم بإوراس صفحه مين قوله فالمهرضع في الى العدف كذافي المحيط -اقول صواب لفظ المرجع بجيم بجائ المرضع بضاء منقوطه ہےاورصفحه آینده میں قوله فان زادها احمد من ولد ها فلهم ان يمنيوه يوں ہى زاد بإبدال اوركمنيعو ه بتقديم عين برنون ندكور إورصواب فان زارها احد من ولدها فلهم ان يمنعوه ..... - باب يازوجم مين قوله وردى ابن سماعة عن ابن سعد بن معاذ المروزي عن ابي حنيفه " اقول اس مين بهي احمال غلط ہے اور كتاب ميں ايك مقام پر ابوعصمه سعد بن معاذ مروزي نام ندکور ہے پس شاید کہ ابن ساعہ نے بواسطہ وسعد بن معاذ کے روایت کی ہوتو لفظ ابن غلط ہے اور شاید کہ روی ابو عصمته سعد الی آخرہ ہومگراوّل اقرب ہے یاراوی دونوں ہوں واللہ اعلم۔اورافخش التحریفات میں سے باب شانز دہم میں قولہ کذا نے فتاویٰ قاضی خان وان استاجره ليكتب له غفاء بالفارسية او بالعربية المعصية المختار انه يحل لان هل لا يحل له الاجرواني الفراء ة كذاف الوجيز للكروري أوريم بجمله ان مقامات ك بكمترجم كواس كالصحيح ميسرنه بوئي يعنى جس عبارت اصل تابيس معانی کا انتخراج ہے اور شاید مقصود مسئلہ بیہ ہو کہ فاری یا عربی یا اردو وغیرہ کسی زبان میں راگ لکھنے کے لئے اجارہ پرمقرر کرنا درصور تیکہ و ومعصیت ہر کیا تھم رکھتا ہے تو ظاہرا مزدور کواجرت حلال ہے اور اگراس کے پڑھنے کے لئے مزدور کیا تو حلال نہیں ہے كيونكه فقط لكصنا درحقيقت راگنبيس ہاور پڑھنااى طريقه ہالبتة حرام ہوقال المترجم بيہ جواب جو ندكور ہوا ظاہر ابطريق علم ہے ورنہ براہ دیانت جب فرض کرلیا گیا کہ عبارت معصیت ہے تو افشاء حرام ہے پس اکتساب مال بفعل حرام ہوا جو دیانت میں حرام ہوالیکن متاخرین نے فتویٰ دیا کہ بحرو جادو کا تعویذ لکھنے کے مزدوری حلال ہے کما فی القدیۃ قال المتر جم قدیہ کا پیمسکہ بھی نہیں ہے کیونکہ صحت اس کی براصول معتزلہ ممکن ہے یعنی اس ازعم پر کہ جادو فی نفسہ کوئی اثر کی چیز نہیں بلکہ خالی او ہام و دستگاری ہوتی ہے جیسا کہ معتزله کاند بب مشہور ہے اور کشاف نے تغییر میں اس کی تصریح کردی ہے اور بنابرا عقاد جماعت اہل السنّت کے سحرٹھیک ہے اور ایبا تعویذ لکھناقطعی حرام وفساد ہے اور مزدوری قطعی حرام وخبیث ہے پس قعیہ کا ایبا تفرومر دود ہے اور فتاوی میں اس ہے منقول ہونا تخجے غرہ میں نہ ڈالے کیونکہ بیشتر ایسےاقوال نقل ہوتے ہیں جوخلاف مذہب وخلاف اصول ہیں فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب \_ پھر كلام اصل مسئله میں جبکہ غناء مذکور فخش ومعصیت نه ہویعنی مثلاً اشعار مباح ہوں کہا گربلحن مستنگر پڑھے جائیں تو غناء ہو جائیں تو اس کی اجارہ کتابت کی صحت واجرت کے حلت میں کلام نہیں اوروہ بیٹک جائز ہے اور رہاان کے گانے کے واسطے مزدوری کرنا تو بیٹک بنا برفقهی اصل کے اجارہ منعقداور اجرت لازم مگرحرام وخبیث ہوگی اور بیہ باب اس اجارہ میں دشوار ہے بیعنی ایک طرح سے نظر علم کا جواب اورایک نظر دیانت اس کی علت وحرمت کا جواب پس لازم ہے کہ باب مذکور میں مختاط رہے اور ظاہری حکم کا جواب دیکھ کر کہ سچھ ہے غرہ نہ ہو جائے تاوقتیکہ باب دیانت میں اس کا حکم نہ پائے اور اگر اس مغالطہ کی اصل تلاش کرنا منظور ہوتو باب اجارہ اور کتاب الكرابية دونوں يرغورنظر ہےمطالعه كرے جبكه اصول ايماني نيعني كتاب الله تعالى والسنّت ہےاور اصول الفقہ ہےاور اصول فقهي ہے فی الجملہ بہرہ رکھتا ہواورمتر جم کواس مختصر میں پورے بیان کی بھی گنجائش نہیں صرف اس سے اشارات پر اکتفا کرنا جا ہے واللہ تعالیٰ ہو الملهم للصدق والصواب وہوالہا دی والیہ المرجع والمآب۔ای باب میں متفرقات ہے کچھ پہلے قولہ کذا نے التا تار خانیہ وان وصفو اله موضعا الى قوله وان اسمعواله الحدالا شقل والصواب وان لم ميمواله الحد اولاشقا يعني مزدور ، ينبيل بتلايا كه لحد کھودے پاشق کھو دے الی آخرہ اور موجودہ عبارت مہمل ہے یا مغیر معنی ہے کمالا یکفی باب ہفتم میں قولہ وفیے اجارۃ الداد و عمارۃ

الدار۔ اقول واد عاطفہ درمیان میں خطاہے اور صواب بدون واو کے ہے جیسا کہ ادنیٰ تامل سے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح قولہ وكذلك كل سترة ميل لفظ سترة مهمل بظاهر الفظ كل شے يااس كے مانندكوئي لفظ ہونا جا جو عمارة الداد وغيره كے مناسب موفافهم باب نوز وجم قوله كذا في المحيط واذاباعه القاضي بيدا بدين المستاجر .... مسكم غياثيه مي لكهاكه ولو علم المشترى ان الدار مستاجرة ليس له ان نفسيخ المشترى و يصبر حتى تنقضى مدة الاجارة .... اقول اسطرح جميع كم من بايا جاتا ب اور بظاہر بیغلط ہے پھرا گریم عنی ہیں کہ شتری کووفت خرید کے بیعلم تھا کہ بیع کسی کے پاس اجارہ میں ہے تو آیامشتری کوخیار ہوگا یانہیں توبيمسكدكاب البيوع مين مذكور بيكن قوله ان يفسخ المشترى كى جكه صواب ان يفسخ البيع باورا كربيمعنى بين كه مشترى كو بعداس كمعلوم مواكريج متاجره بصيغه مجهول من وصواب يول مكد ان الداد مستاجرة له ان يفسخ البيع اور يصبر الى آخره لعنى فهو بالخيار ان شاء فسخ العقد و استره الثمن ان فقده وان شاء صبر حتى تنقضي مدة الاجارة و هذا هو الاصواب والله تعالیٰ اعلم اوراس سے ایک ورق کے بعدمطبوعہ مطبع اصل میں جووفت التر جمہ پیش نظرتھی یوں لکھا کان له ان یتر که الاجارة فان یترك الاجارة فان حضرو اجرى اورمترجم نے وقت ترجمہ كاس كی صحیح میں تكلف كيا اور سمجھا كہ يوں ہوسكتا ہے ان فان لھ يترك الاجارة فان حضر ..... پيراصل كلكته معلوم مواكه لفظ فان يترك الاجارة بالكل نبيل ب يعني مطبوعه طبع مين كاتب نے زائد کردیا اور سے نے فروگذاشت کی ہے۔ پھراس سے پچھ بعد قولہ عن محمد فی روایة کان علیه الاجر کاملا وعنه فی روایة کان اقول یوں ہی مسطور ہے اور صواب و عنه فی روایة لا۔ یعنی لا اجر علید پھراس سے ایک صفحہ کے بعد قوله یجب ان يستسقى الزرع في الادض باجر المثل كذا في الكبر الى اقول يوں ہى جميع ننخ ميں يستقے از استسقاء بمعنى يانى دينے وسينجنے كے ندکور ہےاور بیغلط ہےاورصواب یستقی از استبقاء لیعنی باقی رکھنا اور جھوڑ رکھنا وغیرہ ہےاورمعنی پیر ہیں کہ اجراکمثل کےعوض پس زمین میں کھیتی باقی حچوڑنے کا حکم واجب ہےاورمحصول میہ ہے کہا گر کھیتی اکھاڑنے کا حکم دیا جائے تو اصلاح نہیں بلکہ کا شتکار کا سخت نقصان ہوگا اورا گرچھوڑنے کا حکم ہوتو مفت ما لک زمین کا نقصان ہے لہذا واجب ہے کہ یوں حکم دیا جائے کہالی زمین کا جو کچھ کرا ہے ہوتا ہے اس کے وض بیز مین بھیتی تیار ہونے تک مستاجر پاس با جارہ از جانب قاضی لا زم ہےا گرمستاجر پسند کرے اورا گراپنی بھیتی ا کھاڑنے پر راضی ہوتااس نے خودا پنا نقصان گوارا کیااوراسی صورت میں ما لک زمین کورضا مندی اخیتاری نہیں ہے بلکہ وہ اس عوض پرمتاجر پاس چھوڑنے کے لئے مجبور کیا جائے گا جیسے پچ دریا میں کشتی کا اجار ہ منقصی ہونے کی صورت میں مالک کشتی باجراکمثل سوارر کھنے پر مجبور کیا جاتا ہے پھراس سے کچھ دور بعد میں مسئلہ محیط میں بعد الخلاصة قوله وان کان فی موضع تکون الاجر علی المستاجر ..... یول بى تمام سنوں ميں يكون الاجر مذكور ہے اور صواب يكون الحفر بحاء حطى وفاءوراءمهله ہے اور بيجمله عطف ہے شروع مسلد كے قوله استاجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحضر على المواجر عادة - كيراس ع كي يحد بعد قوله استاجر من اخر حانو نا سنته فظهر الحانوت الى مسجد فمضت سنته وقد سرق ..... اقول مطبوعه كلكته وغيره مين يون بي محرف مسطور ب اورصواب یوں ہے استاجر من آخر حانوتاسنتہ وظھر الحانوت الی مسجد فمضت سنۃ اشھر وقد سرق۔ لیخی بجائے فظہر کے جوبصیغہ ماضی از ظہور ظاہر ہوتا ہے وظہر بواد وبھتے الظاء وسکون ہاء جمعنی پشت ہے اور بجائے فمضت سنتہ کے جس کےمعنی ایک سال گذر گیا فعضت سنته اشھر ہے یعنی چے مہینے گذر چکے۔اور بعد تامل مصیب کے واضح ہوجاتا ہے کہ یوں ہی صواب ہے جس طرح مترجم نے زعم كيا والله تعالى مواملهم للصواب ولله الحمد في المهداء والمآب \_ بجراس سے بچھ بعد مسئله ذخيره ميں قوله لا يفسخ العقد بموته واذكان عاقد ايريد الوكيل ..... اقول صواب وان كان عاقدا ليعنى بحرف واووان وصلية بهن بحرف شرط وظرف \_ بهراس

ے بعد مئلدالو چیز میں قولہ سکن المستاجر بعد موت المواجر فالمختار للفتوی جواب الکتاب وهو عدم الاجر قبل طلب الاجد- قال المترجم يوں ہى مسطور ہے اور اس قدر و جازت مخل مقصود ہے كيونكہ جواب مذكور كے بيمعنی ہوئے كہ طلب اجرت سے پہلے اجرت نہ ہونا۔ حالانکہ مقصود میہ ہے کہ اگر مالک کے اجرت مانگنے سے پہلے اس نے سکونت کی ہے تو اس کی اجرت کچھنہ ہوگی پس ۔اورا شارہ ہے کہا گرمتا جر سے اجرت طلب کی گئی پھر بھی وہ رہتار ہاتو اس پروا جب ہوتی رہے گی چنانچہ بیمسئلہ مصرح مذکور ہے۔ پھر اس سے کھے بعد قولہ ویترک فی یدور ثته بالاجر المسمی الاباجر المثل اقول یوں بی سنخ میں الا بحرف استناء مسطور ہاور صواب بحرف نفی ہے۔اورواضح ہو کہ مطبوعہ کلکتہ میں بھی یہاں بلکہ تمام کتاب میں بجائے ربع براءویا تحستیہ وعین مہملہ کے ربع بباء موحده مطور ب\_ وفي مطبوعت أتمطع قبيل الرايع و العشرين قوله فيعتبر فيه لصاحب احكام الغصب اقول الصواب سائر احكام الغصب و فيما يتلوه من مسئلته الوجيز قوله ان يا مرالموجر على ان يرفع اقول المعنى ان كان هذا الفعل بأمر المهوا جرالي آخره باب سم مي قوله ولم ينصبها مع المكان يجب الاجز كذاف الغياثيه اقول ظاهر معنى بيهو كت بي كه جله ہوتے ہوئے اگر قائم نہ کیا تو کرایہ واجب ہوگالیکن صواب بجائے مکان کے امکان بزیادت الف یعنی لع ینصبها مع الامکان۔ اورای کے بعد قولہ ان اوقد قبل ما اوقد الناس اقول قبل بقاف وموحدہ علطی کا تب ہاورمعنی بیہوعیس کے کہاوگوں کی آگ روشن کرنے سے پہلے اس نے تنبومیں آگ جلائی اور صواب مثل بیم ومثلثہ ہے معنی و لیم آگ جلائی جیسی اور لوگ جلایا کرتے ہیں بعنی اس ے زیادہ نہیں کی اگر چہ کی کی ہو کیونکہ کی صورت میں بدرجہ اولی ضامن نہ ہوگا فاقہم ۔اس سے ڈیڑھ صفحہ کے بعد قولہ وان ارتفعا الی القاضى قضى عليه اقول يون بى قصى عليه از مصدر قضاء فدكور باورمعنى مين ابمال ظاهر باورصواب مير يزويك ازقص يقص بقاف وصادمہملہ صیغہ تثنیہ ماضی معروف یعنی وقصاعلیہ اور مرادیہ کہ دونوں نے قاضی ہے بیتمام قصہ و واقعہ نقل کیا۔ باب بست و چہارم بعد محيط كے مسلم ولو استاجر خياطاً ليخيط له ثوبلہ ميں لفظ مين خفيف اور معني ميں فاحش تغير كا فقره قوله ان نكل بتسليم نفس الخياط اس طرح خياطته بصيغه مصدر مسطور م اورصواب خياط اسم فاعل ب- اوركتاب مين الي اغلاط كه بجائ اغير مجهول اغارہ کے اعز از اغرار اور بجائے دوروز کے وہ روز بہت ہیں ۔ باب بست وہشتم مسکلہ مثقی ولو کانت سفن کثیرۃ۔ میں قولہ و كذلك القصار اذا كان عليهما حمولته اقول يول على قصار بقاف وصادوراء مسطور ب جس كمعنى دهو بي وكندى كروغيره ہیں لیکن بالکل غیر مربوط ہےاور شاید صواب بجائے اس کے جمال کا لفط ہے فاقہم واللہ تعالی اعلم ۔ومطبوعہ مطبع میں قبل بست وہفتم كاللاصل مجهولا كے الاجل عائم مراح باب بست وہشتم میں قولد كذا فے الذخيرہ ولو استاجر من يحيني بالنار فهو متبرع كذا في معيط السرخسي- اقول يون عي تمام نفخ مين بالنارآخرراء مهمله عي بمعني آگ فدكور ب اورمترجم كزو يك النار آخروال مهمله سے اسم فاعل ازنز بنوں ووال مشدد ہے من ندا لبعیر اذا توحش بعد الالف الانس فلیتامل والله اعلم اور منجمله يريثان كرنے والے اغلاط كاس باب ك آخر ميں قوله لو قال الرجل مكحال ولو بشرط اقول يوں بى بواو عاطفه لومطور ہادرصواب بدال والف وواویعنی واو بصیغه امراز ہدادہ ہے فاقہم باب ی ام مطبوعہ طبع میں باب اکیس ہے کچھ پہلے قولہ کذا.... فی الوجيز للكروري استاجر ارضا اجارة فلا يترتب و اشترى الا شجار .....اقول لفظ فلا يترتب قلم نائخ كي نهايت خراب واني زائدہ ہے اور بجائے اس کے ظاہر الفظ طویلہ ہے بعنی لفظ اجارۃ طویلہ فاقہم ۔ باب می و کیم قریب آخر کے قولہ ثعر اختلفا قبل القبض في مقدار الاجل كان القول قول الاسكاف ولايتحا لفان كذافي الذخيرة اقول يول بى تمام كن مين لفظ مقدار

الا جل مسطور ہے اور معنی یہ ہو محکے کہ مقدار مدت میں دونوں نے اختلاف کیا لیکن مترجم کے بزد یک پیغلط ہے اور صواب مقدار الا جر لینی اجرت کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیا لیکن مترجم کے بزد یک پیغلط ہے اور صواب مقدار الا جر لینی اجرت کی مقدار میں دونوں نے قبل قبضہ کا ختلاف کیا قائم ہم الشرفعالی اعلم اور بہت تریب اختم قولہ واذ ادفع ثوبا الی الصباغ لیصبغه بصصفر الی قوله دونوں نے قبل قبضہ ماتعین به اقول اس لفظ ماتعین میں بھی تر در ہے اور معنی ظاہر ہیں و الظاہر مائی الترجة والشد تعالی اعلم باب می دودم قولہ استاجر مسحاق المعمل فقال لا ادید الا جربل تعمل لی مقبضاً للمسحاق من الخسب ثعر طالب الاجران کان لها طلب له قبیمت اجر المثل والا فلا کذا فی الوجید لکر دری اقول مترجم اس و جازت سے قاصراز ادارک ہوا اور ظاہر اقیمة مضاف بضیم عائب نظا ہے صرف قیمة بلفظ کرہ ہے اور مراد ہے ہم مواجم نے متاجر ہے کلڑی کا بینے اس کے لئے چاہا تھا ہی تھی میدیا ہے کہ چیز چاہی تھی اگراس کی کچھے قبمت ہوتی ہوتو اجارہ فاسدہ منعقدہ ہوگا گیں اجرائش واجب ہوگا اور اگراس چیز کی کچھے قبمت نہ ہوتی ہوتا ہو اجب نہ ہوگا کہ عاریت دیا ہے پس متاجر کا باجارہ طاب کرنا مجمل ہو کہ کہ وہ بنا کہ کہ وہ بات ہم سے بات بات ہم ہوگا کہ واجب نہ ہوگا کہ عاریت دیا ہے پس متاجر کا باجارہ طاب کرنا مجمل ہو کہ کہ وہ بات کی وہ ہوگا کہ عاریت دیا ہے پس متاجر کا باجارہ طاب کرنا مجمل ہو کہ کہ وہ بات کی وہ ہوگا کہ عاریت دیا ہے پس متاجر کا باجارہ طاب نہ ہوگا کہ وہ بات کو باللہ المنا واجب نہ ہوگا کہ وہ بات کہ بات کہ بات ہو المتعنی اقول صواب ما لک کی وجہ ہو المن سے دور کے بعد ولہ ثمر بیالہ ان یعنع من ذلك لاته غیر لازم کذا فی العتولی الفاد کی استاجر رجلا لیبنی له منارة ۔ بیکراس سے دور کے بعد ولہ حداد بامر ھا بتحلیط الدار و تسلیم الدار الثانی کذا فی العدادی الفتاوی اقول لصواب بعد میں دلائر روراس کی تصویب تھوڑے اور کے اور لستاجر رجلا لیبنی له منارة ۔ بیکراس سے دور کے بعد ولہ ثمر المار کو استاجر رجلا لیبنی له منارة ۔ بیکراس سے دور کے بعد ولہ کذا فی القائی القائی وادر اس کو الم استاجر رہا کہ اس منارة ۔ بیکراس سے دور کے بات کو اس کو اندی القائی الور اللہ المور کو استاجر رہور کے بعد کو اندی القائی الفتادی واد استاجر رہ دور کے دور کے بعد ولہ کو استاجر رہ دور کے بعد کو اس کو استاد کو اندی الفتادی وادم ک

# كتاب المكاتب

با ب رول

فى قوله واما الذى يرجع نفس الركن قوله الداخل فى صلب العقد من البدل اقول لفظ من البدل تكتلج فتامل بالب بنجم قوله كذافى التاتار خانية ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة السمئلطويله على المصايسلم للمد برمن قيمته ويسعى فيما بقى وهو ثلثة و ثلثون ثم ..... اقول الصواب ثلثته وثلثون و ثلث درهم ثم آخرهد اورجم كون صاب عن ادف مهارت بواس بريط فى يوشيده بين بوعتى بهارت بواس بريط فى يوشيده بين بوعتى بهارت بواس بريط فى يوشيده بين بوعتى بها والعلى الصواب ان يقال قبض ذلك منه الا خمسمائته فليتامل فيد باب فقتم كان العولى قد قبض ذلك منه والدجلان كمئله على براك بالمحلوات بعد كانى كانا العولى قد قبض ذلك منه براك مئله على براك بالمحاول بعد كانى المحاول كيا اور والله بالمحاول به بالم تعريف عبدى بواور ما في السراك بول بوكونك مقد المحاتب بونكا كه باقى نصف كا آدها السيام نوصول كيا اور يوتها كي بوافلينا من فيه والمحاتب رجلا خطاء عن المحاتب له نفسد لعنى تعليم بروزن تفعيل مصدر الكها ليكن صواب العمليم بصيغه مضارع ازسلامت به مصدر الكها ليكن صواب العمليم بصيغه مضارع ازسلامت به مصدر الكها ليكن صواب العمليم المحاتب بالمحاتب بعد المحاتب رجلا خطاء عن الكانى والمعارع السلامت به المحاتب والمحاتب المحاتب بالمحاتب بالمحاتب بالمحاتب المحاتب بالمحاتب بالمحاتب المحاتب بالمحاتب بالمحاتب المحاتب بالمحاتب بالمحات بالمحاتب بال

## كتاب الولا

بار (وَلُ

كذا في المبسوط رجل اشترى عبد امن رجل ثم ان المشترى قوله اذا كان البائع يجد اقول الصواب يحجد من الحجود جمل واردو من مرجانا بولة في المواضع التي نيغة فيها التأمل قولدفي الباب الثاني في الفصل الاول و منها ان لا يكون للعا قد وارث وهو ان لا يكون من وارث اقول هكذا اوجد في النسخ وقد طوينا الكشع عن البحث فيها فليجث الرجل الصالح الذي يمشى بالصلاح دون الفساد ويلصلع المقام والله تعالى ولى الجود والانعام وركم بالمال ماليه لم تعلمني والول الصواب م تعلمي على صيغته المخالميته الحاضرة فافهم يها فلهم المعالمة والمال ماليه لم تعلمني والول الصواب لم تعلمي على صيغته المخالميته الحاضرة فافهم

## كتاب الأكراه

کذافی فآوئی اقاضی خان قال محد کو اوان لصا غالبا اکرہ رجلا قولہ ولو اکرہ علی ان یطلقها ثلثا ولہ یدخل بھا فطقها وعزم لھا نصف المھرا اقول ہوں ہی شخوں میں موجود ہاورصواب میر سنز دیک ہوں ہے کہ فطلقها واحدہ و عزم لھا آخرہ کیونکہ مقصود یہ ہے کہ باوجود مخالفت کرنے مکروہ کے اس سے تاوان واپس لے گا جبکہ نتیجہ ایک ہی لازم آیا اوروہ نصف مہر تاوان مجرنا اگر چنطلیق واحدہ معبون نظیظ جو تین طلاق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لازم نہیں آئی لیکن یہ امر دیگر ہے فاقہم ۔ باب دوم تا تارخانیہ کی بعد ولو ان المراۃ ھی التی اکر ھت حتی تیہ وجھا مسمسم مسلم طویلہ عنی شرح ہدایہ کے آخر میں لکھا: فکان کھا لورضیت بالمسمی نصاد لورضیت نصا قعلی قول ابی حنفیہ للا ولیاء حق الاعتراض وان کان الزوج کفوا فلا ولیا حق الاعتراض عندابی حنفیۃ لعدم الکفارۃ نقصان المھر آخر ھل اس مسلمیں دوجگہ کا تب کا سہو ہے ایک تو اس عبارت سے پہلے درصور تیکہ شو ہر کفونہ ہو اور دخول واقع نہ ہوا ہولکھا عند ابی حنیفۃ لعدم الکفارۃ لنقصان المھر۔ ان دونوں تو جیہ کے درمیان سے واو عاطفہ چھوڑ دیا اور یہ

خفیف سہو ہے

اور دوم یہاں البتہ محکمجہ شدیدہ ہے اور وجہ بیہ ہے کہ درصور حیکہ شو ہرنے اس عورت ہے دخول کیا دوصور تیں ہیں ایک بیہ کہ عورت نے زبردی ہے دخول کرنے دیااور دوم ہے کہ خوشی ہے راضی ہوئی پس زبردی کی صورت میں اگر شو ہر کفو ہے تو لکھا کہ عورت یا اولیاء کسی کواعتر اض کی گنجائش نہیں ہے اور اگر کفونہ وتو دونوں کواعتر اض کی گنجائش ہے اور بخوشی ورضا مندی کی صورت میں یہ تفصیل ند کورنبیں ہے بلکہ یہ بیان ہے کہ عورت ندکورہ مبر مسے پر بدلالت راضی ہوگئ تو ایسا ہوا کہ گویا صریح راضی ہوئی اور صریح رضا مندی کی صورت میں اولیاء کواعتر اض کاحق حاصل ہے اگر چیشو ہراس کا کفو ہے پس اگر قولہ وان کان الذوج کفوا۔ بوا دوان وصلیہ قرار دیا جائے تو یہ معنی ہوئے جو نذکور ہوئے اور کلام مابعد کے بیمعنی ہوں گے کہ پس اولیاءکوامام اعظم ہے نز دیک اعتراض کاحق دو وجہ ہے حاصل ہوا ایک تو کفونہ ہونا اور دوسرے مہر کم ہونا اور صاحبین کے نز دیک فقط غیر کفو ہونے کی وجہ سے اولیا کواعتر اض کا حق ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دخول رضا مندی کی صورت میں کفووغیرہ کی تفصیل مذکورنہیں ہے پھریہ تفریع غیر مذکور پر لا زم آئے گی اور اگر تفریع ندکور کے بیمعنی لئے جائیں کہامام کےنز دیک اولیاءکو دووجہ ہے حق الاعتر اض ہوا کرتا ہے اور صاحبین کےنز دیک فقط غیر کفوہونے کی وجہ سے ہوتا ہےتو تفصیل کا ذکر نہ ہونا کچھ مصرنہیں ہے وہذا ہوالصواب لیکن تفصیل ندار د ہونا دفع نہ ہوااور بیتوجہیہ تو اس نسخہ کی عبارت کی ہے اور اگر قولہ وان کان الزوج کفوا جملہ مستقلہ لیا جائے لیکن بجائے اس کے وان لھ یکن الزوج کفوا لیا جائے تو سب خلجان ہے نجات ہو جاتی ہے اور معنی میہوتے ہیں کہ درصورت برضا مندی دخول کے بدلالت رضامندی مہر مسے پر ثابت ہوئی اوراس کا و ہی تھم ہے جوصر تکے رضامندی کی صورت میں ہے جبکہ شو ہر کفو ہو ندکور ہوا یعنی اولیا ءکوحق اعتر اض حاصل ہے یعنی صاحبین کے نز دیک نہیں چنا نچے معلوم ہو چکا کہ اگر شو ہر کفر نہ ہوتو اولیا ءکوحق الاعتر اض عندالا مام بدو وجہ حاصل ہے کیونکہ امام کے نز دیک قلت مہر کی صورت میں اولیا ءکواعتر اض کا اختیار ہوتا ہے اور صاحبین کے نز دیک فقط عدم کفو سے اعتر اض کاحق ہے کیونکہ اولیا ،کواس قدر عار ہے تعرض ہوتا ہے۔اس تقریر ہے تفصیل بھی موجود ہے اور استدلال بھی بموقع ہے اور تفریح بیوقع لازم نہیں آتی ہے کیونکہ امام کے نز دیک اولیاءکو دوطرح کاحق اعتراض اور صاحبین کے نز دیک ایک ہی طرح کاحق ہونا اس باب اکراہ ہے متعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے بیان کا موضع کتاب النکاح باب الکفو ہے اور یہاں محض افا دہ مکررہ سمجھا جائے گا اور تفصیل کا سقوط اس مقام پرعیب ہے فليتامل فيهما والله تعالى اعلم بالصواب \_ پھراس ہے ايك صفحہ كے بعد قوله كذا في المبسوط ولو اكرة المولى والو كيل بالقيد والمشترى بالقتل ضمن الوكيل لا غير هذا اذا كان المشترى مكرها بالقتل ضمن على الشراء ..... اقول ضمن آخركا غلط محض باور صواب صرف اس قدر ہے کہ مکر ہا بالقتل علی الشراء کما لا یخفی علے من له ادنبی سکته۔ پھراس کے بعد قولہ کذا فی المہو طولو اكرهه على ان يبع مال المكرة اواشترى بماله- اقول الظاهر اويشترى بمالد بهراس ايك صفحه ك بعدمتكمبوط مين بعد محيط سرتسي كولو اكرهه بو عبد تلف .... مي لكهاوان اقر بها كان عليه الكفارة والصواب وان قربها يعني عورت ي قربت و جماع كرليا\_ پراس سے بچھ دور بعد المبوطولوا كرهه على كفارة يمين قد جنث ..... من قوله فان مكان قيمته ادني العبيد مثل ادنى الصدقته- اقول الصواب مثل ادنى النفقة يعنى بجائے صدقہ كے نفقہ مجيح ب يراس كے بعدوالے طول مئله مبسوط مين ايك فقرلا ساقط مون كاحمال م چنانچ ككها: ولو قال لله على ان التصدق بثوب هروى او مروى بعينه فتصدق به الخ اورمترجم كنزد يك صواب سيب كه ولوقال الله على ان الصدق ثبوب هروى او مروى فاكريه على ثوب هروي اور مروی بعینه فتصدی به۔ یعنی نذرکرنے والے نے بطور مکرہ ایک ہروی یا مروی کےصدقہ کرنے کی نذر کی تھی اور مکرہ نے اس کو کسی

معین ہروی یامروی صدقہ کرنے پر مجبور کیافائیم واللہ تعالی اعلم ۔ باب سوم کے اقل مسلطو بل میں کئی جگہ خطا ہے اقل قولہ وان التفقا علی ان البیع بینهما کان تلجیة ثمر اجازہ احد هما لمریجرز اجمعاً ۔ اقول غلط ہے اور صواب یوں چاہئے ثمر اجازہ احد هما لمریجز حتی یجز اجمعاً لیحنی ایک کی اجازت و یے ہے تی جائز نہ ہوجائے گی جب تک دونوں اجازت نہ دیں یعنی دونوں کی اجازت ہے نہ وہائے گی جب تک دونوں اجازت نہ دیں یعنی دونوں کی اجازت ہے نہ اجازت سے گویا جدید ہی ہوجائے گی ۔ پھراس کے دوسطر بعد تکھاولو تواضعا علی ان یجز انهما تبیعلہ صواب بخیرا از اخبار ہے نہ از اجازت ۔ پھراس سے آٹھویں سطر میں تکھالو تصاد قا علی انہ لمریج بیضر لهما بنیة ۔ اقول بنیة جمعی گوائی غلط ہے اور صواب نیت کا لفظ ہے ۔ اس طرح اس سے دس سطر بعد تکھاولو قال فی السریر یدان یظھر بیعاً علانیاتہ اس طرح پرید و یظھر بھیغہ نیت کا لفظ ہو ۔ اس طرح اس جو باب چہارم شروع میں تولہ فان وقع فی قبلہ ان ہزا القدر من البحس والقید نعمته ۔ یوں بینوں وعین تکھا ہے اور ظاہر اقتمہ بنوں وقاف دیا مانداس کے وئی لفظ ہوئے اور ایسے اغلاط بہت ہیں ۔

كتابالحجر

المركور)

فصل اوّل قوله كانت قيمته على عاقلته عند هما جيعاً كذاف المحيط اقول الا دفق بالا صول ان يقال عند هم جميعا فالله تعالى اعلم - باب وم - كذافي التاتار خانيه المحبوس بالدين اذا كان يسرق في ..... يسرق آخرقاف كماته غلط ب اورصواب يسرف بفاء ب اوركتاب الماذون سي بهل بعد بين كمسكدوا قعات من قوله لا جلس مع المدعى فله ذلك كزاف العينى شرح الهداية اقول غلط فاحش ب اورصواب يه ب كه يهال عبارت ساقط موكن يول عا ب كه فقال الغريم لا اجلس مع المدعى مع خلامه و اجلس مع المدعى مع مع خلامه و اجلس مع المدعى ..... كما لا يحق على من لوذوق سليم وطبح متقيم -

## كتاب الماذون

بابورم

تولد كذافي المبسوط ولو اشترى عبداعلى انه بالخيار فراة متصرف فلم نهيمعه فهو رضاء بالبيع اولحقه دين اولا قبضه اولم يقبضه لم يصر مجمورا من وقت البيع - اتول يهال تك عبارت غير محصل ہمتر بم كومهمل معلوم به فى ہم بال آگ جوعبارت فير محصل ہمتر بم كومهمل معلوم به فى المبسوط واذ جوعبارت فير كور ہما تعلق الله المولي لا هل السوق ..... اس مسلم كاتر جمداس مقام سے درست كرلينا چا ہے اذا كان العبد كله لرجل الرجل قال المولي لا هل السوق ..... اس مسلم كاتر جمداس مقام سے درست كرلينا چا ہے اذا كان العبد كله لرجل اگركوئى غلام پوراكى فخص كا بو فقال المولي لا هل السوق پحرمولى بازار والوں سے كہاكہ اذا رايتم عبدى هذا يتجر فسكت ولم نه فلا اذان له في التجارة جبتم و يكھوكه ميں نے اپ اس غلام كوتجارت كرتے و يكھا اوراس پر ميں خاموش رہا چيمنع نہ كياتو ميں اس كوتجارت كى اجازت نهيں دونگا يعنى ميرائي فلام كوتر ميں تجارت كى اجازت نهيں ہے ۔ ثمر دالا يتجر فسكت ولم لا يصير مازو نا في التعارة كذا في المعنى پحراس غلام كوتر مير وضت كرتے و يكھا اور خاموش رہا اوراس كومنع نه كياتو غلام فدكور وادن التجارة نه بوجائے گا يم مختى ميں ہے باب سوم سے يكھ پہلے قول فرق ابو حفيہ بين الحجه والازن عنده لا ثيبت الحجر بخبر الواحد اقول الظاهر ان يقال فان عنده لا ثيبت الى آخرة ۔ اى باب ميں باب چہارم سے ڈير ھورق پہلے مسلم من عندي كال الى الى الى الى الى بيل بيل باب جہارم سے ڈير ھورق پہلے مسلم من باب على باب جہارم سے ڈير ھورق پہلے مسلم من باب على باب جہارم سے ڈير ھورق پہلے مسلم من باب على باب على باب جہارم سے ڈير ھورق پہلے مسلم من باب على باب على باب على باب جہارم سے ڈير ھورق پہلے مسلم من باب على باب عل

شروع بيب كذافي المغنى فاذ اصل الاجل كان العبد بالخيار الى آخرها لكحاكان تسليمه جائز اندهم حتى ينوى علم الغريه- اقول صواب بيب كهكها جائے حتى نيوى ماعلى الغريم \_ يعنى جو يحه قرضدار برب ڈوب جائے پھر باب چہارم سے ايك صفحه يهلي قوله وان شاء دفع الى العبد بنقصان العيب الذي حدث عنده من الثمن يعنى في الجناية في الوطى - اقول الصواب عندى في الجناية اوفي الوطى فافهم - باب چهارم كذافي المغنى ولواقر بذلك بعد مابا عه القاضي قوله ولكن ان اعطوه ذلك و كاتب به انفسهم جاز-الصواب و طابت به انفسهم اورقوله ثم يرجع به على الكفيل الغرماء كذاف المبسوط والصواب تم يرجع به الكفيل على الغرماء فليتامل - اورقوله كذافي المغنى ولوان الغرماء لم يقدد واعلى المشترى الى ان قال حتى لوكا نوا اربعته واختار وااخذ ضمان القيمته- اقول الصواب واختار و احد منهم اخذ ضمان القيمته اورآخر من قوله اولم يجز البيع في شنه من العبد كذاف المحيط حرف اوظا مراغلط مصرف واوعاطفه علية -الطرح ايك صفحه ك بعد قوله فضمنوة قيمته صحيحاً او الحكم ..... صواب فالحكم ماذكرنا ..... ٢١ الطرح ايك ورق كے بعد قوله كذا في المحيط ولولم يعتقه المشترى ولكنه باعه ..... مي قولمسلم العبد لولم يكن له على الرجل-صواب ولم يكن له .... باوراس مسلمين كه بعد قوله فيرجع بنتضان القيمته على البائع ان لم يكن للبائع ..... اقول حف ان شرطيه غلط ب اورصواب اس كاترك بي يعن على البائع لم يكن للبائع آخرة فافهم اورباب يجم سايك صحفه بيل قوله كذافي المبسوط عبد ماذون عليه دين باعه المولى من رجل واعمله بالذين - شايد صواب اعلمه از اعلام بمعنى اخيار ب والله تعالى اعلم اورباب ينجم ك قريب قوله ولو امر المولي عبديد الماذون فكغل الرجل مستح لرجل بلام جارہ ہے اوراس كے بعد قوله فيضع به مانداله مستح فيضنع بنوں بعد ضادمنقوط ہے باب پنجم كذا في فأو \_ قاض خان العبد الماذون ازشترى عبدا ..... من الكالا يصير الثاني مهجور ا اولم يكن اقول الصواب ولو لم يكن قال المترجم ال فتم كے اغلاط بہت كثرت سے بين ان سب نے استقصاء مين تطويل مخل ہے۔ باب ششم كذا في المحيط واذا كان علے المانون دین ..... میں کھاویستوفی ان کان علے المانون دین۔ ظاہرایستوی کایستوفی کھا ہے یایستوی فی ذلک ہوے والله اعلم -اس سے ایک صفحہ کے بعد قولہ کذا فے العینی شرح الہدایة ولو کان العبد صغیر ا او کان صغیر احرا او معتوها فاقر وابعد الاذن انهم قدا قرو اله بذلك قبل الاذن كأن القول قولهم كذافي المبسوط ليني غلام صغير ياطفل آزاد صغيريا مردمعتوه نے اجازت تجارت حاصل ہونے کے بعد اقرار کیا کہ ہم نے اس مخص کے لئے اجازت حاصل ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا تو قول أنبيل برايك كا قبول بوكا يمسوط مي بايضاً باب ششم قوله كذاف المبسوط فان كان المولى اقر بالف ددهم ثم اقر بالف درهم و کان ..... اقول ایک مرتبه اور جائے ثمر اقد بالف درهم - لعنی تین مرتبه بے در بے ہزار درہم کا اقر ارکیا۔ اور اس سے تهور ابعدقوله والمسئلته يجالها وبيع العبد بالف درهم فأنه يبدا بدين البائع وما بقي بعد ذلك فهو بين غرماء العبد ويستوى ان كان العبد في صحته المولى او في مرضه كذافي المبسوط اقول اس ميس مير يزويك خطاب كريج العبر بالف درجم اور صواب يوں ب كه بيع العبد بالفي درهم لين وو بزار درم كوفروخت كيا كيا - باب بشتم قوله كذا في المغنى ولو كان عبدا لحجور ا اجره مولاه الى قوله المستاجر اوني السكته الظاهر ولو في ..... كذاف التأتار خانيه قال محمدٌ العبد اذا باع واشترى .... مسئلہ مغنی میں گئی جگہ بجائے مشتری کے بائع کی تصویب مترجم کا زعم ہے اور شاید کہ باعتبار وصف ما کان کے مشتری ہے تعبیر کیا گیا اگر چہ فی الحال کے وصف سے بائع ہووبالجمله ففے المقام تامل لاتسود وجوہ الصفحات بذکرا لوجوہ فتامل فیہ واللہ تعالٰی اعلم بحقيقته الحال قريب بابتم ك قوله كذاف المحيط وان نقص كان النقصان في رقبته المحجور لانه ازا بيع اتول والصواب عندى ثم اذا بيع ..... فافهم - باب تم كذائى فآو عقاضى فان واذ اذن المسلم بعبدة الكافر قوله وهو مولاة - الصواب وهو ولاة ليعنى وه اوراس كامولا دونو ل اوراس مسلم يمل قوله فان كان صاحب الدين الاوّل كافر افى الدينين .... اقول اس مقام پرعبارت الي طور سے حاقظ ہے كم ترجم سے اس كي صحيح كل تامل ہے پس انظار جائے يہاں تك كه كوئى دوسرا سي خورستياب مووالله تعالى اعلم بحراس سے تحور كى دور بعد قوله ولو كان احد الغرماء مسلما شهد له كافر ان والاخر ان شهد اقول اما ان قلت والا خران كافران شهد .... واما ان عنيت هذا المعنى بنوع تكلف من ولالته المفهوم فافهم - بحراس سے تحور كى دور بعد كذا في المغنى واذا اذن المسلم بعد الكافر ..... ميں كمائه ادعى على العبد دين الف درهم - اقول الصواب تحور كى دور بعد كذا في الحمد ولا كان للما ذون دارا من ان يقال ثم ادعى رجل آخر على العبد ..... كمالا يخفى على المتامل - باب ياز دوئم كذا في المحمواب اشهد مجبول تجارته ..... ميں كماؤوعلى هذا لو شهد على الماؤون في حائط ..... اقول لفظ شهداز شهادت تو صحيح نهيں بلكه صواب اشهد مجبول از شهاد ہے ـ

### كتاب الشفعة

باس (ول

كذاتى محيط السرحى واذ ااشترى ارضا مبذورة الى قوله متقوم الارض مبذورة فير جمع بحصتها كذا فى السرخسى اقول الصواب فتقوم الارض مبذورة و غير مبذورة فير جع ..... باب شتم صفحه ٢٨ كذا فى المبوط واذا اشترى ارضا فيها نخل او شجر ..... قوله تقسيم الثمن قيمته الارض والنخل و التمريوم العقد فما اصاب اقول الصواب ان يقال تقسيم الثمن على قيمته الارض والنخل والنخل والنخل فما اصاب ..... اوردوسرى سطر مين قوله فان اخذ ها الثمن على قيمته الارض والنخل وجز ها شم جاء الشفيع - يعنى بواوعا طفروج بإخطاب واوحذ ف كرنا چاب باب نم الصواب احد هما اس طرح دوسر صفحه من وجز ها شم جاء الشفيع - يعنى بواوعا طفروج بإخطاب واوحذ ف كرنا چاب باب نم ابتداء ولدكذا في التا تارغانيولوقال المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب انا و كيلها يعنى بجائ او كانا چاب باب و نم ابتداء

باب من قولم فالقول قول المشترى والا يتحالفان اتك ولا يخالفان اورآخر صفح من وان اقاما جميعاً البينته فالبينته بينته البائع عند ابي حنيفه ومحمد وهو قول ابي حنفته - اقول الظاهر ان يقال عندابي يوسف و محمد وهو قول ابي حنيفة والله اعلمه- دوسر عصفي مين كذافي البدائع وفي أمتقى بن ساءعن محدرجل اشترى من رجل دارا ولهما شفيعان فاقبي اليه احد هما بطلت شفعته الصحيح رجل اشترب من رحل واراد لها شفيعان فاقى اليه احد هما بطلت شفعته ايك ورق بعد قولم كزاف المحط واذا شهد االبائعان ..... مي لكما والشفيع مقرانه منذايام الصواب مقرانه علم منذ ايام اورباب يازوتم عيكم يهلي قوله قضيت بالبيت بيهنها لصاحب اشهر اقول مير يزويك لفظ بينهما خطائ فاحش باورصواب بهركه لفظ ساقط كياجائ . اوراک کے بعد قولہ لانہ مثیبت سبق شراء احد، هما اقول الصواب عندی لانه علمہ مثیبت آخر ند اوراس کے بعد قولہ منذ شهر ين كلما وقت شهوده جعلت- الصواب منذ شهرين كما وقت شهوده و جعلت اني آخره باب يازومم كذافي المحيط واذا وكل رجل الشفيع قوليه حتى اخذ ہاثم علم بذلك \_ اقول بكذا نے اللخ علم من الثلاثي والصواب عندي اعلمه من الا علامه والوجه مها لا يخف عندا المتامل كيمراس سي بجه بعداغلاط فاحش ميس تقوله اذا وكل رجلين بالشفعته فلاحد هما ان بخاصم الآخر-اقول والصواب في المغنى ان يقال فلاحد هما ان يخاصم بدون الآخر آخره والحاصل ان احد الوكيلين ينفر د بالخصومته ولا ينفرد بالقبض فلو ان احدهما خاصم بدون الآخر جاز ولو اراد احد هما ان ياكذ هاممن في يده من البائع اوالمشتري فلیس له ذلک۔ یعنی حاصل المقام پیہے کہ اگر ہر دوو کیل مین ہا کیا نے مخاصمہ و ناکش سے فیصلہ جا ہاتو تنہا اس کا م کوکرسکتا ہے یعنی تھم حاکم حاصل کر لے پھراگر تنہا ایک نے جا ہا کہ دارمشفو عہ پر قبضہ کر لے تو بدون دوسرے کے ایسانہیں کرسکتا ہے پس ہرایک وکیل خصومت میں منفر د ہوسکتا ہے اور قبضہ میں نہیں ہوسکتا ہے باب چہار دہم مسئلہ اولی میں قولہ وان کان الرد بالعیب قبل قبض البداد وان کان بقضاء اقول صاحب تصحیح یا ناسخ نے جملہ اوّل وان کان الرد ۔ کوبواہ وان وصلیہ قرار دیکر علامت ظاہر کی اور عبارت ماقبل ے متعلق کردیااور جملہ دوم وان کان بقضاء کو بواوقر اردیا مگرمتر جم کے نزد یک اس عبارت میں بحسب المعنی ملطی ہے اور صواب میہ ہے کہ جملہ اوّل عطف ہے مضمون سابق پر اور جملہ دوم میں واو عاطفہ غلط ہے اس واوکوٹرک و دورکر ناوا جب ہے اور حاصل مسکلہ بیہ ہے کہ دار مبیعہ میں اگر عیب یا کرواپس کیا تو دوصور تیں ہیں ایک بیا کہ قبضہ کرنے کے بعد واپس کیا اور دوم بیا کہ قبضہ ہے پہلے واپس کیا پس اوّل صورت میں اگر بغیر حکم قاضی واپس کیا تو دو بارہ شفیع کوسفعتہ میں لینے کا اختیار ہو جائے گا اور اگر بحکم قاضی ہوتو نہیں ۔اور دوسری صورت میں اگر بحکم قاضی واپس کیا تونہیں لے سکتا ہو بذامعنی قوله وان کان الرد بالعیب قبل قبض الدار ان کان بقضاء فلا شفعته للشفيع آخره بالجمله جس صورت ميں واپسي متعاقدين كے حق ميں فنخ بمعنى اقاليه بواور دوئيروں كے حق ميں بيچ جديد ہوتو شفيع كا اس جدید نتج کی راہ ہے مکر رشفعتہ حاصل ہو گافلیتا مل اور واضح ہو کہ درصورت عدم القبض کے بغیر حکم قاضی واپس کرنے کوا مام محد ّ کے نز دیک بیج جدید کے معنی میں نہیں قرار دیالیکن شیخین کے قول پر مشاکخ کا ختلاف نقل کیا کہ بعض کے نزِ دک تجدید شفعہ ہوگی اور بعض کے نز دیک نہ ہوگی اس تجدید شفعہ نہ ہونے کا قول اس اصل پر ہوگا کہ قبل قبضہ کے واپسی بسبب عیب کے شیخین کے نز دیک ہرطریت فسخ بج ہاورا قالہ کے معنی میں نہیں ہے اور ظاہرا یہی قول اصح معلوم ہوتا ہے اس ائمہ ثلثہ کا اجماع ہوجائے گابدلیل مسئلہ ذخیرہ کے جواس ك بعد مذكور ب يعنى اذا اسلم الشفيع الشفعته ثم ان المشترى ردالدار على البائع الى آخرة كيونكه اس مين كوئى اختلاف تقل نبين کیا ہے پھرواضح ہو کہ ذخیرہ کی اس عبارت میں بھی کا تب نے دوجگہ فاحش غلطی کی ہےاو ک قولہ ان کان الد سسب ہو فسخ جدید من کل وجد اقول جدید کالفظ غلطمہمل ہےاورصواب ہے کہاس کوترک کر کے یوں کہاجائے بسبب ھو فسخ من کل وجہ اور منتخ قدیم نه تھا جس کا جدید متصور ہو۔ دوم قولہ سواء کا ن الفسخ بسبب هو فسخ من کل وجه او بسبب هو فسخ من وجه جدید من وجه کذافی الذخیره ظاہراً عبارت بیمعلوم ہوتی ہے کہ او بسبب هو فسخ من وجه و بیع جدید من وجه ..... اگر چهاس مقام پرایجازعبارت برمحمول کر کے موصوف مذکور کی تقدیر ممکن ہے۔

باب بفتد بم كذافی الظیر به رجل اشتری واراد قبضها فاراد الشفیع اخذها قوله لا یصدق ولا لیجعل خصما للشفیع اقول التجعل البیختل به کذافی الظیم به اورصواب علیالا ثبات یخی لا یصد قر ایجعل ..... ہوئی تو وہ شفیح مقابلہ میں خصم قر اردیا جائے حتی کہ وہ اپنا حق خابت کر کے مشتری ہے لیگا اور اگر تصدیتی ہوئی تو مشتری مستودع ہو کرخصم نہ ہوسکتا۔ اور واضح ہو کہ مشتری کا یوتو ل بعنها مین فلان و حرجت میں یدی کما ہو عندی۔ یعنی میں نے اس دارکوفلاں کے ہاتھ فروخت کیا اور اپنے ہاتھ سے نکال دیا بعنها مین فلان واجر جهتا میں یدی کما ہو عندی۔ یعنی میں نے اس دارکوفلاں کے ہاتھ فروخت کیا اور اپنے ہاتھ سے نکال دیا کہ اس نے کہ اس المحل کی تو ضع ہے کہ فالی عقد تھے نہ تھا بلہ عقد کے ساتھ مین نے اپنے قبند سے نکال کر اس کے قبند میں دید یا گھراس نے میر حقیقة میں بطور امانت و دیعت کہ دیا ہے بس میر اقبند اس وقت قبند امان نے میر حقیقة میں بطور امانت و دیعت ک دیا ہے بس میر اقبند اس وقت قبند امان خور میں میں میں افراد اللہ نہ کہ اللہ اللہ ویدو آخرہ کمالا یخفی قولہ وان الی ذلک اخذ الشفیع المار و دفع الثمن ویرو۔ اقول یوں کہنا چاہے و وفع الثمن علے البائع ویرو آخرہ کمالا یخفی علی المتجال۔ اور واضح ہو کہ کذافی الاست حقاق بحق سابق علے المعتبی با باس سرس میر سیار دیک میں مسلور ہو اور اس عبار سرت میں تقدم علی من قام مقام المشتری۔ یعنی جے مشتری پر شفیح کوتقدم ہو بست میں جو مشتری کی جو کوتقدم ہو بست می جو مشتری کی جو کوتقد مے و بسے ہی جو مشتری کی جو کوتقد مے و بسے ہی جو مشتری کی جو کوتقد مے و بسے ہی جو مشتری کی جو کوتقد مے و بسے ہی جو مشتری کی جو کوتقد مے و بسے ہی جو مشتری کی جو کوتقد مے و بسے ہی جو مشتری کی جو کوتقد مے وہ سے بی جو مشتری کی جو کوتقد مے وہ سے بی جو مشتری کی تقدم میں میں وہ مشتری کی گوتقد مے دیا ہو کوتقد کی ہو کوتوں میں میں کوتوں کوتقد کی ہو کوتوں کی دو کوتوں کی کوتوں کوتوں

كتاب القسمنة

باسءورم

اس کے ظاہر فاحش اغلاط میں سے ہے کذائی الکائی رجل مات و ترك ثلثه بنین و ترك خمسته عشر خابیة ضمس منها معلوة غلا و خمس منها خالیة والكل اقوال اس میں سے ایک فقر فی ندارد ہاوروہ مطبوعہ كلكتہ ہے بھی ساقط ہاورصواب سے كہ و خمس منها الضا انصافها والكل آخر ہدائی باب دوم میں قولہ و كان لصاحب الثلثة اربعته من خمسة دراهمكذا فی فتاوی قاضی خان۔ بجائے ولو كان بواو عطف كے فكان بقاء تفریع واجب ہے۔اوراس سے بچھ بعدایک جہالت كی غلطی بہ كہ الا بدائي بح الدن ہے قال المتر جم ظاہرصحت كی عالت میں نقوش كہ الا بدائي سوائے معانی كتاب پرلحاظ كے ساتھ صحت كی توفيق عنایت نہیں ہوئی اور ایسے مقامات و كھ كرمتر جم كو تجب ہوا كہ بعض صحیح اصل كے سوائے معانی كتاب پرلحاظ كے ساتھ صحت كی توفیق عنایت نہیں ہوئی اور ایسے مقامات و كھ كرمتر جم كو تجب ہوا كہ بعض صحیح مقامات اصل میں كس وجہ سے عبارت بدلی گئی چنانچ كتاب السير مجلد دوم كے ایک مقام ظاہر ہوگا جس كے عاشيہ پرمتر جم نے مفصل ذكر كيا ہے باب سوم شروع میں وذكر الخصاف دار بیں رجلین نصیب كل واحد لا ينتخ به بعد القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته و طلب القسمته اتول يوں ہی طلب بھيغه مفرد خدکور ہے كئين متر جم كے نزد يك غلط ہے بنابرا ينكہ جب حصہ بعد تقسیم كے كى كاس قدر ہوكہ تبل تقسیم

کے جوانفاع ممکن تھاوہ حاصل نہ ہو سکے تو قاضی ایسی تقشیم بدرخواست واحد نہیں کرسکتا ہے اور بیاصل مذکور ہوچکی پھر باو جوداس کے بیہ علم كيونكر يحيح موكا اورعلاوه اس كے مابعد ميں قوله وان طلب احد هما القسمته كمعنى نهموں كے يا منافض موكا يس صواب ميرے نز دیک و طلبا القسمته بصیغه تثنیه ہے فاقهم والله تعالیٰ اعلم اور ایسے ہی ایک ورق بعد قوله و شرط التوك میں صواب دونوں كا با تفاق شرط لكانا حائب يعنى و شرطا الترك لا يجوز عند هما و يجوز في قول محمد كذافي فتاوى قاضي خان اورا ييسى دو ورق بعدقوله فان ذكر ان لكل واحد مين تنبيدلازم بي يعنى فان ذكرا ان لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه دخل الطريق و مسیل الماء فی القسمته الی آخرہ اوراک سے ایک ورق کے بعد مسئلہ بایں عبارت ندکور ہے وان کان بین رجلین داراقتسما علے ان ياخذ احد هما الدار والا خر نصف الدار جاز وان كانت الدار افضل قيمته من نصف الدار كذاف المحيط قال المترجم اس عبارت میں تحریف ایسے طور پر واقع ہوئی کھیج میں سخت دفت ہے پس اگر بطریق باہمی صلح کے ہوتا تو دوسرے دار پرمحمول کیاجا تا جیسا مسائل مابعد میں ندکور ہے لیکن ندکور با ہمی اقتسام ہے اور شاید بیمعنی ہوں کہ اقتسام بدین طریق کیا کہ دونوں کے صف میں کامل داراور نصف دار کی نسبت ہولیکن ہے بھی اقتسا منہیں بلکہ نوع اصطلاح ہے پھر دارواحدہ میں باوجودعدم اختلاف جنس کے جواز کی صورت کیونکر ہوگی کیونکہ نہ اختلاف جنس اور پنہ معنی اختلاف جنسی حالانکہ قسمت میں معنی معاوضہ ہے انفکا کئبیں ہوتا اور عصیص اس امر کا دارازراہ قیمت کے جا ہے نصف ہے افضل ہواس خلجان کور قع نہیں کرتافلیتا مل فانہ موضع تامل باب محشم اوائل میں قولہ والمكيل والموزون جميعاً لاحدهما اقول الصواب لا احدهما اوراس كيكه بعدقوله الاان يكون قسم الذي لم يرالمال سرهما اقول یوں ہی سر ہمامسطور ہے اور بیٹھید الا ذہان کے لئے مترجم نے چھوڑا گرچہ مطلب ظاہر ہے پھر دوسرے صفحہ میں دو غلطيا لفظ مين يسراورمعني مين فاحش بين اوّل قوله فان كان المقسوم شيئا واحد احقيقته اوحكما اقول بجائ او كواوجا بخ ہاور دوم ای مسئلہ کے حوالہ ختم کے قریب قولہ لا يبطل الا بانشاء السكنے اقول حرف استثناء الا غلط ہاور صواب فقط لا نا فيہ ہے وبيقطع المترجم وتامل فيه باب بمضتم اواكل مين قوله وعليه هنيت دين فجاء الغريعه اقول ظاهر افجاء الغرمانيح بنظرعبارت مابعدك فاقهم \_ايك ورق بعدقوله كان الغرماء الميت الثاني ان يطلبو االقسمته اقول اس كمعنى تو بظاهر بهت صاف وشسته بي كهميت دوم كے قرضخو ابول كودرخواست تقسيم كا اختيار حاصل بيكن مترجم كنز ديك بحسب المقصو دغلط باورصوابان يبطلو اهى يعني قرض خوابان ميت دوم كونقيم وبواره باطل كردين كااختيار باور كمحق باب يازدهم قوله ولا يجر المستحق عليه كذاف الميحط صواب لا بخير ہے ازباب بخير اور باب جبر ہے نہيں ہے باب ياز دہم شروع صفحة ٣٨٩ قولدلا يقع له في القسمته الثاثته عشرة اندعه والصوابان يقال القسمته الثانية عشرة اذرع متصلاً بداره فلا يقيد اعادة القسمته كذاف المحيط - باب يزوجم قوله اقراحد هما الاصل ميت. اقول لم يقع عندي من لفظ الاصل معنى و لعله انطبع بزلته قلم الناسخ فالصواب عندي اقراحد هما ببيت منه بعينه لرجل وانكر لشريكه الى قوله كذافي شرح الطحاوي

كتابالمز ارعته

بار س

صفی ۳۷۷ میں عبارت اس طرح ندکور ہے وکذلک اذا قال مازرعت فیہا براب فیکذ اوبغیر کراب فیکذا فالمر۔ارعت جائزة۔ اوراس کے بعدلکھا:وکذلك اذا قال مازرعت منها بکراب فیکذا او مازرعت منها بغیر کراب فیکذا قالمزادعة

جائزة \_ پس فرق دونوں میں بیہ ہے کہاوّل میں لفظ فیہا سے ضمیراس زمین کی طرف راجع کی اور بدون استقلال ذکرفعل کے قولہ دبغیر کراب فیکذا۔کواوّل جملہ پرعطف کردیااورثو زیع العباض کی ای ہے تجھی گئی اور دوسرے مسئلہ میں بجائے فیہا کے منہا ہے بعیض اور قوله مازرعت منهابغير كراب عطف جمله برجمله سےاستقلال واضح كردياورنه في المعنى بہت كم فرق ہے كمالا يخفے غيران المسائل تركها الاحكام بجريان تلك الالفاظ - قال المترجم الله تعالى عزوجل كواسط تبييج وحمه ب كه جهان تك البي فضل سے اپنے بنده عاجز كوتو فيق عطا فر مانی اس کتاب احکام میں مسائل کے الفاظ اور وجوہ تعلق حکم وغیرہ پر بخو بی کھاظ رکھا گیا اگر چہاصل عربی کے بارہ جزو ماہواری ترجمه کرنے کی صورت میں خالی کتابت کی مہلت میں استعجاب کیاجا تا ہے کہاں اس کا ترجمہ کرنا اور اغلاط الاصل وغیرہ کو دیکھنا اور الفاظ کی رعایت اور و جوہ تعلق الحکم بالفاظ کالحاظ اور سوائے اس کے بہت امور ہیں جو بکمال نظر اس تر جمہ کود کیھنے ہے انشاء اللہ تعالیٰ اہل العلم کوظا ہر ہوں گے پس اگر بہتری وخو بی پائیں تو سب حمد وثنا حضرت مولی حق سبحانہ وتعالیٰ کے واسطے ہے جس نے اپنے عاجز بندہ کوتو فیق عطافر مائی ورنہ وہ جبیہا لغو ہے خود ہی خوب جانتا ہے بلکہ نہایت لغویت سے اپنے آپ کونہیں پہچانتا ہے ورنہ خوب ہوتا اگراپنے کو پہچانتاللبذاصالحین امت و بیندگان نیکوکار ہے امید ہے کہ مترجم کودعائے مغفرت سے فراموش نہ فرما کیں گے کیونکہ اس کوکسی فضل کی خواستگاری نہیں بلکہ مغفرت الہی وعفو جرائم ورحمت حق سجانہ تعالیٰ کی امید داری ہے دان ربی تبارک وتعالیٰ عفو جوا د ملک کریم غفور رحیم صلی الله تعالیٰ علیٰ سیدنا ومولا نا عبدہ ورسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ۔ باب چہارم ای صفحہ کے آخر میں ۔ وقع نخیلہ الی رجل معاملته بالنصف على ان يلحقه - الصوب على ان يلحقه يعني من اللقح - باب نم آخر باب مين متصل باب ديم كے قوله ولوارا دالمز اع القلع فلرب الارض ذلك من غير رضاء المزارع اقول محصل اس عبارت كا ظاہر الغلط بے بظاہر كچھ عبارت ساقط ہوگئ ہے مثلاً يوں كهنا جا بـ ولوارا دالمز ارع القلع وارا درب الارض ان يتملك حصة بالقيمة فلرب الارض ذلك الى آخر بااورمترجم نے اسى عبارت کے معنی کوتر جمہ میں ذکر کیا ہے فتد ہر فید۔ باب سیز دہم ۔اوّل مسئلہ میں قولہ از سرق الزرع و ہذا الان ۔ اقول صواب میرے نز دیک بنرالان بلام تغليل ہے۔ باب نوز دہم كذا في الخلاصة قال محمد في الاصل اذ ادو قع الرجل ارضه الى آخر واس مسئله ميں لكھااستہلك المز ارع الكرى الذي \_ ظاہراصواب الكرالذي ..... ہے باب بستم بيان كفالت در مزارعت إس ميں بيعبارت مذكور ہے وان كان البذرمن جهته رب الارض فلا يخلو اماان شرط في المز ارعة عمل المزِ ارع بنفسه اولم يشترط فان شرط صح الكفالت والمز ارعته جميعاً كانت مشروطيته فی العقد ام بعد ہ لا نہ کفل بمضمون امکنہ استیفاء ہ من الکفیل الی آخر ہا۔اقول اس عبارت میں ظاہر تامل ہے کیونکہ جب عقد مزارعت میں کفالت مشروط ہاور مزارعت اس شرط ہے ہے کہ کاشتکار بذات خود کام کرے تو کفالت اگر چہ امر مضمون کے لئے واقع ہوئی لیکن کفیل ہے بعینہ ممل کا شتکار کا اسقیفا ممکن نہیں ہے ہیں قولہ فان شرط تصح الکفالۃ والمز ارعۃ جمیعاً کا نت مشروطۃ فی العقد ام بعدہ منظور فیہ ہے چنانچیخود آ گے لکھا کہ فا مااذ اشرط فی المز ارع عملِ المز ارع بنفسہ فان کا نت الکفالته مشروطیة العقد فسد تاوان لم تکن صحته المز ارعية وبطلت الكفالتة لا نه فيل بما لا يمكن استيفا و من الكفيل لان عملي المز ارع لا يمكن استيفا د من غيره \_ پس صواب ميرٍ \_ \_ نز دیک بیہ ہے کہ بجائے فان شرط کے فان لم یشتر ط ہوااوراس کی تو ضیح میہ ہے کہ یہاں دوبا تیں ہیں ایک تو عقد مزارعت جس میں جھی یہ شرط ہوتی ہے کہ کا شتکارخود کا م کرے اور بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوم عقد کفالت اور وہ بھی عقد مزارعت کے اندرمشر و ط ہوتا ہے بدین معنی کہ مزارعت اس شرط ہے قرار پائے کہ مزارع مثلاً گفیل دے گااور بھی عقد مزارعت میں مشروط نہیں ہوتا ہے جب بینظا ہر ہو گیا تو جس صورت میں بیج از جانب مالک زمین کھیرے ہیں تو کاشتکار پر کارز راعت واجب ہے مگر نہ خاص کر بذات خود بلکہ بیعل زراعت کااس کی طرف سے پورا ہونا جا ہے پس اس کی کفالت سیجے ہے۔ پس کتاب میں اگر موافق زعم مترجم کے ہوتو اس کے معنی مع الشرح

# كتاب المعامله

بال

جیراس بیان استظر اوی سے قطع نظر کر کے مترجم کہتا ہے کہ قولہ تتلبس بلامہ اد تلبس خواہ شبت جیسے تق اوّل میں ہے خواہ منفی جیسے تق دوم میں مسطور ہے میر ہے نز دیک غلط ہے بلکہ مہمل ہے اور صواب میر ہے نز دیک بتاء تا نیٹ حرف مضارعہ دیا آئے۔ تیہ و باءموحدہ وسین مہملہ تیبس از بیس سیبس ہے والمعنی پس اگر بیہ پودے ایسے ہوں کہ در خت کائے جانے پر خشک ہو جا ئیں تو ہمہ جائز نہ ہوگا اور اگرا یہ ہوں کہ اس حالت پر خشک نہ ہو جائیں گے یعنی بطور مستقل خود در خت ہوگئے ہیں تو ہمہ جائز ہے فاتم

ال روي الذبائح

دو ورق بعد كذا في القنيه ولو قال بسع الله و صلى الله على محمد المحيط من توله وان اداد الترك يذكرالصواب اداد التبرك ..... يعني نفعل از بركت صحيح بـ باب دوم درندگان وحتی مين به دوناب كی تعداد بيان كر في من لكها السمور والدلمق والذب والقر دو القمل ولخوه فلا خلاف في هذه الجملته الافي الفبح فانه حلال عند الشافعي اقول متر جم اس كتاب الذبائج مين بسبب ضيق فرصت و اتفاقيه بموم علالت كه بهت پريشان ر بالبذا المل كرم معذور فرما مين گر جهال تك توفيق عاصل بهوئي كوشش كي في بعدا وراس كم مني بهت به بهال تك توفيق عاصل بهوئي كوشش كي في بعدا وراس كم مني مين بي بيال مراد في مني كي بين والله والتروي و بيليدة أم مني بين وادن وغيره بيش قيمت في جاق بين بوشين وغيره كانتفاع ان سي لوشين قاقم نهيل كتي يعيس موروسجاب كا حال مراد به جس كي پوشين قاقم نهيل بين قالم نهيل يوشين قاقم نهيل كتي بين بالا تفاق اس كرم حرمت واس كا حال من بذال منقوط و باء موحده مسطور به اور اس طرح پوشين وغيره كا انتفاع ان سي گرال بها شاركيا جا تا به دوم الذب نيز ورنده بونا دونون فيك نهيل سي بذال منقوط و باء موحده مسطور به اور سي گوشي ياسرا گائي به به ما وره و بالا تفاق اس كي حرمت واس كا ورنده بونا دونون فيك نهيل بين بالا تفاق اس كي حرمت واس كا بين ورنده بونا دونون فيك نهيل بين بالا تفاق اس كي حرمت واس كا بين ورنده بونا دونون فيك نهيل بين المنقوط و باء موحده مسطور به اور سي گوشي ياسرا گائي به به اوروه بالا تفاق حرام بسوء القد دو القمل اول لفظ دوراء و دال بر دو به نقط مسطور به اورضي مين خالم التي كر في والم في درست ركاء واضح به وكرقر اد بالضم بمون كند بحد كر درست ركاء والتي مقال والمنظم بروزن والمن و مين و مين كوشرار بالضم بروزن والمن و مين كوشرار بالضم به وكرقر اد بالضم بروزن والمنور مين كوشرار والمنهم بروزن والمنور بي والمناكور والمنور بي المن كوشرار و بالضم بروزن والمنور بي كداس في درست ركاء واضح بوكرقر اد بالضم بروزن والمنور بي مين كوشرار والمنور والمنور بي خور المناكور والمنور والمنو

زندہ فورنظر سے پیچ کرنا چاہئے اور باب موم سے دوسطر پہلے تو لہ ان اعلتف ایا ما فلا باس اقول الصواب اعتلف باب موم میں وجیز کروری سے بعد فاق کی کرنا ہے فہ کور ہے ولو انتزع الذنب داس الشاق وھی حیة تحل بالذبح بین اللبته وللحیین اور معنی بیہ ہوے کہ اگر بحری کے زندہ ہونے کی حالت میں بھیڑ ہے نے اس کی سری کوجدا کرلیا تو دونوں جبڑوں ولیہ کے بی میں نے کہ جیسے انسان کے سرمیں کا نسم کی ہڈی ہوتی ہو بے او پر کی ہڈی اس نے نو چکر جدا کرلی اور تو لہ دی جیہ سے بیم اور کے ہیں ان کے حیات باتی رہی تو دونوں جبڑوں ولیہ کے بی کا جو مقام باتی ہاس کے حیات باتی رہی تو دونوں جبڑوں ولیہ کے بی کا جو مقام باتی ہاس کے حیات باتی رہی تو دونوں جبڑے والد باتی نہیں جس کے بی ہونی ہاس کے ذکر کی اس کے دی تھی میں اور اگر میرم اور نی مواد نہ ہوتو سری پائے الگ کرڈا لئے ہے جبڑے والیہ باتی نہیں جس کے بی ہے ذکر کی اس اخری کے اور اگر میرم اور اگر میرم اور اگر میرم اور اگر میرم اور اللہ تعالی ہوتو بھی اس امر دیگر سے تلف نہیں کہ ہلاکت اس کی اس وخر سے ہوگی نہ ذری کے اللهم الاان یقال ان العبرة لتقدم الجروح المھلکته علے الذبح فی الصبود و لیس ھذا عندی بشنے اور اگر اصل نہ میں بجائے تحل کے لائے کا جو کرنا مراو ہو گرنداس قدر کہ جس سے تھم ہلاکت میں ہوجائے چنا نی تو لو انتوا کے ولو تتوا الذب بو اور تر تم کو تو کردیا الذب ہو الموفق لمن اور و حسن السلوك فی طریق الآخرة بالمحملہ مولی و نعد النصید۔

## كتاب الاضحية

باب اوّل كومفات اضحيه مين قوله ولو كان فلك انسان شاقد الصواب في ملك انسان باب مضم صفح ٢٦ مو كذلك ان اداد بعضهم العقيقه عن ولد و ولد هن قبل و اقول الصواب ان يقال عن ولد ولدله و يعنى الي فرزند عن جواس كاقبل

ازیں پیداہوا ہے۔

# كتاب الكرابهة

باب يازوهم كذا فالحاوي اذا اكل الرجل اكثر من حاجته ليتقا قال الحسن لابا من به وقال رايت انس بن مالك یا کل ..... قال المتر جم ابتداء میں سرسری نظر سے بلحاظ اس اصل کے کہ ہماری کتابوں میں نہیں جہاں حسن مطلقاً آئے تو مرادحسن بن زیاد ہیں مترجم کو یہاں بھی زعم ہوا کہ حسن بن زیا دمراد ہیں اور بیا فق بمقام معلوم ہوتا تھاللہٰذا میں نے تو لہ رایت انس بن مالک کی جگہ مالک بن انس امام مدینہ کیے از امہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ سیح جانا اگر چہ ترجمہ میں اصل کے موافق رکھالیکن حاشیہ پر کچھاکھا تھا اور بناء پراس طریقیہ کے کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے اصل ہے مخالفت نہیں کی گئی ہے چنانچے مقدمہ میں بیا نتخاب بھی ای احتیاط کی وجہ ہے ہے مگرراس کی تصبیح اس طرح کی گئی کہ مراد حضرت حسن بھری امام تا بعی معروف ہیں اوراصل مذکورہ بالا ہے بھی مخالفت اس تو جیہ ہے مرتفع ہے کہ قولہ وقال دایت انس کو یا تقیید کہ حسنؓ ہے وہ مراد ہیں جنھوں نے حضرت انس کودیکھا پس بمنز لہ حسن البصری صریح ذکر كے ہوا فاقهم اور شايدتو جيديمي حاشيه پر ذكر ہو۔ پھر دوسر عصفحه ميں قوله ومن السنة ان ياكل الطعام من وسطه في ابتداء الاكل كذا في الخلاصة اقول ميرے مزديك مئلہ جو بيان طريقه سنت كے واسطے تھا وہ بيان خلاف سنت ہوگيا كيونكه صحابہ ميں صريح ممانعت ابتداء میں درمیان طعام ہے کھانا کھانے ہے آئی ہے اور روانہیں ہے کہ ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کومنسوب کیا جائے پس صواب بيركه كاتب نے علطى كى اور يحج ومن السنة ان لايا كل بصيغه تفى ہے فاحفظہ وايضا باب ياز وہم صفحة ۵۱۳ كذا في السراجيه و ذکر محمد ٌ جدى اوحمل الى قوله و كذا الماء اذا غلب و صار مستقذ ر طبعاً كذاف القنيه اقول بيروايت قديه كے منقولات میں سے ہاور ظاہرامعنی میہ ہیں کہا ہے ہی پانی کا حکم ہے کہ جب اس میں آ دمی کا پسینایا ناک کے رینٹ یا آنسوگریں اور پانی غالب رہے تو اس کا بینا روا ہے اور وہ از راہ طبیعت کے پلید ہو گیا کذا فے القدیہ اور مترجم کہتا ہے کہ شاید قولہ و کذا المدقتہ پر عطف ہویعنی نہ پیاجائے گالیکن قولہ اذ اغلب کا فائدہ کمتر ظاہر ہوتا ہے ہاں بیکہاجا سکتا ہے کہ بیاس واسطے کہا کہ باوجود پانی غالب ہونے کے بھی جبکہ طبعاً مستقذر ہے تو پیانہ جائے گا اور مترجم کہتا ہے کہ طبیبات حلال ہونے کا حکم جو کلام مجید میں مذکور ہے اس آیت کی تفسیراردو میں مترجم نے تفصیل کافی جمع کی ہے وہان ہے پوری نظر حاصل کر کے تب اس روایت پرغور کرنا واجب ہے ورنہ اعتبار نہیں عا ہے واللہ تعالیٰ اعلم باب دواز دہم ہے کمحق اس باب کے مسئلہ ٹمیر کو جواہرا لفتاوے نے قبل کیااور حکم بید یا کہاٹکل ہے معاوضہ دینا جائز ہے واقول میہ بنابراس روایت کے کہ ایک لپ بھریا دولپ بھرمیں ربوا کا حکم جاری نہیں جیسا کہ بیوع میں معلوم ہوا پس مرادخمیر ے اس قدر کہ اس کا وزن یا کیل میں لا نامقصور نہیں ہے ہے ایک لوئی برابر مثلاً ورنہ اگر مقدار عفو ہے زائد ہوتو اس طرح اٹکل روانہیں ہے اور واضح ہو کہ روئی قرض و آئے کا قرض وغیرہ سابق میں ندکور ہو چکا ہے پس مفتی بنامل فتویٰ دے واللہ تعالیٰ ہوا الموفق باب دوازدتهم كذاف فآوى قاض خان والصيح في هذا انه ينظر العرف والعادة دون الترد و كذاني الينا بيع اقول كذاف النسخ التردد بالراء ولعل الصحيح التودد بالواد باب مفتدتهم مسكه اع ورقص بما نندصو فيه وغيره مين لكحافيه معنى يوافق احوالهم فيو فقه ۔ نسخہ میں بتقدیم فاء برقاف مسطور ہے پس شاید مراد تو فیق امور خیر و طاعات ہواورممکن ہے کہ بتقدیم قلیف بر فاءاز ایقاف ہواورمعنی یہ کہ بیاس متوافق معنی ہے ایسااٹر واقع ہوتا کہ جس کو بیٹھے ہے کھڑا کرادیتالیکن زبان عربیت ہے بعید واجمی ہے اور شاید کہ لفظ فیرققہ براءودو قاف ازتر قیق جمعنی نرم ورفتیق کرنے کے ہویعنی جس ہے دل رقیق ہوتا اوریہی مترجم کے نز دیک اصوب ہے واللہ اعلم باب بتتم كذا في الغيا ثيه قال اذا لمريكن للعبد شعر في الجهبهته فلا باس للتجاء ان يعلقوا على جهبته شعرا لانه يو جب زيادة في

الثمن وهذا دليل على انه از كان للخدمته ولا يريدمعه انه لا يفعل ذلك كذافي المحيط مترجم كبتا بكريم سكله عجيب باور اس میں نسخہ کی بھی علطی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ عبارت ظاہرامتوا فق اصل یعنی محیط کے ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ تواصل الشعرعور تو ں میں باو جودتزین جائز ہونے کے بالا تفاق حرام ہےاورغش ایسی صورت میں ظاہر ہے علاوہ اذین جہد غلام کے مال ہے تمن میں گرانی عموماً خلاف معبود ہے بلکہ بیویب ہے جس ہے تمن میں نقصان ہوگا ہیں مترجم کا گمان بیہ ہے کہ بیرمسئلہ دراصل محرف ومصحف واقع ہوا ہاورصواب وہ ہے جوفاوے قاضی خان سے اس کے بعد مذکور ہے یعنی ولا باس للتاجر حلق شعر جھبته الغلام لانه يزيد في الثمن الى آخرہ پس محیط کا منشاء سہولفظ بحلقو اوا قع ہوا جس کوقلت تامل ہے بعلتو ابعین پڑھا گیا اوتعلیق شعر کی تصویر کے لئے ابتدائی فقرہ پڑھا گیا یعنی جھی اس کوضرورت ہوگی کہ بال خود نہ ہوتو لکھاواذا لھ یکن للعبد شعر فی الجھبته الی آخرہ بالجمله مترجم کے نز دیک صواب و ہی ہے جو قاضی خان میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور واضح ہو کہ منجملہ غیر معتبر کتابوں کے فناویٰ عز ائب ہے اگر چەمولف رحمەاللە نے خوداس كانا مغرائب فتاوى ركھ كراعلان كرديا كەاس ميں متاخرين كے و ەفتاوى ُلقل كئے جاتے ہيں جوغريب ہیں اورغریب وہ اقوال کہلاتے ہیں جواس جنس واصل ہے تنہا واقع ہوے جیسے پر دلیمی مسافراپنے وطن والوں ہے آ وارہ تنہا ہوتا ہے الی غیر معتبر ہونے کے بیمعنی ہیں کہ جب اس کی روایت کی تائید حاصل نہ ہوگئی دوسری معتبر کتاب سے یااصل ہے تب تک توقف ع ہے اور اگر بجائے موافقت و تائید کے مخالفت ظاہر ہوتو اس کا ترک کرنا ضروری ہے فاللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم باب بست و دوم ے دوسطر پہلے قولہ قال محمد اُ اذا وقت الفتنته الصواب اذا وقعت الفتنفد باب ی ام ۔ کذافے القدیہ سئل محمد بن مقاتل الى ان قال ولكن لو تصدق بمنزلته كان حسنا اقول الظاهر ان يقال بانزاله كان حسنا المحيط ورقوله كذا في الغرائبوف اليتمية سئل على بن احمد قوله وهولاء يقدر على اوا ء اقول الصواب وهو لا يقدر على اواء هذا القدر بنفسه الى آخره التا تارخانيه

## كتاب الربهن

بار (وَلَ

جب مہمسی تواس کا مسئلہاو پر مذکور ہوااور نیز آئندہ عبارت بالکل غیر مربوط ہے۔لہذا غیرمسے جا ہے کہ ہمارے نز دیک الی صورت میں نکاح صحیح اورمہرالمثل واجب ہوتا ہے بدین معنی کہ گویا مقدار ومہرالمثل اس نکاح میں مسے ہی اوریینبیں کہ نکاح بدون مہر کے ہوکر بهرمهراكمثل واجب موتا ہے جبيها كه بعض اكابر كازعم ہے وہذہ فائدۃ جديدة من المترجمہ بھرواضح ہوكہ اى مسئلہ ميں آ گے لكھا سقط جميع مهر المثل وله المتعته ليني ضمير مجردر مذكر مسطور باوريكمي مترجم كنزد يكمض غلط باورصواب لهابضمير تانيث عاہنے اگر کہا جائے کہ شاید مرادیہ ہو کہ رہن اس صورت میں عورت کے پاس تلف ہوکراس پر ضمان واجب ہوئی جبکہ اس کے لئے مہر کچھ بھی نہیں رہا بلکہ ساقط ہو چکا بعد و جوب کے کیونکہ طلاق قبل الدخول واقع ہوئی تو شایداس پر متعہ کی قیمت بعوض رہن کے واجب ہواوروہ شوہر کے واسطے ہوگی تو جواب بیہ ہے کہ مسئلہ موضوع بتلف الر ہن نہیں ہے اور بعد سقوط مہر اکمثل کے رہن تلف ہونے ہے اس پر ضمان وا جب نہ ہوگی کیونکہ طلاق قبل الدخول ہے مہر مطلقا وا جب نہ رہا تو رہن و دیعت کے حکم میں ہو گیا پس ضان وا جب نہ ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ اس سب سے علاوہ قول مابعد اس کے منافی ظاہر ہے بعنی ثعر فی القیاس لیس لھا ان تحبس الرجن بالمتعته پس تلف رہن کی صورت متصور نہیں ہے اور جس کو فقہ میں اونی مہارت ہو وہ ان دونوں مقام کے فاحش غلط ہونے کو قطعی یقین کرے گا كمازعم المترجم والله تعالى اعلم \_ باب چہارم اس باب ميں بھي افخش اغلاط ميں سے ہے قولہ في الا صل ومن هذا الجنس كسوة الدقيق واجرة ظند ولدالراهن- اقول يون عى الرابن بصيغهام فاعل مسطور باورمعنى بيه بين كها يسيجى رابهن كفرزندكي دائى كى مز دوری بھی را ہن پر ہےاورمتر جم کےنز دیک بیالی غلطی ہے کہ سرسری ذہن لغزش نہ کھاتے ہیں اس لیے کہ را ہن کے بچہ کا رہن ہونا مشکل ہےاوراگر بیکہا جائے کہ حاملہ باندی اس نے رہن کی اور بچہاس کا را ہن کا نطفہ ہےتو جواب بیہ ہے کہ وہ باندی ام ولد ہے اور وہ مالیت مطلقہ نہیں ہے تو مرہون نہیں ہو سکتی کیونکہ بیچ نہیں ہو سکتی ہے اور را ہن اپنے فرزند کور ہن و بیچ وغیرہ مالکانہ تصرف میں نہیں لاسكتا كيونكه ما لك كاخود نطفه اس كيمملوكه ہے اصلى آزاد ہوتا ہے اگر چېملوكه آزاد نه ہوو مذاممالا خلاف فيه بين المسلمين \_ بالجمله يحج و صواب میرے نز دیک لفظ رہن بصیغہ مصدر ہے اور مراواس ہے مرہون بصیغہ اسم مفعول ہے والحاصل اجرۃ ظرولد المرہون مثلاً را ہن نے اپنی مملو کہ قنہ با ندی رہن کی جس کے مرتبن یاس بچہ ہوا اور وہ مملو کہ کے شوہر کا نفطہ اور را بن کا غلام ہے تو اس کی پرورش کی مزدوری رہن پر ہوگی فاقہم ۔اس طرح فاحش غلطی ہے

بينائي كا زوال إاور بيعموماً مخفى موسكتا على فطيخظ فانه ينفعك في كتب الفقه جداباب يازدهم كذاف خزانته الاكمل واذا ادتهن المفاوض رهنا فوضعه عند شريكه الى ان قال ويردالمطلوب على المرتبن يصف قيمة الربن \_اقول سيمى غلط بوالصوابان یقال ویر جع المطلوب الی آخرهد کیونکہ جبکل فرضہ بمقابلہ رہن کے ساقط نہ ہوا بلکہ شریک غیر مرتبن نے اپنا حصہ وصول کرلیا اور رہن فاسد تھا تو مرتہن ضامن ہوا پس اپنے حصہ کے قد رنہیں بلکہ بقدر حصہ شریک کے ضامن ہوگا لہٰذا نصف قیمت ضان دے اور مترجم کے بیان سے ظاہر ہوا کہ کتاب میں جولکھا ہے کہ نصف قیمت واپس لے گاوہ اس تقدیر پر ہے کہ دونوں شریک کا قرضہ مساوی تھا اور مرادیہ ہے کہ جس قدر حصہ شریک کوقر ضه مرتبن سے نسبت ہووہی حصہ قیمت واپس لے گاحتیٰ کہ اگر مثلاً ایک تہائی و دو تہائی کی نسبت ہوتو دو تہائی یا ایک تہائی واپس لے گالیکن اختلاف اس میں اوپر ندکور ہو چکا ہے فلیند براور باب دواز دہم ہے متصل قولہ فصاد بالتضعيف اربعته وار بعين سهما اثنات وعشرون في الولد الثاني وسهمان في القاتله . . . . . ـ اقول اس مين بحي مير ـ نزو يك غلطى ب بلكه اس سے او يركي عبارت بھى غلط ب يعنى قولد فصار كله اثنين و عشرين سهما فى القاتله وقد ذهب بالعور نصفه ..... قال المحر جم صواب وسيح مير يزويك يول بكه فصار كله اثنين وعشرين - پس بور يقرضه كي بائيس سهام ہوے۔ومنھا سھم فی القاتلم ازائجملہ ایک ہم بمقابلہ قاتلہ باندی کے ہے۔ وقد نصب بالعور نصفه عالانکہ ایک چتم ہونے ےاس کا نصف جاتار ہایعنی ایک مہم کا آدھاجاتار ہا۔فاتکسر فصار بالتضعیف اربعته واربعین سهمد پس سرواقع مونی توجملہ سہام کو دو چند کرنے سے چوالیس ہوئے۔اثنان و عشرون فی الولد الاوّل۔ ازائجملہ بائیس تو ولد اوّل کے مقابلہ میں ہیں۔ عشرون فی الولد الثانی اوربیس حصد بمقابله ولددوم کے بیں ومهمان فی القاتله ذهب بالعور مهم - اور دومهم بمقابله قاتله کے جس میں سے ایک مہم بسب کافی ہونے کے گیا یعنی ایک باقی رہا ہی چوالیس میں سے تینتالیس رہے اور ایک جاتار ہااور یہی امام محر كے قول كے معنى بيں كہ چواليس سہام ميں اسے ايك جزو قرضہ جاتار ہاكذا في الكافي \_

مترج کہتا ہے کہ اس وضاحت ہے ترجمہ کرنے کے بعد خود توجہ بیکار ہوگئ اور حاصل یہ ہے کہ تولہ فصاد کلہ اثنین و عشرین سھما نے القاتلہ۔ فلط ہے بجائے اس کے صواب یوں ہے فصاد کلہ اثنین و عشرین و منھا سھم فی القاتلہ اور تولہ اثنان و عشرون فی الولہ الثانی محض غلط ہے صواب یہ ہائنان و عشرون فی الولہ الاوّل و عشرون فی الولہ الثانی۔ کیونکہ ولہ ثانی کے مقابلہ میں ہیں اس لئے کہ بہی نصف قرضہ کے بہام ہیں اور وہ تنہا فرزنداوّل کے مقابلہ میں مسلم ہیں اور سوائے اس کے بائنی سلم ہیں اصورت نہاں فرزنداوّل کے مقابلہ میں مسلم ہیں اور دوہ تنہا فرزنداوّل کے مقابلہ میں میں ہوائے اس کے بائیں مہام تا اللہ واللہ المترجم بیسب اس صورت میں ہے کہ ای حال پررائین نے فک دوسہام بہقا بلہ قاتلہ کے اور جی برائی ہوگئ قیمت بر ھوجانے کا مثلاً قاتلہ کے کائی ہونے کے بعد فرزنداوّل کے مقابلہ میں و فرزنداوّل کی قیمت ہوئے گئراس نے فک رہی کیاو و قاتلہ کے مقابلہ میں قرضہ کا ایک تہائی اور فرزنداوّل کے مقابلہ میں دو ہوں گاور نصف قاتلہ سبب یک چتم ہونے کے زائل ہوئی تو تہائی ہوگئ چراس نے فک رہی کیاو تی ہوئے اور جموعہ چھیا سے ہوا وہ می میں سائی ہوگئ پھراس نے فک رہی کیاو تی دوہوں گاور ضاب اس طرح ہوجائے گا کہ نصف قرند کی قیمت کے اور نی کی دوہ ہوا کا کہ دوہ ہوا کا کہ نصف واکس ہوئے کے بعداس کے فرزندگی قیمت کو میں اور خواد میں ہونے کے بعداس کے فرزندگی قیمت کی میں اور خواد کائی ہونے کے بعداس کے فرزندگی قیمت کی جو میں کے اور خواد ہوئی بھراس نے فک رہی کیا تو تو تی بعداس کی فرزندگی تیمت بر میں کیا تو تو تو کے بعداس کے فرزندگی قیمت کو اس کی مقابلہ قاتلہ کائی ہونے کے بعداس کے فرزندگی تیمت بر میں کیا تو تو تو کہ ہوگا۔ پھر قاتلہ کی نصف کو ایکس سہام پر اس طرح ہوجائے گا کہ ایک بیتا بلہ قاتلہ کیا ہونے کے اور جس اور نسل کی تو تو بی کو کہ کی کہ کہ کی کہ تو تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ تا کہ دوہ بر ادوہ بر ان کو کہ کو کہ کو کہ تو تا کہ کو تاتلہ کی نسلہ کو تاتلہ کی اور خواد کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ تو تا کہ کو تاتلہ کی کہ کو تاتلہ کی کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ ک

بمقابلہاں کے فرزند کے ہوں گے اور بسبب نصف قاتلہ زائل ہونے اور کسروا قع ہونے کے دو چند کر کے بیالیس ہوئے اوراس قدر سہام فرزنداول کے مقابلہ میں ہو ہے تو جملہ چورای سہام ہوئے للبذا تمام قرضہ کے چورای سہام سے ایک سہم کم کر کے باتی ادا کر ہے ای طریقہ سے قیمت کی تفاوت ہے مسئلہ کی تخ تکے ای نسبت مذکورہ بالا پر لگانا جا ہے فلیتا مل فیہ اور واضح ہو کہ اگر قاتلہ کے کانی ہو جانے کے بعد فرزنداوّل کی قیمت میں کمی آگئی مثلاً ہزار درم ہے پانچ سورہ گئے تو ابتداء میں جوقر ضہ مقتولہ وفرزنداوّل پرنصفا نصف تھا وہ تین تہائی ہوکر بمقابلہ فرزند کےصرف تہائی رہ جائے گا بھرقاتلہ واس کے فرزند پر دو تہائی ہوگا اور دونوں میں گیارہ حصص پر ہوااور یہ دو تہائی ہے تو تہائی میں کسروا قع ہوگی لہٰذا با کیس کر کے اس میں بمقابلہ اوّل کے گیارہ سہام ملا کرمجموعہ تینتیس کیا جائے ہیں جملہ قرضہ کے تینتیں سہام میں سے ایک سم وضع کر کے باتی تینتیں سہام ادا کر کے فک رہن کر لے اور ای طور پر اس جنس کے مسائل کا انتخراج كرنا چاہئے اورمترجم كے لئے اپنى كريم النفسى اور پاك باطنى كے ساتھ دعائے مغفرت فرمانی چاہئے وان ربى ہوالغفور الرحيم وله الحمد في الاولى والآخرة وهوارهم الراحمين - باب دواز دهم ابتداء من قوله الوجه الثالث اذا كان الرهن في يدالمرتهن اقول والصواب عندى ان يقال لهي يدالراهن كيونكه الرمرتهن معرف هوتو مخاصمت موضوعه بالكل باطل هوگي و مذا ظاهر جدااورا كركها جائ كهمر بمون تو مقبوض بموتا ہے اور قبضدرا بمن كا اعتبار نہيں ہے كما قال محكر من ان الرهن لايكون الا مقبوضا بھر قبضدرا بمن ميں ہونے كو يكونكر صحيح كيا كياتو جواب اس قدركافي بكرآئده قوله ففيما اذا كان الرهن في ايديهما اوف يدالراهن خودموجود بلكه ميرى مستھے وتصویب کے واسطے شاہد عادل یہی ہےاور حل بیہ ہے کہ لزوم رہن غیری قبضہ مرتبن یا اس کے قائم مقام مانندہ وکیل یا عادل کے شرط ہےاور وہ بروفت عقد کے ہےاور یہاں کلام بروزخصومت ہےاور جائز ہے کہ بروزخصومت را ہن کے قبضہ میں ہو بعد از انکہ ر بن لا زم ہو گیا ہے پھر واضح ہو کہ یہاں ایک چوتھی صورت بھی نکلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرہون ایک مدعی اور را بن کے قبضہ میں ہواور جواب بیہ ہے کہ سابق التاریخ کے لئے تھم ہوگا اور اگر تاریخ نہ ہویا مساوی ہوتو قابض کے لئے تھم ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### كتاب الجنايات

فدفع بھا یا بہی مراد ہے واللہ اعلم مضحف الفاظ کے اغلاط بہت ہیں ان کو میں نہیں لکھتا مثال کے طور پر ایک لطیفہ لکھے دیا ہوں بہی باب صفحہ ۱۳۴۰ کذافے محیط السز حسی ولو کان البحانی جادیة فوطھا لا یصیئر مختار اللفداء الا اذا جلھا یوں ہی شخوں میں ہے ظاہر ایڑھا نہیں گیا اور بکر طبیعت میں قطرہ فیض الہامی پہنچا مگر موتی نہیں بنا اگر جیم کا پیٹ خالی کر کے تشدید لام دور کی جاتی ہے اور بچ میں باء موحدہ داخل کی جاتی ہے قوجہل ہوجاتا۔

#### كتاب الوصايا

باب موم

صفحه ٥٠٠ قوله وهو سهمان من ستته الصحيح من تسعته صفحه ٥١٣ قوله وهو يخرج من الثلث لم يعتق القرابة من انوارات آلخ لا بد فيهما هنا من التأمل والرجوع اى نسخة معتمد لا حتى تطمئن النفوس باب مفتم صفحه ٥٣٠ كذا في المبوط هشام سالت محمد الى قوله قال يوقف الثلث الهمام ان الورثة ولا يرجمع حقد صواب يه هم كه لوقف الثلث لهما ولا يرجع حصته ببنم صفحه ٥٣٥ قوله وقال ابوالقاسم يكون وصيا و قول محمد - اقول بجائه ابوالقاسم كابويوسف مح عاور شروع صفحه ٢٦٠ من قولة في المرجع قبل قوله عهد من الموالة المراقولة والمربع المربع والمربع والمربع قولة المربع المربع قولة المر

كتأب المحاضر والسحلات

اس میں بھی کثرت ہے مثلاً صفحہ ۱۵۸ محضر دعوہے ثمن الدھن میں قولہ کذا من دھن سے من کالفظ رہ گیا اور قولہ احد ھما ان دعوہے الاقداد لیس بصحیح بدعوہے للحق میں تصحیح کالفظ زائدوغلط ہےاور آخر میں قولہ بصحتہ البیع وجوب میں ووجوب بواو عاطفہ چاہے اور قولہ احد ہما میں صحیح لوجہین احد ہما ہے بیا لیک صفحہ کا حال ہے۔

كتاب الشروط

واضح ہو کہ فقیہ کے امتحان وسعت نظر وغز ارۃ علم کے لئے یہی کتاب متعین ہے اور فقہ میں نہایت انفع وادق ہے چنا نچہ ماہر الفقہ میر ہے بیان ہے اتفاق کرے گاس کے اغلاط کی تھیجے میں ایسی دفتہ نظر در کار ہے اور الحمد اللہ تعالیٰ کہ اس میں بھی کوشش کی گئی اور افقہ میر ہے بیان ہے اتفاق کرے گا اس کے اغلاط کی تھے میں ایسی دفتر در کار ہے اور الحمد اور تھے بخاری وغیرہ کی روایت میں عداء بن اغلاط بہت ہیں۔ مثلاً ایک جگہ کتاب خرید و فروخت میں لکھا۔ من عداین ہودھ اور تھے بخاری وغیرہ کی روایت میں عداء بن خالدین ہودھ اور خوداس کتاب میں دوسرے مقام پریوں ہی لکھا ہے ۔ اللہ بن ہودھ اور خوداس کتاب میں دوسرے مقام پریوں ہی لکھا ہے۔

فصل بفتم شروع مسئد میں قولہ قبیل ان تیزو جھا قبیل ان تزوجتك ..... الصواب قبل ان تزوجتك يعنى بسيغه امرسيح عن الروية ـ عضل چهارد بهم آخر قوله فرده بخيار الشرط و يعود والمهر ـ يون بى ان نخون میں ہاور صواب يون ہے كه فرده بخيا الروية ـ كيونكه خيار شرطاتن مدت تك اتفاقی نہيں اور سياق ہمائے ت ہا لجمله اس كي غلطى اونى التفات سے ظاہر ہاور صفحه ١٨٥ كي آخر ميں قوله ميں قولہ صاد المامور قابضادين الآمر ـ يحج مير سيز ديك بجائے قابصا كے قاضيا ہے يعنى اداكر نے والا اور صفحه ١٨٨ كي آخر ميں قوله على ادخل من الشهر الاول ـ مير سيز ديك غلط ہاور سيح بجائے اوّل كي آخر ہے يعنى دوسرام بينه چنا نجي تامل سے يوشيده نه ہوگا مسائل شتى بعد كتاب أخشى صفحه ١٤٨ وال اكر ها على الخلع الطلاق ولا يسقط المال يوں بى ان نخوں ميں ہاور سيح نہيں ہے مسائل شتى بعد كتاب أخشى صفحه ١٤٨ والى على الخلع الطلاق ولا يسقط المال يوں بى ان نخوں ميں ہاور سيح نبيں ہے

صواب میر نزدیک بجائے لا یسقط کے لا یحب ہے یعنی عوض خلع کا مال عورت پر واجب نہ ہوگا اور خلع چونکہ ہمار نے زدیک طلاق ہوجاتی ہے بائن ہے اور وہ مرد کا فعل ہے اور اس پراکراہ نہیں ہے تو گویاس نے طلاق دی حالاتی کمرہ بھی ہمار نزدیک واقع ہوجاتی ہا لہٰذا طلاق واقع ہوجائے گی اور عورت جس پراکراہ کیا گیا ہے اس پر مال واجب نہ ہوگا اور یا اس کی تھیجے میں بجائے مال کے مہرکیا جائے یعنی عورت کا مہر اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اگر دین ہو۔ اگر کہا جائے کہ بدل الخلع کا مہر ہونا واجب نہیں ہے تو تو جیداس کی دوطر سے ہوئی دوطر سے ایک مید کہا جائے کہ بدل الخلع کا مہر ہونا واجب نہیں ہے تو تو جیداس کی دوطر سے ہوئی سے ایک مید کہ اللہ ہے مہر کے خلع کرالینے پر مجبور کیا اور دوم ہے کہ لا یسقط المہر کی دلالت سے بہی وجہ ندکور ہے اور یہی مراد ہے اور اس حقوج جد میر بین مراد ہے اور اس حقوج ہو ہے اور اس کی تو جید میر بین مراد ہے اور اس حقوج ہوئے دیکھ کے کہ المال کی جگدا کم ہم جا ہے اور یہ مسئلہ سابق میں بعض کتب میں ندکور ہو چکا ہے فتذ کر۔

كتاب الفرائض

### باب مشكلات ومشتبهات بابت ترجمه

یہ باب وسیع اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن بقول مشہور کہ جس کا سب ملتاممکن نہ ہوا س کا تھوڑ املتا ہوا نچھوڑ نا چاہئے مناسب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ترک کیا جائے لہٰذا میں بقد مشخصر انوارع مختلفہ سے لاتا ہوں والتو فیق من اللہ عز وجل اس میں مجمل تول سے ہے کہ گفظ ظاہر زبان میں خود معنی مراز نہیں ویتا گر تول سے ہے کہ گفظ ظاہر زبان میں خود معنی مراز نہیں ویتا گر محاورہ البتہ شائع ہے مثلاً قولھ میں کہ کا درہ الفظی معنی سے کہ چھوڑ اس کے جانب حالانکہ مراد سے ہوتی ہے کہ سے چھوڑ کروہ اختیار کیا تو

جب تک ای محاورہ پرتر جمہ نہ ہو بالکل غلطے ہو جائے گا۔اور بھی اس وقت کے عرف وعادت نہ جانے ہے زمانہ موجود ہ کے عرف و عا دت پرمحمول کرنے میں غلطی ہوتی ہے اور بھی احکام کے تعلق میں تفاوت ہوتا ہے دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ اگر سیاہ رنگ دیا تو رنگریز نے کپڑا عیب دارکر دیا مگروجہ پیھی کہاس وفت بادشاہ نے اس رنگ کوعموماً معیوب کر دیا تھا کہتمام ملک میں اس کا اثر پھیل گیا اورلوگ ای پرجم گئے تو ظاہر ہے کہ کپڑے کے مالک نے کاریگر کی نسبت خلاف کا زعم کرلیا اور شرعی احکام باہمی نفاق واختلاف دور کرنے کے لئے ہیںاس واسطے بیچ ایسے تمام شرا نطے ہے فاسد ہوتی ہے جن سے منازعت ومخالفت پیدا ہواوراب بیرنگ ایسانہیں ہے جس سے پیخیال ہوکہ کپڑ ابگاڑ دیااگر چہ مالک کی غرض حاصل نہ ہو۔ چنانچہاس زمانہ کے تھوڑ ہے دنوں بعد ہی جو ہا دشاہ ہوئے انھوں نے عمد أپہلوں سے مخالفت کے لئے ای رنگ کو پسندیدہ کردیا اور حکم کا تعلق عربی میں بسبب فعل مقدم ہونے کے پہلے ہی ہوجا تا ہے قبل جملہ تمام ہونے کے اگر چہ بدون تو قف کے باقی الفاظ بولنے ہے اٹکاراعتبار مثل ارکان جملہ کے ہے تھا کہ طلقتک انثاءاللہ تعالی میں یعنی زیدا پی جورو سے بولا کہ طلاق دے دی میں نے تجھ کوانشاء اللہ تعالیٰ تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ طلاقتک \_طلاق دے دی میں نے تھے کو پھررک کر کہا کہ انشاء اللہ تعالی ۔ تو طلاق پڑجائے گی بخلاف اردو کے اس میں پہلے فضلات مذکور ہوکر آخر میں فعل آتا ہے چنانچہ محاورہ میہ ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں نے تخصے طلاق دی یا میں نے تخصے انشاء اللہ تعالیٰ طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی للبذا جب کہا کہ انشاء اللہ تعالی پھر خاموش ہو کر کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق پڑجائے گی پس جہاں کتاب میں یوں ندکور ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر خاموش ہوکر یا جد اکر کے انشاء اللہ تعالیٰ کہتو طلاق پڑ جاتی ہے اس کواپنی زبان میں اس طرح سمجھو کہا گرانشاءاللہ تعالیٰ کہہ کرخاموش ہونے کے بعد طلاق دی تو طلاق پڑجائے گی رہ گئی یہاں ایک صورت کہا گرا ہے یوں کہا میں نے تجھے ۔خاموش ہوکر کہا۔انشاءاللہ تعالیٰ ۔خاموش ہوکر کہا طلاق دی تو اس صورت میں کیا حکم ہے کیونکہ اصل میں بیصورت خاص اس فقرہ میں نہیں ہو علی ہے اس طلاق واقع نہ ہوگی اور غرض یہاں بیان تفارق ہے نہ استخراج مسائل ای قبیل ہے مسئلہ اجارات ہے کہ آجرتک الیوم لکذابدرہم یعنی اجارہ کیامیں نے تجھ کو آج کے روز اس کام کے لئے بعوض ایک درم کے اور کہا کہ دن بھریہ کام کردینے پر پوری مزدوری ہوگی اور آجر تک لکذاالیوم بدرہم بیکام پوراہونے پر مزدوری ہوگی یعنی دونوں صورتوں میں نقذیم عمل و تا خیرمدت اور تفتدیم مدت و تا خیر عمل کی راہ ہے فرق ہے حالا نکہ اردو میں وجہ فرق اس وجہ سے ظاہر نہ ہوگی کہ تعلق حکم دونوں کے ساتھ بعد دونوں کے ذکر کے ہوگا اس لئے کہ فعل ہمیشہ متاخر ہوتا ہے ہیں بیز بان کا فرق ہے اور بھی تفاوت بوجہ وضع ومعاش کے ہوتا ہے اور اس طرح اسباب متعدد ہیں تو ضرور ہے کہ ترجمہ میں ان امور کا لحاظ رہے ورن علطتی ہوگی اور میں نے بحث اصطلاحات میں ذکر کردیا ب كرقولهم لله على صوم جمع و صوم الجمد دونول كاتر جمداردومين فقط يهي بوگا كدالله تعالى كواسط مجم يرجمعول كروزه بين حالانكه دونوں كا حكم عربي ميں مختلف ہے اورا يسے ہى قولى لله على كذاكذا اور لله على كذا او كذا۔ دونوں ميں فرق ہے باوجو يك تفس ترجمہ کے لئے لفظ مناسب نہیں عطف کا کیا ذکر ہے۔

اب میں چندمقامات دیگر بتو فیق الہی عزوجل ذکر کرتا ہوں از انجملہ اگر عاریت لینے والے نے چو پایدکو مالک کے اصطبل میں واپس کر دیا تو ضامن نہ ہوگا زیادہ تطویل منظور نہیں ہے اور نہ تحقیق مسئلہ بلکہ مثال منظور ہے تو احکام پر بھی نظر نہیں ہے یہاں دو طرح سے لحاظ چاہے اوّل ہیر کہ یہاں اصطبل گھوڑے کے لئے معروف ہے تو وہم ہوگا کہ ثناید ہے تھم اس صورت میں ہے کہ چو پاید گھوڑا ہو حالانکہ ان کا عرف عام تھا چنا نچے شراح نے لکھا کہ اصطبل وہ جگہ جو چار پایوں کے لئے ہوتو گاؤ خانہ بھی اصطبل ہے اور دوم یہ کہ ان کی عرف میں اصطبل مکان کے احاطہ کے اندر ہوتا تھا اور باہر خلاف دستور تھا ای لئے تھم مطلقاً نہ کور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور

کمتر احاطہ کے اندرخصوص جبکہ مکان وسیع نہ ہوتو ایسی صورت میں اصطبل کے اندر واپس کر جانے سے صانت ہے خارج نہ ہوگا اگر ضائع ہوجائے تو ضامن ہوگا چنانچے شارحین نے صاف لکھدیا ہوقالع افیہ اشارة بان الاصطبل لو کان خارج البدا ضمن به اور یبھی وہم نہ ہو کہاصطبل وہ ایک مکان خاص وضع کا جومعروف ہے کہ چار دیواری کے اندر کھلے درمتعد د دینے ہوتے ہیں کیونکہ چار پاپیہ کے لئے جوجگہ مقرر ہووہ اصطبل ہے ہیں تھان کو بھی شامل ہے فاقہم ۔ازانجملہ باب اجارات میں ہے کہ لا تصح الاجارة للمعاصی کا لغناء لعنی جو چیزمعصیت ہے اس کے لئے اجارہ کرنامیجے نہیں جیسے گانے کا عقدا جارہ ۔ پس یہاں عدم صحت راجع بجانت عقد ہے اور جامع الرموزيس بوالا جر لطييب وانكان السبب سرامله يعني مزدوري طال ہوتى باكر چرسببرام ہو۔اورچلى ك حواشی میں بھی اجرۃ المزنیۃ کے نسبت ایسا ہی لکھااور وہ مشہور ہے ہیں بھی جواز کا حکم حلت اجرت کی راہ ہے دیا گیا ہے اور قاعدہ ندکورہ آ خرمیں اگر چہا ختاا ف معروف ہےاوراس فتاویٰ میں بھی منقول اور سیجے یہی ہے کہ جہاں عقد سیجے نہیں ہے وہاں اجرت بھی حلال نہیں ہے کیونکہ خبیث سبب سے اس کا حصول ہے جیسے اجر عیب التیس و حلوان الکاهن صریح منصوص ہے لیکن یہ یا در کھنا یا ہے کہ ہر جگہ فساد وعقد ہے حرمت اجرت کا حکم سیجے نہیں ہے مثلاً کسی شرط ہے اجارہ فاسد ہوا تو اجرامثل حلال ہے ہیں باب اجارات میں کہیں بوجہ حلت اجرت کے جواز کا حکم ہےاور کہیں براہ صحت عقد کے تو ہر جگہ جہاں جواز ندکور ہے بیاستدلا ل نہیں ہوسکتا کے فعل ندکور جائز ہے حتی کہاں زمانہ میں جو پیطریقہ جاری ہے کہ کی مخص کوایک مدت تک کے لئے اس غرض سے اجارہ لیتے ہیں کہاں کے ثواب سب متاجر کے لئے اورمتاجر کے سب گناہ اس پر ہیں محض ناجائز ہے اور علے ہذا ہے بھی جائز نہیں ہے اور شاید کہ جو مال عوض لیا ہے وہ اجیر کوحلال ہو واللہ تعالیٰ اعلم از انجملیہ اغماء کا تر جمہ بہیوشی خالی ازخلل نہیں ہے کیونکہ بیہوشی کے اسباب مختلف وا حکام مختلف ہیں اس طرح اس کا مقابل مفیق جس کوافاقہ ہولیکن مجنون کا مقابل عاقل ہے مگر بجائے اس کے بھی کہتے ہیں کہ جنون ہے اس کوافاقہ ہوااور بیمرض کے افاقہ کے مثل ہےاور علے بنراصاحی کا ترجمہ ہوشیار جومقابل سکران ہے اس وفت سب طرح مناسب ہو کہ سکران کا ترجمہ بيہوش ہواور پہلے گذرا كەاردو ميں اس كاايہام ظاہر ہے ازانجملہ حجامت بمعنی تچھنے دینااوراحتجام تچھنے دلوانااور روز ہ میں یفعل مباح ہے کہ تچھنے دلوائے کیکن اس سے تچھنے لگا نا جائز نہیں ٹابت ہوتا ہیں اگر تر جمہ میں کہا کہ تچھنے لگائے تو غلط کیا اور سیجے یوں کہنا میا ہے کہ تحجیے لگوائے یا تچھنے دلوائے کیونکہ جائز احتجام ہے نہ حجامت قال فی المحیط وغیرہ علے مانقل غیر واحد۔ فعن احتجعہ فاستفتی معن يوخذعنه الفقه فافتى لفسا صومه فاكل لم يكفر لان على العامي العمل بفتوب المفتى فهو معذور في ذلك وان اخطاء المفتى انتهىٰ وقال ايضاً ولو بلغه حديث افطر من احتجم فاكل لم يكفرلانه اعتمد علم ما هوالاصل لعني محيط مي لكماكم اگرایک عامی یعنی فقہ کے مسائل نہ جاننے والے آ دمی نے تجھنے دلوائے اور وہ روز ہ سے تھا اس کوشبہہ ہوا تو اس نے ایک ایسے عالم ے حکم یو چھا جس سے فقہ کا حکم لیا جاتا تھا اس نے فتویٰ دیا کہ اگر تیراروزہ فاسد ہو گیا پس اس نے عمداً کچھ کھایا تو اب روزہ جاتا رہا کیکن اس پر کفارہ لازم نہ آئے گا کیونکہ عامی آ دمی پر یہی واجب ہے کہ مفتی جوفتو کی دے اس پڑمل کرے تو یہ بیچارہ اس میں معذور ہوا اگر چداس کے مفتی نے یہاں غلطی کی ہے اور پیجی محیط میں لکھا کہا گر تچھنے دلوانے والے کو بیصدیث پینچی جس کے معنے یہ ہیں کہ جس نے کچھنے دلوائے اس کاروز وافطار ہو گیا ہے لیں نے اس حدیث ہے آگاہ ہو کرعمد اُ کھالیا تو بھی اس پر کفار ولازم نہ آئے گا کیونکہ اس نے ایسی چیز پراعتماد کیا جواصلی حجت ہے یعنی حدیث پراعتماد کر کے روز ہتو ڑا ہے۔

قال المترجم: اس بیان ہے بہت فوائد نکلتے ہیں اور اگر اہل اسلام آخرت پراپنادل جمادیں اور ذرانفس سے نالفت کر کے موت ہادم اللذ ات کو یاد کریں تو باہم ان میں نفاق وحسد وبغض ور دوقدح وغیرہ کہائر فواحش ندر ہیں اور آپس میں شیر وشکر ہو جائیں

اللهم وفقنا وانت الهادى واغفرلنا فقداعتر فنابذنو بنااز انجمله قولهم لايزاد عليه المسميه مثلأ ايك عقدا جاره بإنج درم يركفهرا مكرعقد فاسد ظاہر ہوااور کام ہوگیااور حکم بیہؤا کہ اجرالمثل دیا جائے مگرمسے سے زیادہ نہ دیا جائے اس بیا بک حرف کو یا اصطلاحی ہے اس کے معنی ے واقف ہونا ضرور ہے کی فرض کرو کہ اجر المثل یہاں پانچ یا سات درم ہے اور فرض کرو کہ جار درم ہے تو کر مانی یعنی فتاوے ابوالفضل میں لکھا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ جومقدار مسے ہوئی وکھبرگئ تھی مثلاً مثال میں پانچ درم تو اگر بیاجرالمثل کے برابر ہو پس اجراکمثل بھی پانچ درم ہویاا جراکمثل سےزیا دہ ہومثلاً چار ہی درہم تھا تو اس صورت میں اجراکمثل یعنی پانچ یا چاردرم دیے جائمیں اوراگر اجراکمثل ہے کم مثلاً وہ سات درم ہے تو اس صورت میں مقدار مسے یعنی پانچ ہی درم دیے جائیں گے پس اس کلمہ کے بیمعنی ہیں جو ندکور ہوے کہ اجراکمثل دیا جائے مگرمسے سے زائد نہ کیا جائے گا اور خلاصہ تھم مسئلہ کا بیڈ نکلا کہ جب ایسی صورت واقع ہوتو اجراکمثل دیا جائے اگر مقدار مسے کے برابر ہوور نہ مقدار مسے دی جائے از انجملہ قولہم زیادۃ تیغابن الناس فیھا و زیادۃ لا تیغابن الناس فیھلہ یہ کلام بھی بمنز لہاصطلاع کے ہےاورتو منتج یہ ہے کہ تغابن دراصل خسارت ہے پس زیادہ پیغابن الناس فہیا کے بیمعنی ہوئے کہ ایسی زیادتی جس میں لوگ خسارت اٹھانے ہیں ولا یعغابن فیہاوہ زیادتی جس میں خسارت نہیں اٹھاتے ہیں اور مرادیہ ہے کہ اتن کمی بیشی جس كولوگ برواشت كركيتے بيں كماصرح ببعض الشارحين -جامع الرموزيس بكر زيادة يتغابن الناس فهيما الى يتحمل الناس بھااورمتر جم کے نز دیک شاید پتحامل الناس ہوں یعنی لوگ اس قدر زیادتی برداشت کر لیتے ہیں یارسم میں ان پریہ بارڈ ال دیا جاتا ہے یا وہ اس قدرے چٹم پوشی کرتے ہیں بہر حال کچھ ہوااس کا مدار عرف پڑ ہیں ہے بلکداس کا بیان میہ کہ وہی ماقوم به مقوم واحد دون الكل يرغب بشرائه بذلك القدرو احد من المقومين ليني جوزيادتي برداشت بوسمتي باس قدرب كه چندانداز وكرنے والوں میں سے ایک اپنے داموں کوانداز ہ کر سے یعنی اگر اس کورغبت ہوتو اپنے کوخرید نے پرانداز ہ کرے اور باقی لوگ بھی توبیزیا دتی برادشت ہاورکہا کہ بین بیسر بیہوا کہ دوانداز کرنے والوں میں سے ایک مثلاً نو درم کودوسرادی درم انداز ہ کرے اورا گرکسی نے دی درم کواندازہ نہ کیا تو دس میں غین فاحش ہے اور یہی ایک درم وہ زیادتی ہوگی جو برداشت نہیں کی جاتی ہے قال و بہ یفتی کذا فے الصغر ے اور فیاوی صغرے میں لکھا کہ غین متحمل وغیر متحمل یاغین یسروغین فاحش کی یتفسیر ایسی ہے کہ اس پرفتوے دیا جائے اور محیط میں لکھا کہ یہی سیجے ہےاورانداز ہ کرنے والوں کا انداز ہ فقط آتھیں چیز وں میں معتبر ہوگا جن کے دام شہر میں کشے نہ ہوں اوراگر ایسی چیز ہوجس کے دام شہر میں کٹے ہیں تو ایک پیسہ بڑھانا بھی غین فاحش ہے انتہا مانے المحیط مترجم کہتا ہے کہ صغرے کا قول کہ ای پرفتویٰ دیا جائے اور محیط کا کہ یمی صحیح ہےا شارہ ہے کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے چنانچے بعض نے کہا کہ دس میں نصف درم غین فاحش ہے اور بعض نے کہا کہ ہیں ایک درم فی ڈھائی غبن فاحش ہاور بیا قوال کسی اصل کی جانب متند نہیں ہیں بخلاف تقویم کے پس وہی صحیح ہے فأمل فيداز انجمله قولهم جاز تصوف الاب في امرابنه الكبير المبعنون اذا كأن جنونه مطبقد اطباق وهانب لين كمنعي مين مستعمل ہے اور سب کا اتفاق بھی اسی معنی اطباق میں ہے کما فی قولھد اطبق الناس علے ذلك لي بعض مترجمين نے جنون دائمی ترجمه کیااور بیغلط ہے کیونکہ آئندہ افاقہ کی تفریع ہے معنی ہوگی اور بھیجے بیہے کہ اس کی مقد ارمیں اختلاف ائمہ ہے کہ وہ ایک مہینہ ہے یا ایک سال ہےاوربعض مشائخ نے عقو دواحوال کے اختلاف پرمبنی کیا ہے کسی میں ایک مہینہ اور کہیں ایک سال مقرر کی پس اختلاف نہ

نظیراس کی شہادت ہے کہ کہیں دو گواہ کا فی ہیں اور کہیں چاراوراسی سے امام شافعیؓ نے فر مایا کہ رضاعت میں ایک عورت گواہ کیوں نہ معتبر ہوجیسا کہ حدیث سے استنباط ہوتا ہے اور جواب میہ کہ تنہاعورت کی شہادت بدون مرد کے شرع میں معہود نہیں ہے و

تمام الكلام فی الاصول \_ پھرواضح ہو کہ جنون واغماء میں فرق ہے کہ مجنون بالكل مسلوب انعقل ہوتا ہے بعنی جب تک وہ مجنون رہے اور نکلمین وغیرہ کے نز دیک اس میں مناقشہ ہوگا کہ افاقہ کے وقت اعادہ عقل معدوم لازم آتا ہے والد فع سہل اور اعتاد میں عقل بالکل سلبنہیں ہوتی بلکہ مغلوب ہو جاتی ہے اور اغماء مجہول مستعمل ہے مغمی علیہ جس پر اغماء طاری ہو اور اہل لغت اس کو یہیوش لکھتے ہیں حالانکہ جنون کی بھی بہی تفسیر ہے اور زیادہ نشہ میں بھی یہوشی ہوتی ہے تو جس نے معمی علیہ کاتر جمہ فقط بہوش لکھااس نے رعایت ہے انحراف کیا فاقہم از انجملہ بر ذون اگر چہ لغت میں مختلف معانی میں مستغمل ہے لیکن فقہا ءاس کو خالص عربی گھوڑے کے سوائے دو غلے گھوڑے میں استعال کرتے ہیں از انجملہ لفظ خمر ہے جس کا ترجمہ شراب لکھا جاتا ہے اور مترجم کے نز دیک بیں ہوا کثر خواص ہے سرز د ہوتا ہے عوام کا کیا ذکر ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ہے قوی روایت ہے کہ منصوص حرمت فقط خمر کی ہے اور وہ شراب انگوری ہے جتی کہان ہے روایت کی جاتی ہے کہ ماسوائے اس کے حرام نہیں ہے اور مترجم نے اگر چہ بنظرو فاق و شخفیق کے یہاں بیتاویل سمجھ لی کہ بزول تحریم خمر کا شراب انگوری پر ابتداء تھا اور دیگر اشربہ اس میں ٹانیا داخل ہیں اور عدم حرمت کے معنی بناءا صطلاح کے ہیں کہ بدلیل قطعی بلامعارض ہوحالا نکہ کراہت تحریمی یہاں وہی حرام ہے جیسے نکاح میں فساداور بطلان یکساں ہے اور نظیراس کی خطاب صلوۃ وز کو ۃ مثلاً بکلام یا ایہا الذین آمنوا۔مخاطبین موجودین کے ساتھ اوّلاً متعلق ہے اور قیامت تک موّمنوں کے ساتھ ٹانیا اوریہ بحث اصول میں مشرح ہے ولیکن مترجم کے زعم ہے یہاں بحث نہیں ہے یہاں تو اختلافی مشارب پرنظر ہے پس باذق و بکنی و مثلث وغیرہ بھی شراب ہیں حالانکہ تھم میں اختلاف ہے لہٰذا ترجمہ کے ساتھ تنبیہ شرط ہے کہ تھم مذکور شراب خمر کے ساتھ ہے یا کسی دوسری شراب ے درنہ مطلقاً ترجمہ شراب میں بھی تشویش بنابرقول امام اعظم کے موجود ہے تنیبہ مترجم نے عام کتاب میں سوائے کتاب الاشربہ کے جهان شراب ترجمه كياوه خمر كاترجمه ہاور كہيں لفظ بلاتر جمه چھوڑ ديااور كتاب الاشربه ميں خمر كوتر جمينييں كيااور ديگراشر به كوشراب باذق وشراب مثلث یا فقط بکنی ویسکی کے لفظ ہے لکھا ہے فاحفظہ از انجملہ لفظ بسر ورطب وغیرہ ہیں اور کتاب الایمان میں ان کی شخفیق کی زیادہ ضرورت ہے مثلاً قشم کھائی کہ بسر نہ کھاؤں گا تو جاننا جا ہے کہ شروع میں جونکلتا ہے وہ طلع ہے پھر جب بندھا تو ساب ہے پھر جب سبز ہوگیا تو استیداد ہے پھرخلال ہوتا ہے پھر جب بڑا ہوجاتا ہے تب بسر کہلاتا ہے فاری میں غور ہ خر مابو لتے ہیں لہذابسر کا ترجمہ كيرمشتبه بيكونكه بهار عرف مين مثلا آم كى كيرى ابتداء يكرى بازانجملهم جربي واضح بوكها مكهرجم الله تعالى عوف کے موافق ندکور ہے کہ تھم البطن نہ کھاؤں گاتو شارح نے کہا کہ کلیہ کی چربی پرتشم ہوگی تو آنتوں کی چربی اور ہٹری سے مختلط چربی کھانے ے حانث نہ ہوگا اور جو چر بی پشت پر ہے جس کو گوشت چر بیلا اور فربھی کہتے ہیں اس ہے بھی حانث نہ ہوگا اور اختیار شرح مختار میں فرمایا کہ ہمارے عرف میں چر بی کا لفظ پشت کے ایسے گوشت پر بھی واقع نہیں ہوتا انٹنی مترجماً ازانجملہ بیت منزل داران الفاظ کا ترجمہ جن لوگوں نے گھروحو یلی وغیرہ لکھا ہے انھوں نے اپنے او پر سخت ذمہ داری اس امر کی لا زم کر لی کہ ان الفاظ ہے مختلف احکام کا تعلق ان کے ترجمہ میں ویسا ہی باقی رہے گا آیا تونہیں و مکتا کہ بلفظ خانہ بزبان فاری کا حکم بدل جاتا ہے چنانچے بیوع وغیرہ میں خود مصرح ہےتو مجھے نہیں معلوم کہ خانہ کا ترجمہ گھر نہیں دوسرا ہوگا واضح ہو کہ بیت فقہاء کے استعال میں چار دیواری وجیت ہواور درواز ہ علیحدہ خاص ہوتو ہمارے عرف میں بیرکو ٹھری پرصادق ہے اور لائق بیتو تہ یعنی رات بسر کرنے کے لائق ہونا بنظر اصل معتبر ہے۔منزل جو بیوت کوشامل ہواور داران سب کومحیط ہےاوراس میں اختلاف عبارات ہے کہ دار فقط ساحت کہ بدون عمارت کے کہتے ہیں پانہیں توبعض نے کہا کہ ہاں اورای قبیل سے قول شاعر ہے شعر الداد دادوان زالت حو انطھا۔ والبیت لیس بیت بعد تهدیم \_ یعنی دارتو دار ہتا ہا اگر چداس کی چارد بواری زائل ہوجائے مگر بیت بعد منہدم کردینے کے بیت نہیں رہتا۔و علے ہذا دار کے لئے عمارت شرط

نہیں ہے۔اوربعض نے کہا کنہیں اوراس فتاویٰ میں بعض مقام پراس کومصرح بیان کیا ہے۔وف جامع الوموز الدار المهنزل باعتبار دوران حوائطنا ثعر سمے به البلدة لاحاطتها با هلها ليعني دار كہتے بين منزل كواس اعتبارے كدديواريں اس كى دائر ہوتى بيں پھر بلد کودار کہنے لگے کہوہ اپنے رہنے والوں کومحیط ہوتا ہے۔اقول اس میں دار کی تفسیر خاص ہے کی گئی و ہمنزل ہے۔لیکن احاطہ کا اعتبار کیا وذكر غير واحدان الدار اسم لمجموع العرصته والبناء كذافي المغرب - الاانهم قالوا انها اسم للعرصته عند العرب والعجد ۔ یعنی لغت مغرب میں لکھا کہ دار نام ہے میدان مع عمارت دونوں کا اور شارح مختصر نے کہا کہ فقہاء نے زعم کیا کہ عرب وعجم کے نز دیک دارخالی میدان کا نام ہےصا حب کا ٹی نے فرمایا کہ بیضعیف ہے بدلیل اس مسئلہ کے کوشم کھائی کہ دار میں نہ جھاؤں گا پھر کھنڈل ہوجانے اور دیواریں گرنے کے بعد داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا۔ یہاں سے بیجی ظاہر ہوا کہ جس نے بیزعم کیا کہ اس میں اختلاف نہیں کہاوّل میں دیوارا حاطہ شرط ہاورا ختلاف اس میں ہے کہ بعداس کے منہدم ہونے کے دار رہایانہیں تو بیزعم ضعیف ہے کیونکہ مسلہ کافی میں خرابہ کو دارنہیں مانا گیا۔ پھر واضح ہو کہ باب قشم میں اکثر عرف ومقصود کا بھی لحاظ ہوتا ہے بالا تفاق اگر چہ حقیقت مہجورہ اولی ہے یا عرف مروجہ اس میں اختلاف اصول معروف ہوا شاید فوات مقصود کی وجہ ہے حث نہ ہوا ہوا گرچہ باعتبار زبان کے خرابہ مذکورہ دار ہو بے فلیتا مل فیہ اور بعض شروع مختصر الوقایہ میں ہے کہ ہمارے عرف میں سرائے کا لفظ مرادف وار ہے اور کفایہ میں ہے کہ وہ سلطان کے دار کا نام ہے اقول بیوع فتاویٰ میں بھی اس طرح مصرح ہے۔ جامع الرموز میں ہے کہ خانہ کا لفظ دارومنزل دونوں کو شامل ہےاور یہی بیوع الفتاوے میںمصرح ہےاورلکھا کہ حجر ہنظیر بیت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے عرف میں گھروخانہ ا یک معنے ہیں و بیت کوٹھری وججر ہ نظائر ہیں اورا حاطہ میں منزل وحویلیاں ہوتی ہیں اور دومنز لہ و حیارمنز لہ اطلا قات معروف ہیں تو مفتی کو مسائل ہیوع واجارہ ووکالت وغیر ہامیں تامل ہےفتوے دیناضرور ہے۔ازانجملہ قربیو بلد ہیں اورسوادبھی ای ذیل میں ہےاورتو جانتا ہے کہ مکہ مدینہ زاد ہمااللہ شرفاوتغظیما شہر ہیں وقد قال تعالٰی رجل من القریتین عظیمہ۔ تو ان پرقر بیکا اطلاق فرمایا اور علے ہذا بلدا گرشمر ہے تو وارد ہوتا ہے قولہ تعالی والبلد الطیب یخرج بناته الآیة اور مترجم نے اپنی تفسیر میں بقدرتو فیق اس کی تفصیل ذکر کردی ہے وہاں ہے دیکھانا جا ہے اور قصبہ کے لیے لفظ ظاہر نہیں ہے اپس عمران وآبادی دبستی نظائر اور گاؤں وقصبہ وقرید نظائر اور شہر وبلد نظائرُ ظاہر ہوتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم جامع الرموز وغیرہ میں ہے کہ بلد نام ایسی آبا دی کا ہے کہ وار ہا دعمارا تہامع ربضہ کومحیط ہو۔

کے فقاہت کی دلیل ہےاور جوکوئی فساد کرےاورخلق اللہ تعالیٰ کو ذخیرہ آخرت ہے بازر کھے وہ ظالم تبہ کار ہے نعوذ باللہ منہ۔ازانجملیہ بستان وکرم پس جس نے کرم کا ترجمہ باغ انگورلکھا پابستان کا باغ تو پیخلاف فقہ بدین معنی ہے کہ ہمارے یہاں باغات میں جار د یواری نہیں ہوتی اور جارد یواری کے باغ کوا کثر بچلواری بولتے ہیں اگر چہاں میں انگور ہوں لہٰذا خیال رکھنا جا ہے کہ کرم باغ انگور جس میں چہار دیواری ہواور درمیان میں زمین قابل زراعت نہ ہو بخلاف بستان کے اس میں متفرق اشجار ہے درمیانی زمین قابل زراعت ہوتی ہے بیفرق ہے مترجم کہتا ہے کہ جہاں اس نے کرم لکھایا بستان لکھااس سے تو بیم عنی سمجھنا جا ہے اور جہاں کہیں باغ انگور ترجمه کردیااور حاشیه وغیره پر تنبینه بین کی و ہاں احاطہ دار سمجھنا چاہئے ورنہ چار دیواری کا باغ انگورلکھا ہے بھر تخفے بیروہم نہ ہو کہ اس سے کیا نقصان ہےانگور کہویا احاطہ دار کہو کیونکہ اس میں بعض احکام میں تفاوت ہوگا مثلاً عقدا جارہ بلفظ باغ انگور لازم ہونے کے بعد متاجر نے دیکھاتو بغیر جار دیواری پایااوراس نے دیکھا کہ بغیر دیوار کے مجھ سے حفاظت نہیں ہوسکتی تو و وعقد کو فتخ نہیں کرسکتا بخلاف اس کے اگراجارہ بلفظ کرم واقع ہوتو رد کرسکتا ہے اور یہاں ہے بیجی سمجھا گیا کہ مسائل میں ہرجگہ جارد یواری کالفظ لانے کی ضرورت نہیں ہےاگر چداصل سے ایک گونہ تحریف باغ ترجمہ کرنے میں ہولیکن مقصود میں فرق نہ ہوگا مگر جہاں جار دیواری کو تکم میں دخل ہے و ہاں ضرور ہےاورایسی حالت انواع احکام میں ہر باب کے مسائل میں ہوتی ہے دلیکن پیرزات تغیر کی نہ جا ہے اور علے ہذا محصل مرام کواپنی عبارت میں بتقدیم و تاخیر منضبط کرنا بھی بخت خطرے کیونکہ قیود کے مسائل پر رسائی ایک متجر کا کام ہے نسال اللہ تعالیٰ العصمة والسد ادوموولي الانعام إزانجمله بنت لبون اس كےلفظي معنی تو دودھ والی اونٹنی کا مادہ بچہ اور لغت میں وہ بچہ مادہ جس پرتین سال گذرے ہوں۔ پس اگر کوئی شخص اس طرح ترجمہ کرے تو غلط ہوگا اس لئے کہ فقتہا کا استعمال موافق شرع کے ہے اور شرع میں بنت لبون وہ ہے جس پر دوسال ہوکر تیسر ہے میں ہواور اس طرح حقہ میں لغت کے چوسالہ کی جگہ شرع میں سہہ سالہ معتبر ہےاور یوں یہ جذمہ میں لغوی پنج سالہ کی جگہ شرع میں جار سالہ معتبر ہے لہٰذا تر جمہ میں ہوشیاری جا ہے ۔ از انجملہ بکری کا لفظ ہماری زبان میں بھیڑی ہے متمیز ہے اور بضر ورت مترجم نے جہاں بکری لکھا ہے وہ شاۃ کا ترجمہ ہے اگر چنقص کے ساتھ ہے لیکن جہاں غنم کا ترجمہ بمری ہے وہ مطابق ہے مگر جہاں مسئلہ کا حکم بمری و بھیڑی ہے بدلتا ہے

کر کے قفل کی کنجی دے دینا بحضورمشتری کے جبکہ وہ آنکھوں ہے دیکھتا ہواوراگرا جارہ پر ہوتو حق متاجر سے خلاص کر دیناوغیرہ اور ا یسے ہی اجارہ دینے میں تخلیداس کی ضرورت ہے ہوگا اور مترجم نے اکثر مقام پرروک ٹوک دورکر دینالکھا ہے و قال فی الرہن انتخلیة یعنی رہن کومرتبن کے سپر دکر دینا اور بیدر حقیقت عام لفظ واو مقصود ہے اور امام ابو پوسف ہے روایت ہے کہ منقولات میں تخلیہ ہے سپردگی نہیں ہوتی ہے جب تک انگلیوں ہے گرفت نہ ہو کمانے فناویٰ انبی الفضل الکر مانی اور تو ضیح تجھ کو کتاب البیوع کے ملاحظہ ہے معلوم ہوگی حاصل بیر کتخلیہ ایک طریقة علم کا ہے اور بیٹک غیرمنقول میں تخلیہ سے سپر دکرنا قبضہ ہوتا ہے از انجملہ تزوج بروزن تصرف بہقی نے کہا کہ زن کردن شوے کردن بعنی مرد نے تزوج کیا تو معنی یہ کہ جورو کی اورعورت نے خاوند کیا و جامع الرموز مین کہا کہ اساس و دیوان وغیر ہامیں ہے کہ متعدی بخو د ہوتا ہے اور بحرف باء بھی ہوتا ہے اور حرف من سے متعدی نہیں ہوتا اگر چہان کے کلاموں میں کثرت سے موجود ہے مترجم کہتا ہے کہ مرادیہ کہ عربی زبان میں تزوجہاوتزوج سے ہیں اور تزوج منہا نہیں بولتے ہیں پھرواضح ہو کہ فقہاء نے جب کہا کہ زوجھایا زوج بھایا منہا تو ان کی بیمراد ہے کہ اس نے اپنے نکاح میں اس عورت کو لے لیا اور بیمعنی نہیں ہیں کہ کسی اور سے اس کا نکاح کردیا۔ بخلاف تزوج کے بروزن تعریف کے کہ بغت میں بقول بیہ فی (مرد کومجورواورعورت کوخاوند دینا)اورفقہاءنے جب کہا کہزوجہا۔یازوج بہایازوج منہا۔تو بیمرادیہہوتی ہے کہ کی اور کے نکاح میں اس کودی دینا۔چونکہ تزوج وتزوتج دونوں کا تعدید بخو دو بحرف باء ہوتا ہے لہٰذا فقہاء نے من کے صلہ ہے دونوں مطلب میں فرق کر دیا پس اگر مرد نے وکیل نکاح ے کہا کہ زوجنیہا۔میرے نکاح میں اس کودیدے اور اس نے کہا کہ زوجت کہا۔ تو نکاح منعقد ہوگا اور جب کہا کہ تزوجت منہا۔میں نے عورت کواپنے نکاح میں کرلیا حالا نکہ تز و جت بہا کے معنی زوجتہا کے ہوسکتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہرا یک بخو دب و بحرف باء متعدی ہوتا ہے۔ بعض مترجمین نے ناہمجی ہےاس فرق کوضائع کر دیا چنانچہ بیوع کےمسئلہ میں اشتری جاریتے وزوج بہاالی آخرہ جواس غرض ہے موضوع ہے کہ خرید کر دہ باندی پرمشتری کے خالی نکاح کر دینے سے قبضہ ہوجا تا ہے یانہیں۔اس محض نے یوں ترجمہ کیا کہ باندی خریدی اوراس سے نکاح کرلیا حالانکہ قطع نظر الفاظ کے بیسخت غفلت ہے اس لئے کہ خرید نے کے بعد ملک میں حاصل ہونے ے نکاح کی صورت کیونکر ہوگی ۔ فاقہم ۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یا دآیا کہ رواقص میں سے یک غالی فرقہ ہے جوحفزت صدیق اکبرخلیفہ رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اور اور حضرت فاروق خليفه دوم كوكا فركهتا ب حالانكه بيفرقه خود كا فرب كيونكه حديث صحيح مين آيا ب كه جوكوئي دوسرے کو کا فرکہ تو دونوں میں ہے ایک ایسا ہو جاتا ہے یعنی اگر کہنے والاسچا ہے تو دوسرا کا فرہے اور اگر جھوٹا ہے تو کہنے والاخود کا فر ہاور غالی رافضی کے قول ہیں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اکبر بنصوص آیات وشہادت الہی و کثر ت احادیث وشہادت رسول الله مُثَاثِثَةِ کے اعلیٰ درجہ کے مؤمنین تھے اور اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کرکسی کی شہادت ہوگی پس بالیقین معلوم ہوا کہ بیفر قہ خود کا فر ہے۔اب سنیے کہ بعض واعظین نے کہا کہ حضرت شہر با نو جو باد شاد ہ پرز دگر د کی بیٹی تھیں جب حضرت فاروق اعظم نے فارس پر جہاد کیا تو یہ بھی فتح کے بعد گرفتار ہوکرہ کیں اور حضرت فاروق نے حضرت امام حسین علیہ السلام کودیدیں چنانچہ حضرت علی ا كبروغيره شہدائے كربلا انہيں كے بطن ياك ہے ہيں اس اگر غالى رافضه كا قول سجح ہوتا تو جہاد سجح نہ ہوتا تو حلت كى كيا صورت تقى باوجود میکہ اہل بیت میں سے میرحضرات بھی ہیں جن کے واسطے تطہیر ثابت بص قر آنی ہے پس فرقہ رافضی مذکور کذاب ہے۔قال المترجم بذاعلي قول من قال بعدم العتق چم التزوج وهناك من قال بذلك و قيل الاوّل اثبت والله تعالىٰ اعلمه بجرواضح مو كه جامع الرموز مين لاياكم لايجوز المناكتحه بين بني آدمر و انسان الماء والجن كما في السراجيه يعني آ دم زاد عادر آ بي انسان یا جن سے باہم نکاح کا عقد جائز نہیں ہے جیسا کہ فتاوی سراجیہ میں ہے لیکن قنبیہ میں حسن بھری ؓ نے فقل کیا کہ دومر دوں کی گواہی پر جن سے عورت سے نکاح کر لینا جائز ہے اور جامع الرموز میں لایا کہ لایں سے نگام الشافعیتیه لا نھا صارت کافرۃ بالا ستثناء علی ماروی عن الفضلی و منھر من قال تتزوج بناتھر کذافے المحیط لیمن ککھا کہ جوعورت کہ ثنا فعیہ مسلک پر ہواس کے ساتھ نکاح شیح نہیں ہے کیونکہ استثناء ہے وہ کا فرہ ہوگئی یعنی موافق قول ثنافعیؓ کے جب اس سے بوچھا جائے کہ تو مؤمنہ ہے وہ وہ کے گی کہ ہاں انشاء للدتعالیٰ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کہنے ہے وہ وبوجہ شک کے کا فرہ ہوئی اور بہتھم امام فضلی ہے روایت کیا گیا ہے۔

اوران مشامخوں میں ہے بعض نے کہا کہ شافعیوں کی دختروں ہے نکاح کرلینا جائز ہے کذا نے المحیط ۔مترجم کہتا ہے کہ ا ما مضلی واس طبقہ کے مشائخ سب فقہاء تصےلہذاان کی طرف کسی مجبول راوی کا بلکہ بغیر رواۃ کے خالی خیالی قول کامنسوب کر دینا خود ہیرمعتمد ہے خصوص ایبا قول کہ فقیہ کی شان سے نہیں بلکہ محض خلاف شان ہوآ یا کسی محض کوروا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اوران کے اتباع کو کا فر کے نعوذ باللہ من ذکک کیونکہ شافعیہ عورت کی کیا خصوصیت ہے ہی تو دیکھتا ہے کہ بیلوگ کیے رطب ویا بس روایات جمع کرتے ہیں اور اسلام میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔جاہل متعصب خود اپنی جہالت سے فتنہ میں پڑتا ہے اس نے تعصب کا نام اسلام سمجھا ہے حالانکہ ائمه علاء متفق ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اسلام کے اماموں میں ہے ایک عالم امام ہیں اور ان کو کا فرکہنا خود کفر ہوگا جیسا کہ ائمہ علما کا زعم ہ فاتقوا الله والله شدید العقاب از انجملہ بخیر ۔ تان جی ن ۔ فی الحال واقع کرنا بیمقابل تعلیق کا ہے جو کسی چیز کے ساتھ لئکا نا ہوتا ہے پس طلاق وعتاق معلق ہے کہ اگر تونے بیاز کھائی تو تجھ کوطلاق ہے یا تو آزاد ہے اور منجر بیہ ہے کہ جھ کو میں نے طلاق دی یا آ زاد کیااور تخبیز دراصل تعجیل ہے من قولہم ناجز بناجز نفتر بنقد از انجملہ تبر۔ت ب ر۔جامع الرموز میں ہے کہ سوناو جاندی سکے سے پہلے تبر ہیں اور بھی تا نباو پتیل ولو ہا بھی تبر کہلا تا ہے لیکن سونے کے ساتھ مخصوص ہو لتے ہیں متر جم کہتا ہے کہ میں نے پتر کے ساتھ تر جمہ کیا۔ ہے۔پ ت راور جہاں جس قشم کا ہوو ہ بھی مصرح کر دیا ہے اور فقر ہ گداختہ جاندی ہے از انجملہ ثمر۔ ہمارے عرف میں قریب ہے کہ سوائے پھل کے اور کسی چیز پر نہ بولا جائے البتہ مجاز أجب کہیں کہتم نے کیا پھل پایا تو مطلق فائدہ خواہ آ دمی ہے ہویا درخت سے حتی کفعل سے بھی اور عرب کی زبان میں مطلقاً جو چیز کہ درخت ہے بلاکسی کی صنعت کے حاصل ہواور بیمحفوظ رکھنا حا ہے دووجہ ہے ایک وجہ رہے ہے کہ جو حکم و ہاں مذکور ہے اس میں عربی عرف پرمحمول کرنے سے اشکال نہ ہو۔مثلاً لایا کل من ثبعر ھذہ النخلة۔ اس تحجور کے ثمر سے نہ کھاؤں گااس طرح قشم کھائی تو ہراس چیزیر واقع ہوگی جواس درخت سے پیدا ہو بلاکسی کی صنعت کے اور کھائی جائے حتیٰ کہ پی و چھال وشاخ پرنہیں بلکہ طلع وخلال و بلخ و بسر ورطب وتمر و جمار پر واقع ہوگی اور جمارتھم النقل یعنی گوند ہےاور وبس پر بھی یعنی تاڑی مگر جب پکاڈالی جائے تونہیں اور وجہ دوم ہیے کہ جو حکم و ہاں ندکورے اگر چہ بعبارت اور دو مذکورے اس کو بعبارت عربی تجھ کر عَلَم كُومُنطبق كرنا جا ہے اور ہماری زبان میں اگرفتم کھائی كہ اس درخت كے ثمر ہے نہ كھاؤ نگا تو مير ہے نز ديك شروع مول ہے آخر كيل تك واقع موكى اور كوندوغير وحتى كه نارى يرواقع نه موتا حائة والله تعالى اعلم - فان قيل التمر عربي يراعي فيه اصل معناه قلت لابل ما استعمل فيه عند نا بعد النقل كمالا يراعي في الالفاظ العجمته عند العرب الاما استعملو افيه بعد النقل فافھھ۔ ازانجملہ جداوّل جمع جدول بیلی می نالی جس سے چرس کا پانی کنوئیں سے نکال کر بہتا ہوا کیاری میں جاتا ہے اور باغ میں اس ے چوڑا ہوتو ساقیہ ہی جمع ہے جمع اس کی سواتی گویا نالہ ہوااگر چہاتنا گہرا نہ ہواور اس سے چوڑا نہر ہے ذکرہ العینی فی شرح الکنز وغيره \_ازانجمله الحرمته باب نكاح ميں جا ہوكہو كه نكاح فاسد ہوگا يا باطل ہوگا يا حرام ہوگا سب يكساں ہيں كيونكه فاسد بھى حرم ہوا جيسا کہ قاضی خان وکر مانی ونہا ہے ومستقصی وغیر ہ میں ہے گذا نے جامع الرموز ۔ ازانجملہ حشیش کہ معروف ترجمہ گھاس ہے اور دراصل نبا تات جوساقد ارنہ ہوں اور عامہ لغات میں سوتھی گھاس کو حشیش کہا ہے اور کما قا گھاس نہیں بلکہ زمین کے اندر رکھیٰ ہوئی چیز کے مثل

اوراگرکی نے سال دوسال کا خراج پیشگی دیدیا تو جائز ہے کیونکہ سبب لیخی زمین لائق پیداوارموجود ہے کذاذکرہ بعضہم اور مترجم کہتا ہے کہ غلط ہے بلکہ خراج موظف میں البتہ الیبا جائز ہے اور خراج مقاسمہ میں گیہوں وغیرہ اموال ربوبیہ کی صورت میں سودہو جائے گا فاقہم تھے دوم خراج موظف جو بنام لگان بہارے بہاں معروف ہے اوراس کو خراج وظفیہ مقاطعہ بھی کہتے ہیں اور جو کچھ نقذیا اناج غیرجنس پیداوار جوامام کی زمین باغ پرمقرر کر لیکن اندازہ اس کا بقدر وظفیہ عدل ہوگا چنا نچہ جس زمین کو خرابی پانی پنچہ س پر اناج غیرجنس پیداوار جوامام کی زمین باغ پرمقرر کر لیکن اندازہ اس کا بقدر وظفیہ عدل ہوگا چنا نچہ جس زمین کو خرابی پانی پنچہ س پر حضرت فاروق اعظم نے اہل السواد کے جریب گیہوں یا جو پر ایک صاغ مقرر کیا تھا اور رطبہ کے ہر جریب پر پانچ درم لیخی سوارہ پینے اس قدر مقرر کیا تھا اور رساب جس کے درم کے کہاں سے زیادہ کرناظم ہے اور نوشیروان عادل نے بھی کر بیہ جس کا معرب جزبیہ سے مجموا گیا بلکہ آیت کے معنی یہ بیاں کرنے کے گئیس تھا جیسا کہ قولہ تعالی یعطو البحزیة عن یدو ہم صاغرون سے مجموا گیا بلکہ آیت کے معنی یہ ہو ٹر کر انھوں نے ایسا اختیار کیا لیس ان کوراہ جن پر آمادہ کیا تھا کیونکہ اسلام سے ان کو نعمت ان کو نعمت کہ ہو گئی ہو تھا کہ دو تھوڑ کے کام سے فراغت پاکر اللہ تعالی کی تو حیدوعبادت کر سے اور جامع الرموز میں ہے کہ خراج خواہ موظف ہو یا مقاسمہ ہواس کی ضاخت کر لینا تیج ہے کونکہ وہ جنگی فوج کاحق ان کی جو اندے موظئے مقاطت وغیرہ کے موض میں واجبی ہے اور بعض نے کہا کہ مراد فقط موظف ہو یا مقاسمہ ہواس کی ضاخت کر لینا تیج ہے کونکہ وہ جنگی فوج کاحق ان کی حفظت و غیرہ کے موض میں واجبی ہے اور بعض نے کہا کہ مراد فقط موظف ہو

جوہرسال مقرری ہوتا ہے اور مقاسمہ مراد نہیں جو پیداوار پر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہنوز ذمہ پر واجب نہیں ہوا ہے۔ازائجملہ خارج ۔ کہ بحسب اللغتہ خروج کا اسم فاعل ہے اور اصطلاح لدعویٰ میں جو شخص کہ غیر قابض مدعی ہو۔ ومن ذلك قولھہ و لواعی خارجان عینا فی ید ثالث اور معنی سے کہ دوغیر قابض نے تیسر ہے کی مقبوضہ مال عین کا دعوے کیا یعنی تیسر ہے پر بید دعوے کیا کہ بیال عین ہماری ملک ہے اور تیسر ہے کے قبضہ میں ناحق ہے ۔ ازائجملہ الدابیۃ ۔ اصل لغت میں جوز مین پر چلے یا رینگے اور بدیع معنی حشرات الارض چیونٹی وغیرہ کو بھی شامل ہے اور وضع ٹانی میں چار پا بیہ ہے اور کہا گیا کہ وضع ٹالٹ میں گھوڑ ہے ہے مصوص ہوا اور مراد وضع ہے نقل عرفی ہے اور فقہا کے اطلاق میں اختلاف ہے چنانچہ ہدا بید وغیرہ میں ازارہ عرف کے دابہ کا لفظ گھوڑ ہے وگد ھے ونچر کو واسط شامل کیا اور اس وجہ سے حسب موقع متر جم نے کہیں سواری کا جانور چو پا بیر جمہ کردیا ہے اور غزنیہ میں اس کو ہر چار پا بیہ کے واسط مطلقا لیا اس سے متر جم نے حسب موقع متر جم نے کہیں سواری کا جانور چو پا بیر جمہ کردیا ہے اور غزنیہ میں اس کو ہر چار پا بیہ کے واسط مطلقا لیا اس سے متر جم نے حسب موقع چو پا بیر جمہ کیا اور مفردات میں کہا کہ گھوڑ ہے کے لئے مخصوص ہے لہذا جہاں موقع میں وان القاضی ہے وہ خریط مراد ہے جس میں چکین و دستاویز و محضر قال پر وانہ متولی وہاں گھوراتر جمہ کیا ہے ازانجملہ دیوان اور فقہ میں دیوان القاضی ہے وہ خریط مراد ہے جس میں چکین و دستاویز و محضر قال پر وانہ متولی وہاں گھوراتر جمہ کیا ہے ادر فیکس اس القاضی ہے وہ خریط مراد ہے جس میں چکین و دستاویز و محضر قالی پر وانہ متولی وہاں گھر اس میں جس میں چکین و دستاویز و مضرفیل پر وانہ متولی وہ اس میں جس میں جانے میں وہ وہ میں وہ میں

اوقات وتقذیرِ نفقات وغیرہ کاغذات ہوں ۔ازانجملہ قولہم ماذاب لک علیہ مرادیہ ہے کہ لے دیگر جو تیرا فلاں پر ثابت کٹہرے یا واجب نکلےلہٰذا کفالت میں جہاں اس طرح ندکور ہے یہی مراد ہے از انجملہ روایت کالفظ ہے جامع الرموز وغیر ہ میں کہا کہ لغت میں نقل کو کہتے ہیں اور عرف فقہاء میں کسی فقیہ ہے کوئی فرعی مسئلنقل ہونا خواہ فقیہ ند کورسلف میں ہے ہویا خلف میں ہے اور جب بھی خلف کے قول سے مقابلہ ہوتو روایت مخصوص بسلف ہوتی ہے واضح ہو کہ قولہ روایۃ عنداس کے بیمعنی کہ اس امام سے ایباروایت کیا جاتا ہے جائز ہے کہ اس کا ند ہب سے ہو یا نہ ہو بخلاف عندہ کے جب کہا جائے کہ فلاں کے نز دیک تو ظاہر سے کہ اس کا مذہب ہے ازانجمله رباط بمعنى رى وبندش ومنه قولهم من حل رباط سفينته فغرفت اوررباط قيام سرحد كفار پر بغرض جهاديا حفظ حدود وثغو دمنه قوله عليه السلام رباط يومه في سبيل الله خيرٍ من الدنيا و مافيها ازانجمله رقى بما نندقول فقهاء لا يصح الرقبي اورامام ابويوسف ّ كے نز دیک رقبی بیہے کہ دوسرے سے کہے کہ میرا گھرتیرے لئے رقبی ہےاگر میں تجھ سے پہلے مرا تو وہ تیرے لے ہےاوراس کے قریب عمری ہے قاضی خان نے ذکر کیا کہ عمری ہے کہنا کہ اگر میں تجھ سے پہلے مرا تو ہے گھر تیرے لیے ہے اور اگر تو مجھ سے پہلے مرا تو یہ میرے لیے ہاور دوسری تفییر میرے کہ اپنا گھر دوسرے کے لئے اس کی مدۃ العمر تک کردینااس شرط سے کہ جب مرے واپس ہے یعنی عمری دینے والے کو یااس کے وارث کو واپس ہے قال وقع العمری اور یہاں صحت سے بیمراد ہے کہ اس طرح دے دینا صحیح ہے اور شرط ندکور باطل ہے حتیٰ کہ وہ گھر جس کو دیا ہے اس کے وارثوں کو ملے گا تبدیہ منجملہ متشابہات احکام کے ہماری بولی میں بیرکہنا کہ بیگھر تیرا ہے اور میگھر تیرے لیے ہے اور میگھر تیری ملک ہے تو اوّل متحمل اقرار ہے اور جھگڑے کے وقت ہبہ کا دعویٰ کرنے والا باطل قرار دیا جائے گا کیونکہ اقر اراس پرتو جحت قوی ہے اگر چہ دوسرے کے حق میں جحت نہ ہوتو اس نے گویا اقر ارکیااور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے ہبہ کیا تھا تو اوّل اتو ہے ہوگا اور بدون گواہوں کے تقیدیق نہ ہوگی اور قول دوم ہبہ ہے اور تیسر اصریح اقر ار ملک ہے اس واسطے مترجم نے رقعی وعمری کی تفسیر میں تیرے لیے کہا اور تیرا ہے نہیں کہا فاحفظہ فان ذلك ملھم از انجملہ لفظ ریحان نبا تات میں ے خوشبودار كذافے الاختيارشرح المختار وكذافے المغر ب اورفقهاء كے نز ديك جس كى ڈیڈىمثل اس كی پتیوں کے خوشبو دار ہوجیہے آس دور دیا فقظ پیتاں خوشبودار ہوں جیسے پاسمین ۔اس طرح جامع الرموز میں مذکور ہے اور اس میں تامل ہے دیکھنا جا ہے اور لکھا کہ جامع ابن بیطار میں ہے کہ وہ ہر درخت کی کلیاں ہیں اور طلا ق مخصوص جس *ے عرق کھینچا جائے مشتہر ہو گیا ہے۔از انجمل*ہ رق رفت پتلا پن اور رقیق جس میں کوئی جزوآ زادی کا نہ ہواورواضح ہو کہ عبارات فقہا مختلف ہیں صدرالشریعہ کی بعض عبارات ہے نکلتا ہے کہ رق بدون ملک کے نہیں پایا جاتا ہے اور مستقصی وغیرہ میں ہے کہ کفار جودارالحرب میں ہیں سب کے سب رقیق ہیں مگر کسی مے مملوک نہیں ہیں قال المترجم اس مقام کی شخفیق میں کلام طویل ہے یہاں گنجائش نہیں ہے میرامقصود صرف بدہے کہ مترجم نے رقیق کا اگر ترجمہ کیا ہے تو محض مملوك لكصاب اوركثرت سےفقهاءر قیق كو بمقابله آزادومد بروم كاتب وام الولدومعتق البعض وا ماالغقد فیه سبب الحربیه ۔استعمال کرتے ہیں کمالا پخفے علےمن مارس الفن از انجملہ روث متشابہ ہے کہ لغت میں ذی حافر جانور کے گوبر کو کہتے ہیں مگرفقہا ءاس کو فقط سر گین یعنے گو ہر کے منعی میں بو لتے ہیں تو لید و مینگنیاں داخل نہیں ہونگی۔

اور بیہ جامع الرموز میں لکھا ہے اور عذرہ پلیدی ہے کہ آ دمی ومرغی و کتاوغیرہ کے پیخانہ کوشامل ہے اور غائط آ دمی میں زیادہ مستعمل ہے اور مقصود تحقیق لغت نہیں بلکہ تنبیہ ہے اور خرء وخراء ق کبوتر وغیرہ کی بیٹ ہے اور بھی آ دمی کے ساتھ کنا یہ ہوتا ہے ومنہ قولہ علمکھ بینکھ کل شنی حتی النحواء قالحدیث سرقین معرب سرگین ہی ازانجملہ رصاص کہ لغت میں رانگ قلعی کے معنی میں ہے پس درم کی صفت میں ملتبس ہوتا ہے کہ رانگے کے ہوں حالانکہ رصاص درم وہ ہیں جن پر ملمع ہوصرع بہ جامع الرموز تنبیہ اقسام درم

میں بہتان کتب فقہ میں مذکور ہیں اورمتفرق میں نے ذکر کئے ہیں اور یہاں مختصرطور پررکھتا ہوں کہ مجملہ اقسام کے زیوف درم بالف مصدرزا ونت الدراہم زیفالیعنی میل کی وجہ سے مردو د ہو گئے کما فی القاموس یا جمع زیف ہے جس میں تا بناوغیرہ ملا کر کھر اپن کھودیا گیا ہو کما فی طلبتہ الطلبہ اور قاموس نے جوان کومر دود کہا تو معنی بیہ ہیں کہوہ رد کر دیے جاتے ہیں لیکن پوشیدہ نہیں کہ خالی ہیت المال ان کو پھیرتا ہے کہ وہ کھرے کے سوائے نہیں لیتااور باہمی معاملات میں مردودنہیں ہیں اپس اظہر قول دوم ہے۔ دوم نہرج بتقدیم باءیا نون معرب نہرہ جمعنی ناسرہ جس میں کھونٹ ہواورواضح ہو کہ زیوف دنبہرہ دونوں قتم میں میل سے جاندی زیادہ ہوتی ہے کیکن فرق ہے کہ زیوف کوتا جزئبیں پھیرتے اور نبیرہ کوتا جربھی نہیں لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ نبیرہ جس کا سکہ مٹ گیا ہوذ کرہ صدر الشریعہ فی القصناء پس اس صورت میں زیوف نبہرہ واحد ہیں صرف سکہ موجود ومعدوم ہونے کا فرق ہے۔ سوم ستوقہ وہ درم جس میں تا نباو پتیل یا جت غالب ہواور جاندی کم ہووقد قیل انھا تعتبر بالعروض۔ چہارم رصاص بیفقط درم کی صورت ہوتے ہیں ان پر جاندی کاملمع ہوتا ہے اور بید درحقیقت درم نہیں ہیں کما صرح بہ غیر واحد۔واضح ہو کہا قسام یہاں بحسبب العین کئی ہیں اس طور سے بیان ہو سکتے ہیں کہ درم یعنی صورت مخصوص یا جاندی میں ہے یانہیں مقتم دوم بطریق ملمع نہ ہوتو موجود نہیں اور اگر ہوتو رصاص ہے اور قتم اوّل میں خالص ہو یعنی ادنیٰ میل جو بمنز لہمستہلک ہےتو دوقتم معروف ہیں دو دھیا جا ندی ہوتو درا ہم بیض سفید درم ہیں اور بھی واضح بولتے ہیں کیکن زیاد ه مکسوروغلہ کے مقابلہ میں آتا ہےاوراگر سیاہ جا ندی ہوتو دراہم سودیعنی سیاہ درم ہیں اور اگر غیر خالص ہو پس اگرمیل زیاد ہ ہوتو ستوقہ ہیں اور اگر جاندی غالب ہوزیوف ونبہرہ ہیں اور دو دھیا و سیاہ درحقیقت صفت جودت ور دارت کے اعتبار ہے ہیں نہ باعتبار عین کے کیونکہ شرعاً اس صفت سےنفس جا ندی کا تفاوت معتبر نہیں ہے جبیبا کہ باب الربوا میں معلوم ہو چکا۔اور صحاح پورے درم اور مکسوره شکتنه اورنظیراس کی بپرارو پییاور دواٹھدیاں یا جارچو نیاں مثلاً اور درا ہم غلبہ پنچبیل کہ خالص وزیوف نبہرہ دستوقیہ ملاکر ہوں بخلاف رصاص کے وہ درحقیقت غیرجنس ہے اور ثنائی و ثلاثی وغیرہ جبیبا کہ ہدایہ میں مذکور ہے اس سے بیغرض ہے کہ دومل کرایک درہم ہوا جیسے مثلًا اٹھدیاں کہ دومل کر ایک رو پیہ ہوا اور ثلاثی میں مل کر اور رباعی علے ہذا لقیاس وقولہ کا بعد الی الیوم بفرغانة جیسے فی زماننا فرغانه میں عدالی رائج ہیں تو دراہم کے اقسام ذاتی ہے ان کا خروج نہ ہو گاصرف فرق سکہ ہے ناموں میں ہو گا تو عدالی جس بادشاہ نے سکہ رائج کیا نام رکھا گیا ہے اورنظیر اس کی چہرہ شاہی وجیپوری وکلد ار وغیرہ اشرفیاں ہیں اور بغیر سکہ کے خالی جاندی گداختہ مانند طمغاجی ووہ دہی ووہ نہی اور زخمدار وغیرہ اقسام ہیں اور زخمدار کے معنی قریب اس کے ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹاؤ کی حیا ندی واپنٹ کا سونا وغیرہ بولتے ہیں فاحفظ المقام واللّٰداعلم بالصواب از انجملہ لفظ رہن جمعنی گرو \_مفر دات میں ہے کہ جواد ھارقرض کی مصبوطی کے لئے رکھا جائے اورا کثر کتب میں ہے کہ لغت میں رہن کے معنی مال کوروک رکھنا خوا ہ کیسا ہی مال ہو۔

اور شرع میں ادھار و ترض کی وجہ ہے ایسا مال جو قیمت دار ہے روک لینا جس ہے قرضہ لیناممکن ہواور جامع الرموز میں کہا کہ مراد میہ ہو ہے کہ قرضہ اس مال کی قیمت دوام ہے جر پاناممکن ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جر پانے کی قید محض ہو ہے اور صحیح وہ ہے جو برجندی نے کہا کہ بھر پور قرضہ اس سے وصول ہو جانا شرط ہیں ہے بلکہ تھوڑ ایا سب اس سے وصول ہو جانا ممکن ہو۔ تنبیہ ادھاریا قرض اس سے مترجم کی بیغرض ہے کہ مثلاً زید نے عمرو کے ہاتھ دس رو پیدکوادھارا یک چیز بیچی تو دس رو پیدعمر و پرادھار کہلا کیں گے اور عمو ما مترجم اس کی جگہ قرضہ تھی قرض ہے اور قرض نہیں کہلا کیں گے کیونکہ وہ عین شے پر مخصوص ہے جی کہ اگر دس رو پیداس سے نفتد لئے تو قرض ہیں اور اس کی جگہ قرض بدون زیادت ہار لاتا ہے اور اگر ایک پیانہ گہوں قرض لئے تو یہ بھی قرض ہے اور احکام میں بعض صورتوں میں تفاوت ہے اور عوام یہ فرق نہیں کرتے ہیں قرضہ دھار کی جگہ قرض و بر عکس ہولتے ہیں لہذا مفتی جب فتو کی دیے گا اور ایسی صورت میں تو بعض ہے اور عوام یہ فرق نہیں کرتے ہیں قرضہ دھار کی جگہ قرض و برعکس ہولتے ہیں لہذا مفتی جب فتو کی دیے گا اور ایسی صورت میں تو بعض

عگہ غلط و خطا ہو گا اور مثال اس کی بیہ ہے کہ زید نے عمر و سے ایک من گہیوں قرض لے کر گھر میں بھر رکھے ہنوزخرج نہ کئے تھے کہ عمر و نے ا پنا ادھار ما نگا اور زید نے بازار سے پاکسی سے ایک من گیہوں دلوا دیۓ تو اما م اعظم رحمہ اللہ کے نز دیک ادا نہ ہوا کیونکہ عین مال گا واپس کرنالا زم تھا جبکہ بعینہ موجود ہےاس طرح ایک من قرض کا دعویٰ کیااور معاوضہ دس روپیہ لے لئے اور مفتی نے جواز کا فتویٰ دیا عالانکدایک من قرض نہ تھے بلکہ قرضہادھار بچ سلم کے تھے مثلاً اس نے سلم ایک من کی تھبرائی تھی تو اس صورت میں صحیح نہیں ہے کیونکہ استبدال دین بدین ہے پس اگروہ ادھار کہتا تو مفتی سیح جواب دیتالیکن اس نے قرض کہا جس ہے دھو کا ہوگا لہٰذا ایسے مقامات میں مفتی کو تنیبہ رہنا جا ہے تا کہ عوام جہال کوغلط فتوے نہ دے۔ تنبیہ عوام لوگ رہن کواپنے قرضہ کاعوض بطریق منفعت سمجھتے ہیں اوریہ بالکل جہل وظلم ہے ختی کہ مال مرہون سے طرح طرح کے نفع اٹھاتے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے اور رہن تو پرایا مال اپنی نگہبانی میں رکھنا ہوتا ہے اور جو پچھاس کا منافع ہوو ہسب را ہن کا ہے صرف اس کا قبضہ البتہ سردست تا اد ہے قرضہ بیل ہے اگر وہم ہو کہ ایک تو ادھار دے اور دوسرے میہ بیگارا ٹھائے تو جواب میرکداس میں دو فائدے ہیں ایک میدکداگر را بمن نے قرضہ نہ دیا تو حسب شرا نظاس کے داموں ے وصول کر لے اور دوم بیر کہ اگر را ہن مرا اور اس پر بہنوں کا قرضہ ہے تو تر کہ جو کچھ ہاتھ آئے اس میں سب قرض خواہ حصہ رسد شریک ہوں گے بخلاف مرتبن کے کہوہ اس رہن کا حقد ارہے اس سے سب قر ضہ بھر پور لے لے گا جو بچے وہ وارثوں کو پھر دے گا۔ بعض فقہاءنے جائز جانا کہمر ہونہ گائے گومرتہن اپنے پاس ہے دانہ چارہ دیتو اس کا دود ھکھا ہے میں کہتا ہوں بیاس زعم پر کہ دود ھ اس کی کھلائی کے سوائے نہیں کھانا جا ہے مگر میرے نز دیک ہے بھی حلال نہیں ہےاوروا جب ہے کہ اس میں اختلاف ہوجیسے و دیعت کے رو پیہ سے تجارت کا نفع مستودع کوحلال ہے یانہیں تو ضعیف ہے کہ ہاں اورصواب ہے کہ نہیں کیونکہ مرتبن نے اپنا جارہ غیر کی ملک میں ڈال کراس ہے دودھ حاصل کیا ولہذا بعضوں نے راہن ہے اجازت لینا شرط کرلیا ہے اور پیصورت البتہ براہ تھم جواز کے ہوسکتی ہے جبکہ وہ قرضہ نفع کھنچنا نہ جا ہتا ہواوربعض نے یہاں اس زیانہ والوں کے کاروبار چلنے کے لیے عینہ کی تدبیر نکالی اور اس میں بھی سخت اختلاف ہے والمسئلہ فی الفتاویٰ از انجملہ الرب\_بالضم انگور وہمی وسیب وغیرہ کا شیرہ جوخفیف جوش دے کر گاڑھا کیا گیا ہوا در صراح میں کہا کہ آب ہر چیز کہ خاثر باشد یعنی پھٹایا گاڑھا ہواورلکھا کہ طلا کو کہتے ہیں اور مراداس سے وہی شیر ہ انگور حفیف جوش دیا ہوا ہے اور بیشم شراب ہے جبیبا کہ کہ کتاب الاشر بہ میں ہے و قال الشاعر شعرالبق والبرغوث قد شربادی ۔شرب الطلامن کف المی غید ۔ اور طحطاوی کے بعض عبارات حاشیہ درالمختار ہے فقط شرہ کے معنی ظاہر ہوتے ہیں بس شاید آپ خاثر مراد ہوجیسا کہ بعض جگہ خودمصر ح لکھا ہےاور شاید کہاستعال فقہاء میں عام ہواور بیا قرب ہےواللہ اعلم اور قول فاضل سہار نیوری کہرب جمعنی مربی ہے سہو ہے فلیتد بر ازانجمله زیوفاور بیتم درم ہےاو پرمفصل ذکر ہو چکا ہےازانجمله زطی ۔ قال فی الصراح ز طگر د ہےاز مردم زطی کیےاز ایثان وقال صدر الشريعته الزط جبل من الناس با لعراق منيسب الهم الثوب الزطى قلت الجبل با لجيم على وزن قبل يعنى زطايك قوم كےلوگ عراق ميں رہتے ہيں وہ ايك قتم كا كبڑا بنتے ہيں جوزطی كہلاتا ہے ازانجملہ قولھمہ زيادة يتغابن الناس فيه الي زيادتي کہ لوگ اتنے میں مغبون ہوجاتے ہیں اور معنی ہیے ہیں کہ جس چیز کے دام شہر میں کٹے نہ ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہو بلکہ انداز ہ کرنے ہے جتنے کو گھہرے تو جب کوئی ایک انداز ہ کرنے والابھی مثلاً دس ہے دوآ نہاو پر کوانداز ہے تو بیددوآ نہالیی زیاد تی ہے کہا تناخسار ہ لوگ اٹھا کیتے ہیں۔

وقد مرمفصلا۔ازانجملہ زقاق وزائغہ مربع ومستطیل ومتدبر وعطف وغیرہالفاط جو کتاب لشفعہ میں مذکور ہیں پس زقاق کو چہ پس اگر سیدھا چلا گیا ہواور دونو ں طرف محلّہ آباد ہے اورانتہائی کو چہ بندنہ ہو بلکہ نافذ ہوتو نمبز لہمر عام کے ہے اگر چہ بہت ہے سائل میں فرق ہاور یہ کو چہنا فذہ ہا وراگر وہاں بند ہوتو غیر نافذہ ہا ور ممکن ہے کہ محلّہ چہار دیواری سے گھرا ہواور انتہائے کو چہ پر باب بران ہویعنی دروازہ ایسے مقام پر ہوکہ باہر جنگل و بیانان غیر آباد ہا وراگر کو چھوری دورسید ھاجا کر موڑا ہوتو زائغہ ہوا پس اگر موڑ کئی طرف سے بشکل مستطیل ہو() چاروں خطوط میں سے ہر دومتوازی برابر مگر چاروں برابر نہ ہوں اور سب زاویہ قائمہ ہوں اس طرح حادہ ومفرجہ نہ ہوں تو زائغہ مستطیلہ ہے اور غالبًا زائغہ حادہ ومفرجہ بھی بحسب اکثر تھکم مثل مستطیلہ کے ہاوراگر مربعہ ہوکہ مثل مستطیلہ کے ہوتا ہونے کیت کو چہدر مثل مستطیلہ کے ہوتا ہونے کیت کو چہدر کو چہ ہونے کیت کو چہدر کو چہوعطف وغیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان کو چہوعطف وغیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں کیون نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جاتیں ہیں ۔ اوّل کو چہ غیر نافذہ طویلہ جس کے جانبین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن نمونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جاتیں ہیں ۔ اوّل کو چہ غیر نافذہ طویلہ جس کے جانبین میں

المانية المانية

اس کے مثل کو چہوں پس ہدا بیروعنا بیہ ہے اس کی صورت بیہ ہے جو ذیل میں درج ہے پس کو چہطویلہ والے چھوٹے کو چوں میں شفعہ کے مشخق نہیں کیونکہ غیر نافذہ ہونے سے خود اہل کو چہ میں استحقاق مقصود ہے اور اگر نافذہ ہوتے تو البتہ سب کا استحقاق اس شان سے ہوتا جواب شفعہ میں ندکور ہوئی اور معنی اس کے کہ کو چہ خرد کی راہ نہیں ہے بیہ ہیں کہ بڑے کو چہ کے سواء وارپارنہیں ہے بلکہ انتہائے پر مکان سے بندہ اور زائعہ وہ بچی ہے جوشل پارہ دائرہ کے متدیر ہویا متنظیل خواہ اس سے کوئی کو چہ نکلا ہویا نہیں پس بھی نصف دائر ہے نائد ہوں برابر اور بھی کم ہوتا ہے خواہ کو چہ نافذہ میں یا غیر نافذہ میں ہواور بھی زائعہ کے اندر زائعہ ہوتی ہے اور بھی متنظیل ہوتا ہے صور تیں درج ذیل ہیں۔
غیر نافذہ ہوتی ہے اور محلم مربع اور بھی مستطیل ہوتا ہے صور تیں درج ذیل ہیں۔



اورر ہے دریدوغیرہ تو ان کی شکل دبلی وآگرہ میں معروف وہرشہر میں مشہور ہے فاقہم ۔ازانجملہ لفظ سائر ۔سب اور باقی کیکن استعال فقہاءخیرمعنی بدون مقیم اس اَمر کے کہ بقیہ داخل ہوں یانہیں جوعامہ کےلفظ میںمعتبر ہےاوراو پر مذکور ہواس کی مخفف سہ کیے یعنی مثلث اورصراح میں کہا کمیفلتج یعنی ہے پختہ۔اور باذق بذال منقوط معرب بادہ لفظ فاری کہ شیرہ انگوراندک پختہ ہو۔ستوقہ سابق میں مذکور ہوا۔ سکرفتم شراب وسکرالنہر نہر کو بند کر دیا۔ سکران مقابل صاحی یعنی جونشہ میں چور ہواور بہوش کے ترجمہ اور مغمی علیہ کے ترجمہ میں التباس سخت ہے۔ سائق ہانکنے والامگر جو بیچھے ہے ہانکے اور جوآ گے ہے مہار پکڑ کرلے چلے وہ قائد ہے اور قائد تو اند ھے آدى كا بهى موتا بومنه الحديث و كان قائد كعب رضى الله عنه اورسائق بهى و منه الحديث يسوق الناس بعصاعد ليكن سائق مشتق میں تامل جا ہے ۔ سہو۔ جوآ دمی ہے اس طرح غلطی ہوجائے کہ اگر دیکھ لیتا تو ٹھیک کرسکتا تھالیکن نظر چوک گئی ۔ اور یہ ہو انسان کے واسطے گویا عرض لا زم سمجھا گیا ہے اور یہی سہوصا حب ہدا ہے دربارہ متعہ ہوا کہ امام مالک کے نز دیک جائز لکھ دیا حالانکہ بالا تفاق حرام ہےاوران سے متاخرین نے بغیر تحقیق کئے ان کی اتباع کی ۔اورصاحب شرع وقایہ سے کئی مقام پراییا سہو ہوا ہے و قيل انه لاعيب في السهو بل في الخطاء خطاء قصورنظر وكمي استعداد ہے عني رہنے كاٹھكانه خواه كرايه پر ہويا ذاتى مكان ہوا يجل ده نوشتہ جوقاضی اپی مہرود سخط ہے اور پوری تحقیقات مقدمہ کے ساتھ اس مخص کودے جونالش میں سیا ثابت ہوا ہے اور شاید کہ قتل ڈگری اس ز مانہ میں ایسے ہی ہوتی ہو۔سریہ چھوٹالشکر جس کے ساتھ خود سلطان یا خلیفہالسلام نہ جائے ۔سیبہ اونٹ بیل وغیرہ جوکسی فاسد ا عقاد پریابت کے نام چھوڑا گیا ہو والتحقیق فی تفسیر المتر جم ۔ سنجاب ایک جانور ہے ساتھ لگا دیتا ترجمہ ملازمت کا ہے شجہ زخم سر و چہرہ كذاافسره بعض شراح الحديث وشاركع بمعنى اوّل ہے۔شجہ موضحہ جس میں ہڈی کھل جائے شیکہ جال جالیدارشحم چر بی جوریواج نہ ہو کہ وہ تمن ہےاور تھم انخل یعنی جماراور تھم انبطن پیٹ کی چر بی اس ہے مراد کلیہ کی چر بی ہےاورا ختیار شرح مختار میں کہا کہ ہمارے عرف میں پیٹے کی چربی پڑتم کا اطلاق بھی نہیں آتا۔ یہ جو مذکور ہوالغت کی تحقیق مت سمجھو بلکہ شم کھانے کی صورت میں اس کےموافق حکم ہوگا۔ شیراز دودھ کوآگ دے کریانی نکال دیتے ہیں۔شرکت۔ دومتم شرکت ملک یعنی کسی چیز کا مالک ہونا شرکت میں واقع ہوجیے باپ ے دو بیٹوں نے ایک مکان میراث پایااور حکم میں دونوں ما ننداجنبی کے ہیں اورا گر دونوں شراکت میں خریدیں تو بھی یوں ہی ہے اور دوم شرکت یعقد ہولیعنی دونوں عقد شراکت قرار دیں پس وہ شرکت مفاوضہ وعنان وصنائع وتقبل حیارتتم ہے شرب یانی کا کوئی معلوم حصہ مقدارخواہ جائداد کے لئے یاز مین وغیرہ کے لئے ہو۔صہرا۔اس کے مشہور معنی تو خسر کے ہیں لیکن بیعوام ہندوستان میں ہےاور اطلاق عرب میں داماد کو بھی کہتے ہیں اور سرھیانے کے لوگ شامل ہوتے ہیں پس مداراس کا رشتہ خسر دامادی پر ہے اور شحقیق اس کی ۔ 'فتاویٰ کے بعض مقام پرخودموجود ہے ۔صحن الدار احاطہ کے چھ کا چک یا چوک صفہ کا شانہ جومغر بی شہروں میںمعروف ہے ۔صوجان چوگان ۔ صحراءتر جمہ جنگل سہو ہےاوراطلاق فقہاءا ہے میدان وسیع پر ہے جس میں نبات نہ ہوصا حب الشرط کیں صاحب ہرا یک ایے تخض و چیز کوبو لتے ہیں جودوسرے ہے کسی خاص ذریعہ ہے متعلق ہو جیسے صاحب خانہ وصاحب قلم وصاحب من وصاحب ایمان و صاحب دعویٰ و مدعی علیہ پس الشرط فاری ہیں داروغہ ہے اور یہاں کے عرف میں کوتو ال کہنا جا ہے اور اسلام میں سیخض نہایت مندین عالم منصف ہوتا تھا۔صاحب ہوی ہے ہوجو بلا دلیل شرعی اپنے نفس کے خوش معلوم ہونے اور پسندیدگی ہے ایک کام اختیار کرے اگر چہ ظاہر میں وہ روز و'نماز و ذکر وشبیج معلوم ہوتا تھا مگر ندموم ہے کیونکہ اس جاہل نے گویا دعویٰ کیا کہ ثواب ورضائے الہی عز وجل کا طریقه میری عقل خود سمجھ علتی ہے اور پیشیطان کا فریب واس کے نفس کا دھوکہ ہے عقل کو پیرقند رہ نہیں ورنہ پیغیر نہ بھیجے

جاتے اور بھیجے گئے تھے تو بدعت سے ندؤ راتے علاء نے کہا کہ عرفہ کے روز میدان میں کھڑ ہے ہونا جوبعض جابلوں نے عوام کو بتلایا تھا کہ حاجیوں کے طریقہ پر ثواب ملتا ہے تو بیہ بدعت و گناہ بخت ہے کیونکہ صحابہ و تابعین سے منقول نہیں اور شرح میں کوئی دلیل نہیں تو بدعت ہوا اور بدعت کورسول اللہ مثافی ہے سب افعال ہے بدر قرار دیا ہے ۔ ضان اون وانی بکری و معز بالوں والی اور غنم دونوں کو شامل ہے اور یوں ہی شاۃ بھی کی قسم کی ہوولیکن شاۃ واحدہ و شیاۃ جمع اور غنم جنس ہے قاموس و محیط ۔ واضح ہو کہ بینا م اقسام کے ہیں اور مضم ضان کے مادہ کو نعجہ ااور نرکوکبش کہتے ہیں اور قسم معز کے مادہ و نرکوکبش کہتے ہیں اور قسم معز کے مادہ و نرکوکبش کے بین کذا قال ابوالمکارم ۔ طین گیلی مٹی خواہ کہ گل ظلہ۔ بروٹھا جس سے باہر جانے کا راستہ ہو بینی کہا کہ ظلمتہ الدار دروازہ سے او پرمثل صفہ کے ہوتا ہے اور بہی صحیح ہے اور ہروٹھا دہلیز ہے اور ظلہ میں عمل متر جم نے تو ضبح کر دی ہے۔

عصید ہ۔ایک قشم کا مالیدہ وحلواءمسکہ وخر ماوغیرہ ہے ملا کر بنتا ہے۔عمری سابق میں گذراعقا سوائے درم دینار کے جملہ اموال ولیکن فقهاء کے نز دیک زمین و باغ و مکان غیرمنقولات پر بولتے ہیں عاربی فقع کا بغیرعوض ما لک کر دینا۔عدل مصدر انصاف اورمر دعدل رہن میں درمیانی عدل جس پر دونوں اتفاق کریں اورشرط نہ ہیں کہ فی الواقع عا دل ہواورشہا دے وغیرہ میں عا دل وہ کہ کبیره گناه ہونے کا مرتکب نہ ہواورصغیرہ پر اصرار نہ کرلے اورصواب اس کا خطاء پر غالب ہو عود \_لوٹ آنا اور پہلی حالت پر ہوجانا اوراعادہ معددم اگر چیرمحال ہے یابسبب رفو موانع کے سابق حالت موجود کا ظہور ہوا ہے بہر حال پہلے وہ حالت ہو جائے جس کا حکم یکساں ہے۔عہدہ ذمہ قدیمی نوشتہ وعقد واس کے ثمرات وغیرہ۔ بالجملہ اس میں اتفاق ہے کہ عہدی کالفظ ان معانی کے واسطےآتا ہے اور بوجہ عدم رجحان کے اشتراک تسلیم کیا گیا ہے اور جب اشتراک ہے تو مسئلہ کفالت میں کفالت بعہدہ امام ابو حنفیہ ّ کے نز دیکے نہیں تصحیح ہے اور دلیل ان کی خود ظاہرے کہ و بوجہ اشتر اک مذکور کے مراد متعین نہیں ہوسکتی لہٰذا کفالت باطل ہوئی اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے نز دیک بعہدہ صحیح ہےاور مراداس سے صانت درک ہوگی اور تمام بحث کتب میں ہےاور صان درک سے بیمراد ہے کہ مثلاً مشتری نے کسی بائع سے ایک غلام خرید انگراس کوا حمّال ہوا کہ شاید کسی غیر کا غلام ہو جواستحقاق ثابت کر کے مجھ سے لیے لیو میراثمن ڈوب جائے پس اس نے باکع سے صانت طلب کی کہ اگر ایسی صورت واقع ہوتا و وسی شخص کا ضامن دے کہ میرے ثمن تلف ہے محفوظ رہے پس جوشخص ضامن ہووہ ورک کا ضامن ہوگا اور جو بیعنا مراکھا جائے اس میں بیچ کا عقد اور بیچ کا حلیہ اورثمن کی صفت دوزن لکھنے اور یورے ہونے کے بعد لکھے کہ فلاں شخص بن فلاں جو فلان قوم کا ہے وہ مشتری کے لئے ضامن ہوا کہ ہرطرح کا درک جومشتری کو بعد سے کے اس سے میں پیش آئے تو مجھ پرخلاص اس کا واجب ہے اور اس پر اعتر اض ہوا کہ فیل پر بعینہ اس غلام کامستحق ہے لے کرمشتری کودیناوا جب نہیں ہےاور بیالیی شرط ہے جوکفیل کے امکان ہے خارج ہے لہذا کفالت باطل ہوگی لہذا کہا گیا کہ یوں لکھے تو گفیل پریا تو بیج کا خلاص کر کے سپر دکرنا واجب ہے یا اس کاثمن واپس دینا واجب ہے اور چونکہ اس طرح کفلا لت ہے ایک نوع جہالت ایس ہے جوبعض علاء کے نز دیک کفالت کو باطل کرتی ہے لہذا بعض اہل شروط نے یوں لکھا تو کفیل پر وہ بات واجب ہوگی جوشرع واجب کرے وعلیٰ ہذا بیدوقت رفع ہوجائے گی حتیٰ کہا گرمستحق نے اجازت دی تو بھے پانہیں تو نتمن سپر دکرے گا اور تمام یہ بحث کتاب الشروط میں مفصل مذکور ہے وہاں ہے رجوع کرنا جا ہے اور واضح ہو کہ میں نے شروط ونوشتہ جات کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے اس مقام پریپہ توضیح کردی ہے فافہم واللہ تعالی اعلم ۔ از انجملہ عجلہ ۔ بفتنین گردوں جس پر بوجھ کھینچتے لاتے ہیں اور دولا ب یعنی چرخ جس ہے پانی تھنچتے ہیں اور کنویں کے منہ پرایک لکڑی رکھتے ہیں اور بالکسر مشک اور ایک قتم گھاس کی ہے اور بعض شراح نے تصریح کر دی کہ مسئلہ

فاوی میں جھاوں معنی میں ہے۔لیکن ترجمہ میں جھڑا ہو یا با عتبار تھم مسکہ کے قل وغیرہ کو بھی شامل ہو۔عقد دراصل اطراف جسم میں جمع کرنا اور شرعا عبارت از ایجاب و قبول لیکن مع اس ارتباط کے جس کوشرع معتبر رکھتی ہے اور اشارہ ہے اس کا تعین جائز نہیں ہے کیونکہ وہ امراعتباری ہے اور عقد نا فذتو اعم ہے اور لازم اخص ہے کیونکہ نا فذایسا عقد ہوتا ہے جس کا رفع کرناممکن ہے اور لازم وہ ہے جس کا رفع ممکن نہ ہواور نا فذہ سے منعقد اعم ہے چنا نچہ ذکاح نضولی منعقد ہے جس کرنا فذنہ ہوگا ایس جہاں ان الفاظ کا استعمال ہوتر جمہ میں اضیں الفاظ سے لایا جانا ضروری ہے اور واضح ہو کہ ہدایہ ہوع میں فرمایا۔ البیع ینعقد بالا یجاب والقبول اذا کانا بلفظی الماضی۔ اور کھٹی نے ایجاب و قبول ہے رکن ہونے کی وجہ سے اعتبر اض کیا کہ جب وہ نفس ایجاب وقبول ہے تو یعقد ہے اس کا خارج ہونالا زم آتا ہے لہٰذا یعقد بمعنی میلزم لے کرتفیم کی کہ الی لبیع میلزم بالا یجاب الح اور بین ملط ہے

بدووجہادّ ل آنکہانعقا داعم از نافذہ ہے جواعم از لازم ہے ہیں اعم الاعم ہے تفسیر لازم آئی جبیبا کہابھی بیان ہو چکا اور دوم آ نكه آينده وقول صاحب مداييواذ اته الايجاب و القبول لزمر البيع متدرك موكا كيونكم محتى كز ديك انعقا وعين لزوم ع فافهم فانہ سانے نافع عصفر بالضم فاری میں بکم ہے یہاں معروف سم ہاورا پیےالفاظ باعتبار زبان ومحاورہ کےمشتبہ ہیں رطبہ عینی نے کہا کہ مصر کی زبان میں رسیم وقرطم ہےاور غایۃ البیان میں لکھا کہ رطبہ نام قضیب کا ہے جب تک رطب ہویعنی نبا تات کی ڈیڈی جب تک تاز ہ رہے اورمتر جم کہتا ہے کہ رطبہ گند نا ہے چنانچے خود فتاویٰ میں بعض مقام پرتصریح کی کہوہ کئی سال تک زمین میں رہتا ہے۔اور رہیم وقرطم شاید سیح ہوجس کی کنیت معلوم نہیں ہے اورعلیٰ ہزاعلک اور علک ابطم یعنی نے کہا کہ بعض کا قول ہے کہ علک اسود چبانے میں روز ہ ٹوٹ جائے گا اگر چیضرورت کی وجہ سے لا جار ہواور علاہ ہ روز سے کے عورت کے لئے مکروہ نہیں ہے اور مرد کے لئے مکروہ ہے اور کفایہ میں لکھا کہ سوائے حالت روز ہ کےعورتو ل کیلئے علک انظم مکروہ نہیں ہے کیونکہ ایکے حق میں بجائے درک کے ہے اور مردول کے لئے اس جووجہ سے مکروہ ہے کہاس میںعورتوں کی مشابہت ہے۔اورعینی نے اسبہدیپہ وعدالی وغیرہ اقسام درم میں کس قد رتو طبیح لکھی جس کا ذکر کرنا چنداںمفیزنہیں ہےاورلکھا کہ آمہوہ زخم سرہے جوام الراس تک پہنچے گیا ہےاور تیسر االوصول میں ذکر کیا کہ منقلہ وہ زخم ہے جس سے چھوٹی ہڑیاں ظاہر ہو جائیں اور حوابعض نے کہا کہ سپید گندم اور شرح سنن تریزی میں نفی کو بنوں و قاف جمعنی حوار ہے ککھااور پیمیدہ ہےلیکناصل فتاویٰ میں ور دی وحواری وخشکار تین قشم گہوں کے لکھے ہیں پس صواب و ہی مذکوراوّل ہے بعنی گندم سپیدہ اور دروی گندم سرخہ ہےاور جس نے ممارست فقہ ہے بہرہ پایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہی سیح ہے اور جانتا ہے کہ یہی فقہاء کی مراد ہے واللہ اعلم اورصراح میں لکھا کہ ملاء تنچا در۔و قال العینی عصفر وھوزھر القرطمہ۔ یعنی سم کے پھول ہیں جیساتر جمہ ہے اور لکھا کہ جنایت فقہاء کی اصطلاح میں ایسے جرم پر بولتے ہیں جونفوں واطراف میں واقع ہو۔اقول یعنی اگرفتل نفس ہوتو جنایت ہے اورا گرکسی عضو میں اس نے زخم وغیرہ پہنچایا تو پیجمی جنایت ہے میں کہتا ہوں کہ اخص اصطلاح ان کی قتل و جنایت ہیاورمجاز ااموال وحیوانات پر بھی تعدی كو جنايت ما لك يربو لت بين و قال العيني قول الفقهاء ظلته الدار يريدون بها السدة التي فوق الباب ورلكها كترت بروه تکڑا جو کان ہے نکالا گیا ہو۔اقول اورنقرہ جب وہ گلایا گیا ہواورمصوغ جب ڈھالا گیا ہو۔ از انجملہ عطب فی قولہم عطبت الدابته قال العینبی وغیرہ الیہلکت اور ضمان اس میں جب ہی ہے کہ سواری کی وجہ سے یالا دنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو۔اور قبستانی نے نقل کیا کہ تبرسونا و جاندی جب تک سکہ نہ ہوں اور بعد سکہ کے عین ہیں اور بھی پتیل تا نے لوے پر بھی بولتے ہیں لیکن زیادہ خصوصیت اس کوسونے سے ہے۔اقول صواب وہی ہے جومینی نے بموافقت اہل اللغتہ ذکر کیا ہے مگر آئکدکوئی تصریح اصطلاح فقہاء کی معلوم ہو ازانجملہ عرض کالفظ میں سوائے رو پیپواشر نی کے باقی ہرطرح کے اسباب و مال کو کہتے ہیں جیسا کہصراح ومغرب وغیرہ میں ہےاور فقہاء کی اصطلاح میں روپیدواشر فی واشیائے ماکول وملوس کےعلاو ہصرف اسباب واموال منقولہ کےساتھ خاص ہےاوراس وجہ ہے مترجم نے ہرجگہ عرض یا عروض لکھ دیا۔ تنبیہ۔ جہاں مترجم نے اسباب لکھا ہے وہ ایک غاص اصطلاح پرعروض کا ترجمہ ہے اس کو یا د رکھنا چاہئے از انجملہ عقار کہاصل لغت میں زمین و درخت ومتاع پر بو لتے ہیں کما فی الصحاح وغیر ہ اورشرع میں زمین جس پرعمارے ہو یا نہ ہواور عمادی میں ہے کہ عقار فقط ای زمین کو کہتے ہیں جس پرعمارتِ ہواوربعض نے اس کوقبول نہیں کیا کیونکہ عمارت کی شرط عقار میں نہیں ہے۔اقول سیح ہاں لئے کہ عقارو دار معطوف لاتے ہیں اور بھی زمین کھیت وغیرہ کوعقار بولتے ہیں پس ضروری ہوا کہ دار کو عمارت کے ساتھ مخصوص لیا جائے سوادعراق جیسا کہ صراح وغیرہ میں آیا ہے وہ حدیبتہ الموصل سے عبادان تک اور عذیب حلوان تک ہے اور سواد البلد اس کے قربیکہلاتے ہیں کمانے القاموں عتق آزادی اور فروع عتق ہے مرادید برکرنا مکا تب کرنا اور ام دلیہ بنانا۔ عطن وہ کنواں ہے جس سے ہاتھوں تھینچ کریانی لیتے ہیں اور ناضح وہ ہے جس سے بیل اونٹ وغیرہ سے بھرتے ہیں ۔اوربعض نے کہا کہ بیرعطن وہ ہے جس کے گرد جانوروں کوسیراب کر کے آسالیش دیتے ہیں اور مراد یک ہی ہے۔غز ل بغبین منقو طہ کا تنااور سوت اور اگر کہا کہ تیراغز ل نظر آئے تو غلام آزاد ہے یا تجھ پرطلاق ہے مقام تر دد ہوگا بخلاف اس کے تیرے غزل سے نفع لوں تو غلام آزاد ہے کہ یہاں سودمتعین ہے عیصنہصر اح وغیرہ میں معانی مذکور ہیں اورصواب و ہے جوتر جمہ میں لکھا گیا ہے کہ گنجان درختوں کا جنگل مراد ہاور حاشیہ احیاء بعض لغات ہے اس کی تصریح کردی ہے۔غضب فقہاء نے لکھا کہ تھم اس کا اثم ہے بعضے دوزخ کا استحقاق اگر جان بوجه کرغیر کا مال ہی لیا ہووعلی مذا تاوان دے کراس کا چھٹکارا نہ ہوگا جب تک تو بہ نہ کرے نبیبت غائب ہونااور بیوع میں اگر دام یا چیز دونوں کے قریب موجود ہومگر دونوں اس کونہ دیکھتے ہوں تو غائب ہاس طرح جومعین کرنے سے متعین ہوسکتی ہے جیسے اناج مثلاً تو اس کو جب تک متعین یا مشارنه کریں وہ دین ہے عین نہیں ہے اگر چہ قریب موجود ہواور غیبت منقطعہ کا ترجمہ ای لفظ ہے لازم ہے کیونکہ مجھے یہ ہے کہ بیا صلاح جیسے لغت سے بحسب المعنی مختلف ہے۔

و سے ہی بحسب مقام مختلف ہے چنا نچہ باب نکاح میں اقرب ولی کی غیبت مقطعہ کی وقت اس سے پنچے والے درجہ کا ولی مختار ہو جاتا ہے تو غیبت مقطعہ ہے اس مقام پراسج سے ہے کہ آئی مدت کی آمد ورفت کی دوری مراد ہے کہ عقد کی خواہش کرنے والا استے دنوں انتظار نہ کرے اوربعض نے کہا کہ تین روز کی مدت سفر جس سے قصر جائز ہوتا ہے۔ متر جم ہتا ہے کہ قصر کے واسطے کو مسافت معتبر ہے تی کہ ریلی جواس زبانہ میں بہت تیز رفتار ہے بلی ظرمافت کے قصر کا فراز ہے اگر چہ تین روز نہیں اس وجہ ہے کہ مسافت مختبر ہے تی کہ ریلی جواس زبانہ میں بہت تیز رفتار ہے بلی ظرمافت کے قصر کا فراز ہے اگر چہ تین روز نہیں اس وجہ ہے کہ مسافت منظور ہواز کے لئے اوسط رفتار ہے بھی ریل میں نہ ہوگا۔ بخلاف مسئلہ نکاح کے یہاں دفت کے لیا ظ ہے ہے ہی جب تک میں معلوم نہ ہوتی کہا جائے ہیں جب تک ہیں معلوم نہ ہوتی کہا تھا ہو ہے بی جب تک ہیں معلوم نہ ہوتی کہا جائے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں مرحلہ نظرے کہا کہ ایک میں مقاطعہ ہے اور اس کے مقطعہ سے کہا کہ ایک میں مقاطعہ سے کہا کہ غیبت منقطعہ سے کہا کہ ایک ہا ہو تا ہو گئی نہ ہوا اور اس خیاب و شخص ہوگا جس کا پیتے ٹھیک نہ ہوا ریل پر آمد ورفت باو جود بہت دوری کے جلدی ممکن ہوگی اور بعض نے کہا کہ غیبت منقطعہ سے عائب و شخص ہوگا جس کا پیتے ٹھیک نہ ہوا اس طرح کہ شہوں میں مارا مارا پھرتا ہو کہیں قیام نہ رکھتا ہو یا بالکل پیتے معلوم نہ ہواورای کو سخد گ نے اختیار کیا ہے از انجملہ غش یعنی میں بالکم ہے اورغش بالفتح لغت مصدر ہے۔

میں بالکم ہا دوشق بالفتح لغت مصدر ہے۔

اور مراداس سے پتیل یا تا نبے وغیرہ کامیل درم و دینار میں اناج کے ساتھ پانی کا وغیرہ کامیل کیونکہ حدیث من غش فلیس منا کا سبب اناج کے اندریانی وغیرہ کامیل تھااور فقہاء جہاں غلبغش وغیرہ بولتے ہیں وہاں کوئی جرم عین کے آمیزش کا غلبہ مراد لیتے ہیں فافہم \_ غلہ جب درموں کے ساتھ بولتے ہیں تو مراد ہرفتم کے کھوٹے کھرے ومیل و بے میل کے درم ہیں اور اکثر ان کے ساتھ مخصوص ہے جن میں میل ہو بدون خالص کے اور جب کہتے ہیں کہ غلتہ الدار یاغلیۃ الوقف تو منافع وقف وکرایہ مکان وغیرہ مراد ہوتی ہے ہیں معنی غلہ ہےاسی طرح ہیںغین فاحش وغین بسیروقولہم پیغابن الناس یعنی پتحمل الناس \_لوگ اس کواٹھا لیتے ہیں اور بیاس قدر ہے کہ سب انداز ہ کرنے والے نہیں بلکہ بعض اپنے کوانداز ہ کریں اور مرادانداز ہ کرنے والوں ہے وہ لوگ جن کواس میں بصیرت ہواور پنہیں کہ مثل خریدار کے ہوں اور بیٹینی وغیرہ نے کہا کہ نبن پسیریہ ہے کہ ایک آ دمی مثلاً نو درم کواورا یک دس کوا ندز اہ کرےاورا گر کوئی دس کو اندازہ نہ کرنے تو غبن فاحش ہےاوراسی پرفتو کی دیا جائے کذا فی فقاو کی الصفر کی اور یہی سیجے ہےاور بیالیی چیز میں ہے جس کے دام شہر میں معروف نہ ہوں ورنہ ایک ببیہ بھی غبن فاحش ہوگا گذا نی الحیط اس ہے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے ترجمہ میں اشکال ہے ۔غلو۔ایک چیز میں صدے تجاوز کرنا لیں مبتدع غالی وہ ہے کہ تو حید کی صدہ تجاوز کر کے شرک میں چلا جائے۔مجموع النوازل میں ہے کہا گرکسی مؤمن نے ایسے خص کوتل کر ڈالا جوحضرت خلیفہ اوّل وخلیفہ دوم رضی اللّٰہ عنہما کو برا کہتا تھا ایسے لفظ ہے جوعرف میں تو ہین ہے یا ان پر لعنت كرتا تھا تو قاتل پر قصاص نہ ہوگا كيونكہ قاتل نے ایسے مخص كوتل كيا جو كا فرتھا كيونكہ حضرات شيخين كو برا كہنا آتخضرت مُثَالَّائِمْ كم طرف عائد ہوتا ہے اور لعنت کرنا اور برا کہنا ایسے کلام کو کہتے ہیں جس ہے کسی آ دمی کی آبر ومیں عیب لگے اور اس میں اختلاف ہے کما فی الخلاصة فيئي الزوال سابه جيز كإجووفت آفتاب ذهلنے كے شروع ہواورفئي الغليمية مماء فاءالله لےرسوله جوبغير قبال حاصل ہوااورتمام تفصیل فناویٰ میں ہے۔فنک وقینلتین دونوں ان بالوں کے جو نیچے کے ہونٹ کے پیچ ہے ڈارھی تک ہوتے ہیں جس کو عنفقہ کہتے ہیں .. فارموش چو ہااور بتشدید الراء بھا گئے والا اور اصطلاح فقہاء میں جوشخص مرض الموت میں جورو کے ساتھ ایسافعل کرے جس ہے لازم آئے کہوہ عورت کی میراث ہے بھا گتا ہے۔

فرس گھوڑ الیکن عربی زبان میں بیاتم جنس ہے کہ مادہ گھوڑی پر بھی بولا جاتا ہے خواہ عربی ہویا نہ ہواورا مام محمہ سال مواس ہے کہ اور محسوس ہے کہ مادہ گھوڑی پر بھی بولا جاتا ہے خواہ عربی ہے کہ وہ عربی سے خصوص نہیں ہے اور خیل کا لفظ بلا خلاف سب فیم کوشا مل ہے فقیر۔ اصطلاح فقیماء میں وہ محص جس کے پاس مال ہو گرا تنانہ ہو کہ نصاب زکو ہ ہورا ہو جو جائے یعنی فقیروہ ہے جس کے پاس نوگو ہو اسامین وہ ہے جس کے پاس بچھ مال نہ ہو بیہ ہمارے ہوجائے یعنی فقیرہ ہے اور بعض فقیماء نے کہا کہ مسکین کے پاس مال نہ ہوا اور مسکین وہ ہے جس کے پاس بچھ مال نہ ہو بیہ ہمارے فقیماء حفی ہو کہا کہ مسکین کے پاس مال نہ ہونا شرط نہیں ہے کہ قولہ تعالی : واما السفینة فیکانت المسئین فی اس کے مقدمہ باب افتاء میں گذرا فور علیا الفور فی الفور فی الفور جیسے مسئلہ وجوب الحج علے الفور میں ہے ابن الا شیر نے نہا بے میں کہا کہ فور ہر چیز کا اس کا اقرال ہے اور شریعت ہوگا کو اس کے اقرال وقات امکان میں جلدادا کرنا اور متر جم کہ تاہا ہے کہ علے بذا میں کہا کہ فور ہر چیز کا اس کا اقرال ہے اور شریعت ہوگا کہا ہے گھا کہا ہی جس کے پاس محرم میں جو واحد ہو نے کا سامان جمع ہوگا کہا ہی چیز میں بطور مزہ اٹھا نے و ذا گفتہ لینے کے کھانا جن سے خالی دواس کے تق میں جو اور شرحی کے کھانا جن سے خالی دواس کے تق میں جو اور شرحی کے کھانا جن سے خالی دواس کے تو میں ای سال کے ختم کا ذی الحج ہے نوا کہ جمع فا کہا ہی چیز میں بطور مزہ اٹھا نے و ذا گفتہ لینے کے کھانا جن سے خوالا دی خواہ شرک سے کھانا وقت میں ای سال کے ختم کا ذی الحج ہے نوا کہ میں میں بیہ ہورت ہورت سے جواد لادی خواہ شرک ہو کہ کھونا ہوتی ہے کہا کہ فوت کے سے میں ای سال کے ختم کا ذی الحج ہے نوا کہ میں میں بیں بھورت سے جواد لادی خواہ شرک خواہ شرک سے خواہ ہوت کے کھانا جن سے خواہ ہوت کے کھانا وقت ہے کھونا ہوتی ہوت کے کھانا وقت ہیں کہ جو اللہ کی خواہ شرک سے خواہ ہوت کے کھانا جن سے کہ کھانا وقت ہوت کے کھانا جن سے خواہ ہوت کے کھانا کو کی المحب کے کہ کی خواہ سے خواہ ہوت کے کھانا جن سے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ

. قرطالہ ٹوکراوقد ذکرت نے التر جمہ مافیہ کفایۃ اورعر بوں کی نسبت بعض نے لکھا کہ شاخوں کی ٹوکری ہوتی ہے والصواب ما فی الترجمة قطعی قتم مترجم نے اس کو علے النبات کا تر جمہ لکھا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ علم پرفتم ہو کیونکہ جس نے مثلاً کوئی کا م خود کیا وہ قطعی جانتا ہے اور دوسرے نے اس سے جانا ہے تو وہ علم پرقتم کھائے ۔قوم ۔واضح ہو کہ تو م کا لفظ فقط مر دوں کے ساتھ مخصوص ہا گرچہوہ سب کوشامل ہوگا میہ یا در کھنا جا ہے۔ قناپر دہ۔خوشہ خر ماواحمر فانی سخت سرخ۔اور بیمختلف مقامات میں اپنے اپنے موقع پر آیا ہے شاۃ قدیہ جو بکری پالنے کے لئے ہووقد جاءت نے البوع کے تم رجس کوہم لوگ کٹب کہتے ہیں کفالت لغت میں صحم وضان ہے کما نے القاموں اور تعدید بیاء ہی پس مکفول بہ قرضہ ہے اور عن نے تعدید مدیون کیلئے بعنی مکفول عنہ قرضدار ہے اور علامہ تسفی ّ نے کہا کہ کفالت بالنفس میں بھی یہی کہتے ہیں لیکن امام اسیجا بی نے کہا کہ اس پر مکفول بہ فقط بولتے ہیں اور قرض خواہ کے لئے لام ے پس مکفول لہوہ قرض خواہ ہے جس کے واسطے کفالت کی گئی اورای کوطلاب بھی کہتے ہیں اور جوضامن ہواوہ کفیل ہے اگر چیورت ہویعنی کفیلہ نہ بولیں گے جیسا کہ مغرب وغیرہ میں مصرح ہے بیتو لغت ہے اور شرع کی اصطلاح میں اپنا ذ مہ دوسرے کے ساتھ ملا نا براہ مطالبہ یعنی کفالت سےغرض اِصلی بیر کہ مطالبہ جیسا اصیل ہے ہوگا ویسالفیل ہے ہوگا اور براہ قر ضرنہیں ہوتا یعنی بیغرض نہیں ہوتی کہ جیسے اصیل پر قرضہ ہے ویسے ہی گفیل پر ہو گیا کیونکہ قر ضہ متعدد نہ ہوگا اور ذمہ لغت میں عہد ہ ہے پھرمجاز أاس كونفس و ذات كے لئے استعارا کیا پس بیے جو کہتے ہیں کہاس کے ذمہ واجب ہواتو مرادیہ کہاس کی ذات پر واجب ہوااوریہ پوری بحث اصول میں ہےاور مسئلہ فلاں میرا آشنا ہے یا فلاں آشنا دیے براہ لغت فلاں کفیل نہ ہوگا مگر عرف سے کفیل ہو جائے گا اور ای پرفتو کی دیا جائے کذا نے المضمر ات اورمترجم كہتا ہے كہ ہمارے عرف ميں بالكل كفيل نہ ہوگا اور اسى پرفتوىٰ ديا جائے كيونكه اس سے اطمينان ہے نہ ذمه دارى مِسَلَه ما زاب لک علیہ یعنی جو تیرااس پر ثابت ہواورمتر جم کہتا ہے کہ جو تیرااس پر نکلے۔ یہ بھی ای کے مثل صحیح ہے۔مسَلہ پیجھا پکڑا گیا۔ کفیل وقرض خواہ نے اس کی ملازمت اختیار کی۔ملازمت اصل میں شدت سے مطالبہ ہے کہ اس سے جدانہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ

لازم ہو گیا اورصورت اس کی میہوتی ہے کہ طالب اس کے ساتھ ہو گیا جہاں جائے ساتھ جاتا ہے۔مفلس وہ ہے جوفلس والا ہو گیا یعنی پہلے رو پیدواشر فی والا تھا اب کوڑیوں و پیسے والا ہو گیا پھر مطلق مختاج فقیر کو کہنے لگے اور مفلس مبتشدید لام و و شخص ہے جس کے واسطے قاضی نے بیچکم دیا ہو کہ بیمفلس ہے تا کہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرئے اور کوئی اس کوقید کے لئے نہ لائے ۔ کفو برابری و مساوات اورشرع میں مخصوص امور میں مساوات ہے اور قریش کے ساتھ دیگر عرب وقجم والے کفونہیں ہیں تو سلطان بھی ایسی عورت کا گفونہیں جو سید ھے لیکن فناوی مجیط وغیرہ میں ہے کہ عالم مردعورت علویہ کا کفوہ کیونکہ شرف علم نسب سے زیادہ ہے کاریز ۔ فقہاء کے نز دیک یانی کاراستہ جوز مین کے نیچے ہواور جب کھلا طاہر ہوتو عین و چشمہ ونہر ہےاور جدول تیلی نالی پھراس ہے بڑی ساقیہ پھرنہر ہے فافہم فانہ نافع جدااز انجملہ کرباس کہ بعضوں نے ٹاٹ ترجمہ کیااور بیہوہ بلکہ وہ سوتی کپڑا ہےاوراس سے بڑھ کرریشی قز ہوتا ہے مگر میلا اوراس ہےاعلیٰ ریشی ہےصاف کیا ہوااور دیباج بہت گراں بہاہوتا ہےصرح ببعض الشراح ۔ کراع ۔ اسم جماعت خیل کا اور کراع · پاییگوسپندومعانی دیگر یقولهم الکراع والسلاح گھوڑ ہے وہتھیا ریما ۃ شروح وقابیمیں ہے کہ حشیش ایسی گھاس جس کی ساق وڈیٹری نہ بواور عامه لغات میں ختک ہونا لکھا ہے اور تر کو کلاء کہتے ہیں اور کما ۃ کولکھا کہ وہ نبات نہیں ہے بلکہ زمین میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے اقول غالبًاوہ ہے جس کوچھتری ہولتے ہیں اور اس سے علاج بعض روایات میں مذکور ہے کپش سابق میں تفصیل گذری۔ کتاب مصدر کا تب عبدہ یعنی مکا تبت کے معنی میں ہے جیسا کہ اساس مقدمہ میں ہے اور امام راغب نے کہا کہ کتابت خرید ناغلام کا اپنی جان کو ا پنے مولی سے بعوض اس مال کے جواپی کمائی سے ادا کرئے گا اور شرع میں آزاد کرنامملوک کو باعتبار ہاتھ کی کمائی کے بنے الحال اورا متبارر قبہ کے وقت ادائے مال کے ۔گراہت جومگروہ ہے امام محمدؓ کے نز دیک حرام ہے اور بدعت اس کامرادف ہے اور سیخین کے نزدیک اقرب بحرام ہوا مامحہ سے روایت ہے کہ جس کے جواز کی دلیل ارجج ہوتو اس کولا ہاں یہ بولتے ہیں یعنی اس میں مضا لُقتہ نہیں ہےاورای ہے کہا گیا کہلاباس میں باس ہےاور ذبائح الہدایہ میں ہے کہ جوحلال ہوااس کولا باس بولتے ہیں اور جوحرام ہواس پر مکروہ بولتے ہیں اور بیاس مکروہ کا حکم ہے جس کوتح میں کہتے ہیں اور تنزیبی اقرب لجلال ہےاورواضح ہو کہ شاید مراداما محمر کی محلے تفسیر ہے کیونکہ فعل میں حرام ومکروہ تحریمی بکسان ہےاور فرق معنوی ہےاور بھی جاننا جا ہے کہ بعض ابواب میں حرام ومکروہ تحریمی میں کچھفر ق نہیں ہے جسے نکاح ہٰد املتقط من الشروح۔

مضامین و ہ نطفہ ہیں جوزوں کی پشت میں ہیں لیں اگر کسی نے فلال شخص کے جو یاؤں کے مضامین خریدے تو باطل ہے اور اورا گرجفتی کھائی نرو مادہ نے تو اس کا فروخت وخرید کرنا بھی باطل ہےاور پیملاقیح ہیں کہ بار دارجفتی ہےاس کوموجود جانور قرار دیا منصف قتم شراب \_معازف بعین مهمله وزائے منقوط جمع معزف قتم طنبور جس کواہل یمن بناتے ہیں ذکرہ فی المغر ب اور قبستانی نے کہا کہ جس نے بیگمان کیا کہو ہ آلہ ہو ہے جیسے مز مارووغیر ہ تو غلط کیا اور اصوب بیہ ہے کہ فقہا کے کلام میں جہاں فقط معارف بلفظ جمع مذکور ہے وہاں معزف کوغلبہ دے کرآلات لہو ولعب کو اس میں شامل کر کے معاز ف جمع کر دیا پس مرادمعزف و ہربط وطنبور ومز مارضج یعنی چنگ وعود وطبل و دف وغیرہ سب ہیں پس سب کی بیج حرام ہے اور جس نے ان میں ہے کسی کوتو ڑ ڈ الا اس پر صان نہ ہو گی اگر بھکم امام ہو ور نہ حکم اختلا فی ہے۔ملا زِق وملاصق چسپان وملا ہواورگھر ایک دوسرے سےملا ہوا۔منعمت ایسےلوگوں کا جتھا جوروک سکیس و مانع ہوں ۔لبتوٰ تہ عورت جس کو بالکل تین طلاق سے علیحدہ کر دیا گیا ہو یا بائن دی گئی ہومعصم پنچے کا جوڑمسح بھیگا ہاتھ پھیرنا مینہ میں لکھا کہ عورت کواس کے شوہر نے جا ہا اورعورت کوسر دھونامصر ہے تو کہا گیا کہ سر دھونا جھوڑ دے اور انکار نہ کرے اور بعض نے کہا کہ سے کر لے۔مہند ثوب خوار کم قیمت ہروقت کے استعمال کے لئے۔مقلمہ نہنی ۔مقراض فینچی مستقع جہاں یانی جمع ہوجائے مشائخ۔واضح ہو کہ امام ابوحنیفہ وان کے تلامِدہ متقد میں ہیں اور ان کے بعد متاخرین کہلاتے ہیں پھر قریب زمانہ امام کے مشائخ ہیں جن کاعلم وسیع وارتیاض زیادہ ہے۔مصادرہ کسی کوشکنجہ کرنا ذکرہ البیہ تھی نے المصادر ۔ ملک مطلق ۔مثلامطلق ملک کا دعویٰ کیا بعنی کسی سبب ہے مقید نہیں کیا۔ابوالمکارم نے کہا کہمراد ملک مطلق ہوہ کہا ہےاسباب ہے ہو جومفید تملیک ہیں جیسے خرید و ہبہوغیرہ۔نتائج بھی ای قتم ے ہوگا اور شہادت نتاج کے بیمعنی ہیں کہ گواہ نے بچے کواس کی مال کے پیچھے دیکھا تھا اور بیشر طنہیں کہ مال کے پیٹ ہے جدا ہوتے معائنه کیاتھا مری فعیل مل کھانے پانی پیٹ میں جانے کا۔متطیب جس تیل میں بنفشہ و گلاب وغیرہ کے تازہ پھول ڈال کرخوشبودار کیا ہو۔مشعوز بازیگر۔اور بیرکتاب الشہادات میں آیا ہے کہ مشعو ذکی گواہی قبول نہ ہوگی مسلہ سوجا۔مبتدع جوکوئی دین میں بلادلیل شرعی کوئی بات نکالے وہ دوقتم ہیں اوّل اعتقاد میں جیسے مغتز وروافض وخوارج وغیرہ ہیں لیکن روافض میں ہے جوفر قہ کہ صرف حضرت علی كرم الله وجهد كوفضيلت ديتا ہے وہ مبتدع ہے اور جوخلفائے راشدينٌ ہے منكر ہوو ہ كا فرے كذا فے الخلاصة مجلس ايك نشست ميں كى

کام میں مشغول ہونا جب تک وہی کام رہے مجلس واحد ہے اور اگر دوسرا کام شروع کر دیا تو مجلس بدل گئی ۔عورتوں کامجلس وعظ میں عاضر ہونا مکروہ ہے ذکرہ فخر الاسلام کذا نے الکافی ۔ پیمکم ایک فریق اسلام میں ہے جوعقا ئداسلاً میہ کو دلائل عقلیہ ہے ثابت کرتے ہیں۔اورمبتدعین سے بحث کرتے ہیں پس اگران کی مرادیہ ہو کہ ہمارے واسطے اعتقاد قر آن وحدیث ہے کیکن ان کے طور پر ثابت کر دینا جا ہے کہ اسلامی عقائد کسی عقل سے خلاف نہیں بلکہ عقل ان سے منور ہوتی ہے اور عقل کوخود سیمجھ آتی ہے کہ مخلوق عقل کو یہ تاب نہیں کہ خالق عز وجل کوا حاطہ کر لے تو ایسے لوگ خالص قر آن وحدیث کے پابند ہیں اورغز ائی وغیرہ کے نز دیک اس میں ثو اب ہے اور بیہ بات فقط عالم حکیم ربانی میں ہوگی کیکن ہمارے علماء ہے روایت ہے کہ متکلم مبتدع ہے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ متکلم کے پیچھے نماز جائز نہیں اگر چہوہ حق ہی تکلم کرے کذا نے انظہیر یہ۔منبیہ عمارت بنا ہوا الداراسم للعرصة الممبنیة فی العرف کذا فی الشروطمسلم سردكيا موا و قولهم لقد باعه و سلمه وما ابق قط يعني مي في علام مشرى كواس بيع مي سيردكيا حالا نكدمير عياس تاوفت تتليم وسپردكرنے كے نہيں بھا گاتھا كذااشيراليہ فے الحيط والذخيرة والتخفہ والكافی والنہاية وغير ہااوربعض نے گمان كيا كہوہ ز مانہ ماضی میں بھی نہیں بھا گا تھا نہ باکع کے پاس سے اور نہ اور کسی کے پاس سے اور بیر گمان غلط ہے۔مجاز فیہ القاموں وغیرہ جزاف معرب گزاف اتکل ہے بلاوزن ویمانہ کے فروخت کرنا ولینا ذکرہ المطر زی۔مزروع گزون سے نایا ہوا و فی المذروع الذی لھ يبين حصته كل ووجد المشترى اكثر فالزيادة كذاف الفتاوى اورقاضى خان نے كہا كدير عكم قضاء أب نه ويانة \_ فاحفظه \_ مسلومته بخرید نے کو چکا نا اور شرع میں متاع کو بچ کے لئے پیش کرنا مع دام ذکر کرنے کے فاقہم ۔ومن باع صبرة طعام ۔ ڈھیری اناج بلاوزن و پیانہ کے مونته نے قولهم له حمل و مونتم یعنی بوجھ ہے جس کے اٹھانے میں لا دنے یا حمال کی ضرورت ہے اور بعض نے کہا کہ جو مجلس قضاء تک بلا کرایہ مفت نہ اٹھایا جائے اور بعض نے کہا کہ جوایک ہاتھ سے نہ اٹھ سکے کذافے الکر مافی منصح لغت میں نقض اورشرع میں عقد کا دور کرنا بلا زیادت ونقصان کے سابق حال پر ہوجائے ۔ظلتہ الدارر باط جس کی ایک طرف اس دار کی دیوار یر ہواور دوسری طرف دار پریاستونوں پر خارج دار ہو۔ مرافق بعض نے کہا کہ حقوق ہیں اور پیظا ہرالروایت ہے۔اورامام ابو یوسف ے ایک روایت میں و مطبخ وغیرہ کوبھی شامل ہے منزل لغت میں موضع نزول اور اصطلاح میں دار ہے کم اور بیت ہے زیادہ اور کم ہے کم دوبیت ہول۔

ذکرہ المطر زی۔ لیکن نہا ہیں کہا کہ منزل جس میں بیوت و تحق چے داروباور چی خانہ ہوجس میں آدمی مع عیال رہاور جا دارجس میں بیوت و منازل و تحق و غیرہ متقف ہو۔ و ما قیل یو مر بالقلع یومر بر فع الینا و العرش نحله عطیم و مرتفیرہ۔ بہرہ فاسرہ ورصاص ملموعہ جس پر چاندی کا پانی ہو۔ فقہ فقط طعام یا مع کپڑا یا مع سکنی اختلاف اقوال اور بیاس و قت ہے کہ فقہ و سکنی یا فقہ و کو قانہ ہو۔ نامرہ و محرب نادہ نادہ چو جب میاں خالی شل کے موید الفصلاء معتوہ درشرع جس کی بعض با تیں مثل دیوانہ و بعض مثل ہوشیار ہوں ۔ موئد ۔ نفر از سہتادہ یا از یک ۔ نوائب جمع نائیے حادثہ و شرعاً جوسلطان اپنی رعیت پران کی مصلحت و بہتری کے بعض مثل ہوشیار ہوں ۔ موئد ۔ نفر از سہتادہ یا از یک ۔ نوائب جمع نائیے حادثہ و شرعاً جوسلطان کی طرف ہو بلاء نازل ہواگر چہنا تی ہو و قالو لئے باند ھے جیسے حفاظت راہ و کو چوں کے بچائی کٹر و اور بعض نے کہا کہ جوسلطان کی طرف ہو بلاء نازل ہواگر چہنا تی ہو و قالو اصح ضمان النوائب و الصواب انه لایفتے به لان اکثر ھا ظلمہ اقول کئس آمدنی کا بھی جواب ای مسکلہ ہے ہے۔ نجاست غلیظہ جو بدیل قطعی ثابت ہواور دھیفہ جس کی دلیل ظنی ہو ۔ جامع الرموز ۔ بعضے فقہاء بزنا ہت کی راہ ہوگو باجائز کہتے ہیں ۔ نفذہ ہوگیا یہ مربر جم لاتا ہے کہ تجارت کے متاع فروخت ہوکر نفذ صاصل ہوا۔ ناضح کنواں جس سے اونٹ بیل وغیرہ سے بینی جائے ۔ وصیف خادم نواہ غلام ہو یا باندی ہواور کہا گیا کہ طفل ہو نے لیکن ظاہر ہیہے کہ طفولیت کی قید طو خانہیں رہی ہے ۔ ودیعت جو چیز امانت رکھی گئی تا کہ خواہ غلام ہو یا باندی ہواور کہا گیا کہ طفل ہو نے لیکن ظاہر ہیہے کہ طفولیت کی قید طوفر گئی باکہ مورونہ کی دوخت ہو کیکن ظاہر ہیہ کہ طفولیت کی قید طوفر گئی باکہ کی دوخت ہو کیکن ظاہر ہیہ کہ طفولیت کی قید طوفر گئی باکہ کی دوخت ہو کیکن ظاہر ہیں ہے کہ طفولیت کی قید طوفر گئی تا کہ مورونہ کی ہو اس کی دوخت ہو کیکن ظاہر ہیں ہے کہ طفولیت کی دوخت ہو گئی تا کہ مورونہ کی دوخت ہو کیکن ظاہر ہیں ہے دو بعت جو چیز امانت رکھی گئی تا کہ مورونہ کیا کہ کی دوخت ہو کیکن طال کے دوخت ہو کیکن خال ہو کی کی دوخت ہو کیکن خال ہو کی کو کی لے کہ کو کیفر کی کو کو کئی گئی تا کہ مورونہ کی کی دوخت ہو کیونہ کی کی دوخت ہو کیا تھا کہ کی دوخت ہو کی کیا تھا کہ کو کی کی دوخت ہو کی کئی دوخت ہو کی کو کیا تھا کہ کی دوخت ہو کی کرا کے کو کو کی ک

مستود عاس کی حفاظت کرے۔ اور جمبیل و دیعت سے کہ وارثوں سے اس کو بیان نہ کیا اور بغیر پچوائے مرگیا دواجین۔ ہر دور گہائے گردن جن کے کاشے نے ذرج ہوجاتا ہے و جاہت لوگوں میں آبر و ہونا اور باب شہادت میں ایس حالت معتبر ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے ہے اس کوشرم و عار ایسی دامن گیرنظر آئے کہ عام کے خیالات سے جواس کے جانب مناقض ہو۔ واقف وقف کرنے والا اور موقوف علیم میں پر وقف کیا اور سبیل وقف عام ہے کہ لوگوں پر ہویا مخارات مساجد و غیرہ ہو۔ درس نباتات میں سے خوشبو معروف موقوف علیم میں باتات میں سے خوشبو معروف ہے۔ ولی۔ ماخوذ از ولایت بالکسر جسے مولیہ علے المرمید و نے المقدمت ولی الامر خداوند کارے کردکار را یعنی کام کا سر پرست ہواور جائز ہے کہ تو لیہ ہوگا و کیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے کہ تو تی ہیں مثلاً بعض و جوہ ہے مورت ہو میں بہتر ہوگر ولی کونس کی راہ سے ناگوار ہوتو اس کا حق طموظ ہوگا۔ و کیل جس کی طرف کا م پر دکر کے بجائے اپنے ہم طرب یا گیا اور اس کا اطلاق نہ کرومؤنث ومفرد و جمع سب پر یکساں ہو کما نے القاموں تم بحمد اللہ الذی لاالہ اللہ ھو سبحانہ العزیز العلیم وارجو منہ ان لیجعلہ خالصًا لوجہ الکریم و یغفرلی و للمؤمنین بفضلہ العمیم وھو حسبی نعم المولی و نعم الوکی ل۔

خاتمهُ كتاب أزمترجم

ذ کرفتاوی عالمگیریدواس کے متعلقات 💮

واصح ہو کہ بحث افتاء واستفتاء ہے بادنے توجہ بیام ظاہر ہے کہ وقائع وسوائح کسی حد تک محدود نہیں تو اصول مذہب کے جوابات قیامت تک کے واقعات ونوازل کومکنفی نہیں اورخو دمشاہرہ ہے کہ مثلاً ریل پرنماز پڑھنا اور نیلام کی چیزخرید نا سابق میں ان کے وجود نہ ہونے ہے متاخرین کے فتاوئے تک میں ان کا حکم ند کورنہیں ہے غرض کہ بیہ بات قطعی ہے کہ اصول کتب و مذہب کے ساتح فناویٰ مشائخ کی ضرورت ہےاورایک جماعت متاخرین مشائخ نے جن میں صاحب ہدایہ بھی ہیں واقعات ونوازل کوعلیحد ہ تالیف فر مایا اورشیخ سرحسی مؤلف محیط نے جوا مام سرحسی کبیر ہے متاخر ہیں بہت کچھ مجموعہ کیا تا ہم احتیاج کا ہاتھ ہنوز پھیلا ہوا تھا اور فباویٰ ُ وُ رالحقار وغیر ہ اگر چہ تلخیص و تدقیق میں مختصرنفیس ہے لیکن علامہ بعلبکی وایک جماعت علماء نے تصریح کردی کہاس سے فتویٰ دینامعتبر نہیں اور وجہاس کی فقط تنگی ویڈ قیق ہے علاوہ اس کے بہت ہے جزئیات اس میں مذکورنہیں الابا شارات خفیہ جو قیو د کے ماہر کی سمجھ میں آ کتے ہیںاور پھر بھی قیود کے استنباط ہے مفتی کوفتو کی دینا جائز نہیں ہے اس طاہر ہوا کہ مانند درالحقار کا وجود وعدم اس مقصد کے حق میں ' برابر ہے اور خاجت کا ہاتھ ویسا ہی خالی پس عین اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے سایہ عاطفت ہے رحم فر مایا لیعنی ہندوستان میں حامی اسلام متشرع متقی متمسک سنت متبع شریعت مہتدی ہادی عامل کواء الیمؤمنین خلیفته اللہ نے العالمین ناصرالدین المتين السطان ظل الله في الارض علے المتهدين الا مام العادل الكبيراورنگ زيب محمر عالمگير انار الله تعالى بر ہانه و افاض عليه شاہبيب غفرانه واسكنه بجوحته جنانه كوپیدا فرمایا جس نے حفظ شریعت پرقدم جمایا اورعلاءومشائخ کواکرام کےساتھ اپنے سابید دولت میں جمع فر مایا اور شیخ الوفت عمد ة العماءالعلامه الا مام اشیخ النظام رحمه الله تعالیٰ کی امامت میں اس انصرام کی درخواست کی کی که اصول ند ہب يعنى معروف كتب سته امام محمد بن الحن الشيباني وفتاوي مشائخ مجتهدين متقدين اورتر تيب و ارجوابات مشائخ متاخرين مع نوادر و واقعات جمع ہوجائیں کہ بندگان الہی جل شانہ کے افعال واعمال بہ حسن نظام باقی رہیں اور اس دیار جہالت میں اتباع شریعت و تمسك بسنت كاقيام ہواور چونكه خود بادشاه كارزق خفيه اپنے ہاتھ كی مشقت ہے تھااور بیت المال خزانه عباد معمور ہور ہاتھا حالا نكه ہر قوم وملت رعایا و برایا آسودہ حال و فارغ البال تھے پس سلطنت کی سر پرسی میں خزانہ وافی جس کی تعداد کثیر کا احاط علم الہی میں ہے

اس کارخیر میں صرف کر کے متعدد نشخ وصحاح اصول اور بے شار معتمد کتب وشروح ائمہ وفتا وی مشائخ و تالیفات علماء کو کمال احتیاط ووثو ق کے جمع فر ماکران علاء کی جماعت عظیم کوجن کی تعداد کمترا یک سو کی پانچ گونہ یعنی پانچ سومشتہر ہے بینوادر جواہر یعنی کتب فقہ وشریعت تفویض فرمائیں ۔ان مشائخ نتبحر و وعلائے کبار وفضلائے نامدار نے کمال حرم واحتیاط سےاصول وفتاویٰ واقعات ونوازل وشروح و تخ یجات ونوا در کوبعینها نتخاب و بلفظ التقاء ہے بدون اختصار وتنگی کے کمال باریک بنی وعمدہ تبحرعکمی ہےابواب وفصول فقہ پرمعروف ترتیب کے مطابق اور قواعد استفادہ کے موافق جمع فرمایا وللہ درہم ثم للہ درہم کہ جس خوبی وخوش اسلوبی ہے رعایات وشرا لطامرعی فرمائے ہیں ایک عارف اصول و ماہر شریعت اس کی قدر کرسکتا ہے و بحمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسانفیس مجموعہ ظاہر ہوا کہ جس قد رفر وع و احکام وفناویٰ بحسن نظام اس میں مندرج ومندمج ہیں ان پراپنے اپنے ماخذ ومخرج سے واقف ہونے کے لئے ایک محقق علامہ کواپنی عمر تباه کرنی پڑتی شایداس وفت بھی وقو ف نه ہوتا کیونکہ ان نفایس جواہر کووہ کہاں یا تا اورایسا عجیب شگرف مجموعہ ہاتھ آتا کہ کتب اصول جن کے دیکھنے کومدت سے بہت می آنکھیں مشتاق تھیں اور جن کے فیض علمی کے مطالعہ پر ہزاروں دل اپی جانیں فدید ہے تھے آخر محروم و مایوس اس جہاں ہے گذر گئے اب اس مجموعہ کی بدولت ہم کو بیددولت عظمیٰ بلامشقت مفت ملتی ہے جز اہم اللہ تعالیٰ خیر الجز اءاور نہایت لطف بیہ ہے کہاصول کی روایات کے ساتھ نوا دراملاءات کا النقاط وشروح کے قواعد استنباطات وفتا وی کے متفق ومختلف جوابات اور متقدمین ومتاخرین کے ترتیب بدیع کے ساتھ افا دات اور نوا دراجتہا دات و نفالیں اصول الفقہ کے موافق اصول فقہیات اور کثرت ے اوضاع وفروعات بالجملہ بیان کی طاقت ہے بالاتر خوبیاں اس مجموعہ نا در میں یکجا ہیں حق بجانب ہے کہ آٹکھیں اس ہے منور اور دل اس پر والہ وشیدا ہیں پھریہی تہیں کہ خالی زہر خشک کی طرح معاملات کے مسائل وتصویرات ہوں بلکہ آ داب ولباس وطریق سنت كے اتباع كى حركات وسكنات اور فرائض وواجبات ومستحبات ومكرو ہات اور عبادات ومعاملات واخلاق وعادات سب كوجمع فرمايا ہے فالحمد للدحمرا كثيراوجزاهم اللدكبيرأبه

زبان دراز بین ہاں پیرمجز ہ مخرصادق علیہ السلام قابل شنید ہے کہ اہل اسلام کے بگر نے کے وقت غریب لوگ دین اسلام پر ٹابت قدم ہوں گے وہ چہتم دید ہے ایبے وقت میں جہاں تک پیعلوم بجائے زبان عربی کے اردو میں جلوہ گر ہوں عین صواب ہے ای دن کے لئے عارفان صاحب بصیرت نے قر آن پاک کا ترجمہ بھی اردو میں کرر کھا تھا جو کا م آیا گر ہنوز تغییر وصدیث وفقہ کی بہت بڑی حاجت باتی ہے کہاں نبیں امراء ذی دولت درو ساء والامنزلت کہاں بیں صاحبان ملک وعزت کچھاس طرف توجہ فرما میں ۔ کیا انھوں نے صرف دنیائے ناپا کدارہ می کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت میں خالی ہاتھ جانا پند کیا ہے کیا مال کشر اہوولعب میں ہرباد کرنے سائے ناپا کدارہ می کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت میں خالی ہاتھ جانا پند کیا ہے کیا مال کشر اہوولعب میں ہرباد کرنے سائے امور کی کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے ۔ دیکھے کب اس کا جواب ملتا ہے بقول شخصے نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے گرفے الحال تو پر دہ غیب سامان نظر آیا اور چی عزوجل کی کا رسازی نے کہاں سے اہر رحمت ہرسایا کی آواز کون سنتا ہے گرفے الحال تو پر دہ غیب سامان نظر آیا اور چی عزوجال کی کا رسازی نے کہاں سے اہر رحمت ہرسایا جو وجل عطا کر لے بیک میا کہ تو اس می میں ہوگی اور ہر طرف سے صدائے تحسین آفرین بلند ہے واہ ری نام آوری جس کو خدائے خواست عالی ہمتی کا حصہ مخصوص نہیں یعنی اس فاوئ ہے ہمال کے ترجہ وعام فیض کی جانب ایک رئیس دریا ول ہام و وسی جو دوسروں کے خصلت عالی ہمتی حالی ہمتی و دولوں کی سے نوجہ فرمائی اور کیسی عالی ہمتی و دلوئی سے راقم متر جم کو اپنا مشکور بنایا اور کمال شوق سے پوری عالی ہمتی ہے جو دوسروں کے لئے نظیہ می و دور نیا بنام قری جانبا مشکور بنایا اور کمال شوق سے پوری عالی ہمتی ہے جو دوسروں کے لئے نظیہ کے تو دور نوب بی بیا کہ تربی کی کا جمہ کرایا۔

اللی تیری ذات پاک ہے تو ہر چیز پر قادر مختار ہے جیسے تیری مخلوق میں سے سلطان عادل عالمگیر کا نام نامی اس فتاوی عربی سے صفحہ متی پر برقرار ہے۔اس طرح تیرے فضل وکرم ہے امید ہے کہ اس ترجمہ عظیم الثان ہے اس رئیس والا شان کا نام گرامی تا قیامت ناموری کے ساتھ پائدار ہوجس کے سابیدولت میں ایسایا دگار کام انجام ہوا جس کی نظیر خود و ہی سلطان اور مگ زیب ادار اللہ بر ہانہ کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اصل ہے دس گونہ زائداس ترجمہ ہے عموماً اہل اسلام کومستفید فرمائے اس رئیس والا ہمت عالی نہمت کاشکریہصدق ورائتی وخوش اخلاقی کے ساتھ تمام اہل اسلام پر واجب ہے کیونکہ وہ بے مثال فتاویٰ جس کا حال ابھی بیان ہوااب ایسے ہردلعزیز وعام پسندخوبصورت لباس میں جلوہ گرہے کہ ہر مخص جس کوملم اگر چہتھوڑا ہوجتیٰ کہ اردو پڑھ سکتا ہوا دنیٰ توجہ کے ساتھ بخو بی اس سے مستفید ہوسکتا ہے تر جمہ بہت سلیس اردوزبان میں عام فہم ہے۔اصل کتاب میں خود بیالتزام بیشتر مرعی ہے کہ مسئلة عليحده شروع كيا پھر جس قدرصورتيں اس صنف ميں ممكن ہيں جہاں تك جہاں ہے بہم پہنچيں بحواله كتاب نقل فر مائيں \_مترجم ضعیف نے اصل کی خوبیوں کو بحال خود باقی رکھا کچھ کمی بیشی نہیں کی اور علائے ماہرین وفقہائے کاملین فقہ کے مسائل وان کے قیو دو اشارات سے خوب واقف ہیں وہ میرےالتماس کی قد رفر مائیں گے کہ فقہی مسئلہ کوعربی زبان سے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنااس وجہ ہے بہت بخت مشکل ہو گیا کہ الفاظ میں قیو دے مفہوم معتبر ہے ہی ضرور ہوا کہ ہرلفظ کی جگہ دوسری زبان کا ایبالفظ لا نا جا ہے جس ے اصل کے موافق مفہوم واشارہ و کنامیہ بحال خود باقی رہے اور بسااو قات وضع و تقدیم و تاخیر کواصل تھم میں دخل ہوتا ہے ہیں اس کا لحاظ فرض ہےاوراصل مسئلہوصورت واس کے قیو داوراشرارت کو بخو بی سمجھ لینے کے بعد تر جمہ کی عبارت کومستقل نظر ہے ای انداز ہ پر ويكها جائے اگرمتوافق ہیں تو بہتر ورنہ تا امكان متوافق كرنا چاہئے اب متر جم مختفر حال تر جمہ ومتر جم عرض كرتا ہے كہ جب رئيس والا خطاب موصوف الذكرنے اس ضعیف امیرعلی بن السید الاعظم علی غفر الله لهما كو باصراراس خدمت پر مامور فر مایا تو میں نے ایک نظر حقارت اپنی بے بضاعتی پر ڈالی اور ایک نگاہ جمیل اس فتاویٰعظیم پر دوڑ ائی ایک حالت عجیب نظر آئی کیکن آخر فضل حق سجانہ تعالیٰ پر

گھروسا کیا جس نے اس ریکس اعظم کواس کاراہم کی جانب مائل فرمایا اور مجھ ہے بچے کارہ کواس کا م پرلگایا کیونکہ افعال عباد کامش ان کی ذات کے وہی خلاق علیم ہے اور ابتدائی اضطراب ہے آخری اطمینان بھی ظہور قدرت الہیہ بیں موجب سرور تھا کہ متر جم کو بدء شعور میں جن علوم ریاضیہ ما نند حساب و جرو مقابلہ واقلیدس وعلم مثلث و جر تقیل وغیرہ میں تو غل استفادہ کامل ہوا تھا بچہ اللہ تعالیٰ کہ من تمیز کے علوم معضو لات واصولین وفقہ وحدیث و تغییر کی طرح نیک کا م میں ممہ ہوئے اگر چہاں میں علوم الدین اصل بیں اور بیالتماس اس وقت باطمینان پیرا بی قبول ہے مشرف ہوگا کہ ترجمہ کے وہ مقامات نظر ہے گذریں جہاں بسبب نادانی حساب کی تخیین ہے جو وفلط نسخ استفاد میں نادانی حساب کی تخیین ہے جو وفلط نسخ کا امتیاز مرتفع ہوا ہے اور نمونہ اس کا مقدمہ کے باب اغلاط کنے الاصل ہے ظاہر ہے جن کو میں نے بنظر مزیدا حتیا طمقد مہ میں درج کر دیایا اس کے سوائے ترجمہ میں بعینہ اصل کتاب کو بدون کی تغیر و تبدیل وضع کے باقی رکھنے میں کوشش بلیغ کی اور آ داب ترجمہ کو حق رکھا اور تمام محمد و ثناء اللہ تعالی ہی کومز اوار ہے کہ جس نے بیا ہم کا م اس حسن تو فیق کے ساتھ جمھ سے ضعیف بند ہے ہا اصول کا کھا ظر کھا آگیا حال کے قبود و اشارات کومع ترکیب کی مداخلت کے اور سلیس عبارت کی رعایت اور غلط نے کہ اور آ وافق بیاضول کا کھا ظر کھا گیا عالی تک میں اس کے قبود و اشارات کومع ترکیب کی مداخلت کے اور سلیس عبارت کی رعایت اور غلط ناز کھیا در کھا ترکیب کی مداخلت کے اور سلیس عبارت کی رعایت اور غلط ناز کھی نار در کنار سیاس کے تو دو اسل عربی کا کلائھ ناہی انگر احباب کی نظر میں شخت دشوار ہے ترجمہ کر نا اور ان امور نہ کورہ کا کا ظر کھنا در کتار سیاست کے تو دو اسل عربی کا کلائے کی دور اسل عربی کا کلائے کیا دور اسل عربی کا کلائوں کا کھیا تھی ان کر اس کے تو دور شائل کیا کہ کی دور اس کر دور اس کر دور کا کھا ظر کھنا در کہ تو دور میں دور میں دور سل عربی کا کھی ترکیب کی دور اسل عربی کا کلائے کو کس کے بال کھی دور دور میں کو ترکیب کی دور کی کیا دور کی کیا کہ تو دور میں دور میں کی دور کیور کی کو کی کور کی کی دور کیا کی کھی دور کور کی کیا کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور

اور پیصری تو فیق وقدرت الهی جل و شانہ ہے فلا الحمد نے الا ولی والآخرۃ اورواضح ہوکہاں کتاب کی جلدیں اوّلین آخر
کتاب السیر تک اوّل میں ایک صاحب نے مہل انکاری ہے بغیر معنی ترجمہ سمجھے ہوئے ترجمہ فرمائیں کہ بکٹر ت مقامات مہمل عبارت
ہوگئی شایدان کے نزدیک ترجمہ بہ نسبت تصنیف کے مشکل نہ تھا اور مزید براں بیکہ اصل کا بخو کی سمجھ لینا ترجمہ کے لئے شرطنہیں جیسا کہ اکثر عوام کا خیال ہے للبغذا والا خطاب رئیس عالی ہمت وام اقبالہ نے دونوں جلدوں کو کر رترجمہ کرایا جس میں جلداوّل ہے آخر تک الحج تک جناب مولوی احتیام الدین صاحب نے ترجمہ فرمائی اور دوسری جلد کتاب النکاح ہے آخر تک مع جلد موم و چہارم یعنی ختم کتاب تک اس راقم کا ترجمہ ہے اور جھے افسوی ہوا کہ خفیف حصہ جوزیادہ تو ضح سے ترجمہ کے لائق تھا مجھ سے علیدہ و ہائیا ویا ہے کہ بعض کے فضل و کرم سے بعید نہیں ہے کہ وہ بھی میر سے ترجمہ سے چھپ جائے ۔ وجو دہی علی کل شیء فدید اور جانا چاہے کہ بعض ریاست میں ای کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں اوّل تو بی تھر کیا گیا کہ اس کے ہر جزئیدہ ہرصورت کو مترجم نے اپنی ریاست میں ای کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں اوّل تو بی تھر کیا اور یہ تغیر نام خوب ہے اور دوم سب سے زیادہ خرابی ہیہ کہ مترجم نے اپنی عبارات حی کہ آیات کے ترجمہ میں ایک تقدیم و تا خبر کی کہ جس سے ادکام میں خت غلطی واقع ہوگی۔

چنانچاوّل کتاب الطہارت کی آیت قولہ تعالیٰ بیا ایھا الذین آمنوا ذا قعتم الی الصلوة ..... کاتر جمہ یوں کھا کہ اے
ایمان والوجب تم ارادہ کرونماز کاتو دھوؤ اپنے منہ اور ہاتھوں و پیروں کو کہنوں و گوں سمیت اور سے کروا پنے سرکا۔ راقم کوائ تر جمہ پر
بلحاظ صیانت شریعت کے افسوں ہوا۔ کیونکہ اس سے امام زفر گاند ہب باطل و تر تیب امام مالک و شافعی کے نزد یک فرض وامام ابوطنیفہ
کے نزد یک سنت ہے وہ باطل بلکہ اس تر جمہ پر بیتر تیب غلط فرض ہوئی جاتی ہے اور ماننداس کے ترجمہ میں تخت نقص تھے جس سے راقم
نے براہ محبت و صیانت شریعت آگاہ کیا اور جواب میں راقم کا ترجمہ طلب کیا گیا کہ اس سے اصلاح کر لی جائے چونکہ اس وقت تک زیر طبح تھا اب طبع سے فارغ ہوکر پیش ہے۔ والحمد اللہ علی ذلک متر جم ضعیف ارباب علم وضل و اصحاب اسلام تو حید کی خدمت میں التماس رکھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خطا ہے معصوم نہیں بنا تا ہے بلکہ وہ بشر سر اسر خطاو ہو ہے اور اس نے ایسے کا م میں حتی الوسع سعی و کوشش کی جس سے شریعت الہیہ وسنت حضرت رسول اللہ مثالی تی اللہ اسلام و ایمان کو آگا ہی ہولہذا جہاں اس کی خطا پر آگاہ کوشش کی جس سے شریعت الہیہ وسنت حضرت رسول اللہ مثالی تیا ہے عام اہل اسلام و ایمان کو آگا ہی ہولہذا جہاں اس کی خطا پر آگاہ

ہوں اس کومطلع فرمائیں یا خود اصلاح فرمائیں اور اگر ایک حرف قبول ہوتو حضرت باری تعالیٰ میں اس کے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں کیونکہ جب مخلوق کے افعال بھی مثل اس کی ذات کے خالق عز وجل کی مخلوق ہیں تو سب حمد وثناءاللہ تعالیٰ ہی کوسز اوار ہے اور متر جم کو بچھافتخار نہیں مگرحسن تو فیق الہی جل شانہ پراعتبار واعتاد ہے بلکہ اس تہی دئتی کے ساتھ اس کو یکہ و تنہا سفرآ خرت کے اختشار ہے تمنا بہ قبول سعد کی علیہ الرحمة ہیہ ہے ہیں ہے۔

غرض نقشی ست کزما یار ماند ۞ که ستی رانمی بینم بقائے مگرصاحب دیے روزے برحمت ۞ کند برحال این مسکین دعائے

اللهم تقبله منا وكف عنه لسان المجادلين واغفرلي بفضلك بطفيل سيّدنا و مولانا محمد وآله واصحابه الجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

خاتمته الطبع

الحمدالله والمنته کومقدمه فتاوی ہندیہ ترجمہ فتاوی عالمگیریہ بساعت سعیدوآ وان حمیدہ بماہ شوال المکرم ۱۳۳۹ ہجری مطابق ماہ مارچ ۱۹۳۱ء مطبع منٹی نولکشورلکھنو میں حسب ایماوسر پرتی جناب مالکان مطبع ندکورہ باہتمام کیسری داس سیٹھ سپرنٹنڈنٹ بارچہارم حلیط بع سے پیراستہ ہوااللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اہل عالم کواس سے مستفید ومستفیض فرمائے بمنہ وکرمہ۔



## المالح المال

الحمد لله ربّ العلمين و الصلوة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين امابعد! بير جمه جلداوّل فاوئ عالمگيري سليس أردوز بان ميں ہے

# الطهارة الطهارة المهيئة

إس ميں سات ابواب ہيں

باب (وق

وضوکے بیان میں اس میں پانچ نصلیں ہیں

فعل (ول

# فرائض وضو کے بیان میں

اصل اس میں ہے آ ہے کر یہ ہے: یآ یہا الّذین امنوا اذا قعتم الی الصّلوة فاغسلو وجوهکم و وایدیکم الی العرافق وامسحوا بروسکم وارجلکم الی الکعبین ۔ یعنی اے ایمان والوجب ارادہ کروتم نماز کا تو دھوہ مندا ہے اور ہاتھ اپنے کہدوں تک اور مسحوا بروسکم وارجلکم الی الکعبین ۔ یعنی اے ایمان والوجب ارادہ کروتم نماز کا تو دھوہ مندا ہے دھونے کہدوں تک اور مسح کروا ہے سروں پر اور دھوہ پاؤں اپنی اسے خوں تک پی وضویی ہی ہے کہ فاہر روایت کے بموجب وضویں ہے مراد ہے پانی بہاد ینا اور ہے مراد ہے تی بہانی کا بہانا شرط ہے ہی جب تک پانی کے قطرے نے بہیں گے وضو جائز نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ ہم وی ہے کہ وضوی پانی کے قطرے بہدگے تو بالا جماع وضوی پانی کے قطروں کا بہنا شرط بین بی برف کا تھم ہے کہ اگر اس ہوضو کر ہے ہی اگر دویا زیادہ قطرے بہدگے تو بالا جماع وضو جائز ہوا ورامام ابو یوسف کے زد یک جائز نہیں اور امام ابو یوسف کے زد یک جائز نہیں اور امام ابو یوسف کے زد یک جائز نہیں کھا ہے۔ مضمرات میں لکھا ہے۔

ظاہرروایت میں چہرہ<sup>(۱)</sup> کی حدید کورنہیں یہ بدائع میں لکھا ہے مغنی میں ہے کہ چہرہ سرکے بال جمنے کے مقام ہے دونوں جبڑوں کے اتاراور ٹھوڑی کے بینچے تک سے کا نوں<sup>(۲)</sup> کی لوتک ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

ا شرط ہے بعنی ملتالاز منہیں لیکن احوط ہے کہ کمانی الفتح ۱۲ منہ علی ای قطرے بلفظ جمع دلیل ہے کہ کم سے کم دوقطرے ہوں اور فیض میں ای کواضح کہا کمانی الدء۱۲ (۱) بعنی ابتدائے سطح پیشانی ۱۲ (۲) ایک لوے دوسری تک۱۱

اگر سر کے اگلے جھے کے بال صلع کمی وجہ ہے گر پڑے <sup>(۱)</sup> تو اصح میہ ہے کہ دہاں پانی پہنچانا واجب نہیں بیے ظلاصہ میں لکھا ہے یمی سیج ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔اور جس کے سر کے بال اپنے نیچے تک جمیں کہ چہرہ کی حد میں آ جائیں تو اس پران بالوں کا دھونا واجب ہے جواس مقام سے نیچے جمیں جہاں تک غالبًا بإلوں کے جمنے کی حد ہوتی ہے یہ پینی شرع ہدایہ میں لکھا ہے۔ آنکھوں کے اندر یانی پہنچا نانہ واجب ہے نہ سنت اور پلکوں کی جڑوں اور آئکھوں کے کناروں میں پانی پہنچنے کے لیے آئکھوں کے کھو لنے اور بند کرنے کا تکلف نہ کرے ہی<sup>ع</sup> ظہیر یہ میں لکھا ہے۔فقیہ احمدٌ بن ابراہیمؓ ہے مروی ہے کہ چہرہ دھوتے وفت آتکھوں کو بہت زور ہے بند کرنا جائز نہیں بیمجیط میں لکھا ہے آئکھ کے کو یہ پر یعنی اس گوشہ چٹم پر جو ناک ہے ملا ہوا ہے پانی پہنچا ناوا جب ہے بیہ خلا صہ میں لکھا ہے۔اگر آ تکھیں دکھتی ہوں اور چیپڑ ظاہر ہوں تو اگر آ تکھیں بند کرنے میں وہ چیپڑ باہر رہتے ہوں تو ان کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے ور نہ واجب نہیں پیزاہدی میں لکھا ہے۔ ہونٹ بند کرتے وقت جس قدر کھے رہیں وہ چبرہ میں شامل ہیں اور جو حیب جائیں وہ منہ کے ساتھ ہیں یہی سیجے ہے بیخلاصہ میں لکھاہے۔ ڈاڑھی یا جبڑے اور کا نوں کے بچے میں جوسپیدی ہے وضومیں اس کا دھونا واجب ہے طحاوی نے اپنی کتاب میں ایسا ہی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی سیجی ہے اور اکثر مشائخ کا یہی مذہب ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے مونچھوں اور بھووں کے بال اور ڈاڑھی کے بال جوٹھوڑی کی جڑپر ہیں ان کو دھود ہےاور جس جگہ ہے بال جے ہیں وہاں پانی پہنچا نا واجب نہیں لیکن اگر بال تھوڑ ہے ہوں اور جہاں ہے وہ جے ہوں وہ جگہ کھلی ہوئی ہوتو و ہاں پانی پہنچا ناوا جب ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ۔نصاب میں ہےاگر وضوکرنے والےموتچیں بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان کے نیچے پانی نہ پہنچے تو وضو جائز ہے ای پرفتو کی ہے۔ عنسل کا حکم اس کے برخلاف ہے میضمرات میں لکھا ہے داڑھی کا حکم بیہ ہے کہ امام ابوحنیفیّہ کے نز دیک چوتھائی داڑھی کامسح فرض ہے یشرح و قابیمیں لکھیا ہے۔اورامام ابوحنیفہ اورامام محمد سے بیمروی ہے کہ عواڑھی کےاوپریانی بہانا فرض ہےاوریہی اصح ہے بیتین میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور جو بال ٹھوڑی سے نیچے لٹکتے ہیں ان کا دھونا وا جب نہیں میہ دونو ںمجیطوں میں لکھا ہے۔اگر تھوڑی کے بالوں پریانی بہایا پھروہ بال منڈوائے تو تھوڑی کا دھوناوا جب نہیں اوراس طرح اگر بھویں یا موتچھیں منڈ ائیں یا سر پرمسے کیا پھرسرمنڈ ایایا ناخن تر اشے تو اعاد ہ لازم نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

## دوسرافرض وضوكا

دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ ہمارے بینوں عالموں کے نزدیک کہدیاں بھی دھونے میں داخل ہیں بیہ محیط میں لکھا ہے اعضائے وضو پراگر کچھزیادہ مرکب ہوجیسے زائدانگلی ہاتھیلی تو اس کا دھونا واجب ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کسی کے شانے پر دوہا تھ بیدا ہوں تو جوہا تھ پورا ہووہی اصلی ہاتھ ہے اس کا دھونا واجب ہوا دوسرا زائد ہے اس زائد میں سے اس قدر کا دھونا واجب واجب ہوگا جتنا اصلی ہاتھ کے ایسے مقام کے سامنے ہے جس کا دھونا واجب نہیں بیوفتح القدیر میں لکھا ہے۔ بلکہ اس کا دھونا واجب نہیں بیوفتح القدیر میں لکھا ہے۔ بلکہ اس کا دھونا مستحب ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے فقاو کی ماوراء النہم میں ہے کہ اگر وضو میں دھونے کے مقام میں سے سوئی کے سرکے برابر خشک باتی رہ گیا یا ناخنوں کی جڑوں میں خشک یا ترمٹی بھری ہوتو جائز نہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں مقاموں میں ہوتو جائز نہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں بالوں کی جڑوں کا درمئہ کے اندر کا دھونا ادر بھوؤں اور ڈاڑھی اورمؤ پھرے بالوں کی جڑوں کی جڑوں کی جڑوں کا دھونا بلاخلاف واجب نہیں بلکہ سنون ہے۔ (ط) اگر نیچی کھل بالوں کی جڑوں کا دھونا بلاخلاف واجب نہیں بلکہ سنون ہے۔ (ط) اگر نیچی کھل نظر آتی ہوتو بھر وہونا الزم ہے جسے بھویں اورمؤ تھیں وغیرہ بی میں خشار ہی الن کا دھونا بلاخلاف واجب نہیں بلکہ سنون ہے۔ (ط) اگر نیچی کھل نظر تی ہوتو بشرہ دھونالازم ہے جسے بھویں اورمؤ تجس وغیرہ بی مینارہے۔ البر ہان۔ (۱) یا نہ بھا

خیر لگا ہویا مہندی لتو وضو جائز ہوگا۔ و ہوگ ہے پوچھا گیا تھا کہ اگر آٹا گوند ھنے میں گوندھا ہوا آٹا کسی کے ہاتھ میں لگ کر خشک ہو گیا گھراس نے وضو کیا تو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آٹا تھوڑ الگا ہے تو وضو جائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ جو مقام ناخنوں کے پنچ ہے وہ بھی اعضائے وضو میں شامل ہے اگر اس میں گندھا ہوا آٹا بھرا ہوا ہوتو اس کے پنچ یانی پہنچا نا واجب ہے بی خلاصہ میں اور اکثر معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ شخ امام زاہد ابونصر صفار ؓ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ناخن اتنے بڑے ہوں کہ ان کے پنچ افکیوں کے سرے چھپ جائیں تو ان کے پنچ یانی پہنچا نا واجب ہے اور اگر چھوٹے ہوں تو واجب نہیں ہو یا واجب ہے یہ فتح اگر انگیوں کے سروں کے بیٹو تو الی کے ایک بھی قول ہے کہ ان کے پنچ کے مقام کا دھونا واجب ہے بی فتح کے القدیر میں لکھا ہے۔ القدیر میں لکھا ہے۔ القدیر میں لکھا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ ابوالقاسم سے بی مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کے ناخن ایسے وافر ہوں کہ ان میں میل جمار ہے یا کوئی شخص مٹی کا کام کرتا ہو یا کوئی عورت مہندی میں انگلیاں رکھے یا وہ شخص جو چیڑے کو پکا کرصاف کرتا اور چھیلتا ہے کہ اس کے ناخنوں میں میل جمار ہے یا رنگریز ان سب کا وضو جائز ہے یا نہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ کہ ان سب کا ایک حال ہے اور وضو سب کا جائز ہے اس لئے کہ ان کو ان چیز وں سے بہتے میں حرج ہے اور فتو کی جواز پر ہے شہر والے یا گاؤں والے میں پچھ فرق نہیں بید ذیرہ میں لکھا ہے۔ اس لئے کہ ان کو ان چیز وں سے نیچنے میں حرج ہے اور فتو کی جواز پر ہے شہر والے یا گاؤں والے میں پچھ فرق نہیں بید ذیرہ میں لکھا ہے۔ اس طرح اگر روڈی پکانے والے کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی تھم ہے بیز امدی میں جامع اصغر نے قتل کیا ہے اور مجموع اور خصاب جب جم جائے اور خشک ہو جائے تو وضو اور خسل پورا اوا نہیں ہوگا بیسراج الو ہاج میں ذخیرہ سے نقل کیا ہے اور مجموع النواز ل میں ہے کہ اگر انگو تھی ہوتو اس کو حرکت دینا سنت ہے۔ اور اگر ایسی تنگ ہو کہ اس کے بینچ پانی نہ پہنچتا ہوتو اس کو حرکت دینا فرض ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ دینا فرض ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور بیمی ظاہر دوایت ہی بیہ چھ میں لکھا ہے۔

#### تيسرافرض وضوكا

میں ہے کہا گرکسی کے پاوُں پھٹ گئے ہوں اوران میں وہ چر بی بھرے پھر پاوُں دھوئے اوراس چر بی کے نیچے پانی نہ پہنچےتو اس بات پرغور کرے کہا گراس کے بیچے یانی پہنچانا نقصان کرتا ہے تو وضو جائز ہے اورا گرنقصان نہیں کرتا تو وضو جائز نہیں بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگراس کوی لے تو ہرصورت میں جائز ہے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔ شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہا گرکسی کے اعضاء میں شگاف ہو اوراس کے دھونے سے عاجز ہوتو اس شگاف کے دھونے کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اور اس کے اوپریانی بہالینالازم ہوگااب اگراس کے اوپر یانی بہانے ہے بھی عاجز ہوتومسے کانی ہے اور اگرمسے سے بھی عاجز ہوتومسے بھی اس سے ساقط ہوجائے گا آس یاس سے دھو لےاوراس جگہ کوچھوڑ وے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کسی کے زخم ہواوراس زخم کا چھلکااو پر کواٹھ گیا ہواوراس زخم کے سب کنارےاں تھلکے سے ملے ہوئے ہیں مگر جس طرف سے پیپ نکلتی ہےوہ کنارہ تھلکے سے جدا ہو گیا تو اگروضو میں چھلکا اوپر سے دُھل گیا اور اس ح<u>ھلکے کے بنچ</u> یانی نہ پہنچا تو وضو جائز ہے اس لئے کہ جو پچھ ح<u>ھلکے کے بنچے ہے</u> وہ کھلا ہوانہیں پس اس کاعنسل بھی فرض نہیں۔ بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہےا گروضو کے کسی عضومیں قرحہ ہے جیسے دمل وغیر ہ اوراس پر بتلا چھلکا ہےوضو کرتے میں اس تھلکے پر پانی بہالیا پھراس چھلکے کوا تارڈ الاتو اب اس پراس چھلکے کے نیچے کاغسل واجب ہے پانہیں جواب یہ ہے کہ جب وہ چھلکا اتارا اگر اس وفت وہ زخم بالکل اچھا ہو گیا تھا اس طرح کہ تھلکے گے اتر نے سے بچھا یذانہ معلوم ہوئی تو اس وضع کا دھونا اس پر واجب ہے اگر وہ چھلکا زخم اچھا ہونے سے پہلے اتر ااس طرح کہ اس کے اتر نے میں ایذا ہوئی تو اگر اس میں سے پچھ نکلا اور بہا تو وضوٹوٹ گیا اور اگر کچھنہ نکلاتو اس موضع کا دھوناوا جبنہیں اورٹھیک جواب ہیہے کہ دونو ںصورتوں میں دھونا وا جبنہیں فو ائد قاضی امام رکن الاسلام علی السغدى ميں مذكور ہے كدا گربعض اعضاء وضو پر تمھيوں يا پسوؤں كا گوہ لگا ہوا وروضوميں يانی اس كے پنچے ند پنچے تو وضو جائز ہوگا اس كئے کہ بچاؤ اس ہے ممکن نہیں ہے۔اورا گرمچھلی کی کھال یا چبائی ہوئی روٹی لگ گئی ہواور خشک ہوگئی ہواور وضوکر تے میں یانی اس کے پنچے نہ پہنچتو جائز نہیں اس لئے کہ بچاؤ اس ہے ممکن ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اگر کسی عضو کا ایک فکرا خشک رہ جائے اوراسی عضو کی تری اس مکڑنے پر پہنچائی جائے تو جائز ہے بیخلاصہ میں ہے۔اگرایک عضو کی تری دوسرے عضو پر پہنچائی جائے تو وضو میں جائز نہیں عنسل میں جائز ہے بشرطیکہ وہ تری ٹیکتی ہوئی ہو تیے ہیں نہیں لکھا ہے اگر کسی شخص پر بارش کا پانی پڑ گیایاوہ بہتی ہوئی نہر میں داخل ہو گیا تو وضواس کا ہو گیااورا گرتمام بدن پریانی پہنچ گیا توغسل بھی ہو گیا مگر کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنااس پرواجب ہو گایہ سراجیہ میں لکھا ہے۔

چوتھا فرض وضو کا

سرکامسے کے کہ مقدر ناصیہ کی بقدر پا ہے اور وہ بقدر ناصیہ لینی موئے پیشانی کے فرض ہے ہدایہ میں لکھا ہے محتار ہیہ ہے کہ مقدر ناصیہ کی بقدر چوتھائی سرکے ہے یہ اختیار شرح محتار میں لکھا ہے۔ اضح قول کے بموجب جائز نہیں یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر انگشت شہادت اور لیس اگر ایک انگلی یا دو انگلیوں ہے مسح کیا تو ظاہر روایت کے بموجب جائز نہیں یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر انگشت شہادت اور انگو شے ہاں طرح مسح کرے کہ وہ کھلے ہوئے ہوں اور ان کے بچ میں جس قدر تھیلی ہے وہ بھی سرکولگا دی تو بھی مسح جائز ہوجائے گااس لئے انگشت شہادت اور انگوٹھا اور دو انگلیاں ہیں اور ان کے بچ میں جس قدر تھیلی ہے ایک انگلی کی مقدار وہ ہے ہیں سب تین گااس لئے انگشت شہادت اور انگوٹھا اور دو انگلیاں ہیں اور ان کے بچ میں جس قدر تھیلی ہے ایک انگلی کی مقدار وہ ہے ہیں سب تین کے سب تین کانوں سے اور بارگر چہارش سے بھیگ جائے یادھونے کے بعد بگی ہوئی تری ہے ہوگر مسے کے بعد باتی تری ہے ہیں جائز ہے جب تک تقاطر نہوں کے ایک طرح تر ہوجائے۔ میں کہتا ہوں کہ قصد مسر خرور وہ ہے ایک انگلیوں کی قدر روایت اصول کے ذیل میں ہوناتال اور بھی انوط ہے پھر مقداوسے اکثر مون معتبرہ میں چہار مسر ہے شہور روایت ہوا در بدائع میں کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہوا خرام ہیں جا در میں جا در بدائع میں کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہوا خرام ہیں جا در خرام ہیں ہوئے کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہوا خرام ہیں ہوئی کہا کہ تو نا ہوئی ہوئی کہا کہ بی کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہوا تھے ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور بدائع میں کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہوئی کہا کہ تھی کہا کہ تو کہا گوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اور بدائع میں کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت اصول ہوئی کی کہا کہ تو کہا گوئی ہوئی کی کہا کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تین انگلیوں کی قدر روایت ہوئی کی کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ ت

انگلیاں ہوگئیں بیمحیط میں اور فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگرانگلیوں کےسروں سےسر کامسح کرےاگر پانی ان سے ٹیکتا ہوا ہے تو جائز ہوگا اورا گرٹیکتا ہوا نہ ہوتو جائز نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر کسی کے سرپر لمے بال ہیں اور تین انگلیوں ہے ان بالوں میں پرمسح کیا تو اگر وہ مسح ان بالوں پر ہواجن کے پنچےسر ہے تو وہ سے سر کے مسح کے قائم مقام ہوجائے گا اور اگرا سے بالوں پر مسح کیا جن کے نیچے ماتھا یا گردن ہےتو جائز نہ ہوگا۔اگرسر کے گر د دونوں گیسو بند ھے ہوں جیسےعور تیں با ندھ لیا کرتی ہیں تو اگرمسے گیسوؤں کے سرے پر کیا تو ہمارے بعض مشائخ کے نزویک اس شرط پر جائز ہے کہ ان گیسوؤں کو نیچائکائے اس لیے کہ اس نے ایسے بالوں پرمسح کیا جن کے نیچسر ہےاور عامہ مشائخ کا مذہب میہ کہوہ مسح جائز نہیں خواہ ان گیسوؤں کا لٹکائے یا نہ لٹکائے میہ محیط میں لکھاہے کا نوں کامسح سر کے سے کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ بیسراجیہ میں لکھا ہے۔اگر کسی کے ہاتھ میں تری ہواوراس سے سے کر لے تو جائز ہے خوہ وہ تری اس یانی کی ہو جواس نے برتن کمیں سے لیا ہو یا باہیں دھوئی ہوں اس کی تری ہاتھ میں باقی ہو یہی سیجے ہے۔ لیکن اگر سر کا یا موز ہ کامسے کیا اورتری ہاتھ میں باقی رہی تو اس سے پھرسر کا یا موز ہ کامسح جا ئرنہیں بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی عضو سے تری لے لی تو اس ہے سے جائز نہیں خواہ اس عضو کو دھویا تھایا اس پرمسے کیا تھا بیرذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر برف ہے سے کرے تو ہرصورت میں جائز ہےاور فقہانے اس میں کچھفرق نہیں کیا ہے کہ اس میں سے تری ٹیکتی ہوئی ہویا نہ ہویہ فقاوی بر ہانیہ میں لکھا ہے اور اگر کومنہ کے ساتھ دھولیا <sup>(۱)</sup> تومسح کے قائم مقام ہوجائے گالیکن مکروہ ہے اس لئے کہ جس طرح تھم ہے بیصورت اس کےخلاف ہے بیمحیط میں لکھاہے۔اگر سر کچھ منڈا ہے اور کچھنہیں منڈ اور جہاں سے نہیں منڈ ا ہے وہاں ہے سے کیا تو جائز ہے بیہ جو ہر نیر ہ میں لکھا ہے اور ججت میں ہے کہ اگر سرپر سامنے کی طرف مسح نہ کیااور بیچھے کی طرف یادا ئیں بائیں طرف چے میں مسح کیا تو جائز ہے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے ٹو بی پراور عمامہ پرمسح کرنا جائز نہیں ہےاس طرح عورت کواپنی اوڑھنی پرمسح کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر پانی ایسا ٹیکتا ہوا ہو کہ بالوں تک پہنچ جائے تو بجائے مسح کے جائز ہوگا بیخلاصہ میں لکھا ہے اور بیاس صورت میں ہے جب پانی میں رنگ نہ آ جائے بیظہیر بیمیں لکھا ہے اورافضل ہیہ ہے کہ عورت مسح اوڑھنی کے پنچے کرے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر عورت کے سریر خضاب لگا ہواوروہ خضاب پرمسح کرےاگراس کے ہاتھ کی تری خضاب کے ساتھ مل کرخالص یانی کے حکم سے نکل گئی تومسح جائز نہ ہوگا پی خلاصہ میں لکھا ہے ودمري ففتل

## وضو کی سنتوں کے بیان میں

وضویل تیرہ منتیں ہیں بیمتون میں فدکور ہے۔ منجملہ ان کے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وضویل ابتدا میں بھول نہیں کہ جب سوتے سے اٹھ کر وضو کر ہے جب ہی بسم اللہ پڑھے۔ وضویل ابتدا میں بھول گیا اور جب بعض اعضا کو دھو چکا اس وقت یا دہوا اور پھر بسم اللہ پڑھی تو سنت ادا نہ ہوگی مگر کھانا کھانے میں اور اس طرح کے اور کاموں میں بسم اللہ کا بیتم (۲) نہیں ہے بیتین میں کھا ہے اگر ابتداء وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وضوتما م کرنے ہے پہلے جب یاد آجائے جب پڑھے لے تکاہ وضواس سے ضالی نہ ہو بیسراج الوہاج میں کھھا ہے اور استنجا کرنے ہے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے اور بعد کو بھی پڑھے ہے جب سر کھلا ہوا ہو یا موضع نجاست میں ہو بسم اللہ نہ پڑھے بید فتح القد پر میں کھھا ہے۔ طحاوی اور اور اگر سرکو پانی بحرے برتن میں داخل کیایا ہے دونوں موزوں کویا تک کی پڑی کو حالا تکہ اس کو وضوئیں ہے تو اس طرح کا تک کفایت کرنا ہے اور اور یعنی وہ شرعاد ہو یا جا

مولا نا فخرالدین مایمرغی نے کہا ہے کہ سلف ہے بیمنقول ہے کہ وضو میں بسم اللہ یوں پڑھے۔بسم اللہ انعظیم والحمداللہ علی دین الاسلام خباز بیابی ہے کہ رسول الله مَثَلَ ﷺ ہے اس طرح مروی ہے بیمعراج الدرابیہ میں لکھا ہے اگر ابتدائے وضو میں لا الہ الا اللہ یا الحمد اللہ یا اشہدان لا الله الا الله يراه لے تو سنت بهم الله يرا صنے كى ادا كا ہوجائے گى بيقديه ميں لكھائے۔ اور منجمله وضو كى سنتوں كے ابتداء وضوميں گٹوں تک تین بار دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔کہا گیا ہے کہ بیفرض ہےاورمقدم کرنا سنت ہے فتح القدیراورمعراج اور خبازیہ میں ای کو اختیار کیا ہےاوراصل میں امام محمہ کے قول میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے یہ بخرالرائق میں لکھا ہے۔اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہوتو با نمیں ہاتھ ہے برتن کو پکڑ کر داہنے ہاتھ پر تمین بار پانی ڈالے پھر داہنے ہاتھ سے برتن پکڑے اور اس طرح بائیں ہاتھ پریانی ڈالےاوراگر برتن بڑا ہوجیسے مٹکا تو اگراس کے ساتھ برتن چھوٹا بھی ہوتو اس طرح عمل کرلے جواول ندکور ہوااوراگر چھوٹا برتن نہ ہوتو بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے برتن میں داخل کرے اور اس سے داہنے ہاتھ پریانی ڈالے اور انگلیوں کو ایک دوسرے پرٹل کر ہاتھ کو پاک کر کے پھر دا ہنا ہاتھ برتن میں ڈالے اور اس ہے بایاں ہاتھ پاک کرلے بیمضمرات میں لکھا ہے اور بیالی صورت میں ہے جب ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہواورا گر ہاتھ پرنجاست بھی لگی ہوتو اس کے پاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ استنجا کرنے ہے پہلے دھوئے یا بعد کو دھوئے اور اصح بیہ ہے کہ دونوں بار دھوئے ایک بار قبل استنجا کرنے کے اور ایک بار بعد استنجا کرنے کے فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ وضو کی سنتوں کے کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈ النا ہے اور سنت یہ ہے کہ اوّل تین بارکلی کر لے پھرتین بارناک میں پانی ڈالے اور ان دونوں میں سے ہرایک کے لئے ہر بارنیا پانی لے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور کلی کرنے کی حدید ہے کہ تمام منہ کے اندریانی بھر <sup>(۱)</sup> جائے اور ناک میں ڈالنے کی حدید ہے کہ جہاں تک ناک کا چیز ازم ہے یعنی زمہ بنی تک پانی پہنچ جائے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈ الناترک کرے گا توضیح بیہ ہے کہ گناہ گار ہوگا اس لئے کہ وہ دونوں منجملہ سنت موکدہ کے ہیں اور سنت موکدہ کا چھوڑ نابر ائی ہے بخلاف سنن زوائد کے اس لئے کہ ان کے چھوڑنے میں برائی نہیں آتی میراج الوہاج میں لکھا ہے اگر پانی ایک بار ہاتھ میں لے کرای سے تین کلیاں کر لے تو جائز ہے اوراگر پانی ایک بارچلومیں لے کراس کوتین بارناک میں ڈالے تو جائز نہیں اس لئے کہناک میں پانی ڈالنے میں مستعمل پانی اس چلو میں لوٹ کر آ جائے گا اور بیصورت کلی کرنے میں نہیں بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر پانی چلومیں لے کرتھوڑے پانی سے کلی کرے پھر باقی پانی ناک میں ڈالے تو جائز ہےاگراس کا اُلٹا کرے تو جائز نہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور منجملہ وضو کی سنتوں کے امسواک <sup>ای</sup>کرنا ہے مسواک ایسے درختوں کی لکڑی ہے بنانا چاہئے جو تکنے ہوتے ہیں اس ہے بد بومند کی پاک ہوتی ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ قوی ہوتا ہے اور جا ہے کہ مسواک کی لکڑی تر ہواور بفتر رچھوٹی انگلی کی موٹی ہواور ایک بالشت کمبی ہو۔مسواک کرنے کے لئے انگلی لکڑی کے قائم مقام نہیں ہوسکتی البتہ اگر لکڑی نہ ملے تو اس صورت میں دا ہے ہاتھ کی اُنگلی لکڑی کے قائم مقام ہوسکتی ہے یہ محیط اور ظہیر پیمیں لکھا ہےاور عورتوں کے واسطے درخت بطم کا گوند جا بنامسواک کے قائم مقام ہوجا تا ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مستحب ہے مسواک داہنے ہاتھ میں اس طرح پکڑنا کہ چھوٹی انگلی مسواک کے بنچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچر کھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر یہی مذکور ہے نہر الفائق میں ۔ وفت مسواک کرنے کا وہی ہی ہے جو کلی کرنے کا وفت ہے بیہ ندکور ہے نہا یہ میں دانتوں کے اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب میں مسواک کرے اور دانتوں کی چوڑ ائی میں مسواک کرے اور ابتدامسواک کی داهنی جانب ہے کرے یہی ہے جو ہرۃ النیر ہ میں جس شخص کومسواک کرنے سے قے آنے کا خوف ہووہ مسواک کرنا

چھوڑے لیٹ کرمسواک کی محروہ ہے بیند کور ہے سراج الو ہاج میں اور منجملہ وضو کی سنتوں کے داڑھی عمکا خلال کرنا ہے قاضی خان نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے کہ تین بار منہ دھو لینے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا ابو یوسف ؒ کے نز دیک سنت ہے اور یہی قول لیا گیا ہے یہی لکھا ہے زاہدی میں اورمبسوط میں ہے کہ یہی اصح ہے بیمعراج الدرابیمین لکھا ہے اور طریقتہ داڑھی میں خلال کرنے کا یہ ہے کہ داڑھی میں انگلیاں ڈال کرنیچے کے جانب سے اوپر کی جانب کی خلال کرے۔ شمس الائمہ کر دری ہے یہی منقول ہے بیلکھا ہے مضمرات میں۔اور منجملہ وضو کی سنتوں کے انگلیوں مین خلال کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ انگلیاں انگلیوں میں اس طرح ڈالے کہ ان سے پانی ٹیکتا ہوا ہویہ بالا تفاق سنت موکدہ ہے بینہرالفائق میں مذکور ہےانگلیوں میں خلال کرنا سنت اس حالت میں ہے کہ پانی ان کے پچ میں پہنچ چکا ہواوراگر یانی نہ پہنچا ہواس سبب سے کہ بند ہوں تو خلال کرنا وا جب ہوگا تیبیین میں لکھا ہے۔اورا نگلیوں کا پانی میں داخل کر دینا قائم مقام خلال کرنے کے ہوجا تا ہے اگر چہ پانی جاری نہ ہواور ہاتھوں کے خلال میں اولے بیہے کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالےاور پاؤں کے خلال میں بائیں ہاتھ کی چیونٹی انگلی ہے خلال کرےاور دا ہے پاؤں کی چیوٹی انگلی ہے شروع کر کے بائیں پاؤں کی حجوثی انگلی پر ختم کرے بینہرالفائق میں لکھا ہےاورانگلی نیچے کی طرف ہے ڈالے بیمضمرات میں لکھا ہےاوروضو کی سنتوں میں ہے تین بار دھونا ہے ان اعضا کوجن کا دھونا فرض ہوجیسے دونوں ہاتھ اور منہ اور پاؤں بیمجیط میں لکھا ہے۔ایک باراچھی طرح دھونا <sup>(۱)</sup>فرض ہے بیظہیر بیمین لکھا ہے اور دو بار دھونا سنت موکدہ ہے موافق مذہب سیجے کے بیہ جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے۔ اچھی طرح دھونے کے معنی بیہ بیں کہ یانی کل عضو پر پہنچے اور اس پر بہے اور اس سے پانی کے قطرے ٹیکیں بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ فتاوی حجتہ میں لکھا ہے کہ اعضا کو ہر مرتبہ ایسا دھونا جا ہے کہ اس تمام عضو پریانی پہنچ جائے جس کا دھونا وضو میں واجب ہےاوراگراوّل مرتبہ ایسادھویا کہتھوڑ اساعضو خشک رہ گیا ہے پھر دوسری مرتبہ کے دھونے میں تھوڑے سے خشک ٹکڑے پر پانی پہنچا پھر تیسری مرتبہ میں ساراعضو دھل گیا تو بیہ تین مرتبہ کا دھونا <sup>(۲)</sup> نہ ہوا یہ ضمرات میں لکھا ہے اور اگر صرف ایک ایک بارعضو دھویا اس وجہ سے کہ پانی گراں تھایا سردی تھی یا کوئی اور حاجت تھی تو مکروہ نہیں ہےاور گنہگار نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا سبب نہیں تو گنہگار ہوگا بیمعراج الدربید میں لکھا ہےاور اگر تین مرتبہ ہے زیا دہ دھویا واسطے طمانینت قلب کے ایسے حالت میں کہ اس کو شک واقع ہوا تھا یا دوسرے وضو کی نیت کرلی تو اس میں مضا نقہ نہیں یہ نہا یہ اور سراج الوہاج میں لکھا ہے اور منجملہ وضو کی سنتوں کے بورے سر کامسح ہے ایک باریہی متون میں لکھا ہے اور زیادہ طہارت اس میں ہے کہ دونوں متھلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصہ پر رکھ کر پچھلے حصہ کی طرف کو اس طرح لے جائے کہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے پھر دوانگلیوں میں سے کا نوں کامسح کرے اس طرح کہ پانی ان کامستعمل نہ ہوا ہویہ تبین میں لکھا ہے۔اگر کوئی مختص ہمیشہ پورےسر کامسے بغیرعذرچھوڑ دیا کرےتو گنہگارہوگا بیقنیہ میں لکھا ہےاورمنجملہ وضو کی سنتوں کے کا نوں کامسے ہے۔ کا نوں کو آ گے ہے بھی میچ کرے اور پیچھے ہے بھی مسح کرے ای پانی ہے جس سے سر کامسح کیا ہے۔ بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر کا نوں کے سے کے واسطے نیا پانی لے اپنی حالت میں کہ پہلی تری بھی باقی تھی تو بہتر ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر کا نوں کواگلی طرف ے منہ دھونے کے ساتھ میں مسح کرنے اور پچھلی طرف ہے سر کے سے ساتھ سے کرے تو بھی جائز ہو گا مگر افضل وہی صورت ہے جو اوّل مذکور ہوئی پیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ کانوں کے اوپر کی طرف انگوٹھوں کے اندر کی طرف ہے سے کرے اور کانوں کے

ا سواک کی نمازستر درجهافضل ہے بحدیث امام احمد اور طریقه انبیاء ہے بحدیث سنن ۱۲مع

م داڑھی کاخلال صدیث ابوداؤدے ثابت ہے ا

<sup>(</sup>١) يوراعضودل جائم

<sup>(</sup>٢) بلكه ايك باربوا

اندر کی طرف سے انگشت کی شہادت کی اندر کی طرف ہے مسح کرے بیرسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور منجملہ وضو کی سنتوں کے نیت عے۔

ئىرى فصل

## مستخبات ِ عُرضو کے بیان

وضو کے مستجبات متون میں دو ذکور ہیں اوّل سیدھی طرف ہے ابتدا کرنا یعنی پہلے داہنا ہاتھ دھوئے پھر ہایاں ہاتھ دھوئے اور پہلے داہنا یا وَل دھوئے پھر ہایاں یا وَل دھوئے اور ہوا فق فد ہب سیحے کے اس کانا م فضیلت ہے اور اعضاء وضو میں جس قد ردھر ہے عضو میں ان میں دا ہنے عضو کابا کیس عضو پر مقدم کرنا مستحب ہے گرکا نون کا تھم اس کے برخلاف ھے ہے لین اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو یا دوسر ہے ہاتھ میں کوئی بیماری ہواس وجہ ہے دونوں کا مسے ساتھ نہ کر سکے تو وہ اوّل دا ہنے کان کا مسح کر ہے پھر ہا کمیں کا کر ہے یہ جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے۔ دوسرا مستحب وضو میں گردن کا مسح ہے اور وہ دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا جا ہے لیکن طقوم کا مسح بدعت ہے بعد ہم کرارائق میں لکھا ہے۔ دوسرا مستحب وضو میں گردن کا مسح ہے اور وہ دونوں ہاتھوں کی پشت کرنا جا ہے لیکن طقوم کا مسح بدعت ہے بی ہو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے۔ اس موقع پر اور بھی کچھ شیس اور آ داب فقہا نے لکھے ہیں آئے سنت ہے کہ پاؤں دھوتے وقت دا ہنے ہاتھ میں ہرتن کو بکڑے اور بائیں ہاتھ سے اس کو ملے اس طرح تین بار اس کو دھو ہرتن کو بکڑے اور بائیں ہاتھ سے اس کو ملے اس طرح تین بار اس کو دھو

ل انگشت شهادت بعنی کی انگلی اور یمی این ماجه کی صدیث سیح میں ثابت ہادرای کو فتح القدیر میں ترجے دی ۱۲

ع نیت اقوال شیخ الاسلام نے کہا کہ شرع میں وضو کا حکم ہے وہ بغیر نیت کے ادانہ ہوگا (ط) فقہاء نے کہا کہ بغیر نیت کے وہ عبادت نہ ہوگا (۲) لیکن اس سے نماز ادا ہوجائے گی اگر چہ وضو کا ثواب کچھ نہ ملے (ط) ۲اع و (۳) عبادت کی نیت بہنبت رفع حدث کے بہتر ہے ۲افتح

س متحب و عمل ب جس كورسول عليه الصلوة والسلام في بهي كيا بهي نه كيا أورو عمل جس كوسلف صالحين في بند كيا ١٢

ھے کیونکہ کانوں کوساتھ ہی مستحب ہے؟ ا کے مثلاً اوّل باردھونے میں اعضا کوملنااور پانی میں اسراف نہ کرناوغیرہ؟ ا

دے پھر ہائیں پاؤں پراوپر کی طرف ہے پانی ڈالے اور اس کو بھی ملے یہ محیط میں لکھا ہے اور مجملہ سنتوں کے ہے ہاتھوں اور پاؤں

کے دھونے میں انگلیوں کے سروں کی طرف ہے شروع کرنا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور بہی محیط میں لکھا ہے۔ اور مسح میں سرکے الگلے
حصہ ہے شروع کرنا سنت ہے یہ زاہدی میں لکھا ہے۔ گلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی تر تیب کالیاظ کرنا یعنی پہلے کلی کرنا پھر ناک
میں پانی ڈالنا ہمار ہے زود کے سنت ہے یہ فاط صدمیں لکھا ہے اور ان میں اچھی طرح مبالغہ کرنا سنت ہے۔ یہ کانی اور شرح طحاوی میں
لکھا ہے روز ہ دار کو خوب اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ان چی کرنا یہ ہے کہ
غرغرہ کرے یہ کانی میں لکھا ہے اور ان کی میں پانی ڈالنا یوں ہوتا ہے کہ دونوں خصوں میں پانی ڈال کراو پر کو چڑھا ئے یہاں
تک کہ پانی ناک کے اس مقام تک پہنچ جائے جو سخت ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور اصل میں نہ کور ہے کہ ادب یہ بھی ہے کہ پانی میں
اسراف نہ کرے اور کی بھی نہ کرے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب پانی نہر کا ہو یا اپنی ملک ہواور اگرا سے پانی اس اسراف نہ کرے اور کی بھی نہ کرے والوں پر وقف ہوتو پانی صرف کرنے میں زیادتی اور اسراف کرنا حرام ہے کی کا اس میں خلاف نہیں
ہے وضو کرے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پانی صرف کرنے میں زیادتی اور اسراف کرنا حرام ہے کی کا اس میں خلاف نہیں
ہے دوسو کر سے جو طہارت کرنے والوں پر وقف ہوتو پانی صرف کرنے میں زیادتی اور اسراف کرنا حرام ہے کی کا اس میں خلاف نہیں

اور برعضوكودهوت وقت يرير هے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يعنى گواہی کو بتا ہوں میں کہبیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے وہبیں ہے کوئی شریک واسطے اس کے اور گواہی دیتا ہوں میں کہ بیشک محمداس کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور وضو کرتے میں ایسی با تنیں نہ کرے جوآ دمیوں سے کیا کرتے ہیں یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کسی بات کہنے کی ضرورت ہواور بیخوف ہو کہاس وقت بات نہ کہنے میں بیضرورت فوت ہوجائے گی تو ایسی حالت میں بات کرنا ترک ادب نہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اوروضو کے سارے کام اپنی ذات ہے کرےاور جب وضو کر چکے تو یہ پڑھے۔سبحانك اللَّهم و بحمدك اشهد أن لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك واشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله \_يعنى یا کی بیان کرتا ہوں میں تیری اےاللہ اورحمد کرتا ہوں میں تیری اور گواہی دیتا ہوں میں کنہیں ہے کوئی معبود مگرتو مغفرت طلب کرتا ہو ں میں تچھ سے اور تو بہکرتا ہوں تیری طرف اور گواہی ویتا ہوں میں کہبیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد بندے اس کے ہیں اور رسول اس کے۔اور جس کپڑے ہے مقام استنجا کو پو تخصے اس کپڑے سے اور سارے اعضائے وضو کونہ پو بخھے اور اشتثج ے فارغ ہونے کے بعدوضومیں قبلہ کی طرف منہ کرے اوروضوے فارغ ہونے کے بعد یاوضو کرنے میں بیر پڑھے: اللّٰهم اجعلنی من التوابين واجعلني من المتطهرين ليعني الالله بنا مجھ كوتو به كرنے والوں ميں سے اور بنا مجھ كوياك ہونے والوں ميں سے اور جب وضوکر چکے تو دورکعت نماز پڑھے <sup>(۱)</sup>اور جب خضو کر چکے تواپنے برتن میں دوسری نماز کے وضو کے لئے پانی بھرر کھے میرمحیط میں لکھا ہے اور جو یانی وضو سے بیچاس میں سے ایک قطرہ کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف منہ کرکے یانی لے اور مٹی کے برتنوں سے وضو کرے اور کپڑوں پروضو کا یانی گرنے نہ دے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کوجھاڑے نہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے کی کے لئے دا بنے ہاتھ سے پانی لے۔ناک میں بھی دا بنے ہاتھ سے پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک سے بینزائة الفقہ میں لکھا ہے جو ابواللیث کی تصنیف ہے۔اورخلف بن ابوب سے بیمنقول ہے کہ وضوکر نے والے کومناسب بیہے کہ جاڑوں کے موسم میں اوّل اپنے ا حضرت عمر بن الخطاب بروايت ب كدرسول الله مثل في غالى الله على خالى نبيس كه تم ميس بوضوكر بي أس كوبحر يوركر ب بحر كم كها شهدان لا الدالا الله وحده لاشريك له واشهدان اعبده ورسوله مكرآ نكه أس كے ليے آتھوں دروازے جنت كے كھول ديئے گئے جس دروازہ سے جاہا ہو (رواہ مسلم) ۱۲ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافقی نے فر مایا کے بیس خالی ہے کوئی مسلمان کہ وضوکرے سوأس کواچھی طرح کرے پھر دورکعتیں پڑھان میں اپنے دل و چرہ ہے متوجہ ہو گرآ نکہ آس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ (رواہ مسلم) (۱) جب کہوفت مکروہ نہ ہواا

اعضا کو پانی ہےاس طرح تر کر لے جیسے تیل ملتے ہیں پھران پر پانی بہادےاس لئے کہ جاڑوں کےموسم میں پانی اعضا کےاندرا کچھی طرح انژنہیں کرتا ہے بدائع میں لکھا ہے اور آ داب وضومیں ہے ہے کہ اعضا کو ملے اور کا نوں کے سوراخ میں چھوٹی انگلی ڈالے اور وقت ے پہلے وضوکر لےاور پانی ڈالتے میں منہ پر ہاتھ ایسے نہ مارے جیسے طمانچے مارتے ہیں اوراو کجی جگہ میں بیٹھے یتمبیین میں لکھا ہے برتن کی دنتگی کو یعنی جہاں ہے برتن کو پکڑتے ہیں اس مقام کو تین بار دھوئے اور نرمی کے ساتھ اعضا کو دھوئے اور وضو میں جلدی نہ کرےاور دھونے اور خلال کرنے اور ملنے کو پورا پوراا دا کرےاور منہاور ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کی جوحدین ہیں ان ہے کچھاور زیادتی کردے تا کہان حدول تک دھل جانے کا یقین ہو جائے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور منہ دھونے میں اوپر کی طرف ہے شروع کرے بینہرالفائق میں لکھا ہے۔ اور وضو پاک جگہ میں کرلے اس لئے کہ وضو کے پانی کی بھی تعظیم ہے بینہرالفائق میں مضمرات نقل کیا ہےاورچھوٹا برتن ہوتو اس کو بائیں طرف ر کھےاورا گر بڑ ابرتن ہوجس میں ہاتھ ڈ ال کر چلو ہے پانی لیتا ہوتو دا ہے طرف رکھےاورنیت میں زبان وول دونوں کوشریک کرےاور ہرعضودھوتے وقت بسم اللہ پڑھےاور کلی کرتے وقت رہے پڑھے : اللّٰھھ اعنی علی تلاوة القرآن و ذکرك و شكرك و حسن عبادتك لینی اے الله مدد كرميری تلاوت قرآن پر اور اينے ذكر بر اور ا پے شکر پراورا بنی عبادت کی خوبی پراورناک میں پانی ڈالتے وقت سے پڑھےاللّٰھم اد جنبی دائحته الجنة ولاتر حنبی رائحته الناد-اً ےاللہ سنگھا مجھ کوخوشبو جنت کی اور نہ سنگھا مجھ کو بونار کی اور منہ دھوتے وقت بیر پڑھے:اللّٰھھ بیض وجھی یومر تبیض وجوہ و تسودوجوہ لینی اےاللہ اجلا کرمنہ میراجس روز اجلے ہونگے بہت ہے منہ اور سیاہ ہونگے بہت ہے منہ اور جب داہنا ہاتھ دھوئے تو يه براه على اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا - يعني ا الله نامه اعمال ميرامير ، وابن باته مين وينااور حساب میرا آسانی ے کرنا۔اور جب بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ پڑھے :اللّٰہم لا تعطنی کتابی بشمالی و لامن واراء اظھری۔ یعنی اےاللہ نہ دینا نامہ اعمال میر امیر ہے با<sup>ئ</sup>یں ہاتھ میں اور نہ میرے پیٹھے کے پیچھے ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🛈 کي کي دار الطهارة

شعر پڑھنے کے اورائ قتم سے ہے وضو پر وضو کرنا اورائ قتم سے ہے قبقہہ سے ہننے کے بعد وضو کرنا اورائ قتم سے ہے غسل میت کے واسطے وضو کرنا بیفتا و کی قاضی غان میں لکھا ہے

جورتها فصل

مکر وہات وضو کے بیان میں

مگروہات میں سے ہے تختی کے ساتھ پائی منہ پر مارنااور بائیں ہاتھ سے کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنااور دا ہے ہاتھ سے ناک سکنابغیر عذر کے بین نارمسے کرنانیا پائی لے کراور ناک سکنابغیر عذر کے بین نارمسے کرنانیا پائی لے کراور وضوکر لینے کے بعدرو مال سے بو نچھ لینے میں کچھ مضا گفتہیں ہے تیمیین میں کھا ہے اور مگروہ اسمے کہ کسی برتن کواپنے وضو کے واسطے خاص کر لے یہ خاص کر لے کہ اس برتن سے سوا اسکے اور کوئی وضو نہ کر سے جیسے بیم کروہ ہے کہ مجد میں کوئی جگدا پی نماز کے واسطے خاص کر لے بیہ وجیز میں کھا ہے جوکر دری کی تصنیف ہے

بانعويه فصل

## وضوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

ل اوروضو کی ممنوعات سے مورت کے وضویاعشل کے باقی بچے پانی ہے وضو کرنا اور نا پاک جگہ وضو کرنا اس لیے کہ وضو کے پانی کی پچھ حرمت ہے اور مکروہ ہے تھو کتا سکتا پانی میں بعنی اگر آپ جاری ہو طحاوی نے کہا کہ یہ کہ حرمت تنزیبی ہے ۱۲ منہ

کسی مرد کے عضو تناسل میں زخم ہواور اس میں دوسوراخ ہوں ایک ایسا ہو کہ اس میں ہے وہیٰ چیز نکلتی ہو جو پیثاب کے رائے ہے بہتی ہواور دوسرااییا ہو کہ اس ہے وہ نکلتا ہو جو بپیثاب کے رائے میں نہ بہتا ہوتو پہلاسوراخ بمز لہ سوراخ ذکر کے ہے جب ببیثاب اس کے سر پر ظاہر ہوگا تو وضوٹو ٹ جائے گا اگر چہ نہ بہے اور دوسرے سوراخ ہے اگر پچھ ظاہر ہوتو جب تک وہ بہے ہیں وضونہیں ٹوٹے گا۔اگر کسی شخص کو بییثاب نکل آنے کا خوف ہواس سبب ہےوہ بییثاب کے سوراخ میں روئی رکھ لےاور اگر روئی نہ ر کھے تو بپیثاب نکل آئے اس میں کچھے مضا کقہ نہیں اور جب تک پیثاب روئی میں ظاہر نہ ہو جائے تب تک اس کا وضونہیں ٹو ٹنا ہے فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر کس شخص کی کا نچ باہر نکل آئے اور اس کو ہاتھ ہے یا کپڑے ہے پکڑ کراندرڈ الے تو اس کا وضوٹو ٹ جائے گااس لئے کہ پچھنجاست اس کے ہاتھ کولگ گئی۔اورشنخ امام ٹمس الائمہ حلوائی نے لکھا ہے کہ کانچ کے نکلنے ہی ہےوضوٹوٹ جاتا ہے رید ذخیرہ میں لکھا ہے۔ مذی سے وضوٹوٹ جاتا ہے اورودی ہے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جومنی بغیر شہوت کے نکلے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے مثلاً کوئی کو جھاٹھایا یا بلند جگہ ہے گراا ورمنی نکل آئی تو وضو واجب ہوگا پیمجیط میں لکھا ہے۔مرد کی منی بستہ اور سپیدرنگ ہوتی ہےاور بواس کی ایسی ہوتی جیسے درخت خر ما کی کلی میں اور اس میں چیکا ہٹ ہوتی ہے اور اس کے نکلنے سے عضوست ہوجا تا ہے اورعورت کی منی بلی زر در نگ ہوتی ہے اور مذی بلی مائل سپیدی ہوتی ہے اور جب کوئی حالت شہوت میں اپنی عورت کے ساتھ اختلاط کرتا ہے اس وقت ظاہر ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں عورت ہے جونگلتی ہے اس کوفنزی کہتے ہیں اور و دی پیشا ب ہوتا ہے گاڑ ھا اور بعض نے کہا ہےودی وہ ہے جومجامعت کر کے عسل کرنے کے بعد نکلتی ہے اور پیشاب کے بعد نکلتی ہے بیبیین میں لکھا ہے۔ کیڑا اگر پائخانہ کے مقام سے نکلے تو اس سے وضوٹو ثا ہے اور اگر عورت یا مرد کے پیشاب کے مقام سے نکلے تو بھی یہی حکم ہے اور یہی حکم ہے پنچری کا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے عضو کے سوراخ میں قطرہ ڈالے پھروہ نکل آئے تو وضونہیں ٹو ٹتا جیسے کہ روز ہبیں ٹو ٹٹا پیظہیر پیدمیں لکھا ہے۔اگر تیل سے حقنہ کیا بھروہ بہ کر نکلاتو دوبارہ وضو کرے پیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور جو چیز نیچے کی طرف ہے اندر کو جائے اور پھر نکلے اس سے وضوٹو ٹ جاتا ہے اس لئے کہ ضرور ہے کہ اندر سے پچھتری اس میں لگ آتی ہے اگر چہ دخول اس کا پورانہ ہومثلاً ایک کنارہ اس کا ہاتھ میں ہووجیز کروری میں لکھا ہے اور وضوتو ڑنے والی چیزوں سے ہے وہ بھی جوان دورستوں کے سوا . اورطرف سے نکلے اور بہے الی طرف جو پاک کی جاتی ہے خون ہو کچلو ہو یا پیپ ہو یا پانی جوکسی بھاری کے سبب سے نکلے سنے کے معنی یہ ہیں کہ زخم کے سرے سے او پر کواٹھ کرنچے کواتر ہے بیرمحیط سرتھی میں لکہ اے اور یہی اصح ہے بینہر االفائق میں لکھا ہے خون جب زخم کے سرے ہے او پر کوا تھے تو وضونہیں تو ڑتا اگر چہ سرزخم سے زیادہ حبکہ میں ہوجائے یہی ظہیر پیمیں لکھا ہے اور فتویٰ ای پر ہے کہ نہیں ٹو ٹنا ہے وضواس قتم کی صورت میں میرمحیط میں لکھا ہے خون اور کچلو ہوا ورپیپ اور پانی زخم کا اور آبلہ کا اور وہ پانی جو بیاری کی وجہ سے ناف میں سے نکلے یا چو چی میں سے نکلے یا آئکھ میں سے نکلے یا کان میں سے نکلے سب کا ایک حکم ہے موافق مذہب اصح کی بیز اہدی میں لکھاہےا گرکان میں تیل ڈالا اور وہ د ماغ میں کچھ در کھہرا پھر کان یا ناک کی طرف سے بہد گیا تو اس سے وضونہیں ٹو ثنا۔امام ابو یوسف ے منقول ہے کہ اگر منہ کے رائے سے نکلے گاتو اس پر وضووا جب ہوگا اس لئے کہ منہ سے نکلے گاتو معدے میں ہوکرآئے گا اور معدہ محل نجامت ہے ہیں وہ تے کے علم میں ہوگیا یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اگر کسی چیز کوناک کے راستہ سے اوپر چڑھایا بھروہ منہ کی طرف ے منہ بحرنکلی تو وضوٹوٹ جائے گا اور اگر کا نوں کی طرف نے نکلی تو نہیں ٹوٹے گا بیسراج الواہاج میں لکھا ہے اگر نہانے میں کچھ یانی کان کے اندر داخل ہوگیا ہے اور وہاں رکار ہا پھرناک کی طرف ہے نکلا اس پراور وضولا زم نہیں آتا یہ محیط میں لکھا ہے۔اور نصاب میں ہے کہ یہی اصح ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے لیکن اگروہ کچلو ہوجائے گا تو اس سے وضوٹو ٹ جائے گا پیضمرات میں لکھا ہے اگر کان ہے

پیپ یا کیلوہ و نکلے اگر بغیر درد کے نکلے تو وضونہیں ٹوٹے گا اگر درد کے ساتھ نکا تو وضوٹوٹ جائے گا اس لئے کہ جب وہ درد کے ساتھ نکا تو ظاہرا کسی زخم سے نکلا ہے بیہ منقول ہے فتو کی شمس الائمہ حلوائی کا بیہ محیط میں لکھا ہے اور یہی ذخیرہ میں اور تبہیین میں اور سراج الواہاج میں ۔امام محد نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر زخم سے تھوڑا ساخون نکلے اوراس کو پو نچھڈا الے پھر نکلے پھر پو نچھڈا لے تو اگر خون ایسا تھا کہ اس میں سے جس قدر پو نچھ لیا ہے اگر نہ پو تجھتا تو بہہ جا تا اس صورت میں وضوٹوٹ جائے گا اورا گرنہ بہتا تو نہ ٹوٹ کے اور ایس پر داکھ یا مٹی ڈالد سے پھر وہ ظاہر ہو پھر وہ ایسا ہی کر ہے تو ایس حالت میں بھی بھی کہا ظاکیا جائے گا کہ اگر کل جمع ہوتا تو بہتا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے ۔خون سرکی طرف سے ایسی جگہ کو اتر سے جہاں حالت میں بھی بھی کہا ظاکیا جائے گا کہ اگر کل جمع ہوتا تو بہتا یا نہ بہتا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے ۔خون سرکی طرف سے ایسی جگہ کو اتر سے جہاں حکم یا کہ کرنے کا ہے مثلاً ناک یا کان تو وضوٹوٹ جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے ۔

ناک میں جہاں تک پاک کرنے کا حکم ہے وہ مقام ہے جہاں تک ناک زم ہے بیملتقط میں لکھا ہے اگر منہ سے خون نکلے تو یہ اعتبار کیا جائے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک اگر دونوں برابر ہیں تو وضوٹوٹ جائے گا اوراس امر کا اعتبار رنگ ہے ہوتا ہے اگر سرخ رنگ ہے تو وضوٹوٹ جائے گا اگرزر درنگ ہے تو نہیں ٹوٹے گا تیمیین میں لکھا ہے اگر وضو والے کو کسی چیز کے منہ میں دابے مسواک کرنے سےخون کا اثر معلوم ہوتو اس کا وضونہیں ٹوٹے گا جب تک خون کا بہنا نہ معلوم ہو بیظہیر یہ میں لکھا ہے اگر آئکھ میں کوئی زخم ہواور اس میں خون نکل کر آئکھ کے اندر ہی دوسری جانب کو پہنچا تو وضونہیں ٹو ٹے گااس لے کہو ہ خون ایسی جگہنیں پہنچا جس کا دھونا واجب ہو یہ کفاریہ میں لکھا ہے زخم کود بانے سے خون نکلا اور اگر د باتے تو نہ نکلتا تو مختار کیہی ہے کہ وضوٹو ٹ جائے گا بیدوجیز کر دری میں لکھا ہے اور یبی ٹھیک ہے بیقدیہ میں لکھا ہے اور یہی اوجہ ہے بیشر حمدیہ میں لکھا ہے جو حکبی کی تصنیف ہے اگر کئی آبلہ کوچھیل ڈالا اور اس میں سے پانی یا پیپ وغیرہ بھی اگروہ زخم کے سرے ہے بھی تو وضوٹو نے گاور نہ نہ ٹوٹے گا بیتھم اس صورت میں ہے جب وہ اپنے آپ نکلے اور اگر د بانے سے نکلے تو وضونہ ٹوٹے <sup>ع</sup>ے گااس لئے کہ جو پچھ نکلا وہ نکالا گیا خود نہیں نکلا بیہ ہدایہ میں نکھا ہے ناک شکنے میں جما ہوا خون مسور کے دانہ کے برابر نکلا اس سے وضونہیں ٹو ٹنا بیخلا صہ میں لکھا ہے اگر چیڑی کسی کے عضو کولگ کر چو سے اور خون سے پر ہوجائے تو اگر چھوٹی ہےتو وضونہ ٹوٹے گا جیسے کھی اور مچھر کے چوسنے سے نہیں ٹو ثنا اور اگر بڑی ہےتو وضوٹو ٹ جائے گا اس طرح جونک اگر کسی کے عضو کو چو ہے اور خون سے پر ہو جائے تو بھی وضوٹوٹ جائے گا بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی کی آئکھ کی رگ میں سے ناسور کی طرح یانی بہا کرتا ہوتو وہ بمزلہ زخم کے ہے جواس کے اندرے بہے گا وضوتو ڑ دے گابی فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں ے ورم کی وجہ سے پاکسی اور بیماری کی وجہ سے ہمیشہ پانی بہا کرتا ہوتو ہروقت نماز کے واسطے تازہ وضو کا حکم ہوگا اس لئے کہا خمال ہے کہ وہ پیپ یا کچلو ہو تیبیین میں لکھا ہے۔ کیڑا جوزخم کے سرے سے نکلے اس سے وضونہیں ٹو ٹنا پیمچیط میں لکھا ہے۔اگر کسی کورشتہ کی بیاری ہوتو اس کا علم بھی مثل کیڑے کے ہا گراس سے پانی بہت وضوٹوٹے گا پیظہیرید میں لکھا ہاوروضوتوڑنے والوں میں سے قے بھی ہا گربت یا کھانایا پانی منہ بحر کرتے کے طور پر نکلے تو وضوتو ڑے گا یہ محیط میں لکھا ہے اور منہ بحر نے کی حدیجے یہ ہے کہ بغیر دفت اور مشقت کے اس کوروک نہ سکے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر پانی پیا پھرتے سے میں صاف پانی نکلاتو وضوٹوٹ جائے گا یہ سراج الوہاج میں فتاویٰ نے فتل کیا ہے۔اگر تے میں منہ بھربلغم آئے تو اگر سر کی طرف سے اتر ا ہے تو وضونہ ٹوٹے گا اور جومعدے

ا فتح میں کافی نے تقل کیا کہ یہی اصح ہےاور جامع الفتویٰ میں کہا کہ بیاشہہے تا ۳ بلکہٹوئے گا تا ۳ نجس مغلط ہےاگر چہشیرخوارلڑ کے نے دودھ بی کرفورائے کردی یہی تو کسیجے ہےائ طرح کھانا اور پانی معدہ تک پہنچ کر بغیر شہرے رد ہوا تو یہی تھم حسنٌ کی روایت میں ناتض نہیں یہی مختار ہے المجتبیٰ اور یہی تھے ہے المعراج اور تحقیق میں الہدایہ میں تا امنہ ا الله الله الله الم الوصنيفة اورامام محمد كنزد كي ندنو في اورامام الويوسف كنزد كي نوث جائ كايد علم اس وقت به جيم من خالص بلغم ہواورا گركى اور چيز كے ساتھ ملا ہو جيسے كھانا وغيرہ تو اگر كھانا منہ بھر ہوگا وضوئوٹ جائے گا ورنہ ندئو في گايد يحيط سخت ميں لكھا ہوا گر تھے اگر تھے ہالا تفاق نہ سختى ميں لكھا ہوا گر تھے اگر جا ہوا تون سر ہے اتر اسے تو بالا تفاق نہ فو في گا اورا گرخون بستہ ہوتو بالا تفاق نہ فو في گا اورا گرخون بستہ ہوتو بالا تفاق وضوئو في گاليكن اگر منه بھر كر ہوگا تو وضوئو في گا اورا گر بہتا ہوا ہوتو الم الم الوصنيفة كے قول كے بموجب وضوئو في گا اگر چەمنہ بھر كر ہوية بيشر حميد ميں لكھا ہوا ور يہى مختار ہے يوبيين ميں لكھا ہے اوراى كو عامہ مشائخ نے سے كہا ہم ہو جب وضوئو في گا گر ورنہ ندئو في گا مضمرات ميں لكھا ہے كہ بہى اصح ہے اگر ايك مرتبہ بى مثلا كر سے الله موتو ف نہ ہوئى اوراى ميں دو بارہ قے آئى تو سبب ان دونوں كا ذكلا ايك ہوا دراگر ايك مرتبہ كى متلا كر بعد دوبارہ قے آئى تو سبب ان دونوں كا ذكلا ايك ہوا دراگرا يك مرتبہ كى متلا كر بعد دوبارہ قے آئى تو سبب ان دونوں كا ذكلا ايك ہوا دراگرا يك مرتبہ كى متل كے بعد دوبارہ قے آئى تو سبب ان دونوں كا ذكلا ايك ہوا دراگرا يك مرتبہ كى متلا كر بعد دوبارہ قے آئى تو سبب ان دونوں كا ذكلا ايك ہوا دراگرا يك مرتبہ كى متلا كے بعد دوبارہ قے آئى تو سبب ان دونوں كا ذكلا ايك ہوا دراگرا يك مرتبہ كى متلا كے بعد دوبارہ قے آئى تو سبب كل ميں كھا ہے۔

جو چیز آ دمی کے بدن ہے ایک نکلی جس ہے وضونہیں ٹو ٹنا وہ بجس ابھی نہیں ہوتی جیسے تھوڑی تی قے اورخون جو ہے نہیں یہ تبہین میں لکھا ہےاور یہی سیجے ہے بیکا فی میں لکھا ہےاورمنجملہ وضوتو ڑنے والیوں کے نیند ہے جو کروٹ سے لیٹنے میں ہونماز میں ہویا غیرنماز میں اس حکم میں فقہامیں ہے کئی کا خلاف نہیں اور یہی حکم ہی اس کا جوایک کو لہے پر ٹیکا دے کرسوئے وہ بدائع میں لکھا ہے اور پی تھم ہےاس کا جو جیت لیٹ کرسوئے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بیٹھ کراس طرح سوئے کہ دونوں سریں اپنی دونوں ایڑیوں پر رکھ دے جیسے کوئی اوندھا ہو جاتا ہے تو اس پر وضو واجب نہیں اور بیاضح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی چیز پر سہارا دے کرسوئے کہ اگروہ ہٹالی جائے تو گریڑے تو اگر مقعد زمین ہے جدا ہے تو بالا جماع وضوٹو ٹ جائے گا اور اگر جدانہیں توضیحے یہ ہے کہ نہ ٹو ئے گا یہ تبیین میں لکھا ہے اگر کھڑ ا<sup>ہم</sup> ہواسوئے یا ہیٹھا ہواسوئے اگر چہز مین پر ہو یا عماری میں ہو یارکوع کرتا ہوسوئے یا بجدہ کرتا ہوا سوئے تو اگر حالت نماز میں ہے تو کسی صورت میں وضونہیں ٹو ٹٹا اور اگر خارج نماز ہوتب بھی یہی حکم ہے مگر بجدہ کی صورت میں پیشر ط ہے کہ ہیت مسنون کے مطابق ہواس طرح کہ پیٹ اس کا رانوں ہے اوپراٹھا ہوا ہوا ور بازواس کے پسلیوں ہے جدا ہوں اور اگریہ ہیت نہ ہو گی تو وضوٹو ٹ جائے گا بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے ظاہر روایت میں نیند کے غلبہ سے سوجانے اور عمداً سونے میں کچھ فرق نہیں اور امام ابو یوسٹ سے بیمنقول ہے کہ عمد اُسونے میں وضوٹوٹ جاتا ہے اور سیجے وہی ہے جو ظاہر روایت میں ہے بیمحیط میں لکھا ہے مریض اگر کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑ ھتا ہواورسو جائے تو اس کے حکم میں اختلاف ہے چیج بیہے کہ وضواس کا ٹوٹ جاتا ہے بیرمحیط اور تنبیین اور بجرالرائق میں لکھا ہےاورای پرفتویٰ ہے بینہرالفائق میں لکھا ہےاگر بیٹھا ہواسو یا اور جھک جاتا ہےاور بار بار مقعدز مین ہے جدا ہو جاتی ہے توسٹس الائمہ حلوائی کا بیقول ہے کہ ظاہر مذہب ہیہ ہے کہ وضونہیں ٹو شابی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر جیٹھا ہوا سوتا تھا اور منہ کے بل گر پڑا یا پہلو کے بل گر پڑا تو اگر وہ گرنے ہے پہلے ہوشیار ہو گیا یا گرتے گرتے ہوشیار ہو گیا یا سوتا ہوا گرا گر گرنے کے بعد فورا ہوشیار ہو گیا تو وضونہیں ٹو نٹا اور اگر تھوڑی دیر سوتا رہا پھر جا گا تو وضوٹو نٹا ہے یہ بیین میں لکھا ہے اگر حیار زانو بیٹھ کرسویا تو وضو نہیں ٹو ثنا اور یہی تھم ہےاس صورت کے سونے میں کے دونوں پاؤں ایک طرف کو پھیل جائیں اور دونوں سریں زمین سے ملے ہوں

لے اگر پانی وغیرہ سیال چیز میں قلیل خون گیاتو نا پانکی کااورا گرکپڑے وغیرہ خشک میں ہوتو البتہ پا کی کافتو کی بقول امام محکر ڈینا چاہئے الجوہرۃ ۱۲ ۲ سونے والے کی تیرہ حالتیں ہیں قوم صطبح یعنی کروٹ پراور ھتو دک اور تکید ہے کرناقض وضو ہیں اور بیٹھے اور چارزانو اور پاؤں پھیلائے اور مغنی اور کتے کی طرح از حاضرے اور سوار و بیدل و کھڑے ورکوع وجود میں اور بیناقض وضوئہیں ۱۲ یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر جانور کی سواری میں جس کی پیٹے ننگی ہے سو گیا گہل اگر چڑھاؤ پر جانے یا برابر جگہ جانے کی حالت میں ہوتو وضونہ ٹوٹے گا اور اگرا تار کی طرف چلنے کی حالت ہوتو یہ نبیند وضوٹو ٹنا شار ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر ایسے جانور کی پیٹھ پر سویا جس پرا کا ف آکسی ہے تو اس کا وضونہ ٹوٹے گا اگر کوئی تنور کے سر پر جیٹھا ہوا سوگیا اور پاؤں لٹکا دیئے تو وضوٹوٹے گا بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر پہلو پر لیٹا ہوا اُونگھ جائے تو اگر زور کی اونگھ ہوتو وضوٹو ٹ جائے گا اور اگر خفیف ہوتو نہیں ٹوٹے گا اور زور کی اونگھ اور خفیف اونگھ میں فرق بیہ ہے جواپنے قریب کی باتیں سنتا ہے تو خفیف اونگھ ہے اور جوقریب کی اکثر باتوں کی اس کی خبرنہیں تو زور کی اونگھ ہے محیط میں لکھا ہے اور یہی فتو می منقول ہے تمس الائمہ سے رید ذخیرہ میں لکھا ہے اور وضوتو ڑنے والوں میں سے بیہوشی اور جنون اور غشی اورنشہ ہے بیبوشی ہے وضوٹو ٹ جاتا ہے تھوڑی ہویا بہت اور جنون اور غشی اور کشے ہے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس باب میں بعض مشاکخ کے نز دیک نشے کی حدیہ ہے کہ عورت مرد میں تمیز نہ کرے ای قول کوصد رالشہید نے اختیار کیا ہے اور سیجے وہ ہے جوشس الائمہ حلوائی ہے منقول ہےاور وہ بیہ ہے کہاس کی حیال میں کچھ آغزش ہو بیذ خیرہ میں لکھا ہےاور وضوتو ڑنے والوں میں سے قبقہہ ہی اور حدقہ قبہہ کی بیہ ہے کہ وہ بھی سنےاوراس کے برابروالے بھی سنیں اور ہنسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود من لے برابر والے نہ سنیں اور تبسم وہ ہے کہ نہ وہ سنے اور اس کے برابر والے سنیں پیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ قبقہہ مار نا ان سب نمازوں کے اندر جن میں رکوع اور تحیدہ کیا جاتا ہے ہمارے نز دیک نماز اوروضو دونوں کوتو ژ دیتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور قبقہ عمد أہو یا بھول کر ہوبی خلاصہ میں لکھا ہے اور جوقبقہ بنماز ہے خارج ہواس سے طہارت نہیں جاتی اور ہنسی ہے نماز جاتی رہتی ہے وضونہیں جاتا اور تبسم سے نہ نماز جاتی ہے نہ وضو۔ اگر سحدہ تلاوت میں یا نماز جناز ہ میں قبقہہ مارا تو وہ تجدہ اورنماز باطل ہو گی وضونہیں ٹو ئے گا بیونتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے لڑ کا اگرنماز میں قبقہہ مارے تو وضونہیں ٹو شامیر محیط میں لکھا ہے۔اگر نماز کے اندر سوتے میں قبقہہ مارا توضیح سے ہے کہ اس سے وضوا ورنماز دونو ل نہیں نوٹیل گے سیمیین میں لکھا ہے۔ حاکم ابومحد کو فی کا بیقول ہے کہ وضوا ورنماز دونوں ٹوٹ جائیں گے اور عامہ متاخرین نے احتیاطاً ای کواختیار کیا ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر نمازمظنونہ عمیں قبقہہ مارا تو اصح بیہ کہ وضوٹوٹ جائے گا نظہیر یہ میں لکھا ہے اگر ایسی نماز میں قبقہہ مارا کہ عذر کی حالت سےاشاروں سے نماز پڑھتا تھا یا سوارتھا اورتفل اشاروں سے پڑھتا تھایا فرض بسبب عذر کےاشاروں سے پڑھتا تھا تو دضو ٹوٹ جائے گا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ قبقہہ جس طرح وضوتو ڑتا ہے اس طرح تیم کم کبھی تو ڑتا ہے عسل کی طہارت کونہیں تو ڑتا اور بعض کا قول ہے کے مسل کی طہارت کو بھی وضو کے جاروں اعضامیں سے باطل کر یتا ہے لیں عسل کرنے والے نے جب نماز میں قبقہہ لگایا تو نماز اسکی باطل ہوگی اور جب تک ِتازہ وضو نہ کر لے نماز پڑھنا جائز نہیں بیمجیط میں لکھا ہے اور یہی سیجیح ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور وضوتو ڑنے والوں میں ہے ہے تھلی ہوئی مباشرت عجب تھلی ہوئی مباشرت کر لےعورت کے ساتھ اس طرح کہ ننگا ہواور شہوت ہے استادگی ہواور دونوں کی شرمگا ہیں مل جائیں تو امام ابوحنفیہ اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیکے استحسانا وضوٹوٹ جائے گا اور ا مام محد کے نز دیک وضونہیں ٹوٹے گا اور یہی قیاس ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور ایصاب میں لکھا ہے کہ یہی سیجیح ہے اور نیا بیچ میں ہے کہ اس یرفتو کی ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر دونوں کی شرمگا ہیں مل جائیں ۔تو عورت کا وضوٹو ٹنے کے لئے مرد کوشہوت ہونا ضروری نہیں

ل گدھے وغیرہ کی اکاف جیسے گھوڑے کی زین ۱۲

ع قولہ مظنونہ وہ نماز جو گمان میں سمجھ کرنٹر وع کی مثلاً گمان کیا کہ میں نے ظہر کی نمازیا سنت نہیں پڑھی ہے پس شروع کی پھرمعلوم ہوا کہ پڑھ چکا ہے تو شروع کرنے ہے اس پر لازم نہ ہوگی لیکن اگراس میں قبقہ مارا تو علی الاصح وضوٹوٹ جائے گا کیونکہ نماز میں کفن وارد ہوئی ہے اا س مباشرت لغت میں بشر ہ کوبشرہ سے ملانا اور بشرہ فام ہری بدر کی کھال ہے اور یہاں عوام کا محاورہ جمعنی جمام ادنہیں اا

یہ قدیہ میں لکھا ہے۔ مرد کے تورت کو مساس کرنے سے یا تورت کے مردکو مساس کرنے سے وضو النہیں ٹو شایہ مجیط میں لکھا ہے اپ ذکر کو چھوئے یا دوسر سے کے ذکر کو چھوئے قو ہمار ہے نزدیک وضونہیں ٹو شایہ مجیط میں لکھا ہے کھی ہوئی مباشرت دو تو وقو ق میں ہومرداور امرد لڑکے میں ہوتو بھی امام ابو صنیفہ "اورامام ابو ایوسٹ کے نزدیک وضوٹوٹ جاتا ہے بید قدیہ میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے اگر ایس مباشرت دو مردوں میں ہوتو یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے شک کے مسائل بھی انہیں مسائل ہے میل رکھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہوا کہ فلا نے عضو کا وضوکیا ہے یا نہیں اور یہ شک اس کو او ل بارہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس میں شک ہوا دراگر کسی ہوتا ہے تو اس شک کا بچھا عتبار نہیں یہ تھم اس وقت ہے کہ جب شک وضوکر نے کی حالت میں ہوا دراگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوتو اس کی طرف الشفات نہ کرے اور جس شخص کو وضو تھا اور اب وضوٹو شنے میں شک ہوا تو وضواس کا باقی ہے۔ اور اگر ہو خے بعد شک ہوتو اس کی طرف الشفات نہ کرے اور جس شخص کو وضو تھا اور اب وضوٹو شنے میں شک ہوا تو وضواس کا باقی ہے۔ اور اگر بی وضو تھا اور طہارت میں شک ہوا تو بوضو ہے۔ اس مسئلہ میں غالب می میں نہ کہ یہ یہ خوا صد میں لکھا ہے۔

פפתליות

عنسل کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

يهلى فصل

# غسل کے فرضوں میں

اوروہ تین ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالناسارے بدن میں کودھونا پرمتون (۱) میں لکھا ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی صد
باب وضو میں خلاصہ سے بیان ہو چکی جب نے اگر پانی پی لیا اور منہ میں سے پھینکا نہیں تو وہی کلی کے بدلے کانی ہے اگر سارے منہ
میں پہنچ جائے طہیر سد میں لکھا ہے اور اگر اس کا کوئی دانت کچھ خالی ہے اس میں کچھ باتی رہ گیا یا اس کے دانتوں کے پچھ میں لعام باتی
ہے یا اس کی ناک میں تر اینٹھ ہے تو اصح ہد ہے کہ خسل پورا ہو گیا پیزاہدی میں لکھا ہے احتیاط ہے کہ کھانے کو دانت کے خلو میں سے
انکل کر اس پر پانی بہالے بیرفتح القدیم میں لکھا ہے خشک رہنٹھا گرناک میں ہے تو عنسل پورانہ ہوگا بیزاہدی میں لکھا ہے اگر گندھا ہوا آٹا
ناخن میں لگا ہے تو عنسل پورانہ ہوگا اور میل ہے تو مانع عنسل نہیں اور کھر اور الے اور شہر والے اس میں برابر ہیں اور خشک اور ترمٹی اگر
خنوں میں ہے تو مانع عنسل نہیں اور چرم ساز اور رنگریز کے ناخنوں میں جو بھرا ہوتا ہے وہ مانع عنسل ہے اور بعض کا قول ہے کہ بسبب
خنوں میں ہو مانع عنسل نہیں اور چرم ساز اور رنگریز کے ناخنوں میں جو بھرا ہوتا ہے وہ مانع عنسل ہے اور بعض کا تو سبب ہوگا ہوں گئی ہوا ور شہر علی ہوتے ہیں بینے ہیں بینے ہیں کھا ہے۔ اگر بدن
کا اور چھلی کا پوست یا چائی ہوئی روئی گلی ہے اور خبک ہوگی تو اعلی بینی اس کے نیچے نو پہنچاتو عنسل جائز نہ ہوگا اور اگر
کے اور چھلی کا پوست یا چائی ہوئی روئی گلی ہوا ور جھلی اس کے اپنچ یائی نہ پہنچاتو مضل جائز نہ ہوگا اور اگر کے اور چھلوں کے نیچے یائی نہ پہنچاتو مضا لکھ بھی ہیں نہ پہنچیتو مضا لکھ بھی ہو ہوں کو اور چھلوں کے نیچ یائی نہ پہنچیتو مضا لکھ بھی ہو ہوں گیا ہوا ور چھلوں کے نیچ یائی نہ پہنچیتو مضا لکھ بھی ہوں کے بھی کھی ہوا کو جسل نہ کرے بیٹھ ہیں لکھا ہے۔ آئی کھوں کے اندر پائی

ا امام شافعی کے نز دیکے عورت کا جھونا ناقض وضو ہے اور تحقیق عین الہدایہ میں ہے ا

س سارے بدن سے مراد بشرہ ظاہری ہے اور باطنی بدن مراد نہیں ۱۲ (۱) بلاجنی کے ایک بار

ع گان .....یقین ہے کہا یک عضونہیں دھویا تھااور شک کیا کہ س کوچھوڑ اتو بایاں پاؤں دھولےاور پانی وکپڑے کی نجاست میں شک کیا تو پھھنیں ہے ای طرح جورو کی طلاق میں کہ شایداس کو طاقی دے دی ہویامملوک آزاد کیا تو بھی باطل ہےا شباہ شائدر بخ نکل گئی ہے تو باطل ہے اا

ڈالناواجب نہیں یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔ بالوں کی جڑوں میں اگر پانی پہنچ جائے تو عورت کوشل میں پانی چوٹی کھولنا ضرور کی نہیں اور اپنے گئیسوں کو کھولنا ضرور کے ہیں ہوئے ہوئے ہوں تو ان کے در میان پانی پہنچانا واجب ہے اور بالوں کے بچ میں اور جائے ہوئے ہوں تو ان کے در میان پانی پہنچانا واجب ہے اور بالوں کے بچ میں بانی پہنچانا واجب ہے اور بالوں کے بچ میں بانی پہنچانا واجب ہے اگر چورت اپنے سر پر گاڑھی خوشبواس طرح لگائے کہ پانی پہنچانا واجب ہے اگر کوں میں پہنچانا واجب ہے اور بالوں کے بچ میں بانی پہنچانا واجب ہے اور بالوں کی جڑوں میں پہنچ ہواس طرح لگائے کہ پانی بہنچانا واجب ہے اور انواز کی بینی الوں کی جڑوں میں پہنچ ہوا سے ہوئے ہوں یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔ اگر کورت اپنی جب اور کی میں لکھا ہے۔ بالی اور انگوشی اگر نگل ہوتو ان کو ہلا نا واجب ہے اگر کان میں بالی نہ ہواور پانی جب او پر سے گذر ہے تو سوراخ کے اندر بھی واضل ہو جا تا ہے تو کانی ہوا اور وہ میں بھی خوالے اور خوب اور کو جا تا ہے تو کانی ہوئی کہ اور انگوشی وہ اور ان کو ہلا نا واجب ہے اور خوب اچھی طرح پانی چینجنے کے لئے اس میں انگلی بھی ڈالنا چا ہے یہ میں کھا ہے۔ جس شخص کا ختنہ نہیں ہوا اگر اس نے جنابت ہے میں کھا ہے۔ جس شخص کا ختنہ نہیں ہوا اگر اس نے جنابت ہے مسل کیا او ذکر کی گئی ہوئی کھال کے اندر پانی نہ پہنچا تو جا تر ہے ہو کہ القدر میں کھا ہے اور وہ تو میں کھا ہے اور وہ میں کھا ہے اور وہ میں کھا ہے اور وہ وہ میں کھا ہے اور وہ میں کھا ہے اور وہ وہ بیا ہی کورت خوال نہ کیا تو جا تر ہے میں داخل نہ کرے اور وہ وہ ایس کھا ہے۔ گر تیل میں کھا ہے۔ اگر تیل میں کھا ہے۔ گر تیل میں کھا ہے۔ اگر تیل میں کھا ہے۔ گر تیل میں کھا ہے۔ اگر تیل میں کھا ہے۔ اگر تیل میں کھا ہے کہ کورت خسل کے وقت انگلی ان فی فرح میں داخل نہ کر سے اور کیا میں کھا ہے۔ گر تیل میں کھا ہے۔ اگر تیل میں کھا ہے۔ اگر تیل میں کہا یا اور بیان کی کوروں نہ کیا تو جا تر ہے میں داخل نہ کر سے اور کی کیا وہ وہ کیا تھا کہ کورت نہ کیا تو اور کو تو ایس کی کوروں نہ کیا تو کوروں نہ کیا کہ کوروں نہ کیا تو کوروں نہ کیا تو کوروں کیا تو کوروں نہ کیا کوروں نہ کیا کوروں نہ کیا کوروں نہ کیا کوروں نہ کوروں کیا کوروں نہ کیا کوروں کی کوروں نہ کیا کیا کوروں کیا کوروں کیا

غسل کی سنتوں میں

ووسري فصل

ہونے کے لئے کرتا ہوں یا پیٹسل جنابت کے لئے کرتا ہوں۔پھر دونوں ہاتھ دھوتے وفت بھم اللہ پڑھے پھراستنجا کرے۔ یہ جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے اور سنت ہے کہ پانی میں نہ اسراف کرے نہ کمی کرے اور مسل کے وفت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور تمام بدن کو اول مرتبول لے اور ایسے موقع پر نہائے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے اور ہرگز کسی سے بات نہ کرے اور بعد مسل کے موٹے کپڑے سے اپنا بدن یو نچھ ڈالے بیمدیہ میں لکھا ہے۔

ئىرى فصل

اُن چیز وں کے بیان میں جس سے عسل واجب ہوتا ہے

وہ تین ہیں بمنجملہ ان کے جنابت ہاوروہ دوسب ہے ہوتی ہے۔ایک پیرکمنی دفق وشہوت کے ساتھ خارج ہوبغیر دخول کے چھونے سے یاد کیھنے سے یااحتلام ہو یا ہاتھ کے ممل ہے منی نکلے بیرمحیط سرتھی میں لکھا ہے مرد سے نکلے یاعورت سے سوتے میں یا جا گتے میں ہدایہ میں لکھا ہے۔شہوت کا اعتبار منی کے اپنے مکان ہے جدا ہونے کے وفت کیا جاتا ہے اور سپیاری ہے نکلنے کے وفت نہیں کیاجا تا پیمبین میں لکھا ہے۔اگراحتلام ہوایا کسی عورت کی طرف دیکھااورمنی اپنی جگہ ہے شہوت ہے جدا ہوئی پھراس نے اپنے ذكركود باليايهال تك كهشهوت اس كى ساكن ہوگئى چرمنى بهى تو اس پرامام ابوحنيفة" اورامام ابومحد" كے نز ديك عسل واجب ہو گااورامام ابو یوسٹ کے نز دیک واجب نہ ہوگا پہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جنابت کے بعد بغیر پیٹناب اور بغیر سوئے نہایا اور نماز پڑھی پھر باقی منی نگلی تو امام ابوحنیفه اورا مام محمد کے نز دیکے عنسل واجب ہوا گا اورا مام ابو یوسف کے نز دیک واجب نہ ہوگالیکن سب کے نز دیک بیہ تھم ہے کہاں نماز کونہلوٹا دے گابیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر ببیثاب کرنے یاسونے یا چلنے کے بعد منی نکلی تو بالا تفاق عسل واجب نہ ہوگا تیبین میں لکھا ہے اگر کسی شخص کواحتلام ہوا اور منی اپنی جگہ ہے جدا ہوئی لیکن سپیاری کے سرے پر نہ ظاہر ہوئی توعشل واجب نہ ہوگا یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی مختص نے پیشاب کیا اور اس کے ذکر ہے منی نکلی اگر اس کے عضو میں تندی تھی توعشل واجب ہوگا اوراگرست تھا تو وضواس پرلازم ہوگا بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی عورت ہے اس کے شوہر نے مجامعت کی اور پھروہ عورت نہائی پھر اس کے بدن ہےاس کے شو ہر کی منی نکلی تو اس پر وضو وا جب ہو گاعنسل وا جب نہ ہو گا۔اگر کوئی صحف سونے ہے جا گا اور اس نے ا پنے بچھو نے پریااپنی ران پرتری پائی اور اس کواحتلام بھی یاد ہےا گریقین ہے کہو ہمنی ہے یا یقین ہو کہو ہ ندی ہے یا شک ہو کہ و منی ہے یا ندی تو اس پرغنسل واجب ہے اوراگریقین ہے کہ وہ ودی ہے توغنسل واجب نہ ہوگا۔۔اگر تری یائے مگراحتلام یا دنہیں اب اگریقین ہو کہو ہ و دی ہی توغسل واجب نہ ہوگا ۔اور اگریقین ہے کہو ہ منی ہے توغسل واجب ہوگا اور اگریقین ہو کہ وہ ندی ہے توعشل واجب نہ ہوگا اور اگر شک ہو کہ وہ منی ہے یا ندی تو امام ابو یوسف ؓ کا بیقول ہے کہ جب تک احتلام کا یفین نہ ہو عسل واجب نہ ہوگا اور امام ابو حنیفہ اور امام محر کے نز دیک واجب ہوگا۔ قاضی امام ابوعلی سفی نے کہا ہے کہ حسام نے ا پے نوادر میں امام محمدؓ کا پیقول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جا گے اور اپنی سپیاری پرتری پائے اور خواب اس کویا نہ ہوا گرسونے ہے پہلے اس کے عضو میں تندی تھی تو اس پرغسل وا جب نہیں لیکن اگریہ یفین ہو جائے کہ بیمنی ہے تو عسل وا جب ہوگا اور اگر سونے ہے پہلے اس کاعضوست تھا تو اس پرعنسل واجب ہوگا ۔ شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ بیصورت اکثر واقع ہوا کرتی ہے اور لوگ اس ل مرد پرغنسل داجب ہوااور وہاں پر دہ ممکن نہیں تو نہانے کو نہ چھوڑے اگر چہلوگ اس کو دیکھیں اور عورت چھوڑ کرتیم کرےاور تمام تفصیل عین الہدایہ

ے عافل ہیں ہیں اس کو یا دکر لیناوا جب ہے۔ بیمحیط میں لکھا ہے۔

اگراحتلام اورانزال کی لذت اس کو یا د ہواورتری نہ پائے توغنسل واجب نہیں اور ظاہر روایت میں عورت کا بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ عورت پر عسل واجب ہونے میں پیشرط ہے کہ عنی اس کی باہر فرج کی طرف نکلے ای پر فتویٰ ہے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہا گر کوئی صحف بیٹھا ہوا سوئے یا کھڑا ہوا سوئے یا چلتا ہوا سوئے پھر جا گے اور تری پائے تو اس کا حکم اور لیٹ کرسونے والے کا برابر ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر بچھونے پرمنی پائی جائے اور مردیہ کہے کہ عورت کی منی ہے اورعورت کیے مرد کی منی ہے تو اسح یہ ہے کہ احتیاطاً دونوں پرغسل واجب ہوگا پیظ ہیریہ میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص کوغش آ جائے اور بعد افاقہ کے وہ اپنے زانو پر یا کپڑے پر ندی پائے تو اس پرغشل واجب نہیں ۔اوریہی حکم ہے نشے کا اور اس کا حکم نبیذ کے مثل نہیں بیمجیط میں لکھا ہے ۔ کوئی صحف سوتے ہے جاگا اور احتلام اس کویا دیے لیکن کوئی تری ظاہر نہیں ہوئی اور تھوڑی دیر پھہر نے کے بعد مذی تکلی تو اس پر عنسل وا جب نہیں۔رات میں احتلام ہوا پھر جا گااورتری نہ دیکھی پھروضو کیااور فجر کی نماز پڑھ لی پھرمنی نکلی تو اس پڑنسل واجب ہوگا بیذ خبر ہ میں لکھا ہےاوروہ اپنی نماز کا اعاد ہ نہ کرنے گااوراس طرح اگر نماز میں احتلام ہوااور انزال نہ ہوا یہاں تک کہ نماز پوری کرلی پھر انزال ہوا تو نہائے گا مگر نماز کا اعادہ نہ کرئے گا پیرفتخ القدیر میں لکھا ہے۔ دوسراسیب جنابت کا دخول ہوتا ہے۔ دخول دونوں راستوں میں ہے کسی راستہ میں ہو جب سپیارہ حجیب جائے تو فاعل اورمفعول بیدوونوں پرعنسل واجب کردیتا ہے انزال ہویا نہ ہویہی درست مذہب ہے ہمارے علماء کا یہی محیط میں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر کسی کاسپیارہ کٹا ہوا ہوتو بفقدرسپیارے کے ذکر داخل کرنے ہے اس پر عنسل واجب ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے ۔اور اگر چو پائے جانور کے دخول کر لے یا مردے کے یا ایسی چھوٹی لڑ کی کے جس کے مثل کی لڑکیوں کے ساتھ مجامعت نہیں کیا کرتے تو بغیر انزال کے عسل واجب نہیں ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ جس لڑ کی کے کل جماع میں دخول اس طرح ممکن ہو کہ اس کے اندر کا پردہ پھٹ کر دونوں راہیں ایک نہ ہو جا ٹیں تو وہ مجامعت کے قابل ہے بیسراج الوہاج میں لکھائے اگر کسی عورت کی فرج ہے باہر باہر مجامعت کی جائے اور منی اس کے رحم میں پہنچ جائے خواہ وہ بکر ہویا ثیبہ ہوتو عنسل اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کینسل کے دوسیب ہوتے ہیں یا انزال یاسپیارے کا داخل ہونا ان میں ہے ایک بھی نہ پایا گیالیکن اگراس کوخمل رہ جائے توعنسل وا جب ہوگا اس لئے کہ انزال پایا گیا بی فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگرخمل رہ جائے تو و فت مجامعت کے اس پر عنسل واجب ہوگا اور اس وقت ہے ساری نمازیں لوٹا دے گی بیملتقط میں لکھا ہے۔ اگر کوئی عورت بیہ کہے کہ میرے پاس جن آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ مین وہی کیفیت پاتی ہوں جو اپنے شوہر کی مجامعت میں پاتی ہوں تو اس پر عسل واجب تنه ہوگا پیمچیط سزھسی میں لکھا ہے اگر دس برس کالڑ کاعورت سے مجامعت کرے توعورت پرعسل واجب ہوگا اورلڑ کے پر واجب نہیں ہوگالیکن اس لڑ کے کوبھی تھم عنسل کا دیا جائے گا تا کہ اس کوعا دت پڑے جیسے کہ اس کونماز کا تھم عا دت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے اور اگر مرد بالغ ہواورلڑ کی نابالغ ہومگر مجامعت کے قابل ہوتو مرد پر عسل واجب ہوگا اور اس لڑ کی پر واجب نہ ہوگا اور اگر کوئی خصی مجامعت کرے تو فاعل اورمفعول دونوں پرغنسل وا جب ہوگا بدمجیط میں لکھا ہے۔اگرا پنے عضو پر کپڑ الپیٹ کر دخول کرے اور انزال نہ ہوتو بعضوں نے کہا کہ عسل واجب ہوگااور بعضوں کا قول اور وہی اضح بھی ہے کہ اگر کپڑا ایبا پتلا ہو کہ فرج کی حرارت اور

ل كيونكه حديث ام سليمٌ ميں عورت كا ديكھ لينا خودشرط برواہ ابخارى ومسلم ١٢ عين البدايه

ع کی بدون انزال کے اوراگر انزال ہوا توعنسل واجب ہے گویا وہ احتلام ہےا گرجن آ دمی کی صورت پر ظاہر ہوا تو فقط ادخال حثفہ سے نسل واجب جوگا انزال ہویا نیہو کیونکہ مارا حکام کا ظاہر پر ہے ۱۲

لذت محسوس ہوتو عسل واجب ہوگا۔اوراییانہ ہوتو واجب نہ ہوگا۔اورزیادہ احتیاط کا تھم یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں عسل واجب ہوگا۔اگر خلنے مشکل اپنے ذکرکوکس عورت کی فرج میں داخل کر ہے تو دونوں پر غسل واجب نہ ہوگا اور یہی تھم ہے اس صورت میں کہ اپنے مشکل دوسر نے میں داخل کر ہے تو بھی عسل واجب نہ ہوگا۔اور کہ اپنے مشکل کی فرج میں داخل کر ہے تو بھی عسل واجب نہ ہوگا۔اور پیسب تھم اس صورت میں ہے جوانزال نہ ہولین اگرازال بھی ہوتو انزال کے سبب ہے عسل واجب نہ ہوگا۔ بیسراج الوہاج میں میں کھا ہے اور مجمله عسل واجب کرنے والیوں کے چین ونفاس ہے جب چین ونفاس کا خون نکل کرعورت کی باہر کی فرج تک بہنے جا ہے تو عسل واجب ہوگا اور جب تک نہ پہنچاتو وہ خون نکا نہیں اس لئے چین نہ ہوگا ہے میں میں لکھا ہے۔عورت کے اگر بچہ پیدا ہوا اور خون ظاہر نہ ہوگا ہوتا ہے ان میں خطاہر نہ ہوگا ہاں پر بھی عسل واجب ہوتا ہے ہے اس واجب ہوتا ہے ہے جنابت کا اور چین کا اور نفاس کا اور ایک واجب ہوتا ہے ہے اور وہ مردہ کا عسل نوطرح کا ہوتا ہے ان میں کا فراگر جب ہوا پھر مسلمان ہواتو اس پر عسل واجب ہوگا ہور وہ مردہ کا خون بند ہوا پھر مسلمان ہواتو اس پر عسل واجب ہوگا ہور وایت میں اگر کا فرہ عورت کا خون بند ہوا پھر مسلمان ہوئی تو اس پر عسل واجب ہوگا۔ وہوں بند ہونے کے بعد اس پر عسل واجب ہوگا۔

اورلز كاجب احتلام كے ساتھ بالغ ہوتو اصح يہ ہے كہ اس وقت اس پرغسل واجب ہوگا بيز امدى ميں لكھا ہے اور زياد واحتياط اس میں ہے کہ سب صورتوں میں عسل واجب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اور چارعسل سنت ہیں جمعٰہ کے دن اور عیدین کے دن اورعرفہ کے دن اور احرام کے وقت اور ایک مستحب ہی اور و عسل کا فرکا ہے جب وہ مسلمان ہواور جب نہ ہویہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ جمعہ کے دن کاعسل نماز کے واسطے ہوتا ہے یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اگر فجر کے بعدعسل کیا پھر وضوٹوٹ گیا پھر وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھی یانماز جمعہ کے بعد عنسل کیا تو سنت ادا نہ ہوگی ۔اگر جمعہاورعیدا یک دن میں جمع ہو گئے اورمجا معت بھی کی پھر عسل کیا تو تینوں عسل ادا ہوجا ئیں گے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ کافی میں ہے کہا گرضج سے پہلے عسل کیااورای ہے جمعہ کی نماز پڑھی تو ا مام ابو یوسف یے نزویک جمعہ کے قسل کی فضلیت ملے گی۔ اور ابوالحن کے نزویک نہ ملی پیرفتن القدیر میں لکھا ہے۔ بعض مشاکح نے ان غسلوں کوبھی مندوب لکھا ہے۔ عنسل وصول مکہ کے واسطےاور مز دلفہ میں تھہرنے کے واسطےاور مدینہ میں داخل ہونے کے واسطےاور مجنون کاغنسل جب اچھا ہواورلڑ کے کاغنسل جب اپنی عمر کے حساب ہے کہالغ ہویۃ ببین میں لکھا ہے۔اور اس کےمثل ہیں جب کے مسائل اگروفت تماز تک عنسل میں تاخیر کرے تو گنهگارنہیں ہوتا پیمچیط میں لکھا ہے۔ پینج سراج الدین ہندی نے اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ جس کا وضو نہ ہواس پر وضواور جنب اور حیض والی اور نفاس والی عورت پر عسل ای وقت واجب ہوتا ہے جب نماز ان پر واجب ہو یاکسی ایسے کام کاارادہ کریں جوبغیر وضواور عسل کے نہیں ہوسکتا اور بغیراس کے واجب نہیں ہوتا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مثلاً نماز و تجدہ تلاوت اور قر آن کا چھونا اور مثل ای کے اور کام پیمچیط سرحسی میں لکھا ہے۔ ظاہر الروایت میں کم ہے کم پانی جو خسل کے واسطے کا فی ہوا یک صاع تنہوتا ہے اور وضو کے واسطے ایک مدہمار ہے بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ ایک صاع عسل کے واسطے اس وقت ا اورای طرح عسل متحب ہے بچھنے لگانے کے وقت اور شب برات میں یعنی شعبان کی پندرھویں رات میں اور شب قدر میں جب کدأس کو جانتا ہو بطن غالب اکثر احادیث صحاح میں عشرہ آخیرہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں طلب کرنا شب قدر کا دار دادر سورج گہن اور جاند گہن کی نماز کے داسطے اور واسطےطلب بارش اور رفع خوف اور تاریکی روز اور سخت آ ندهی میں اور آ دمیوں و بھی جانے کے واسطے تا کہ لوگوں کے میل اور پسیند کی بد ہوے تکلیف ند ہواور جب نیا کپڑا پہنے یامر دہ نہلا دےاوراً سمجنس کوجس کے قبل کاارادہ کیا جائے خواہ بچہ یا قصاص یا بظلم اور گناہ ہے تو بہ کرنے والے کوتا کہ تو افق حاصل ہوطہارت ظاہری کوطہارت باطنی کے ساتھ اور عسل مستحب ہے سفرے آنے والے کو اور عورت مستخاصہ کوشاید مستخاضہ کے اندر حیض واقع ہوا ہواا ل صاع امام ابوحنیفه کے نز دیک جارمدون کا ہوتا ہے اور مد کی مقد ارتخبینا بقدر بہتر روپیہ کے ہوتی ۱۲ متر جم عفی عنه

کوکانی ہوتا ہے جب عسل میں وضوکور کردے اور اگر عسل کے ساتھ وضوبھی کر ہے والیک مدے وضور کر نے اسکے علاو والیک صاع ہے عسل کرے اور اکثر مشائخ کا فد جب بیہ کہ ایک صاع خسل اور وضود ونوں کے واسطے کا بی ہے ایک ہونے کی بیان کی گئی ہے ۔ لیکن بہی مقدار لازم نہیں ہے بلکہ اگر کسی کواس ہے بھی کم کا فی ہوجائے تو کم کہ بید کم حقدار پانی کے کافی ہونے کی بیان کی گئی ہے ۔ لیکن بہی مقدار لازم نہیں ہے بلکہ اگر کسی کواس ہے بھی کم کا فی ہوجائے تو کم کر لے اور جو کافی نہ ہوتے جو اسم مقدار پر اسقدر بردھائے جس میں اسم اف نہ ہواور کی بھی نہ ہو یہ چوا سرخسی میں لکھا ہے اگر مدے کم پانی میں انہوا ور کسی بھی طرح وضو کر واسطے استخباکر نانہ ہوا ور استخباکر نانہ ہوا ور استخباکر نا بھی نہیں ہے تو وضو کے واسطے بھی کرنا ہوتو ایک اطل سے استخباکر ہے اور استخباکر نانہ ہوا ور کے واسطے ایک دول ہی کا فی ہوئے ہوئے جو اور استخباکر نانہ ہوا ہوں کہ وہ کہ اسلام کورت ایک دول ہیں کہ اس کے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بیشرح مبسوط میں لکھا ہے ور مضا کہ بین ہوئے اور بغیر وضو کے اپنی عورت ہے تر بت کر ہے اور موال کے بہتر ہے اگر کھانے بینے کا ارادہ کر لوتو چاہئے کہ کی کرے اور ہاتھ دھولے بیسرانی الو ہائی میں لکھا ہے۔ نومضا کہ نہیں اگر وضوکر بے تو بہتر ہے اگر کھانے بینے کا ارادہ کر لوتو چاہئے کہ کی کرے اور ہاتھ دھولے بیسرانی الو ہائی میں لکھا ہے۔ نہیں اگر دی ہور کے اور بغیر وضوکے اپنی عورت ہے تر بت کرے۔ نہیں اگر وضوکر بے تو بہتر ہے اگر کھانے بینے کا ارادہ کر لے تو چاہئے کہ کی کرے اور ہاتھ دھولے بیسرانی الو ہائی میں لکھا ہے۔ نہیں ار دی ار

پانیوں کے بیان میں اِس میں دونصلیں ہیں

يهلى فصل

ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو جائز<sup>ع</sup> ہے

اُس کنارے تک مردار پڑا ہواوروہ یانی کے کم ہونے کے وجہ نظر آتا ہونہ صاف ہونے کی وجہ سے تو اس نہر کا اکثر پائی اس مردار ے ملتا ہےا گراس نے ننبر کا عرض روگ لیا ہواورا گروہ مر دارنظر نہیں آتا یا نصف ہے کم عرض میں ہے تو اکثریا نی اس نہر کا اس مر دار ے نہیں ملتا یہ محیط میں لکھا ہے اگر حجت پر نجاست پڑی تھی اور اس پر مینہ برسااور پر نالے میں سے پانی بہاا گرنجاست پر نالے کے یاس تھی اور کل یانی یا اکثر یانی یا نصف یانی اس نجاست ہے ل کر آتا ہے تو اس پرنا لے کا یانی نجس ہے ورنہ یاک ہے اور اگرنجاست حیت پر متفرق پڑی تھی اور پرنا لے کے سرے پر نہھی تو اس پر نالے کا پانی نجس نہ ہوگا اور جاری پانی کے حکم میں ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اوربعض فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ہمارے مشائح کا بیقول ہے کہ مینھ جب تک برس رہا ہے تب تک اس کا پانی جاری پانی کے علم میں ہے یہاں تک کدا گر حیت پرنجاستوں ہے ملے پھر کپڑے کولگ جائے تو کپڑ انجس نہیں ہوگا جب تک اس پانی میں تغیر نہ ہوجیت پر نجاست پڑی تھی مینہ برسااور حیت ٹیکی اور کپڑے پر پانی پڑا تو تھیجے یہ ہے کہ اگر مینہ ابھی تک بندنہیں ہوا تو خیبت کے سوراخ میں ہے جو یانی گرا ہے وہ پاک ہے بیرمحیط میں لکھا ہے عمّا ہید میں ہے کہ بیٹکم جب ہے جب وہ پانی نجاست ہے متغیر نہ ہو گیا ہو بہتا تارخانیہ میں کا باہاوراگر مینہ کے تھم جانے کے بعد حجیت کے سوراخ میں سے پانی ٹیکا تو وہ پانی نجس ہوگا بیمحیط میں لکھا ہے اور نوازل میں ہے کہ ہمارے متاخرین مشائخ نے کہا ہے کہ یہی مختار ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے نہریا کاریز کے پانی میں اگرنجاست پڑی ہواور نجاست کے قریب ہے کوئی پانی لے تو جائز ہے اور وہ پانی پاک ہے بشر طیکہ اس کا مزہ یارنگ یا بونہ بدلی ہونہر کا یانی اگر او پر ے بند ہوجائے تو اس کے جاری ہونے کا حکم نہیں بدلتا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر مسافر کے ساتھ ایک بڑا پر نالہ اور برتن یا نی کا ہواور پانی کی اس کو جاجت بھی ہواور پانی ملنے کی امید بھی ہومگریقین نہ ہوتو شیخ ابوالحسن کا قول منقول ہے کہوہ واپنے کسی رفیق کو پیچنم کرے کہ پرنالے ایک طرف ہے ڈالے اور خوداس پرنالے میں ہے وضو کرے اور پرنالے کی دوسری طرف ایک برتن رکھ دے تاکہ وہ پانی اس میں جمع ہوجائے تو وہ پانی جواس برتن میں جمع ہوا ہے پاک اور پاک کرنے والا ہوگا اور یہی سیجیج ہے بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے کہ ا یک چھوٹے حوض میں ہے کسی نے نہر نکال کر پانی جاری کیااوراس ہے وضو کیا پھریہ پانی کسی جگہ جمع ہو گیاو ہاں ہے ایک اور شخص نے نہر بنا کریانی جاری کیااوراس سے وضو کیا تو سب کا وضو جائز ہوگا اگر دونوں مکا نوں میں کچھ مسافت ہوا گرچہ کم ہواور یہی حکم ہاں صورت میں کہ جب ایک گڑھے میں ہے دوسرے گڑھے میں یانی جاتا ہواوران دونوں کے پیچے میں بیٹھ کرکوئی وضوکرے بیمحیط میں لکھا ہے آگر بہت ہے آ دمی نہر کے کنارے پیشفیں باندھ کر بیٹھیں اور وضوکریں تو جائز ہوگا اوریہی سیجیج ہے بیمنتیہ المصلی میں لکھا ہے۔ ا گرخوض چھوٹا ہواورا بکے طرف ہے اس میں پانی آتا ہواور دوسری طرف ہے نکلتا ہوتو اس کے سب طرف وضو جائز ہے اور ای پرفتویٰ ہے کچھاس کی تفصیل نہیں کہ اگر وہ جارگز کالمباجارگز کا چوڑا ہویااس ہے کم ہوتو جائز ہواور جوزیا دہ لمباچوڑا ہوتو جائز نہ ہو یہ شرح وقابیہ میں لکھا ہے اور یہی زاہدی اورمعراج الدرایہ میں لکھا ہے چھوٹے حوض کا پانی نجس تھا اس میں ایک طرف ہے پاک پانی داخل ہوااور دوسری طرف ہے حوض کا پانی ہنے لگا تو فقیہ ابوجعفر کا بیقول ہے کہ جب دوسری طرف ہے حوض کا پانی بہااس وقت ہے اں حوض کی طہارت کا حکم ہوگا اور ای کواختیار کیا ہے صدرالشہید علیہ الرحمة نے بیمحیط عمیں لکھا ہے اور نواز ل میں لکھا ہے کہ ای حکم کوہم لیتے ہیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اگر دوسری طرف ہے وہ حوض جاری نہیں ہوا مگر بلاتو قف لوگ اس میں ہے یانی نکال رہے ہیں تو بھی پاک ہوگا پیظہیر یہ میں لکھا ہے اور بلاتو قف پانی نکالنے سے بیمراد ہے کہ ایک مرتبہ پانی لینے سے دوسری مرتبہ پانی لینے تک پانی

<sup>،</sup> کاریز اُس نبرکو کہتے ہیں جوز مین کے نیچے ہواا م

ع بحرالرائق میں کہا کہ طہارت کا حکم اُس وقت ہوگا جب کہ نکانا پانی کا پاک پانی کے داخل ہونے کے وقت ہو گذانی الطحطاوی ۱۲

کا ملنام وقوف نہ ہویہ زاہدی میں لکھا ہے جمام کے حوض کا یانی فقہا کے نز دیک یاک ہے اگر اس میں کسی نجاست کا گرنامعلوم نہ ہو ہیں اگر کوئی شخص حوض میں ہاتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ پرنجاست لگی ہواگر پانی تھہرا ہوا ہونل کے راستہ ہے بھی اس میں کچھ نہ داخل ہوتا ہواور نہاس میں ہے کوئی برتن ہے یانی نکالتا ہوتو نجس ہو جائے گااوراگر اس میں ہے برتنوں ہے یانی نکالا جاتا ہواورنل کے راستہ ے اس حوض میں کچھ نہ آتا ہو یا اس کا الٹا ہوتو اکثر کا بیقول ہے کہ وہ نجس ہوجائے گا اور اگرلوگ اس میں سے پانی اپنے برتنوں سے نکالتے ہوں اورنل کے راستہ ہے بھی اس حوض میں پانی آتا ہوتو اکثر کے نز دیک نجس نہیں ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس پر فتویٰ ہے رہمے ط میں لکھا ہے جاری پانی کا کوئی وصف جب نجاست سے بدل جائے اور اس کی نجاست کا حکم کیا جائے تو اب اس کی طہارت کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک اور پاک پانی اس میں ال کراس کے اوصاف کے تغیر کودور نہ کردے یہ محیط میں لکھا ہے دوسرا پانی جس سے وضو جائز ہے وہ بند پانی ہے جب کثیر ہوتو وہ جاری پانی کے حکم میں ہے ایک طرف نجاست پڑنے سے وہ سب بجس نہیں ہوتا کیکن جب رنگ یا مزہ یا بوبدل جائے تو بجس ہو جائے گا ای پرسب علماء کا اتفاق ہے اوراسی کوتمام مشائخ نے لیا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اوراس میں جس مقام پرنجاست گرے اس کا پیچکم ہے کہا گروہ نجاست نظر آتی ہوتو موضع نجاست کے بخس ہو جانے پراجماع ہے اور مِقام نجاست ہے بفتدرا یک چھوٹے حوض کے ہٹ کر وضو کرنا جا ہے اورا گرنجاست نظر نہ آتی ہو تب بھی مشائخ عراق کے نز دیک یہی تھم ہےاورمشائخ بخارا کے نز دیک نجاست گرنے کے مقام ہے وضوکرنا جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہےاور بیاضح ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاور چھوٹے حوض کی مقدار جپارگز لمبائی جپارگز چوڑ ائی ہے یہ کفایہ میں لکھا ہےاورامام ابو یوسف ؓ سے بیمنقول ہے کہ اگر بڑے گڑھے میں پانی جمع ہوتو جاری پانی کے حکم میں ہے جب تک اس کے اوصاف نہ بدلیں گے تب تک بجس نہیں ہوگا اس میں کچھ تفصیل نہیں یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور فرق قلیل یانی اور کثیر یانی میں بیہے کہا گر بعضے یانی کا اثر بعضے میں پہنچے اس طور پر کہایک طرف کی نجاست کا اژ دوسری طرف پنچے تو قلیل ہے اور نہ پنچے تو کثیر ہے اور ابوسلیمان جوز جانی نے بیکہا ہے کہ اگر دس گز لمبالوس گز چوڑ اہوتو ایک طرف کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچااوراس کولیا ہے عامہ مشاکئے نے بیمجیط میں لکھا ہے اور گہرائی بیمعتر ہے کہ چلو ہے یانی لینے میں کھل نہ جائے یہی سی ہے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔

بلنے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں وضو جائز ہے اور اگر حوض پر برف جدا جدا شکڑ ہے ہواگر اتنا بہت ہوکہ پانی ہلانے سے نہ ملے تو اس میں وضو جا ئزنہیں اور اگرتھوڑ اہواور پانی کے ہلانے ہے بل جائے تو اس میں وضو جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر کسی بڑے وض پر برف جم گئی اور کسی نے اس میں سوراخ کرلیا اگر سوراخ کے اندر کی طرف بھی وہ جما ہوا برف منصل ہے تو اس میں وضو جا ئز نہیں ور نہ جائزے یہ فتح القدر میں لکھا ہے اگر یانی اس سوراخ میں نکال کراس برف کے اوپر اس قدر پھیل گیا کہ اگر چلو سے یانی لوتو اس کے نیچ کا برف کھل نہیں جاتا تو اس میں وضوجا تز ہے ورنہ جائز نہیں اگر پانی سوراخ میں اس طرح ہے جیسے طشت میں پانی ہوتا ہے تو بھی وضواس میں جائز نہیں کیکن اگروہ سوراخ دہ در دہ ہوگا تو اس میں وضو جائز ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگریانی جانے کی نالی بی ہوئی ہواوراس کا پانی جم جائے تو اگر پانی نالی کے تختوں سے جدا ہواگر چہ کم ہوتو وہ حوض کے عکم میں ہے وضواس سے جائز ہے اور اگر پانی نالی کے تختوں سے ملا ہوا ہوتو جا ٹرنہیں ہے یہی مختار ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر اوپر سے حوض وہ دروہ سے کم ہواور نیجے سے دہ دردہ ہے کم ہویا زیادہ ہواوراو پراس کے نجاست بڑی ہواوراس حوض کے نجس ہونے کا حکم کیا جائے پھراو پر سے یانی کم ہوگر وہاں تك پہنچ جائے كداب وه حوض ده در ده ہوجائے تو اضح بيہ كداس ميں وضواور عسل جائزے بيمحيط ميں لكھاہا گرحوض ده در ده ہے كم ہے اگر وہ حوض گہرا ہے پھراس میں نجاست پڑگئی اس کے بعد وہ حوض پھیل کر دہ در دہ ہو گیا تو وہ نجس ہوگا اور اگر حوض میں نجاست پڑی اور اس وقت وہ دو در دہ تھا پھراس کا پانی کم ہوا اور اب وہ حوض دہ در دہ ہے کم ہو گیا تو وہ پاک ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے ایک گڑھے میں پانی تھراہوا تھااوراس کی نجاست کا حکم کیا گیا تھا پھراس کا پانی جذب ہو گیااوروہ اندر سے خشک ہو گیا تو اسکی طہارت کا حکم کیا جائے گا اب اگراس میں پانی دوبارہ آئے تو اس میں دوروایتیں ہیں اصح پیہے کہ اب اس کی نجاست نہ لوٹے گی پیسراج الوہاج میں لکھا ہے تیسرا پانی جس سے وضو جائز ہے وہ کنوؤں کا پانی ہے کنویں کا سب پانی جن چیزوں کے گرنے سے نکالا جاتا ہے وہ دونتم ہیں اوّل وہ کہ جس گرنے سے پانی نکالناوا جب ہوا گر کنویں میں نجاست گرے تو اس کا پانی نکالنا جا ہے اور باجماع سلف وہ پانی نکالنا ہے اس کنویں کی طہارت ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اونٹ یا بکری کی مینگیناں اگر کنویں میں گریں تو جب تک وہ بہت نہ ہوں تب تک کنواں نجس نہیں ہوتا بیزنآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور امام ابوحنیفہ کا قول بیہ ہے کہ بہت وہ ہے جس کود کیھنے والا بہت سمجھے اور کم وہ ہے جس کود کیھنے والا کم سمجھے اسی پراعتا دہے تیبیین میں لکھا ہے بہت وہ ہیں کہ کوئی ڈول ان سے خالی نہ ہواور جوابیانہ ہوتو کم ہیں یہی تھیجے ہے بیامام سرحسی کی شرح مبسوط اور نہا ہیں لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ سیجے بیہ ہے کہ ثابت اور ٹو ٹی اور تر خشک میں کچھ فرق نہیں پہ خلاصہ میں لکھا ہےاوراس حکم میں لیداور گو ہراورمینگنی میں کچھفر ق نہیں پیرمدا پیرمیں لکھا ہے۔

اور جنگل اور شہر کے کنوؤں میں پچھ فرق نہیں تیمیین میں لکھا ہے اور پہن سچھ ہے اس لئے کہ ضرورت بھی شہر میں پڑتی ہے جیسے جماموں میں اور مسافر خانوں میں بیر بحیط میں لکھا ہے اگر کنویں میں کوئی مکڑی یا کتایا آ دمی مرے یا کوئی جانور پھول جائے یا پھٹے بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور تو بارایانی نکالا جائے گا بیہ ہدا بیمیں لکھا ہے اگر اس کے بال گر جائیں تو بھی بہی تھم ہے بیسران الو ہائی میں لکھا ہے اگر بکری کے برابر کوئی جانور گرجائے اور زندہ نکال لیا جائے تو صحیح ہے کہ اگر وہ نجس العین نہیں ہے اور اس کے بدن پر کوئی خاست بھی نہیں اور اس کا منہ بھی پانی میں داخل نہیں ہوا تو نجس نہیں ہوگا اور اگر اس کا منہ پانی میں داخل ہوا تو اس کے جو مٹھے کا تھا ہوا کہ ہوگا ہوں اگر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا اور اگر ہوگا اور اگر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا کہ ہوگا ہوں گر جو ٹھا اس کا بیا کہ ہوگا کہ کہا کہ بھینگ دی جائے اور دورور ہو بیا جائے اور میں کہ کہا کہ بھینگ دی جائے اور دورورور کے بیا جائے کا اور اگر جو ٹھا اس کا جو شیا کہ کہا کہ بیا کہا کہ بھینگ دی جائے اور دوروروں کے بیا جائے گا اور اگر ہوگا کہ بھینگ دی جائے اور دوروروں کے بیا کا بیا کہ بیا کی کہ بیا کہ بیا

پانی بھی مشکوک ہوگا اور کل نکالا جائے گا اور اگر جوٹھا اس کا مکروہ ہے تو پانی مکروہ ہے اس کا نکالنامستحب ہے۔اور اگروہ جانورنجس العین ہے جیسے سورتو پانی نجس ہوجائے گا اگر چہ منداس کا پانی میں داخل نہ ہوا ہوا ورضیح یہ ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے جب تک اس کا منہ نہ داخل ہوا ہو یانی نجس نہیں ہوتا تیبیین میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے ان سب جانو روں کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے درندے وحثی اور پرندا گروه زنده نکل آیا اور منه ان کا پانی میں نہ پنچے تو سیجے یہ ہے کہ پانی نجس نہیں اُہوتا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے مرده کا فرعسل ے پہلے اور بعد نجس ہے بیظہیر بید میں لکھا ہے۔مسلمان مردہ اگر کنویں میں گرجائے اگر قبل عسل کے گرے گا تو پانی خراب ہوجائے گا اوراگر بعد عسل کے گرے گاتو پانی خراب نہ ہوگا یہی مختار ہی ہے تا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ بچہا گر پیدا ہوتے وقت رود ہے اور پھر مرجائے تو تھم اس کا بڑے آ دمی کا ساہے اگر عنسل کے بعد کنویں میں گرے گا تو پانی خراب نہ ہوگا اور اگر نہ رود ہے تو اگر چہ کی بارغنسل دینے کے بعد کنویں میں گرے تب بھی پانی خراب ہوجائے گا اگر شہیدتھوڑے پانی میں گرے تو پانی خراب نہ ہو گا اورا گراس ہے خون بہے گا تو پانی خراب ہو جائے گا بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ جب کنویں کا کل پانی نکالنا واجب ہولیکن اس میں سوت جاری ہونے کے سبب ہے کل پانی نہ نکل سکے تو دوسوڈ ول نکالے جائیں تیبیین میں لکھا ہے اور یہی آسان ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اور اصح میہ ہے کہا یسے دوآ دمیوں سے پوچھا جائے گا جن کو پانی کی مقدار میں نظر ہواور جس قدر پانی وہ کنویں میں بتا ئیں اس قدر نکالا جائے اور یبی حکم فقہ کےموافق ہے بیکا فی میں ہےاورمبسوط میں جوامام سرحسی کی تصنیف ہےاور تبیین میں لکھاہے کہا گر کوئی مرغی یا بلی یا کبوتر یا مثل ان کے اور جانورمرجائے کیکن نہ بھولے نہ پھٹے جالیس یا بچاس ڈول نکالے جائیں گے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اوریہی ظاہرتر ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اگر کنویں میں چو ہایا چڑیا مرجائے اور مردہ نکالیکن پھو لےنہیں تو اس کے نکا گنے کے بعد ہیں ہے تمیں ڈول تک نکالے جائیں گے بیمحیط میں لکھا ہے اور چوہے کے نکالنے سے پہلے جو پانی نکالا جائے اس کا اعتبار نہیں بیٹیبین میں لکھا ہے اور اس میں کچھفرق نہیں کہ چو ہا کنویں کےاندرمرے یا کنویں کے باہرمرے پھراس میں ڈال دیا جائے اور تمام حیوانا ت کا یہی حکم ہے بیہ بحرالرائق میں لکھاہے اگر چوہے کی دم کاٹ کریانی میں ڈال دی جائے تو تمام پانی نکالا جائے گااورا گرکٹاؤ کی جگہ موم لگایا جائے تو اس قدر پانی نکالناواجب ہوگا جس قدر چوہے میں واجب ہوتا ہے یہ جواہرۃ النیر ۃ میں لکھا ہے۔اوراگراس میں سوسارگر کرمر گیا تو ایک روایت میں ہیں یا تمیں ڈول نکالے جائیں گے ۔اگر سام ابرص کنویں میں گر کر مرجائے تو ظاہر روایت میں ہیں ڈول نکالے جائیں گے اورممولہ چوہے کے تھم میں ہے اور درشان جوایک جانور ہوتا ہے وہ بلی کے تھم میں ہے اور اس کے گرنے ہے جالیس یا پچاس ڈول نکالے جائیں گے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اور جو چو ہےاور مرغی کے درمیان میں ہووہ چو ہے کے حکم میں ہےاور جومرغی اور بکری کے پیج میں ہووہ مرغی کے تھم میں ہے یہی ظاہر الروایة ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اس طرح ہمیشہ اس کا تھم چھوٹے جانور کا ہوتا ہے ہے جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔

کنویں کے پاک ہونے سے ڈول اور رشی اور چرخ اور کنویں کا گرداگر داور ہاتھ بھی پاک ہموجا تا ہے بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کنویں میں کوئی نجس لکڑی یا نجس کیڑے کا ٹکڑا گر پڑے اور اس کا نکالناممکن نہ ہو یا غائب ہوجائے تو اس کنویں کے پاک ہونے کے ساتھ وہ کیڑ ااور لکڑی بھی پاک ہوجائے گی ہے تھہ بریہ میں لکھا ہے کسی کنویں میں سے بیس ڈول نکالناوا جب تھاس میں سے بونے کے ساتھ وہ کیڑ ااور لکڑی بھی پاک ہوجائے گی ہے تھہ بریہ میں لکھا ہے کسی کنویں میں سے بیس ڈول نکالناوا جب تھاس میں سے اس سے بیس ڈول نکالناوا جب تھاس میں سے اس سے بیس کر کنویں میں گرا ہے تو سارا پانی اس سے دیاس سے جب کہ مثلاً چو ہا بھا گانہ ہو بلی سے اور نہ بلی کتے سے اور نہ بری درندہ سے اور اگر ہرا یک بھاگر کوئی میں گرا ہے تو سارا پانی نکالا جائے گاخواہ اُس کا منہ داخل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو الجو ہر 18

ع برخلاف حوضوم شور كاس واسط كه أس كاتمام بإنى بهاديا جائے گااور كنويس كاحكم خاص ١٢٢

پہلا ڈول نکال کرایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں ہے بھی ہیس ڈول لٹنکالے جائیں گےاور اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ دوسرا کنواں بھی اس قدرڈ ولوں ہے پاک ہوتا ہے جس قدرڈ ولوں ہے پہلا کنواں پاک ہوگا جس وفت اس میں ہے وہ ڈول نکالا گیا تھا جو دوسرے کنویں میں ڈالا گیا اگر دوسرا ڈول ڈالا جائے گا تو انیس ڈول نکالے جائیں گے اگر دسواں ڈول ڈالا جائے گا تو ابوحفص ّ کی روایت کے بمو جب گیارہ ڈول نکالے جا ئیں گے اور یہی اصح ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ایک کنویں میں ہے چو ہا نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا گیااور پہلے کنویں میں ہے ہیں ڈول بھی نکال کر دوسرے کنویں میں ڈال دئے گئے تواب دوسرے کنویں میں ےاں چوہے کونکال کرمبیں ڈول نکالناوا جب ہونگے جیسے پہلے کنویں کاحکم تھا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ دو کنویں ایسے تھے کہ جن میں دونوں سے میں ڈول نکالناوا جب تھے اور ایک میں ہے میں ڈول نکالے گئے اور دوسرے میں ڈالے گئے تب بھی اس میں ہے وہی ہیں نکالناواجب ہونگے اوراگرایک کنویں میں ہے ہیں ڈول نکالناواجب تضاور دوسرے میں ہے جالیس ڈول نکالناواجب تھے ہیں جس قدرایک کنویں میں سے نکالناوا جب تھاوہ اس میں سے نکال کر دوسرے کنویں میں ڈ الا گیا تو دوسرے میں سے چالیس ڈول نکالے جائیں گیاوراصل اس میں یہ ہے کہ پھر دیکھیں گے کہ جس کنویں میں سے پانی نکالا گیا اس میں ہے کس قدر ڈول نکالنا واجب تتھاور جس میں وہ ڈالا گیااس میں ہے کس قدر ڈول نکالناوا جب تتھا گر دونوں میں ہے برابر ڈول نکالناوا جب تھے تو اس قدرر ہیں گےاورایک کے زیادہ تھے تو کم اس زیادہ میں داخل ہوجا کیں گےاوراس طرح ہے یہ کہا گرتین کنویں ہوں اور ہرایک میں ہے ہیں ڈول نکالنا واجب ہوں اور دو کنووں میں ہے جس قدریانی نکالنا واجب تھاوہ نکلا کرتیسرے کنویں میں ڈال دیا تو تیسرے کنویں میں سے جالیس ڈول نکالے جائیں گے بیر بدائع میں لکھا ہے۔اوراگراس میں ایک کنویں میں سے نکال کرمیں ڈول ڈالیس اور دوسرے میں نکلا کر دس ڈول ڈالیں تو تمیں ڈول نکالے جائیں گے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور اگر ایک میں ہے بیس ڈول نکالنا واجب ہوں اور دوسرے میں سے جالیس اور دونوں میں ہے جس قدریانی نکالناوا جب تھاوہ نکال کرتیسرے پاک کنویں میں ڈال دیا تو تیسرے میں سے چالیس ڈول نکالے جائیں گےای اصل کے بموجب جوہم اوّل بیان کر چکے ہیں اور اگر ایک کنویں میں ہے عالیس ڈول نکالناواجب تھےاس میں ایک ڈول نکال کر اس کنویں میں ڈالدیا جس میں ہے میں ڈول نکالناواجب تھے تو عالیس ڈول نکالے جائیں گے یہ بدائع میں لکھا ہے۔اورنوادر میں ہے کہایک چوہاایک منگے جمیں مرگیااوراس منگے کا یانی ایک کنویں میں ڈال ڈال دیا گیا توامام محمد کا بیقول ہے کہ اس کنویں کا اس قدر پانی نکالا جائے گا کہ اس منکے کے پانی سے جواس میں ڈلا گیا ہے اور میں ڈول سےزیادہ ہویمی اصح ہے۔

مزھی میں لکھا ہے۔ اور فاویٰ میں ہے کہ اگر ایک قطرہ اس منکے کے پانی سے کنویں میں ڈالد یا جائے تو اس میں ہے ہیں ڈول نکا لے جائیں گے میں راج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور اگر چوہا منکے میں پھٹ جائے اور ایک قطرہ اس کے بانی میں سے کنویں میں ڈول نکا لے جائیں متوسط ڈول ہے اور متوسط یعنی میا نہ ڈول ہے وہ ڈول مراد ہے جو اُس کنویں کا ڈول یعنی جس ڈول ہے اُس کا پانی بجرا جاتا ہے بھراگراس کنویں کا کوئی ڈول مقرر نہ بوتو اُس ڈول کا اعتبار ہے جس میں ایک صاع پانی سائے صاع آٹھ رتل ہے اور لکھنو کے ہیر ہے تخیینا تین ہر صاع ہوتا ہے اور اس کے سوائے یعنی جو ڈول کو صاع ہے کم زیادہ ہو اُس کا حماب کیا جائے صاع والے ڈول سے یعنی اگر بہت بڑا ڈول میں ڈول کے داہر ہوتو ایک ہو ڈول کا نکا لنا چاہئے اور کھایت کرتا ہے نکا لنا میں موجود ہے اگر چہ ڈولوں کے شار ہے کم ہوئی مثلاً چالیس ڈول نکا لنا واجب ہوا اور کنویں میں موجود ہے اگر چہ ڈولوں کے شار ہے کم ہوئینی مثلاً چالیس ڈول نکا لنا واجب ہوا اور کنویں میں موجود ہے اگر چہ ڈولوں کے شار ہے کم ہوئینی مثلاً چالیس ڈول نکا لنا واجب ہوا اور کنویں میں موجود ہے اگر چہ ڈولوں کے شار ہے کم ہوئینی مثلاً چالیس ڈول نکا لنا واجب ہوا اور کنویں میں میں موجود ہے اگر چہ ڈولوں کے شار ہوگی اور کا نکا لنا واجب ہوا اور کنویں میں موجود ہے اگر جو ڈولوں کے شار سے کم ہوئینی مثلاً چالیس ڈول نکا لنا واجب ہوا اور کنویں میں فقط میں کہا گیا اگر اس کے بعد پانی زیادہ ہو گیا تو کہ کھنکا لنا واجب نہیں ہوا

ع مظاجس کا آ دھاز مین میں گڑا ہووہ کنویں کے علم میں ہے وعلی بنرا پانی مجتمع ہونے کے گڈھے اور بڑی مٹھورے کنویں کے مانندڈ ول نکالے جائیں ۱۱ع

ڈ الدیا جائے تو اس کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا پیززانۃ المفتین میں لکھا ہے۔اگریانی کا کنواں نجاست کے چھے کے قریب ہوتو وہ یاک ہے جب تک اس کا مزہ یا رنگ یا بد بونہ بدلے بیظہیر یہ میں لکھا ہےاور اس صورت میں پچھ گزوں کے فاصلہ کا اعتبار نہیں اگر نجاست کا کنوان دس گز کے فاصلہ پر ہواوروہاں ہےاثر اس کا پانی کے کنویں میں آئے تو پانی کا کنواں نجس ہوجائے گااورا گرایک گز کے فاصلہ پر ہواور اثر نہآئے تو پانی کا کنواں پاک ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور یہی سچھے ہے یہ بیرمحیط سزحسی میں لکھا ہے اگر کنویں میں چوہا یا اور کوئی جانور ملا اور بین معلوم که کب گراتھا اور پھولا بھی نہیں تو اگر اس کے پانی ہے وضو کیا تھا تو ایک دن رات کی نمازلوٹا دیں گے اورجس چیز کووہ پانی لگا تھا اس کو دھو دیں گے اوراگر پھول گیا تھا یا پھٹ گیا تھا تو تین رات دن کی نمازیں پھیریں گے بیامام ابوحنیفهٌ کا قول ہےاورامام محدّ اورامام ابو یوسف گا بیقول ہے کئی نماز کو نہ پھریں گے جب تک بیننہ معلوم ہو کہ وہ کہ کرا تھا بیہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اوراس کے گرنے کا وقت معلوم ہو جائے تو اس پراجماع ہے کہ اس وقت سے وضواور نمازیں پھیریں گےاورا گراسی پانی ہے آٹا گوندھا گیا تھا تو استحسان میہ ہے کہا گروہ جانور جو کنویں سے نکلا پھٹا ہوا تھا تو تین دن سے جوآٹا اس کنویں کے پانی سے گوندھا ہےوہ نہ کھا کمیں گےاوراگرنہ پھٹا تھا تو ایک دن ہے جوآٹا اس کنویں کے پانی ہے گوندھا ہے وہ نہ کھا کمیں گے یہی قول اختیار کیا ہے امام ابوحنیفہ نے بیمحیط میں لکھا ہے۔ دوسرے وہ کہ جس میں پانی نکالنامشخب ہے اگر کنویں میں چو ہا گر جائے تو ہیں دول نکالنامشخب ہاور بلی اور مرغی میں جوچھوٹی پھرتی ہو جالیس ڈول نکالنامتحب ہاس لئے کہان جانوروں کا جوٹھا مکروہ ہےاورا کثریہ ہوتا ہے کہ یانی گرنے والے جانور کے منہ تک پہنچتا ہے یہاں تک کہا گریفین ہوجائے کہ پانی ان حیوانات کے منہ تک نہیں پہنچاتو کچھ پانی نہ نکالا جائے گا۔ اور اگر مرغی چھوٹی نہ پھرتی تھی تو کچھ یانی نہ نکالا جائے بیرسارے مسائل ظاہر الروایت ہے ہیں جہاں یانی نکالنا مستحب ہےوہ میں ڈول ہے کم نہیں اور اس طرف کواشارہ کیا ہے امام محمدٌ نے نوادر میں جوابراہیم نے ان سے روایت کی ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اور مکروہ پانی ہے دس ڈول نکالنا جا ہیں بیخلا صداور نہا بیاور فتح القدیر میں لکھا ہے۔اور بدائع میں فتاویٰ نے نقل کیا ہے کہ اگر بکری گرے اور زندہ نکلے تو اطمینان قلب کے واسطے بیں ڈول نکالنا چاہیں نہ پاک کرنے کے واسطے یہاں تک کہ اگر نہ نکالے اوروضوکر ہے تو جائز ہے بیف**تاویٰ قاضی خان میں**لکھا<sup>(ف)</sup>ہے۔

ووبرى فصل

ان چیز وں کے بیان میں جن سے وضوحا ئر نہیں

(۱) خربوزہ اور کھڑی اور کھیرے اور گلاب کے پانی ہے وضوجا کزئیس اور نہ کی شربت ہے اور سواس کے اور پتلی چیزوں سے جیسے سرکہ یہ فیآوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور نہ نہک کے پانی ہے بیخلا صد میں لکھا ہے اور صابان کے پانی اور اشنان کے پانی ہے وضو جا کزئیس اگراس کا پتلا بین جا تا رہے اور بندھ جائے ۔ اور اگر پتلا بین اور الطافت اس کی باقی رہے تو جا کز ہے یہ فاوئی قاضی میں لکھا ہے اور اس پانی ہے بھی وضو جا کزئیس جو انگور کے درختوں سے نکلے یہ کافی اور محیط اور فرقا وئی قاضی خان میں لکھا ہے اور بہی اوجہ لکھا ہے اور اس پانی ہے بھی وضو جا کزئیس جو انگور کے درختوں سے نکلے یہ کافی اور محیط اور فرقا وئی قاضی خان میں کہ کھو اور کی تا ہے اور اس کی برتن میں پڑی وہ ایک برتن میں کر کے سرکہ کہ ڈائی ٹی تو یا کر ہوگئی (۲) ایک ٹل ہے پانی حض میں گرتا ہے اور لوگ لگا تا راس ہے چلو تھر تجر لیتے ہیں تو با ندا ہے جاری کے نجس ہوگا ہی کہ کہ تو میں پڑیا تو اس سے وضو جا کڑنے ۔ (۱) خربوزہ ور بوز میں سوراخ کرنے سے جو پانی نکلے وہ بمنز لہ نجوڑنے کے دستکاری کے ساتھ بدون اس کے کہنہ کے دائی دیا گا

غلبکا اعتبار نگ ہے کیا جائے گا اور اگروہ رنگ میں مخالف نہیں اور مزہ میں مخالف ہے جیسے سپیدا نگور کا افتر دہ اور اس کا مرکہ تو مزے کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر رنگ اور مزے دونوں میں مخالفت نہیں تو دیکھا جائے گا کہ مقدار میں کون زیادہ ہے اور اگر مقدار میں بھی دونوں برابر ہوں تو اس کا حکم ظاہر روایت میں غہور نہیں فقہا نے کہا ہے کہ احتیاط اس پانی کو بمقابلہ دوسری چیز کے مغلوب مجھیں گے یہ بدائع میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا یہ تول ہے کہ بنیذ جمع مطاور کے بعلی ہے جس میں چھوارے بھگوئے گئے موں وضوکرے اور اس کے ہوئے تھے منہ کرے یہ جامع صغیر میں ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اس طرح آکثر متوں میں اور کتاب الصلو ق میں لکھا ہے اور اس طرح آکثر متوں میں اور کتاب الصلو ق میں لکھا ہے اور اس طرح آکثر متوں میں اور کتاب الصلو ق میں لکھا ہے کہ احتیاطاً وضوا ور تمیم دونوں کو جمع کرے ان نزد کیکے تمیم کرے اور ان مراح کو تو کہ کہ احتیاطاً وضوا ور تمیم دونوں کو جمع کرے ان نزد کیک تمیم کرے اور ان مراح کو تو جائز ہے کہ احتیاطاً وضوا ور تمیم دونوں کو جمع کرے ان کو دونوں میں کسی کو مقدم کرے اور ان مراح کو تا ہام ابو حلیفہ کا بیونوں میں کسی کو مقدم کرے اور ایت کی ہے کہ انھوں نے امام ابو حلیفہ کا ہے موافق تو لی اور تو جی کیا اور تو جی کیا اور تو جی کیا اور تو تی امام ابو حلیفہ گا ہے موافق تو لی ابو کیفہ کے کہ انھوں نے امام ابو حلیفہ گا ہے موافق تو لی ابولوں ہوست کے بیشرح جامع صغیر میں لکھا ہے بیشرح جامع صغیر میں لکھا ہے بیشرح جامع صغیر میں لکھا ہے بیشرح ہوں کی تو بوجائے یا اس پر جھاگ آجا ہے تو اس میں جوش آجائے یا وہ بخت ہو جائے یا اس پر جھاگ آجائے تو اس سے بالا نقاتی وضو

ا دوسری صورت پکانے کی مید کہ تھرا کرنامقصود نہ ہو چنانچیشور بہ بہاختلاط مانع طہارت ہے اگر چہوہ سیال اور رقیق ہوا ا ع شربت خرماے وضو جائز نہ ہونا امام ابو حذیفہ گا بچھلا قول ہے انخانیہ ا

جائز جہیں اس لئے کہ اس میں نشہ ہوگا یہ بیان اس کا ہے اگر وہ کچا ہو بیشر ح نو وی میں لکھا ہے اگر تھوڑا ساپکا یا جائے تو اس ہے وضو جائز ہے خواہ میٹھا ہوتئے ہوخواہ نشہ لانے والا ہواوراضح ہے بیعنی شرح ہدا بید میں مفیداور مزید سے قبل کیا ہے ابوطا ہر دباس نے کہا ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں اور یہی اضح ہے بیم جوط میں لکھا ہے اور مفیداور مزید میں نذکور ہے کہ اگر پانی میں چند چھوارے ڈال ویئے جائیں اور وہ میٹھا ہوجائے لیکن پانی کا نام اس پر سے جاتا نہ رہے اور وہ پتلا بھی ہوتو اس ہوضو جائز ہوں ہوتا ہو جائے کہ اس کے سوااور چیز وں جائز ہے اس میں ہمارے اصحاب کا خلاف نہیں بیمشرح منید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اس کے سوااور چیز وں کے زلال سے وضو جائز نہیں بیم ہوتا ہے اس طرح جب زلال چھاج کی طرح گاڑھا ہوجائے تو اس سے وضو جائز اور بینی کا فی اور شرح مبسوط میں لکھا ہے ۔ نبیذ سے شل کرنے میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے اصح بیہ کہ اس سے وضو جائز اور بینی کا فی اور فرون کا چا کہ جو تھا ہو جائز اور بینی کا فی اور فرون کا پاکھوں میں ہونے وہ بین کا جائز ہوں ہوتا ہو جائز اور بینی کا فی اور فرون کا پاکھوں میں ہونے کی نا پاکی بڑھے کے اور مفید میں ہے کہ اس سے نہا نا جائز نہیں اس لئے کہ نہیں ہوسکتا ہے جین میں کھا ہے اور جامع صغیر حسامی میں ہے کہ اس جائز ہوتا کی جین میں کھا ہے۔ نہیں ہوسکتا تیمین میں کھا ہے اور جامع صغیر حسامی میں ہے کہ بی اصح ہے بیتا تارخانیہ میں کھا ہے۔ نہیں ہوسکتا تیمین میں کھا ہے۔ اور مفید میں ہیں تارخانیہ میں کھا ہے۔ بین میں کھا ہے اور جامع صغیر حسامی میں ہے کہ بی اصح ہے بیتا تارخانیہ میں کھا ہے۔

اور نبیز تمرے اگروضو یاغسل کرے تو اس میں نیت شرط ہے جیسے تمیم میں نیت شرط ہوتی ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اگر پانی پانی موجود ہوتو اس سے وضو جائز نہیں اور اگر <sup>(۱)</sup>اس سے وضو کیا پھرنرا پانی مل گیا تو وضوٹو ٹ گیا بیشرے منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔اگر مکروہ پانی پر قادر ہوا تو نبیذتمر ہے وضو کرے اور اگر مشکوک پانی پر اور نبیذتمر پر اور مٹی پر قادر ہوا تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک نبیزتمرے وضوکرے اور سے نہ کرے اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک مشکوک یانی نے وضوکر نے اور تمیم کرلے اور نبیزتمرےوضونہ کرےاورامام محلہؓ کے نز دیک تینوں کو جمع کرےایک کوبھی چھوڑئے گاتو جائز نہیں اورآ گے پیچھے ہوناان کابرابر ہے یے طہیر یہ میں لکھا ہے ہمارے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ مستعمل <sup>کی</sup> پائی پاک کرنے والانہیں اور اس سے وضو جا ترنہیں اور اس کے پاک ہونے میں اختلاف ہے امام محر کے کا قول ہے کہوہ پاک ہے اور یہی روایت ہے امام ابوصنیفہ سے اور اسی پرفتو کی ہے بیرمحیط میں لکھیا ہے۔جس پانی سے حدث عمور کیا جائے یا وہ عبادت کے لئے صرف کیا جائے توضیح یہ ہے کہ جس وقت وہ عضو سے جدا ہوامستعمل سے ہوگیا یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ برابر ہے کہ چھوٹا حدث ہو یابڑا ہو یہ بینی شرح کنز میں لکھا ہے یہاں تک کہا گر دونوں باز و دھوئے اور کسی آ دمی نے ان کے پنچے ہاتھ لے جا کراس پانی ہے دھویا تو یا جا ئز نہیں یہ فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر بے وضو نے یاجب نے یا حیض والیعورت نے جو پاک ہوچکی ہے پانی لینے کے لئے اپناہاتھ پانی میں داخل کیا تو ضرورت کی وجہ ہے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا یہ تبیین میں لکھا ہے۔اوراس طرح اگر ملکے میں کوز ہ گر گیااوراس کے نکا لنے کے لئے کہنی تک ہاتھاس میں ڈالاتو بھی مستعمل نہیں ہوگا لیکن اگر مختندا کرنے کے لئے ہاتھ یا پاؤں برتن میں ڈالاتو وہ پانی مستعمل ہوجائے گاضرورت ن بہونے کے سبب سے پیخلاصہ میں لکھا ہے۔اورامام ابویوسف سے بیروایت مشہور ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لئے پورےعضو کا داخل ہونا ضروری ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔ایک انگلی یا دوانگلیوں کے داخل ہونے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا اور تھیلی کے داخل ہونے سے مستعمل ہوجا تا ہے بیہ ظہیر یہ میں لکھا ہے۔اگر جنب ڈول کے ڈھونڈ ھنے کے لئے کنویں میںغوطہ لگاد ہے توامام ابویوسٹ کے نز دیک اس کی جنابت اس

ا آب مستعمل کا بینااوراُس سے کھانا بوجہ تنفر کے مکروہ تنزیبی ہے گراُس سے دوبارہ وضوبالا تفاق نہیں جائز ہے اا ۲ جنابت بے وضو ہونے یا بے شل ہونے کو کہتے ہیں ۱۲ سے مشائخ عراق نے کہا کہ مستعمل پانی بالا طاہر ہے یہی صحیح ہےاوریہی مختار ہے ا۔ع۔ذ (۱) یعنی نبیذ ترم سے ۱۲

طرح باقی رہتی ہاور پانی بھی اپنی حالت پر رہتا ہاورامام محد کے نز دیک دونوں پاک ہیں۔ اورامام ابوصنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ دونوں نجس ہیں اورایک بیر ہے کہ آدمی پاک ہوجاتا ہاں لئے کہ پانی بدن ہے جدا ہونے سے پہلے مستعمل نہیں ہوتا اور یہ روایت زیادہ موافق ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی ہے تبیین میں اور اگر نماز کے لئے نہانے کوغوط لگایا تو بالا تفاق پانی خراب ہوجائے گا یہ نہایہ میں لکھا ہے۔ اگر چیش والی عورت کنویں میں گرجائے اگر خون بند ہونے کے بعد گری ہواور اب اس کے اعضا پر نجاست بھی نہیں تو اس کا حکم مثل جب کے ہاور اگر خون بند ہونے سے پہلے گری ہے تو وہ مثل پاک محض کے ہاں لئے کہ اس کے است بھی نہیں تو اس کا حکم مثل جب کے ہاور اگر خون بند ہونے سے پہلے گری ہے تو وہ مثل پاک محض کے ہاں لئے کہ اس کرنے کے سب سے وہ چیش سے نکل نہ جائے گی پی خلاصہ میں لکھا ہے۔ اور یہی لکھا ہے وضوکو دھوئے گا تو مستعمل ہوجائے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ فروکو دھوئے گا تو مستعمل ہوجائے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

اورا گرمنڈ انے کے لئے سرکوبھگو ہاوروہ باوضوتھا تو وہ پانی مستعمل نہ ہوگا بیظہیر یہ میں لکھا ہےاورا گرکسی پاک شخص نے مٹی یا آٹا یامیل چھوڑانے کے لئے وضو کیا یا پاکٹخض ٹھنڈا ہونے کے واسطے نہایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ بے وضوا گر محنڈا ہونے کے واسطے یا دوسرے کوسکھانے کے واسطے وضو کرے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے نز دیک یانی مستعمل ہو گیااورامام محر کے نز دیک مستعمل نہ ہوگا پی خلاصہ میں لکھا ہے۔ جامع صغیر حسامی میں ہے کہ لڑکے کے وضوکر نے ہے بھی آیا پانی مستعمل ہوجا تا ہے مختار پیہ ہے کہ اگر لڑ کاسمجھ والا ہے تو پانی مستعمل ہوجا تا ہے ورنہ مستعمل نہیں ہوتا یہ ضمرات میں لکھا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے واسطے یا کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے تو پانی مستعمل ہوجا تا ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگرعورت نے اور کے بال ا پے بالوں میں ملائے تھے پھرملائے ہوئے بال دھوئے تو پانی مستعمل نہ ہوگا۔ بیسراج الوہاج اورظہبیر بید میں لکھا ہے۔اگر مقتول کا سر دھو یا جواس کے بدن سے جدا ہو گیا تھا تو پانی مستعمل ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر جنب نے عسل کیااور پچھ پانی اس کے عنسل کا اس کے برتن میں ٹیک گیا تو برتن کا پانی خراب نہ ہوگالیکن اگر پانی اس کے برتن پرخوب بہ کر برتن میں پہنچا تو خراب ہو جائے گااوراس طرح حمام کا حوض بھی امام محرہ کے قول کے بمو جب خراب نہیں ہوتا جب تک کہ مستعمل یانی اس پر غالب نہ ہو جائے یعنی یا ک کرنے کی صفت اس میں سے نہیں کھوتا ہے بیخلا صدمیں لکھا ہے۔میت کے دھونے سے جو یانی بہے وہ بخس ہے امام محکر ؓ نے اصل میں اس کومطلق جیان کیااوراضح بیہ ہے کہ اگرا سکے بدن پرنجاست نہیں ہے تو یانی مستعمل نہ ہوگا مگرا مام محکہ نے اس کومطلقا اس واسطے کہا ے کہ میت اکثر نجاست سے خالی نہیں ہوتی بیظہیر بیر میں لکھا ہے اگر سر کہ نے یا گلاب کے پانی سے وضو کیا تو سب کا بیقول ہے کہ وہ مشتعمل نہیں ہوتا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے ۔ مشتعمل پانی اگر کنویں میں گرجائے تو اس کوخراب بین کرتا مگر جب اس پر غالب ہو جائے تو خراب کرتا ہے اور یہی اصح ہے بیرمحیط سرتھی میں لکھا ہے اور انھیں مسائل سے ملتے ہوئے بیرمسئلے ہیں ہر شے کے پینے میں آ سکے جو تھے کا اعتبار کیا جاتا ہے بید ہدایہ میں لکھا ہے۔ گد ھے اور خچر کا پسینہ یالعاب اگرتھوڑے یانی میں گرے گا تو اس کوخراب کرے گااگر چەتھوڑاگرے بەمچىط مىںلكھا ہے كپڑے كواگر چەبہت سالگ جائے تو بھى ظاہرروايت مىں جوازصلوٰ ۃ ہے مانع نہيں يەخزانة المفتین میں لکھا ہے۔ جوٹھا آ دمی کا پاک ہے اور ای حکم میں شامل ہے جب اور حیض والی عورت اور نفاس والی عورت اور کا فرمگر شراب پینے والا اور جس کے منہ میں سےخون نکلتا ہوا گروہ اس وقت پانی پہیں تو ان کا جوٹھانجس ہوگا اور اگر کئی بارتھوک نکلیں توضیح قول کے

ا مطلق یعنی بی قید نہیں لگائی کہمیت پرنجاست ہواا

ع اورقاضی خان میں ہے کہ اگر وضو کا پانی کنوئیں میں ڈالوتو امام محد کے قول پراس میں ہے میں ڈول نکا لے ااع

بموجب منہ پاک ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر شراب پینے والے کی موقچھیں کمبی ہوں تو یانی نجس ہوجائے گااگر چہ ا یک ساعت کے بعد یانی ہے بیتا تارخانیہ میں ججۃ نے نقل کیا ہے ورت کا جوٹھا اجنبی مرد کوجیسے اجنبی مرد کا جوٹھا عورت کومکروہ ہے لیکن وہ ناپاک ہونے کی وجہ ہے تبین بلکہ لذت پانے کی وجہ ہے ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اصح بیہ ہے کہ گھوڑے کا جوٹھا بالا جماع پاک ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اس طرح جوٹھا ان چرنداور پرند جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے مگر چھوٹی ہوئی مرغی اوراونٹ اور بیل جونجاست کھاتے ہوں ان کا جوٹھا مکروہ ہے یہاں تک کہا گرمرغی اس طرح قید ہو کہاس کی چونچ اس کے پاؤں کے نیچ نہ پہنچتی ہوتو مکروہ نہیں اورا گر پہنچتی ہوتو چھوٹی ہوئی مرغی کے علم میں ہے بیمحیط سزدسی میں لکھا ہے۔اور جوٹھاان جانوروں کا جن کا خون بہتانہیں ہے پانی میں رہتے ہوں یا سواان کے ہوں پاک ہیں یتمبین میں لکھا ہے اور جو کیڑے گھروں میں رہتے ہوں جیسے سانپ اور چو ہااور بلی ان کا جوٹھا مکروہ تنزیبی ہے یہی اصح ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔اور مکروہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بلی حیا ٹے اوروہ اس کے دھونے ہے بل نماز پڑھے اور مکروہ ہے کہ بلی کا جوٹھا کھانا کھائے تیمبین میں لکھا ہے اور یہ مالدار کے لئے مکروہ ہے اس لئے کہ وہ اور کھانا بدل سکتا ہے لیکن فقیر کے لئے ضرورت کی وجہ ہے مکروہ نہیں پیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر بلی نے چوہا کھایا اور اس ونت پانی پیاتو وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اگر ایک دو ساعت تھمر کر پیاتو نجس نہیں ہوگا بیٹیج ہے بہی ظہیریہ میں لکھا ہے۔ درندوں پرندوں کا جوٹھا مکروہ ہےاورامام ابو یوسف ہے بیروایت ہے کہ اگروہ اس طرح قید ہوں کہ ان کا مالک جانتا ہو کہ ان کی چونچ پر کوئی نجاست نہیں تو مکروہ نہیں اوراسی روایت کومشائخ نے مستحسن سمجھا ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اس طرح ان پرند جانو روں کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا پاک اور مکروہ ہے بطور استحسان کے بیمبسوط میں لکھا ہے۔اگرا چھے پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ پانی ہے وضو کرے تو مکروہ ہےاوراچھایانی نہ ہوتو مکروہ نہیں بیاختیار شرع میں لکھاہے۔ کتے اور سوراور درندے اور چو یا یوں کا جوٹھانجس ہے بیکنز میں لکھا ہ۔ پانی کے منکے ہے پانی ٹیکتا ہو پس اگر کتااس منکے کو جائے تو وہ پانی جواس منکے میں ہے پاک ہے بیے ظلاصہ میں لکھا ہے کتے کے عاشے ہے برتن تین کبار دھوئے میہ ہدا رہ میں لکھا ہے۔ خجر اور گدھے کا جوٹھا مشکوک ہے اور شیخے میہ ہے کہ وہ پاک ہے اور شک اس میں ہے کہ وہ اور کو بھی پاک کرتا ہے یانہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی قول ہے جمہور کا اور بیکا فی میں لکھا ہے اگران دونوں کے سوا اور یانی نہیں تو دونوں ہے وضوکر ہے اور تیم کر ہے اور ان دونوں میں ہے جس کومقدم کرے گا جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہاور دونوں میں ہےا یک پراکتفا جائز نہیں بیخزانۃ انمفتین میں لکھا ہے اور ہمارے نز دیک افضل بیہ ہے کہ وضو کومقدم کرے اور دھود ے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر گدھے کے جو ٹھے پانی ہے وضو کرتا ہے تو وضو کی نیت میں اختلاف ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ نیت کر لے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے۔اگر گدھے کا جوٹھا پانی میں گرجائے تو اس سے وضو جائز ہے جب تک کہ اس پر غالب نہ ہو جائے جیے متعمل پانی کا حکم ہے میر میں کھا ہے چیگا دڑ کے پیشا ب اور بیٹ سے پانی اور کیٹر اخراب نہیں ہوتا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جس میں خون جاری نہیں وہ پانی میں مرجائے تو پانی نجس نہیں ہوتا جیسے مجھر اور کھی اور پھڑ اور پچھو وغیرہ اور پانی کے جانوروں کے پانی میں مرنے ہے بھی پانی خراب ہیں ہوتا جیے مچھلی اور مینڈک اور کیکچا۔اور پانی کے سوااور چیز میں مرے تو بعض کا قول رہے کہ مچھلی کے سوااور چیز کے مرنے سے خراب ہو جاتی ہے اور بعض کا قول رہے کہ خراب نہیں ہوتی اور یہی سیجے ہے دریائی مینڈک اور زمین کے مینڈک برابر ہیں ہے ہداہے میں لکھا ہے ابوالقاسم الصفاء نے کہا ہے کہ یہی قول ہم اختیار کرتے ہیں ہے ل بدلیل حدیث بغسل الاماء من و نوع الکلب ثلثا لعنی کتے کے مندڈ النے ہے برتن تین مرتبہ دھویا جائے اور ابو ہربرہ نے سات مرتبہ دھونے کی حدیث بھی روایت کی ہے ۱۲

مضمرات میں لکھا ہےاور سیجے میہ ہے کہ اس میں فرق نہیں کہ پانی میں مرے یا باہر مرے پھر پانی میں ڈال دیں تیمبین میں لکھا ہے۔اگر پھول جائے تو تب یہی تھم ہے مگروہ پانی بینا مکروہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے اجزا پانی میں مل جاتے ہیں اور اس کا کھانا جائز نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہےاور پانی کے وہ جانور ہیں جن کی پیدائش اورر ہنے کی جگہ پانی ہواوران سے جدا ہیں وہ جانور جو پانی میں رہیں مگر پانی میں پیدا نہ ہوں ان سے پانی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ اگر غبار نجس پانی میں گر جائے تو اس کا اعتبار نہیں مٹی کا اعتبارے بیقدیہ میں لکھاہے اگر لکڑی میں نجاست یا گوبرلگ جائے اور جل کررا کھ ہوجائے اور تھوڑے پانی میں گر جائے تو امام محمد " کے نز دیک پائی خراب نہ ہوگا ای پرفتویٰ ہے میضمرات میں لکھا ہے۔ مردار کے بال اور ہڈی پاک ہے اور اس حکم میں ہے پٹھااور کھر اور سم اور چراہواسم اور سینگ اور پشم اور اون اور پر اور دانت اور چونچ اور ناخن اور ای علم میں ہے آ دمی کے بال اور بڈی اور یہی تشجح ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھاہے بیہ جب ہے کہ ہال منڈ ہے ہوئے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں لیکن اگرا کھڑے ہوئے ہوں تو نجس ہوں گے میں ان الوہاج میں لکھا ہے۔اور چستہ مردہ جانور کا اور دودھ جواس کے تھن میں ہواور باہر نکلے ہوئے انڈے کا چھلکا اور بچہ جو مال کے بیٹ سے گر گیا ہواور ابھی تر ہوا مام ابو حنیفہ مرحمہ اللہ کے نزویک پاک ہیں میر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور مشک کا نافہ اگر ایہا ہوکہ پانی پہنچنے سے خراب نہ ہوتو پاک ہے اور اصح یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں پاک ہے اور ذیح کئے ہوئے جانور کا بھی بالا تفاق پاک ہے تیمبین میں لکھا ہے۔خنز ہر کے تمام اجز انجس ہیں بیاختیار شرح مختار میں لکھا ہے اگر مردار کی ہڈی کنویں میں گرجائے اور اس پر گوشت یا چکنائی لگی ہوتو نجس ہوجائے گاورنہ نجس نہ ہوگا ہے معراج الدرایہ میں لکھا ہے۔اگر آ دمی کا چیزایا اس کا چھلکا یانی میں گرےاگر و ہ تھوڑا ہوجیسے پاؤں کے شگافوں میں سے اتر تا ہے شل اس کے ہوتو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا اور اگر بہت ہویعنی ناخن کے برابر ہوتو پانی خراب ہوجا تا ہےاورناخن کے گرنے ہے پانی خراب تہیں ہوتا پی خلاصہ میں لکھا ہے۔جس کی چیڑے کی حقیقی و باغت کی جائے دواؤں ہے یا حکمی دیاغت کی جائے بعنی مٹی لگا کریا دھوپ میں سکھا کریا ہوا میں ڈال کرتو پاک ہوجائے گا تو اس پرنماز اور وضواس کے ڈول سے جائز ہوگا مگر آ دمی اورسور کے چمڑے کا بیٹھم نہیں کیے نے زاہدی میں لکھا ہے د باغت حقیقی کے بعد اگر چمڑے کو پانی لگے تو پھر نجس نہیں ہو جاتا اور دباغت حکمیہ کے بعد بھی اظہریہی ہے کہ پھرنجس نہیں ہوتا پیمضمرات میں لکھا ہے ۔اور جس کا چمڑا دباغت ہے یاک ہوجاتا ہے اسکا چڑا ذک<sup>ع سے</sup> بھی پاک ہوجاتا ہے اور اس طرح خون کے سواتمام اجزا ذکتے سے پاک ہوجاتے ہیں یہی ند ہب سنجے ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے وہ کوزے جو گھر میں إدھراُدھراس لئے رکھ دیتے ہیں کہ منکوں کا پانی اُن سے نکالیس تو اس سے یانی پینا اوروضوکرنا بھی جائز ہے جب تک بینہ معلوم ہو کہ اس پرنجاست لگی ہے۔ چو ہا بلی سے بھا گ کریانی کے بیالے پر ہوکر گذرا تو مش الائمه حلوائی نے بیدذ کر کیا کہ اگر بلی نے اسکوزخمی کردیا تھاتو بیالہ نجس ہو جائیگا ورنہ نجس نہیں ہوگا اورشرح طحاوی میں لکھا ہے کہ ہرصورت میں بخس ہوگا اسلئے کہ وہ بلی کےخوف ہے اکثر پیشا ب کر دیتا ہے بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے اور یہی مختار<sup>ہی</sup> ہے بیرخلا صہمیں لکھا ہے اور لے۔ اور چڑے کے مانند دباغت قبول کرنے میں مثانہ اور اوجھی ہے چنانچہ فتح القدیر میں ہے کہ امام محمدؓ سے مروی ہے کہ اگر مر دار بکری کے مثانہ کو دباغت دے دیاتو پاک ہے اور اس جلد انتخر پرتو د باغت ہے پاکنہیں ہوتی ہے اور آ دمی کی کھال کو د باغت میں د باغت میں دخل نہیں بلکہ وہ بوجہ تکریم واحر ام کے دباغت نہیں کی جاتی ہے جی کہ علیة البیان میں ہے کہ اگر آ دمی کی کھال دباغت کی گئی تو پاک ہو گئی کیکن اس سے انتفاع بوجہ احرّ ام کے نہیں جائز ہے جیسے آ دی کے اجراء سے انتفاع نبیں جائز ہے کمافی الحیط والبدائع درمجتار میں کہا کہ بعضوں کے نز دیک سواراور آ دمی کی کھال پاک نبیں ہوتی اس واسطے کہ پرت پت ہونے سے دباغت پذیر نہیں ۱۲ سے بشرطیکہ میدذ کو ۃ ایسے خص سے جولائق ذیج ہی جوی کا ذیح کرنا اُس کو پاک نہ کرے گااور ذیح کرنا اپنے (۷) کیکن نہرالفائق میں مجتبیٰ ہے منقول ہے کہ فتویٰ اس کے خلاف ہے یعنی كل مين موجهان ذي كرناج باى جله عدد نع كياموظير بمع ٢١٢ بخس ہوگا کیونکہ اس کے بیشاب کردیے میں شک ہاد

آ دمی کوا ہے۔ دوخ سے وضو جا ٹرز ہے جس میں بیخوف ہو کہ شاید اس میں نجاست پڑی ہومگریقین نہ ہواور اس پر بیدوا جب نہیں کہ اس کا حال ہو چھے اور جب تک اس میں نجاست کا یقین نہ ہواس ہے وضونہ چھوڑے اس لئے کہ اثر سے بھی ثابت ہوا ہے۔ یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر اس کونجس سمجھتا تھا اور اس ہے وضو کر لیا بھرمعلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو اس سے وضو جا ئز ہے بیہ خلا صہ میں لکھا ہے۔ درندہ جانورتھوڑے سے پانی پر ہو کے گذرااگر گمان غالب بیہوکہ اس نے پانی پیا ہے تو بخس ہو جائے گاور نیجس نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں منبغی نے نقل کیا ہے فتاوی عمّا ہیہ میں لکھا ہے کہ اگر جنگل میں تھوڑ اپانی پایا تو اس سے لے کروضو کرنا جائز ہے اور اگر اس کا ہاتھ نجس ہواوراس کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں جس ہے پانی اس میں ہے نکالے تو اپنارو مال پانی میں ڈال دے اور رو مال ہے پانی ہاتھ پر گرے گا توہاتھ پاک ہوجائے گا اوراگر اس پانی کے کنارے پرعلامت کتے کے داخل ہونے کی پائی اگروہ پانی سےاس قدر قریب ہو جس سے بیمعلوم ہوکہ کتا یہاں سے پانی بی سکتا ہے تو وضونہ کرے اور اگر ایسانہ ہوتو اس سے وضو کر لے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگرلڑ کے اور گاؤں والے ڈول اور رسی پر ہاتھ لگاتے ہوں تو ڈول اور رسی پاک ہے بیظہ بیڑیہ میں لکھاہے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگراڑ کے نے اپنا ہاتھ پاؤں پانی کے کوزے میں ڈال دیا اگر چانتا ہے کہ ہاتھ اس کا یقیناً پاک ہے تو اس سے وضوجائز ہے اور اگراس کا پاک یانا پاک ہونانہیں جانتا تومستحب یہ ہے کہ اور پانی ہے وضوکرے اور باوجوداس کے اگراس ہے وضو کر لے گا تو جائز ہوگا یہ محیط سزدسی میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص اپنے پاؤں دھوکر اس پانی میں داخل ہوا جوجمام کے صحن میں گراہوا ہےاور پھر ہاہر نکلا پس اگراس حمام میں کسی جب کا نہانانہیں معلوم ہوا تو جائز ہے اگر چہ پھر پاؤں نہ دھوئے اور اگراس میں کسی جب کا نہانا معلوم ہواتو امام محد کی روایت کے بمو جب پاؤں دھونالا زمنہیں اور یہی ظاہر ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر اپنے اعضاءرو مال ہے یو جھے اوررو مال خوب بھیگ گیا گویا اس کے اعضا ہے کسی کیڑے پر بہت زیادہ پانی ٹیکا تو اس کیڑے کے ساتھ نماز جائز ہے اس لئے کہ مستعمل یانی امام محر یک پاک ہے اور وہی مختار ہے۔ اور امام ابو حنفیہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک اگر چیجس ہے لیکن اس موقع پرضرورت کی وجہ ہے اس کی نجاست کا اعتبار ساقط ہوجائے گا یہ بدائع میں لکھائے ۔مستعمل پانی کا پینا مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اور جامع الجوامع میں ہے کہ تھوڑ ا پانی نجاست کے پڑنے ہے جس ہوجائے اگر اس کے اوصاف یعنی رنگ اور پواور مزہ بدل جائے تو اس کوکسی طرح کام میں نہ لائے اورمثل پیثاب کے ہوگا اورا گراییا نہ ہوتو اس سے جانوروں کو پانی پلا نا اورمٹی بھگونا جائز ہے گروہ مٹی مسجد میں نہ لگائی جائے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔جاری پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔ بندیانی میں پیثاب کرنا مکروہ ہے اور یہی مختار ہے بیتا تار خانیہمیں لکھا ہے۔حوض میں کی قتم کا شیرہ جمع ہے اس میں پییثاب پڑ گیاا گروہ حوض دہ دردہ ہےتو خراب نہیں ہوگا اگر کم ہوئے گا تو خراب ہوجائے گا جیسے بندیانی خراب ہوجا تا ہے بین ظلاصہ میں لکھا<sup>(ن)</sup> ہے

<sup>(</sup>ن) چندفروع جوکھالیں مانند سنجاب کے دارالحرب یعنی کافروں کے دلیں لے لائی جاتی ہیں اگر معلوم ہو کہ پاک چیز ہے دباغت کی گئیں تو پاک ہیں اور بخس چیز ہے دباغت کی گئیں تو پاک ہوتو دھونا افضل ہے مردار کا چتہ اور مردار کے تقنوں کا دودھام اعظم کے نزدیک پاک ہیں محیط السرحسی ند بوجہ جانور کا چتہ بالا تفاق پاک ہے سوتے آ دمی کے منہ کا پائی امام اعظم و گئے گئزدیک پاک ہے۔ آ دمی کا دانت خواہ اپنا ہو یا پرایا ہو ند ہب میں پاک ہے اور اُس کے کان میں اختلاف ہے بدائع میں ہے بخس ہاور خانیہ میں گئیں۔ زباداور عزبر پاک ہے۔ حرام چیز ہے دواکر تا ظاہر المذہب ہملع ہاک ہواور دوسری دوانہ معلوم ہو جیسے پیا ہے کوخوف ہلاکت میں شراب پینا روا ہے کہ اُس میں شفامعلوم ہواور دوسری دوانہ معلوم ہو جیسے پیا ہے کوخوف ہلاکت میں شراب پینا روا ہے اور ای پرفتو کی ہے ارد (۱) ماند منبر کے دریا کی جانور سے پیدا ہوتا ہے ا

جونها بار

تیم کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

ربهلى فصل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیمتم میںضروری ہیں

ان میں سے نیت ہے کیفیت اس کی بیہ ہے کہ ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کر ہے جوبغیر طہارت کے سیجے نہیں ہوتی طہارت کی نیت کرنایا نماز کے مباع ہونے کی نیت کرنا قائم مقام نماز کے ارادے کے ہے۔ حدث کے تیم اور جنابت کے تیم میں تمیز فرض نہیں یہاں تک کداگر جنب نے بارادہ وضوعیم کیا تو جائز ہے تیبین میں لکھا ہے اور نصاب میں ہے کدای پرفتویٰ ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر جنازہ کی نماز کے لئے یا تجدہ تلاوت کے لئے تیم کیا تو جائز ہے کہاس سے فرض نماز بھی پڑھ لےا ک میں کسی کا اختلاف نہیں یہ محیط میں لکھا ہے۔ اگر زبانی قرآن پڑھنے کے لئے یا قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کے لئے یا زیارت قبور کے لئے یا دنن میت کے لئے یااذ ان کے لئے یاا قامت کے لئے یا مجدمیں داخل ہونے کے لئے معجد سے خارج ہونے کے لئے تیم کیا ہایں طور کہ مسجد میں باوضو داخل ہوا تھا کھروضوٹوٹ گیایا قر آن حچونے کے لئے تیمتم کیااوراسی تیمتم سے نماز پڑھی تو عام علماء کے نز دیک جائز نہیں یہ فتاویٰ قاضی میں لکھا ہےا گر بجدہ شکر کے واسطے تیم کر ہے تو امام ابو حنیفہ "اورامام ابو یوسف " کے نز دیک اس تیم سے فرض نما زنہیں پڑھ سکتا اور امام محد ہے نز دیک پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ مجدہ شکر امام محمد کے نز دیک عبادت ہے ان دونوں کے نز دیک نہیں یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگرسلام کے واسطے پاسلام کا جواب دینے کے واسطے تیم کرے تو اس سے نماز کا ادا کرنا جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر تیمتم اس واسطے کرے کہ دوسرے کوسکھا نامنظور ہےاور نماز کااراد ہنبیں ہےتو تینوں اماموں کے نز دیک اس ہے نماز جائز نہیں بیخلاصہ میں لکھا ہےاور یہی ظاہرالروایۃ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کا فرنے اگر مسلمان ہونے کے لئے تیمم کیااور مسلمان ہوا تو اس کواس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں مز دیک امام ابوحنیفہ "اورامام محمہ" کے پیخلاصہ میں لکھا ہے۔ بیار کو دوسرا شخص تیم کرا تا ہے تو ئیت مریض پر ہےنہ تیم کرانے والے پر بیقنیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ضروریات تیم کے دومر تنبہ <sup>ا</sup>ہاتھ مارنا ہے ایک ہے منہ کاسج ہے اور دوسرے ہے دونوں ہاتھوں کامسح کہنیوں تک بیر ہدایہ میں لکھا ہے۔ کہنیوں مسکم کرے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے حلیہ میں ہے کہ اپنے منہ کی کھلی ہوئی کھال پراور بالوں کے او پراو پرمسح کرے موافق قول صحیح کے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور یہی ہے فتح القديريين ۔غدار کامسح بھی شرط ہے بہی منقول ہے ہمارےاصحاب ہاور آ دمی اس ہے غافل ہیں پیزاہدی میں لکھا ہے جھیلی پر بھی مسح کرے پانہیں سیجے یہ ہے کہ ندمسے کرے اور ہاتھ مارنا کافی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اگر ایک ہی ضرب ہے منہ اور ہاتھوں پرمسح کرے تو جائز نہیں بیفاویٰ قاضی خان میں کا عاہے۔اگرایک ہاتھ ہے منہ کامسح کیااور دوسرے ہاتھ ہے ایک ہاتھ کامسح تومُنہ اور ہاتھ کامسے جائز ہوگیا اور دوسرے ہاتھ کے لئے ضرب لگا دے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر تیمنم کا ارادہ کرے اور زمین میں لوٹے ا بعضوں نے فربتین کوشر ط کہا ہے اور سیجے بیہے کہ رکن ہے اس واسطے کہ حدیث میں وار دے الکمیم ضربتان تو ضربتین تیم کی ماہب میں واخل ہیں ۱۳ م الیکن ترجیب کداوّل دا کیس پر با کیس ہے کرے چھر با کیس پردا کیس ہے کرے مسنون یا مستحب ہے اع

اور منجملہ ان چیزوں کے جو تیم ضروری ہیں پاک مٹی ہے۔ تیم کرے پاک چیز پرجنس زمین سے جیسالو ہااور کا نسہ اور تا نبا اور شیشہاور سونااور جاندی اورمثل ان کے وہ جنس زمین سے نہیں ہیں اور جوا پیے نہ ہوں وہ جنس زمین سے ہیں بیہ بدائع میں لکھا ہے۔ یس جائز ہے تیم مٹی پر،ر "یت پر،شورے پر جوز مین ہے بنا ہونہ پانی ہے، کیج پر، چونے پر،سرے پر، ہر تال پر، گیرو پر،گندھک<sup>ع</sup> پر ، فیروز ه پر عقیق بلخش ،ازمر دیر ،زبر سلح جدیریه بحرالرائق میں لکھا ہےاوریا قوت اور مرجان پریتیبین میں لکھا ہےاور پختہ اینٹ پر بھی سیجے <sup>(۱)</sup> ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور یہی ظاہرالروایتۂ میں ہے تیبیین میں لکھا ہے۔اورمٹی کے پکے ہوئے برنن یعنی سفال پر بھی تیم جائز ہے لیکن اگر اس پر ایسی چیز کارنگ ہو جوجنس زمین ہے نہیں ہے تو جائز نہیں پیخز اپنۃ الفتاویٰ میں لکھا ہے۔اور پتھر پر تیمم جائز ہے خواہ اس پرغبار ہو یا نہ ہومثلاً دھلا ہوا ہو چکنا ہوخواہ بیا ہوا ہو یا بے بیا ہویہ فتاویٰ قاضی میں لکھا ہے اورسرخ مٹی پراور سیاہ ٹی پراور سپیدمٹی پر تیمتم جائز ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور زردمٹی پر تیمتم جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور سبزمٹی پر تیمتم جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اورتر زمین پراور کیلیمٹی پرتیم جائز ہے بیہ بدائع میںلکھا ہے۔اوراس مردارسنگ پرتیم جائز ہے جو کان سے نکلے نہاس پر جواور کسی چیز ہے بنایا جائے بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے نمک اگر پانی ہے بنا ہوتو بالا تفاق اس پر تیمم جائز ہے اورا گرنمک پہاڑی ہوتو اس میں دوروایتیں ہیں اور دونوں میں ہے ہرا یک کی فقہانے تصحیح کی ہے لیکن جواز پرفتو کی ہے یہ بحرالرا کق میں لکھا ہے۔ز مین جل جائے اوراسکی مٹی پرتیم کرے تواضح میہ ہے کہ جائز ہے بیظہیر میں لکھا ہے۔اورا گر پھے ہوئے موتیوں پریا بے پسے پرتیم کرے تو جائز نہیں اگر سونے یا جاندی پر تیم کرے اگر چھلے ہوئے ہیں تو جائز نہیں اگر چھلے ہوئے نہیں ہیں اور مٹی میں ملے ہوئے ہیں اور غلبہ مٹی کا ل تاكم تع بحريور موجائے امام محمد عروايت ہے كمانگليوں ميں خلال كے ليے تيسرى ضرب كى ضرورت ہے ليكن بي خلاف نص ہے اور تحليل كامقصود كھ اس پر موقو ف نہیں ہے الفتح ۱۲ سے اصل میر کھنٹ زمین ہے پاک چیز ہوالتبین ۱۲ سے لیکن فتح القدیر کے نسخہ موجودہ میں ہے کہ فمر جان ویا قوت و زمردو برجدوموتی ہے تیم نہیں روا ہے الفتے۔ یہی مرجان کے حق میں صاحب تؤیر نے اختیار کیا کہ وہ پانی ہے بنتا ہے اوری ہی شارح نے درمختار میں لیا لیکن محيط دغابية البيان وتوطيح وغابية ومعراج الدرابية تبيين وبحرمين جوازلكها بإوريبي اظهر بيكن عدم جوازا حتياط بوالله اعلم االهداميه (۱) اوركرخي نے شرط كى كدوه كوفتة ہوااع

ہوتو جائز ہے یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔ اور را کھا اور عزبر ، کا فور اور مفک پر تیم جائز نہیں یے ظہیر یہ میں لکھا ہے۔ جے ہوئے پانی ہے تیم جائز نہیں یہ بیمین میں لکھا ہے۔ اگر مٹی پر قدرت ہوت بھی غبار پر تیم جائز ہے یہ سرائ الوہائ میں لکھا ہے اور بی صحیح ہے اور غبار سے تیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے پر یا نمدے پر یا تکیہ پر یا مثل ان کے اور ظاہر چیز وں پر جن پر غبار ہے دونوں ہاتھ مارے پس جب غباراس کے دونوں ہاتھوں پر پڑے تو تیم کرے یا اپنا کپڑ اجھاڑے اور جب اس سے غبارا تصفو اپنے ہاتھ غبار کی طرف ہوا میں اٹھائے اور جب غباراس کے ہاتھوں پر پڑ سے تو تیم کرے یہ محیط میں لکھا ہے۔ اگر غبار منہ پر اور ہاتھوں پر پڑ گیا اور اس نے تیم کی اٹھائے اور جب غباراس کے ہاتھوں پر پڑ گیا اور اس نے تیم کی نیت کر کے ان پر سے کہ کہ اور اس کے ہاتھوں کو غبار لگ گیا اور اس کا اثر ظاہر ہوا تو اس سے تیم جائز ہے یہ سرائ الوہائ میں لکھا ہے اور دانوں پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کو غبار لگ گیا اور اس کا اثر ظاہر ہوا تو اس سے تیم جائز ہے یہ سرائ الوہائ میں لکھا ہے اور اگر نہیں ظاہر ہوا تو نہیں جائز ہے یہ برائ الوہائ میں لکھا ہے اگر نہیں ظاہر ہوا تو نہیں جائز ہے یہ برائ الوہائ میں لکھا ہے اگر نہیں ظاہر ہوا تو نہیں جائز ہے یہ برائ الوہائ میں لکھا ہے اگر میں گوئی ایسی چیز مل جائے جوز میں کی جنس ہے نہیں ہے تو غالب اور اگر تا تعبیل ہوگھیں ہے تور میں کی جنس ہے نہیں ہے تو غالب جیز کا اعتبار ہوگا تھی تھیں ہیں گھی ہیں گوئی ایسی چیز کا اعتبار ہوگا تھی تیز میں گوئی ایسی کھیں گھیں کھی تھیں کہ کی تور میں کی جنس سے نہیں ہوئی تو نہ میں لکھیا ہے۔

اگر مسافر کیچڑیا دلدل میں ہواور وہاں خشک مٹی نہ ملے اور اس کے کپڑے پڑیاز مین پرغبار بھی نہیں تو اپنے کپڑے پر بعضے جہم پر کیچڑ لگائے اور جب وہ خشک ہو جائے تو اس ہے تیم کر لے لیکن جب تک وفت کے جاتے رہنے کا خوف نہ ہو تب تک ثیم نہ کرے اس لئے کہ اس میں بلاضرورت منہ پرمٹی بحر لگی اور وہ صورت مثلہ کی <sup>ا</sup>ہے اور اگر اس کیچڑ ہے تیم کرے تو امام ابو حنفیہ "اور امام محر" كنزديك جائز إس لئے كمٹى تجمله اجزائے زمين كے ہاور جواس ميں يانى ہو وہ ہلاك ہونے والا ب يہ بدائع ميں لکھا ہے۔اگرمٹی پر پانی غالب ہوتو اس سے تیمنم جائز نہیں بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔نجس کپڑے کے غبار سے تیمنم جائز نہیں لیکن اگر غبار کپڑے کے خشک ہوجانے کے بعد پڑا ہوتو جائز ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔ زمین پر جب نجاست لگ جائے بھروہ خشک ہوجائے اور اس کا اثر جاتار ہے تو اس پر تیم جائز نہیں بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اور مجملہ ان چیزوں کے جو تیم میں ضروری ہیں تین انگلیوں ے سے کرنا ہے۔ تین انگلیوں ہے کم ہے کرنا جائز نہیں جیے سراورموز وں کامسح یتبیین میں لکھا ہے۔اورمنجملہ ان چیز وں کے جوتیمّ میں ضرور ہیں یہ ہے کئے پانی پر قادر نہ ہو۔ جو تخض پانی ہے ایک میل دور ہواس کو تیم جائز ہے مقدار میں یہی مختار ہے خواہ شہر کے باہر ہو خواہ شہر کے اندراور یہی سیجے ہےاور برابر ہے کہ مسافر ہو یا مقیم بیبیین میں لکھا ہے۔شہر کے اندریانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمتم جائز نہیں اور اس طرح ان قریوں میں جس کے رہنے والے ان ہے جدانہیں ہوتے یا اکثر لوگ دن میں جدانہیں ہوتے اور سلمے ہے اس کا جواز منقول ہےاور سیجے میہ جائز نہیں اور پی خلاف اس حالت میں ہے کہ اوّل پانی کی جبتجو کرے اور ڈھونڈھنے سے پہلے بالا جماع تیمّم جا ئرنہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اورٹھیک قول بیہ ہے کہ میل تہائی فرنخ کی ہے جار ہزارگز طول میں ہرگز چوہیں انگشت کا اور ہر انگشت کی چوڑ ائی چے جو ہوتی ہے اس طرح کہ ہر جو کا پیٹ دوسرے جو کی پیٹھ سے ملا ہو تیبیین میں لکھا ہے اور مسافت کا اعتبار ہے نہ ونت کے خوف یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ درندے کے خوف یا دشمن ع کے خوف میں بھی تیم م جائز ہے خواہ خوف اپنی جان کا ہو یا مال کا بیہ عمّا ہیمیں لکھا ہے یا سانپ یا آگ کا خوف ہو تیمیین میں لکھا ہے اور ای طرح اگر پانی کے پاس چور ہویا کوئی موذی ہوتو تیم کر لے یہ قدیہ میں لکھا ہے۔اور نتف میں ہے کہا گرود بعت کے ضائع ہونے کا خوف ہویا قر ضدار کے نقاضے کا خوف ہوجس کا قرض نہیں دے مثلہ ہیئت بدلنے کو کہتے ہیں خواہ عضو کا نئے ہو یا منہ کالا کرنے ہیا اور کسی طرح کے تغیرے مثلہ کا اشارہ ہدید وغیرہ میں دلالت کرتا ہے کہ خاک جھاڑتا واجب ہے کیونکہ مثلہ حرام ہے البدایہ کین بیوہم ہے بلکہ سنت ہے اور خانیہ میں ہے کہ اگر اسر مسلم کو کا فرنے وضواور نمازے منع کیا تو تیم کرے اور اشارے سے نماز پڑھے پھرنماز کا اعادہ کرے جب چھوٹے اور ای طرح جب کہ مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ جب تو وضوکرے گاتو تھے کو قید کروں گایاقتل کروں گاتو تیم سے نماز پڑھے پھراعادہ کر ہے جوں کے ماننداس واسطے کہ تیم کی طہارت منع وجوب اعادہ میں ظاہر نہیں کنانی الطحاوی ۱۲

سکتا تو تیم جائز ہے بیزاہدی اور کفایہ میں لکھاہے۔اگرعورت کواپنا خوف ہواس سبب سے کے پانی فاس کے پاس ہے تو بھی تیم جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس طرح اگرا پی پیاس کی ایا ہے ساتھی رفیق کی یا اہل قافلہ میں ہے کسی اور شخص کی یا اپنے سواری کے جانور کی یا سپنے ایسے کتوں کی جوچو پایوں کی حفاظت کے لئے یاشکار کے لئے ہیں پیاس کا خوف ہو فی الحال یا آئندہ اور اس طرح آٹا گوندھنے کی ضرورت ہوتو جائز ہے شور با پکانے کی ضرورت کے لئے جائز نہیں ۔ جنب کواگریہ خوف ہو کہ نہانے میں سر دی ہے مر جائے گایا بیار ہوجائے گا تو تیم جائز ہے بیچم بالا جماع اس صورت میں ہے جب شہرے باہر ہواورا گرشہر کے اندر ہوتو امام ابوحنیفهٌ کے نز دیک یہی حکم ہے امام ابو یوسف ؓ اور امام محرؓ کا خلاف ہے اور بیخلاف اس صورت میں ہے جب اس کے پاس اتنے دام نہ ہوں کہ جمام میں نہا سکے اور جو بیہو سکے تو سیم بالا جماع جائز نہیں اور نیز خلاف اس صورت میں ہے جب یانی گرم نہیں کرسکتا اور جو گرم کرسکتا ہے تب بھی تیم جائز نہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ جب محدث کو پیخوف ہو کہ اگر وضوکر ہے گا تو سر دی ہے مرجائے گا تو تھیم کر لے بیکا فی میں لکھا ہے۔اوراس کواسرار میں اختیار کیا ہےاوراضح بیہے کہ بالا جماع اس کوتیم جائز نہیں بینہرالفائق میں لکھا ہاور سیجے یہ ہے کہ اس کو تیم جائز نہیں پی خلا صدمیں اور فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مریض کو پانی ملے کیکن پی خوف ہے کہ یانی کے استعال ہے مرض بڑھ جائے گا یاصحت میں در ہوجائے گی تو تیم کر لے اور اس میں فرق نہیں کہ حرکت ہے مرض بڑھ جائے جیسے بیاری رشته کی یا دست آتے ہوں یا پانی کے استعال ہے مرض زیادہ ہو جائے مثلاً چیک نکلی ہویا اس طرح کی اور بیاری ہویا کوئی وضو کرانے والا نہ ملےاورخود وضونہ کر سکےلیکن اگر کوئی خادم ملے یا مز دورمقرر کرنے کی اجرت ہویااس کے پاس کوئی ایسا مخض ہو کہ اگر اس سے مدد لے گا تو وہ مدد کرے گا تو ظاہر مذہب کے بموجب تیم نہ کرے اس لئے کہوہ پانی پر قادر ہے بیرفتح القدیر میں لکھا ہے اور بیہ خوف اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کوعلامت ہے یا تجر بہ ہے گمان غالب ہو یا کوئی طبیب کامل مسلمان جس کافسق نہ ہوخبر دیے یہ شرح منتیہ انمصلی میں لکھا ہے جوابرا ہیم حلبی کی تصنیف ہے اگر چیک نگلی ہویا زخم ہوں تو اکثر کا اعتبار کیا جائے گا محدث ہو جب ہو جنابت میں اکثر بدن کا اعتبار کریں گے اور حدث میں اکثر اعضاء وضو کا اعتبار کریں گے اگر بدن اکثر سیجیح ہواورتھوڑے میں زخم ہوتو صیح کودھو لےاورزخی پراگرہو سکے سے کر لےاوراگراس پرمسے نہ ہو سکے تو ان لکڑیوں پرمسے کر لے جوٹوٹی ہڈی پر باندھتے ہیں یا پٹی کے اوپراورغسل اورتیم کوجمع نه کرے اگراد هابدن تیجیج ہواور آ دهابدن زخی ہوتو مشائخ کااس میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ تیم کر لے اور یانی کا استعال نہ کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی محیط میں لکھا ہے اور جمیع العلوم میں ہے کلتہ عملیق اور بارش اور سخت گری میں سیم جائز ہے بیزاہدی اور کفایہ میں لکھاہے

کے پاس آلداس کے بچھلانے کا ہوتو تیمتم نہ کرےاور ظاہر وہی پہلاحکم ہے دونو ں صورتوں میں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کوئی تحض دارالحر ب میں قید ہوا گر کفاراس وضواور نماز ہے منع کریں تو تیمّم کرےاورا شاروں ہے نماز پڑھے لے پھر جب نکلے تو اس کا اعاد ہ کرے اور یمی حکم ہےاں شخص کا جس ہے کوئی یوں کہد ہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو بچھ کوقید کرونگا یاقتل کرونگا تو وہ بھی تیم کر کے نماز پڑھے پھر اعادہ کر لے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے جو محض قید خانہ میں قید ہووہ تیم سے نماز پڑھے اور پھراس نماز کا وضوکر کے اعادہ کرےاس کئے کہ عجز آ دمیوں کے فعل سے واقع ہواور آ دمیوں کے فعل سےاللہ کاحق ساقط نہیں ہوتااورا گرسفر میں قید ہواتو تیم کر کے نماز پڑھےاور پھر اس کا عادہ نہ کرےاں گئے کہ مجرجقیقی کے ساتھ عذر سفر کا بھی ملے گیا اورا کثر سفر میں پانی کا نہ ملنا ہوتا ہے ہیں ہرطرح ہے عدم تحقق ہوا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اصل بیہ ہے کہ جب پانی کواس طرح استعمال کر سکے کہاس کی جان یا مال <sup>کے</sup> کو پچھ نقصان نہ پہنچے تو پانی کا استعال واجب ہےاورا گرمعمولی قیمت سے زیادتی ہوتو وہ بھی نقصان ہےتو اس پر وضولا زم نہیں اور معمولی قیمت کی صورت میں وضو لازم ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاورمنجملہ ان چیزوں کے جوتیتم میں ضرور ہیں پانی کا طلب کرنا ہے جس مسافر کو یہ گمان ہوکہ پانی قریب ملے گااس کوایک غلوہ تک پانی طلب کرناوا جب ہےاوراگر گمان غالب نہ ہواور کوئی خبر نہ دیے تو طلب کرناوا جب نہیں یہ کانی میں لکھا ہا گر پانی ملنے کا شک ہوتو طلب کرنامتحب اور شک نہ ہوتو بے طلب تیم کر لینے میں تارک افضل نہ ہوگا بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور غلوہ عیار سوگز کا ہوتا ہے بیٹے ہیر بید میں لکھا جہے اورا گرکسی اور کوطلب کرنے کے لئے بھیجے دیے تو خود طلب کرنے کی کوئی حاجت نہیں اورا گر بغیر طلب کئے ہوئے تیم کر کے نماز پڑھ لی بھراس کے بعد طلب کیااور پانی نہ ملاتو امام ابوحنیفہ ّ اورامام محمرٌ کے نز دیک اعاد ہ واجب ہام ابو یوسٹ کے نز دیک واجب نہیں پیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر یانی قریب ہواورا ہے خبر نہ ہواوراس کے قریب کوئی ایسا شخص بھی نہ ہوجس ہے یو چھےتو تیم جائز ہےاوراگراس کے سامنے کوئی ایباشخص تھا جس سے یو چھسکتا ہےاور نہ یو چھااور تیم کرکے نماز پڑھ لی پھراس ہے پوچھاتواس نے قریب پانی بتایا تو وہ نماز جائز نہیں جیسے کوئی شخص آبادی میں اتر ہےاور پانی طلب نہ کرے تواس کا تیمّم جائز نہ ہوگا اورا گراوّل اس سے پوچھا اوراس نے نہ بتایا یا چراس نے تیمّ کیا اور نماز پڑھ لی پھراس کے بعد قریب پانی بتایا تو نماز جائز ہوگئی اس کئے کہ جو کچھاس پر واجب تھاوہ اس نے کرلیا یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے

اگراس کے رفیق کے پاس پانی ہے اور اس کو یہ گمان ہے کہ اگر مانگے گاتو وہ دے دیق تیم جائز نہ ہوگا اور اگروہ یہ جھتا ہو کہ وہ نہ دے گاتو تیم جائز ہے اگر اس نے دینے میں شک ہواور تیم کر کے نماز پڑھ لے چر مانگے اور وہ دید بے تو نماز کولوٹا دے یہ کافی جمیں لکھا ہے اور بہی لکھا ہے شرح زیادات میں جوعتا بی کی تصنیف ہے اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے انکار کردے اور نماز اور اگر مثلاً کچورنگ کی چڑی ہے کہ پانی میں ڈالنے سے بدرنگ ہو کر کم قبت ہوجاتی ہے یادو پٹہ وغیرہ ہے کہ نصف نصف پھاڑ نے سے پانی تک پہنچتا ہو اگر مثلاً کچورنگ کی چڑی ہے کہ پانی میں ڈالنے سے بدرنگ ہو کر کم قبت ہوجاتی ہے یادو پٹہ وغیرہ ہے کہ نصف نصف پھاڑ نے سے پانی تک پہنچتا ہو اگر بگڑی یادو پٹہ وغیرہ ہو کہ نصف نصف پھاڑ نے سے پانی تک ہو تھی ہو اگر بگڑی یادو پٹہ وغیرہ ہے کہ نصف نصف پھاڑ ہے کہ یہ سب ہمارے ازم آتا ہے تو تیتم جائز ہے محطاوی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمارے نہ جب میں منصوص نہیں بلکہ شافعی ند جب میں ند کور ہے توضیح میں کہا ہے کہ یہ سب ہمارے نہ جب کے واعد کے موافق ہے اعین الہدا ہے۔

ع اورطبیؓ نے تین سوگز ذکر کیے اور بدائع میں کہا کہ اس کے یہ کہ اتنی دور تک طلب کرے کہ اُس کوخود ضرر نہ ہواور ساتھیوں کو انتظار کی مشقت نہ ہواور پھر طلب کا کام خود کرنالاز منہیں بلکہ اگر کسی کو بھیجا جو اُس کے واسطے تلاش کر ہے تو اُس کو کا افی ہے سراج ۱۳ع

سے محصل کلام اس مقام پر چندفوا کہ ہیں اوّل یہ کہ فتو ٹی اس امر پر ہے کہ رقیق نے پانی مانگنا جب کہ اُس کے پاس زا تکہ ہو ظاہرالرواییۃ با ظاہر نہ ہب پر و جاب ہے جب کہ دینے کا گمان ہواور دوم اگر گمان ہو کہ نہ دے گا تو مانگنا سوم اگر ذلت ظاہر ہوتو بھی واجب نہ ہونا اسح ہے چہارم سوائے پانی نے اور چیز وں میں و جو بہیں ہے ملی قوال الا مام اوراس پرفتو ٹی دیا جائے واللہ تعالی اعلم ۱۲ ے فارغ ہونے کے بعد دید ہے تو اعادہ نہ کرے اگریہ کے کہ کہ بغیر معمولی قیمت کے نہ دو نگا اور اس کے پاس اس کی قیمت نہ ہوتو تیم کرے اور اگر ہوتو تیم نہ کرے اور اگر اس کے لینے میں بہت نقصان ہوا وروہ یہ ہے کہ دو چند قیمت معمولی ہے بیچنا ہوا ور اس ہے کم نہ بیچنا ہوتو تیم کرلے میں لکھا ہے اور جس جگہ پانی کمیاب ہوگیا ہے وہان سے جو قریب تر موضع ہو وہاں کی قیمت سے پانی کی قیمت کا حساب کیا جائے گایہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے جو محض تیم کرکے نماز پڑھتا ہے اس نے اپنے رفیق کے پاس پانی دیکھا اب اگر غالب رائے اس کی ہے ہو کہ وہ اس کو پانی دید ہے گاتو اپنی نماز کو قطع کر دیے اور اگر اس میں شک ہوتو اس طرح نماز پڑھتا رہے جب نماز تمام کر چکے تو اس سے مائے اگر وہ دید ہے وضوکر کے نماز لوٹا دے اور اگر انکار کرے تو نماز پوری ہوگئی پھر اگر انکار کرنے بعد دید ہے تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نہ نوٹ گی یہ میں لکھا ہے۔

ووسرى فصل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیمم کوتو ڑتی ہیں

جو شے وضو کوتو ڑتی ہے وہ تیم کوبھی تو ڑتی ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر پورے پانی کے استعال پر قدرت حاصل ہو جائے جواس کی حاجت ہے زیادہ ہوتب بھی تیم ٹو ٹنا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کسی جنب نے عسل کیا اور پچھ مکڑا خشک رہ گیا اور پانی ختم ہو چکا تو جنابت اس کی باقی رہ گئی ہے اس کے واسطے تیم کر لے پھر اگر حدث ہوتو حدث کے واسطے تیم کر لے پھر اگر اس قدریانی ملے کہ دونوں کو کافی ہے تو دونوں میں صرف کرے اور اگر ان دونوں میں خاص ایک کے واسطے کافی ہے تو اسی میں صرف کرے اور دوسرے کا تیم باقی رہے گا اور اگر ایبا ہے کہ دونوں پورے نہیں ہوسکتے مگر ان دونوں میں سے ایک جونسا چاہے وہ ہوسکتا ہے یعنی عاہے وضوکر لے جاہے وہ مکڑا جو خشک رہ گیا ہے اس کو دھو لے اور امام محمد " کے نز دیک حدث کا تیمتم دوبارہ کرے اور امام ابو یوسف " نے نز دیک تیمتم کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس ہے وضو کرلیا تو جائز ہے اور بالا تفاق ہے کم جنابت کے واسطے دوبارہ تیمتم کرے اور اگراس پانی کے ملنے سے پہلے حدث کے واسطے تیم نہیں کیا تھا اور اس مکڑے کے دھونے سے پہلے حدث کا تیم کیا تو امام محمر ؓ کے نز دیک جائز نہیں اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے اوراوّل اصح ہے اور جووہ پانی ان دونوں میں ہے کسی کے لے پورانہیں تو دونوں کا تیم باقی رہے گاجب کے بدن پرخشک مکڑا باقی رہ گیا تھا اور اس کوتیم سے پہلے حدث ہوا تو دونوں کی نیتِ کر کے ایک تیم کرے پھراگر دونوں کے واسطے تیم کرنے کے بعداس قدریانی ملاجوایک کے لئے کافی ہے خواہ کوئی ساہوتو بدن کے ٹکڑے کو دھوئے اورامام محد ین در یک حدث کے ہے دوبارہ تیم کرے بیکانی میں لکھا ہے اور اگروہ پانی ان دونوں میں سے خاص ایک کے لئے کافی ہاور دوسرے کے واسطے کافی نہیں ہوسکتا تو ای کو دھولے اور دوسرے کے حق میں تیم باقی رہے گابیشرح و قابیمیں لکھا ہے اگر عسل میں اس کی پیٹے پر کوئی ٹکڑا خشک رہ گیا اور وہ وضو کرنے میں بعض اعضاء کا دھونا بھول گیا اور پانی ان دونوں میں سے ایک کے لائق ہے تو ان دونوں میں ہے جس میں جا ہے اس پانی کو صرف کرے لیکن اعضائے وضو میں صرف کرنا بہتر ہے بیشرح زیادات میں لکھاہے جوعمانی کی تصنیف ہے مسافر ہے وضو ہے اور کپڑے بھی اس کے بس ہیں اور اس کے پاس پانی اس قدر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے لئے کافی ہے تو اس سے نجاست دھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اگر پہلے تیم کرے پھر نجاست دھود ہے تو تیم ووبارہ کرے اس لئے اس نے جب تیم کیا تھا تب وہ ایسے پانی پر قادرتھا جس سے وضو کرسکتا تھا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر پانی سے وضو کیا اورنجس کپڑوں ہےنماز پڑھی تو نماز ہوجائے گی مگروہ اس کا م میں گنہگار ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے جس مرض کی وجہ ہے تیم جائز ہوا

تھا جب وہ مرض دور ہوجا تا ہےتو تیمٹم ٹوٹ جا تا ہے مسافر نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمٹم کیا ہے ای حالت میں اس کواییا مرض ہو گیا جس سے تیمٹم مباح ہوتا ہے پس اگر مقیم ہو گیا تو اس تیمٹم سے نماز جا ئزنہ ہوگی اس لئے کہ رخصت تیمٹم کے سبب جدا جدا سے ایک رخصت شمول دوسری رخصت میں نہیں ہوسکتا اور پہلی رخصت اب بالکل نسیت ہوگئی یہ فصول ممادیہ کی کتاب الطہارت کی مریضوں کے احکام میں لکھا ہے

ئىرى فصل

تیم کے متفرق مسائل کے بیان میں

تیم میں سات سنیں ہیں ہاتھوں کو مٹی پر رکھ کر آگے لانا اور چیچے کر لے جانا اوران کو جھاڑ نا اورانگیوں کو کھولنا اوراس کے اوّل میں ہم اللہ پڑ ھنا اور تر تیب کا لحاظ کرنا اور درمیان میں تو قف نہ کرنا ہے بحران کو اٹھا کر جھاڑ ہے ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے زمین پر مارکر آگے کو لائے بھر چیچے لے جائے بھران کو اٹھا کر جھاڑ ہے ہے اس قدر جھاڑ ہے کے حاج کے بھران کو اٹھا کر جھاڑ ہے بیاں وغیرہ سے خوف نہ ہواں کو تیم روا تی ہا کا اصلاح میں ہا کہ ان میں ہے اور تھی کا مندا مگ وغیرہ سے بغیرہ سے دجوع ممکن ہے بھر بھر کے سنیس میں کہا کہ اس میں ہے کہ خیر کو ہہ کراس سے اپنے ہاں ودیوت رکھ لے قاضی خان نے کہا کہ پہ جیلے جھے ہیں ہو جائے گا کہ وہ سے دجوع کرنا مروہ ہے تو اس کھا تا میں معددم ہے اگر چہ تھی تا پائی ل جائے اس کے تو میں معددم ہے اگر چہ تھی تا پائی ل جائے اس کے تو میں معددم ہے اگر چہ تھی تا پائی ل جائے اس کے تو میں معددم ہے اگر چہ تھی تا پائی ل جائے اس کے تو میں معددم ہے اگر چہ تھی تا پائی ل جائے اس کے تو میں این ہے جو اس میں این ہے جو اس میں این ہے جو سے انہ ابھی منانی ہے جسے کی ضرورت نہیں ہے اور زفر نے کہا کہ اس مرتد کا تیم باطل ہو جائے گا کیونکہ گفر مرنانی تیم ہے تو اس میں ابتداء سے منانی ہے و سے انہ ابھی منانی ہے جسے کا کہا کہ اس مرتد کا تیم باطل ہو جائے گا کیونکہ گفر مرنانی تیم ہے تو اس میں ابتداء سے منانی ہے و سے انہ ابتدا ہی منانی ہے جسے کا کہا کہ مرمورت نہیں ہے اور زفر نے کہا کہاں مرتد کا تیم باطل ہو جائے گا کیونکہ گفر مرنانی تیم ہے تو اس میں ابتداء سے منانی ہو جائے گا کونکہ گفر مرتد ہوئے سے منانی ہے وہائے گا کونکہ گفر مرتد ہوئے ہے منانی ہو جائی کونکہ گفر مرتد ہوئے ہے منانی ہے وہائی کہاں میں کہ میں کہ کہا کہاں میں کہ کہا کہاں میں کہا کہاں کو بیان کے کہا کہ کہا کہاں کہا کہ کہا کہاں کہا کہاں کو بیان کو بیان کے گا کونکہ گفر مرتد ہوئے ہے منانی ہے وہائی کی کہا کہاں کو بیان کو کیا کہ کو کہا کہ کو بیان کی کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کیا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کرنے کی کو کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کو کی کو کو کو کو کے کا کو کی کو کر کو کہ کو کرنے کو کر

یے طہیریہ میں لکھا ہےاور اس طرح اگر حیض والی عورت کے بدلے کوئی بے وضو ہوتو پانی جنب پرصرف کیا جائے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر باپ بیٹے کے درمیان پانی ہوتو 'باپ اس کے صرف کے واسطے اولیٰ ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر جنب کے ساتھ صرف اس قدریانی ہے کہ وضو کے لئے کافی ہے تو تیم کرے اور وضو واجب نہیں مگر آنکہ جنابت کے ساتھ ایسا حدث ہوجو موجب وضوے اگر محدث کے ساتھ صرف اس قدر پانی ہوکہ پوراوضونہیں ہوسکتا صرف بعض اعضا کے عسل کو کانی ہے تو وہ تیم کرے بعض اعضا کونہ دھوئے بیشرح وقابیہ میں لکھا ہے تیم کرلیا اور اس کے سامان میں پانی تھا جواس کومعلوم نہ تھایا اس کوبھول گیا تھا اور نماز پڑھ لی تو امام ابوحنیفہ ّ اورامام ابومجر ؓ کے نز دیک جائز ہامام ابو یوسف ؓ کا اس میں خلاف ہے بیمجیط میں لکھا ہے خلاف اس صورت میں ہے کہ پانی اس نے خود رکھا ہو یا کسی غیرنے اس کے حکم ہے رکھا ہو یا بغیر حکم رکھا ہو مگر اس کومعلوم ہواورا گر اس کومعلوم نہیں تو بالا تفاق تماز کا اعادہ نہ کرے میمبین میں لکھا ہے اور وقت میں یاد آنا اور وقت کے بعد یاد آنا برابر ہے سے ہدا ہے میں لکھا ہے اگر اپنا خیمہ ا ہے کنویں پر قائم کیا کہ جس کا منہ ڈھنکا گیا ہے حالانکہ اس میں پانی ہے مگر اس کونہیں معلوم ہوا مگر نہر کے کنارے پرتھا اوروہ واقف نہ تھااور تیم کر کے نماز پڑھ لی تو امام ابوحنیفہ اور امام محد کے نز دیک جائز ہے اور امام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے بیمحیط میں لکھا ہے جب شک ہویا گمان غالب ہوکہ پانی ہو چکااورنماز پڑھ لی اور پھر پانی پایا تو بالا جماع اس نماز کولوٹا دے گااگراس کی پیٹھ پر پانی ہے یااس کی گردن میں لٹک رہاہے یااس کے سامنے ہے اور اس کو بھول کر تیم تم کرلیا تو بالا جماع جائز نہیں پیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر پالان میں پانی لٹک رہاتھااگراس پرسوارتھااور پانی سامان کے پیچھےتھااوراس کوبھول کرتیمتم کرلیا تو جائز ہوگااورا گر پانی پالان کے سا منے تھا تو جائز نہیں اوراگر ہا تکنے والا ہو پس اگر یانی سامان کے بیچھے تھا تو جائز نہیں اوراگر سامنے تھا تو جائز ہے اوراگر آگے ہے تھینچتا تھا تو ہرصورت میں جائز ہے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے اگر مریض وضوا ورتیم پر قا درنہیں اورا گراس کے پاس کوئی وضو کرانے والا اور تیم کرانے والا نہ ہوتو امام محد اورامام ابو یوسف کے نز دیک وہ نماز نہ پڑھے شیخ امام محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ میں نے کرخی کی بالا جماع اس صورت میں کہ وضو ہے نماز شروع کی تھی اور وقت کے جاتے رہنے کا خوف ہے اور اگر وقت کے جانے کا خوف نہیں پی اگراس کو میا مید ہے کہ امام کے تمام کرنے ہے پہلے شامل ہوجائے گا تو بالا جماع ہم جائز نہیں اور جو میامید نہیں تو امام ابوصنیة گئیز دیکے تیم کرکے بنا کرے اور امام جھڑ اور امام ابولیوست کا اس میں خلاف ہے مینہا میم لکھا ہے اور اصل ہیہ ہے کہ جس جگہ اوا فوت ہوتی ہواور اس کا قائم مقام کوئی نہ ہوتو تیم جائز ہے اور جو اس طرح فوت ہوکہ اس کا کوئی قائم مقام بھی ہوجیہے جمعہ کی نماز تو وہاں تیم جائز ہیں میں لکھا ہے اگر دو محصول نے ایک جگہ ہے تیم کیا تو جائز ہے میچھ ارز کی نماز کے گئے تیم کی مقام بھی ہوجیہے جمعہ کی نماز کے گئے اور عید کی نماز کے لئے تیم جائز ہے ہے ظہیر میں لکھا ہے جس شخص کر بے تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے جب کو جناز ہی نماز کے لئے اور عید کی نماز کے لئے تیم کی خالت ہو جب تک حدث کا یقین نہ ہواور جس شخص کو حدث کا یقین ہو وہ اس کا حدث باتی ہے جب تک تیم کی تعلیم کی حالت پر جب تک حدث کا یقین نہ ہواور جس شخص کو حدث کا یقین نہ ہو یہ خالت میں لکھا ہے جب تک تیم کی خالت ہو وہ اس کی خالت ہو کہ تاتی ہو وہ اس کے حالے اور میا تی ہو کہ کہا کہ بائی لیو وہ اس طرح نماز پڑ ھو اس کی تھر ان کی کا مرح نماز پڑ ھو اس کے کی تھر ان نے کہا کہ بائی لیو وہ اس طرح نماز پڑ ھو تا ہے بس شک کی صورت میں نماز قطع کرنا چا ہے اور جب نماز کے حوال کی صورت میں نماز قطع کرنا چا ہے اور جب نماز کے جب تک کی صورت میں نماز قطع کرنا چا ہے اور جب نماز کے حوال کی صورت میں نماز قطع کرنا چا ہے اور جب نماز کے اس کے گو تو اس کے گا وہ ن میں کہ اس کی گا گو تھر کی کی اس کی گو وہ اس کے گا وہ ن میں کہ اس کے گا وہ کو تو ن کی کہا کہ ہو تا ہے بالے گا گر وہ وہ دی تو نماز کا اعادہ کرے اور جونہ دیے قرائ کا عادہ کرے دونہ دیے وہ نماز کی کی صورت میں نماز قطع کرنا چا ہے اور جب نماز کے تھو تھو تو کی خون کی میان قطع کی تا جائے گا گر وہ دی تو نماز کا اعادہ کر کے اور جونہ دیے تو نماز کا کا مام کی کی تو نمان کی کی تو نہ کی کی تو تا کی خون کی کی تو نمان میں کہ کو تو نمان میں کی کی تو تا کی کی تو تا کی جب تک کی خون کی تو تا کی کو تا کو تو نمان کی کی تو تا کی خون کی تو تا کی کو تو تا کی کو تو تا کی تو تا کی کو تو تا کی تو تا ک

ا حضرت ابن عباس ٹٹائٹٹٹانے کہا جب جنازہ آئے اور تو بے وضو ہواور تجھے خوف ہو کہ نماز جاتی رہے گی تو تیم کر کے نماز پڑھ لے اور ابن عمر ٹٹائٹٹٹٹا سے اس کے مثل عید میں مروی ہے اور حضرت ٹٹاٹٹٹٹٹ کے واسلے تیم کیا جب کہ آپ ٹٹاٹٹٹٹٹ کو یہ خوف ہوا کہ ایک مسلمان آپ ٹٹاٹٹٹٹٹ کی نظر ہے اوٹ ہوجائے گاپس اصل بیقر ارپاگئ کہ جو چیز بغیر بدل فوت ہوئی ہواس کے اداکرنے کے لیے روا ہے باوجود یکہ پانی ہو۔ کمانی المبسوط۔ ۱۲ع

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کي د ۲۲۹ کي د كتاب الطهارة

يانچو(6 بار

موز ول برسم کرنے کے بیان میں موز دں پرمسح کرنارخصت ہادراگراس کوجائز <sup>ک</sup>جان کرعز بمت<sup>ہم</sup> ختیار کر بےتو اولی ہے بیبین میں لکھا ہے۔ اس باب میں دوفصلیں ہیں

يهلى فصل

اُن امور کے بیان میں جوموز وں پرستے جائز ہونے میںضروری ہیں

منجملہ ان کے ہے بیہ بات کہ موز ہ ایسا ہو کہ اس کو پہن کر سفر کر سکے اور پے جل سکے اور شخنے ڈھک جا تیں گخنوں سے او پر ڈ ھکنا شرط نہیں یہاں تک کہا گراییاموز ہ بہنا کہ جس میں ساق نہیں اگر شخنے حجیب جاتے ہیں تو اس پرمسح جائز ہےاورمجلد جراب پرمسح جائز ہےاورمجلد جراب وہ ہے کہ جس کےاوپر اور نیچے چمڑ الگاہویہ کافی میں لکھا ہے اورمغل وہ ہے جس کے تلے میں فقط چمڑ اہو جیے غرب کی جوتی پاؤں کے لئے میں راج الوہاج میں لکھا ہے اور جراب شخین یعنی سخت وہ ہے کہ مجلد اور منعل نہ ہولیکن پنڈلی پر بغیر با ندھے تھی رہےاور جواس کے بنچے ہےوہ نظر نہ آتا ہوای پرفتو کی ہے بینہرالفائق میں لکھا ہےا گرنخنوں تک کی جراب پہنی اور اس میں سے اس کے شخنے یا قدم فقط ایک یادوانگشت کی مقدرنظر آتے ہیں تو اس پرمسح جائز ہے اوروہ بمنز لیہ اس موز ہ کے ہے جس پر ساق نہ ہو بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر جرموق <sup>(۱)</sup> پہنے ہیں اگروہ تنہا پہنے اور ٹاٹ کی یامثل اس کے اور کیسی چیز کے بنے ہوئے ہوں تو ان پرمسح جائز نہیں اور اگرادھوڑی وغیرہ کے ہیں تو جائز ہے اگران کوموزوں کے اوپر پہنے تو اگروہ ٹاٹ کے یامثل اس کے اور کسی چیز کے ہوں تو ان پرمسح جائز نہیں لیکن اگرا ہے پتلے ہوں کہ ان کے نیچ تری پہنچی ہوتو جائز ہے اگر و وادھوڑی وغیرہ کے ہوں تو اس بات پراجماع ہے کہ اگران کوحدث کے بعدموزوں پرمسح کرنے ہے پہلے یا موزوں پرمسح کرنے کے بعد پہنا <sup>عل</sup>ے تو ان پرمسح جا ئزنہیں اور اگر حدث سے پہلے پہنا تو ان پرمسح ہمار سے نز دیک جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر دونوں پاؤں میں موزے پہنے اور ایک موزے پر جرموق بھی پہنا تو جائز ہے کہاں موزے پرمنے کرے جس پر جرموق نہیں رہے اور جرموق پرمنے کرے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہےاورموز ہرموز ہ پہنے تومثل جرموق کے ہے بیخلا صہ میں لکھا ہےاورا گر دو تھے موزے پہنے تو بھی ان پرمسح جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور سیجے ندہب یہ ہے کہ ان موزوں پر جوز کی نمدوں سے بنتے ہیں مسح جائز ہے کہ ان کو پہن کرسفر طے ہوسکتا ہے بیشرح مبسوط میں لکھا ہے جوامام سرحسی کی تصنیف ہے۔

جاروق جمیں اگر پاؤں حجیب جائیں اور ڈخنہ یا پاؤں کی پیٹھ فقط ایک یا دوانگشت نظر آتی ہوتومسح جائز ہے اور اگر ایسا نہ ہو

لے توجب سم جائز ہواتو دھونا افضل ہوائیکن اگر سے نیر نے میں اس کی طرف شک خارجی یا رافضی ہونے کا ہوتو مسح کرنا افضل ہے کہ جس کے پاس اس قدر پانی ہو کہ موزوں پرمسے کے ساتھ وضو کرسکتا ہے یا وقت جاتے رہے کا خوف ہویا ج میں وقوف عرفہ جاتے رہے کا خوف ہوتومسے واجب ہونا جاہئے۔

- ب ع رخصت واجازت کے مقابلہ میں عزیمیت ہے پس مسح غنین اجازت ورخصت ہے اور پاؤں دھوناعزیمیت ہے ا سے تعنی سرایت کرنے سے روکتا ہے اور صدیث کاواقع دور کرنے والانہیں معلوم ہوا کیونکہ صدث کا دور کرنے والا پانی وغیرہ ہے نہ موز ۲۵
  - س جاروق میں تہدے لا کراو پر بائد ھے ہیں وہ ایک تنم کاموزہ چڑے کا فائدہ دیتا ہے ا
    - (۱) جرموق بھم میم جواد پر کےموزوں کےاد پر پہنتے ہیں کیچڑ وغیرہ کی حفاظت کےواسطے ا

کیکن اس کے چیڑے میں پاؤں جھپ جا ئیں تو اگر جاروق کوسیکر ملا دےتو ان پرمسح جائز ہےاورا گرکسی چیز ہےان کو ہاندھ کر ملا دے تو جائز نہیں پہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر لوہ یالکڑی یاشیشے کے موز ہ بنادے تو اُن پرمسے جائز نہیں پیہ جو ہرۃ النیرۃ میں لکھا ہے اور منجملہ ان چیزوں کے جوموزہ کے مسح کے جائز ہونے میں ضرور ہے رہے کہ ان کے اوپر کی جانب ہے مسح ہاتھ کی تین انگلیوں کے برابر کرے موافق قول اصح کے بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے تین چھوٹی انگلیوں کے برابر فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے موزے کے نیچے کی جانب یا ایزی پر یا ساق پر یا اس کے اطراف میں یا ٹخنے پرمسح جائز نہیں تیمبین میں لکھا ہے اگر ایک یا وَں پر بقدر دوانگشت کے مسح کرےاور دوسرے پر بفتدریانچ انگشت کے تو جائز نہیں یہ فتح القدیریمیں لکھا ہموز ہ پرایسی جگہ پرمسح کرنے کا اعتبار نہیں جو پاؤں ہے غالی ہواگراس جگہاہیے پاؤں لے جا کرمنچ کرے تو جائز ہے اور اس کے بعد اس کا پاؤں اس جگہ ہے جدا ہو جائے تو دو ہارہ <sup>(۱)</sup>سح کرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی شخص کے ایک پاؤں پر زخم ہواور نہ وہ اس کے دھونے پر قادر ہونہ اس کے سے پر تو اس کو دوسرے پاؤں پرمسے جائز ہاں طرح اگر پاؤل ٹخنہ کے اوپر ہے کٹ گیاتو بھی بیتھم ہے اور اگر ٹخنہ کے نیچے سے کٹااور سے کرنے کی جگہ بقدرتین انگشت کے باقی ہی تو دونوں یاؤں پرمسح کرے گاور نہیں میں چیط سرحسی میں لکھا ہے اگر جرموق چوڑ ا ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کرموز ہ پرمسح کرلیا تو جائز نہیں بی قدیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان چیزوں کے جوموز ہ کے سمج جائز ہونے میں ضرور ہیں یہ ہے کہ مسح تین انگشت ہے کرے یہی صحیح ہے بیکا فی میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر ہی ایک انگل ہے سے کرے اور نیایا نی نہ لے تو جا ئر نہیں اور اگرایک انگل ہے تین مرتبہ تین جگہ سے کرے اور ہرمرتبہ نیا پانی لے تو جائز ہے تیبیین میں لکھا ہے اگر انگو مخے اور اس کے پاس کی انگلی ہے کرے اگر دونوں کھلی ہوئی ہوں تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگرمسے اس طور پر کرے کہ تین انگلیاں رکھ دے کھنچے نہیں تو جائز ہے مگرسنت کے خلاف ہے بیرمنیتہ المصلی میں لکھا ہے اگر انگلیوں کے سرے سے موز ہ پرمسح کر بے تو اگر پانی ٹیکتا ہوا و ہوتو جائزے ورنہ ناجائزے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگرمنے کرنے کی جگہ پر پانی یا مینہ بقدر تین انگشت کے پڑے یا گھاس پر چلے جو مینہ کے یانی میں بھیگی ہوئی ہوتو کافی ہے اور موافق اصح قول کے اوس بھی مینہ کے حکم میں داخل ہے تیبیین میں تکھا ہے دھونے کی جورتری باتی ہو اس ہے جا رئے برابر ہے کہ بیکتی ہونہ بیکتی ہوئے کے بغد جو ہاتھ میں تری باقی ہواس ہے جا رُنہیں یہ محیط میں لکھا ہے طریقہ کے کا یہ ہے کہا ہے وا ہے ہاتھ کی انگلیاں وا ہے موز ہ کے اگلے حصہ پرر کھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موز ہ کے اگلے حصہ پرر کھے اورانگیوں کو کھو لے ہوئے پنڈلی کی طرف ٹخنوں ہے اوپر تک کھنچے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے یہ بیان طریقہ مسنون کا ہے یہاں تک اگر پنڈلیوں کی طرف سے انگلیوں کی طرف کو کھنچے یا دونوں موزوں پرعرض میں مسح کرے تومسح ہوجا تا ہے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور اگر بھیلی کرر کھ کریا صرف انگلیوں کور کھ کر کھنچے تو بید دونوں صور تیں حسن ہیں اور احسن بیہ ہے کہ سارے ہاتھ ہے گئے کرے ا گر چھیلی کے اوپر کی جانب ہے سے کرے تو جائز ہے اور مشخب رہے کہ اندر کی جانب ہے سے کرے پی خلاصہ میں لکھا ہے میں خطوط کا ظاہر ہونا ظاہر روایت میں شرط نہیں بیز اہدی میں لکھا ہے اوریہی ہے شرط طحاوی میں لیکن متحب ہے بیہ نتیہ المصلی میں لکھا ہے گئ بارکرنا سنت نہیں بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے

۔ موزوں پرمسح کرنے کے واسطے نیت شرط نہیں ہے یہی سچے ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ اگروضو کیا اورموزوں پرمسح کیا اور نیتکن اور نیت تعلیم کی نہ طہارت کی توضیح ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جومسح میں ضرور ہیں ہیہ ہیں کہ موزہ پہننے کے بعد جوحدث کا اثر ہووہ پوری طہارت پر ہو جوموزہ پہننے ہے پہلے یا اس کے بعد کامل ہو چکی ہو بیہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر

(۱) اور علمی کے اپنے استادے نقل کیا کہ اعادہ سے کاضروری نہیں کذا فی الطحاوی مختصر اً ۱۲

پہلے دونوں پاؤں دھوئے پھر دونوں موز ہ پہنے یا اگر ایک پاؤں دھوکراس پرموز ہپہن لیا پھر دوسرا پاؤں دھویا اوراس پرموز ہ پہنا پھر حدث سے پہلے طہارت پوری ہوگئی تو جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دونوں پاؤں دھوکر دونوں موز ہے پہن لیے پھر طہارت پوری ہونے سے پہلے حدث ہوا تومسح جائز نہیں یہ کافی میں لکھا ہے اور حدث میں موزے پہنے اور یانی میں گھس گیا اور موزوں کے اندر پانی داخل ہو گیااور دونوں پاؤں دھل گئے پھراوراعضا کا بھی وضوکرلیا پھرحدث ہواتو اس پرمسح جائز ہے تیبیین میں لکھاہے گدھے کے جھوٹے پانی سے وضوکیااور تیم کیااوراس پرموزے پہنے پھرحدث ہوااورگدھے کے جھوٹے پانی سے وضوکیااور تیم کیاتو موزوں پرمسح کر لے اور گذھے کے جھوٹے کے عوض نبیذتمر ہواور باقی مسئلہ ای حالت پر ہوتو موز ہ پرمسح نہ کرے بیرکا فی میں لکھا ہے اور فناویٰ میں ہے کہ گدھے کے جھوٹے پانی ہے وضو کیا اوموزے پہنے اور تیم نہ کیا یہاں تک کہ حدث ہو گیا تو وہ گدھے کے جھوٹے یانی ہےوضوکرے اورموزوں پرمسے کرنے پھر تیم کرے اور نماز پڑھ لے بیسراج الوہاج اورمحیط سرحسی میں لکھا ہے جس مختص نے حدث کا تیم کیا ہواس کوموز ہ پرمسح جائز نہیں بیخزانہ المفتین میں لکھاہے جس کوموزے پہننے کے بعدیا قبل جنابت ہوگئی اس کوموزوں یرسے جائز نہیں مگراس صورت میں کہ جنابت کے واسطے تیم کرے اور حدث کے واسطے وضو کرے اور دونوں یا وَں دھوئے بھر موزے پہنے پھر حدیث سے تک جب وہ وضوکرے اس کوسے جائز ہوگا پھراگر پانی کے ملنے سے اس کی جنایت عود کرنے تو بیتکم ہوگا کہ گویا اب مجحب ہوا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے جنب نے عسل کیا اور اس کے جٹم پر کوئی ٹکڑا باقی رہ گیا پھر اس نے موزے پہنے پھر اس ٹکڑے کو دھویا پر حدث ہوا تومسح کرنا جائز ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہےا گراعضائے وضومیں ہے کوئی مقام ایساباقی رہ گیا جہاں یانی نہیں پہنچا پھر اس کے دھونے سے قبل حدث ہوا تومسح جا تر نہیں یہ بین میں لکھا ہے اور منجملہ ان چیزوں کے جومسح میں ضرور ہیں بیہ ہے کہ مدت مسح میں سے ہواور مدت المقیم کے لئے ایک دن رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور ان کی راتیں ہیں بیرمحیط میں لکھاہے برابر ہے کہ وہ سفرسفر طاعت ہویا سفر معصیت ہو ریسراجیہ میں لکھا ہے موز ہ پہننے کے بعد حدث ہوا۔اس وقت سے مدت کی ابتدامعتبر ہوتی ہے یہاں تک مجلکہ اگر کسی نے فجر کے وقت وضوکر کے موزے پہنے پھر عصر کے وقت اس کوحدث ہوا پھر اس نے وضو کیا اور موز ہ پرمسح کیا تو اگر دوسرے دن کی اس ساعت تک مدت مسح کی باقی ہے جس ساعت میں اوّل روز حدث ہوا تھا اور اگر مسافر ہے تو چو تھے روز کی اُسی ساعت تک مدت سمح کی باقی رہے گی میر پیط سرحتی میں لکھا ہے قیم نے مدت اقامت میں سفر کیا تو سفر کی اقامت بوری کرے می خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر اقامت کامسے پورا ہو چکا پھرسفر کیا تو موز ہ نکال کریاؤں دھوئے اور اگر مدت اقامت پوری ہونے سے پہلے ا قامت کرے توبدت اقامت پوری کرے پی خلاصہ میں لکھا ہے۔معذور کواگروضو کے وقت عذر موجود نہ تھا اور اس نے موزے پہنے تو اس کومدت معلومہ تک مسح جائز ہے مثل تندرستوں کے اور اگر وضو کرتے وقت یا ایک موز ہ پہنتے وقت پیدا ہوا تومسح وقت میں جائز ہے خارج وقت میں جائز نہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان چیزوں کے جو تیم میں ضروری ہیں یہ ہے کہ موز ہ بہت پھٹا ہوانہو بہت تھے ہونے کی مقدار یاؤں کی چھوٹی تین انگلیاں ہیں یہی تھے ہے کہ ہدایہ میں لکھا ہے اورشرط یہ ہے کہ بقدر پوری تین انگلیوں کے ظاہر ہوجائے برابر ہے کہ روزن موز ہ کے نیچے ہویااو پریاایڑی کی طرف پیمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگر شگاف موز ہ کی ساق میں ہے تومسح كا مانع نبيس بيغلاصه مين لكھا ہے اور چھوٹی انگليوں كا و ہاں اعتبار ہے كہ جب انگليوں كے سواكوئی اور جگہ كھل جائے اور اگر انگلياں ا بدليل قول حضرت مسيح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلثة ايام ليا ليها مع كري مقيم ايك دن ورات اور مسافر تين ون وان كى را تمى اا ع ابتدامنح کی بعد حدیث کے شروع ہے کیونکہ اس سے پہلے وضو کی طہارت تھی اور یہی قول شافعی وثوری وجمہور علما کا ہے اور یہی دوروایتوں میں سے اصح روایت امام احمد داؤ ۔ ہے ہاور داعی وابوثورنے کہا کہ ابتدائے مدت اُس وقت ہے کہ بعد صدث کے جب سمح کرے اور یہی ایک رویات احمد وابو داؤ دے ہاور یہی مختاراز راہ دلیل کے ارجح ہے بینو وی نے ذکر کیااور یہی ابن المنذ رنے اختیار کیااور یہی قول عامہُ علماء کا ہے اعین الہدا بیہ

ہی کھل جا کیں تو معتبر یہ ہے کہ تین انگلیاں کھلیں کوئی ہی انگلیاں ہوں یہاں تک کداگر انگوشھا اور اس کے برابر کی انگی کھل کئی حالا نکہ چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہے تو مستح جائز ہے اور اگرا اگو ٹھا اور اس کے برابر کی دونوں انگلیاں کھل گئی تو مستح جائز ہیں اور جس شخص کی انگلیوں سے کیا جائے گا یہ جو برۃ النیر ہا اور جس شخص کی انگلیوں سے کیا جائے گا یہ جو برۃ النیر ہا اور جس شخص کی انگلیاں کٹ گئی ہوں اس کے موزہ کے روزن کا اعتبار دوسر سے شخص کی انگلیوں سے کیا جائے گا یہ جو برۃ النیر ہا اور جس شخص کی انگلیوں سے کیا جائے گا یہ جو برۃ النیر ہا گئیت ہوا ور ایک موزہ میں بھتر رایک انگشت ہوا ور کے روزن ہوا دوسر سے میں بھتر ردوا گئیت کے تو می خوا اگر ایک موزہ میں روزن آگی کی جانب ایک انگشت ہوا ور ایر کی برائیک انگشت ہوا ور کی اس فقد رہوں کہ جس میں ایک بڑی سوئی جا سے اس فقد رہوں کے بھوٹا ہے وہ معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے سورا خوں میں شامل ہوگ ۔ اس فقد رہوں کہ جس میں ایک بڑی سوئی جا سے اور جو اس سے بھی چھوٹا ہے وہ معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے سورا خوں میں شامل ہوگ ۔ اس فقد رہوں کہ جس میں ایک بڑی سوئی جا سے اور جو اس سے بھی چھوٹا ہے وہ معتبر انہیں ہوگا اور سیون کے سورا خوں میں شامل ہوگیاں مانغ مستے دو ہوٹا اس میں گھنڈیاں اور سورا خور ہوں جو اگر موزہ اور جراب اور جاروق جو پاؤں کے اور کی طرف سے بڑے اسز موزہ میں سلا ہوا ہے تو مانغ مستے نہیں میں تھیا ہوں جن کے لگا نے سے موزہ یاؤں کوڈ ھک نے وہ بے چرے موزوں کے تھم میں ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ اور کی تھم میں ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ اور کی تھم میں ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔

ووسرى فعل

# مسح کوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

وضوکوتو ڑنے والی چیزیں اورموزوں کا نکالنا اور اس طرح ایک موز ہ کا نکالنا اور مدت کا گذرنا کے کوتو ڑتا ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے یہ گلم اس وقت ہے جب پانی ملتا ہولیکن اگر پانی نہ ملے تو مدت کے گذر نے ہے سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس سے ہی مناز جائز ہوگا یہاں تک کہ اگر مدت گذری اور وہ نماز کے اندر ہے اور بانی نہیں ملتا تو نماز اس طرح پڑھتا تر ہے یہی اس جے یہ پیچیط اور فتاوی قاضی خان اور زاہدی اور جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے اور بعض مشائخ ہے یہ منقول ہے کہ نماز فاسد سے ہوجائے گی اور یہی اشبہ ہے یہ بیین میں لکھا ہے۔ اگر موز دو نکا لے اور وہ فلا ہر ہے تو صرف پاول دھونا اس پر واجب ہوں گے اور یہی تھم ہے اس صورت میں جب مدت کے کہ شرم گاہ ہو اس میں ہو یا گئر سے بابدن یا مکان میں یا مجموع میں اور انگشاف متفرق چنا نچے بورت کی پھٹر م گاہ اور اُس کی پیٹے اور پھوران میں ہوتو یہ تو محمور ہوگا اور کر گئر اور کی گئر اور کی گئر ہوگی ااور محموم کی خوشبو یے متفرق اکثر اعضاء میں جو محمول گرفتو ہوگی اگر بھارا سے زیادہ ہوں گی تو مردکو اُس کا پہننا جائز نہ ہوگا ہی تول عضو کے گی تو جانور کا ذرائی کے دونوں کا نوں کے سوراخوں کے جمع کرنے میں اختلاف ہے کیونکہ ایک کان کے سوراخوں میں موز دے کہ ماند جمع کرنے میں اختلاف ہے کیونکہ ایک کان کے سوراخوں میں موز دے کہ ماند جمع کرنے میں اختلاف ہے کیونکہ ایک کان کے سوراخوں میں موز دے کہ ماند جمع کرنے میں اختلاف ہے کیونکہ ایک کان کے سوراخوں میں موز دے کہ ماند جمع کرنے کو تر بی کو یا الائق ہا کہ کان کے سوراخوں میں موز دے کہ ماند جمع کرنے کیونکہ ایک کان کے سوراخوں میں موز دے کہ ماند جمع کرنے کو تر جی کہ یالائق ہا کہ کی کراہ ہے باب عبادت میں کذا تی الوائی ہے اس کو کہ کان کے سوراخوں میں کو اور کی کرنے ہوں کو کو کی کونکہ اور کو کی کونکہ اور کی کرنے کی کرنے کونکہ کی کونکہ اور کونکہ کان کے سوراخوں میں کونکہ کونکہ کونکہ کان کے سوراخوں میں کونکہ کرنے کونکہ کونکٹ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ

ع اس کی مدت یہ کداوّل وقت وضوکر کے موزے اورظہر کے وقت حدیث ہوا اُس نے وضوکر کے منے کیااور دوسرے روز اُس وقت حدیث ہوا ہے اُس کو حدیث ہوا ہے اُس کو حدیث ہوا ہے اُس کی مدت یہ کہ اور دوسرے روز اُس وقت حدیث ہوا ہے اُس کو حدیث ہوا ہے تا ہے کہ اُس میں پانی نہیں ہے تو اس اصح قول پرنماز پوری کرے اا

سے و اس کی بیہ ہے کہ مدت کے رجانے سے حدث نے پاؤں میں سرایت کی اس واسطے کہ پانی کا نہ ہونا مانع سریات کانہیں تو جس طرح کہ وہ مخص کہ اُس کے اعضائے وضومیں پڑھ شک باتی نہیں رہااور پانی نہیں ہے جو اُس کو دھود ہے تو اس کو سکرنا جا ہے کذانی الطحاوی ۱۲ گذرجائے میہ ہدایہ میں لکھا ہے۔جس شخص کواپنے موزے نکالنے میں بیخوف ہے کہموزے نکالنے ہے اس کے پاؤں سردی کی وجہ ے رہ جائیں گے تو اس کومنے جائز ہے اگر چہ مدت دراز ہو جائے جیسے ان لکڑیوں پرمنے جائز ہوتا ہے جوٹوٹی ہڈی پر باندھی جائیں یہ تمبین اور بحرالرائق میں لکھا ہے اکثر قدم نکل آئے تو پورے پاؤں کے نکل آنے کے حکم میں ہے یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر موز ہ چوڑا ہے جب پاؤں اٹھا تا ہےتو ایڑی نکل جاتی ہے اور جب پاؤں رکھتا ہےتو پھراپنی جگہ پر آ جاتی ہےتو اس پرمسح جائز ہے۔ جس کے پاؤں ٹیڑھے ہوجا ئیں اوروہ پنجوں کے بل چلتا ہواورایڑی اپنی جگہ ہے اٹھ گئی ہوتو اس کو بھی موزوں پرمسخ جائز ہے جب تک پاؤں اس کا ساق کی طرف کونکل نہ جائے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اوراگرودو نہ کےموز بے پہنے اور ایک نہ اتار لی تو دوسری پرمسے کا اعادہ نہ کرےاور یہی حکم ہے۔اس صورت میں جب موزوں پر بال ہوں ان پرمسے کرے پھر بال اتارڈ الے بیمجیط میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ موز ہ پرمسح کیا پھر اس کے اوپر کا پوست چھیل ڈالا بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے۔اگر جرموقوں کے او پرمسے کیا پھر جرموق نکال ڈالے تو موزوں پرمسے کا اعادہ کرے بیمجیط میں لکھا ہے اور ایک جرموق نکالا تو اسی موزہ پرمسے کرے جو ظاہر ہو گیا اور دوسری جرموق پرمسح کا اعادہ کہوے بمو جب ظاہر روایت کے بیہ بدائع اور فٹاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اور اگر بعد پوری طہارت کے موزیے پہنے اوران پرمسے کیا پھراس کے ایک موز ہیں پانی داخل ہوااگر شخنے تک پانی پہنچااور سارا پاؤں وُھل گیا تو . اس پر دوسرے یا وُں کاعنسل واجب نہیں بیے خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں جب اکثر قدم تر ہو جائے اوریہی اسح ہے پیظہیر یہ میں لکھا ہے۔اورا گروضو کیا اور ہدی ٹوٹنے کی جگہ پرلکڑیاں باندھیں اور ان پرمسح کیا اور دونوں یاؤں دھوئے اورموزے پہنے بھرحدث ہوا تو وضو کرے اور ان لکڑیوں پر اورموزوں پرمسح کرے اور اگروہ زخم اس طہارت کے ٹوٹنے ہے پہلے اچھا ہوجائے جس پرموزہ پہنے ہیں تو وہ اس زخم کے موقع کو دھوئے اور موزوں پرمسح کرے اور اگر اس طہارت کے ٹوٹے کے بعد اچھا ہوتو موزوں کا نکالنا جا ہے بیسراج الوہاج اورظہیر بیمیں لکھا ہے اور ای کے میل میں جبیرہ پرمسح کرنا ہے یعنی ان لکڑیوں پر جوٹو ٹی ہوئی ہڑی پر باندھی جاتی ہے میرسے امام ابوحنیفہ کے نز دیک نہ فرض ہے بلکہ واجب اوریبی سیجے ہے بیرمحیط سرحسی اور بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور میرسے اس وفت کرے جبان کے پنچے دھونے یامسے کرنے پر قادر نہ ہو بایں طور کہ پانی پہنچنے سے یاان کے کھو لنے سے ضرر ہوتا ہو یاشرح و قابیہ میں لکھا ہے اور وہ مخف مسح کرے جس کو کھو لنے میں اس وجہ سے ضرر ہو کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ پھران کوخود نہیں باندھ سکتا اور نہاس کے پاس کوئی اور باندھنے والا ہے بیافتے القدیر میں لکھا ہے۔

میں ای پرفنویٰ ہے۔

ی شخص کی بانہوں پرزخم ہےاوراس کو پانی کے برتن میں ڈبویا تا کہان پرستے ہوجائے تو جائز نہیں اور پانی خراب ہوجائے گالیکن اگر ہاتھ کی انگلیوں یا ہتھیلیوں پر ہوتو وہ دھل جائے گا اور پانی مستعمل نہ ہوگا اگر چہاس نے مسح کا ارادہ کیا تھا پیخلا صہ میں لکھا ے۔۔جبیرہ پرمسے کرنا اور زخم کے پھا ہے پرمسے کرنا اس کے تلے کے بدن کے دھونے کے برابر ہے بدل نہیں ہے یہاں تک کہ اگر جیر وصرف ایک پاؤں پرمسے کرے اور دوسرے پاؤں کو دھودے تیبیین میں لکھا ہے اور اس مسے کی کوئی مدے مقرر نہیں ہے اور اس میں بھی کچھفرق نہیں ہے کہاس کو باوضو باندھے یا بے وضو باندھے بیہ خلاصہ میں لکھاہے اور چھوٹا بڑا حدث بعنی بے وضواور حالت عسل میں ہونااس میں برابر ہےاوراس کے معے میں بالا تفاق روایات نیت بھی شرطنہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاورایک بارسے کافی ہے یہی سیجے ہے میرمحیط میں لکھا ہے اگر اوپر کی پٹی دور ہوجائے تو نیچے کی پٹی پرمسے کا اعادہ واجب نہیں یہ بحرلرا کُق میں لکھا ہے یا وَل کے دھونے اورموز ہ کے مسح کوجمع نہ کرے بیکا فی میں لکھا ہے۔ایک شخص کے ایک پاؤں میں زخم ہےاوراس پر جبیر ہ بندھا ہوا ہے پھراس نے وضو کیا اور جبیرہ پرمسے کیا اور دوسرے پاؤں کو دھویا پھرایک موزہ پہنا تو سیجے ہیہ ہے کہ موزہ پرمسے جائز نہیں اگر جبیرہ پرمسے کر کے دونوں موزے پہنے تو دونوں موزوں پرمسح جائز ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے کسی مخف کے ایک یاؤں میں پھوڑ اہواوراس نے دونوں یاؤں دھو کے اور دونوں موزے پہنے پھراس کوحدث ہوا اور دونوں موزوں پڑسے کیا اور اس طرح بہت ی نمازیں پڑھیں پھرموزہ نکالاتویہ معلوم ہوا کہ پھوڑا پھوٹ گیااوراس سےخون بہامگرینہیں معلوم کہ کب پھوٹا توشیخ امام ابوبکر محمد ابن الفضل ہے بیمنقول ہے کہ اگر زخم کا سرا خشک ہو گیا ہواوراس مخض نے موز ہ طلوع فجر کے وقت پہنا تھااور بعدعشا کے نکالاتو فجر کا اعادہ نہ کرے باقی نمازوں کا اعادہ کرےاوراگرزخم کاسراخون میں تر ہوتو کسی نماز کا اعاد نہ کرے بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے زخم کو باندھااوروہ بندھن تر ہو گیااوروہ تری با ہر تک آگئی تو وضوٹوٹ گیاور نہیں ٹو ٹااوراگروہ بندھن دھراتھا اور بعض میں ہے تری باہر آئی اور بعض میں ہے نہ آئی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گابیتا تارخانیہ کے نواقض وضومیں لکھاہے۔ دستانوں پرمسٹے جائز نہیں میکا نی میں لکھاہے اگر دوسر سے مخص ہے اپنے موز ہ پر ل اوراگرنماز مین گراہوتو نماز کو نے سرے سے پڑھے کیونکہ بدل ہے مقصود پوراہونے سے پہلے وہ اصل پر قادر ہو گیا بعنی مسح مذکور ہے ہوزنماز پوری نہ ہوئی تھی کہاصل پر قادر ہوگیا یعنی دھوکر نماز پڑھ سکتا ہے تو اب بدل موڑ نہیں رہالبندالا زم ہے کہاصل کے ساتھ از سرنو نماز پڑھی ۱۲

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی و ۲۳۵ کی و کتاب الطهارة

مسح کرالیا تو جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے عورت موزوں کے سے سے تھم میں مثل مرد کے ہے اس لئے کہ جوسب موزوں کے سے جائز ہونے کا ہے دہ دونوں میں برابر ہے بیمچیط میں لکھا ہے۔

جهنا بار

ان خونوں کے بیان میں جوعورتوں سے خص ہیں وہورتوں سے خص ہیں وہ خون تین قتم کا ہے جیش اور نفاس اور استحاضہ اس باب میں چار نصلیں ہیں :

يهلى فضل

حیض کے بیان میں

حیض وہ خون ہے جورحم سے بدون ولا دت کے نکلے بیافتح القدیر میں لکھا ہے۔اگر پائخانے کے مقام کی طرف ہے خون نکلے تو حیض نہیں اور جب وہ بند ہوجائے توعنسل وا جب ہوگا پی خلاصہ میں لکھا ہے ۔خون کا حیض ہونا چند با توں پر موقو ف ہے جمل ان کے وقت ہےاور وہ نو برس کی عمر سے بن ایاس تک ہے بدا کع میں لکھا ہے ایاس کا وفت پچپن برس کی عمر میں ہوتا ہے بیے خلا صہ میں لکھا ہاوریہی سب قولوں میں ٹھیک ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اس پر اعتاد ہے بینہا بیاورسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اس پر فتویٰ ہے بیہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے بھراس کے بعد جوخون نظر آے گاوہ ظاہر مذہب میں حیض نہ ہوگا اور مختاریہ ہے کہ اگر خون قوی ہو گا تو حیض ہوگا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور منجملہ ان کے نکلنا خون کا ہے فرج خارج کی تک اگر چہ گدی کے گر جانے ہے ہو۔ پس جب تک کچھ گدی خون اور فرج خارج کے درمیان میں حائل ہے تو حیض نہ ہوگا پیمحیط میں لکھا ہے۔ایک عورت حیض ہے پاکتھی اور اس نے گدی پرخون کا اثر دیکھا تو جس وفت ہے گدی اٹھائی اس وفت ہے حیض کا حکم ہوگا اور جس عورت کوچض آر ہا ہےاوراس نے گدی اٹھائی اورخون کا اثر نہ پایا تااس وقت سےخون بند ہونے کا حکم ہوگا جس وقت ہے گدی رکھی تھی پیشرح و قابیمیں لکھا ہے جیش کے خون میں سیلان شرطنہیں ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اس کا خون ان جھ رنگوں میں سے ایک رنگ کا ہوسیاہ ہو یا سرخ ہو یا زرد ہو یا تیرہ رنگ ہو یا سبز ہو یا خاکستری رنگ ہو یہ نہا یہ میں لکھا ہے اور گدی پر کے رنگ کا عتباراس وقت کا ہے جب اس کواٹھا ئیں اوروہ ترینہ ہواس وقت جب وہ خشک ہو یہ محیط میں لکھا ہے اگراییا ہو کہ جب تک کپڑا تر ہے تب تک خالص سپیدی ہواور جب و ہ خشک ہوجائے تب زر دہوجائے تو اس کا حکم سپیدی کی کا ہےاورا گرسرخی یا زر دی دیکھی اور بعد خٹکے ہونے کے وہ سپید ہوگئی تو جس حالت میں دیکھا تھا اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اورتغیر کے بعد جوحالت ہوئی اس کا اعتبار نہیں یجنیس میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مدت حیض کی ہے کم مدت حیض کی ظاہرروایت میں تین دن اور تین را تیں ہیں سیبین میں لکھا ہے اور اکثر مدت حیض کی دس دن اور ان کی را تنیں ہیں بی خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ اس کے بیہ ہے کہ کامل مدت طہر کی اس ے پہلے ہو چکی ہواور رحم حمل ہے خالی ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر دوخون کے درمیان میں طہر آ جائے اورسب خون حیض کی لے حاکم وابن المنذ رنے با سادیجے ابن عباس عروایت کی کہ ابتدائے چیف حضرت حوار اُس وقت ہے ہوا کہ جنت ہے اُتار دی گئیں صدیث میں ہے کہ یہ یعن چین ایک چیز ہے کہاس کواللہ تعالی نے آ دم کی بیٹیوں پر لکھا ہے یعنی مقرر کیابعض نے سلف نے کہا کہاؤ ل چیض بنی اسرائیل پر ہوارواوا ابخاری طلیقاً ۳۱۲ ع أس وقت حوادث نماز كوچھوڑ دے اگر چهورت الي ہوكہ پېلاشروع ہوا ہوا صحقول ميں كيونكه اصل اس ميں صحت ہےاور چیف خون صحت ہے اشمنی ١٢ س تولسپیدی بعضوں نے کہا کدوہ ایک چیز ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ بیاض خالص سے انقطاع حیض مراد ہے کذانی النہرالفائق ۱۲

ودرى فعل

## نفاس کے بیان میں

نفاس وہ خون ہے جوولا دت کے بعد آئے بہی متون میں لکھا ہے اگر بچہ پیدا ہوا اور خون نہ ظاہر ہوا تو امام ابو یوسٹ کے بزدیکے غسل واجب نہ ہوگا اور بہی روایت ہے امام محر سے اور مفید میں ہے کہ بہی تھے ہے لیکن بچہ کے ساتھ نجاست نکلنے کی وجہ سے اس پر وضو واجب ہوگا اکثر مشائخ نے بہی قول اختیار کیا ہے اور ای اس پر وضو واجب ہوگا اکثر مشائخ نے بہی قول اختیار کیا ہے اور ای پر صدر الشہید فتوی دیتے تھے یہ محیط میں لکھا ہے اور ابوعلی و قاق نے کہا ہے کہ اس کو ہم اختیار کرتے ہیں یہ مضمرات میں لکھا ہے اور افتیار کو سے خور ہو آلئیر ق میں لکھا ہے اگر اکثر بچہ باہر نکل آیا تو وہ نفاس ہوگا ورنہ ہوگا اور بہی حکم ہے اس صور ت میں کہ بچہ بدن کے اندراندر نکر نے نکٹر ہو جائے اور اکثر باہر نکل آئے ۔اگر بچہ کی تھوڑی خلقت ظاہر ہوگئی جیے انگلی یا ناخن یابال تو وہ بجہ ہو اس کے نکلنے سے عورت کونفاس ہوگا تیجیین میں لکھا ہے۔

تو وہ مھم ہوگا جوزتم سے خون جاری ہونے کی صورت میں ہوتا ہے نفال انہ سمجھا جائے گا یظ ہیر یہ میں لکھا ہے لیکن اگر ناف سے بچہ نکلئے کے بعد فرج کی طرف سے بھی خون آئے تو نفاس ہوگا ہیں میں لکھا ہے اگر دوقوا م بچے پیدا ہوں تو نفاس اوّل بچے کے پیدا ہونے کے وقت سے ہوگا میں لکھا ہے اور دوتوا م بچوں کی شرط میہ ہے کہ ان دونوں کی ولا دت میں چھے مہینے ہے کہ فاصلہ ہواور اگر چھ مہینے ہاں سے زیادہ ہوں تو دوحمل اور دونقاس ہونے اور گر تین بچے پیدا ہوں اور پہلے اور دوسرے کی ولا دت میں جھے مہینے ہے زیادہ ہواور اس طرح دوسرے اور تنسرے کی ولا دت میں چھے مہینے ہے کہ کا فاصلہ ہولیکن پہلے اور تیسرے کے درمیان میں چھ مہینے ہے نہا کہ فاصلہ ہولیکن پہلے اور تیسرے کے درمیان میں چھے مہینے ہے زیادہ ہوتو تو سے حمید ہوئے کہ جب تک خون آئے اگر چدا یک ہی ساعت ہواورا ہی پوشخ میہ کہ کہ ایک حمل محت ہواورا ہی پر حمید فوق کی ہے اور اگر چالیس دوز اس فوز کی ہے اور اگر چالیس دوز اس مور اس کے ایک جس کو اور اگر چالیس دوز اس مور تو کی جس کہ وقت کی خون آئے اگر چدا تھی ہوگا ہے فور ت کے لئے جس کو اقرال مرتبہ نفاس آیا اور معمولی عادت کے دن اس مورت کے لئے جس کو نفاس کی عادت مقرر ہے نفاس ہوگا ہے محیط میں لکھا ہے چالیس دون کے درمیان میں جو دوخونوں کے درمیان میں طہر آجائے وہ بھی امام ابو صفیقہ سے کے خون کی امام ابو ہوسف کے جسے گا اگر چہ پندرہ دن ہویا اس سے زیادہ ای پونو کی ہے نفاس کی عادت اس کے ایک بار خلاف ہونے ہے امام ابو ہوسف کے خون دیک بیں برخلا ہے ہے پی خلاصہ میں لکھا ہے دو تو تو کی ہوناس کی عادت اس کے ایک بار خلاف ہونے نے امام ابو ہوسف کے خون دیک بیل جائے گا آگر چہ پندرہ دن ہویا اس سے زیادہ ای پونو کی ہے نفاس کی عادت اس کے ایک بار خلاف ہونے نے امام ابو ہوسف کے خون دیک بیل جائے گا آگر چہ پندرہ دن ہویا اس سے زیادہ ای پونو کی ہوناس کی عادت اس کے ایک بار خلاف ہونے نے امام ابو ہوسف کے خون دیک بیل جائے گا آگر چہ پندرہ دن ہویا اس سے زیادہ ای پونو کی ہوئے نفاس کی عادت اس کے ایک بار خلاف کے بور خلاف کے ایک ہوئے کے اس کی کی بار کی ہوئے کے ایک ہوئے کے اس کی کی بار کے ایک ہوئے کی سے کی ہوئے کی کو کو کی ہوئے کی ہوئے کے کو کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کر کی ہوئے کی کو کو کو کر کے کو کر کی کو کر کے کی کو

ئىرى فعىل

### استحاضہ کے بیان میں

اکثر مدت چین و نفاس کے بعد کم ہدت طہر کے درمیان جوخون ظاہر ہوتو اگر اس کواوّل مرتبہ خون آیا ہے تو جس قدر اکثر مدت چین کے بعد ظاہر ہوااوراگر اس کی عادت مقرر ہے تو جس قدر معمولی عادت کے بعد ظاہر ہواو ہ استحاضہ جہاوراس طرح وہ خون جو بہت بوڑھی عورت سے ظاہر ہویا بہت چھوٹی لڑکی سے ظاہر وہ خون جس تم مدت چین لڑکی سے ظاہر ہوا ہو بیا بہت چھوٹی لڑکی سے ظاہر ہوات کی عالت میں بچہ نکلنے سے قبل دکھیے ہوا تتحاضہ ہے بیر مجل میں لکھا ہے اور اس طرح وہ خون جس کو عالمہ عورت ابتدا میں دکھیے یا ولادت کی عالت میں بچہ نکلنے سے قبل دکھیے استحاضہ ہے بیر ہوا بیر میں لکھا ہے اور اس طرح وہ خون جس کو عالمہ عورت ابتدا میں دکھیے یا ولادت کی عالت میں بچہ نکلنے سے قبل دکھیے استحاضہ ہے بیر ہوا بیر میں لکھا ہے

جورتها فصل

# حیض' نفاس اوراستخاصہ کے احکام میں

حیض اور نفاس اور استحاضہ کا علم جب ہی ثابت ہوتا ہے جب خون نظے اور ظاہر ہو ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب یہی ہے اور تمام مشاکخ ای پر ہیں اور اس پر فتو کی ہے بیر محیط میں لکھا ہے جواحکام حیض و نفاس میں مشترک ہیں وہ آٹھ ہیں تجملہ ان احکام کے بیر اور در مختار وطحاوی میں پڑھایا کہ ہورت آگر چرز چہ نہ ہوگر بچہ کے تن میں احکام بچہ ہونے کے ثابت ہوں گے تی کہ اگر عورت سے کہا گیا کہ جب تیرے بچہ بیرا ہوتو تجبی طلاق ہوجائے گی اور اگر وہ باندی ہو مالک سے بیز زند ہوتو ام ولد ہوجائے گی اور اگر طلاق حمل دی ہوتو عدت گذر جائے گی 11 ع خون استحاضہ چوتم ہے ایک وہ ہے جواقل چیض سے کم ہود وسرے بید کہ اثر چیش سے زیادہ ہو اور اس کا عین اس کے مود وسرے بید کہ اثر حیث سے زیادہ ہواور دونوں کی اکثر رہا کہ ہر مہینہ میں چوتھے یہ کہ نفاس مبتد ہ سے زیادہ ہواور دونوں کی اکثر مدت سے تجاوز کرے چھٹے حاملہ کا خون کہ اور آ بیراور صغیر ہا اور میں جو تن کہ ہونے داور خون استحاضہ کی علامت بے کہ اس میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بوہوتی ہے کہ اس میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بوہوتی ہے کہ اس میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بوہوتی ہوتی ہے کہ اس میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بوہوتی ہے کہ اس میں بد بونہیں ہوتی اور چون میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بونہیں ہوتی اور چیش کے خون میں بد بونہیں ہوتی اور چون میں بد بونہیں ہوتی اور خون میں بد بونہیں ہوتی اور خون میں بد بونہیں ہوتی اور خون میں بد بونہیں ہوتی اور کی اور آ

ہے کہ حیض والی اور نفاس والی عورت ہے نماز ساقط ہو جاتی ہے اور پھراس کی قضا بھی نہیں پیے کفایہ میں لکھا ہے اوّل مرتبہ جوخون نظر آئے اس وفت عورت نماز حچھوڑ دے فقیہ نے کہا ہے کہ ہم اس کواختیار کرتے ہیں بیتا تارخانیہ میں نوازل نے فل کیا ہے اور یہی سیجے ہے تیبین میں لکھاہے جس نماز کے وقت میں حیض یا نفاس آئے اس وقت کا فرض اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لائق ونت رباہو یا ندر ہاہو یہذ خیرہ میں لکھا ہے اگر آخر وفت نماز شروع کی پھر چیض ہو گیا تو اس پر اس نماز کی قضالا زم نہیں لیکن اگر نماز نفل ہوگی تو قضالا زم ہوگی بیرخلاصہ میں لکھا ہے چیض والی عورت کے واسطے بیمستحب ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضو کرے اور اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہیٹھےاور جتنی دیر میں نمازا دا کر لی اتنی دیر تک سجان اللہ اور لا اللہ الا اللہ پڑھتی رہے بیسراجیہ میں لکھا ہےاور مغریٰ میں ہے کہ چیض والی عورت جب آیت مجدہ کی سنے تو اس پر مجد ہوا جب نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ ان پرروز ہرام ہوگا مگراس کی قضا ہوگی بیر کفایہ میں لکھا ہے۔نفل روز ہ شروع کیااور حیض آگیا تو احتیاطاً قضالا زم ہوگی پیظہیر یہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت اور جنب پر مسجد میں داخل ہونا حرام ہے برابر ہے کہ اس میں بیٹھنے کے لئے ہویااس میں گذرجانے کے لئے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ چیض والی عورت معجد جماعت میں نہ داخل ہواور جمتہ میں ہے کہ کہ چیض والی عورت کواس وقت مجد میں داخل ہونا جائز ہے جب متجد میں یانی ہواور کہیں اور نہ ملے اور یہی تھم ہے اس صورت میں جب جب کو یا حیض والی عورت کودرندے کا یا چور کا یا سردی کا خوف ہوتو مسجد میں تھر جانے میں مضا نقة نبیں اور اولے بیہ کے معجد کی تعظیم کے لئے تیم کرلے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے معجد کی حجبت بھی معجد کے حکم میں ہے بیہ جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے جو مکان جنارہ کی نماز کے لئے یاعید کی نماز کے لئے بنایا جائے اصح بیہ ہے کہاس کے لئے حکم مسجد کانہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جیش والی عورت کو جنب کوزیارت قبور میں مضا کقہ نہیں بیسراجیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ جیش والی اورنفاس والیعورت کوطواف خانہ کعبہ کاحرام ہے اگر چہ مجدے باہر طواف کریں بیر کفایہ میں لکھا ہے اور اس طرح جنب کو بھی طواف حرام ہے تیبیین میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ قرآن پڑھنا حرام ہے جیض والی اور نفاس والی عورت اور جب ذرا بھی قرآن نہ پڑھیں پوری آیت ہویا کم ہودونوں موافق قول اصح کے حرام ہونے میں برابر ہے لیکن اگر کم آیت ہے پڑھیں اور قرات کا قصد نہ کریں مثلاً شکر کے ارادہ ہے الحمد اللہ کہیں یا کھانا کھاتے وقت یا اور وقت بسم اللہ پڑھیں تو مضا نَقة ہیں ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور ایسی چھوٹی آیتیں جو باتیں کرتے میں زبان پر آ جایا کرتی ہیں حرام نہیں جیسے ثم نظر اور لم یولدیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر جب قرآن پڑھنے کے واسطے کلی کرے تو قران پڑھنا حلال نہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جب اور حیض والی اور نفاس والی عورت کوتو ریت انجیل اور زبور کاپڑھنا مکروہ ہے تیبیین میں لکھا ہے اگر معلّمہ یعنی پڑھانے والی عورت کوچیش آ جائے تو اس کولائق ہے کہاڑ کول کوایک ایک کلمہ سکھاد ہےاور دوکلموں نے درمیان میں تو قف کرے اور قرآن کے ہجاس کو مکروہ نہیں پیمجیط میں لکھا ہے اور ظاہر روایت میں قر اُت قنوت کی بھی مکروہ نہیں پیمبین میں لکھا ہے اور اسی پرفتویٰ ہے بیجنیس اور ظہیر پیمیں لکھا ہے جب اور خیض والی عورت کو دعا ئیں پڑھنااوراذان کا جواب دینااورمثل اس کےاور چیزیں جائز ہیں پیسراجیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے حرمت قرآن چھونے کی ہے۔ حیض والی اور نفاس والی کواور جب والی کواور بے وضو کوقرآن کا حچھونا جائز نہیں لیکن اگر قرآن ایسے غلاف میں ہو جواس ہے جدا ہو جیسے تھیلی یا ایسی جلد جواس میں سلی ہوئی نہ ہوتو جائز ہے اور جواس سے متصل ہوتو جائز نہیں یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اسی پرفتویٰ ہے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ قرآن کے حاشیوں ، اوراس سفیدی کا جہاں قرآن لکھا ہوانہیں ہے چھونا بھی جائز نہیں ہے تیبیین میں لکھا ہےاوراعضائے طہارت کے سوااوراعضا چھونے میں اور جواعضا دھو لئے ان ہے وضو کے پورے ہونے سے پہلے چھونے میں اختلاف ہے اور اصح بیہے کہ نع ہے بیز اہدی میں لکھا ہے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان ہے بھی قرآن کا چھونا جائز نہیں اور ان کوتفسیر اور فقہ اور حدیث کی کتابوں کا چھونا بھی جائز نہیں مگر آستین سے چھونے میں مضا لقہ نہیں ہیمیین میں لکھا ہے۔ درہم یالوح اور کسی چیز پراگر پوری آیت قرآن کی لکھی ہوتو اس کا چھونا بھی جائز نہیں ہے جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔اگر قرآن فاری میں لکھا ہوتو ان سب کواس کا چھونا امام ابوحنیفہ کے نز دیک مکروہ ہے اوراس طرح سیح قول کے بموجب امام محمد "اورامام ابو یوسف" کے نزدیک پیفلاصہ میں لکھا ہے۔اور نیز اس کا چھونا جس میں قرآن كے سوااور الله كا ذكر لكھا ہوا ہے ان سب پر عامه مشائخ نے ايك علم كيا ہے بينها بييں لكھا ہے۔ اور جنب اور حيض والي عورت اور نفاس والى عورت كوقر آن كا ديكهنا مكروه نبيس بيه جو هرة النيره ميں لكھا ہے اور جنب اور حيض والى كوالى كتابت لكھنا جس كى بعضى سطروں ميں قر آن کی آیت ہومکروہ ہے اگر چہوہ اس کو پڑھیں نہیں اور جب قر آن کو لکھے نہیں اگر چہ کتاب زمین پر رکھی ہواور نہاس پر اپنا ہاتھ ر کھا گرچہ آیت ہے کم ہوا مام محمد نے کہا ہے کہ بہتر ہے میرے زویک نہ لکھے اور ای کولیا ہے مشاکخ بخارانے بیز خیرہ میں لکھا ہے۔ بچوں کو قرآن دیدینا مضا کقہ نہیں اگر چہوہ بے قصور رہتے ہوں یہی سیجے ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے جماع کاحرام ہونا ہے اور بینہا بیاور کفابید میں لکھا ہے اور مردکو جائز ہے کہ ایسی عورتوں کے بوے لے اور ان کو پاس لٹائے اور تمام بدن سے لذت حاصل کرے سوااتنے بدن کے جو گھنے اور ناف کے درمیان میں ہے نز دیک امام ابو صنیفہ "اور امام ابو یوسف" کے بیہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اگر مجامعت کی اور جانتا ہے کہ حرام ہے تو اس پر توبداور استغفار کے سوااور پر کھنہیں اور مستحب یہ ہے کہ ایک دیناریا نصف دینارصدقہ دے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور منجملہ ان احکام کے خون کے بند ہونے کے وقت عسل واجب ہوتا ہے بیر کفایہ میں لکھا ہے اگر اکثر مدت حیض جو دس دن ہیں گذر چکیں توغسل ہے پہلے بھی وطی حلال ہے پہلے ہی بارحیض آیا ہو یاعا دت والی ہواورمتحب بیہ ہے کہ جب تک و مخسل نہ کرے وطی نہ کرے بیرمحیط میں لکھا ہے اورا گرحیض کا خون دی دن ہے کم میں بند ہو جائے اور جب تک وہ نہانہ لے یا اس پر آخروفت نماز کا اس قدر نہ گزرے کہ جوتح پمہاور عسل کو کا فی ہوتب تک اس کی وطی جائز نہیں اس لئے کہ نماز ای وقت واجب ہوتی ہے کہ جب آخر وقت نماز ہے اس قدر موجود ہو زہدای میں لکھا ہے پورے وقت کا گذر نا کہ خون اوّل وفت میں بند ہواوراسی بند ہونے کی حالت میں تمام وفت گذر جائے شرطنہیں بینہا یہ میں لکھا ہے اگرخون عادت کے دنوں ہے کم میں بند ہوجائے تو اس ہے قربت کرنا بھی مکروہ ہے اگر چہوہ نہالے جب تک اس کی عادت کے دن پورے نہ ہوجا ئیں ۔لیکن اس پر بطور احتیاط کے روز ہ ونماز لا زم ہے میمبین میں لکھا ہے اگر دس دن ہے کم میں خون بند ہواور پانی نہ ملنے کی وجہ ہے تیم کیا تو امام ابوحنیفهٌ اورامام ابویوسٹ کے نز دیک اس کی وطی حلال نہ ہوگی جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے پھراگریانی ملاتو قرآن پڑھنا حرام ہوجائے گاوطی حرام نہ ہوگی ہمارے بزوریک بیزاہدی میں لکھا ہے جندی نے کہا ہے کہ یہی اصح ہے ہراج انو ہاج میں لکھا ہے جس عورت کواوّل ہی بار حیض آیا ہواور دس دن ہے کم میں وہ پاک ہوجائے یا عادت والی عورت اپنی عادت ہے کم دنوں میں پاک ہوجائے تو وضواور عسل میں اس قدرتا خیرکرے گی کہنماز کیلئے وقت مکروہ نہآ جائے بیز اہدی میں لکھا ہے وہ احکام جوجیض سے مختص ہیں پانچے ہیں عدت اوراستبرا کا تمام ہونا اور بلوغ کا حکم اور طلاق سنت اور بدعت میں فرق بیر کفایہ میں لکھا ہے اور پیہم روزوں کے اتصال کا قطع نہ ہونا تیبیین اور مضمرات کے کفارہ ظہار کے بیان میں لکھا ہے استحاضہ کا خون مثل نگسیر کے ہے جو ہمیشہ جاری ہے روزہ اور نماز اور وطی کا مانع نہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے ایک مرتبہ بدلنے سے امام ابو یوسٹ کے نز دیک بدل جاتی ہے ای پرفتویٰ ہے بیکا فی میں لکھا ہے اگر دو پورے طہر کے درمیان میں خون آئے اور زیادہ دن آنے میں یا کم دن آنے میں یاعادت سے پہلے آجائے میں یا بعد کوآنے میں یا دونوں باتوں

میں عادت کے خلاف ہوتو عادت وہی مقرر ہو جائے گی حقیقی خون ہو یاحکمی پیہ جب ہے کہ وہ دس دن سے زیاد ہ نہ ہو جائے اور اگر زیادہ ہوتو جواس کی معمولی عادت ہے وہ حیض ہوگا اور اس کے سوا استحاضہ ہوگا اور عادت نہ بدلے گی بیمحیط میں لکھا ہے اور یہی حکم نفاس کا ہے پس نفاس عادت کےخلاف دنوں تک اور جا لیس دن سے زیادہ نہ ہوا تو عادت بدل جائے گی بیمحیط میں لکھا ہے اگر نفاس کی کچھ عادت مقرر ہے اور بھی چاکیس دن سے زیادہ ہو گیا تو جس قدر عادت کے دن ہیں وہی نفاس سمجھے جائیں گے برابر ہے کہ معمولی عادت خون پرختم ہو یا طہر پرامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جسعورت کی عادت مقرر ہےاور اب خون اس کا بندنہیں ہوتا اور حیض کی عادت کے دنوں میں اور مکان میں یعنی رہے کیفٹ کے مہینے کے کون سے عشر ہ میں ہوتا تھا اور دور ہ میں شبہ پڑ گیا تو گمان غالب پڑمل کرےاورا گر کوئی گمان غالب بھی نہ ہوتو نہ وہ حیض تھہرائے نہ طہر بلکہ احتیاط پڑمل کرےاور ہرنماز کے واسطے عسل کرے اور جن چیزوں ہے حیض والی عور تیں بچتی ہیں ان سے بچتی رہے متیبین میں لکھا ہے پس فرض اور واجب اور سنت موکدہ پڑھےاورموافق صحیح قول کےنفل نہ پڑھےاور قر آن صرف بقدر فرض واجب کے پڑھےاور سیجے یہ ہے کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں چھوٹی سورتیں پڑھے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر صرف بعض میں شبہہ ہومثلاً طہر میں اور حیض کے داخل ہونے میں شہبہ ہوتو ہرنماز کے وفت کے لئے وضوکرےاورا گرطہر میںاور حیض سے فارغ ہونے میں ستک کمہوتب استحسان بیہ ہے کہ ہرنماز کے واسطے خسل کرے بخم الدین تنفی نے لکھا ہے اور صواب یہ ہے کہ ہرنماز کے واسطے خسل کرے بیمحیط میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے۔ اور پیمبسوط میں لکھا ہے جوامام سزھسی کی تصنیف ہے یہی صحیح ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور رمضان میں کسی روز روز ہ کا افطار نہ کرے لیکن اس مہینے کے گذرنے کے بعد حیض کے دنوں کی قضاء اس پر واجب ہوگی پس اگریہ بات معلوم ہو کہ حیض اس کا رات کوشروع ہوتا تھا تو اس پر ہیں روز کی قضا آئے گی اور اگریہ معلوم ہو کہ دن میں حیض شروع ہوتا تھا تو احتیاطاً بائیس روز کی قضا آئے گی اور اگر دن رات کے شروع ہونے میں بھی شہبہ ہوتو اکثر مشائخ کا بیقول ہے کہ بیں دن کی قضا آئے گی اور فقیہ ابوجعفر کا بیہ قول ہے کہ بائیس دن کےروز ہےاحتیاطاً قضا کر بےخواہ روز ہے ملا کرر کھے یاجدا جدار کھے بیاس وفت ہے جب دورہ اس کامعلوم ہومثلاً بیہ بات کہ ہرمہینے میں آتا ہے اور اگر دورہ بھی معلوم نہیں تو اگریہ بات معلوم ہے کہ چیض اس کارات سے شروع ہوتا تھا تو احتیاطاً پچپیں دن کی قضا کرےخواہ کرےخواہ ملا کرر کھے یا جدا جدااوراگریہ بات معلوم ہے کہ چیض دن میں شروع ہوتا تھا تو اگر ملا کرروز ہ ر کھتو احتیاطاً بتیں دن کی قضا کر ہے اور اگر جدا جدار کھتو اڑتمیں دن کی قضا کرے بیاس صورت میں ہے کہ جب رمضان یورے تمیں دن کا ہواور جو کم کا ہوتوسینتیں دن کی قضا کرے بیمبسوط میں لکھاہے جوامام سرحسی کی تصنیف ہے عادت والی عورت جب بعد ولا دت کے خون دیکھے اور اپنی عاوت بھول جائے تو اگر خون اس کا جالیس دن سے زیادہ نہ ہواور جالیس دن کے بعد پورا طہر ہوا تو جس قدرنمازیں چھوٹی ہیں ان کا اعادہ نہ کرے گی اور اگرخون جالیس دن سے زیادہ ہو گیایا زیادہ نہ ہوالیکن جالیس دن کے بعد طہر پندرہ دن ہے کم ہوا تو اس پر بیلازم ہے کہا ہے دل میں سو ہے اگر کچھ گمان غالب عادت کے دنوں کا ہوتو ای کوعادت سمجھے اور ای پر ممل کرےاوراگر کچھ گمان غالب نہ ہوتو احتیاطاً جالیس روز کی سب نمازیں قضا کرےاورا گرخون اس کا اب پھر بندنہیں ہوتا تو دس روز تک انتظار کرے پھر بیرجالیس روز کی نمازیں دوبارہ قضا کرے بیمجیط میں لکھاہے کی عورت کواسقاط ہوااوراس میں شک ہے کہ ل جومورت ایام کا شاراة ل و آخر درود بھول گئی ہے ہیں اگران تین باتوں میں بعض بھولی وبعض نہیں بھولی تو دیکھا جائے کہ اگر اُس کورّ د د ہے کہ طہر ہے یا حیض کے امام ہیں تو ہرنماز کے وقت کے لیے وضوکر کے نماز پڑھے اور اگر تر دوہو کہ طہرہے یا حیض سے اب نکلی ہے تو اتحسانا ہرنماز کے وقت کے لیے غسل

اس کے بعض اعضا کی خلقت ظاہر ہوئی تھی یانہیں اورخون بندنہیں ہوتا تو اگر اس کے حیض کی عادت کے جودن ہیں ان کے اوّل میں اسقاط ہوا ہو تو بقدرعادت کے دنوں کے بالیقین نماز کو چھوڑے اس لئے کہ یاس کو یا حیض ہے یا نفاس پھر خسل کر ہے اور جس قدر طہر کی عادت ہے دنوں تک بطورشک کے نماز پڑھے اس لئے کہ یااس کو طہر ہے یا نفاس پھر جب تک حیض کی عادت کے دن ہیں تب تک بالیقین نماز چھوڑ دے اس لئے کہ اس کو طہر ہے پانفاس پھر جب تک حیض کی عادت کے دن ہیں تب تک بطورشک کے نماز پڑھے اور اگر بوت اسقاط سے پالیس دن کے اندر ہیں تب تک بطورشک کے نماز پڑھے اور اگر پور ہے نہیں تو جس قدر چالیس دن کے اندر ہیں تب تک بطورشک کے نماز پڑھے پھر چھش کی عادت کے دنوں میں بالیقین نماز چھوڑ دے اور جب تک اس کے حیض کی عادت کے دنوں میں بالیقین نماز چھوڑ دے اور حیاس کا سے کے شک کے استقاط ہوا تو وہ ای وقت سے حاصل اس کا میہ ہے کہ شک کے لئے کوئی تھی نہیں ہوتا اور احتیاط واجب ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔

معذور کے احکام بھی اسی ہے متصل ہیں

اوّل مرتبہ ثبوت عذر کے واسطے بیشرط ہے کہ ایک نماز کے پورے وقت تک برابر عذرر ہے اور یہی اظہر ہے اسی طرح عذر کا منقطع ہونا بھی اس وقت ثابت ہوتا ہے جب نماز کے ایک پورے وقت تک عذر منقطع رہے یہاں تک کہا گرنماز کے بعضے وقت میں خون آیا پورے وقت میں نہآیا پھراس نے بطور معذوروں کے وضو کر کے نماز پڑھی پھروہ وقت غارج ہو کر دوسری نماز کاوقت داخل ہوا یا ای بعضے وقت میں خون منقطع ہو گیا تو اس نماز کا اعاد ہ کرےاس لئے کہ تمام وقت میں عذرمو جود نہ ہواورا گر دوسری نماز کے وقت میں عذر منقطع نہ ہوا یہاں تک کہوہ وقت نکل گیا تو نماز کا اعادہ نہ کرے اس لئے کہ پورے وقت میں عذر موجود ہوا عذر کے باقی رہنے کی شرط بیہ ہے کہ کوئی وقت نماز کا اس پراییا نہ گذرے کہ اس میں وہ عذرموجود نہ ہو تیبیین میں لکھا ہے متحاضہ عورت اور و چخف جس کو سلس البول کی بیاری ہے یا دست جاری ہیں یا بار بارر آنج نگل جاتی ہے یا نکسیر جاری ہے یا کوئی زخم جاری ہے جو بندنہیں ہوتا یہ سب لوگ ہرنماز کے وقت کے واسطے وضوکریں اور اس ہے اس وقت میں جوفرض وُنفل چاہیں پڑھیں ہیے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر وضو کرتے وقت خون جاری تھا اورنماز پڑھتے وقت بندتھا اور پھر دوسری نماز کے تمام وقت میں بندر ہاتو اس نماز کا اعاد ہ کرے پیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جو ابراہیم حلبی لیتصنیف اور یہی حکم ہے اس سورت میں جب نماز کے اندرخون بند ہوا اور دوسری نماز کے سارے وقت میں بندر ہایہ ضمرات میں لکھا ہے معذور کا وضوفرض نماز کا وقت خارج ہونے سے اسی حدث سے ٹوٹ جاتا ہے جواوّل ہو چکا ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے یہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر معذور عید کی نماز کے لئے وضو کرے تو امام ابو حنیفہ ّ اورامام محد " كنز ديك اس سے ظهر بھى پڑھ سكتا ہے اور يہي سيح ہاس لئے كەعىدكى نماز بمنز لەصلۈ ق الصحىٰ كے ہے اگر ايك بارظهركى نماز پڑھنے کے لئے ظہر کے وقت میں وضو کیا اور دوسری بارای ظہر کے وقت میں عصر کے واسطے وضو کیا تو ان دونوں کے زو کیک اس ے عصر پڑھنا جائز نہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اور طہارت اس وضو کی اس وقت ٹوٹتی ہے جب وہ وضو کرے اور خون جاری ہویا وضو کے بعد وفت نماز میں خون جاری ہواورا گروضو کے بعد خون بندر ہایہاں تک کہوہ وقت نکل گیا تو وہ وضو باقی ہےاس کوا ختیار ہے کہاسی وضو ہے نماز پڑھے جب تک خون جاری نہیں ہوایا کوئی دوسرا حدث نہیں ہوا پیجیبین میں لکھا ہے اگروفت نماز میں بلا حاجت کے وضو کیا تھا پھرخون جاری ہوا تو اس وفت کی نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضوکر ہےاور یہی حکم ہےاس صورت میں جباس نے سیلان کے سواکسی دوسرے حدث کے لئے وضو کیا پھرخون بہنے لگا یہ کا فی میں لکھا ہے کسی مختص کے چیک نکل

مانو (6 بار

## نجاستوں کے بیان میں اور اس کے احکام میں اس باب میں تین نصلیں ہیں

يهلى فضل

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

نجاستوں کے پاک کرنے کے دی طریقہ ہیں مجملہ ان کے دھونا ہے نجاست کا پاک کرنا جائز ہے پانی ہے اور ہر بہتی ہوئی
پاک چیز ہے جس ہے نجاست دورہو سکے جیسے سرکہ اورگلاب اورسوااس کے اور چیز یں جن ہے کپٹر ابھگو کر نچوڑیں تو نچڑ جائے یہ ہدا یہ
میں لکھا ہے اور جونہ نچڑ ہے جیسے تیل تو اس ہے نجاست دور کرنا جائز نہیں یہ کانی میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے چھائے اور دو دھاور شیرہ کا یہ
تمبیین میں لکھا ہے اور ان بہتی ہوئی چیز وں ہے جن ہے نجاست دھلتی ہے ستعمل پانی بند بھی ہے اور بیام مجمدگا قول ہے اور ایک
روایت امام ابو صنیفہ ہے بھی ہے اور اس پر فتو کی ہے بیز ابدی میں لکھا ہے اگر نجاست نظر آتی ہوتو میں نجاست دور کی جائے اور اس کا اثر بھی دور کیا جائے اگر وہ چیز اس قسم کی ہوکہ اس کا اثر دورہ و جایا کرتا ہے اس میں عدد کا اعتبار نہیں بید محیط میں لکھا ہے اگر ایک ہی مرتبہ
اثر بھی دور کیا جائے اگر وہ چیز اس قسم کی ہوکہ اس کا اثر دور ہو جایا کرتا ہے اس میں عدد کا اعتبار نہیں بید محیط میں لکھا ہے اگر ایک ہی مرتبہ
اٹر بھی دور کیا جائے اگر وہ چیز اس قسم کی ہوکہ اس کا اثر دور ہو جایا کرتا ہے اس میں عدد کا اعتبار نہیں بید محیط میں لکھا ہے اگر ایک ہی مرتبہ
رکھتا کہ نوٹ جانے کا قطبی تھم دیا جائے کونکہ یقین کا زوال شک کے ماتھ نہیں ہو سکتا ہے ہاں اگر طبیوں کے خبر دینے ہاں عالب ہویا فور جتا ہے مرش
کے نزد کیک علامت ہے بی گمان عالب ہوا تو اب الب دونو کا اعادہ دواجب ہوگا امت

ع اور ماننداس کے پھلوں ماندسیب وغیرہ کانچوڑا ہوااور درختوں کا پانی اور خربوزہ و ککڑی وتر بوزوصابن با قلا کا پانی اور ہر پانی جس ہے کوئی چیزمل کراً س پر غالب ہوگئی تو وہ بھی مانع کے حکم میں ہے۔ذکرالطحاطاوی حتی کے تھوک بھی پاک کرنے والا ہے۔ اع trr

فتاوی عالمگیری ..... جلد

کے دھونے میں نجاست اور اس کا اثر چھوٹ جائے تو وہی کا فی ہے اور اگر تین مرتبہ میں بھی نہ چھوٹے تو اس وقت تک دھوے جب تک وہ بالکل چھوٹ جائے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور اگروہ نجاست اس قتم کی ہی کہ اس کا اثر بغیر مشقت کے دورنہیں ہوتا بانیطور کہ اس کے دور کرنے میں یانی کے سواکسی اور چیز کی حاجت ہو جیسے صابن وغیرہ کی تو اس دور کرنے میں تکلف نہ کرے بیمبین میں لکھا ہے اور اس طرح گرم یانی ہے دھونے کا تکلف نہ کرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے ای بناء پر فقہانے بیکہا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ یا کپڑا مہندی یا کسی اور ایسے رنگ میں رنگ جائیں جونجس ہو گیا تو جب دھوتے دھوتے اس کا پانی صاف ہو جائے تو پاک ہو گیا اگر چہ رنگ باتی ہویہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگر کوئی شخص نجس تھی میں ہاتھ ڈالے یا اس کپڑے کولگ جائے پھراس ہاتھ یا کپڑے کو پانی نے بغیر اشنان کے دھوئے اور اثر کھی کا اس کے ہاتھ پر باقی رہے تو وہ پاک ہوجائے گا ای کواختیار کیا ہے فقیہ ابواللیث نے اور یہی اصح ہے بیہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر نجاست نظر آنے والی نہ ہوتو اس کوتین بار دھوئے بیمجیط میں لکھا ہے اور جو چیز نجز سکتی ہواس میں ہر مرتبہ نجوڑنا شرط ہاورتیسری مرتبہ خوب اچھی طرح نچوڑے یہاں تک کہ اگر پھراس کو نچوڑیں تو اس میں سے پانی نہ گرے اور ہر مخص میں اس کی قوت کا اعتبار ہے اور اصول کے سواایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نجوڑنا کافی ہے اور یہی قول زیادہ آسانی کا ہے میکافی میں لکھا ہے اور نواز ل میں ہے کہ ای پرفتو کی ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اوّل میں زیادہ احتیاط ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر ہر بار نچوڑ ااور قوت اس میں زیادہ ہے لیکن کپڑے کے بچانے کے لئے اس نے اچھی طرح نہ نچوڑ اتو جائز نہیں یہ فتو کی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تین مرتبہ دھویا اور ہرمرتبہ نچوڑ ابھراس میں ہے ایک قطرہ ٹیک کرکسی چیز پرلگ گیا اگر اس کوتیسری مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے ایسا كەاگران كوپھرنچوژين تواس ميں سے پانى نەگرتا تو كپڑااور ہاتھاور جوقطرہ ٹيكاہےسب پاك بين ااوراگراييانہيں نچوژاتوسب نجس ہیں بیمعیط میں لکھا ہے اور جونچی نہیں سکتاوہ تین مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ خشک کرنے سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ خشک کرنے میں بھی نجاست کے نکالنے کا اثر ہوتا ہے اور خشک کرنے کی حدیہ ہے کہ اس قدراس کوچھوڑ دے کہ پانی کا ٹیکنا اس سے موقو ف ہوجائے سو کھ جانا شرطنہیں یتبیین میں لکھا ہے یہ جب ہے کہ نجاست کواس نے خوب پی لیا ہواورا گرنجاست کو نہ پیایاتھوڑ اسا پیا ہوتو تین بار کے دھونے سے پاک ہوجائے گامیر میں میں لکھا ہے کسی عورت نے گہوں یا گوشت شراب میں پکائے تو امام ابو یوسف کا قول ہے کہ پھر تین مرتبہ پانی میں پکائے اور ہر مرتبہ خشک کرے اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ وہ بھی پاک نہ ہوں گیاور ای پر فتو کی ہے میہ مضمرات میں نصاب اور کبرے نے قتل کیا ہے اگر ایسی چیز نجس ہوجائے جونچوڑی نہیں جاعتی اور نجاست پی جائے مثلاً حچٹری کوجس یانی ملمع کیایامٹی کابرتن یا اینٹ تازی بنی ہوئی ہوں اور ان پرشراب پڑجائے یا گیہوں پرشراب پڑجائے اوروہ اس کوجذب کر کے پھول جائے تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک پاک پانی ہے تین بارچھری ملمع کی جائے اور اینٹ اور برتن کوتین بار دھوئیں اور ہر بارخشک کریں تو پاک ہو جا کیں گے اور گہوں کو پانی میں بھگو کیں یہاں تک کہوہ پانی کواس طرح پی لیں جیسے شراب کوانھوں نے پیاتھا پھر خنگ کئے جائیں تین مرتبہاں طرح کیا جائے تو طہارت کا حکم کیا جائے گا اورا گرنہ پھولے ہوں تو تین مرتبہ دھو میں اور ہرمرتبہ خنگ کریں لیکن پیشرط ہے کہاں میں شراب کا مزہ یا بونہ ہاتی ہو پیمجیط میں لکھا ہے اور اگر اینٹ پرانی ہوتو اس کوایک دفعہ تین ہار دھولینا کا فی ہے پی خلاصہ میں لکھا ہے اگر شہد بجس ہو جائے تو وہ ایک کڑھائی میں ڈالا جائے اور اس میں پانی ملا دے اور اس قدر جوش دے کہ پانی خشک ہوکرجس قدرشہدتھاوہ باقی رہ جائے تین باراس طرح کیا جائے گاتو وہ پاک ہو جائے گا فقہانے کہاہے کہاس طرح چھاج بھی پاک ہوسکتی ہے بخس تیل کو تین مرتبہ اس طرح دھو ئیں کہ اس کوا یک برتن میں ڈالیں پھرای کے برابراس میں پانی ڈالیں پھراس کو ہلا دیں اور چھوڑ دیں یہاں تک کہ تیل اوپر آ جائے وہ اوپر سے اتارلیا جائے یابرتن میں سوراخ کر دیا جائے تا کہ پانی نکل جائے اس

طرح تین بارکیاجائے تو وہ پاک ہوجائے گا بیز اہدی میں لکھاہے۔

تجس کپڑ ابرتنوں میں دھویا جائے یا ایک ہی برتن میں تین بار دھویا جائے اور ہر بارنچوڑ اجائے تو وہ پاک ہوجائے اس لئے کہ دھونے کی عادت اس طرح جاری ہے اگرنہ پاک ہوتو لوگوں پر وفت پڑے۔اور نجس عضو کو کئی برتن میں دھونے کا اور ایسے جب کا کہ استنجانہ کیا ہوکسی پانی میں نہانے کا حکم مثل کپڑے کے ہے اور پانی اور برتن نا پاک ہوجائے گا اور اگر چوتھے برتن میں بھی دھویں تو اس کا پانی کپڑا دھونے کی صورت میں پاک کرنے والا باقی رہے گا اور عضو دھونے کی صورت میں پاک کرنے والا باقی ندر ہے گا اس کئے کہ عبادت میں صرف ہوا تو مستعمل ہو جائے گا بیرکا فی میں لکھا ہے اور وہ تینوں برتنوں کے تینوں پانی نجس ہوں گے لیکن ان کی نجاست میں فرق ہوگا پہلا پانی جب کسی کیڑے کو لگے گا تو وہ تین بار دھونے سے پاک ہوگا اور دوسرے پانی لگنے میں دوبارہ دھونے ے اور تیسرے پانی میں ایک بار دھونے سے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور یہی سیجھے ہے بیتنور میں لکھا ہے اور جب وہ یانی دوسرے کپڑے کو لگے گا تو اس کا وہی تھم ہوگا جو پہلے کپڑے میں تھا یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے اور تیسری بار کے دھونے میں تیسرِ ابرتن بھی پاک ہو جائے گا۔جیسے کہ کاسہ کی دعقی اور وہ مٹکا جس میں شراب سر کہ بنتی ہے پاک ہوجاتا ہے بیرزاہدی میں لکھا ہے اگر ایک موز ہ کا استرٹاٹ کا ہواور وہ موزہ پ بھٹ کراس کے روزنوں میں نجس پانی داخل ہو گیا پھرای موزہ کو دھویا اور ہاتھ سے ملا اوراس کے اندر تین بار پانی بھراور پھینکالیکن اس ٹاٹ کونچوڑ نہ سکاتو و ہموز ہ پاک ہوجائے گا بیمجیط میں لکھا ہے نواز ل میں ہے کہ وہ ہر باراتی دیر تک جھوڑ دیا جائے کہاس سے پانی میکنا موقو ف ہو جائے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے خراسانی موز ہ جن کے چمڑے جوسوت ہے اس طرح کڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہتمام موزہ کے چمڑے پرسوت چڑھا ہوتا ہے تو اگر اس کے پنچے نجاست لگ جائے تو وہ تین بار دھوئے جائیں اور ہر بارخشک کئے جائیں اوربعض کا قول ہے کہ ہر باراس قدرتو قف کیا جائے کہ پانی ٹیکنا موقو ف ہوجائے پھر دوسری باراور تیسری باراس طرح دھوئے بیاضح ہےاوراوّل میں احتیاط زیادہ ہے بیخلاصہ میں لکھاہے زمین اور درخت میں اگرنجاست لگ جائے پھراس پر مینہ بر سےاور نجاست کا اثر باقی نہ رہے تو وہ پاک ہوجا ئیں گےاوراس طرح لکڑی میں جب نجاست لگ جائے اوراس پر مینہ برے تو وہ دھلنے کے حکم میں ہے زمین اگر پیٹاب ہے جس ہوجائے اور اس کے دھونے کی حاجت ہو پس اگر زمین نرم ہے تو تین بار پانی بہانے ہے پاک ہوجائے گی اور اگر سخت ہے تو فقہانے کہا ہے کہ پانی اس پر ڈالیس پھر ہاتھ ہے رگڑیں پھراون یا پاک کپڑے سے پوچھیں اوراس طرح تین بارعمل کریں تو پاک ہوجائے گی اورا گراس پرا تنابہت پانی ڈالا جائے کہاس کی نجاست متفرق ہوجائے اوراس کی بواوررنگ باقی نہر ہےاور چھوڑ دی جائے تا کہ خشک ہوجائے تو پاک ہوجائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے بوریا کواگرنجاست لگ جائے اور وہ نجاست خشک ہوتو ضروری ہے کہ اس کومل کرنرم کرلیں اور تر ہواور بوریا نرکل کا اوریا ای کے مثل کسی اور چیز کا ہوتو وہ دھونے سے پاک ہوجائے گا اور کسی چیز کی حاجت نہ رہے گی بیمجیط میں لکھا ہے اور بلا خلاف پاک ہوجائے گا اس کئے کہ وہ نجاست کوجذ بنہیں کرتا ہے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرخر ماوغیرہ کی چھال ہوتو دھو ئیں اور ہر بارخشک کریں امام ابو یوسف " کے نز دیک پاک ہو جائے گا بیرمنیتہ المصلی میں لکھا ہے اور ای پرفتویٰ ہے بیاس کی شرِح میں لکھا ہے جوابراہیم حلبی کی تصنیف ہےاور بوریا اگرنجس یانی میں گر جائے تو امام ابو یوسٹ کے قول کے بہو جب اوراسی کومشائخ نے اختیار کیا ہےاس کوٹین بار دھویں اور ہر بارنچوڑیں یا خشک کریں تو پاک ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اوریہی خلاصہ میں لکھا ہے۔

نجس برتن اگر کسی نہر میں ڈالا جائے اور ایک رات چھوڑ دیا جائے تا کہ اس پر پانی جاری رہے تو پاک ہو جائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور یہی سے جے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوابر اہیم حلبی کی تصنیف ہے۔کوز ہ میں اگر شراب ہوتو تین باراس کے اندر پانی ڈالنے سے پاک ہوجائے گا اگر کوزہ کورا ہے تو ہر بارا یک ساعت تک تو قف کریں اور بیامام ابو یوسف ؓ کا قول ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے شراب کا مٹکا اگر پرانا اورمستعمل ہوتو تنین بار کے دھونے سے پاک ہوجا تا ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے جب شراب کی بو اس میں نہ رہے بیتا تارخانیہ میں کبریٰ نے تقل کیا ہے۔ دباغت کیا ہوا چڑا جب اس کونجاست کگے تو اگروہ ایبا سخت ہے کہ اس کی سختی کی وجہ سےاس میں نجاست جذب نہیں ہوتی تو ائمّہ کے قول کے بمو جب دھونے سے پاک ہوجائے گا اورا گراس میں نجاست جذب ہو علی ہےاوراس کو نچوڑ سکتے ہوں تو تین بار دھویں اور ہر بارنچوڑیں تو پاک ہوگا اور اگرنہیں نچوڑ سکتے تو امام ابویوسٹ کے قول کے بموجب تین بار دھویں اور ہر بارخشک کریں بیرفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کپڑے کا کوئی کنارہ بجس ہو جائے اور اس کو بھول گیا اور بغیراس کے سوچ کر گمان غالب کرے اس کپڑے کے کسی کنارہ کو دھولیا تو اس کپڑے کے پاک ہونے کا حکم کیا جائے گا یہی مجتار ہے اگراس کپڑے سے بہت ی نمازیں پڑھیں پھرظا ہر ہوگیا کہ دھویا اور طرف اور نجاست اور طرف تھی تو جس قد رنمازیں اس کپڑے ہے پڑھیں ان کا پھیر بناوا جب ہے بیخلا صہ میں لکھا ہے اور احتیاط بیہ ہے کہ سارا کیڑا دھو لے اور اس طرح نجاست اگراشین میں لگی تھی اور بیرنہ یا در ہا کہ کونسی آسٹین تھی تو دونو ں گودھو لے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کپڑ انجس ہو جائے اور تبین باراس کا دھونا وا جب ہو اوراس نے ایک دن ایک بار دھولیا اور ایک دن دو بار دھولیا تو جائز ہے اس لئے کہ مقصود حاصل ہو گیا بیفتاویٰ قاضی خان کی فصل ما یقع فی بیر میں لکھا ہے اور منجملہ ایکے پوچھنا ہے لوہا جس پرصیقل ہواوروہ کھدڑا چھری اور آئینہ اورمثل اس کے اگر اس پرنجاست پڑجائے اوراس کے اندر جذب نہ ہوتو جس طرح دھونے ہے پاک ہوتا ہے اس طرح پاک کپڑے ہے پوچھنے ہے پاک ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے نجاست تر اور خشک میں اورجہم دار اور بےجہم میں کچھ فرق نہیں یہ بیین میں لکھا ہے اور یہی فتو کی کے واسطے اختیار کیا گیا ہے بیعتا ہید میں لکھا ہے اگروہ کھدڑا ہو یامنقش ہوتو پو چھنے سے پاک نہ ہوگا یتبیین میں لکھا ہے اگر تجھنے لگائے اور اس جگہ کو بھیکے ہوئے کپڑے ہے یو چھرلیا تو کافی ہی اس لئے کہ وہ دھونے کا کام دیتا ہے محیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ملنا ہے منی کو'منی اگر کپڑے کولگ جائے تو اگر تر ہے تو دھونا وا جب ہے اور اگر کپڑے پرلگ کر خٹک ہے تو بھکم استحسان کے ل کر جھاڑ ڈ النا کا فی کہے یہ عما ہیں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے کہ مرد اورعورت کی منی میں کچھ فرق نہیں اورمل کر جھاڑ ڈالنے کے بعد اگر منی کا اثر باقی رہے تو کچھ نقصان نہیں جیسے دھونے کے بعدر ہتا ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر ذکر کا سرا بیشاب سے بھی نجس ہوتو منی مل کر جھاڑنے سے پاک نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگرمنی بدن کولگ جائے تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوگا خواہ منی تر ہوخواہ خشک یہی مروی ہےا مام ابو حنیفة " ے بیکا فی میں اصل نے قتل کیا ہے اور یہی فتاویٰ قاضی خان اورخلا صہ میں لکھا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہل کر جھاڑنے ہے بھی پاک ہوجا تا ہے اس لئے کہ بلوے اس میں اشد ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر منی استر تک پھوٹ گئی تو بھی مل کرجھاڑ ڈ النا کا فی ہے اور یمی سیجے ہے یہ جو ہرۃ العیر ہ میں ہے۔

موزہ پرلگ کرمنی خشک ہوگئی تو مل ڈالنا کانی ہے بیکانی میں لکھا ہے منی کو جب کپڑے سے مل ڈالا اوراس کا اثر جاتارہا پھر
اس پر پانی لگا تو اس میں دوروا بیتیں ہیں مختار یہ ہے کہ پھر نجاست نہیں لوٹنے کی بیرخلاصہ میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان کے ہے چھیلنا اور
رگڑ ناموزہ پراگر نجاست لگ جائے اگر جم دار نجاست ہے جیسے پائخا نہ اور لید اور منی تو اگر خشک ہوتو چھیلنے سے پاک ہوجائے گی اور
اگر تر ہے تو ظاہر روایت میں بغیر دھوئے پاک نہ ہوگا اور امام ابو یوسف کے نز دیک جب اس کو بہت اچھی طرح پو چھھا س طور سے کہ
اگر تر ہے تو ظاہر روایت میں لگا اور خشک ہوگیا پھرا سکو ملا' جھاڑ ا تو کپڑ اپاک ہوگیا کذانی الطحالوی لیکن مشہوریہ ہے کہ بغیر دھوئے پاک بنہ ہوگا اور

کچھاسکا اثر باقی نہ رہےتو یاک ہوجائے گا اورعموم بلوے کی وجہ ہے ای پرفتو کی ہے بیفتو کی قاضی خان میں لکھاہے اور اگرنجاست جسم دارنہیں جیسے شراب اور پیشاب تو جب اس میں مٹی مل جائے یا اوپر سے ڈلا دی جائے بھراس کو پوچھیں تو پاک ہوجائے گا بہی سیجے ہے یہ تنبيين ميں لکھا ہےاور ضرورت کی وجہ ہےای پرفتو کی ہے بیمعراج الدرابیمیں لکھا ہےاور فتاوی حجتہ میں لکھا ہے کہ پوشین پراگرجسم دار نجاست لگ جائے اور خٹک ہوجائے تورگڑنے ہے پاک ہوجا تا ہے جیسے کہ موز ہ پاک ہوجا تا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے خشک ہونا اور اس کا اثر دور ہونا ہے زمین خشک ہونے سے اور نجاست کی اثر دور ہونے سے نماز کے واسطے پاک ہوجاتی ہے تیم کے واسطے پاک جنہیں ہوتی میں کا فی میں لکھا ہے دھوپ سے خشک ہونے میں اور آگ سے خشک ہونے میں اور ہوا سے خشک ہونے میں اور سامید میں خشک ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے زمین کے اس حکم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جوزمین میں قائم ہیں جیسے کہ دیوار نیں اور درخت اور گھاس اور نرکل جب تک وہ زمین میں کھڑے ہیں کیس اگر گھاس اور لکڑی اور بانس کٹ جائیں اور پھران پرنجاست لگےتو بے دھوئے پاک نہ ہونگے ہے جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔اینٹیں اگرز مین میں بطور فرش بچھی ہوئی ہوں تو ان کا ز مین کا حکم ہے خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہیں اورا گرز مین پررکھی ہوئی ہیں جوایک جگہ سے دوسری جگنقل ہوتی ہوں تو دھونا ضرور ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے پیخر کا اور کچی اینٹ کا بیقدیہ المصلی میں لکھا ہے اگر اس کے بعد اینٹیں اکھاڑی جائیں تو کیا پھرنجس ہوجاتی ہیں اس میں دوروا تیں ہیں پیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے شکریزے کے اگر زمین میں گڑے ہوئے ہوں تو ان کا حکم وہی ہے جوز مین کا حکم ہے لیکن اگرز مین کے اوپر پڑے ہوں تو پاک نہ ہوں گے میرمحیط میں لکھا ہے منتیہ المصلی میں ۔اگرز مین خٹک ہوگر پاک ہوجائے اور پھراس پر پانی پڑے تو اصح یہ ہے کہ نجاست عود نہیں کرتی اورا گر پانی اس پر چھڑک لیں اوراس پر بیٹھیں تو کچھ مضا کقہ نہیں یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے گوبر جلانا ہے اگر جل کررا کھ ہوجائے تو امام محمدٌ کے نز دیک اس کی طہارت کا حکم ہوگا اورای پرفتوی ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے پائخانہ کا بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بکری کا سر جوخون میں بھرا ہوا ہے جلایا جائے اورخون اس سےزائل ہوجائے تو اس کی طہارت کا حکم کیا جائے گانجس مٹی سے اگر کوز ہیا ہانڈی بنادیں پھروہ یک جائے تو ّیاک ہوجائے گا یہ محیط میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے انیٹوں کا جونجس پانی ہے بنائی جائیں پھر پکائی جائیں یہ فاویٰ غرائب میں لکھا ہے اگر کسی عورت نے تنورگرم کیا پھراس کوا ہے کپڑے ہے یو نچھا جونجاست میں بھیگا ہوا تھا پھراس میں روٹی پکائی اگر روٹی لگنے ہے پہلے اس کی تری آگ کی گری ہے جل چکی تھی تو روٹی نجس نہ ہوگی ہے محیط میں لکھاہے اگر تنزر گوبر سے یالید ہے گرم کیا جائے تو اس میں روٹی پکانا مکروہ عجموگا اور اگراس پریانی حچیزک لیا جائے تو کراہت باطل ہوجائے گی بیقعیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے حالت بدل جانا ہے اگرشراب ایک نئے ملے میں ہواور اس کا سرکہ بن جائے تو وہ بالا تفاق پاک ہوجائے گا بیقدیہ میں لکھا ہے۔شراب میں جوآٹا گوندھا جائے وہ دھونے سے پاکنہیں ہوتا اور اگر اس میں سر کہ ڈال دیں اور اس کا اثر جا تار ہے تو وہ پاک ہوجائے گا پیظہیریہ میں لکھا ہے کلچےا گرشراب میں ڈالدیا جائے بھروہ شراب سرکہ بن جائے توضیح یہ ہے کہوہ کلچہ پاک ہوگا اگراس میں بوشراب کی باقی نہر ہے۔اور یمی حکم پیاز کا ہے جب وہ شراب میں ڈالی جائے اور شراب سرکہ بن جائے اس لئے کہ اجز اشراب کے جواس میں ملے ہوئے تھےوہ

ا یعن رنگ وبودور ہونے سرضح البحراور مزہ بھی جاتار ہائے ۱۲ع

ع کیکن امام مصنف ہدایہ کے نز ویک است عود کرے گی اور یہی احوط واشبہ ہے واللہ اعلم ۱۳

سے پیکراہت ظاہراتنزیبی ہے بدلیل اس کے کہ نجاست کا دھواں کپڑے یا بدن میں لگانو سیحے یہ ہے کہ اُس کونجس نہیں کرے گاالسراج۔اگر کوٹھری میں گوہ جلائی اگیا اور دھواں چڑھ کرمو کھلے کے تو سے پرمنعقد ہوکر ٹیکا اور کس کپڑے کولگا تو استساناً خراب نہ ہوگا جب تک کہ اڑنجاست کا ظاہر نہ ہواورای پرامام ٹھر۔ بن الفضل نے فتوی دیا ابتا ہیں ا

سرکہ ہوگئے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔شراب اگر پانی میں پڑے یا پانی شراب میں پڑے پھر وہ سرکہ ہوجائے تو پاک ہوگا بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر شور بے میں شراب پڑ جائے پھر سرکہ پڑ جائے اگر وہ شور باتر شی میں سرکہ کے مانند ہوجائے تو پاک ہے بیٹر بیہ میں لکھا ہے۔ چو ہا شراب میں گر جائے اور پھٹ جانے سے قبل اس کو نکال لیس پھر وہ شراب سرکہ ہوجائے تو اس کو کھا لینے میں پچھ مضا کفتہ ہیں اوراگر وہ شراب کے اندر پھٹ جائے پھر نکالا جائے پھر وہ شراب سرکہ بنے تو اسکا کھانا حلال نہیں ۔ کتااگر شیر ہ کو چائے بھراس کی شراب سے بھر سرکہ بنے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوجاتا بی فتاویٰ بھراس کی شراب سے بھر سرکہ بنے تو اس کا کھانا حلال نہیں اس لئے کہ احاب کتے کا اس میں قائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہوجاتا بی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

یمی علم ہے اس صورت میں جب پیشا ب شراب میں گر جائے بھروہ سر کہ بن جائے بیخلا صہ میں لکھا ہے ۔ بجس سر کہ اگر شراب میں ڈالا جائے پھروہ شراب سرکہ ہوجائے تو نجس ہوگی اس لئے کہ وہ بجس سرکہ جواس میں ملاتھاوہ متغیر نہیں ہوا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے سوراور گدھا ' اگرنمک سار میں گر جائے اورنمک ہوجائے یا کسی چہ بچہ میں گر کرمٹی ہوجائے تو امام ابوحنیفه ٌ اورامام محدٌ كے نزديك پاك ہوگا يەمجىط سزهسى ميں لكھا ہے ملكے ميں شيرہ ہواوراس كو جوش آ جائے اور سخت ہو جائے اوراس پر جھاگ آ ئے اوراس کا جوش موقوف ہوجائے اور کم ہوجائے بھروہ سرکہ ہوجائے اگروہ سرکہ بہت دنوں تک اس میں چھوڑ دیا جائے اور سرکہ کے بخارات مظے کے منہ تک پنچیں تو وہ مٹکا پاک ہوگا اور اس طرح وہ کپڑا جس میں شراب لگی ہوا ورسر کہ ہے دھویا جائے تو پاک ہوجائے گایہ فناویٰ قاضی خان میں لکھاہے اگرنجس تیل صابن میں ڈالا جائے تو اس کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا جائے گااس لئے کہاس میں تغیر ہوگیا اور منجملہ ان کے چمڑے کو دباغت ہے اور جانور کے گوشت پوست کو ذرج ہے اور کنویں کو یانی نکالنے ہے یاک کرنا ہے اور بیہ سب بتفصیل بیان ہو چکے اور اس سے ملتے ہوئے ہیں بیر سائل اگر کسی عضو پرنجاست لگ جائے اور اس کوزبان سے جائے لے یہاں تک کہاں نجاست کا اثر جاتار ہے تو پاک ہوجائے گا اور اس طرح اگر چھری نجس ہوجائے اور اس کوزبان سے جائے کے یا اپنا تھوک لگا کراس کو یو نچھ لے پاک ہوجائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کپڑے کوزبان سے جائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر جاتار ہے تو پاک ہوجائے گا پیمحیط میں لکھا ہے منہ تجرکے تے کی پھروضو کیا اور کلی نہ کی یہاں تک کہ نماز پڑھ لی تو وہ نماز جائز ہوگی اس لئے کہ منھ تھوک ہے پاک ہوجاتا ہے بچے نے مان کے بہتان پر قے کی پھراس بہتان کو بہت دفعہ چوساُ تو وہ پاک ہوجائے گی پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔دھنی ہوئی نجس روئی اگر دھنی جائے اگر کل یا نصف نجس تھی پاک نہ ہوگی اگر تھوڑی ی نجس تھی جس میں بیاحمال ہو کہ کہاس قدر دھننے میں نکل گئی ہو گی تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گا جیسے خرمن جونجس عجم وجائے پھر کسان اور عامل کے درمیان میں تقسیم کیا جائے تو اس کی طہارت کا حکم ہوتا ہے بیخلا صہیں لکھا ہے۔ گیہوں کو گدھوں سے کھا نمیں اوران کا پیشا ب اور لید بعضے گہوں پر پڑےاوروہ گیہوں جس پرنجاست پڑی اور گہووں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو فقہانے کہاہے کہا گران میں ہے تھوڑے نکال کر دھوئے جائیں پھرسب ملا دیے جائیں تو ان کا کھانا جائز ہوجائے گا اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ تھوڑے سے گہوں اس میں نے نکال کرکسی کو ہبہ کر دیے یا صدقہ دے دیے پیرذ خیرہ میں لکھا ہے۔ بجس را نگ پگھلانے سے یاک ہوجا تا ہے موم پاک نہیں ہوتا بیقنیہ میں لکھا ہے۔ چو ہاا گر تھی میں مرجائے تو اگر تھی جما ہوا ہوتو اس کے پاس پاس کا تھی نکال کر پھینک دیا جائے اور باقی پاک ہےوہ کھایا جائے اور اگر بتلا ہوتو اس کو کھانا جائز نہیں لیکن کھانے کے سوا اور طرح فائدہ لینا اس ہے جیسے روشنی کرنا اور ل جونجاست مغلظه كه كنوئيس مين گركراس كي نه كي مڻي مين سياه مڻي هو گئاتونجس نه د جي كيونكه ذات منقلب هو گئي اي پرفتو ي ديا جائے ١٣

ع يون بى مطلق ندكور إورطا بريد كمكل بحس ند مواموا

چڑ ہے کی دباغت کرنا جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگراس چڑ ہے گی دباغت کی جائے تو اس کے دھونے کا حکم کیا جائے پھراگروہ نچڑ سکے تو تین باراس کو دھویں اور نچوڑیں اوراگر نہ نچوڑ سکے تو امام ابویوسٹ کے نز دیک تین بار دھویں اور ہر بارخشک کریں ہے بدائع میں لکھا ہے اور جے ہوئے تھی کی حدید ہے کہاگر کسی طرف ہے تھی نکالا جائے تو اس وقت سب مل کر برابر نہ ہو جائے اوراگراس وقت برابر ہوجائے تو وہ پتلا ہے بیفاوی غرائب میں لکھا ہے

ووسرى فصل

نجس چیز وں کے بیان میں

نجس چیزیں دومتم کی بیں اوّل مغلظہ اور وہ بقدر درہم کے عفو ہیں اور درہم کے اعتبار میں روایتیں مختلف ہیں صحیح یہ ہے کہ اگر جسم از ارتجاست ہوتو وزن کا اعتبار کرے اور وہ یہ ہے کہ وزن اس کا درہم کمیر کے برابر ہوجوا یک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے جسم کی ہوااس میں ناپ کا اعتبار ہے اور وہ بقدر شقیل کی چوڑ انکی ہے ہے میمین اور کافی اور اکثر فقاوی میں لکھا ہے۔ اور شقال کا وزن بیس قیراط کا ہے۔ اور شمس الائمہ سے بیمنقول ہے کہ ہرز مانہ میں اس زمانہ کے درہم کا اعتبار کیا جائے اور سیجے وہی ہے جواوّل بیان ہوا بیس ایراج الوہاج میں ایضاح نے قبل کیا ہے۔

. جو چیزیں آ دمی کے بدن ہے ایک نکلتی ہیں جن کے نکلنے ہے وضو یاغسل واجب ہوتا ہے و ہمغلظہ سیمیں جیسے پا خانہ اور پیشاب اورمنی مذی اور و دی اور کچلو ہواور پیپ اور قے جومنہ بھر کرآئے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اوریہی حکم ہے حیض اور نفاس اور استحاضہ کے خون کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور یہی حکم ہے بچے کے پیشاب کالڑکا ہویالڑ کی کھانا کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں یہ اختیارشرح مختار میں لکھا ہے۔اور یہی حکم ہےشراب کا اور جاری خون کا اور مر دار کا اور جو جانو رنہیں کھائے جاتے ان کے پیشا ب کا اور لید کا اور بیل کے گو ہر کا اور پائٹخا نہ اور کتے کے گوہ اور ربط اور مرغانی کی بیٹ کا بیسب بہنجاست غلیظ بنس بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہاور یہی حکم ہے درندے جانوروں اور بلی اور چوہے کے گوہ کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بلی یا چوہے کا پیشاب اگر کپڑے کولگ جائے تو بعضوں نے کہا ہے کہا گر قدر درہم ہے زیادہ ہوتو کیڑانجس ہوجا تا ہے اوریہی ظاہر ہے بیڈ فاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ سانپ کا گوہ اور بییثاب بخس ہے بینجاست غلیظہ اور یہی حکم ہے جونک کے گوہ کا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اور بڑی گلی اور گرگٹ کا خون بجس ہا گر بہتا ہوا ہو بیظہیر پیمیں لکھا ہے۔قدر درہم سے زیا دہ اگر کپڑ ہے کولگ جائے تو نماز جائز نہ ہوگی پیمجیط میں لکھا ہے۔ دوسری نجاست مخففہ ۔اوروہ چوتھائی کپڑے ہے کم معاف ہے بیا کٹر متون میں لکھاہے۔ چوتھائی کپڑے کے حساب میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے اس طرف کی چوتھائی کا اعتبار ہے جہاں نجاست لگی ہوجیسے دامن اور آستین اور کلی۔ بیتکم اس صورت میں ہے جب کپڑے پرنجاست گلی ہو۔اوراگر بدن پر ہوتو اس عضو کی چوتھائی کا اعتبار ہے جس پرنجاست ہی جیسے ہاتھ اور یا وُں صاحب تخذ اور محیط اور بدائع اورمجتبیٰ اورسراج الوہاج نے اس کو سیجے کہا ہے اور حقائق میں ہے کہ کہای پرفتویٰ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے ۔گھوڑ ہے ' اور حلال جانوروں کا بیپثاب اور جو پرند جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے اس کی بیٹ بھی بینجاست خفیفہ نجس ہے بیے کنز میں لکھا ہے۔ ل مثلًا اگرة دى كاپيشاب موتوبقدر درم مساحت يعني تقيلى كے قعر كے عفواوراس سے زيادہ نہيں جائز ہے اورا گرگوہ موتو ايک درم وزن سے زيادہ نہيں جائز ہا ج کی نگلیوں کے جوڑوں کے اندر کا گہراؤ ۱۲ سے اُن چیزوں کی نجاست ای وجہ سے مغلظہ ہوئی کہ پینجاست بدلیل قطعی تابت ہوئی ہے ا سے شخین کے زور کے گھوڑے کے بیٹاب کی نجاست حیفہ ہاورامام نے اس کے گوشت کو کروہ جو کہا ہے تو اس واسطے کہ وہ جہاد کا سامان ہے نداس واسطے کدأس کا گوشت نا پاک ہے او

نجاست کے خفیف ہونے کا حکم کیڑے میں جاری ہوتا ہے پانی میں جاری نہیں ہوتا ریکافی میں لکھا ہے۔ شہید کا خون جب تک بدن پر ہے پاک ہاور جب اس سے جدا ہو گیا تو نجس ہے۔ ہر جانور کا پتاش اس کے پیٹاب کے ہوتا ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔ سوئی کے سرے کے برابر پیشاب کی چینٹ اڑتی ہے وہ بسبب ضرورت کے معاف ہے اگر چہتمام کپڑے پر پڑجائیں پیمبین میں لکھا ہے۔ سوئی کی دوسری طرف کے برابر جو پیشاب کی چھنٹ ہوں ان کا بھی یہی تھم ہے بیکا فی اور تبیین میں لکھاہے بیتھم جب ہے کہ جب وہ چھنٹ اڑ کر کپڑے یابدن پرگریں لیکن اگریانی میں گریں تو وہ نجس لمہوجائے گا اور پچھ عفونہ ہوگا اس لئے کہ بدن اور کپڑے اور مکان کی بہنبت پانی کی طہارت کی زیادہ تا کیدے میراج الوہاج میں لکھاہے اوراگر پیٹاب کی چھینٹ بڑے سوئے کے سرے کے برابراڑیں تو نمازمنع عمہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اوری سے ملتے ہوئے پیمسئلے ہیں۔سانپ کی کھال بجس ہےاگر چہاس کوذیح کیا ہوااس لئے کہ وہ دباغت کوقبول نہیں کرتا بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔سانپ کی ٹیجلی سیجے یہ ہے کہ پاک ہے بیہ غلاصہ میں لکھا ہے۔سوتے ہوئے آ دمی کی رال پاک ہے برابر ہے کہ مند سے نکلی ہو یا معدہ سے آئی ہونز دیک امام ابو صنیفہ اور امام ابو محمد کے اور اسی پر فتویٰ ہے مردے کے لعاب کو بعضوں نے بخس کہاہے میراج الوہاج میں لکھاہے۔ریشم کے کیڑوں کا پانی اوران کی آنکھاور بیٹ پاک ہے بیہ قدیہ میں لکھاہے۔جوجانورکھائے جاتے ہیں جیسے کبوتر اور چڑیاان کی بیٹ ہمارے نز دیک پاک ہے۔ بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔ تستج بیہ کہ گدھیا کا دودھ پاک ہے بیٹیین اور منیۃ المصلی میں لکھا ہے اوریہی اصح ہے بیر ہدایہ میں لکھا ہے اور وہ کھایا نہ جائے بینہا بیاورخلا صہمیں لکھا ہے۔جانور کے ذکتے کے بعد جوخون اس کی رگوں میں باقی رہتا ہے اگر چہ بہت ساکپڑے کولگ جائے تب بھی اس سے کپڑ اخراب نہیں ہوتا۔ بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اس خون کا جو گوشت میں باقی رہ جاتا ہے اس کئے کہ وہ خون جاری نہیں یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔اور جو جاری خون گوشت میں لگ جاتا ہے وہ نجس ہے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے۔ جگراورتلی کا خون نجس نہیں بیخزانۃ الفتاویٰ میں لکھا ہے ۔خون مچھر کا اور پسو کا اور جوں اور کتاں کا یاک ہے اگر چہ بہت ہویہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ مچھلی اور پانی میں جینے والے جانوروں کا خون امام ابوحنیفہ "اور امام محد" کے نز دیک کپڑے کو پلیز نہیں کرتا ہیہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ چوہے کی مینگنی اگر گہیوں کے گوں میں گرجائے اور گہیوں کے ساتھ پس جائے یا تیل کے برتن میں تووہ آثااورتیل جب تک اس کا مزونه بدلے بلیدنه ہوگا فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو لیتے ہیں اور مسائل ابوحفص میں ہے کہ چوہے کی مینگنی اگر زُب سیمیں یاسر کہ میں گرجائے تو وہ خراب نہیں ہوتا یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کپڑے پر تیل نجس قدر درہم نے کم لگے بھروہ پھیل کرقدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو بعض کے نز دیک وہ نماز کا مانع ہی اورای کولیا ہے اکثروں نے بیسراج الوہاج میں لکھا ہاور یہی قول اختیار کیا جاتا ہے بیمنیتہ کمصلی میں لکھا ہے۔ بجس کپڑا جو پاک کپڑے میں کپیٹا جائے اور وہ تر ہواوراس کی تری پاک کپڑے میں ظاہر ہولیکن پاک کپڑ ااس ہے تر نہ ہوجائے کہ نچوڑتے میں رطوبت گرے یا قطرے ٹیکییں تو اصح بیہے کہ وہ نجس نہ ہوگا اوراس طرح اگر پاک کپڑ اایک مجس کپڑے پر یانجس زمین پر جوتر ہو بچھایا جائے اور نجاست کپڑے میں اثر کرے لیکن و ہ اتنا تر نہ ہوجائے کہ نچوڑتے میں اس سے رطوبت گرے مگرنجاست کی تری کی جگہ معلوم ہوتی ہوتو اصح بیہے کہ وہ بخس نہ ہوگا پیفلا صہ میں لکھا ہے۔اگرتر پاؤں نجس زمین یانجس بچھونے پرر کھے تو وہ نجس نہ ہوگا اورا گرخشک پاؤں نجس بچھونے پررکھا جوتر ہوتو یاؤں اگر بھیگ گیا تو واضح ہو کہ نجاست کو جو خفیفہ کہتے ہیں تو اُس کی خفت سوائے پانی کے کیڑے وغیرہ میں ظاہرہ و گی حتیٰ کہا گر کنو میں میں نجاست خفیفہ کرے تو سب کا پانی نکالنابڑے گا اس اورنوادر معلی میں ہے کہا گرایس چھنٹ بڑے کہ اُن کااثر دیکھا جاتا ہے تو دھونا ضروری ہے اورا گرنددھوئیں حتی کہ نماز بڑھی پس اگراتی ہوں کہ اگر جمع کی جائیں تو درم ہےزا کہ ہوتیں تو نماز کا اعادہ کرے کذائی ذکرہ البقالی دارالا مام الحجو بی ۳۱۲ س رب نجوز ابوا جوگار ها كرديا جائے خواه الكوركا بوياسيب وغيره كا١١ع

تجس ہو گیااورٹی کا عتبارنہیں یہی مختار ہے بیسراج الو ہاج میں فناویٰ ہے لکھاہے۔ گو برمٹی میں ملا ہواوراس سے حیت کیسی جائے اور خنگ ہو جائے تو اس پر بھیگا ہوا کپڑ ار کھ دینے ہے جس نہیں ہوتا۔ سو کھا ہوا گو ہریانجس مٹی جب ہوا ہے اڑ کر کپڑے پر پڑے تو جب تک اس میں نجاست کا اڑنظر نہ آئے بھی نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ہوا جو گند گیوں پر گذر کر تر کیڑے کولگ جائے تو اگر اس میں نجاست کی بوآنے لگے تو نجس ہو جائے گا اور نجاستوں کے بخارات لگنے ہے جس نہیں ہوتا یہی سیجے ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے نجاست کا دھواں اگر کپڑے یا بدن کو لگے توضیح میہ ہے کہ وہ بخس نہیں ہوتا میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر چہ کیس کسی گھر میں جلایا جائے اور اس کا دھواں اور بخار حیبت کی طرف کو چڑھے اور اس کے روشندان میں تو انگا ہے اور وہاں بستہ ہو جائے اور پھروہ پھلے یا توے میں سے پسیو نکلےاوروہ کپڑے کو لگے تو بطورا بھسان کے بیٹکم ہے کہ جب تک اثر نجاست کا ظاہر نہ ہوگاوہ کپڑا پلید نہ ہوگا امام ابو بکرمحد بن الفضل نے ای پرفتویٰ دیا ہے بیفآدیٰ غیاثیہ میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اصطبل کا جب وہ گرم ہواور اس کے دھواں نکلنے کے سوراخ پرتو اہو جہاں نجاست جمع ہوتی ہے اور پھراس توے میں پہیوآیا اور ٹیکنے لگا اور یہی حکم ہے جمام کا جب اس میں نجاست جلائی جائے اور دیواروں اور روشندانوں سے پسیوٹیکنے لگے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر پانی سے استنجا کیااور کپڑے ہے نہ یو نچھا پھر گوزآیا نو فقہا کا بیقول ہے کہاس کا گر داگر دنجس نہیں ہوتا اور یہی حکم ہےاس صورت میں کہاستنجانہیں کیالیکن یا نجامہ پسینے یا پانی میں تر ہوگیا پھر گوزآیا بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر سردی کے موسم میں گھوڑے بندھنے کی جگہ میں جہاں لید وغیرہ جلتی رہتی ہے داخل ہوا اور بدن اس کاتر تھا یا کوئی ترچیز و ہاں لے گیا اور اس کی گرمی سے خشک ہوئی نجس نہ ہوگی لیکن اگر اثر ظاہر ہوا مثلاً زردی یا نجامہ پریا جوز چیز اصطبل میں لے گیا تھا اس پرخشکی ہونے کے بعد ظاہر ہوئی تو نجاست کا حکم ہوگا بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر کوئی مختص ایسے بچھونے پرسویا جس پرمنی لگ کرخشک ہوگئی تھی بھراس کو پسینا آیا اور اس سےوہ بچھونا تر ہوگیا تو اگراس کے بچھونے کی تری کا اثر اس کے بدن پر ظاہر نہیں ہوا ہے جس نہیں ہو گا اور ظاہر ہوا تو نجس ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے گدھےنے پانی میں پیٹاب کیا اوراس کی چھینٹ کسی آ دمی کے کپڑے پر پڑے تو وہ جواز صلوٰۃ کو مانع نہیں اگر چہ بہت ہوں لیکن جب یقین ہو جائے کہ وہ چھینٹ پیشاب کی تھیں تو مانع ہوں گی اور ایسے ہی اگر چرکیں پانی میں پڑے اور اس سے چھینٹ اُڑے اور اگر کپڑے پر پڑیں اگر ان کا اثر کپڑے میں ظاہر ہو گیا تو کپڑ انجس کہو گاور نہ نجس نہ ہوگا یہی مختار ہے اور اس کواخذ کیا ہے فقیہ ابواللیث نے برابر ہے کہ یانی جاری ہویا نہ ہواور ابو بکرمحر بن الفضل ہے منقول ہے کہ اگر گھوڑ ہے کے یاؤں میں نجاست لگی ہواور وہ یانی میں یلے اور اس کی چھینٹ سوار کے کپڑے پر پڑے تو وہ نجس ہوجائے گابند پانی ہو یا جاری اور پہلاقول اصح ہے بموجب قاعدہ کلیہ کے یقین شک سےزائل نہیں ہوتا یہ شرح منیته المصلی میں لکھاہے۔

جوابراہیم طبی کی تفنیف ہے پائٹانہ کی کھیاں اگر کسی کپڑے پر بیٹے جا کیں تو وہ نجس نہیں ہوتا لیکن اگروہ غالب ہوں اور بہت ہوں تو نجس ہوجا تا ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کی شخص کے پاؤں میں کیچڑ بھر گئی یاوہ مٹی میں چلا اور پاؤں نہ دھوئے اور نماز پڑھ لی تو اگر نجاست کا اثر اس میں نہیں ہوتو جا رئز ہے لیکن احتیاط ہے کہ پاؤں دھولے بیفاوی قراحانی میں واقعات حسامیہ نے قل کیا ہے پاک یانی میں اگر نجس مٹی ڈالے یا پاک مٹی میں نجس یانی ڈالا جائے توضیح یہ ہے کہ گلاوہ نجس ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا کیا ہے پاک یانی میں اگر نجس مٹی ڈالے یا پاک مٹی میں نجس میں خواں میں تھواں میں کیوں کہ بیا ہوئے ہوئے کہ النظم میں ہوئے ہوئے کہ اور کا خارادور کیا ہوئے کہ بھوٹ ہوئے کہا تو وہ خوب جیسے داستہ کی کچڑو نجس کا دھواں وگو پر کا خبار اور کو رکا غبار اور کے جانفے مصلی کے شام کے میں کھیں جو چھیٹ برتن میں گریں جن کے گرنے کا موقع فا ہر نہیں ہوتا تو وہ خوب جیسے داستہ کی کچڑو نجس کا دھواں وگو پر کا غبار اور کتوں کے جانفے مصلی کے شام کے میں گئوں کے جانفے مصلی کے شام کے میں گئوں کے جانفے مصلی کے شام کی میں گئوں کے جانفے مسلی کے میں کھیں کے میں کو سے جو چھیٹ برتن میں گریں جن کے گرنے کا موقع فل ہر نہیں ہوتا تو وہ خوب جیسے داستہ کی کچڑو نجس کا میں کا میں کھیں کے میں کھیں کے خوب کی کھی کو میں کھیں کے میں کھیں کے خوب کیا کہ کو میں کو کہ کے میں کو کھیں کے میں کا موال والے کو کہ کا موال والے کہا کی کو کیا کہ کہ کیا کو کھوں کو کھیں کو کیا کہا کو کھیں کیا کہا کہ کیا کہ کو کھوں کے میں کھیں کے میں کو کے کہا کہ کی کھیں کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھوں کی کھیں کی کھیں کھیں کی کھیل کے کہا کہ کھی کھیں کی کھیل کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہا کہ کھی کہ کہ کو کھیں کی کھیل کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کہ کو کھیں کو کھیں کی کی کھیل کو کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہا کو کھیں کے کہ کھیں کو کھیں کے کہا کہ کو کھیں کے کہا کہ کی کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہا کو کھیں کو کھیں کے کہا کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہا کے کہ کو کھیں کے کہا کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے ک

ئېىرى ففىل

# استنجاکے بیان میں

استخاجائز ہاں چزوں ہے جو پھر کی طرح صاف کرنے والی ہیں جیسے ڈھیلا اور بتا اور ککڑی اور پھڑہ اور اس کے سوائے اور اس کی ہو چیز نکلی ہے وہ عادت کے موافق ہو یا عادت کے موافق ہو یا عادت کے موافق ہو یا عادت کے مقام پر خلاف ہو یہاں تک کداگر دونوں راستوں سے خون یا کچلو ہو نکلے تو بھی پھر سے طہارت ہو جاتی ہے اس طرح اگر انتنج کے مقام پر باہر ہے کچھنجاست لگ جائے تو بھی بھی چھرو نظر نے سے پاک ہوجا تا ہے پھروں سے استخاص کرنے کا طریقہ بیہ کہ بائیں طرف زور دیکر بیٹھے اور قبلہ کی ظرف سے اور ہوا اور سورج اور چا نہ کی طرف نے ورد کی کے موسم کا ہے پھر کو بیچھے کہ بائیں طرف زور دوسرے کو آگے لائے اور چھر تیسرے کو بیچھے کے جائے ابوجع فرنے کہا ہے کہ بیٹھم گری کے موسم کا ہے لیکن جاڑوں میں پہلے پھر کو ایکے جائے اور عور ت ہمیشہ وہی ممل کرے جو مرد جاڑوں میں پہلے پھر کو آگے لائے اور دوسرے کو بیچھے لے جائے اور پھر تیسرے کو آگے لائے اور عور ت ہمیشہ وہی ممل کرے جو مرد جاڑوں

ل یعنی خفیفداس صورت میں بمزلد علیظ کے ہوگی تو اگر دونوں ملک کرفتدردرم سے زیاد ہول تو نماز جائز نہوگی ۱۲

ع پھر جس چیزے بینجاست زائل کی جائے اگر وہ چیز لائق احز ام یا قیمت دار ہوتو اُس سے بیکام لینا مکروہ ہے جیسے کاغذاور کپڑااور کہا گیا کہان چیز وں سے تاجی آتی ہے پانی اگر چیمتر موقیمت دارہے مگرمتین ہے اع

س استنجاسنت ہے بہی قول مالک مزنی کا ہے کیونکہ حضرت ضلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرموظبت فرمائی ہے اگر اس کوچھوڑ اتو نماز ہو جائے گی اور شافعی نے کہا کہ واجب ہے تااع

(ف) انگریزوں کے یہاں ہے جو چیزیں ساختہ آتی ہیں اگرنا کی نجاست کی خبر دے گئی اور عالب گمان سے اعتاد ہوا تو استعال نہیں جائز ہے۔ دوائیں جن میں شراب کا جزو ہے نجس وحرام ہیں گرجب کہ اُس دوا کی بدل نہیں ملتی تو اختلاف مشاکخ ہے اور ممانعت احوط اور جواز رفق ہے اعین الہدایہ۔ میں کرتا ہے پھرمتاخرین کا اتفاق ہے کہ پھر ہے استنجا کر لینے کے بعد جونجاست باقی رہ جاتی ہے پسینہ کے حق میں اس کا پچھا عتبار نہیں یہاں تک کہ اگر مقعد سے پسینہ نکل کر کپڑے یابدن کو لگے تو نجس نہیں ہوتا۔اورا گروہ تھوڑے یانی میں بیٹھ جائے گا تو وہ نجس ہوجائے گا تیبین میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے استنجامیں کوئی عددمسنون نہیں بتیبین میں لکھا ہے صاف ہو جانا شرط ہے یہاں تک کدایک پھر سے صفائی حاصل ہو جائے تو سنت ادا ہوگئی اور اگر تین پھروں ہے بھی صفائی حاصل نہ ہوتو سنت ادا نہ ہوگی پیر مضمرات میں لکھا ہےاورمستحب ہے کہ پاک پھر دائیں طرف رکھےاوراستنجا کئے ہوئے بائیں طرف رکھےاورنجس جانب ان کی پنچے کوکردے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر بگیرستر کھو لےممکن ہوتو استنجا پانی ہےافضل ہےاورا گرستر کھو لنے کی حاجت پڑے تو پھر ے استنجا کرے یانی سے نہ کرے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور افضل بیہ ہے کہ دونوں کو جمع کرے بیبیین میں لکھا ہے بعض کا قول یہ کہ ہمارے زمانہ میں یہی سنت ہاوربعض کا قول ہے کہ ہمیشہ سنت یہی ہے اور یہی سیجے ہے اور اسی پرفتو کی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے پھروں ہے استنجا کرنا اس وفت جائز ہے جب نجاست صرف مخرج ہی پرلگی ہولیکن اگرمخرج سے متجاوز ہے تو سب کا اجماع اس · بات پر ہے کی بخرج سے تجاوز کی ہوئی نجاست اگر درم کے زیادہ ہوتو اس کا پانی سے دھونا فرض ہے اور صرف پھروں سے چھوڑ انا کا فی نہیں ہےاس طرح اگرسپیارہ کے کناروں پر بپیثاب قدر درہم ہے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہےاورا گروہ نجاست جو مخرج ہے متجاوز ہے قدر درہم ہے کم ہے یا بقدر درہم ہے لیکن جب اس کومخرج کی نجاست کے ساتھ ملا دین تو فدر درہم ہے زیادہ ہو جائے پس اگر اس کو پھر سے دور کرلیا اور پانی ہے نہ دھویا تو امام ابو حنیفہ "اورا مام ابو یوسف" کے نز دیک جائز نہیں اور مکروہ نہیں یہ ذ خیرہ میں لکھا ہےاور یہی صحیح ہے بیزاد میں لکھا ہےاور جونجاست موضع استنجا پر قدر درہم سے زیادہ ہواور ڈھیلوں سےاستنجا کرلیااور پانی سے نہ دھویا تو شرح طحاوی میں لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو تین پھروں سے یو نچھ لیا اور صاف کرلیا توجائز ہے اور کہا کہ یہی اصح ہے اور یہی کہاہے فقیہ ابواللیث نے بیمحیط میں لکھاہے اور یہی مختار ہے بیسرا جیہ میں لکھاہے کہ ا گرسپیارے کے کنارہ پرنجاست قدر درہم ہے کم لگی ہواور دوسری جگہ پر بھی نجاست قدر درہم ہے کم ہولیکن اگر دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم سے زیادہ ہو جائے تو ان دونوں کو جمع کریں گے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ع ہے بیجنیس میں لکھا ہے اور اگر مقعد کا مقام فراخ ہواور نجاست اس میں قدر درہم ہے زیادہ لگی ہولیکن مقعد ہے متجاوز نہ ہوتو ابوشجاع ہےاور ایسا ہی طحاوی ہے منقول ہے کہ پھروں ئے استنجا کانی ہے اور بیزیادہ مشابہ ہے امام ابو صنیفہ "اورامام ابو یوسف" کے قول سے اور اس کوہم اختیار کرتے ہیں تیبنین میں لکھا ہےاور پیپٹاب کے استنجا کا قاعدہ بیہ ہے کہ ذکر کو ہائیں ہاتھ سے پکڑےاوراس کودیوار پریا پھر پریا ڈھیلے پر جوز مین سے اٹھا ہوا ہے رگڑے پھر کو داہنے ہاتھ میں نہ لے اور ای طرح ذکر داہنے اتھ میں اور پھر کو بائیں ہاتھ میں نہ پکڑے اور اگرید نہ ہو سکے تو ڈ ھیلے کودونوں ایز یوں میں بکڑے اورز کرکوبائیں ہاتھ میں بکڑ کراس پررگڑے اور جو یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کودا ہے ہاتھ میں بکڑے اور اس کوخرکت نہ دے بیزاہدی میں لکھا ہے اور پاک کرنا اس وفت تک واجب ہے جب تک دل لم یہ یقین ہوجائے کہ اور پیثاب نہ آئے گا پیظہیر یہ میں لکھا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ چند قدم چل کر استنجا کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر پاؤں مارے اور کھنکارے اور دانی ٹا نگ کا بائیں پر کیلیٹے اور بلندی ہے بستی کی طرف کواترے اور سیجے میہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں جب ل یعنی دیگر مواضع میں بقدر دام کے عفو ہے ہیں جب اس سے زائد ہوتو مانع ہے یونمی جب موضع استنجامیں ہوتو چاہئے کہ قدر درم عفو ہواور زائد ہوتو مانع ہوا اع کے سیمسکلہ دلیل ہے کہ مقعدے تجاوز بھی جمع کی جائے کیکن رہی بیصورت کہ نائز ہے متجاوز نہیں اور مقعدے متجاوز نہیں کیکن ملا کر درم ہے زائد ے واظہریہ کہ استخابھروں سے کافی ہے ا

اس کے دل میں اطمینان ہوجائے کہ جونجاست سوراخ میں تھی وہ تمام ہوگی تو استنجا ہوگیا یہ شرح میچہ کھسلی میں جوامیر الحاج کی تصنیف ہاور مضمرات میں تکھا ہاوراگر شیطان اس کے دل میں بہت ہے وسوے ڈالتا ہوتواس کی طرف التفاف نہ کر ہے جسے نماز میں ایسے وسوسوں کی طرف التفاف نہ کر یہ جسے تو پائی نماز میں ایسے وسوسوں کی طرف التفاف نہیں ہوتا اور پیشاب کے مقام پر پائی چیڑک لے یہاں تک کہ اگر پھر وہ ہاں تر کہ دکھتے تو پائی استنجا کر نے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر روز ہ دار نہ ہوتو پائی نہ نہ مقام کو خوب ڈھیلا کر تے ہو بہاں تک کہ اگر چور ہائی کہ استنجا میں اورائگیوں سے پھھاو نچا کر لے اور اس کے موضع کو دھو کے پھر پھنگلیا کو اٹھا کے باس کی انگلی اٹھا تھا ہوجا کے استنجا میں اورائگیوں سے پھھاو نچا کر لے اور اس کے موضع کو دھو دے بھر پھنگلیا کو اٹھا دے اور پھر انگو شھے کے پاس کی انگلی در دھوئے کہ اس کو پاکھتا ہے اور انگلی اور اگر وہ دار بہوتو زیادتی کر ہے کھی دھونے کی شار مقر رنہیں اوراگر وہوسہ والا ہو تا ہے تعین مرتبہ دھونے کی مقدار مقر رکر لے بیٹیمین میں لکھا ہے اور نشخ ہیں تھی استنجا میں تین انگلیوں سے نیا دہ نہ لگائے اورائگیوں کی چوڑ ائی سے استنجا کر سے ہولی ہے کہ اورائگی ان اٹھا کے تھیلی سے استنجا ہیں تک کہا ہے کہ ہور تا کہا ہے کہ ورت کشادہ ہو کر بیٹھے اور تھیلی سے اور یا در دھولے اورائگی اندردائل نہ کر سے بیانی آ بہتگی ہوتا ہے اور مامہ مشائخ نے کہا ہے کہ ہورت کشادہ ہو کر بیٹھے اور تھیلی سے اور پر دھولے اورائگی اندردائل نہ کر سے بیانی آ بہتگی ہوتا ہے اور عامہ مشائخ نے کہا ہے کہ بے کہا ہے کہ عورت کشادہ ہو کر بیٹھے اور تھیلی سے اور پر دھولے اورائگی اندردائل نہ کر سے بیانی آب میں کھا ہے اور انگلی اندردائل نہ کر سے بیانی آب میں کھا ہور بی جو تا کا نی ہوتا ہو اور بی جو تا کا نی ہوتا ہو اور بی میں کھا ہورت کشادہ ہو کر بیٹھے اور تھیلی سے اور کھیلی اور انگلی اندردائل نہ کر سے بی میں استنجا نہ کر کھیلی ہورت کھی ہورت کے دورت کشادہ ہورکہ بیٹھی ہور ان کے انگی اس کے دور اور کے اور انگی اندردائل نہ کر ہورت کی ہورت کی مقدر اور کی ہورت کی تارہ ہورکہ کی ہورت کی ہورت کی مقدر کے دورت کی ہورت کھورٹ کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کھی ہورت کی ہورت کی ہورت کھی ہورت کی ہورت کی ہورت کے دورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کے دورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہور

بہتا تارخانیہ میں صیر فیدے مل کیا ہے اور عورت مردے زیادہ کشادہ ہوکر بیٹھے یہ مضمرات میں لکھا ہے جمتہ میں ہے کہ امام ابوحنیفہ یخز دیک پائخانہ کے مقام کواوّل دھوئے پیثاب کے مقام کو بعد میں دھوئے اور امام محد اور امام ابو یوسف کے نز دیک پیٹاب کے مقام کواوّل دھوئے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور انھیں دونوں کے قول کوغز نوی نے اختیار کیا ہے اور یہی اشبہ ہے بیشر کے منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور موضع استنجاکے پاک ہونے کے ساتھ ہی ہاتھ بھی پاک ہوتا ہے یہ سراجیہ میں لکھا ہے اور استنجا کے بعد ہاتھ بھی دھو لے جیسے کہ اوّل دھوتا ہے تا کہ خوب تھرا ہوجائے اور روایت میں ہے کہ نبی مُنَافِیْتِ مِنْ استنجا کے بعد ہاتھ دھویا اور دیوار پرملا میمبیین میں لکھا ہے جوگرمیوں میں استنجا کرے وہ اچھی طرح دھوئے کیکن جاڑوں میں اس ہے بھی زیادہ دھوئے تا کہ صفائی حاصل ہوجائے بیاس صورت میں ہے جب کہ پانی ٹھنڈا ہواور اگر پانی گرم ہوتو جاڑے اور گرمی کا موسم برابر ہے لیکن گرم پانی میں ٹھنڈے پانی ہے تو اب کم ہے بیمضمرات میں لکھاہے اور استخاصہ والی عورت کو پییٹاب و پائخانہ کے سواہر نماز کے وفت میں استنجا کرناوا جب ہے بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر بایاں ہاتھ شل ہوجائے اور اس سے استنجانہیں کرتا تو اگریانی ڈالنے والا نہ ملے تواستنجانہ کرےاورا گرجاری پانی پر قادر ہوتو داہنے ہاتھ ہے کرلے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔ بیار آ دمی کی اگر بی بی اور باندی نہ ہواوراس کا بیٹا یا بھائی ہواور وہ خود وضونہیں کرسکتا تو اس کواس کا بیٹا یا بھائی وضوکرا دے مگر استنجا نہ کرائے کیونکہ وہ اس کے ذکر کونہیں چھوسکتا اور استنجااس ہے ساقط ہوجائے گا پیمحیط میں لکھا ہے۔ بیارعور ت کا اگر شوہر نہ ہواور وضوکر نے سے عاجز ہواوراس کی بیٹی یا بہن ہوتو اس کو وضوكراد ہاوراستنجااس سے ساقط ہوجائے گابی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے استنجامیں قبلہ کی طرف کومنہ کرنا اور پیٹھ کرنا مکروہ ہے اور ل پھر پانی سے استنجا کرنا ادب ہے بعد پھروں ہے پاک ہونے کے کیونکہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ "ے روایت ہے کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم تین بار پانی ہے دھوتے تھے رواہ ابن ملجہ اورام المؤمنین ہے مروی ہے کہتم اے عورتو! اپنے شوہروں کو کہو کہ پیخانہ اور پیشاب کے اثر کو پانی کے ساتھ دھوڈ اکیس کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايساكياكرت تصرواه احمد والتريذي وصححه اوركها كياكه بإنى سے استنجاسنت ٢١١ع

اگر بھول کر قبلہ کی طرف کو بیٹھ گیا تو مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف ہے جس قدر نچ سکے نچ جائے یہ بیین میں لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک ہے ہوئے پیخا نوں اور جنگل میں اس علم میں پچھ فرق نہیں ریشر ح وقایہ میں لکھا ہے اور مٹر وہ ہے ہورت کے واسطے کہ اپنے بچہ کو بیشاب اور پیخا نہ پھرانے کے وقت قبلہ کی طرف تھا م لے ریسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور ہٹری اور گو بر اور لیداور طعام اور گوشت اور شیشہ اور مختلے کے اور بیا کہ میں ہو سکتا تو بغیر کرا ہت واپنے میں ہاتھ ہے استنجا کرنا مگروہ ہے تیمیین میں لکھا ہے اور اگر ہائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہے کہ استنجا نہیں ہوسکتا تو بغیر کرا ہت واپنے ہاتھ ہے کرنا جائز ہے یہ مراج الو ہاج میں لکھا ہے بحس چیز وں سے استنجا نہ کرے استنجا کر ہے ہوں اور ہر مرتبہ ایسے کونے سے استنجا کر سے جس پھر سے وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی اور مختل استنجا کر چکا ہے استنجا نہ کرے لیکن پھر کے گئی کونے ہوں اور ہر مرتبہ ایسے کونے سے استنجا کر ہے جس سے پہلے استنجا نہیں کیا تھا تو بغیر کرا ہت جائز ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور کا غذ سے استنجا نہ کر سے اگر چہ بیدید ہو یہ مضمرات میں لکھا ہے اور کی اینٹ سے اور کی سے اور کی اینٹ سے اور کی اینٹ سے اور کی اینٹ سے اور کی سے

استنجا کی پانچ قشم ہے دونوں میں ہے واجب ہیں ایک مخرج کا دھونا اس وقت جب جنابت یا حیض یا نفاس کی وجہ ہے مسل کرے تاکہ نجاست اور بدن میں نہ پھیل جائے اور دوسری جب نجاست مخرج سے متجاوز ہوخواہ تھوڑی ہویا بہت امام محد کے نز دیک دھونا واجب ہےاوراس میں زیاوہ احتیاط ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسف کے نز دیک اگر نجاست قدر درہم ہے متجاوز ہوتو اس و قت دھونا واجب ہاں لئے کہ جس قدر نجاست مخرج پر ہے وہ اعتبار سے ساقط ہے کیونکہ اس کا کسی چیز سے پونچھ لینا کافی ہے پس معتبر وہی نجاست رہی جومخرج کے سواہے تیسری سنت اور وہ اس وقت ہے جب نجاست مخرج سے نہ بڑھے چو تھے مستحب اور دہ اس وفت ہے جب پیشاب کیااور پامخانہ نہ پھراتو پیشاب کے مقام کودھولے پانچویں بدعت اور وہ رتح نکلنے سے استنجا کرنا ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے جب پامخانہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو مستحب ہے کہ جن کپڑوں سے نماز پڑھتا ہے ان کے سوااور کپڑے پہن کر پائخانہ میں جائے اگراییا کرسکتا ہو۔اور جویہبیں ہوسکتا تو اپنے کپڑوں کونجاست اورمستعمل پانی ہے بچانے میں کوشش کرے اور سرڈ ھک کر پائخانہ میں جائے اگر انگوشی پر اللہ کا نام یا کچھ قرآن کھدا ہوتو اس کو پہن کر پائخانہ میں داخل ہونا مکروہ ب يراج الوباج مين لكها باورمستحب بك بائخانه مين داخل موت وقت بديرٌ هے: اللّٰهم إِنِّي أَعُودٌ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَكَخْبَائِثِ یعنی آےاللہ پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس پلیدی سے اور پلید چیز وں سے اور پائخانہ میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھادے اور نکلے تو داہنا یاؤں پہلے بڑھادے تیمبین میں لکھا ہے اور کھڑے ہونے کی حالت میں سترنہ کھولے اور دونوں پاؤں کو دور دورر کھے اور بائیں طرف کو جھکار ہےاور بات نہ کرےاوراللہ کا ذکر نہ کرےاور چھینکنے والے کا سلام کا اورا ذان کا جواب نہ دےاورا گر چھینک آ جائے تو دِل میں الحمداللہ پڑھ لے اور زبان نہ ہلائے اور بلاضرورت اپنے ستر کونہ دیکھے بول و براز کونہ دیکھے اور نہ تھو کے نہ ناک چھتے نہ کھنکارے نہ بہت ادھرادھرُ دیکھے اور اپنے بدن سے کھیل نہ کرے اور آسان کی طرف نظر نہ اٹھائے اور ببیثاب یا تخانہ پر بہت ورِ تك نه بين بيراج الوہاج مِن لكها إور جب يا مخانه سے نكاتوب را هے : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُوْ ذِينِني وَأَبْقِي مَا تَنْفَعَنِيْ لِعِيْ حمر إلله كے لئے جس نے نكال دى وہ چيز جو مجھ كوايذ دين تھى اور باقى ركھى وہ چيز جو مجھ كوفائدہ ديتى ہے جارى يانى يابند ل کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے ہے منع فر مایا ہے چنانچہ صدیث ابو قادہؓ میں مرفوع ہے کہ جب تم میں کوئی بیشا ب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور جب پیخانہ پھرے تو دائیں ہاتھ سے استنجانہ کرے اور جب پانی پئے تو ایک سمانس میں نہ پئے۔ رواہ ابخارىءاع

پانی میں یا نہریا کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارہ پر یا کھل دار درخت کے بنچے یا کھیتی میں ایسے سابہ میں جہاں بیٹھنے کا آرام ملے اور مجد کے برابر اورعیدگاہ کے برابر اور قبروں میں اور چو پائے جانوروں اور مسلمان کے راستہ میں پیشاب کرنا اور پائخانہ کھرنا کروہ ہے۔ نیجی جگہ میں بیٹھ کر اونجی جگہ کی طرف پیشاب کرنا مکروہ ہے اور چو ہے اور سانپ اور چیونٹی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا گفتہ نہیں اگر سوراخ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا گفتہ نہیں اگر پیشاب کرنا مکروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا گفتہ نہیں اگر پیشاب کرنا کر وہ ہے اگر عذر ہوتو مضا گفتہ نہیں اگر پیشاب کرنے کا ارادہ کرے اور زمین بخت ہوتو پھر سے اس کو کوٹ لے یا پچھ کھود سے تا کہ چھینیں اس پر نہ پڑیں۔ اور پیشاب کرکے اس جگہ میں وضوونہا نا مکروہ ہے بیرم اج الو ہاج میں لکھا ہے۔

# كتاب الصلوة

نماز کا فرض می محکم ہے اس کے چھوڑ نے کی گنجائش نہیں اور اس کی فرضت کا مکر میں جب تک کہ وہ وہ بہذکر ہے مخص کہ نماز کے وجوب کا ممکر نہ ہولیکن جان ہو جھ کر اس کوچھوڑ تا ہے وہ اس کوٹل نہ کریں بلکہ اس کوقید کریں جب تک کہ وہ وہ بہذکر ہے میشر ح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابین ملک کی تصنیف ہے ۔ صرف نیت باند ھنے کے لائق جوآخر وقت نماز کا ہوتا ہے ہمار ہزدیک و جوب نماز کا ای ہے متعلق ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کا فرمسلمان ہو یا گر کا بالغ ہو یا مجنون کا افاقہ یا عورت جیش ہے پاک ہوتو اگر نیت باند ھنے کے لائق نماز کا وقت باقی ہے تو ہمار ہے زدیک وہ نماز اس پر واجب ہوگی یہ ضمرات میں لکھا ہے اور جس پر بیعوراش شلا جون یا حیض آخر وقت میں پائے جائیں تو اس ہے بالا جماع نماز کا فرض ساقط ہو جائے گا یہ مختار الفتاوی میں لکھا ہے ۔ بچہ جنانے والی وائی کواگر یہ خوف ہو کہ اگر وہ نماز میں مشغول ہوگی تو بچہ مرجائے گا تو اس کونماز میں اس کے وقت سے تاخیر کرنا جائز ہے اور چور کے خوف سے اور اس جس کی ساخر جائز ہے بی ظلاصہ میں بیان مواقیت کی چوتھی فصل میں لکھا ہے ۔ اس کتاب میں یا نمی ابواب ہیں ۔

كمراز كالمحر

نماز کے وقتوں کے بیان میں اوران مسائل کے بیان میں جواس کے میل میں ہیں اس باب میں تین فصلیں ہیں

يهلى فصل

## نماز کے وقتوں کے بیان میں

فجری نماز کا وقت صبح صادق ہے شروع ہوتا ہے سبح صادق اس سپیدی کہتے ہیں جوسورج کے نکلنے تک آسان کے کنارہ پر پھیلی ہوتی ہے۔ صبح کا ذب کا عتبار نہیں اور صبح کا ذب اس سپیدی کو کہتے ہیں جوسر ف طول میں ظاہر ہوتی ہے پھراس کے بعد تاریکی آجاتی ہے صبح کا ذب سے نماز کا وقت واخل نہیں ہوتا اور روزہ دار پر کھانا حرام نہیں ہوتا یہ کا فی میں لکھا ہے۔ مشاکن میں اختلاف ہے کہ دوسری فجر کے شروع کا اعتبار ہے یا اس کے پھیل جانے اور منتشر ہوجانے کا اعتبار ہے یہ محیط میں لکھا ہے دوسرے قول میں زیادہ دوسری فجر کے شروع کا اعتبار ہے یا اس کے پھیل جانے اور منتشر ہوجانے کا اعتبار ہے یہ محیط میں لکھا ہے دوسرے قول میں زیادہ اللہ کا جہارے نماز کرام اور سائل کے بیان میں تا سے لیخی بعد اسلام لانے کے نماز ہر بالغ عاقل پر فرض ہا درم دہویا عورت ہوتا ہوتا ہوتا کہ درمیان تا کہ نماز ہو وگئے ہوا دی وار کے درمیان کے درمیان ترک نماز ہے دو اور تر فدی کی دوایت میں یوں ہے کہ نفر وائیان کے درمیان ترک نماز ہے یعنی جس نے نماز چھوڑ دی وہ نفر پر ہوگیا۔ امام شافعی وہن جس نے نماز کوچھوڑ اتو اُس نے نفر کیارواہ التر فدی وصور النہ انگار کے چھوڑ اتو اُس نے نفر کیارواہ التر فدی وصور النہ اُن کا درمیان ہولی جس نے نماز کوچھوڑ اتو اُس نے نفر کیارواہ التر فدی وصور النہ اُن کا درمیان ہولی جس نے نماز کوچھوڑ اتو اُس نے نفر کیارواہ التر فدی وصور النہ اُن کا ا

وسعت ہےاوراسی طرف اکثر علاء مائل ہیں بیرمختار الفتاویٰ میں لکھا ہےاور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ روزہ اور نمازعشا کے باب میں پہلے قول کا اعتبار کرے اور فجر کی نماز میں دوسرے قول کا اعتبار کرے بیشرے کھا ہے جوشیخ ابوالمکارم کی تصنیف ہے۔ و فت ظہر کا زوال سے شروع ہوتا ہے جب تک سابیدومثل ہوسوائے اصل کے بیکا فی میں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے بیم پیط سرحسی میں لکھا ہاور زوال اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص کا سامیہ شرق کی طرف بڑھنے لگے میرکانی میں لکھا ہے۔ زوال اور سامیہ اور سامیہ اصلی کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیدھی لکڑی برابرز مین میں گاڑ دیں تو جب تک سامیکم ہوتا رہتا ہے اس وفت آفتاب بلندی پر ہے اور جب سایہ بڑھناشروع ہوتو معلوم ہوا کہا بسورج ڈ ھلا اس وقت اس سایہ کےسرے پر ایک نشانی بناویں اس نشانی ہے لکڑی تک جس قدرسابیر ہاہے وہ سابیاصلی ہے پس جب بڑھےاور وہ زیادتی اصل لکڑی ہے دونی ہو جائے سوائے اصلی کے تو ظہر کا وفت امام ابوحنیفہ کے نز دیک باقی نہ رہے گا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی طریقہ سیجیج ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے اور فقہانے لکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز سامیہ کے ایک مثل ہونے ہے پہلے پڑھ لے اور عصر کی نماز دومثل ہونے کے وقت پڑھے تا کہ دونوں نمازیں یقیناً اپنے وفت میں ادا ہوں عصر کا وفت سابیاصلی کے سواکسی چیز کا سابید دومثل ہو جانے کے وفت ہے سورج کےغروب تک ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اورمغرب کا وفت سورج کےغروب شفق کے غائب ہونے تک ہے۔شفق امام محمدٌ اورامام ابو یوسف کے نز دیک سرخی کو کہتے ہیں اسی پرفتو کی ہے بیشرح وقایہ میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک شفق وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعد ہوتی ہے بیقد وری میں لکھا ہے اور ان دونوں کے قول میں لوگوں کے لئے آسانی زیادہ ہے اور امام ابو حنیفہ " کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے کہنماز کے باب میں اصل یہ ہے کہ اس کا ہررکن اور شرط ای چیز سے ثابت ہوتا ہے جویقینی ہویہ نہا یہ میں اسرارے اور مبسوط شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے اور عشا اور ورتر کا وقت شفق کے چھپنے ہے میج کا ذب تک ہے بیرکا فی میں لکھا ہے وہر کوعشاہے پہلے نہ پڑھے کیونکہ ترتیب واجب ہے نہ اس لئے کہ وہر کا وقت داخل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر بھول کروہر کوعشا ے پہلے پڑھ لیایا دونوں کو پڑھ لیا پھرعشا کی نماز کا فساد معلوم ہوا نہ وتر کا تو وتر سیجے ہوجائے گی اور امام ابوحنیفہ یے نز دیک صرف عشا کا اعادہ کرے گا اس لئے کہ ترتیب اس قتم کے عذر میں ساقط ہوجاتی ہے اور جس مخفس کوعشااور وتر کا وقت نہ ملے مثلاً وہ ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں شفق کے غروب ہوتے ہی فجر کا طلوع ہوجا تا ہے یا شفق کے غائب ہونے سے پہلے فجر کا طلوع ہوتا ہے اس پر عشااوروتر واجب نہ ہو نگے تیمبین میں لکھاہے۔

ووررى ففل

## وقتوں کی فضلیت کے بیان میں

ہے۔گرمیوں کمیں ظہر کی نماز کی تاخیر کرنا اور جاڑے میں جلدی کرنامتحب ہے یہ کانی میں کھا ہے خواہ اکیا نماز پڑھتا ہوخواہ جماعت ہے پڑھتا ہویہ شرح جمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے عمر کی نماز میں ایسے وقت تک کہ سورج میں تغیر نہ ہو ہرز مانہ میں تاخیر کرنامتحب ہے۔سورج کے گروہ ایسا ہوجائے کہ اس کرنامتحب ہے۔سورج کے گروہ ایسا ہوجائے کہ اس کے دیکھنے ہے آگھ نہ چندھیا جائے تو اس وقت سورج میں تغیر ہوگیا اور جب تک ایسانہیں تب تک تغیر نہیں یہ کانی میں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے ہدایہ میں لکھا ہے اور ایسا ہوجائے کہ اس صحیح ہے ہدایہ میں لکھا ہے اور ایس نہیں تب تک تغیر نہیں ہے کا الرائق میں تا ایسانہ ان سے کھا ہے ہوا کہ نہیں ہے۔ کا الرائق میں تا ایسانہیں تب تک تاخیر نہیں ہے۔ کا الرائق میں تا ایسانہ الیان سے کھا ہے ہرز مانہ میں مغرب کی نماز شرحیب ہے یہ کانی میں لکھا ہے عشا کی نماز میں تبائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور جس کو اعتاد نہ ہووہ ہونے ہے پہلیپڑھ کے لیے تعیمین میں لکھا ہے ہوا ورائی کی نماز میں جائے نہ کہ اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ ہوجائے اور مغرب کی نماز میں جائے نہ کر رے تا کہ نوان میں اور دونماز دی کی نماز میں جائے ہے کہ کانی میں اور دونماز دی کو نماز میں جائے نہ کر رے تا کہ بارش یا برف میں نہ دھنر میں ہوائے عرفہ اور مزد لفہ کے پہلے میں لکھا ہے یہ تکتام ہے سب زمانون میں اور دونماز دی کو فیصل کی خصل

ان وقتوں کے بیان میں جن میں نماز جائز نہیں

اور جن میں مکروہ ہے۔ تین عبساعتیں ہیں جن میں فرض نماز اور تلاوت کاسجدہ جائز نہیں سورج کےطلوع ہونے سے بلند ہو جانے تک اور سورج کے قائم ہو جانے ہے زوال تک اور سورج کے سرخ ہونے ہے چھپنے تک مگر اس وفت میں اسی دن کی عضر و غروب کے وفت ادا ہوجاتی ہے بیوفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے شنخ امام ابو بمرمحمہ بن الفضل نے کہا ہے کہ جب تک انسان سورج کا گروہ ویکھنے پر قادر ہے تب تک وہ طلوع کی حالت میں ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے بیچکم اس وقت ہے جب جناز ہ کی نماز اور تلاوت کا سجدہ ایسے وقت میں واجب ہوئے ہوں کہ اس وقت انکار کرنا مباح تھا اور پھر اس وقت تک اس کی تاخیر کی تو وہ اس وقت میں قطعاً جائز نہیں لیکن اگر ایسے وفت میں واجب ہوئے اور ایسے وفت ان کوادا کیا تو جائز ہے اس لئے کہ جیساان کے وجوب میں نقصان تھا ویہا ہی ان کی ادا میں نقصان ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی کافی اور تبیین میں لکھا ہے کیکن مجدہ تلاوت میں تاخیر افضل ہے اورنماز جنازہ کی نماز میں تاخیر مکروہ ہے تیمبین میں لکھا ہے۔اوران وقتوں میں جوفرائض اوروا جبات مثل وتر کے کےاپنے وقتوں ہے فوت ہوگئے ہیں ان کی قضابھی جائز نہیں میستصفی و کافی میں لکھا ہے ۔نفل نماز ان اوقات میں جائز ہے مگر مکروہ ہے بیرکانی میں اور شرح طحاوی میں لکھا ہے یہاں تک کہا گرسورج کے طلوع کے وقت یا غروب کے وقت نفل شروع کی اوراس میں قبقہ مارا تو اس پر وضوکر نالا زم ہوگا اورا گراسی دن کےعصر کے سوااور فرض نماز ان وقتوں میں پڑھی تو قہقہہ سے وضوئبیں ٹو نے گا یہ فتاوی قاضی خان کے ل بدليل قوله عليه الساام ابردو ابالظحر فان شدة الحر من شدح جهذم فضرك مي ملاؤ نماز ظهر كوكيونك شدت وارت كي جنم وارت س برواه ا بخاری اور حضرت انس عروایت ہے کہ رسول الله شائی البیا است کاموسم ہوتا تو جلدی فرماتے ظہر میں اور جب گرمی ہوتی تو ظہر کا ابراء کرتے تھے۔ ع بدلیل حدیث عقبہ بن عامر تین اوقات میں جن میں ہم کونماز پڑھنے اور اپنے مردے دفن کرنے ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم مے ممانعت فر مائی وقت طلوع آفاب کہ یہاں تک کہ بلند ہو جائے اور وقت زوال آفاب کے یہاں تک کہ ڈھل جائے اور جب کیفر وب ہونے لگے یہاں تک کہ خراب ہو جائے ۱۲ ع

نواقص وضویں لکھا ہے اور اس نماز کا توڑ دینا اور پھر وقت غیر مکروہ میں قضا بہو جب ظاہر روایت کے واجب ہے اور اگر اس کو نما م
کرلیا تو شروع کرنے سے جولا زم ہواتھا اس کے ذمہ ہے اتر گیا یہ فتح القدیم میں لکھا ہے اور گنہگار ہوالیکن کچھاور اس پر واجب نہیں یہ
شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر وقت مکروہ میں اس کو قضا کیا تو جائز ہے مگر گناہ گار ہوتا ہے میہ محیط سرھی میں لکھا ہے۔ اگر مینذر کی تھی کہ
وقت مکروہ میں نماز پڑھے گا تو اس کا اس وقت میں ادا کرنا چھے ہوگا مگر گنہگار ہوگا اور واجب ہے کہ وہ نماز اور وقت میں پڑھے یہ
بڑالرائق میں لکھا ہے۔ اگر نذر کی تھی کہ کسی وقت میں نماز پڑھے گا یا یہ نذر کی کہ ان وقت کی سے ایک وقت میں نماز پڑھے گا تو اس نماز
کی اداان او قات میں جائز نہیں یہی اوجہ ہے میشرح منیۃ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے نو وقت ایسے ہیں کہ جن
میں نوافل اور جواور نمازیں ان کے تھم میں ہیں وہ مکروہ ہیں فرائض مکروہ نہیں مینہا یہ اور کھا یہ میں لکھا ہے

ان وقتوں میں قضااور جنازہ کی نماز اور تلاوت کا تجدہ جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے منجملہ ان کے ضبح کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ہے قبل تک کاوقت بینہا بیاور کفا بیمیں لکھا ہے اس وقت میں فجر کی سنتوں کے سوانفل مکروہ ہیں جو مخص آخر رات میں نفل پڑھتا ہواور ایک رکعت پڑھنے کے بعد فجر طلوع ہوجائے تو اس کا تمام کرلینا افضل ہے اس لیے کہ فجر کے بعد نفل پڑھنا اس نے اپنے قصد ہے نہیں کیااوروہ نفل ہمو جب اصح قول کے فجر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہو عتی بیسراج الوہاج میں اور بتیین میں لکھا ہے اور اگر چار رکعتیں پڑھیں تو جو دور کعتیں طلوع فجر کے بعد پڑھی ہیں وہ فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہوجائے گی یہی مختار ہے یہ خزانتہ الفتاوی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے نماز فجر کے بعد سورج کے نکلنے کی وقت ہے بینہا بیاور کفایہ میں لکھا ہے اگر فجر کی سنتوں میں فساد ہو گیا تھا پھران کوفخر کی سنتوں کے بعد قضا کیا تو جائز نہیں بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کےعصر کی نماز کے بعد سورج کے متغیر ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے بینہا بیاور کفا بیمیں لکھا ہےا گرنفل نما زمتحب وقت میں شروع کی پھر اس کوتو ڑ دیا اور پھرعصر کی نماز کے بعد سورج کے چھینے سے پہلے ان کی قضا پڑھی تو جا تزنہیں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے سورج کے چھپنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت ہے اور نیز و ہوفت جمعہ کی اقامت ہواور و ہوفت جب جمعہ یاعیدیں یا کسوف یا استفا کا خطبہ پڑھا جاتا ہو پہنہا بیاور کفا بیمیں لکھا ہے۔ جب حج یا نکاح کا خطبہ پڑھیں اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے سیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔اور جب امام جمعہ کے روز خطبہ کے واسطے نکلے اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے۔اگر جار رکعتیں جمعہ نے پہلے کی شروع کردیں پھرامام خطبہ کے واسطے نکلا جاروں رکعتیں پوری کر لے بہی صحیح ہے اور اس طرف میل کیا صدر الشہید حسام الدین نے بیظہیر بیر میں لکھا ہے جب نماز کی اقامت ہوجائے تونفل پڑھنا مکروہ ہے لیکن اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہوتو فجر کی سنت پڑھنا جائز ہے عیدین کی نماز ہے پہلے گھر اور مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے اور بعد نمازعیدین کے مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے نہ گھر میں اورعرفہ اور مز دلفہ میں جونماز وں کو جمع کرتے ہیں ان جمع کی نماز وں کے درمیان میں نفل پڑھنا مکروہ ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور جب کسی نماز کا وفت تنگ ہو جائے تو اس وفت کے فرض کے سوااور سب نمازیں مکروہ ہیں پیشرح منیتہ المصلی میں ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے حاوی ہے نقل کیا ہے۔ بیشاب اور پائخانہ کی حاجت کوروک کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب کھانا حاضر ہواورنفس اس کی طرف شاکق ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جووقت ایسا ہو کہ اس میں ایسے سبب یائے جائیں گے جن کے وجہ ے افعال صلوٰ ق کی طرف دل متوجہ نہ ہوگا اورخشوع میں خلل پڑے گا خواہ کوئی ساسبب ہواس وفت بھی نماز مکروہ ہے اور آ دھی رات کے بعدعشا کی نماز مکروہ ہے ہیجرالرائق میں لکھاہے۔

یعنی بعد نماز فجر اور بعد نمازعصر کے فل کسی قتم کے ہوخواہ سنت موکدہ ہویا اور ہو مکروہ ہے کیونکہ روایت ہے کہ آنخضرت ملاقیۃ کم نے اس منع فر مایا ہے ااع

פנתליאת

ا**ز ان کے بیان میں** اِس باب میں دونصلیں ہیں

يهلى فصل

## اذان کے طریقہ اور مو( ذن کے احوال میں

فرض نماز وں کو جماعت سےادا کرنے کے لئے اذ ان دیناسنت ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واجب ہےاور سیجے میہ ہے کہ سنت موکدہ ہے بیرکا فی میں لکھا ہے اور یہ یہی مذہب ہے عامہ مشائخ کا بیرمحیط میں لکھا ہے اقامت بھی فقط فرضوں کے لئےسنت ہونے میں مثل اذان کے ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھاہے پانچوں فرض نماز وں اور جمعہ کےسوا جونمازیں ہیں جیسے سنتیں اور وتر اور نوافل اور تر اوچ اور عیدیں ان کے لئے اذ ان اور اقامت نہیں بیمجیط میں لکھا ہے اور اسی طرح نذر کی نماز اور جنارہ کی نماز اور استیقااور چاشت کی نماز اور حوادث کی نمازوں کے لئے اذان اور اقامت نہیں یہ بیین میں لکھا ہے۔ کسوف اور خسوف کی نماز کا بھی یہی حکم ہے بیعنی شرح کنز میں لکھا ہے عورتوں پر اذان اورا قامت نہیں اگروہ جماعت سے پڑھیں تو بغیراذان وا قامت کے پڑھیں اگراذان وا قامت کہیں تو نماز جائز ہوجائے گی مگر گناہ ہوگا پیخلاصہ میں لکھا ہے اذان اورا قامت مسافر کے لئے اور مقیم کے لئے جواپنے گھر میں نماز پڑھتا ہومتحب ہے غلاموں پراذان وا قامت نہیں یتبیین میں لکھا ہے سج کے سوااور نماز وں کے ونت ے پہلے اذان بالا تفاق جائز نہیں اوراس طرح صبح کی اذان وفت ہے پہلے کہناا مام ابوحنیفہ "اورا مام محکہ" کے نزدیک جائز نہیں۔اگر وفت سے پہلے اذان کہدری تو وقت میں پھرلوٹا دیں۔ بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملککی تصنیف ہے اوراسی پرفتویٰ ہے بیہ تا تارخانیہ میں جمتہ کے قال کیا ہے۔اس بات پرسب کا اجماع ہے کہ اقامت وقت سے پہلے جائز نہیں پیمحیط میں لکھا ہے مؤذن کی ا قامت کہنے ہےا یک ساعت کے بعدامام آیا یاا قامت کے بعداس نے فجر کی سنتیں پڑھیں تو ا قامت کا اعادہ واجب نہیں بیقدیہ میں لکھا ہےاورا ذان کہنے کی اہلیت اس شخص میں ہے جوقبلہ کواورنماز کے وقتوں کو پہچا نتا ہویہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اور حیا ہے کہ مؤ ذن عاقل اورصالح اورمتقی عالم سنت ہو بہنہا یہ میں لکھا ہے اور لائق ہے کہ ہیبت والا ہواورلوگوں کے حال پر مہر بانی کرتا ہواور جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ان پرز جرکرتا ہو بیرقدیہ میں لکھا ہے اور ہمیشہ اذ ان کہتا ہو بیہ ہدا بیاورتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور ثو اب کے واسطےاذ ان کہتا ہویہ نہرالفائق میں لکھاہےاور بہتریہ ہے کہ وہی امام نماز کا ہویہ معراج الدرایہ میں لکھاہےاورافضل کیہ ہے کہ قیم ہی ہو بیکا فی میں لکھا ہے۔اگرایک شخص نے اذان کہی اور دوسرے نے اقامت کہ دی اگر پہلا شخص غائب تھا تو بلا کراہت جائز ہے اور اگر حاضر تھا اور اس کو دوسرے کی اقامت کہنے ہے ملال ہوتا ہے تو مکروہ ہے اور جواس پر راضی ہوتو ہمارے نز دیک مکروہ نہیں یہ محیط ل فضائل اذان بہت ہیں ازانجملہ ابو ہریرہ سے مرفوع روایت میں بعدازاں بلال کے فرمایا من قال مثل ہذا یقینا دخل الجنة جس نے اُس ے مثل یقیناً کہاوہ جنت میں داخل ہوا۔النسائی۔ آ واز اذان ہے شیطان کا کوسوں بھا گنا جابڑگی مرفوع روایت صحیح مسلم میں ہے۔جس شخص نے ثواب کی نیت ہے سات برس اذان دی اللہ تعالیٰ نے اُس کے واسطے دوزخ ہے براءت لکھ دی التر مذی قیامت کے روزمؤذ نین سب لوگوں ہے گردن بلند ہوں گے مسلم مؤذن کی درازی آواز کوجن وانس و جو چیز نے گی وہ اس کے واسطے قیامت کے روز گواہ ہو گی۔ابنخاری امام تو ضامن ہےاورمؤذن امانتدار ہے الہی مامون کومدایت دے اورمؤ ذنوں کو بخش دے اور ابوداؤ دوالتر ندی ۱۲ تے تولہ افضل ..... پیہو ہے اور سیح پیکہ مؤ ذن ہی اقامت بھی کہے بیکا فی میں لکھا ہے ۱۲

میں لکھا ہے۔ اگرلڑ کا عاقل اذ ان دے تو ظاہر روایت بلا کراہت سیح ہے لیکن اذ ان بالغ کی افضل ہے اور جولڑ کاسمجھ والا نہ ہواس کی اذ ان جائز نہیں اور پھراس کا اعادہ کریں اور یہی تھم ہے مجنون کا بینہا بیمیں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص نشہ کی حالت میں اذ ان دیتو مکروہ ہاوراس کالوٹا نامستحب ہےا گرعورت اذان دیتو مکروہ ہےاورمستحب ہے کہ پھراس کولوٹا کن سے یہ کا فی میں لکھا ہے فاسق کی اذان مکروہ ہے مگر پھرنہلوٹا ئیں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور جب کی اذ ان اورا قامت مکروہ ہے با تفاق روایات اور اشبہ بیہ ہے کہ اذ ان کا اعادہ کریں اور اقامت کا اعادہ نہ کریں ظاہر روایت میں بےوضو کی اذ ان مکروہ نہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے بیہ جوہرة الذیرہ میں لکھا ہے بے وضو کی اقامت مکروہ ہے لیکن اعادہ نہ کریں بیرمحیط سزتھی میں لکھا ہے۔اگرمؤ ذین بعدا ذان کے مرتد ہو گیا تو اذان کا إعادہ ضروری نہیں اور اگراعا دہ کریں تو افضل ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگراذ ان دینے میں مرتد ہو گیا تو اولیٰ بیہ ہے کہ کوئی اور شخص اوّل ہے اذان کے اوراگر وہی تمام کر لے تو جائز ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے بیٹھ کراذان دینا مکروہ ہے اوراگر خاص اپنے واسطے بیٹھ کراذان کہتو مضا نقہ نہیں مسافر نے اگر سواری پراذان کہی تو مکروہ نہیں اقامت کے واسطے اتر ناجا ہے بیفآویٰ قاضی خان اورخلاصه میں لکھا ہےاورا گرنداتر ااورسواری پرا قامت کہی تو جائز ہے بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے مسافرا گرسواری پراذان شروع کرے اور منهاس کا قبلہ کی جانب ہوتو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان اور خلاصہ میں لکھا ہے حضر میں سواری پر اذ ان دینا بموجب ظاہر روایت کے مکروہ ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔لیکن اس کا اعادہ نہ کیا جائے بیخلاصہ میں لکھا ہے غلام کی اور گاؤں میں رہنےوالے کی اور جنگل میں رہنے والے کی اور ولدالز ناکی اوراند ھے کی اوراس شخص کی جوبعض نماز وں کی اذ ان دےاوربعض کی نہ دے مثلاً دن کو باز ارمیں ہواور رات کو گھر ہو بلا کراہت اذان جائز ہے۔لیکن کوئی اوراذان دے تو اولی ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔اگراند ھے کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جواس کے نماز کے وقتوں کی محافظت کرے تو اند ھے اور ان آنکھوں والے کی اذ ان برابر ہے بینہا ہیں لکھا ہے۔ فرض نماز بغیرا ذان وا قامت معجد میں پڑھنا مکروہ ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اذان اورا قامت کا چھوڑ نااس محض کے لئے جوشہر میں نماز پڑھےاوراس محلّہ میں اذ ان اورا قامت ہوگئی ہومکروہ نہیں اوراس میں فرق نہیں کہ ایک شخص نماز پڑھے یا جماعت ہویة بیین میں لکھا ہےاورافضل بیہ ہے کہاذان اورا قامت ہے نماز پڑھے بیتمر تاشی میں لکھا ہےاوراگر اس محلّہ میں اذان نہ ہوئی ہوتو اذان اور ا قامت کا چھوڑ نا مکروہ ہےاورا کیلی اذ ان کا چھوڑ دینا مکروہ نہیں بیمجیط میں لکھا ہے اگرا قامت چھوڑ دی تو مکروہ ہے بیتمر تاشی میں لکھا ہے مسافر کواگر چہا کیلانماز پڑھتا ہوا ذان اورا قامت کوچھوڑ نا مکروہ ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر فقط اقامت چھوڑ دی تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر اذان اور اقامت دونوں کے تو بہتر ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ ا ذان نہ کہی اور اقامت کہی بیمبسوط میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص گاؤں میں اپنے گھر میں نماز پڑھےاگر اس گاؤں میں ایسی مسجد ہو کہ جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہوتو تھم اس کا وہی ہے جوشہر کے اندر گھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور اگر اس ۔ گاؤں میں ایسی مجدنہیں تو حکم اس کا مسافر کا ہے بیشمنی شرح نقابی میں لکھا ہے اگر انگوروں کے باغ میں یا کھیت پر ہوتو اگر گاؤں یا عمر قریب ہے تو وہیں کی اذان کا فی (۱) ہے اور جو قریب نہیں تو کا فی نہیں اور قریب کی حدید ہے کہ وہاں کی آواز آتی ہویہ مختار الفتاویٰ میں لکھا ہے اگروہ اذان دے لیں تو اولی بیخلا صہ میں لکھا ہے۔اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں اور اذان چھوڑ دیں تو مکروہ نہیں ل مخفی نہیں کے عورت کا آواز بلند کر نافعل حرام ہے تو اس میں کراہت شدید ہے پس شاید کہ جواز بنظر حصول مقصود ہوئیکن تامل بیر کہ مقصود بذریعہ حرام حاصل ہوا تو اولیٰ قول رہے کہ وہ معدوم اور جواب اعادہ ہے خصوص جب کے فکراذ ان شروع ہے۔خلاصہ میں ہے کہ پانچ یا تیں جب اذ ان وا قامت میں پائی جا کیں قو أس كو نے سرے سے كہنا واجب ہے،اذان ياا قامت ميں غثى ياموت يا بےاختيار حديث جب كه وضوكر نے چلا جائے يا بھول كربند ہواوركوئى لقمہ دينے والا نہیں یا گونگاہوگیا ۱۲ع (۱) بدلیل قول این مسعود کہ ہم کو ہماری قوم کی اذان کافی ہے ۱۲

اورا قامت چھوڑ دیں تو مکروہ ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مسجد والوں نے اذان دے کر جماعت کرلی تو پھر دوبارہ اذان اور جماعت اس مسجد میں مکروہ ہے اورا گربعضے مسجد والوں نے اقامت اور جماعت سے نماز پڑھ لی اس کے بعد مؤذن اور امام اور باقی جماعت کےلوگ داخل ہوئے تو یہ جماعت مستحب ہوگی اور پہلی مکروہ پیمضمرات میں لکھا ہے ۔اور اگر ایسےلوگوں نے جواس محجد والے نہیں کسی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کی تو اس مسجد والوں کواس مسجد میں دوبارہ جماعت کرنے میں مضا نَقة نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔مسجد والوں میں سےایک گروہ نے آ ہتہاذان دی کہان کےسواکسی اور نے ندسنا پھرای مسجد والوں کا دوسرا گروہ آیا اور اس کو پہلے فریق کی خبر نہ ہوئی پھرانہون نے چلا کرا ذان دی پھراس کے بعد پہلی اذان کا حال معلوم ہوا تو ان کو چاہئے کہ حسب دستور جماعت ہے نماز پڑھیں پہلی جماعت کا اعتبار نہیں کہ فقاویٰ قاضی خان کی قصل اذ ان میں لکھا ہے کسی مسجد میں کوئی مؤ ذن اور امام مقرر نہیں اوراس میں گروہ گروہ جماعت ہے نماز پڑھتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ ہر فریق علیحدہ اذان اورا قامت ہے نماز پڑھے یہ فتاویٰ قاضی خان کی قصل مسجد میں لکھا ہے ایک گروہ نے جماعت ہے کسی وقت کی نماز پڑھی پھرابھی وقت باقی تھا کہان کواس نماز کے نساد کا حال معلوم ہوااور پھراس وقت اوراسی مسجد میں اس کو جماعت ہے قضا کیا تو اذان وا قامت کا اعادہ نہ کریں اگر بعد وقت کے قضا کیا ' تو جا ہے کہ اس مسجد کے سوا کہیں اورا ذان اورا قامت سے قضا کریں بیزاہدی میں لکھا ہے۔ جس شخص کی نماز وقت نماز میں فوت ہو جائے پھراس کے بعدوہ اس کی قضایر مناحا ہے تو اس کے واسطے اذان اور اقامت کے خواہ اکیلا ہوخواہ جماعت میں پیمجیط میں لکھا ہے۔اوراگر بہت سی نمازیں فوت ہو گئیں تو پہلی کے لئے اذان اورا قامت کھے اور باقی میں مختار ہے جا ہے اذان وا قامت دونوں کے جا ہے صرف اقامت کے بیر ہدایہ میں لکھا ہے۔اور اگر ہر نماز کے واسطے اذان واقامت کے تو بہتر ہے کہ قضاموافق طریقہ ادا کے ہو بیکا فی میں لکھا ہے۔اور یہی مبسوط میں لکھا ہے جوامام سزھسی کی تصنیف ہےاورا ختیاراس وقت میں ہے جب ایک ہی مجلس میں ان سب نمازوں کوقضا کر لے اوراگر بہت ی مجلسوں میں قضا کر ہے تو اذان وا قامت دونوں شرط ہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ضابطہ ہارے نز دیک بیہے کہ ہرفرض کے لئے ادا پڑھے یا قضا اذان اور اقامت کے برابرے کہ اکیلا پڑھے یا جماعت ہے لیکن جمعہ کے روزا گرشہر میں ظہر پڑھے تو اس کا اذان وا قامت ہے پڑھنا مکروہ ہے تیبیین میں لکھا ہے اور عرفہ اور مز دلفہ میں جودونما زوں کوجمع کرلے تو پہلی کے لئے اذ ان اورا قامت کہے اور دوسری کے واسطےا قامت کہے اوراذ ان نہ کہے اگرمؤ ذن کواذ ان یا ا قامت میں غش آ جائے تو دوسرا شخص اس کو پھر ہے کہے اسی طرح اگروہ مرجائے تب بھی یہی حکم ہےاوراس کا وضوٹوٹ گیا اور وضوکر نے کو گیا تو دوسرا مخض ازسرنواذان کہے یاوہی جب لوٹ کرآئے تو از سرے نواذان کے بیفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ہمارے مشاکج نے الله ان پررحم کرے بیکہاہے کہاولی بیہ ہے کہا گر وضوٹوٹ جائے تو اذ ان ہو باا قامت ان کو پورا کرے پھر وضو کے لئے جائے اور بیہ محیط میں لکھاہے۔اگرمؤ ذن اذان کے درمیان میں رک جائے یا قامت میں اور کوئی سکھانے والانہیں تو واجب ہے کہاز سرنو اذان کے اور اس طرح اذان یا اقامت کے درمیان میں گونگا ہو گیا اور تمام کرنے سے عاجز ہے تو دوسر المحض از سرنو کیے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اورا گراذان کے درمیان تھہر گیا تو اس قدر وقفہ کیا جو فاصلہ میں شار ہوتا ہےتو اس کا اعاد ہ کرے اورا گرتھوڑ اوقفہ کیا جیسے کھنکارتااورکھانسنا تواعادہ نہکرے بیتا تارخانیہ میں یتمیہ نے قتل کیا ہے۔اذان میں بغیرعذر کھنکارنا مکروہ ہےا گرعذرے کھنکار لے تو مضا نَقْتُہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اذ ان اورا قامت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہےاوراضح بیہ ہے کہاں کے بعد بھی جواب دیناوا جب نہیں بیزاہدی میں لکھا ہے مؤ ذن کوا ذان یا اقامت میں کلام کرنا یا چلانہ جا ہے اگرتھوڑ اسا کلام کیا تو پھرشروع ہے اذان کہنالا زم نہیں اور جس وفت مؤ ذن اقامت میں قد قامت الصلوٰۃ تک پہنچے تو اس کوا ختیار ہے کہ اس جگہ اس کوتمام کرے یا نماز کی جگہ

یر چلاجائے بیفآویٰ قاضی خان اور محیط میں لکھاہے۔

ووسرى فصل

#### اذ ان اورا قامت کے کلمات اوران کی کیفیت میں

اذان کے پندرہ کلمے ہیں اور ہمارے نز دیک آخران کا لا اللہ الا اللہ ہی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں كهالله اكبرالله اكبرالله اكبراشهدان لااله الله الله الاالله الاالله الاالله النافهدان محمد ارسول الله محمد السول الله على الصلوة حي على الصلوة وحى الفلاح حى على الفلاح الله اكبرالله اكبرلا الله اله الله بيزامدي مين لكها بيراورا قامت كيستره كلم بين بيدره كلم اذان کے اور دو کلمے قند قامت الصلوٰ ۃ دوبار بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے فجر کی اذ ان میں حی الفلاح کے بعد الصلوٰ ۃ لخیرمن النوم دوبار زیادہ کرے بیکا فی میں لکھا ہے۔ عربی کے سوافاری یا اردوزبان میں اذان نہدے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اظہراوراضح ہے رہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔اورسنت رہے کہ اذان اور اقامت کو جہرے کہے اور ان دونوں میں آواز بلند کرے مگرا قامت اذان ہے بیت ہے بینہا بیاور بدائع میں لکھا ہے۔اور جا ہے کہ میذنہ یا مسجد سے باہرا ذان دے مسجد میں اذان بنددے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہےاورسنت بیہ ہے کہ بلند جگہ میں بلند آواز ہےاذان دے تا کہ پڑوی اچھی طرح سنیں پیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور مؤ ذن کوطافت ہے زیادہ آ واز بلند کرنا مکروہ ہے بیضمرات میں لکھا ہے زمین پرا قامت کے بیقنیہ میں لکھا ہےاور مسجد میں اقامت کہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اوراذان میں ترجیح نہیں اور ترجیح اس کو کہتے ہیں کہاشہدان لا اللہ الا اللہ اوراثہدان محمہ ارسول اللہ دوبار پت آواز ہے کہاور جب دوسری باراشہدان محمدارسول اللہ بیت آواز ہے کہہ چکے تو پھر بلند آواز ہے اشہدان لا الله الا الله کولوٹا دے اور شہادت کے دوکلموں کی تکرار کرے پس ہر کلمہ شہادت کا جار بار ہوجائے گا دو بار پست آواز سے دو بار بلند آواز سے بیکفا یہ میں لکھا ہے اذان رک رک کے اور اقامت بلاتو قف کے بیطریقہ مشخب کا بیان ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر دونوں کورک رک کے کہتا جائے یا دونوں کو بلاتو قف کہے یا اقامت کورک کے اوراذ ان کو بلاتو قف کہتو جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور یہی حق ہی ہے فتح القدیر میں لکھا ہے اور رک رک کے کہنا یوں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور پچھ تھم ہے پھر دوسری بارا ہے ہی کہے اور اس طرح آخراذ ان تک دو دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرے اور بلاتو قف کے معنی یہ ہیں ملانا اور جلدی کرنا بیتا تارخانیه میں بنا بیج نے تقل کیا ہے۔اذان اورا قامت میں ہر کلمہ پر وفت کا سکون کرے کیکن اذان میں هیقه سکون کرے اور اقامت میں نیت سکون کی کرے تیبین میں لکھا ہے اللہ اکبر کے اوّل میں مدکرنا کفرہے اور اس کے آخر میں مدکرنا خطائے فاحش ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور موافق طریقہ شروع کے اذان اور اقامت کے کلمات میں تر تیب کرے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اوراگراذان وا قامت میں بعضے کلموں کوبعض پرمقدم کرے مثلاً اشہدان محدار سول اللہ کواشہدان لا اللہ الا اللہ ہے پہلے کہد ہو افضل یہ ہے کہ جواپنے وقت سے پہلے کر دیا اس کا شارنہیں یہاں تک کہ اپنے وقت پر اپنی جگہ اس کا اعاد ہ کر لےاورا گراعاد ہ نہ کرے تو نماز جائز ہوجائے گی یہ محیط میں لکھا ہے اوراذان اورا قامت کے کلمات کو بلافصل بے در پے کہے یہاں تک کہ اگراذان دی اوراس کو یہ گمان ہو گیا کہ بیا قامت ہے پھر فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا تو افضل بیہے کہ اذان کا اعادہ کرے اورا قامت کواز سرنو کہتا کہ بلا فصل ادا ہوں اور اس طرح اگرا قامت شروع کی اور اس کواذ ان کا گمان ہو گیا پھر بعد کومعلوم ہوا تو افضل ہیہ ہے کہ سرے ہے قامت کے ل اوراگراذان میں ترجیح کی جائے یعنی شہادتیں دودومر تبدؤ هرائی جا ئیں تو کل انیس ہوئے ۱۲م یہ بدائع میں اور غایبةً سرو جی میں لکھا ہے اذان وا قامت میں قبلہ کی طرف منہ کرے اور اگر نہ کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور جب جی علے الفلاح پر پہنچ تو اپنا منہ داھنی طرف اور بائیں طرف کو پھیرے اور پاؤں ای جگہ قائم رکھے برابر ہے کہ اکیلا نماز پڑھتا ہویا جماعت پڑھتا ہو یہی تیجے ہے یہاں تک کہ فقہانے کہا ہے کہ بچے کے لیے اذان دے تو اس میں بھی چاہئے کہ ان دونوں کلموں کے وقت داھنی اور بائیں طرف کو منہ پھیرے یہ محیط میں لکھا ہے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ جی الصلوق داھنی طرف کے اور جی علی الصلوق دافی اور بائیں طرف اور بعضوں نے کہا ہے کہ جی کی الصلوق دانی اور بائیں دونوں طرف کے اور اس طرح جی علی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح جی علی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح جی علی الفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح ہے۔

فجر کی اذان کے بعدا تناظیم ہے جتنی دیر میں ہیں آئیتیں پڑھ سکے پھر بھو یب کہے پھر اس قدر بیٹھے پھرا قامت کہے ہیں میں لکھا ہے اذان اورا قامت میں بقدرایی دور کعتوں یا چار کعتوں کے فصل کرے جس میں ہر رکعت میں دی آئیتیں پڑھ سکے یہ زاہدی میں کھا ہے۔ اذان اورا قامت کوملا نابالا تفاقی کروہ ہے یہ معران الدرایہ میں کھا ہے اورا گرنہ پڑھے آؤان وا قامت سے پہلے سنتیں یانفل پڑھے جاتے ہیں وہ اذان وا قامت کے درمیان میں پڑھ یہ پیچیط میں کھا ہے اورا گرنہ پڑھے اورا تا قامت میں میں پڑھ ہے یہ کے جائے اورا گرنہ پڑھے اورا تا وقت ہوتو بھی فقہا کا افقاق ہے کہ اذان اورا قامت میں فصل ضروری ہے بی تقابیہ میں لکھا ہے مقدار فصل میں اختلاف ہے امام ابو صنیفہ کے نزد یک مستحب یہ ہے کہ جتنی دیر میں تین چھوٹی آئیتیں یا ایک بڑی آئیت پڑھ سکے اتن دیر پیکی کھڑ اورا امام کھڑ اورا امام کھڑ اورا امام کومن کی میں تاریخ کے بیاتی دیر بیٹی میں اختلاف ہے اورا امام کھڑ اورا امام ابو سنگ کے نزد یک جائز ہے گئا اورا مام کھڑ اورا امام کومن کے نزد یک جائز ہے گئی دیر دیک جائز ہے گئی دیر دیک جائز ہے گئی دیر دیک جائز ہے گئی است میں جائز ہے گئی اور دیک جائز ہے گئی دیر دیک جائز ہے گئی دیر دیل کھڑ اورا امام کھڑ اورا امام کھڑ اورا امام کھڑ اورا کھڑ اور امام ابو یوسف کے نزد کے جائز ہے گئی اور دیک جائز ہے گئی ہے ہائز ہے گئی است میں جائز ہے گئی ہے اور استوں میں ہرخط کی زبان میں ان کے متعار نہ پراعلام ہواور کی خصوصت تو صرف اذان کی گئی ہے ہور اور استحدات میں دور اور کی خصوصت تو صرف اذان کی گئی ہے ہائوں کیا ہور ہوگا کہ ہندوستان میں ہرخط کی زبان میں ان کے متعار نہ پراعلام ہواور کی کھومیت تو صرف اذان کی گئی ہیں ہور اور کی کھومیت تو صرف اذان کی گئی ہور ہو تا افسال کی کھومیت تو صرف اذان کی گئی ہیں ہور کی کھومیت تو صرف اذان کی گئی ہور ہو تا کھور کی کھومیت تو صرف اذان کی گئی ہور کی کھور کیا گئی ہور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گئی کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کی کھور کیا گئی کے کائی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کو کھور کی کھور کیا گئی کھور کے کیا گئی کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کیا گئی کیا تو کی

ان کے نز دیک افضل میہ ہے کہ بیٹھ جائے بیزہا یہ میں لکھا ہے اذان اورا قامت کے درمیان میں دعا مانگنامستحب ہے بیسراج الوہاج میں لکھا کے ۔مؤذن آ دمیوں کا انتظار کرے اور جوضعیف جلد آنے والا ہے اس کے لیے کھڑار ہے اورمحلّہ کے رکیس اور بڑے آ دمی کا ا نظار نہ کرے بیمعراج الدرابیمیں لکھا ہے۔ جا ہے کہ اذان اوّل وقت میں کہے اور اقامت اوسط وفت میں کہتا کہ وضوکرنے والا ا بنے وضو ہےاورنماز پڑھنے والا اپنی نماز ہے اور ضرورت والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے بیتا تارخانیہ میں حجتہ کے قل کیا ہے جب کوئی مختص ا قامت کے وقت داخل ہوتو اس کو کھڑے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے پھرمؤ ذن جب حی علی الفلاح کہتو کھڑا ہو یامضمرات میں لکھا ہے اگر مؤذن امام کے سواکوئی اور ہواور نمازی مع امام کے مسجد کے اندر ہوں تو مؤذن جس وفت ا قامت میں حی علی الفلاح کیجاس وفت ہمارے تینوں علماء کے نز دیک امام اور نمازی کھڑے ہوجا کیں یہی سیجیح ہے اور امام سجد سے باہر ہے تو اگر صفوں کی طرف ہے مسجد میں داخل ہوا تو جس صف میں وہ بڑھے وہ صف کھڑی ہو جائے اور اس طرف مائل ہوئے ہیں عمس الائمه حلوائی اور سرحتی اور پینخ الاسلام خواہرزادہ اوراگرا مام مجد میں سامنے ہے آئے تو امام کودیکھتے ہی سب کھڑے ہوجا نمیں او راگرمؤ ذن اورامام ایک ہوتو اگروہ اقامت مسجد کے اندر کہتو جب تک اقامت سے فارغ نہ ہوئے تب تک نمازی کھڑے نہوں اوروہ مجدے باہرا قامت کہتو ہمارے مشائخ کا اتفاق ہے کہ جب تک امام مسجد میں داخل نہ ہوتب تک نمازی کھڑے نہ ہوں اور امام قد قامت الصلوة ہے کچھ پہلے تکبیر کہدو ہے شخ الاسلام ممس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ یہی سیجے ہے کہ محیط میں لکھا ہے اور ای کے میل میں مؤ ذن کوجواب دینے کے مسلدا ذان کے وقت سامعین کوجواب دینا واجب ہے اور جواب دینا بیہ ہے کہ جواذ ان کہتا ہے وہی یہ بھی کہے مگر حی علی الصلوٰ ۃ کے جواب میں وہی لفظ نہ کہے بلکہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے اور حی علے الفلاح کے جواب میں ما شاءاللہ کان مالم بیثاءلم میکن کہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہےاور یہی سیجے ہے بیزقاویٰ غرائب میں لکھا ہےاوراس طرح الصلوٰ ۃ خیرمن النوم کے جواب میں سننےوالا وہی لفظ نہ کہے بلکہ صدفت و ہررت کے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔اذان سنی اوروہ چل رہا ہے تو اولی یہ ہے کہ ا یک ساعت کھہرے اور اذان کا جواب دے بہ قدیہ میں لکھا ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے اور جب ا قامت كہنے والا قد قامت الصلوٰ ۃ كہنو سننے والا ا قامها فاللہ وا دامها مامدامت السماوات والا رض كہاور باقى كلمات ميں اس طرح جواب دے جیسے اذان میں جواب<sup>ع</sup> دیتا ہے بیف**تا**و کی غرائب میں لکھا ہے۔اور جاہئے کہ اذان وا قامت کے درمیان میں سننے والا بات نہ کرے اور قر آن نہ پڑھے اور سوائے جواب دینے کے کوئی کام نہ کرے۔ اگر قر آن پڑھتا ہوتو اس کو چھوڑ کراذان یا اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہو یہ بدائع میں لکھا ہے۔اگرا قامت کے وقت دعامیں مشغول ہوتو مضا کقہ نہیں یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی مجد کے کئی مؤ ذن ہوں تو جب وہ آ گے بیچھے آئیں تو جو آ گے آیا ای کاحق پیر کفایہ میں لکھا ہے

نماز کی شرطوں کے بیان میں

اوروہ ہمارے نز دیک سات ہیں حدث سے طہارت اور نجاست سے طہارت اور ستر عورت اور قبلہ کی جانب منہ کرنا اور

ل قائم ركه أس كوالله اور بميشدر كه أس كوجب تك آسان اور زمين قائم بين ١١ ع وعائ وسيله متحب به وسيله ما نكفكا طريقة حضرت جابر كل روايت من به كه بين تأفيظ أفي أن في مايا اذان من كرجس في كها الله و رب هذا الدعوة التامه والصلوة والقائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذى وعدته تواس كواسط قيامت كروز ميرى شفاعت طال بوئى رواه البخارى والاربعاورية بوعرف مين والدرجة الرفيعة وابعث مقامًا محمود الذى وعدته وارزقنا شفاعت يوم القيامة برها ياجا تا متوسيت من وارد بين كي متحن ما الرفيعة وابعث مقامًا محمود الذى وعدته وارزقنا شفاعت يوم القيامة برها ياجا تا متوسيت من وارد بين كي متحن ما الرفيعة وابعث مقامًا محمود الذى وعدته وارزقنا شفاعت يوم القيامة برها ياجا تا متوسيت من وارد بين ليكن متحن من الرفيعة وابعث مقامًا محمود الذى وعدته وارزقنا شفاعت يوم القيامة برها يا جات مقامًا محمود الذى وعدته وارزقنا شفاعت والمناه القيامة المناه ال

وقت اور نیت نماز اور تحریمه بیز امدی میں لکھا ہے: اس باب میں جارفصلیں ہیں:

يهلي فعمل

#### طہارت اورسترعورت کے بیان میں

نمازی کوبدن اور کپڑے اور نماز کی جگہ کونجاست ہے پاک کرنا واجب ہے بیز اہدی کے باب نجاست میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب نجاست اتن لگی ہو کہ نماز کی مانع ہواور اس کے دور کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی خرابی نہ ہویہاں تک کہ اگر آ دمیوں کے سامنے بے ستر کھو لے نجاست دور نہیں کرسکتا تو ای نجاست ہے نماز پڑھ لے اور اگر نجاست سے دور کرنے کے واسطے لوگوں کے سامنے ستر کھول دیا تو فاسق ہوگیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔ نجاست میں اوپر کے بدن کا اعتبار ہے یہاں تک کہ اگرنجس سرمہ آئکھوں میں لگایا تو استھوں کا دھونا وا جب نہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر نجاست غلیظہ قدر درہم سےزائد ہے تو اس کا دھونا فرض ہےاور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہےاوراگر بفتد درہم ہےتو اس کا دھونا واجب ہےاور نماز اس کے ساتھ جائز ہےاوراگر قدر درہم ہے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے اورا گرنجاست خفیفہ ہوتو وہ جب تک بہت نہ ہو جواز صلوۃ کی مانع نہیں بیمضمرات میں لکھا ہے۔سترعورت نماز کے بچے ہونے کے واسطے شرط ہے اگر اس پر قادر ہویہ محیط سزھسی میں لکھا ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے آگے تک ستر ہاور مرد کی ناف ہمارے تنیوں عالموں کے نز دیک سترنہیں اور گھٹنے ہمارے سب علماء کے نز دیک ستر ہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے آزادعورت کا منداور ہتھیلیوں اور قدموں کے سواتمام بدن ستر ہے بیمتون میں لکھاہے۔عورت کے بال جوسر پر ہیں وہ ستر ہے کہ اور جو لفکے ہوئے ہیں اس میں دوروایتیں ہیں اصح بیہ کہوہ ستر ہیں جوخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے اور اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہاورای پرفتویٰ ہے میمعراج الدرابیمیں لکھاہے۔ باندی کاستروہی ہے جومرد کا ہے مگراس کا پیٹ اور پیٹیے بھی ستر ہاورای حکم میں سبطرح كى بانديال شامل ہيں خواہ ام الولد كہمو يامد برہ يامكا تبه ہو يتبيين ميں لكھا ہے۔اورمستسعا ہ بمنز له مكا تبہ كے ہے امام ابو حنيفة کے نز دیک بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔خلقی علم مشکل اگر غلام ہے تو ستر اس کامثل ستر باندی کے ہے اور اگر آزاد ہے تو ہمارے فقہا پیھم کرتے ہیں کہ سارابدن ڈھکےاگراس نے صرف ناف ہے گھٹنوں تک ڈھکا تو بعضوں کا بیقول ہے کہ اعادہ لازم ہے اور بعضوں کے نزدیک لازمنہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ جولڑ کی قریب بلوغ ہے اور ننگی یا بغیر وضونماز پڑھے تو اعادہ کا حکم کیا جائے اور بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھے تو استحسانا نمازاس کی پوری ہوجائے گی میر عطاسرتھی میں لکھا ہے نماز میں اپناستر غیر شخصوں نے چھیانا بالا جماع فرض ہےاوراپنے آپ سے چھپاناعامہ مشائخ کے نز دیک فرض نہیں بیشا ہان میں لکھا ہے پس اگر قمیص پہن کر بغیرازار کے نماز پڑھے اور قیص ایباہو کہ اگر اسکے گریبان میں ہے دیکھے تو ستر نظر نہ آئے تو عامہ مشائخ کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اور بھی تیجے ہے اور اگر اند هیرے گھر میں ننگا ہوکرنماز پڑھی اوراس کے پاس پاک کپڑا موجود ہےتو بالا جماع نماز جائز نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے باریک کیڑا جس میں سے بدن نظر آتا ہواس میں نماز جائز نہیں تیبین میں لکھا ہے اگراس کے پاس قمیص ہواور سوااس کے اور کوئی کیڑا نہ پہنے اور کسی مخص کو سجدہ میں اس کا ستر نہ معلوم ہوتا ہولیکن اگر کوئی اس کے نیچے سے دیکھے تو ستر نظر آئے اس میں کچھ مضا لکتہ نہیں تھوڑ ا ل ام الولدوه باندی ہے جس کے پیٹ سے مالک کی الواد ہوئی ہومدیرہ وہ ہے جن کو مالک ہیکہ دے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے مکا تبدوہ ہے جس کو ما لک بیلکھ دے کہاس قدررو پیددے دیتو آ زا دہو۔منسعاۃ وہ ہے جس کا پچھ حصہ آ زا دہو چکااور باقی حصہ کی قیمت دینے کے لیے کوشش کرتی ہوا ا ع خنثی مشکل وہ ہے جس میں مر داورعورت دونوں کی علامات ہوا ا

کوکوئی بوریایا بچھونا ملے تو اس سے ستر ڈھک کے نماز پڑھے نگانہ پڑھے یہی تھم ہے اس صورت میں جب گھاس سے ستر ڈھک سکتا ہو بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے نظا گر کسی گلا بہ پر قادر ہوتو وہ اپنے ستر پرلگا لے اگر جانتا ہو کہ وہ ٹھبرار ہے گا تو بغیراس سکے نماز جائز نہ ہوگی اس طرح اگر پتے لیٹنے پر قادر ہوتو بھی یہی تھم ہے بی قدیہ میں لکھا ہے اگر صرف اس قدر کپڑا ملے کہ جس سے تھوڑا ستر ڈھک تو اس کا استعمال بالا تفاق واجب ہے مقام پیشا ہو وہا گئانہ ڈھک لے بیم عمراج الدرا بیمیں لکھا ہے اور اگر صرف اس قدر مل سکتا ہو جس سے صرف ایک طرف ڈھکے تو بعضوں نے کہا ہے کہ دبر کوڈھکے اس واسطے کہ عالمت رکوع میں اس کے کھلنے میں زیادہ فخش ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دبر کوڈھکے اس واسطے کہ عالمت رکوع میں اس کے کھلنے میں زیادہ فخش ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دبر کوڈھکے اس واسطے کہ عالمت رکوع میں اس کے کھلنے میں زیادہ فخش ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔

وومرى فعل

ستر ڈ ھکنےوالی چیزوں کی طہارت کے بیان میں

ایسا کپڑاملا کہ چوتھائی پاک تھااور ننگے نماز پڑھی تو جائز (اکہیں اوراگر چوتھائی ہے کم پاک تھایا کل نجس تھا تو اختیار ہے کہ نگا ہوکر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے یا اس کپڑے ہے کھڑا ہوکر رکوع اور تجدے ہے نماز پڑھے اور یہی افضل ہے بیکا نی میں لکھا ہے اوراگر مردار کی کھال ملی جس کی دباغت نہیں ہوئی تھی اور سوائے اس کے اور کوئی ستر ڈھکنے والی چیز نہیں ملتی تو اس کھال ہے ستر استرے نانچ ظلال نے ابن عمر سے روایت کیا کہا کہ قوم کی کشتی ٹوٹ گئی تو سمندر سے ننگے برآ مدہوئے ہیں وہ بیٹھے نماز پڑھا کرتے اس صالت سے کہروں ہے ۔ رکوع و تجود کا اشارہ کرتے تھے ا

(۱) اس پراتفاق ہے کیونکہ چیز کی چوتھائی بجائے کل کے قائم ہوتی ہے تو گویاکل پاک ہاور پاک کوچھوڑ کر نظے پڑھناروانہیں ۱۲

ڈ ھکنا جائز نہیں اوراس سے نماز جائز نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر اس کے پاس دو کیڑے ہیں اور ہرایک ان میں سے قدر درہم سے زیادہ بخس ہے تو اگرای میں کوئی بقدر چوتھائی کپڑے کے بخس نہیں تو اختیار ہے جس سے جا ہے نماز پڑھے کیونکہ نماز کے مانع ہونے میں دونوں برابر ہیں تیبیین میں لکھا ہے اور مستحب بیہ ہے کہ جس میں کم نجاست ہواس سے نماز پڑھے بین خلاصہ میں لکھا ہے اور اگرایک میں بفترر چوتھائی کپڑے کے خون لگا ہواور دوسرے میں چوتھائی ہے کم ہوتو جس میں خون کم ہواس ہے نماز پڑھے اور اس کے برخلاف جائز نہیں اوراگر ہرایک میں نجاست بقدر چوتھائی کے ہو یا ایک میں زیادہ ہولیکن بقدر پونے کے نہ ہواور دوسرے میں بقدر چوتھائی کے ہوتو جس میں جا ہے نماز پڑھے اور افضل یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھے جس میں نجاست کم ہواور اگر ایک کا چوتھائی پاک ہواور دوسرا چوتھائی ہے کم پاک ہوتو جس کا چوتھائی پاک ہےاس میں نماز پڑھےاورو ہ اس کے برخلاف جائز نہیں ہیمبین میں لکھا ہے اور اگر کپڑے کے ایک جانب خون لگا ہواور وہ اس قدر پاک ہو کہ اس سے نہ بند باندھ عیس تو اگر نہ باند ھے گا تو نماز جائز نہیں ہوگی اس لئے کہوہ پاک کپڑے سے اپناستر ڈھکنے پر قادر ہے اور اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ ایک طرف کے ہلانے ہے دوسرے طرف ہلتی ہویا نہلتی ہو بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے۔اس قتم کے مسائل میں اصل بیہے کہ جو مخص دو بلاؤں میں مبتلا ہواور و ہ دونوں برابر ہوں تو جے جا ہے اختیار کرے اور جومختلف ہوں تو آسان کی اختیار کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگراس کو پاک اور نجس کپڑے میں شبہہ پڑ گیا تو ظن غالب کرے اور نماز پڑھے اگر چہ غلبہ گمان میں نجس ہی آ گیا ہو یہ سراجیہ میں لکھا ہے اگر اس کا گمان غالب ایک کپڑے پر ہواوراس سے ظہر کی نماز پڑھی پھر گمان غالب دوسرے کپڑے پر ہوگیا اورا سے سے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز فاسد ہوگی۔اوراس کے پاس دو کپڑے ہوں اور مینہیں جانتا کہ نجاست کسی میں ہے پھرایک کپڑے سے ظہر کی اور دوسرے سے عصر کی نماز پڑھی پھراوّل کے کپڑے سےمغرب کی نماز پڑھی پھر دوسرے کپڑے سےعشا پڑھی اوراس کے بعد ایک کپڑے میں نجاست قدر درہم سےزیادہ لگی ہوئی معلوم ہوئی کیکن پہنیں جانتا کہ اس میں پہلا کون ہےاور دوسرا کون تو ظہراورمغرب جائز ہوگی اورعصراورعشا فاسد ہوگی اور یہی تھم ہےاس صورت میں کہ ظہراوّل کپڑے میں تحری ہے پڑھے اور عصر دوسرے میں اور مغرب اوّل میں اور عشا دوسرے میں ذکر کیااس کوامام سرحسی نے بیخلاصہ میں لکھاہے

ایسے کیڑے میں نماز پڑھی کہ اس کے نزدیک وہ بھی تھا پھر نمازے فارغ ہوکر معلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو نماز جائز ہوگی یہ محیط میں کھا ہے۔ اگر ننگے کے پاس ایشی کیڑ اہواور ٹاٹ کا کیڑ اہوجس میں نجاست قدر درہم سے زیادہ گئی ہے تو رائشی کیڑے سے نماز پڑھے بیخال مدمیں کھا ہے نماز پڑھے والا اگر اپنے کیڑے پر قدر درہ ہم سے کم نجاست پائے اور وقت گئجائش ہوتو افضل ہہے کہ کیڑ اور جو کے اور آگر وہ عما عت اس سے فوت ہو جائے اور کہیں اور ال جائے تب بھی بہی تھم ہا اور اگر وہ جا عت اس سے فوت ہو جائے اور کہیں اور ال جائے تب بھی بہی تھم ہا اور اگر وہ علی خوف ہو کہ جما عت نہ ملے گی یا وقت جا تا رہے گا تو اس طرح نماز پڑھتار ہے بیذ فیرہ میں لکھا ہے بیتھ اس صورت میں ہے کہ جب تو بھا عت فوت ہو جائے اور اس کو ندوہ و نے بیتا اور اس کو خوف ہے کہ اگر دھو کے گا تو جما عت اور اس کو ندوہ و نے بین اور اس کو خوف ہے کہ اگر دھو کے گئر سے میں نجاست معلط قدر درہ ہم سے نیادہ گی دیکھی ہیں اگر خرب مقتدی کیڑے میں نجاست قدر درہ ہم سے کم گی دیکھی ہیں اگر خرب مقتدی کیڑے سے میں خواست مقدر درہ ہم سے کم گی دیکھی ہیں اگر خرب مقتدی ہیں اس سے جو مارت ہی تو زخی اس تحد کر کہر میں تارہ کی تارہ کی تارہ کی کہر سے بی خواست قدر درہ ہم سے کم گی دیکھی ہیں اگر خرب مقتدی سے درت ہے وہ حالت اس خد میں کا کہر اس کے کہر سے بی خواست قدر درہ ہم سے کم گی دیکھی ہیں اگر خرب مقتدی سے درت ہے وہ وہ و نے کہ ماتھ نماز کا اعاد وہ نہر سے درت ہو حالت ضد میں کر کہدہ ہا کا جہر مالات ہو تو اس ماتھ نہیں تا

کا بیہ کے کہنجاست قلیلہ مانع صلوٰ قانہیں اور امام کا ند ہب بیہ ہے کہوہ مانع صلوٰ ق ہےاور امام نے بےخبری میں نمازتمام کر لے تو مقتدی کی نماز جائز ہوگی اور امام کی نماز جائز نہ ہوگی اور اگر نہ ہب ان دونوں کا برخلاف ہے تو حکم بھی دونوں کا برخلاف ہے بیفتاوی قاضی خان کے باب نجاسات میں لکھا ہے۔نصر کا قول ہے کہ ہم اسی کواختیار کرتے ہیں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر نجاست موزوں پر لگی ہواور كيڑے يربھى لكى ہوليكن ان مين سے ہرايك جداجدا قدر درجم ہے كم ہاور دونوں جمع كى جائيں تو قدر درجم سے زيادہ ہوں تو ان دونوں نجاستوں کو جمع کریں گے اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی اور یہی حکم ہے اس صورت میں جب کپڑے پرکٹی جگہ نجاست لگی ہویہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگرا کبرے کپڑے میں نماز پڑھی جیے قیص وغیرہ ہوتا ہے اور اس پرنجاست قدر درہم ہے کم لگی ہے مگر دوسری ، طرف کو پھوٹ نکلی اور اگر دونوں طرف کی نجاست جمع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے گی تو فقہا کے قول کے بموجب مانع جواز صلوٰ ۃ نہیں اور ایک کپڑے میں جونجاست جداجد الگی ہوتی ہے اس کا حکم اس پر جاری نہ ہوگا۔اگر دو کپڑوں میں نماز پڑھی اور ہر ایک میں نجاست قدر درہم ہے کم لگی ہے مگر دونوں کوجع کریں تو قدر درہم سے زیادہ ہے تو جمع کریں گے اور وہ مانع جواز صلوۃ ہے۔ اگر دونہ کا کپڑا پہن کرنماز پڑھی اور ایک تہ پرنجاست لگی اور دوسری نہ تک چھوٹ گئی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک و ہ ایک کپڑے کے تھم میں ہاور جواز صلوٰ ق کی مانع نہیں اور امام محمد کے قول کے ہموجب جب مانع جواز صلوٰ ق ہے امام ابو یوسف ی کے قول میں آسانی زیادہ ہاورامام محر کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نماز میں اس کے پاس ایسا درہم تھا کہ جس کی دونوں طرفین نجس تھیں تو مختار ہے کہوہ جواز صلوٰۃ کا مانع لنہیں بیخلاصہ میں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہوہ کل ایک درہم ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر ناک رکھنے کی جگہ نجس ہوا وہ پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہوتو بلاخوف نماز جائز ہےاور یہی تھم ہے اس صورت میں کہ ناک رکھنے کی جگہ پاک ہواور پییثانی رکھنے کی جگہ نجس ہواور ناک پر تجدہ کرے تو بلاخوف اس کی نماز جائز ہوگی اور اگرناک اور پیشانی دونوں کی جگنجس ہوتو زندو کی نے اپن نظم میں بیذ کر کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک ناک پر بجدہ کرے پیشانی پر نہ کرے اور نماز اس کی جائز ہوگی اگر چہ پیشانی میں کوئی عذر ہواور امام ابو یوسٹ اور امام محمد کے نز دیک جائز نہ ہوگی مگر اس صورت میں جائز ہوگی جب بیپثانی میں کوئی عذر ہو بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگرناک اور بیپثانی دونوں پر تجدہ کرے تو اصح بیہے کہ نماز اس کی جائز نہ ہوگی ریمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگرنجاست مصلی کے دونوں پاؤں کے نیچے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی رپوجیز کروری میں لکھا ہے جو کروری کی تصنیف ہے اوراس میں پچھ فرق نہیں کہ دونوں <sup>عی</sup>یا وُں کی تمام جگہنجس ہو یاصرف انگلیوں کی جگہنجس ہوا گرایک یا وُں کی جگہ پاک ہواور دوسرے کی جگہنجس ہواوراس نے دونوں پاؤ*ل ر کھاکر نماز پڑھی* تو اس میں مشائخ کااختلاف ہے اصح بیہ ہے کہ نماز اس کی جائز نہ ہوگی اوراگروہ یاؤں رکھا جس کی جگہ پاک ہےاوردوسرا جس کی جگہنا پاک ہےاٹھالیا تو اس کی نماز جائز ہوگی پیمجیط میں لکھا ہے اور اگر نجاست بحدہ میں اس کے ہاتھوں یا گھٹنوں کے نیچے ہوتو ظاہر روایت کے بمو جب نماز فاسد نہ ہوگی اور ابواللیث نے بیہ اختیار کیا ہے کہ نماز فاسد ہوگی اور ای کوعیون میں سیجے کہا ہے سراج عمالہ ہیں لکھا ہے پاک جگہ میں نماز پڑھی اور ای جگہ پر تجد ہ کیا لیکن تجدہ میں کپڑااس کا ایسی زمین پر پڑتا ہے جونجس ہےاور خشک ہے یانجس کپڑے پر پڑتا ہے تو نمازاس کی جائز ہوگی بیمجیط میں لکھا ہا گرنجاست پاؤں کے نیچے قدر درہم ہے کم ہواورا گر دونوں جگہ کی جمع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو جمع کریں گے لے ای طرح اگرنمازی کے پاس وہ انڈا ہے جوا ٹمرا ہے خون ہو گیا تو نماز جائز ہے کیونکہ وہ اپنے معدن میں ہے برخلاف اس شیشہ کے جس میں پیشا ب ہے یعنی وہ مانع نماز ہے ای موضع قد مین کی طہارت امام اور صاحبین کے نز دیک شرط ہے بالا تفاق نقل خلاف اور موضع جود میں خلاف ہے مرضیح تریبی قول ہے کدامام کے نزد کیاس کی طہارت بھی شرط ہے اس اور شیخ الاسلام ابوسعود مفتی روم نے کہا کہ جس عضو کارکھنا واجب ہے،اگر چہدونوں ہاتھ ہوں توأس كے مكان كى طہارت شرط بـ ١٢

اور مانع جواز صلوٰ ۃ ہے بیفاویٰ قاضی خان میں کپڑے پرنجاست لگنے کی قصل میں لکھا ہے اور یہی مختار ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور فناویٰ عما ہیمیں ہے کہ اس طرح سجدہ کی جگہ اور پاؤں کی جگہ کی نجاست جمع کی جائے گی بیمتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگرنمازی کے کپڑے میں نجاست قدر درہم ہے کم ہواور اس کے دونوں یا وُل کے نیچ بھی قدر درہم سے نجاست کم ہولیکن دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم ے زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کریں گے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔اگر نمازی پاک مکان میں کھڑا ہو پھرنجس جگہ چلا گیا پھر پہلی جگہ آ گیا اگر نجاست پراتنی دیرنہیں تھہرا جتنی دیر میں چھوٹا رکن ادا کرشکیں تو نمازاس کی جائز ہوگی اور جواتنی دیرپھبرا تو نماز اس کی جائز نہ ہوگی پیہ فناویٰ قاضی خان کے کیڑے اور مکان پرنجاست لگنے کے فصل میں لکھا ہے اگر نمازنجس جگہ میں شروع کی پھر پاک جگہ میں چلا گیا تو نماز شروع ہی میں نہیں ہوئی پیخلاصہ میں لکھا ہے اگر جانو رکی پیٹھ پر نماز پڑھی اور اس کی زین پر نجاست مثل خون یا چرکیب کے قدر درہم سے زبادہ ہے تو نمازاسکی فاسد ہوگی اور سیجے یہ ہمازاس کے لئے جائز ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگرا یسے فرش پرنماز پڑھی کہ اس کے ایک طرف نجاست تھی اور اس کے دونوں پاؤں اور بجدہ کی جگہ نجاست نہیں تو نماز جائز ہے برابر ہے کہ فرش بڑا ہویا ایسا چھوٹا کہ ایک طرف کے ہلانے سے دوسری طرف ہلتی ہو یہی مختار ہے بی خلاصہ کی چوتھی فصل میں لکھا ہے جوسر کے مسح کیبیان میں ہے اور یہی تھم ہے کپر سےاور بور یا کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور ججة میں ہے کہ فرش پر اگر نجاست لگے اور بینیں معلوم کہ کس جگہ لگی ہے تو اپنے دل میں غور کرے ہم ورجس جگداس کے دل میں پاکی کا اطمینان ہو وہیں نماز پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر مصلی کے استریامیان ته پرنجاست ہوتو نماز اس پر جائز ہوگی بیتھم اس وقت ہے کہ ایک دوسرے پرسلا ہوایا ٹکا ہوا نہ ہواور اگرسلا ہوا ہو یا ٹکا ہوا ہوتو بموجب امام محلہ کے قول کے جائز ہاس لئے کہوہ سلنے کی وجہ سے ایک نہیں ہوجا تا اور امام ابو یوسف کے نزویک جائز نہیں بیہ محیط سرحسی میں لکھا ہے قول ابو یوسف کا احتیاط ہے قریب ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر نجاست تر ہواور اس پر کپڑاڈ ال کر نماز پڑھی اگر کپڑ اایبا ہے کہ عرض میں دو کپڑے مثل نہالی کے بن عیس تو بقول امام محکہ " کے جائز ہےاورا گرنہیں بن سکتے تو جائز نہیں اگر نجاست خشک ہواور کپڑ ااس قدر ہوجس ہے کل ستر ڈ ھک سکے تو جائز ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے فتاویٰ میں ہے کہ اگر کپڑے کی دوهری تبهکر لے اور اوپر کی تبه پاک ہونیچے کی تہ ہنا پاک ہو جائز ہے بیسراج الوہاج اور شرح مدیہ میں جوامیر الحاج کی تصنیف ہی مبنغی نے قال کیا ہے اگر نجاست پر کھڑا ہواور پاؤں میں جو تیاں یا جرابیں پہنے ہوئے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی بیرمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگر جوتیاں نکال کران پر کھڑا ہوا جائے تو اگر جوتیوں کی اوپر کی جانب جہاں پاؤں رکھتا ہے پاک ہے تو جائز ہے برابر ہے کہ نیچے کی جانب جوز مین ملتی ہی پاک ہویاناپاک۔اینٹیں اگرایک طرف سے نجس ہوں اور انکی دوسری جانب پر جو پاک ہے نماز پڑھے تو جائز ہے خواہ ان اینٹوں کا زمین پرفرش ہویا و لیے ہی رکھی ہوں بیفتاوی قاضی خاں میں لکھا ہے اگر چکی کے پیقر پریا درواز ہ پریامو ئے بچھونے اور مکعب پرنماز پڑھی اوروہ اوپر سے پاک ہے اور نیچے ہے جس تو امام محکہ ؓ کے نز دیک نماز جائز ہوگی شخ ابو بکرالا سکا ف ای پر فتوی دیتے تصاور یہی ترجیح کے لائق ہے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے نمدے کا بیم حیط میں لکھا ہے اور یہی تھم ہے اس لکڑی کا جوموٹا ہے میں سے چرسکے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔

اگرنجس زمین پرنماز پڑھنا جا ہی اوراس پر کچھٹی حجٹرک دی تو اگرمٹی اتن تھوڑی ہے کہاگر اس کوسونگھیں تو نجاست کی بو آئے تو نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی اوراگراتنی بہت ہے کہاگر اس کوسونگھیں تو بو نہ آئے تو نماز جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگرنجس کپڑا بچھا دیا اوراس پرمٹی بچھا کرکرنماز پڑھے تو جائز نہیں بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔اگر نجاست کی جگہ پراپنی آستین بچھا کراس پر تجدہ کرے تو سیجے میہ ہے کہ جائز نہیں میہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر ایک جبہ پہن کرنماز پڑھی جس کے اندر کچھ بھرا ہوا تھا اورنماز سے فارغ ہونے کے بعداس کے اندرایک چو ہامراہوا خٹک ملا اگراس جبہ میں کوئی روزن تھایا پھٹا ہوا تھا تو تین دن کی نماز پھرےاورا گرکوئی سوراخ پھٹا ہوا نہ تھا تو جننی نمازیں اس جبہ ہے پڑھی تھیں وہ سب پھیرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاوراسی میل کے بید مسائل ہیں اگر نماز پڑھی اور اس کی آستین میں گندانڈ اہے جس کی زردی خون ہوگئی ہے تو نماز جائز ہوگی اور یہی حکم ہے اس صورت میں جبکہ انڈے میں مراہوا بچہو یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہ اگر کئی نے نمار پڑھی اور اس کی آشین میں ا یک شیشہ ہے جس میں پیشاب ہے تو نماز جائز نہ ہوگی خواہ وہ بھرا ہوا ہویا نہ ہواس لئے کہ وہ بول اپنے اصلی مقام پرنہیں اور گندے انڈے کا حکم اس واسطےاس کےخلاف ہوا کہ اس کی نجاست اپنی جگہ پر ہے اسی پرِفتو کی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اگر نماز پڑھی اور شہیداس کے کا ندھے پر ہےاورشہید کے کپڑول پرخون بہت پڑا ہے تو نماز جائز ہوگی اورشہید کے کپڑے کا ندھے پر ہوں اورشہید نہ ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کوئی صخص نماز میں داخل ہواوراس کی آستین میں ایک زندہ بچہ تھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کومر دہ پایا تو اگر گمان غالب بیہ ہے کہ نماز کے اندر مراہے تو نماز کا پھیرنا واجب ہوگا اور اگر بیگمان غالب نہ ہوشک ہوتو پھیرنا واجب نہ ہوگا۔اگر ا کھڑے ہوئے دانت کو پھرمُنہ میں رکھ لیا تو نماز جائز ہوگی اگر چہ قدر درہم سے زیادہ ہو ظاہر بند ہب کے بموجب ہمارے علما میں خلا ف نہیں اور یہی سیجے ہے کہ آ دمی کے دانت پاک ہیں بیرکا فی میں لکھا ہے اگر نماز پڑھی اور اس کی گر دن میں ایک پیٹہ تھا جس میں کتے یا بھیڑے کے دانت ہیں تو نماز جائز ہے اگرنماز پڑھی اوراس کے پاس چو ہایا بلی یا سانپ ہے تو نماز جائز ہوگی اور گنہگار ہوگا اور یہی حکم ہان سب جانوروں کے ہونے میں جن کے جھوٹے پانی ہے وضوجائز ہے اور اگر اس کی آستین میں لومڑی ہویا کتے یا سور کا بچہ ہوتو نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کہ جھوٹا پانی ان کانجس ہوتا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر نمازی کی گود میں آ دی کا بچہ آ گیا جس میں خود سنجلنے! کی سکت نہیں آئی اور بچہ پرنجاست ایسی ہو کہ جس ہے نماز جائز نہیں تو اگروہ اس قدرنہیں تھہرا کہ جتنی دیرییں وہ ایک رکن ادا کر سکےتو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گراتنی دیر پھہراتو نماز فاسد ہوگی اورا گرسکت رکھتا ہےتو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ بہت دیر تک پھُبرار ہے اوریبی عکم ہے بخس کبوتر کا اگرنمازی پر بیٹھ جائے بیخلاصہ میں اور فتح القدیر میں لکھا ہے جنب اور محدث کوا گرنماز پڑھنے والا اٹھا لے تو نماز جائز ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔نو جگہ نماز مکروہ ہےراستہ میں اونٹوں کے بندھنے کی جگہ میں گھوڑے پر جانوروں کے ذیج ہونے کی جگہاور پائخا نہاورعسل خانہاورحمام اورمقبرہ میں اور کعبہ کی حجبت پرلیکن گھاس اور بوریا پراورز مین اور فرش پرنماز پڑھنے اور تجدہ کرنے میں مضا نَقهٰ ہیں ب**ی فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ا**گرنجس کیڑ امصلی مجسر پرلٹکا ہوا ہواور جس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کا ندھے پر آ جاتا ہے تو اگر ایک رکن اس طرح ادا کیا تو نماز فاسد ہوگی اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہنجس قبااس کے او پر ڈ ال دیں بیخلاصہ میں لکھا ہےا گر دوسر ہے تخص کے کپڑے میں نجاست قد ر درہم سے زیادہ دیکھے تو اگر اس کو بیر گمان ہے کہ اس کوخبر کرے گا تو وہ نجاست کودھو لے گا تو اسکوخبر کر دے اور اگر اس کو بیا گمان ہے کہ وہ کچھ خیال نہ کرے گا تو اس کواختیار ہے کہ خبر نہ کرے اورامرمعروف کا یہی حکم ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے امام سزھسی نے کہا ہے کہ امرمعروف ہرصورت میں واجب ہے پچھنفصیل نہیں بیخلا صہ میں لکھا ہے۔

ا۔ اورا گرلژ کانمازی کے تھامنے کامختاج نہ ہو یعنی اُس میں خود سنجلنے کی سکت ہواوراس کو چمٹا ہوتو نمازی اس کا حامل نے ٹھبرے گاتو نماز کا بھی مانع نہ ہوگا ۱ ع سیم عظم نا پاک حجبت اور چھپراور خیمہ نجس کا ہے جب کہ نمازی کا سرکھڑے ہونے ہے اُن چیزوں میں لگتا ہو کذا فی الطحطاوی ۱۲

تبعرى فصل

## قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بیان میں

فرض اورنفل اور بحده تلاوت اور جنازه کی نماز بغیر لقبله کی طرف منھ کے کسی کو جائز نہیں پیسراج الوہاج میں لکھا ہے فقہا کا ا تفاق ہے کہ جو مخص مکہ میں ہے اس کے لئے قر ارعین کعبہ ہے پس اس کوعین کعبہ کی طرف منہ کر نالا زم ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہاوراس میں کچھفرق نہیں کہنماز پڑھنے والے اور کعبے کے درمیان میں کوئی دیوار حائل ہویا نہ ہویتبیین میں لکھا ہے یہاں تک کہ مكہ والا اگراہے گھر میں نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے كہ اگر دیواریں درمیان ہے دور ہوجائیں تو كوئى جز خانہ كعبہ كاس كے منہ كے سامنے ہو بیکا فی میں لکھا ہے اگر حطیم کی طرف منھ کرے نماز پڑھے تو جائز نہیں بیمجیط میں لکھا ہے اور جو محض مکہ سے خارج ہوتو قبلہ اس کا جہت کعبہ ہے یہی قول ہے عامہ مشائخ کا اور یہی سیجے ہے بیٹمبین میں لکھا ہے اور جہت کعبہ کی دلیل ہے معلوم ہوتی ہے اور دلیل شہروں اور قریوں میں وہ محرابیں ہیں جو صحابہؓ ورتابعینؓ نے بنائی ہیں ہی ہی ہران کا اتباع واجب ہے اور اگروہ نہ ہوں تو اسی ستی کے لوگوں سے بو جھےاور دریاؤں اور جنگلوں میں دلیل قبلہ کی ستار ہے ہیں بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور خانہ کعبہ کی حگر ف کو منھ کرنے کا اعتبار ہے ممارت کا اعتبار نہیں فتاوی حجتہ میں ہے کہ گہرے کنووں میں اور پہاڑوں اور او نچے ٹیلوں پر اور خانہ کعبہ کی حجیت پرنماز جائز ہےاں واسطے کہ قبلہ ساتویں زمین ہے ساتویں آسان تک مقابل میں کعبہ کے عرش تک ہے یہ مضمرات میں لکھا ہے اگر کعبہ کے اندریا حجت پرنماز پڑھی تو جدھر کومنہ کرے جائز ہے اور اگر کعبہ کی دیوار پرنماز پڑھی تو اگر منہ اس کا کعبہ کی حجت کی جانب کو ہے تو نماز جائز ہوگی اور جونہیں ہے تو جائز نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے کوئی مریض صاحب فراش ہے اور قبلہ کی طرف کومنہ نہیں پھر سکتا اور اس کے پاس کوئی اور شخص بھی نہیں جواس کا منہ پھیرے تو جدھر کووہ جا ہنماز پڑھ لے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کوئی منہ پھیر نے والا ہے کیکن منہ پھیرنا اس کوضرر کرتا ہے تو بھی حکم یہی ہے بیظہیر بید میں لکھا ہے اور جس شخص کوقبلہ کی طرف منہ کرنے میں کچھ خوف ہوتو جس جہت پر قادر ہوای طرف کونماز پڑھ لے میہ ہدایہ میں لکھا ہے برابر ہے کہ دشمن کے خوف یا درندہ سے یا چور سے اس طرح اگر دریامیں لکری پر ہواوراس کوخوف ہو کہ قبلہ کی طرف کر پھیرے گا تو ڈوب جائے گا تو بھی یہی تھم ہے تیبیین میں لکھا ہےاوراس طرح فرضِ نماز عذرے یانفل بغیرعذر سواری پر پڑھے تو اے جائز ہے کہ سواری کا منھ جدھر کو ہونماز پڑھ لے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے اور جو مخص کشتی میں نماز پڑھے فرض یانفل تو اس پر واجب ہے کہ قبلہ کی طرف کو منہ کرے اور بیرجا ئرنہیں کہ جدھر کورخ ہوا دھر کو پڑھ کے بین خلاصہ میں کھا ہے یہاں تک کہا گرکشتی گھوے اور وہ نماز پڑھتا ہوتو کشتی کے گھومتے ہی قبلہ کومتوجہ ہوجائے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جو امیرالحاج کی تصنیف ہے اگر قبلہ کا شبہ پڑ جائے اور ایبا کوئی شخص اس کے سامنے نہیں جس سے یو چھے تو اٹکل سے قبلہ کی طرف مقرر کر کے نماز پڑھے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا گمان غلط تھا تو نماز کونہ پھیرے اور جونماز میں ہے معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف کو پھر جائے اور باقی نماز اس طرح پڑھ لے بیزاہدی میں لکھا ہےاورا گراس کے سامنے کوئی ایسا شخص ہوجس ے یو چھ سکتا ہواور وہ وہ بیں کا رہنے والا ہواور قبلہ کی ست کو جانتا ہوتو اٹکل ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بیین میں لکھا ہے اگر اس کے خواہ هیقت یا حکما مانند عجز کے اور بیا یک امتحانی شرط ہے کہ باو جوداس اعتقاد کے کہ اللہ تعالیٰ نے عز وجل کے لیے کوئی جہت نہیں ہو عمتی دل میں اس پر جزم كرنے كے ساتھ ان كوايك طرف متوجه كيا اور وہ شريعت بہود ونصادى ميں بيت المقدس تفااور شريعت حنفيه ميں كعبہ ہے پس اصل مقصود الله تعالیٰ كو تجدہ ہاور کعبصرف جہت عبارت ہے حتی کہ اگر عین کعبہ کو تجدہ کرے تو کفر ہوگا۔ ژل ط۔ اور بیاستقبال واجب ہے کہ بقولہ تعالی ولو اوجو مکم شطرالمسجد الحرام يعنى سوتم بجيروات جبرون كوشطر المسجد الحرام كوااعين الهداب

سامنے کوئی ایسا شخص ہے کہاس ہے یو چھ سکتا ہے اور اس ہے نہ یو چھااوراٹکل ہے نماز پڑھ کی تو اگرٹھیک قبلہ کی جانب کونماز پڑھی تو جائز ہوگی ورنہ جائز نہ ہوگی بیمنیتۃ المصلی میں لکھا ہے اور یہی ہے شرح طحاوی میں کس شخص کے سامنے ہونے کی حدید ہے کہ اگر اس کو چلا کر پکارے تو وہ من لے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اگر قبلہ کا اس کوجنگل میں شبہ پڑ جائے اور وہ اٹکل ہے کسی طرف کو قبلہ سمجھے اور دو مُعتبراً ذمی اس کویی خبر دیں کہ قبلہ اور طرف ہے تو اگر وہ بھی دونوں مسافر ہیں تو ایکے قول پر التفات نہ کرے اور اگر وہ ای جگہ کے رہے والے ہوں تو اگران کا قول نہ مانے گا تو نماز جائز نہ ہوگی بی خلاصہ میں لکھا ہے۔اگراٹکل سے ایک سمت کو قبلہ تجویز کیالیکن نماز دوسری طرف کو پڑھی تو اس نماز کا اعادہ کرے اگر چہوہ ٹھیک قبلہ کی طرف کو ہوگئی ہو بیمنیتہ انتصلی میں لکھا ہے اگر اس نے کسی طرف کونماز شروع کی اوراس کوقبلہ میں شک نہ تھا پھرنماز میں اس کوشک ہو گیا تو وہ اس طرح نماز پڑھتار ہے لیکن جب اس کو یقیبناً معلوم ہوجائے کہ وہ ست غلط تھی تو اعادہ واجب ہے ہیں اگر نماز میں ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خطاپر ہےتو از سرنو نماز پڑھنا واجب ہےاورا گر ظاہر ہو گیا کہ اس نے ٹھیک قبلہ کی طرف کونماز پڑھی تو اس میں اختلاف ہے اور سیجے سے کہ اس کو پورا کرے اور از سرنو پڑھے بید فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی کوشک ہواوراٹکل ہے کسی ست کومقررنہ کیااور بغیراٹکل کیے نماز پڑھ لی پس اگر نماز میں ہی شک زائل ہو گیا یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ ٹھیک وہ قبلہ کی جانب ہے پانہیں تو ازسرنونماز پڑھےاورا گرنماز سے فارغ ہونے کے بعد خطامعلوم ہوگئی یا پچھ معلوم نہ ہونماز کا اعادہ کرےاورا گر ظاہر ہو گیا کہ قبلہ کی طرف وہی ٹھیک تھی تو نماز جائز ہوگی بیضلا صہیں لکھا ہے اگراٹکل ہے کسی طرف کو گمان غالب نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز میں تاخیر کرےاور بعضوں نے کہاہے چاروں طرف کو پڑھےاور بعضوں نے کہاہے کہ جدھر کوچاہے پڑھ لے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورٹھیک بیہ ہے کہ ادا کرے بیضمرات میں لکھا ہے ہیں اگر اس نے کسی طرف کونماز پڑھ لی تو اگر ظاہر ہوا کہاس نے ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی یا پہ ظاہر ہوا کہ اس نے غلط پڑھی یا کچھ ظاہر نہ ہوا سب صورتوں میں نماز جائز ہے بیہ ظہیر یہ میں لکھا ہے اگر کسی شہر میں داخل ہوااور و ہاں محرا ہیں بنی ہوئی دیکھیں تو اٹھیں کی طرف کونماز پڑھے اپنی اٹکل ہے نماز نہ پڑھے اورا گرجنگل میں ہےاورآ سان صاف اورستاروں ہے وہ قبلہ کی ست پہچان سکتا ہے تو اٹکل سے نماز نہ پڑھے یہ مجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کوئی هخص مسجد میں داخل ہوااورمحراب نہیں اور اس کوقبلہ معلوم نہیں اور اٹکل سے نماز پڑھ لی پھر ظاہر ہوا کہ اٹکل میں خطا ہوئی تو اعادہ واجب ہے۔اس کئے کہوہ وہاں کے رہنے والوں سے پوچھنے پر قادر ہاورا گرظا ہر ہوگیا کہ اس نے ٹھیک قبلہ کی طرف کونماز پڑھی تو جائز ہے یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ان ہے یو چھا اور انھوں نے نہ بتایا ورویسی ہی نماز پڑھ لی جائز ہے اگر چہ بعد کو ظاہر ہوا کہ قبلہ کی سمت میں کن خطا ہوئی میر میں اسلام میں میں میں کھا ہے کئی شخص نے مسجد میں اندھیری رات میں اٹکل سے نماز پڑھی پھر ظاہر ہوا کہ اس نے قبلہ کی طرف کونماز نہیں پڑھی تو نماز جائز ہوگی اس لئے کہ اس پر بیدوا جب نہیں ہے کہ قبلہ پوچھنے کے لئے لوگوں کے دروازے م کوٹے اور اگر اٹکل سے نماز میں ایک رکعت پڑھی پھر اس کی رائے دوسر سے طرف کو بدل گئی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھراس کی رائے دوسری طرف کو بدلی جس طرف کو پہلی رکعت پڑھی تھی تو اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ وہ پہلی طرف کواپنی نمازتمام کرلےاوربعضوں نے کہا ہے کہازسرنو پڑھے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کسی شخص نے جنگل میں اٹکل ل اگر کسی نے اخیرتح ی وکوشش کے نماز پڑھی تو انہیں بلکہ امام ہے روایت تکفیر ہے اور نواز ل میں ہے کہ اگر عمد أغیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی عزم کر کے پڑھ توامام نے کہا کہ کافر ہے اگر چہ وہی جہت قبلہ ہواور فقید ابواللیث نے کہا ہے سی ہے بشر طیکہ بطریق اعتقادایا کیا ہواا

ع اس مسئلہ میں افادہ ہوا کہ حاضر کی ایسی رات میں گھروں کے لوگ باوجود بگہ آواز سننے کی حد میں ہوں بمنزلہ غالب کے ہیں لیس تھری ہے نماز جائز ہے ا (ا) اور شافعیؓ نے کہا کہ جب تھری ہے نماز پڑھنے میں بیٹا بت ہو کہ پیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تواعادہ واجب ہے کیونکہ عطا کا یقین ہوگیا ہے بہی امام شافعیؓ کا ظاہر مذہب ہے اور دوسرا قول ان کامثل ہمارے قول کے ہاور یہی ان کے مذحب میں مجتار ہے ااکذافی الحبلیہ الشافیہ ے نماز پڑھی اوراس کے پیچھے ایک شخص نے بغیرا ککل کے اقد اکرلیا پس اگرامام نے ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی تو دونوں کی نماز ہوگئی اورائرامام کی رائے غلط تھی تو امام کی نماز ہوگئی اور مقتدی کی نہ ہوئی بیہ خلاصہ میں لکھا ہے کی شخص کو مکہ میں قبلہ میں شبہہ پڑگیا اور مثلاً وہ قید تھا اوراس کے سامنے کوئی ایساشخص بھی نہ تھا جس سے وہ پو چھے پھراس نے اٹکل سے نماز پڑھ کی پھر ظاہر ہوا کہ اٹکل میں خطا ہوئی تو امام محکہ سے دوایت ہے کہ اس پر اعادہ واجب نہیں اور یہی روایت زیادہ قیاس کے موافق ہے بہی تھم ہے جب وہ مدینہ میں ہویے ظہیر بھی میں لکھا ہے اگر قبلہ میں شبہ پڑگیا اور اٹکل سے اس نے ایک رکعت پڑھی پھر رائے دوسری طرف کو بدھی اور دوسری رکعت اس نے دوسری طرف کو برٹھی اس کے موافق ہے کہ جائز ہے بیدقاوی قاضی خان دوسری طرف کو پڑھی اس کو بڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کو یا دائیا ہے۔
میں لکھا ہے اگر ایک رکعت اٹکل سے ایک طرف کو پڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کو یا دتیا ہے۔
میں لکھا ہے اگر ایک رکعت اٹکل سے ایک طرف کو پڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی گھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی پھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی گھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی گھر اس کی رائے بدلی اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی گھر اس کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری طرف کو پڑھی گھر اس کی دوسری کی دوسری کی دوسری طرف کو پڑھی گھر اس کی دوسری کی دوس

سیجے یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی بیقنیہ میں لکھا ہے ایک مختص نے اٹکل ہے نماز کسی طرف کوشروع کی اور رائے اس کی غلطهمی اوراس کومعلوم نه تھا پھرنماز میںمعلوم ہوا تو وہ قبلہ کی طرف کو پھر گیا پھرایک ایباھخص آیا جس کواس کی پہلی حالت معلوم تھی اور نماز میں اسی طرف کورخ کر کے داخل ہو گیا تو اوّ ل شخص کی نماز جائز ہو گی اور داخل ہونے والے کی فاسد ہو گی اندھےنے ایک رکعت قبلہ کے سواکسی اور سمت کو پڑھ کی چرا یک شخص نے آ کراہے قبلہ کی طرف کو پھیر دیا اور اس کے پیچھے اقتدا کرلیا تو اگراند ھے کونماز شروع کرنے کے وفت کوئی ایبا مخص ملاتھا جس ہے وہ قبلہ کی سمت بو چھ سکتا تھا مگراس نے نہ بو چھا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہےاگراییا شخص نہیں ملاَ تھا تو امام کی نماز جائز ہوگی مقتدی کی نماز فاسد ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاگر کسی گروہ کوقبلہ کا شبہہ پڑ گیا اور رات اندھیری تھی اور وہ ایک گھر میں تھے اور کوئی سامنے ان کے ایساشخص معتبر نہیں جس ہے پوچھیں اور نہ وہاں کوئی علامت ہے جس ہے قبلہ معلوم ہویاوہ جنگل میں تھے پھرسب نے اپنی اٹکل ہے قبلہ کی سمت مقرر کر کے نماز پڑھی اگر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی تو جائز ہے خواہ ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی ہویانہ پڑھی ہواگر جماعت ہے نماز پڑھی تو بھی جائز ہے مگراس شخص کی نماز جائز نہیں جوامام ہےآ گے تھا اور اس شخص کی کہ جن کونماز میں معلوم ہو گیا کہ امام کی سمت اس سے مخالف ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ اس کو بیگمان تھا کہ وہ امام ہے آگے ہے یا امام کی سمت کونماز پڑھتا ہے اگر ایک گروہ نے جنگل میں اٹکل ہے نماز پڑھی اور ان میں مسبوق اور لاحق بھی تھا جب امام نماز سے فارغ ہوا اور بیدونوں کھڑے ہوکراپنی باقی نماز قضا کرنے لگے اس وفت ظاہر ہوا کہ ا مام نے جدھر کونماز پڑھی اس طرف کوقبلہ نہ تھا تو مسبوق اگر قبلہ کی طرف کو پھر گیا تو نماز اس کی جائز ہوگی لاحق کی نماز جائز نہ ہوگی یہ خلاصہ میں لکھا ہے اٹکل سے قبلہ کو تجویز کرنا جیسے نماز کے لئے جائز ہے دیسے ہی محبرہ تلاوت کے لئے جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھا اورای میل میں ہے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے مسلے فرض نماز اور نفل کعبہ کے اندر پڑھنا سیجے ہے اگر خانہ کغبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اورامام کے گرد ہوجائیں تو جس کی پیٹھامام کی طرف ہوگی یا جس کا مندامام کی پشت کی طرف کو ہوگا اس کی نماز جائز ہوگی اورجس کا مندامام کے مند کی طرف کو ہوگا اورامام کے اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہ ہوگا ایں کی نماز بھی جائز ہوگی مگر مکروہ ہوگ اورجس کی پیٹیرامام کے مند کی طرف ہواس کی نماز جائز نہ ہوگی بیہ جو ہرة النیر ہاور سراج الو ہاج میں لکھا ہے اور جو مخص امام کے دائیں یا ۔ یہ حالت ادامیں امام کی مخالفت کرنے والے کی نماز اس لیے نہ ہوگی کہ اُس کواپنے امام کے چو کنے کااعتقاد ہے بعنی اپنے عندید میں امام کو خطار سمجھتا ہے پھراس کا اقتد ارکیے ہوگااور آ گے بڑھنے کومعلوم کرنے والے کی نماز اس وجہ سے نہ ہوگی کہ اُس نے مقام کے فرض کور ک کیا یعنی اس کوا مام کے پیچھے کھڑا ہونا فرض تھا آ کے بڑھنے سے بیفرض چھوٹ گیا اور جس مخص کوحال مخالفت امام اور آ کے بڑھنے کامعلوم نہ ہوا تو اُس کی نماز درست ہے ا

بائیں جانب ہواس کی نماز جائز ہے بشرطیکہ وہ اس دیوار ہے جس کی طرف کوامام کا منہ ہے بہنبت امام کے زیادہ قریب نہ ہویہ زاد
میں ہا اور یہی ہے مبسوط میں جوامام سرھی کی تصنیف ہے اگرامام نے مجد حرام میں نماز پڑھی اور جماعت کے لوگ کعبہ کے گر دحلقہ
باندھ کر کھڑے ہوئے اور امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے تو جو تحض بہنبت امام کے کعبہ سے زیادہ قریب ہوگا گروہ جانب امام
میں نہیں ہے تو اس کی نماز جائز ہوگی ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اور اگر امام کعبہ کے اندر کھڑ اہواور مقتذی کعبہ کے باہر اس کے گرد حلقے میں
کھڑے ہوئے تو اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو جائز ہے ہے ہیں لکھا ہے اور اگر کوئی عورت امام کے مقابل ہواور امام نے اس کی امامت
کی نیت کرلی تو اگر اس نے بھی اس طرف منہ کرلیا جدھرامام کا منہ ہے تو امام کی نماز فاسد ہوگی اور اگر دوسری طرف کو بڑھی تو جائز نہیں اس
ہوگی ہے میں لکھا ہے جس محف نے کعبہ کے اندر ایک رکعت ایک طرف کو اور دوسری رکعت دوسری طرف کو پڑھی تو جائز نہیں اس
لئے کہ جوسمت قبلہ کی بھین تھی اس سے بلاضرورت بھرگیا ہے بدائع میں لکھا ہے۔

جوزي فصل

#### نیت کے بیان میں

نیت نماز میں داخل ہونے کے ارادہ کو کہتے ہیں اور شرطاس کی رہے کہ دل میں جانتا ہو کہ کونی نماز پڑھتا ہے اور کم ہے کم ا تناہو کہ اگراس سے پوچھیں کہ کونسی نماز پڑ ھتا ہے تو بغیر سو ہے فوراً جواب دیدے اورا گر بغیر تامل کے جواب نہیں دیے سکتا تو نماز جائز نہ ہوگی زبان سے کہنے کا پچھاعتبار عنہیں پس اگر زبان ہے بھی اس لئے کہدلیا کہ کہدل کے ارادہ کے ساتھ جمع ہوجائے تو بہتر ہے یہ کا فی میں لکھا ہے اور جو محض حضور قلب سے عاجز ہے اس کوزبان سے کہددینا کا فی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور فقط نماز کی نیت کرلینا نفل اورسنت اورتر اوت کے لئے کافی ہے یہی سیجے ہے تیمبین میں لکھا ہے اور یہی ظاہر جواب ہے اور ای کوعامہ مشائخ نے اختیار کیا یہ تنبيين ميں لکھا ہے تر اوت کے کی نبیت میں احتیاط ہے ہے کہ کہ تر اوت کیا سنت وفت یا قیام کیل کی نبیت کرے بیرمنیتہ انمصلی میں لکھا ہے اور سنتوں میں احتیاط یہ ہے کہ بینیت کرے کہ بمتابعت رسول الله سُلَّاتِیْزِ نماز پڑ ھتا ہوں بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے واجب اور فرض نمازیں فقط نماز کی نیت سے بالا جماع <sup>سے</sup> جائز نہیں ہوتیں بیغیا ثیہ میں لکھا ہے دل میں یقین کرنا ضرور ہے پس یوں کہے کہ میں آج کے دن کی ظہر کی یا آج کے دن کی عصر کی یا اس وقت کے فرض کی یا اس وقت کے ظہر کی نیت کرتا ہوں بیشرح مقد سہ ابواللیث میں لکھا ہےصر ف فرض نماز کی نیت کرنا کافی نہیں اورا گرفرض وفت کی نیت کر لے تو جائز ہو گی مگر جمعہ عیں جائز نہ ہو گی اورا گر جمعہ کے دن کے سواظہر میں رینیت کر لے تو کہا گیا ہے کہ جائز ہے اور یہی سیجے ہے اور فرض وقت کی نیت اس وقت جائز ہے جب و ہوقت میں نماز پڑھتا ہولیکن اگرونت نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اوراس کوونت کے نکل جانے کی خبرنہیں اور فرض وفت کی نبیت کی تو جائز نہیں ہے سراج الوہاج میں لکھا ہے اگر آج کے دن ظہر کی نیت کی تو جائز ہے اگر چہودت نکل گیا ہواور اس تدبیر سے اس شخص کے لئے جس کوخروج وقت میں ل یعنی نیت ہرارادہ کانا منہیں بلکہ یہاں ارادہ نماز کامراد ہے خلوص کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرے عبادت میں نہ شرک جلی مشرکوں کے مانند نہ شرف خفی ریا کاروں کے طور پر۱۱ ہے۔ جبعمل دل معتبر ہوا نیمل زبان تو اگر زبان نے خطا کی تو پچھ ضروری نہیں مثلاً ول میں ارادہ ہوظہر کااور زبان ہے عصر نکلاتو نیت سیجے ہےاورعد در کعات میں خطاقلبی بھی مصرت نہیں کرتی اس واسطے کیٹیین خودشر طنہیں تو اس کی خطاء بھی مصرنہیں کذا فی الا شباہ ۱۲ س بعنی فرض نماز میں متعین کرلیمانیت کے وقت ضروری ہے تو اگر نماز کے فرض ہونے سے ناوا قف ہو گاتو نماز اُس کی جائز نہ ہوگی۔مثلا ایک شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن اُن کافرض ہونانہیں جانتا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں اس پر قضا کرنا واجب ہے کیونکہ اس نے فرض معین کی نیبت کی کذافی الطحطاوی ۱۳ سے جمعہ کی نماز میں فرض وقت کی نیت جائز نہیں اس لیے کہ جمعہ کی نماز عوض ہاس روز کے ظہر کا یعنی فرض وقت ظہر ہے نہ جمعہ ۱۲

شک ہو پیمبین میں لکھا ہے جناز ہ کی نماز میں بیزیت کر نے نماز اللہ کے واسطےاور دعا میت کے واسطے ہےاورعیدیں میں صلوٰ ۃ عید کی اوروتر میںصلوۃ وترکی نیت کرے بیزاہدی میں لکھاہے اورغیا ثیہ میں ہے کہ وتر میں بیزیت نہ کریے کہ وہ واجب ہے اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے تیبیین میں لکھا ہے اور اس طرح نذر کی نماز میں اور طواف کی دونوں رکعتوں میں تعیین شرط ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے عد در کعات کی نیت شرط نہیں بیشرح و قابیہ میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر پانچ رکعتوں کی نیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا تو جائز ہاور یا نجوں رکعت کی نیت لغوہ و جائے گی بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور کعبہ کی طرف کومنہ کرنے کی شرطنہیں یہی سیجے ہاورای پرفتو کی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے قضا کی نماز میں بھی تعیین شرط ہے بیفتح القدیر میں لکھا ہے اگر بہت ی نمازیں فوت ہوگئیں اور ان کی قضایر ﷺ میں مشغول ہوتو ضرور ہے کہ ظہر اور عصر وغیرہ کی تغیین کرے اور بیجھی نیت کرے کہ فلانے روز کی ظہراور فلانے روز کی عصر پڑھتا ہے بیفآوی کی خان اورظہیر بید میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے اور اگر آسانی جا ہے تو بیزیت کرے کہ پہلی ظہر جواس پر ہے بیڈقاوی قاضی خان اورظہبیریہ میں لکھا ہے اور یہی تبیین کے مسائل شتی میں لکھا ہے اگرنفل کی نماز شروع کر کے تو ڑ دی تو اس کے برعکس تھا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور وفت کی نماز میں ایسی صورت ہوتو جائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے دل میں ظہر کی نیت تھی اور اس کی زبان سے عصر نکل گیا تو جائز ہے بیشرح مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے اور یہی لکھا ہے قدیہ میں ۔ کسی شخص نے فرض نماز شروع کی پھراس کو بیرگمان ہو گیا کیفل پڑ ھتا ہوں اورنفل کی نیت پر نمازتما م کر لی تو و ہنماز فرض ادا ہوئی اوراگرا سکے برعکس ہوا تو جواب بھی برعکس ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گرظہر کی نماز شروع کی پھرنفل کی نماز کی یاعصر کی نماز کی یا جناز ہ کی نماز کی نیت کر لی اور تکبیر کہی تو پہلی نماز ہے نکل گیا اور دوسری نماز شروع ہوگئی اورا گر تکبیر نہ کیے صرف نیت کرے تو نماز ہے نہیں نکلتا بیتا تارخانیه میں عبابیہ نے تقل کیا ہے اگر ظہر کی ایک رکعت پڑھ لی پھرظہر کی نماز کی نبیت سے تکبیر کہی تو وہ نماز اس طرح رہ گی اوروہ رکعت جائز ہوجائے گی بیاس وفت ہے کہ نیت صرف دل ہے کر ہے لیکن اگر اس نے زبان ہے بھی کہا کہ میں ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں تو نمازٹو ٹ جائے گی اوروہ رکعت جائز نہ ہوگی بیخلا صہ میں لکھا ہے اگرنفل نماز کی نیت سے تکبیر کہی پھرفرض نماز کی نیت سے تکبیر کہی تو فرض نماز شروع ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے جو شخص اکیلانماز پڑھتا ہے اس کوتین چیزوں کیدیت ضرور ہےاوّل بیاللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہے دوسرے تعین اس بات کا کہ کوئی نماز ہے تیسرے قبلہ کی نیت کرنا تا کہ سب کے نز دیک جائز ہو جائے ہے خلاصہ میں لکھا ہے اور امام بھی و بھی نیت کرے جو تنہا نماز پڑھنے والا نیت کرتا ہے اور امامت کی نیت کی پچھ ضرورت نہیں یہاں تک کہ اگراس نے بیزیت کی کہ فلاں شخص کی امامت نہیں کرتا اور اس شخص نے اگر اس کے پیچھےا قتد اکر لی تو جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے عورتوں کا امام بغیر نیت کے نہیں ہوسکتا بیرمحیط میں لکھا ہے اگر مقتدی ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی بی نیت کرے اوراس کے علاوہ نیت اقتدا کی بھی کرے اس واسطے کہ اقتد ابغیر نیت کے جائز نہیں بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر بینیت کی کہ امام کی نماز شروع کرتا ہوں یا امام کی نماز میں اس کا اقتدا کرتا ہوں تو جائز ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں اگر اس نے امام کے اقتدا کی نیت کی اور کچھنیت نہ کی یہی اصح ہے میمعراج الدرابیہ میں لکھا ہے اور اگرامام کی نمازیا امام کے فرض کی تو کافی نہیں تیمیین میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ چکے اس وقت اقتد اکی نیت کرے تا کہ نماز میں امام کا اقتد اہوا گراس وقت اقتد اکی نیت کی کہ جب امام یعنی قضامیں فقط ظہریاعصر کا کہنا کفایت نہیں کرنا بلکہ معتد قول ہے ہے کہ کہے فلانے دن کی ظہر پڑھتا ہوں خواہ کثر ت نوائت ہے تر تیب ساقط ہوگئی ہویا نہ ہوگئی ہواورغیر معتمد قول ہیہ کہ کثر ت فوائت سے نیت تعین ساقط ہے کذافی الطحطاوی ۱۳ ع آسانی کی وجداس نیت میں بیہے کہ شاید تاریخ اور دن یا دن ہوں اام امامت کی جگہ کھڑا ہوتو عامہ علماء کے نز دیک جائز ہے اور شیخ امام زاہدا ساعیل اور حاکم عبدالرحمٰن کا تب ای پرفتو کی دیتے تھے اور یہی اجود ہے بیمجیط میں لکھا ہے

اگراس نے امام کی نماز میں شروع کرنے کی نیت کی اور امام نے ابھی تک نماز نہیں شروع کی اور وہ اس بات کو جانتا ہے تو جب ا مام نماز شروع کرے گا تب اس کی وہی نماز شروع ہوجائے گی بیمحیط میں لکھا ہے اور یہی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر ا مام کی نماز شروع کرنے کی نیت کی اور اس کو پیمگان ہے کہ امام نماز شروع کر چکا حالانکہ امام نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی تو جائز نہ ہوگا اورای کواختیار کیا ہے قاضی خان نے بیشرح منیتہ انمصلی میں لکھاہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہےاوراگرامام کا اقترا کیااورامام کی نماز کی نیت کرلی اور پنہیں جانتا کہ امام کس نماز میں ہے ظہر میں یا جمعہ میں تو کوئی سی نماز ہو جائز ہوجائے گی اورا گرصرف امام کی اقتدا کی نیت کی اورامام کی نماز کی نیت نه کی اوراس نے ظہر کی نیت کی اورامام جمعہ پڑھتا تھا تو نماز جائز نہ ہوگی اوراگرمقتدی اپنے واسطے آ سانی جا ہےتو بینیت کرے کہ امام کے چیجے امام کی نماز پڑ ھتا ہوں یا بینیت کرے کہ امام کے ساتھ وہی نماز پڑ ھتا ہوں جوامام پڑ ھتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر جمعہ کی نماز میں امام کے اقتدا کی نیت کی اورظہر اور جمعہ دونوں کی ساتھ نیت کرلی تو بعضوں نے اس کو جائز ر کھ کرنیت جمعہ کو بسبب اقترا کے ترجیح دی ہے اور اگر امام کے اقترا کی نیت کی اور بیاس کوخیال نہیں کہ وہ زید ہے یا عمرو ہے اس کو بیہ گمان ہے کہ وہ زید ہےاور وہ عمر وتھا تو اقتد انتیج ہو جائے گا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گرمقتدی کوامام نظر آتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس امام کا اقتدا کرتا ہوں اور وہ عبداللہ ہے یا امام نظر نہ آتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس امام کی اقتدا کی نیت کرتا ہوں جو محراب میں کھڑا ہےاوروہ عبداللہ ہےاورا مام جعفرتھا تو نماز کے ائز ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے اگر بینیت کی کہ میں زید کاا قتد اکر تا ہوں اور ا مام عمر و تھا تو جائز جمبنیں سیمین میں لکھا ہے اور جب جماعت بڑی ہوتو مقتدی کو چاہیے کہ کسی کوامام معین نہ کرےاوراس طرح جناز ہ کی نماز میں میت کومعین نہ کرے پیظہیر یہ میں لکھا ہے نمازی چھطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ فرضوں اورسنتوں کو جانتا ہوں اور فرض کے معنی وہ جانتا ہے کہاس کے کرنے میں ثواب کا مستحق ہوگا اور نہ کرنے میں عذاب کے لائق ہوگا اور سنت کے معنی پیرجانتا ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب کامستحق ہوگا اور چھوڑنے میں عذاب نہ کیا جائے گا اس نے صرف فجریا ظہر کی نیت کی تو کافی ہے اور ظہر کی نیت بجائے فرض کی نیت کے ہوجائے گی دوسرے وہ مخص کہ بیسب جانتا ہے اور نماز فرض کی ارادہ فرض کا کر کے نیت با ندھی لیکن اتنی بات نہیں جانتا کہاں وقت میں کتنے فرض اورسنت ہیں تو اس کی نیت جائز ہے تیسر ہے وہ مخص کہ فرض کی نیت کرے اور فرض کے معنی نہیں جانتا اس کی نیت جائز نہیں چو تھے وہ مخف کہ بیرجانتا ہے کہ بیلوگ جونماز پڑھتے ہیں اس میں کچھفرض اور کچھٹنیں ہیں اور اس طرح اورلوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور فرض ونفل میں تمیز نہیں کرتا تو جائز نہیں پانچویں وہ شخص جس کا بیاعتاد ہے کہ سب نمازیں فرض ہیں اس کی نماز جائز ہے چھٹے وہ محض کہ جس بیمعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لیکن وہ نماز کے وقتوں میں نماز پڑھتا ہےتو نماز ادانہ ہوگی بیقدیہ میں لکھاہے جوشخص فرض ونفل میں فرق نہیں جانتااور ہرنماز میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے پیچھےان نمازوں میں اقتدا جائز ہے جن ہے پہلے سنتیں نہیں جیسے عصر اور مغرب اور عشااور ان نمازوں میں جائز نہیں جن ے پہلے سنتیں ہیں جیسے فجراورظہریہ فتاویٰ قاضی خان اورشرح منیتہ میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔

ل اس لیے کہاں نے امام موجود کے اقتدا کی نیت کی تھی تواب اگر اُس کا نام پھھا در تبجھ کیا نقصان ہے کیونکہ اعتبار نیت کا ہے نہ تبجھ کا کذا فی الحلیہ ۱۱ ع بعنی اس صورت میں اقتد ادرست نہیں کہ امام کو اُس کے نام ہے معین کیا پھر کوئی غیر نکلا بعنی اقتدا میں امام موجود کی نیت نہ کی بلکہ اقتداء زید کی نیت کی تو اب اگر وہ عمر وہوگا تو اقتدا درست نہ ہوگا کیونکر نیت کا اعتبار ہے اور اُس نے امام حاضر کے غیر کی اقتدا کی نیت کی اس لیے بچھے نہ ہوئی ۱۲ ہمارے نقبہا کا اجماع ہے کہ افضل ہیہ ہے کہ نیت نماز شروع کرنے کے ساتھ ہویہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور نیت جو
سجیر سے پہلے ہوا گراس کے بعد کوئی ایساعمل نہ پایا جائے جواس کوظع کردے اور وہ عمل وہ ہے جو نماز کے لائق نہیں تو ایسی نیت بھی
مثل ای نیت کے ہے جو تجبیر کے ساتھ ہوتی ہے یہ کافی میں لکھا ہے بہاں تک کہ اگر نیت کی پھر وضو کیا اور مجد کی طرف چلا پھر تجبیر کہی
اور اس وقت دل میں نیت حاضر نہیں تھی تو جائز ہے کہ جو نیت تکبیر کے بعد ہواس کا پچھا مقبار نہیں ہی تیجین میں لکھا ہے ریا فرضوں میں
داخل نہیں ہوتی یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر نماز خالص اللہ کے واسطے شروع کی پھر اس کے دل میں ریا کا دخل ہواتو اس کی نماز اس طرح
ہوگی جس طرح شروع کی تھی اور یا اس کو کہتے ہیں کہ اکیلا ہوتو نماز نہ پڑھا وہ لوگوں کے سامنے ہوتو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے اچھی
طرح پڑھتا اس اصل نماز کا تو اب بل جا تا ہے اچھی
طرح پڑھتا کہ نہیں ملتا می شعر است کے باب نوافل میں عابیہ سے نقل کیا ہے کوئی شخص مجد میں ظہر کی نماز پڑھتا گیا اور امام کوقعدہ میں اقتد انہیں کرتا تو اس کی اقتد انہیں معلوم کہ پہلا قعدہ ہے اور اس نے بینیت کی کہ اگر پہلا قعدہ ہے میں نے فرض میں افتد انکرتا ہوں اور جواخیر ہے تو
میں فرض میں افتد انہیں کرتا تو اس کی افتد انہوں اور تر اور کے ہوئی کہ اگر پہلا قعدہ ہے میں نے فرض میں افتد انکرتا ہوں اور تر اور کے ہوئی میں کہ اگر پہلا قعدہ ہے میں نے فرض میں افتد انکرتا ہوں اور تر اور کے ہوئی کہ اگر پہلا قعدہ ہے میں نے فرض میں افتد انکرتا ہوں اور تر اور کے ہوئی نے والے اور اس نے یوں نہوں کہ تا تو وہ تو تہ ہوگی خواہ عشار پڑھتا ہو یا تر اور کے اگر یوں کہا کہ عشا

جونها بار

نماز کی صفت کے بیان میں اس باب میں پانچ نصلیں ہیں

ربهلى فضل

#### نماز کے فرضوں کے بیان میں

وہ یہ ہے مجملہ ان کتح یہ ہے ہا وروہ شرط ہے ہمار بزدیک اگر کسی شخص نے فرض نماز کے واسطے تح یمہ باندھا تو اس کو اختیار ہے کہ اس سے نقل بھی اداکرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے لین مکروہ ہے اس لئے کہ فرض سے نگلنے کا جوطریقہ مشروع تھا وہ اس نے چھوڑ دیا۔ایک فرض کے تح یمہ پردوسر نے فرض کو بنا کرنا بالا جماع جائز نہیں اس طرح نقل کتح یمہ پر فرض کو بنا کرنا جائز نہیں میسراج الوہاج میں لکھا ہوا تھا اور الوہاج میں لکھا ہوا تھا اور اس سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک دیا یاستر کھلا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی وقت ہی خوار اوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی اور اس کے ظاہر ہونے سے پہلے تکبیر کہی اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی زوال خلا ہر ہونے سے پہلے تکبیر کہی اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی زوال فلا ہر ہوئے سے تعلیم کہیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے فلا ہر ہوگیا یا تکبیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے

لے یہاں مفت ہے مرادنماز کے ذاتی اوصاف ہیں جن میں فرض واجب سنت سب شامل ہیں ۱۲ معر تکسرتنے میں ان شار کا کرنے کی شار میں کر مگر زانہ میں کر میں اس معند میں اس معند میں اور میں اور جن کر کہ د

ع سخبیرتح یمه عامه مشائخ کے نز دیک شرط ہے ندر کن گرنماز جنازہ میں رکن ہے اور نماز میں اس کے معنی مرادا پے اوپر مباح چیزوں کوحرام کر لینا فرض ہے بقولہ تعالیٰ ور بک فکبر اور خاص اپنے رب کی تجبیر یعنی بزرگی بیان کراورمراد تکبیر ہے نماز شروع کرنے کی تکبیر ۱۲

اگرنماز کوسجان اللہ لا اللہ الا اللہ ہے شروع کیا توضیح ہے لیکن اولی بیہ ہے کہ تکبیر ہے شروع کرئے بیمبین میں لکھا ہے نماز بغیر تکبیر کے شروع کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہاہے کہ مکروہ ہے اوریہی اصح ہے بیدذ خیرہ اور محیط اورظہبیریہ میں لکھا ہے امام ابوحنفیہ کے نز دیک اصل بیہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں ہے جونام صرف تعظیم کے واسطے بیں ان سے نماز شروع کرنا جائز ہے جیسے اللہ اوراله اورسجان الثداورلا الله الالتدبيم بيس لكها باوراس طرح الحمدالثداورلا اله الثدوغيره اوربتارك الثدبيمجيط ميس لكها باوراس طرح اگراللہ جل یااللہ اعظم یاالرحمٰن اکبر کہاتو امام محدٌ اورامام یوسف ؓ کے نز دیک جائز ہے لیکن اگراوّل جل اوراعظم اورا کبر کہااور الله کا نام ان صفات کے ساتھ نہ ملایا تو بالا جماع نمازمشر وع نہ ہوگی ہے جو ہرۃ النیر ہاورسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر اللّٰھھ کہا تو فقہا کے نز دیک نمازمشر وع ہوجائے گی بیخلا صہاور فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اوریہی اصح ہے بیدونوں محیطوں میں لکھا ہے اور اگر نام کا ذکر کیاصفت کا ذکر نہ کیا مثلاً اللہ یا رحمٰن یارب کہااور اس پراور پچھنہ پڑھایا تو امام ابوحنفیہ ؒ کے نز دیک نماز شروع منہوجائے گ یہ بین میں لکھا ہے اور یہی چیج ہے پھرروا بیوں میں اور فقہا کا اختلاف ہے کہ امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک انہیں ناموں کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے جواللہ سے مختص ہیں یامختص اورمشترک دونوں ہے شروع ہوتی ہے جیسے رحیم اور کریم اور اظہراوراضح بیہے کہ اللہ کے ہراسم سے شروع ہوجاتی ہے بیرخی نے ذکر کیا ہے اور مرغینانی کا یمی فتویٰ ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر اللھم اغفرلی سے نماز شروع کی توضیح نہ ہوگی اس کئے کہاس میں خالص تعظیم نہیں بلکہ بندہ کی حاجت بھی ملی ہوئی ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر استغفرالله يااعوذ بالله ياانالله يالاحول ولاقوة الابالله ياماشاءالله كان كهاتو نمازشروع نههوگى بيمجيط ميں لكھا ہےاورا گرتعجب ميں الله اكبر کہااوراس سے تعظیم کاارادہ نہ کیایا موذن کے جواب کاارادہ کیاتو جائز نہیں اگر چینماز کی نیت کی ہوبیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر بسم التدالرحمٰن الرحيم كہاتو نمازشروع نہ ہوگی تیبیین میں لکھا ہے اورا گرالتہ عظم کبرالف میم ستفہام کے ساتھ کہاتو بالا تفاق نمازشروع نہ ہوگی بیتا تارخانیه میں میر " فید نے تقل کیا ہے اگر اللہ اکبر کا ف فاری ہے کہا تو نماز شروع ہوجائے گی بیمحیط میں لکھا ہے اور نماز اس وقت شروع ہوگی کہ جب تکبیر کھڑے ہوکر کہے یا ایس حالت میں کہے کہ بہ نسبت رکوع کے قیام ہے قریب ہو بیز اہدی میں لکھا ہے اگر بیٹھ کرنگهیر کہی اور پھر کھڑ اہوا تو نمازشروع نہ ہوگی نفل کی نماز قیام کی قدرت پر بھی بیٹھ کرشروع کرنا جائز ہے بیمحیط سزنسی میں لکھا ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک امام کے تحریمہ کے ساتھ تحریمہ باندھے اور امام محلہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک امام کے تحریمہ کے بعد تحریمہ پاند ھےاورفتو کی انہیں دونوں کے تول کے اوپر ہے بیہ معدن میں لکھا ہے بعض فقتها نے کہا ہے کہ جائز ہوجانے میں خلاف نہیں اور یہی صحیح ہے بلکہ خلاف اس بات میں ہے کہ اولی کونسی صورت ہے تیبیین میں لکھا ہے اور امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک امام تحریمہ کے ساتھ مقتدی کا تریمہ اس طرح ہونا جا ہے جیسے انگلی کی حرکت کے ساتھ انگو تھے کی حرکت ہوتی ہے اور امام محری اور امام ابویوسف كنزويك جوامام كتح يمه كے بعد مقتدى كاتح يمه باس ميں اليي بعدين مراو بے كه امام كے الله اكبر كے رہے اين اللہ كے ہمز ہ کوملا دے بیم صفی کے باب الحسیفہ میں لکھا ہے۔اگر مقتدی نے اللہ اکبر کہااور اللہ کالفظ تو امام کے اللہ کہنے کے ساتھ میں واقع ہوااورا کبر کالفظ امام کے اکبر کہنے سے پہلے کہہ چکا تھا تو فقیہ ابوجعفر نے کہا کہ اضح یہ ہے کہ فقہا کے نز دیک نماز شروع نہ ہوگی اور اسطرح اگرامام کورکوع میں پایا اور الله کالفظ اس نے قیام میں کہااور اکبر کالفظ رکوع میں جا کر کہا تو نما زشروع نہ ہوگی اور فقہا کا اجماع ہے کہ اگر مقتدی اللہ کے لفظ سے امام سے پہلے فارغ ہو گیا تو اظہر روایات کے بموجب اس کی نماز شروع نہ ہوگی پی خلاصہ میں لکھا ہے ل لیکن اللّٰهم اغفدلی۔ یابیم الله الرحمٰن الرحیم نہ ہوجس ہے خالص ذکر مراد نہیں ہے ۲ اع کین درالمحتار میں لکھا کہ نماز شروع نہ ہوگی یہی مختار ہے ۱۲ سے عدااللہ کاول کرنا کفرے ورند مفسد جیے اصح قول ہیں بارا کبرکومد کرے اک بارکر نا۱۲

اگرامام ہے پہلے تکبیر کہد لی تو تیجے ہے کہا گرامام کی اقتدا کی تیت کی ہے تو نماز شروع نہ ہوگی اورا گرافتدا کی نیت نہیں کی تو اس کی جدا نماز شروع ہوجائے گی میں میں لکھا ہے تکبیر اولے کی فضلیت ملنے کے وقت میں اختلاف ہے تیجے یہ ہے کہ جس کو پہلی رکعت کی اس کو تکبیر شروع کی فضلیت ملے گی میر حصر کے باب ابی یوسف میں لکھا ہے اورا گرامام کورکوع میں پایا اور اس نے کھڑے ہوکر تکبیر کمی گررکوع کی تکبیر کا ارادہ کیا تو نماز اس کی جائز ہوگی اور نیت لغوہ ہوجائے گی اگر فاری میں تکبیر کمی تو نماز جائز ہوجائے گی یہ متون میں گھا ہے خواہ عربی کہ سکتا ہو یا نہ کہ سکتا ہو گئی ہوئی اگر فاری میں تکبیر کمی اگر فاری میں تکبیر کمی اور نوب میں کہ سکتا ہوئی ہوجائے گی ہوئی اگر فاری میں تکبیر کمی تو نماز جائز ہوجائے گی یہ متون میں ککھا ہے خواہ عربی کہ سکتا ہوئی ہو جا ترزئیں میر محیط میں لکھا ہے نماز کے سارے ذکر وں میں جیسے تشہداور تنو ت اور دعا اور رکوع اور تجود کی تیج میں بھی خلاف جاری ہے اور جو تھم فاری کا ہے وہی ان سب زبانوں کا ہے جوعر بی نہیں جیسے ترکی اور زخمی اور بھی اور بھی طرح کچھی طرح کچھی طرح کچھی ہوئی ہیں سکتا اس کی نماز صرف اور نبطی یہ فتاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجموعات ہو اور تعمل اس کے قیام (۱) ہے اور وہ فرضوں کی نماز اور وہر میں فیصل تر سے جو ہر قالنی واور مراج الو ہاج میں لکھا ہے اور تھوڑے سے خمیر نے سے جس کو قیام کہ سکتے ہیں اوا ہوجاتا ہے یہ کا فی فصل قرات کے ترمیں لکھا ہے۔ یہ کھی ہو تا ہے یہ کا فی کو تا میں لکھا ہے اور تھوڑے سے خمیر نے سے جس کو قیام کہ سکتے ہیں اوا ہوجاتا ہے یہ کا فی فیل قرات کے ترمیں لکھا ہے۔

صورت قیام کی ہیں ہے کہ اگراپنے ہاتھ لمبے کرے تو گھٹوں تک نہ پہنچیں بغیر عذرا کیک پاؤں پر کھڑا ہونا کروہ ہا اور نماز
جائز ہوجاتی ہا اور نجلہ تو کروہ نہیں ہیں جو ہرۃ النیر ہا اور سراج الوہات ہیں لکھا ہا اور نجلہ ان کے ترات ہے ہام ابوطنیقہ
کے نزد کیک ایک آیٹ کے پڑھنے ہے پڑھنے ہے پڑھوٹی ہوٹر اسکا فرض ادا ہوجا تا ہے میں کھا ہا اور خلاصہ میں ہے کہ بہی اصح ہیا
ہیتا تا رہائے نہیں لکھا ہے کین جو خص صرف ای قدر پر اکتفا کرے وہ گنہگار ہوگا ہوتا ہیں لکھا ہے پھرا کئے نزد کیک آگرہ وہ چوٹی آیت
ہیتا تا رہائے نہیں لکھا ہے کین ہو خص صرف ای قدر پر اکتفا کرے وہ گنہگار ہوگا ہوتا پیمیں لکھا ہے پھرا کئے نزد کیک آگرہ چوٹی آیت
پڑھی جس میں بہت سے کلے یا دو کلے ہوں جیسے ٹم قبل کیف قد راور ٹم نظر تو نماز جائز ہائز ہاں میں مشائح کا اختلاف ہے
ہرصفی میں کلھا ہے اور آج ہیہ ہے کہ نماز جائز نہ ہوگی ہیٹر ج بھی جو ایک ہی حرف جیسے میں۔ ن قواس میں مشائح کا اختلاف ہے
ہرصفی میں کلھا ہے وار آج ہیہ ہے کہ نماز جائز نہ ہوگی ہیٹر ح بھی جو ایک ہی حرف جیسے میں۔ ن قواس میں مشائح کا اختلاف ہے
اور میں لکھا ہے وار آج ہیہ ہے کہ نماز جائز نہ ہوگی ہیٹر ح بھی جو ایک میں اسکہ کی تصنیف ہے اور بہی ظہیر بیا در سراج الوہ بن کہ القدیم میں لکھا ہے وہ رکتوں میں پڑھی تھوڑی میں
میں تھی جروف کی ضرور ہے آگر جو ف ایک ہوئر بیان سے سی جو طبی سے میں اور بہی تھم ہے ذبح میں ہیں اختیار کیا ہے عامہ مشائح نے ہیں جو ہوئر میں میں اسکھا ہے اور بہی تھم ہے ذبح میں ہم اللہ پڑھے کا اور ایک ہو اور آخر کی دوگا نہ میں کہ اس کی احتیار کیا ہے عامہ مشائح نے ہیں جو ہوئر میں کہ احتیار کیا ہو کہ میں کہ اور خواہ تو کہ کی کہ کی احتیار کیا ہو کہ میں کہ اور خواہ تو کہ کی ایک رکعت میں کی ایک رکعت میں کی ایک رکعت میں کی ایک رکعت میں کی ایک کی تصنیف ہو ہو تین کا یا جو ہوئی کی میں کہ اور خواہ کہی دو گئے میں کہ ایک رکعت میں کی ایک کہ خواہ دور کھتوں کی اسک کی تعیار کی کہ کی میں کہ کیا تو نماز فاسد کی خواہ ہوئی کی میں کہ ایک کی تعیار میں لکھا ہے اور خواہ بہل کی والی کی میں کہ ایک کی تعیار کی لکھا ہے اور خواہ بہل کی ایک کی تعیار کی لکھا ہے اگر نہیں کہ دو کو نہ میں قرات کی تو نماز فاسد کی دو کو نہ میں کی میں کہ کی کہ کی میں کہ کی ہوئی کی ایک کی میں کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کہ کی کو نماز فاسد کی کی کی کہ کی او

ا۔ زنجی یعنی زنگی اور بیقریب حبثی کے ہے اور نظمی یعنی شام کی دہقانی زبان نبط دراصل کسان وگنوار کو کہتے ہیں اور شامیوں کے ساتھ زیادہ مشہور ہو گیا ۱۲ ع اور جو کمتی بفرض ہو جیسے نماز نذر میں اور فجر کی سنتوں میں بالا تفاقی کمانی الخلاصة ۱۱

س اگر جماعت کے داشطے جانے کی وجہ ہے وہ قیام سے عاجز ہو جائے یعنی تھک کر جماعت میں کھڑ انہیں ہوسکتا تو گھر میں کھڑ ہے ہوکر پڑے ای پرفتو ٹی دیا جائے ۱۲ سے لقولہ تعالیٰ فاقد ؤا ما تیسر من القر آن بدلیل اس کلام کے یعنی پڑھوجس قدر کہ آسان ہوقر آن سے ۱۲ (۱) یعنی کھڑے ہو کرنماز پڑھنا ۱۲

تواسح ہے کہ جائز نہ ہوگی ہے طہیر ہے میں لکھا ہے فاری میں قراً تا ہام ابو پوسٹ اورامام محکہ کے نزد کیے بغیر عذر کے جائز نہیں ہے اور ہی ہوتی کے بیٹری فالد الوکارم میں ہے اور امام ابو سونیڈ کے نزد یک فاری یا کی اور زبان میں قراً ت جائز ہے اور ہی سی ہے اور اسرار میں ہے کہ کہ یمی افتصار کیا ہے اور ہی تعلق ہیں لکھا ہے وہ شخیاں کا بھی مختار ہے اور اس کی اس کے عامد مشاخین کا بھی مختار ہے اور اس پر فتو گا ہے ۔ پیشری فقایہ میں لکھا ہے جو شخیاں کہ الوالمکارم کی تصنیف ہے اور بھی اس کے کہاس کی حدوثہ تی ہوں اور شجیلہ ان کے رکوع ہے اور مختار اور اور بی اس کے کہاس کی حدوثہ تی ہوں کہ اس کورکوع ہے اور مقدار واجب رکوع میں اس قدر ہے کہاس کورکوع کہاس کی مداس کے کہاس کی حدوثہ تی ہوں کہا اور صدر کوع کی ہے کہار اپنے ہاتھ بڑھا وہ دی تو گھنوں تک پنچ اموں کہا ہوں کہا کہ کہا ہوں کہا ہوں

ا وربینے رکوع میں سرمحاذی زانو ہوجائے اابوالسعودش

ع اعرزال اُس مچان کو کہتے ہیں جو کا شقکار کھیت وغیرہ کی نگہبانی کے واسطے جنگل میں کھیتوں پرلکڑیاں گاڑ کر بنالیتے ہیں اُس کو ہندی میں ٹانڈ بولتے ہیں اور شکار پکڑنے کی اولی کوبھی کہتے ہیں ۱۲ سے یعنی کہنی تیک کا چہارم ۱۲م

شیشے کے کلا ہے ہوں اور وہاں سے سراٹھا کر دوسری جگہ رکھ لے تو جائز ہاور بید دسرا سجدہ لنہ ہوگا بلککل ایک ہی سجدہ ہوگا بیتا تار
خانیہ میں لکھا ہے اگر ہاتھوں اور گھٹوں کو نہ رکھے تو بالا جماع نماز جائز ہوگی بیسرج الو ہاج میں لکھا ہے اگر سجدہ کیا اور دونوں پاؤں
زمین پر نہ رکھے تو جائز نہیں اور اگر ایک پاؤں رکھا تو بغیر عذر ہوتو کراہت کے ساتھ جائز ہے بیشر کی بیٹے رکھی اور انگلیاں نہ رکھیں به الحاج کی تصنیف ہے پاؤں کا رکھنا انگلیوں کے رکھنے ہے ہوتا ہے اگر چدا یک ہی انگلی ہوا گر پاؤں کی بیٹے رکھی اور انگلیاں نہ رکھیں بہ سبب تنگلی جگہ کے تو اگر ایک پاؤں رکھنا لیا ہے تو نماز پڑھے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر سبب تنگلی جگہ کے تو اگر ایک پاؤں رکھا لیا ہے تو نماز ہونے والا ایک پاؤں پر نماز پڑھے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی بچہ کی گود
سبب تنگلی جگہ ہو گیا تو تجدہ کا اعادہ کرے اور کو جائز ہو وز الا ایک پاؤں کی کا اعادہ نہ کرے بی محیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان
سی بیشانی رکھی تو اگر بہت می بیشانی زمین پر ہے تو جائز ہوں دنہ جائز نہیں یہ تجنیس میں لکھا ہے اور مجملہ ان
سے تعدہ اخیر ہوئے ہوئیا اور کلام کیا تو نماز اس کی پوری ہوگئ یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے ۔ قعدہ اخیر فرض اور انس دونوں
مازوں میں فرض ہے اگر دور کعتیں پڑھیں اور ان کے تر میں نہ جیشا اور اٹھ کھڑ اموا اور چلا تو نماز فاسد ہوگی بی خلاصہ میں لکھا ہے ۔
اپنے اختیار سے نماز سے باہر لکلنا فرض نہیں ہے بہی تھے ہے تیمین اور مین شرح کنز اور اکثر کمانوں میں لکھا ہے۔

#### نماز کے واجبوں میں

ودري فصل

ل جبأس في جده بوراندكيا موتين تبيح تك ورنددوسرا مجده مونا جا عين الهدايد

ع پی اگر قرآن کہیں ہے رکوع یازیادہ پڑھا مگرسورۂ فاتحہ نہ پڑھی تو تجدہ سہوداجب ہے۔م۔اگر فاتحہ میں سے ایک آیت چھوڑی تو بھی تجدہ سہوداجب ہے۔المجتبیٰ اور کہا گیا کہ صاحبین کے نزدیک نصف سے زائد واجب ہے نوافل ترک گرنے سے تجدہ نہیں ہے لیکن اوّل اولی ہے۔ا

جوامام کے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے وہ ہمار ہے نز دیک اس کی پہلی رکعت ہے اگر تر تیب فرض ہوتی تو اخیر نماز ہوتی لیکن جو افعال ہررکعت میں مکرنہیں جیسے کہ قیام اور رکوع یا تمام نماز میں مکر رنہیں جیسے کہ قعد واخیر وان میں تر تیب فرض ہے یہاں تک کہ اگر تیام سے پہلے رکوع کرلیا یارکوع سے پہلے تجدہ کرلیا تو جائز نہیں اور اس طرح اگر قعدہ میں بقدرتشہد بیٹھا بھراس کو یا د آیا کہ ایک تجدہ یا اور کوئی رکن مثل اس کے رہ گیا تو قعدہ باطل ہے بیمجیط میں لکھا ہے فقہا کا اجماع ہے کہ رکوع کے قومہ میں امام ابوحنیفہ یہ اور امام محمدٌ کے نزو یک اعتدال واجب نہیں بیظہیریہ میں لکھا ہے اور اس طرح طمانیت جلسہ میں واجب نہیں بیرکا فی میں لکھا ہے اور اعتدال رکوع میں اور تجدہ میں اور ہرفعل میں جو ہنفسہ اصل میں کرخی نے ذکر کیا ہے کہ صاحبین کے قول کے بموجب واجب ہے پیظہیریہ میں لکھا ہے۔اور یہی صحیح ہے بیشرح مئتیہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔تعدی ارکان اعضا کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ سب جوڑان کے کم ہے کم بفتررا یک سبیج کے گھر جا تیں بیپنی شرح کنز اور نہرالفا ئق میں لکھا ہے پہلا قعدہ بفتررتشہد کے جس وقت عار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے دوسر ہے تجدہ سے سراٹھائے واجب ہے یہی اصح ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے دونوں قعدو میں تشہدواجب ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور تشہید یوں پڑھے التحیات کنند والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبي رحمته اللهو بركانته السلام علينا ويحلے عباد الله الله الله الله الله واشهدان محمداعبده ورسوله بيز امدى ميں لكھاہے بية شهدعبدالله ع بن مسعود کا ہے اور اس کواختیا رکرنا تشہد ابن عباس ہے اولی ہے بیر ہدایہ میں لکھا ہے اور ضرور ہے کہ تشہد کے لفظوں کے معنی کا اپنی طرف سےارادہ کرے گویا کہوہ اللہ پرتحیۃ بھیجنا ہےاور نبی پراورا پے نفس پراوراولیاءاللہ پرسلام بھیجنا ہے بیز اہدی میں لکھا ہے سلام کا لفظ واجب ہے بیکنز میں لکھا ہے وتر میں قنوت پڑھنااور عیدین کی تکبیریں واجب ہیں یہی سیجے ہان کے چھوڑنے سے تجدہ سہوواجب ہوتا ہےاور جبر کے مقام پر جہراوراخفا کے مقام پراخفاوا جب ہوتا ہے فجر اورمغرب اورعشا کی پہلی دورکعتوں میں اگرا مام ہے تو جہر کرےاورا خیر کی دورکعتوں میں اخفا کرے بیز اہدی میں لکھا ہے ظہر اورعصر میں امام اخفا کرے اگر چہ عرفہ میں جمعہ ہواورعیدین میں جبر کرے میہ ہدامیہ میں لکھا ہے اس طرح ترواح اوروتر میں اگرامام ہوتو جبر کرے اگر علیحدہ نماز پڑھتا ہے تو اگر نماز آ ہتہ پڑھنے کی ہے تو واجب ہے کہ آہتہ پڑھےاور یہی سیجے ہےاوراگرنماز جہر کی ہےتو اس کواختیار ہےاور جہرافضل ہے لیکن امام کی طرح بہت جہر نہ کرے اس کئے کہ بیددوسرے کونہیں سناتا بیٹمبین میں لکھا ہے امام چلانے میں بہت کوشش نہ کرے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر امام حاجت سے زیادہ جبر کرے گاتو گنہگار ہوگا اس لئے کہ امام لوگوں کے سنانے کے لئے جبر کرتا ہے تا کہ وہ اس کی قر اُت میں فکر کریں اوران کوحضور قلب ہویہ سراج الوہاج میں لکھاہے جو ذکر کے لئے واجب ہوا ہے اس میں جہر کرے جیسے نماز کے شروع کی تکبیر اور جو فرض نہیں ہے بلکہ علامت ہے واسطے مقرر ہے اس میں بھی جہر کرے جیسے تکبیرات انقال جھکتے اورا ٹھتے وقت ریھم امام کے واسطے ہے اورا کیلانماز ہڑھنے والا اورمقتذی ان میں جہرنہ کریں اورا گر ذکر بعض نماز ہے مختص ہے جیسے عیدین کی تکبیریں اس میں بھی جہر کر ہے عراقیوں کے مذہب کے بموجب قنوت میں بھی جہر کرےاورصا حب ہدایہ نے قنوت میں اخفاا ختیار کیا ہےاوراس کےسواجو کچھ پڑھا جاتا ہے جیسے تشہداور آمین اور تحسیں ان میں جہرنہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھاہے۔

اگررات کی نمازوں میں ہےکوئی نماز بھول کرچھوڑ دی اوراس کودن میں جماعت سے قضا کیااورامام نے جہرنہ کیا تو اس پر

ا۔ تعریفیں واسطےاللہ کےاور دعا کیں اور پاک کلے سلام اوپر تیرےاہے نبی اور رحمت اللہ کی اور برکعتیں اُس کی سلام اوپر ہمارے اور بندوں اللہ کے جو صالحین ہیں تحقیق نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور گواہی دیتا ہوں میں کہ تحقیق محمد بندے اُس کے ہیں اور رسول اُس کے 11

ع یعنی عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کوروایت کیا ہے اور بیصاح الستہ وغیرہ میں ہے بخلاف تشہدا بن عباسؓ کے کہاس کواس قدر راویوں نے نہیں روایت کیا اور وہ بھی سیجے ہے جتی کہاس کے پڑھنے میں کچھڈ رنہیں ہے ۳۱۲

سجدہ سہولازم ہوگا اوراگردن کی نماز رات میں جماعت سے قضا کر ہے وامام کو چاہئے اخفا کر سے جہر نہ کر سے اوراگر جھول کر مہر کیا تو سے مہر میں مشاک کا سجدہ سہولازم ہوگا یہ فقاوی قاضی خان میں بجود و ہیو کے بیان میں لکھا ہے تباخض اگر جہر کی نماز کوقضا کر سے تو اس کے جہر میں مشاک کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ جہرافضل ہے یہ مجیط میں لکھا ہے اور یہ کافی میں ہے اور شخص الائمہ اور فخر الاسلام اور بہت سے متاخرین نے ای کو اختیار کیا ہے قاضی خان نے کہا ہے کہ بہی صحیح ہے اور ذخرہ ہیں ہے کہ یہی اصح ہے یہ بیین میں لکھا ہے اور خلاصہ میں اصل سے نقل کیا ہے کہ کو کی تحض تبا نماز بڑھتا تھا اور دوسر ہے خص نے آگر اس وقت اقتدا کی کہ جب وہ پوری الحمد بڑھ ذکا تھا تو اب جہر کے ساتھ دوبارہ الحمد شروع کر سے یہ بحرالا کق میں لکھا ہے دن کی نفلوں میں یقینا اخفا کر سے رات کے نفلوں میں اختیار ہے یہ زاہدی میں لکھا ہے جہراور اخفا کی حد میں اختلاف ہے ابوجعفر اور ابو بکر محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ کم سے کم جہر یہ ہے کہ دوسر سے کو ساتھ دوبار کا خفا یہ ہے کہ انہ ہے کہ اس کے میں اور نکا یہ ہی کہا ہے کہ اور ان کی عام مشائح نے آپ کو ساتے اور اس کے کان میں آواز بہنچے اور جو بڑھتا ہے اس کو بچھ لے یہ مجمجہ ہے بی خلاصہ میں دوسر المحض اس کے منہ کے قاب ہے کہا ہے کہ ہے بی خلاصہ میں کھا ہے اور اس کے منہ کے منہ کے بیان کی کی اس کے منہ کے تو بیان کی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ اس کے منہ کے بیان کے منہ کے تو اس کے کان میں آواز بہنچے اور جو بڑھتا ہے اس کو بچھ لے یہ کہا ہے بیان سے کہا ہے کہا

ئىسرى فصل

## نماز کی سنتوں'اس کے آ داب و کیفیت کے بیان میں

یہ محیط میں لکھا ہے اور ہاتھ تکبیر کے پہلے اٹھائے یہی اصح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اوراس طرح قنوت اورعیدین کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اوران کے سوااور کسی تکبیر میں ہاتھ نہا ٹھائے بیاختیار شرح مختار میں لکھا ہے اورا گراٹھائے تو ہمارے نز دیک یہی سیجے قول کے موافق نماز فاسدنہیں ہوتی بیسراج الواہاج میں لکھاہے۔

اورعورت اپنے شانوں تک ہاتھا تھائے یہی سیجے ہے یہ ہدایہاور تبیین میں لکھا ہےاور جس وقت ہاتھا تھائے تو انگلیوں کونہ بالكل بندكرے نه بالكل كھول لے بلكه معمولي طور پر بند ہونے اور كھلنے كے درميان ميں ركھے بينہا بيم ملكھا ہے اور يہي معتد ہے بيمحيط میں لکھا ہے اگر ہاتھ نہاٹھائے اور تکبیر کہہ چکا تو پھر نہاٹھائے اور اگر تکبیر کہنے کے درمیان میں یا د آ جائے تو اٹھا لے اور اگر مقام مسنون تكنبيں اٹھاسكتا تو جہاں تكمكن ہوو ہاں تك اٹھالےاورا گرايك اٹھاسكتا ہےاورا يكنبيں اٹھاسكتا تو ايك ہى اٹھالےاورا گر سی محض کے ہاتھ طریقہ مسنون ہے اوپر ہی اٹھتے ہیں اور بغیراس کے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ اس قدرا ٹھالے یہ بیبین میں لکھا ہے مبسوط میں ہے کہا گراللہ کےالف کومد کرے تو اس ہنماز شروع نہیں ہوتی اورا گرقصداً مدکرے گا تو کفر کا خوف ہےاس طرح اگر ا کبر کے الف کو یا اس کی ہے کو مدکر ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی اور اگر اللہ کی ہے کو مد کیا تو از روے لغت کے خطا ہے آور یہی حکم ہے رے کی مدکا اللہ کے لام کا مصحیح ہے اور ہے کی جزم خطاہے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے اگر اللہ اکبر میں اللہ یا اکبر کے ہمزہ کو مدکرے تو بہ سبب معنی شک کے نماز فاسد ہوگی اور اگر ہے اور ہے کے درمیان میں ایک الف شامل کر دے تو بعضوں نے کہا ہے نماز فاسد ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے فاسد نہ ہوگی بینہا بیمیں لکھا ہے اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی ناف ع کے نیچے دا ہنا ہاتھ اپنا ہائیں ہاتھ کے اوپر رکھے یہ محیط میں امام خواہر زادہ نے قتل کیا ہے اور یہی نہایہ میں لکھا ہے اورعورت اپنے ہاتھ چھاتی پر باندھے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے جس قیام میں ذکرمسنون ہے اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے جیسے سبحانك اللهم اور قنوت اور جنازہ كى نماز اورجس قیام میں سنت نہیں ہے جیسے عیدین کی تکبیریں وہاں ہاتھ چھوڑ نا سنت ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے بیہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور شمس الائمہ سرحسی اور صدرالكبيراور بربان الائمهاورصدرالشهيد حسام الدين اى پرفتوى ديتے تھے بيمحيط ميں لکھا ہے اور رکوع کے قومه ميں بالا تفاق ہاتھ مچوڑے اس لئے کہ ذکر سنت واسطے انتقال کے ہے نہ واسطے قومہ کے بیشرح نقابیہ میں ہے جوشنے ابوا کارم کی تصنیف ہے ہمارے اکثر مشائخ نے مستحب کہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور پکڑنے کوجمع کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور مصفی میں ہے کہ یہی صحیح ہے بیشرح نقابیہ ابولمكارم ميں لكھا ہے اور طريقه اس كايہ ہے كہ داھنى تھيلى بائيں ہاتھ كى پشت پررہے اور چھنگليا اور انگو تھے سے پہنچے كو پكڑے اور باقي انگلیاں کلائی پر چھوڑ دے دونوں پاؤں کے درمیان میں قیام کی حالت میں جارانگشت کا فرق جا ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے پھر پڑھے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك سيهداييس كما جامام بويا مقتدى بويا تنها نماز برهتا مو سب کو یہی حکم ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جل ثنائك نه اصل میں مذکور ہے نہ نو ا در میں بیمجیط میں لکھا ہے پس فرائض میں اے نه پڑھے بیہ ہدایہ میں لکھا ہےاور: انبی وجهت وجهی للذي فطر السلموات والارض حنیفا وما انا مِن المشر کین۔تحریمہ کے بعد نہ پڑھےاور نہ ثناکے بعد پڑھے پیشرح نقابیمیں لکھا ہے جوشنخ ابولمکارم کی تصنیف ہےاوراولی بیہ ہے کہ تکبیرے پہلے بھی اس سے نیت ملانے کے لئے نہ پڑھے بہی سیجے ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے چرتعوذ پڑھےاوروہ بیہ ہے۔اعوذ باللّٰہ من الشیطان الرجیعہ بہی مختار ہے بیہ

ل خلاصه میں ہے کہ اگر ہاتھ نہ اُٹھانے کاعادی ہوگاتو گنہگار ہوگااور اگر بھی ایسا ہوجائے تو گنہگار نہ ہوگا ۱

ع بسبب فرمانے علی مرتضٰیؓ کے کہ سنت ہے رکھنا دونوں ہاتھوں کا ناف کے نیچے اور بسبب خوف خون جمع ہوجانے کے لیعنی حکمت ہاتھوں کے کھلے نہ رکھنے میں بیہے کہ زیادہ کھڑے رہنے ہے انگلیوں میں خون نہ اُر آئے۔ ۱۲

فلاصہ میں لکھا ہے اورای پرفتو کی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور سنت اس میں آہتہ پڑھنا ہے بہی ندہب ہی ہمارے علماء کا بیذ خیرہ میں لکھا ہے تعوذ تابع قر اُت کا ہے شاکا تابع نہیں امام ابوصنیفہ اورام محمہ کنز دیک اس لئے مسبوق جب اپی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہموتو تعوذ پڑھے مقتدی نہ پڑھے اور تعوذ نماز کے کھڑا ہموتو تعوذ پڑھے بیہ ہدا بیہ میں اورا کثر متون میں لکھا ہے اور تعوذ نماز کے شروع کرتے وقت ہے پھر نہیں لیں اگر نماز شروع کردی اور تعوذ کو جول گیا یہاں تک کہ الحمد پڑھی پھراس کے بعد تعوذ نہ پڑھے بیہ فلاصہ میں لکھا ہے تعوذ کے بعد آہتہ بہم اللہ پر ھے اور بھم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے سورتوں میں فصل کے واسطاتری ہے بیٹے ہیں میں مرو ہات صلوۃ میں کھا ہے بہم اللہ ہررکعت میں مرو ہات صلوۃ میں کے بیان میں لکھا ہے بہم اللہ ہررکعت میں میں پڑھے بیامام ابو یوسف کا قول ہے بیم عیط میں لکھا ہے اور تبح میں ہوتا ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد صورہ کے درمیان میں بہم اللہ نہ پڑھے بیوقا بیاور نقابی میں لکھا ہے بہم تھے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد بعد میں اور جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد المحد بیم تھے جو بیر ان الوہاج میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد المحد بڑھے بیم الوہ جانے میں لکھا ہے بھی تھے جانے اور جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد المحد بڑھے بیم اللہ علی بیم تعیا تارہ وابع میں لکھا ہے المور نقابیہ میں لکھا ہے بیم تھے جو بیدائع اور جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد المحد بڑھے بیم الحالے اور جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بھی المحد بیا تھی سے بدائع اور جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے بہم اللہ کے بعد المحد بیاں کہ اللہ کے بعد المحد بیم تعین کھا ہے بھی تعوز کے بعد المحد بیم تعرف کھوں کے بعد اللہ کی اس کہ اللہ کے بعد المحد بیم تعرف کے بعد المحد بیم تعرف کے بعد المحد بعر المحد بیم تعرف کھوں کھوں کھوں کے بعد المحد بعر المحد بیاں کھوں کھوں کھوں کے بعد المحد بعر المح

جب الحمد سے فارغ ہوتو آمین کہے اور سنت اس میں آہتہ کہاں یہ بیمحیط میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنے والا اورا مام اس میں برابر ہیں اورمقتدی بھی اگر قر اُت سنتا ہوتو آمین کہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور آمین میں دونو ں لغت ہیں ملابھی اور اس کے معنی ہیں قبول کراورتشدیداس میں کھلی ہوئی خطاہ آمین اگرمداورتشدیدے کہاتو نماز فاسد نہ ہوگی اوراسی پرفتویٰ ہےاس لئے کہ وہ قرآن میں موجود ہے تیبیین میں لکھا ہے اگر مقتدی امام ہے آ ہتہ قر اُت پڑھنے کی نماز میں جیسے ظہراورعصر کی نماز میں ولا الضالین س لے تو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ آمین نہ کہے اور فقیہ ابوجعفر ہندوانی نے کہا ہے کہ آمین کیے بیمحیط میں لکھا ہے جمعہ اور عبیرین کی نماز میں اگر مقتذی دوسرے مقتذیوں کی آمین سن لے تو امام ظہیرالدین نے کہاہے کہ آمین کے بیسراج الوہاج میں فقاویٰ نے نقل کیا ہے۔ پھرالحمد کے ساتھ سورۃ یا تین آبیتیں ملا دے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور بڑی آبیت بھی تین آیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے تیبیین میں لکھاہے جب قراُت سے فارغ ہوجائے تب رکوع کرے اور کھڑا ہوا ہو یہی سیجے ند ہب ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے طحاوی نے کہا ہے کہ یہی سیجے ہے بیہ معراج الدرابيمين لكھاہےا بتدا تكبير كى جھكنے كے ساتھ ہواور فراغت اس وقت ہو جب پورار كوع ميں چلا جائے بيمجيط ميں لكھا ہےا مام رکوع وغیرہ کی تکبیروں میں جہر ہم کرے یہی ظاہرروایت ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور بیاضح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اللہ اکبر کی رے کو جزم کرے بینہا بیمیں لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں ہے دونوں گھٹنوں پرسہارا دے لے بیہ ہدا بیمیں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اورانگلیاں کھول لے انگلیوں کا کھولنا سواس وفت کے اورانگلیوں کا بند کرنا سوائے حالت بجدہ کے اور کسی وفت میں مستحب نہیں ہےاوران دونوں وقتوں کےسوااورسب وقتوں میں انگلیوں کواپنی حالت پرر کھے بیر ہدایہ میں لکھاہےاور پیٹھ کواس طرح بجھا دے کہ اگراگر پانی کا پیالہ پیٹھ پررکھ دیں تو تھہر جائے اور سرکونہ جھ کائے اور نہ اٹھائے یعنی سراُ سکا سرین کی سیدھ میں ہوخلا صہ میں لکھا ہے اور مکروہ ہے کہا بے گھٹنوں کو کمان کی طرح جھکا دے عورت رکوع میں تھوڑ اجھکے اور اپنے ہاتھوں پر سہارانہ دے اور انگلیوں کو نہ کھولے طحاوی نے کہا کداگرامام حاجت سے زیادہ پکارکر تکبیر کہے گا تو مکروہ ہوگا شامی نے کہا کہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ حاجت سے زیادہ نہایت درجہ کو ہو مثلاً اس کے پیچیےا یک صف ہےاوروہ اتنا چیختا ہے کہ دس صفوں میں آ واز جائے تو مکروہ ہو گااورواضح ہو کہ جب امام شروع میں اللہ اکبر کہتو اگر اُس کی نیت صرف لوگوں کوخبر دارکرنے کی ہوگی تو اُس کی نماز ہوگی اور نہ کسی مقتدی کی ہوگی بلکہ خبر دار کرنے کے ساتھ نیت اپنی نماز کی تحریج کی بھی کرے اس طرح مکبر جو امام کی آ واز دوسرےلوگوں کو پہنچا تا ہےوہ بھی اگر فقط خبر دار کرنے کی نیت ہاللہ اکبر کہے گاتو نماز نیاس کی ہوگی اور نیاس مخض کی جواُس کی آ واز پراقتذا کرے گا بلکہ پکارکر کہنے کے ساتھ تکبیرتح بمہ کا قصد کرے گاتو نماز ہوگی اور بدون حاجت کے تکبیر کا اللہ اکبر پکارکر کہنا مکروہ ہے ا

بلکہ ہندر کھے اور گھنٹوں پر رکھ لے اور اپنے گھنٹوں کو جھکائے رکھے اور ہاوزجم سے علیحدہ نہ کر سے بیز اہدی میں لکھا ہے رکوع میں سجان رئی العظیم تین ہار پڑھے اور بیم کم ہے اگر شیج ہالکل نہ پر ھے یا ایک بار پڑھے قوجائز ہے گر محر کو ہے جب رکوع طمانیت سے ہوئت سراٹھاوے اگر طمانیت نہ ہوئی تو امام ابوطنیقہ اور امام گھر کے نزد یک نماز جائز ہوجائے گی بیے خلاصہ میں لکھا ہے پھر اگر امام ہے تو بالا جماع بیقول ہے کہ مع اللہ لئن جمہ ہوئے اور اگر مقتدی ہے تو بلا خلاف بیقول ہے کہ ربنا لک الحمذ پڑھے اور تم اللہ نہ برھے اور آگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اصح بیہ ہے کہ دونوں کو پڑھے بیری لکھا ہے اور اس کی اللہ کی موجب جس میں ان دونوں کو چھ کرنا ہے بیتھ ہے کہ اٹھتے میں تکھا ہے اور بہی اس کے بید ہو اور اس روایت کے بموجب جس میں ان دونوں کو چھ کرنا ہے بیتھ ہے کہ اٹھتے میں تم اللہ کہ نہ جہ بید ہو بھا کہ کہ بید ہو بھا کہ کہ بید ہو بھا کہ کہ بید ہو بھا کہ بید ہو بھا کہ کہ بید ہو بھا کہ بید ہو بھا کہ ہو بھا کہ کہ بید ہو بھا کہ کہ بید ہو بھا کہ ہو بھا کہ ہو بھا وراس طرح ہر ذکر کا تھم ہے جو صالت انقال کے لئے ہاں کو اور کل میں ادا نہ کرے جے بھی برجوقیا مے رکوع کی طرف جھتے وقت کہ بین اور اس طرح ہر ذکر کا تھم ہے جو صالت انقال کے لئے ہاں کو اور کل میں ادا نہ کرے جے بھی بہتے ہو اللہ کہن جو جو الت انتقال کے لئے ہاں کو اور کل میں ادا نہ کرے جائے وہ مرا ٹھانے کے بعد نہ کہ بین یارکوع سے بحدہ کی ہر چیز میں اس کی جگہ کی رعایت کرے بیتا تار خانیہ میں جو بھی کہ بہتے جی اللہ کن جمہ ہو تھیں جو بھی تا تار خانیہ میں جو بھی تا تار خانیہ میں جو بھی تا تار خانیہ میں جو بھی کہ بر چیز میں اس کی جگہ کی میا تھا کہ کے بعد نہ کہ بہتا تار خانیہ میں جو بھی کہ بہتا تار خانیہ میں جو بھی کہ بر چیز میں اس کی جگہ کی رعایت کرے بیتا تار خانیہ میں جو بھی جو بھی کہتے بھی کیا ہے تا تار خانیہ میں جو بھی کے بھی کیا ہے تا تار خانیہ میں جو بھی کی ہے تا تار خانیہ میں جو بھی کی بھی کیا ہو تا تار خانیہ میں جو بھی کی ہو تا تار خانیہ میں جو بھی کی ہوئی کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کو کہ بھی کی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا گے کہ کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا گیا ہو کہ کی کی کی کیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کیا گیا گیا گو کہ کیا کی کو کہ کی کیا گیا گیا گیا ہو کی کو کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا

پھر جب سیدھا کھڑا ہوجائے تو تکبیر کہہ کر تجدہ میں جائے ہے بدار میں لکھا ہے تکبیر بھکتے کمیں کہے اور تجدہ میں سبحان ربی اللہ علے تین بار پڑھے اور ہیں گھا ہے اور اور کو گا اور تجدہ کی تبیج کو تین بار ہڑ ھے اور اوسط پانچ ہاراورا کمل سات بار بیز او میں لکھا ہے اگرامام ہوتو زیادہ نہ کر سے بدیدار میں لکھا ہے اگرامام ہوتو زیادہ نہ کر سے بدیدار میں لکھا ہے اگرامام ہوتو زیادہ نہ کہ جب بجدہ کا ارادہ کر سے تو اول نہیں پڑھا ہے جو زمین سے تربیب بیل سب سبطے گھٹے رکھے پچر دونوں ہاتھ رکھے پھر ناک سیجر پیشانی پر میٹائی پھر ناک سیجر پیشانی رکھے اور جب اٹھنے کا ارادہ کر سے تو اول پیشانی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ رکھے پھر دونوں ہاتھ رکھے پھر ناک سیجر پیشانی رکھے اور جب اٹھنے کا ارادہ کر سے تو اول پیشانی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ کہ دونوں ہاتھ کہ دونوں ہاتھ کہ اور اور سے بیلے والے اور تبدہ میں دونوں ہاتھ کا نوں کے مقابل میں دونوں ہاتھ کھٹوں سے بیلے رکھے اور داہنے کو با سی پر مقدم کر سے تیسین میں کھا ہے اور تبدہ میں دونوں ہاتھ کا نوں کے مقابل میں رکھے اور انگیوں کو اور باتھوں کو تبدیل کھا ہے اور تبدہ کی اور تقلیلوں کو اور باتھوں کو تبدیل میں کھا ہے مورت اپنے اعتما کورکو گا اور سیدے کورانوں پر بیتے اور بید کورت اپنے اعتما کورکو گا اور سیدی کورانوں پر بیتے اور بید کورت اپنے اعتما کورکو گا اور سیدی کورانوں پر بیتے اور بیدی کورانوں پر بیتے اور تبدیل میں کھا ہے باندی کا تھم میں دونوں پا توں پر بیتے اور بیدی کورانوں پر بیتے اور تبدیل کو کہ ذرانوں ہے ہورانوں ہے جورت اپنے اعتما کورکو گا اور سیدی کورانوں ہے بیدار بیدی کوئی ہو سیدیل کھا ہے بیدور سیدی کھر سرا تھا کر تبدیل کو کہ تو سیدیا ہے بیدا سیدیل کھا ہے ہور النیانی کو بیدیل کھی سے بیدار بیدیل کھا ہے کہ اور سنت اس میں کھی ہو ہو النیان کو بیدیل کھا ہے کہ ور سیدی کھر میں الفیان کو بیدیل کھی ہور سیدی کھر سرا تھا کر تبدیل کھی ہور سیدیل کھی ہور کے اور اس میکھر کے اور اس میکھر کے کوئی ذکر مسنون نہیں سیدی ہو ہو تو النیل کو بیدیل کھی کہ کے دور سیدیل کھا ہے کہ دور النیل کی کہ تبدیل کھی کہ کہ دور ان کی کھر کی کے دور اس کھر کھر اور انسان کھیں کے دور کے اور اس میکھر کے کوئی ذکر مسنوں نہیں کہ دور انسان کھر کھر کے دور کے دور کے کوئی کوئی ذکر میں کوئی کوئی دور انسان کوئی کوئی کوئی دور انسان کھر کے دور کے دور ک

ا ابن مسعود عید مدین مروی ہے رسول الله طَلِیَة المبیر کہا کرتے ہر جھاؤاور اکھڑے ہونے اور بیٹنے میں اور ابو بکر وعمر جھی رواہ النسانی ۱۲ یعنی اوّل گھنے رکھنا دنی ہے اور جب عمرزیا دہ ہویا موزے پہنے ہوتو یہ پہلے ہاتھ نیک دے پھر گھنے رکھاور بہی سے مسلم کی حدیث میں ہے ۱۱ عین البدایہ ۲ یعنی اوّل گھنے رکھنا دہ وجگہ ہو تحت ہے نیزم اور پیشانی کی حدید کہ ایک کنیٹی ہے دوسری کنیٹی تک اور بھنوں کے نیچے سے کاسئر سرتک اور اجماع ہے کہ اس کل کا رکھنا داجب نہیں ہے اور جہاں تک قدرت ہوا ہے اعضا میں سے رکھنا داجب نہیں ہے ۱۱ سے بدلیل قول حضرت ملی تی تو ہم مومن تجدہ کرتا ہے تو اُس کا ہر عضو تبدہ کرتا ہے تو جہاں تک قدرت ہوا ہے اعضا میں سے جانب قبلہ متوجہ کرتا ہے تو جہاں تک قدرت ہوا ہے اعضا میں سے جانب قبلہ متوجہ کرے ۱۱

اوررکن انقال یعنی تجدہ تمام کر کے اس ہے باہر ہونا اس واسطے دوسرا تجدہ بغیر انقال کے نہیں ہوسکتا کیکن انقال دوسر ہے جدہ کی طرف کو بغیر سراٹھانے کے مکن نہیں اس واسطے سراٹھانا لازم ہوا یہاں تک کدا گرانقال بغیر سراٹھانے کی مقدار میں اختلاف ہام ابو تکید نکال لیا گیا اور اس وقت پیشانی اس کی زمین پرلگ گئی تو کا نی ہے بیز نہا یہ میں لکھا ہے اور امام ابو یوسف ہے ہمروی ہے کہ جب اتناسراٹھائے کہ جس کو تجدہ ہے ہوا تھانے والا کہ سکوتو جائز ہور ہیں ہے کہ جب اتناسراٹھائے کہ جس کو تجدہ ہے اور امام ابو یوسف ہے ہمروی ہے کہ جب اتناسراٹھائے کہ جس کو تجدہ ہے اور امام ابو یوسف ہے ہمین میں لکھا ہے اور بیا تھے دوسرے تجدہ معلی کہ جب اتناسراٹھائے کہ جس کو تجدہ ہے اور امام ابو یوسف ہے ہمین میں لکھا ہے بھر جب تجدہ ہے فارغ ہو تیکوں کے بل اٹھے دونوں ٹیک کرنہ کھڑ اہو گھنوں پر میں تجدہ کی طرح سے تبدہ کی طرح سے تو جائز ہو تبدہ ہو تبدہ کی طرح سے تبدہ کے لئے بھے کہ ذہب شافع کی بہلے تبدہ کی کرنہ کھڑ اہو گھنوں پر میں کہا ہم ہوتا ہو تبدہ کی سے بہت میں مشہور کتابوں ہے بہی فاہر ہوتا ہماراد ہے کہ تو سے بی نمالکھا ہے اور اس کو کہی رکھت میں کلھا ہے اور اس کو سہاراد دونوں ہا تھوز مین پر شیعے جسے کہ ذہب شافع کی کا ہوتو مضا لکھ تبدیں ہے میں لکھا ہے اور جب دوسری رکھ کو کوئی عذر ہواس کو سہاراد یا نہار سے ناورا عوذ نہ پڑ سے بید قد وری میں لکھا ہے اور جب دوسری رکھ کی اس کے جب بین انتقام ہیں لکھا ہے اور دونوں ہا تھوز اور نہا ہو تو بایاں پاؤں داھنی طرف سے نکال دے یہ ہدا سے میں لکھا ہے اور ابن مسعود کا تشہد پڑ سے سے اور اگر عور سے تو بائی سرکھا ہے اور اس کر بیٹھے اور دونوں پاؤں داھنی طرف سے نکال دے یہ ہدا سے میں لکھا ہے اور ابن مسعود کا تشہد پڑ سے سے اور اس کر بیٹھے اور دونوں پاؤں داھنی طرف سے نکال دے یہ ہدا سے میں لکھا ہے اور ابن مسعود کا تشہد پڑ سے سے اور اس کر بیٹھے اور دونوں باؤں دنہ کر سے میٹھ میں لکھا ہے۔

اور جب اشہدان لا الداللہ پر پہنچ تو شہادت کی انگی ہے اشارہ کرے ۔ اشارہ کرنا ہی مختار ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اس فوی ہے بیہ مضمرات میں کبری ہے نقل کیا ہے اور بہت ہے مشار کئے نے اشارہ کو جائز نہیں کیا ااور منیتہ المصلی میں اے مکروہ کہا ہے یہ تبیین میں لکھا ہے جب تشہد ہے فارغ ہوتو کھڑا ہو جائے بیہ محیط میں لکھا ہے ۔ جلا کی میں ہے کہ قعدہ ہے بھی اس طرح بینجوں کے بل کھڑا ہو جس طرح سجد ہے کھڑا ہوتا ہے ۔ طحاوی نے کہا ہے اگر ہاتھ وزمین پر فیک دیتو مضا گفتہ بیس بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر کھڑا ہو کر بھر دوسرا دوگا نہ اس طرح اوا کر ہے جس طرح پہلا دوگا نہ میں قیام اور رکوع و بچوو کر دچکا ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اور اور سے دوگا نہ میں صرف الحمد پڑھے بیکا فی میں لکھا ہے اور اس پرزیادتی کرنا مکروہ ہے بیران الو ہاج میں اختیار شرح مختار سے فل کیا ہے اور اگر قب اور قب ہے اگر قرار اور کہوں میں احتیار شرح میں لکھا ہے اور ایس بیران الو ہاج میں لکھا ہے اور ایس بیران الو ہائے میں لکھا ہے اور سکو بیل میں لکھا ہے اور قعدہ اخر میں بھی اس طرح بیٹھے جیسے پہلے قعدہ اور ظا ہر دوایت ہے بیہ ہدائی میں لکھا ہے اور سکوت میں لکھا ہے اور قعدہ اخر میں بھی اس طرح بیٹھے جیسے پہلے قعدہ میں بیٹھ چکا ہے بیہ ہدائی میں لکھا ہے اور تشہد پڑھے پھر درود پڑھے بیہ میں لکھا ہے۔ امام محمد سے درود کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بوں کہے۔

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد -

ا مام محدٌ سے اشارہ کی کیفیت اس طرح مروی ہے چھنگلیا اور اُس کے پاس والی انگلی تو باندھ لے اور بچھ کی انگلی اور انگوشھے کو ملا کر صلقہ کر لے اور کلمہ کی انگلی اور انگلی کھڑی کرے اور الا ابلتہ کے وقت گرادے ۱۱ اُٹھا کر اشارہ کرے اور حلوائی نے کہا کہ لا اللہ پر اُنگلی کھڑی کرے اور الا ابلتہ کے وقت گرادے ۱۲ بعضوں نے اللّٰه مد ارحمہ محمد اکہنا مکر وہ کہا ہے اور تیجے یہ ہے کہ مکر وہ نہیں بیمیین میں لکھا ہے اور جب درود اسے ہوتو اپنے واسطے اور مان باپ کے واسطے اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے واسطے مغفرت کی دعا مانگے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اپنے واسطے اور اپنے سوا اور مسلمانوں کے واسطے دعا مانگے اور دعا میں صرف اپنی تخصیص نہ کرے اور یہی سنت ہے یہ بیمیین میں لکھا ہے پھر یوں کہے: ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بیخلاصہ میں لکھا ہے اور اس طرح دعا نہ مانگنے جسے آدمیوں سے باتنی کرتے ہیں اور جس کا مانگنا آدمیوں سے کال نہیں ہے جسے یوں کہنا کہ اے اللہ میر افلانی عورت سے نکاح کراد سے آدمیوں سے کال ہے مثلاً یوں کہنا کہ: اللّٰہ ہو اغفرلی اے اللّٰہ میری مغفرت سے آدمیوں سے کال ہے مثلاً یوں کہنا کہ: اللّٰہ ہو ایہ بین اور اللّٰہ ہو ارزقنی کہنا یعنی اے اللّٰہ بی کورزق دیے تم اوّل میں شامل ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے بی اس لفظ سے دعا جائر نہیں یہی تی ہے ہو یہ یہنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

اگراللُّهم ارزقنی مالاً عظیمًا کے یعنی اے اللہ مجھ کو بہت سامال دے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اللّٰهم ارزقنبی العلمہ والحج اوراس کے ہیمثل دعا مائگے تو نماز فاسد نہ ہوگی یمضمرات میں لکھا ہےاور دلوالجیہ میں ہے کہ جیا ہے کہ ایسی دعا مائگے جو پہلے سے یا دہواس لئے کہاس کی زبان پر ایسا کلام جاری نہ ہوجائے کہ جوآ دمیوں ہے کرنے کی باتیں ہیں تو نماز فاسد ہوجائے گی بیتا تارخانیه میں لکھا ہےاور جن چیز وں کوہم نے مفسد صلوٰ قا کہا ہے وہ اس حالت میں مفسد ہیں جب آخر صلوٰ قامیں بقدرتشہد نہ بیٹھےاور جو بیٹھ گیا تو نمازاس کی پوری ہے تیبیین میں لکھا ہے اورمنجملہ ان دعاؤں کے جوحدیث سے ثابت ہوئی ہیں بیدعا ہے جوحضر ت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منگا ﷺ ہے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھاؤ جونماز میں پڑھا کروں تو فر مایا رسول اللہ مَثَالِيَّةُ مِنْ كَهُ يُولَ كَهِمُ اللَّهِمُ انّى ظلمت نفسي ظلما كثير اوانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحيم اورائن معود جن كلمات سے دعا مانگتے تھے ان میں سے يہ جی ہے: اللّٰهم انى اسلك من الخير كله ما علمت منه و مالم اعلم و اعوذبك من الشركله ما اعلمت منه و مالم اعلم بينها بيم الكما ب اورمتحب ے کہ نماز پڑھنے والانماز کے اخیر میں جودعا تیں ہیں ان کے بعدیہ پڑھے: رب اجعلنی مقیم الصلوۃ ومن ذریتی ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفرلي ولوالدى و للمؤمنين يوم يقوم الحساب يتاتار فانييس جته عقل كيا ع بجر دوسلام بجير ايك داهنی طرف دوسرابا نمیں طرف پہلے سلام میں اس قدر داهنی طرف کومنہ پھیرے کہ اس کے داہنے رخسارہ کی سفیدی نظر آ جائے اور اس قدر دوسری طرف کومنہ پھیرے قعیہ میں ہے کہ یہی اصح ہے بیشرح نقابہ میں لکھا ہے۔ جوشنخ ابن المکارم کی تصنیف ہےاور السلام جم لے پھر دیگرامکانی اوقات میں درودمستحب ہے (تصریح اوقات) روز جمعہ شب جمعہ روز شنبہ پنجشنبہ وقت صبح وشام ۔ وقت دخول مسجد وخروج مسجد ۔ وقت زیارت مزارشریف حضرت صلی الله علیه وسلم صفاومروه پر \_خطبه جمعه وغیره میں امام خطیب کو بعد از ان کے \_دعا کے شروع درمیان و آخر میں \_ بعد قنوت کے اگرچہ وتر ہو۔ تلبیہ کے بعد مسلمان سے ملاقات اور جدا ہونے کے وقت۔ وضو کے وقت کان بولنے کے وقت پھر بھول جانے پر وعظ کہنے وحدیث پڑھنے کی ابتداوا نتهامیں اور فتوی لکھنے وتصنیف و درس و ہے اور درس لینے کے وقت اور منگنی کرنے والے و نکاح پڑھنے و پڑھوانے والے پر۔سب جائز ضروری کاموں کے شروع میں اور حضرت مُثَاثِیْنِ کانام لکھنے کے وقت درود مستحب ہے ا یہ مدار نساد کا نسبت حقیقی ومجازی رپنہیں ہے بلکہ اس بات پر کہ بیکلمہ بندوں ے کہد سکتے ہیں تو فساد محقق ہوالبذا خلاصہ میں ہے کہ اللّٰہ مدار ذقنی فلانہ۔الہی فلاں جورددے دیتواضح بیرکہ نماز فاسد ہوگی، اس اور واضح ہو کہ بالكل ايك ہى دعا پراقتصار كرنا دل كوسخت كرديتا ہے چنانچ مروى ہوا ہے ہیں احتياط فرائض میں ر کھے اور سوائے اس كے دل ہے جذب شوق وخضوع وخشوع کے ساتھا پی مرغوب پسندیدہ دعا ئیں ان کے اورشرا لکا وادب لحاظ رکھے کہ بید عابھی مصر عبادت ہے اس اور اگر صرف السلام علیم یا سلام علیم کہے گا تو كانى ہوگامگرتارك سنت ہوگااوردا ہے اور بائيس كومنه پھيرتا بھى سنت ہے اكذا في الطحطاوي

علیم ورحمتهاللہ کہے بیمحیط میں لکھا ہے مختار بیہ ہے کہ سلام الف لام کے ساتھ کہے اور اس طرح تشہد میں الف لام کے ساتھ سلام کہے بیظهیریه میں لکھا ہے اوراس سلام میں ہمارے نیز دیک و بر کا تہ نہ کہے اور سنت ہمارے نز دیک بیہے کہ دوسرا سلام به نسبت پہلے سلام کے بیت ہومحیط میں لکھا ہے اور یہی بہتر ہے تیبیین میں لکھا ہے اورا گرصر ف دانی طر ف کوسلام پھیر کر کھڑا ہو گیا تو اگر ابھی تک باتیں ' نہیں کیں اورمسجد سے باہرنہیں نکلاتو بیٹھ کر دوسراسلام پھیر دے بیتا تارخانیہ میں جمتہ سے قال کیا ہے اور سیجے بیہ ہے کہ جب قبلہ کی طرف کو پیٹھ پھیر چکے تو پھر دوسرا سلام نہ پھیرے بیرقدیہ میں لکھا ہے اور اگر بائیں طرف کوسلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہیں کیا تب تک دا ہے طرف کا سلام پھیردے اور ہائیں طرف کے سلام کا اعادہ نہ کرے اور اگر منہ کے سامنے کوسلام پھیرا ہے تو ہائیں طرف سلام پھیردے سیبین میں لکھا ہے مقتدی کے سلام میں اختلاف ہے فقیہ ابوجعفر نے کہا ہے کہ مختاریہ ہے کہ مقتدی منتظررہے اور جب امام داھنی طرف کوسلام پھیر چکے تب مقتدی داھنی طرف کوسلام پھیرے اور جب امام بائیں طرف کے سلام سے فارغ ہوتب مقتدی بائیں طرف کوسلام پھیرے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جومحافظ فرشتے اورمسلمان اس کی دونوں طرف ہیں ان کی سلام . میں نیت کرے بیز اٰہدی میں لکھا ہے اور ہمارے زمانہ میں عورتو ں کواور ان لوگوں کی جونماز میں شریک نہیں نیت نہ کرے یہی سیجے ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے۔مقتدی ان لوگوں کے ساتھ امام کی بھی نیت کرے پس اگر امام داپنی طرف ہوتو اس طرف کے لوگوں میں اور اگر باِ ئیں طرف ہوتو با ئیں طرف کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور اگر امام سامنے ہوتو امام ابو یوسٹ کے نز دیک داھئی جانب کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور امام محمد کے نز دیک دونو ل طرف امام کی نیت کرے بیمجیط میں لکھا ہے اور یہی روایت ہے امام اِبوحنیفه ّ ے بیکا فی میں لکھا ہے اور فقاویٰ میں ہے کہ یہی سیجے ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنا ہوتو فرشتوں کی نیت کرے اور کسی کی نیت نہ کرےاور ملائکہ کی نیت میں کوئی عدد معین لینہ کرے بیہ ہدایہ میں لکھا ہےاوریہی سیجے ہے بیہ بدائع میں لکھا ہےاور جب امام ظہراور مغرب اورعشا کا سلام پھیر چکے تو بھرو ہاں بیٹھ کرتو قف کرنا مکروہ ہے فوراُ سنتوں کے واسطے کھڑا ہوجائے اور جہاں فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھے داہنے یابا ئیں یا پیچھے کوہٹ جائے اوراگر چاہے اپنے گھر جا کرسنتیں پڑھےاورا گرمقتدی ہویا اکیلانماز پڑھتا ہوتو اگر ا پی نماز کی جگہ بیٹھ کر دعا مانگتار ہے تو جائز ہے اور اس طرح اگر سنتیں نہیں جیسے فجر اور عصر ان میں اسی جگہ قبلہ کی طرف منہ کئے ہوے بیٹھ کئے ہوئے بیٹھ کرتو قف کرنا مکروہ ہےاور نبی ہنگاتیا گھٹے اس کا نام بدعت رکھا ہے پھراس کواختیار ہے جا ہے چلا جائے اور عاہا بی محراب میں طلوع عمس تک بیٹھار ہے اور یہی افضل ہے اور جماعت کی طرف منہ کریے اگراس کے سامنے کوئی مسبوق نہو اوراگر ہوتو داہنے یابائیں طرف کو پھر جائے سر دی اور گری کے موسم کا حکم ایک ہی ساہے یہی سیجے پی خلاصہ میں لکھا ہے اور ججتہ میں ہے کہ جبامام ظہراورمغرباورعشاہے فارغ ہوتوسنتیں شروع کرےاور بڑی بڑی دعاؤں میںمشغول تنہ ہوبیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔ جونها ففتل

قراُت کے بیان میں

اگرسفر میں اضطرار ہومثلاً کوئی خوف ہو یا چلنے کی جلدی ہوتو سنت ہیہ ہے کہ الحمد کے ساتھ جونسی صورت جا ہے پڑھ لے اور

ا کیونکہ احادیث و آٹاران ملائکہ کے شار میں مختلف وارد ہیں تو راہ یہ ہوئی کہ جس قد رواقع میں ہیں ہم نے سب پرسلام کیا تو اس سے سب داخل رہے کی وزیاد تی نہ ہوئی ای طرح انبیا علیہم السلام کی تعداد مختلف وارد ہاور کوئی شاران کا کئی نص میں قطعی نہیں ہے تو عقائد میں مصرع ہوا کہ یوں ایمان لائے کہ ہم سب انبیاء پر ایمان لائے اور ہم کئی نبی ہے منکر نبیں ہیں تا ہے لیمن کی مورٹ کی تاخیر کرنی گر بقدر پڑھنے اللھ ہو انت السلام و سادل کی اور ہم کئی اور پڑھ لے اس وجہ سے کہ مسلم اور منک السلام تبارک کی اور پڑھ لے اس وجہ سے کہ مسلم اور تر نہ کی میں حضرت کا تین مورٹ کے بعد سلام کے بنا کہ کی میں اور میں حضرت کا تخضرت کی تخضرت کی تحدید سلام کے انتازی بیٹھتے تھے کہ یکلمات فرما کیں تا

اگر حضر میں اضطرار ہواور وہ ہیہ ہے کہ وقت تنگ ہواپنی جان یا مال کا خوف ہوتو سنت بیہ ہے کہ اس قدر آپڑھ لے کہ جس ہے وقت اور امن فوت نہ ہوجائے بیز اہدی میں لکھا ہےا ورسفر میں حالت اختیار ہومثلاً وفت میں وسعت اورامن اور قر ارر ہے تو سنت بیہ ہے کہ فجر کی نماز میں بروج پامثل اس کے کوئی اورسورت پڑھے تا کہ سنت قر اُت کی رعایت اور رخصت سفر کی تخفیف دونوں جمع ہو جا 'میں پیہ شرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور ظہر میں بھی اس قد ریڑھے اورعصر اورعشامیں اس ہے کم اورمغرب میں بہت چھوٹی سورتیں پڑھے بیزاہدی میں لکھا ہے اور حضر میں سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سواحیالیس یا پیاس آ بیتیں پڑھےاور جامع صغیر میں لکھاہے کہ ظہر میں بھی مثل فجر کے پڑھےاصل میں ہے کہ یااس ہے کم پڑھےاورعصراورعشامیں الحمد کے سوائے میں آئیتیں پڑھے اور مغرب کی ہررکعت میں چھوٹی سورۃ پڑھے بیمجیط میں لکھا ہے اور فقہانے بیستحسن کہاہے کہ حضر میں فجر اورظهر کی نماز میں طوال مفصل پڑھے اورعصر اورعشاء میں اوسط مفصل (۱) پڑھے اورمغرب میں چھوٹی سورتیں پڑھے بیہ وقایہ میں لکھا ہے طوال مفصل سورہ جمرات ہے سورہ بروج تک کی سورتیں ہیں اور اوساط مفصل سورہ برج ہے لم میکن تک اور چھوٹی سورتیں لم یکن ہے آخرتک بیمجیط اور وقابیاورمنیته المصلی میں لکھا ہے اور پتمیہ میں ہے کہ اگر مکروہ وقت میں عصر پڑھتا ہوتو بھی ٹھیک بیہ ہے کہ قر اُت مسنون پوری پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے وتر کی نماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورۃ معین نہیں ہے ایس جو کچھ پڑھ لے بہتر ہے بیہ محيط مين لكها بي كن المنظم الما الله عنه الله على الله الما الكافرون اور قل يا ايها الكافرون اور قل هو الله احد ہے ہیں بھی تبر کا بیسورتیں پڑھے اور بھی ان کے سوا اور سورتیں پڑھے تا کہ باقی قرآن کے چھوٹ جانے سے پچ جائے بیہ تہذیب میں لکھا ہے۔اور قر اُت مستحبہ پرزیادتی نہ کرےاور نماز کو جماعت پر بھاری نہ کردے جائیکن پوری سنت اور مستحب قر اُت ادا کرنے کے بعد شخفیف کالحاظ جاہے میصمرات میں طحاوی نے قتل کیا ہے اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں بانسبت دوسری رکعت کے قر اُت سطویل کرنابالا جماع مسنون ہےامام محر ؓ نے کہا ہے کہ میر ہز دیک بہتر یہ ہے کہ سب نمازوں میں پہلی رکعت کو بہ نسبت دوسری رکعت کے دراز کرےاورای پرفتو کی ہے بیز اہدی اورمعراج الدرا پیمیں لکھا ہے اور ججتہ میں فتو کی کے واسطے یہی لیا گیا ہے بیہ تا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اس طرح خلاف جمعہ اور عیدین میں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور پھر مشائخ کا ایک اور بھی اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں رکعتوں میں فرق ایک ثلث اور دوثلث کا ہو یعنی دوثلث قر اُت پہلی رکعت میں پڑھے اور ایک ثلث دوسری رکعت میں اُورشرح طحاوی میں ہے کہ پہلی رکعت میں تمیں آئیتیں پڑھےتو دوسری رکعت میں دس ہیں آئیتیں پڑھے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ یہ بیان اولویت کا تھا اور حکم یہ ہے کہ فرق اگر بہت ہومثلاً پہلی رکعت میں ایک یا دوسورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں تین آ بیتیں پڑھے تو مضا نُقتہیں بیظہیریہ میں لکھا ہے اور جامع صغیر کی بعض شروح میں مذکور ہے کہ بلا خلاف دوسری رکعت کو پہلی رکعت پر بقدرتین آبیوں کے بااس سے زیادہ کے طویل کرنا مکروہ ہے اور اگراس ہے کم طویل کرنے تو مکروہ نہیں پیخلا صہ میں لکھا ہے مرغیانی نے کہا ہے کہ تطویل کا آیتوں سے اس وقت حساب ہوتا ہے جب آیتیں برابر ہوں اور اگر آیتیں بڑی چھوٹی ہوں تو کلمات اور حروف یعنی اگر چہ چھوٹی سورہ پڑھے تو اس سے بھی سنت ا داہو جائے گا تا ہے کے بعنی مقتدین رغبت والوں کے ساتھ سوآیت تک پڑھے اور کسل والوں کے ساتھ جالیس پڑھے اور اوسط درجہ والوں کے ساتھ بچاس سے ساٹھ تک پڑھے اور راتوں کی درازی وکمی کودیکھے اور امام اپنے مقتدیوں کے اشغال کی زیادتی وکمی پرلحاظ رکھے ان سے بنظراس فائدہ کےلوگ اوّل رکعت سمیت پوری جماعت کو پائیں پیریات حدیث مفیروع ابوقیادہ میں جوابوداؤ دیس ہے مصرع ہے اس جمعہ اورعیدین میں بالاتفاق دونو ں رکعتیں برابر پڑھنی جا ہمیں اور حلیہ میں امام محمہ اور شیخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کہ فتو کی شیخین کے قول (۱) اس طرح کی قرائت کامسمون ہونا اڑے تابت ہے حضرت عمر نے ابوموی اشعری کونامہ لکھا کہ فجر اورظہر میں طوال مفصل پڑھا کر أورعصرا ورعشابين اوساط مفصل اورمغرب مين قصار مفصل موكذاني الشاي١٦

سے تطویل کا حساب کیا جائے گا پیجیین میں لکھا ہے۔ اور مگروہ ہے کہ کی نماز کے واسطے کوئی سورہ مقرر کر لے طحاوی اور اسیجا بی نے بید
کہا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس نماز میں اس سورہ کواس طرح بیٹین واجب بیجھ لے کہ اس کے سوااور سورہ کونا جا گزیا مروہ بیھے لے
لیکن اگر آ سانی کے واسطے کوئی سورہ مقرر کر لے یا جوسورۃ رسول الشمنا پیٹینا ہے جائی ہے تہ ہے گہا ہے ہے کہ اس کے سوااور کوئی سورہ
نہیں لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے سوا بھی بھی اور سورہ بھی پڑھا کرے تاکہ کوئی جابل بینہ بیھے لے کہ اس کے سوااور کوئی سورہ
جائز نہیں بیٹ بیپین میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ فرض کی ہر رکعت میں الجمد کے سوالیک پوری سورۃ پڑھا اور گرعا ور افضل ہے ہو اور اگر ایک سورہ میں ہے جھا ایک رکعت میں پڑھا اور بھی دوسری رکعت میں تو بعضوں
نے کہا ہے کہ مگروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے مگروہ نہیں ہے اور اگر ایک سورہ کے بیٹی میں کھا ہے لیکن ایسا کرنا نہ چا ہے اور اگر کو تی میں ایک سورہ کے بیٹی میں کھا ہے لیکن ایسا کرنا نہ چا ہے اور اگر ایک رکعت میں ایک سورہ کے تی میں سورہ کے درمیان یا اخر رہے ہو قا ہر روایت کے بمو جب ایسا کرنا نہ چا ہے لیکن اگر کرے تو مضا کہ نہیں ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورہ کے درمیان یا اخر سے ما اور دوسری رکعت میں ایک سورہ کے درمیان یا اخر سے ما اور دوسری رکعت میں کوئی چھوٹی سورۃ پوری پڑھی مشال ایک رکعت میں ایک ہو تھوٹی سورۃ پوری پڑھی شمنا کرنا نہ چا ہے کہ ورمیان یا افرورہ سری رکعت میں کوئی چھوٹی سورۃ پوری پڑھی شمنا ایک ہورہ میں کھا ہے دونوں رکعت میں کہ ہورہ بیں کھا ہے دونوں رکعتوں میں آخر سورہ کہ ایک رکعت میں کہ ہورہ بیں کھا ہے۔ تارہ بیا تارہ خارہ ہو اور اگر چھوڑی پورہ کوری سورہ قصیرہ کا پڑھنا اُنسل ہے بیز خبرہ میں لکھا ہے۔

سے آخوں میں زیادہ ہوسورہ قصیرہ کا پڑھنا آفضل ہے جن میں لکھا ہے۔

اورا یک طویل آیت جیے ایت المدئنہ یا تین چھوٹی آسین پڑھنا چا ہے تواس کی اولویت میں بھی اختلاف ہاورسی کے درمیان المدئنہ یا تین چھوٹی تا تار خانیہ میں لکھا ہا اورا گرر کعت میں الدی دو سورتیں پڑھے کہ ان دونوں کے درمیان ایک یا گئے سورہ کا فصل ہو تو مکروہ ہاورا گردور کعتوں میں دوسورتیں پڑھے اگران دونوں میں کئے سورہ کا فصل ہو تو مکروہ ہاورا گردور کعتوں میں دوسورتیں پڑھے اگران دونوں میں گئے سورہ کا فصل ہو تو مکروہ ہاور بعضوں نے کہا ہے کہا گر ہری سورہ کا فصل ہو تو محمد وہ ہیں بی خلاصہ میں لکھا ہا اور بعضوں نے کہا ہے کہا گر ہری سورہ کا فصل ہو تو مکروہ ہیں ہو خلاصہ میں لکھا ہا اور بعضوں نے کہا ہے کہا گر ہری سورہ کو فصل ہو تو محمد میں ایک سورہ پڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے او پر کی سورہ پڑھی تو مکروہ ہارہ ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھی تو مکروہ ہارہ رکا ایک رکعت میں اس سے او پر کی آبت پڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے او پر کی آبت پڑھی تو مکروہ ہو ہوں اورا گرا ایک رکعت میں اس سے او پر کی آبت پڑھی تو مکروہ ہوں ہوں گروہ ہوں کا تعاسفوں میں مگروہ نہیں یہ چھوٹی ہوں اس کی سورہ پڑھی کہ ان دونوں میں ایک یا گئی آبنوں کا فصل ہے اورا گرا ایک رکعت میں ایک رکھت میں ایک ہو ہوں کی تو میں گھا ہے اورا گرا ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھی کہ ان دونوں میں ایک سورہ کی تو میں گھا ہے اور کی سورہ پڑھی میں کہ ایک ہورہ کی کہ ان دونوں میں ایک ہورہ کی گا ہو ایک ہو تی کی سورہ پڑھی کی اورا یک ہو گئے ہو گئے ہیں گھا ہے اور کی سورہ پڑھی کی اورا یک ہو تی کی ہو گئے ہو گئے ہیں گھا ہے اگر چوا یک ہو گئے ہی گرف کم ہوا گروع کر سے کا ارادہ کیا تو محل کی اجمد کی ہو تھی ہو تھی ہوں گھا ہے ہو تھی ہوں گھی ہوں گئے ہوں گھی ہوں گئے ہوں گئ

كرے اوراس كى نماز جائز ہے اور يهى امام ابوحنيف كا قول ہے اور مبسوط بكر ميں ہے كہ سنت ادا ہونے ميں ايك برى آيت بمنز له تين آيات كے ہے اع

جب معوذ تین یعنی سورہ قبل اعوذ برب الفلق اور قبل اعوذ برب الناس ایک رکعت میں پڑھ چکے تو دوسری رکعت الحمد کے بعد سورہ بقرہ میں سے پڑھے پی خلاصہ میں لکھا ہے اور حجتہ میں ہے کہ قرآن ساتوں قرات اور سب روایتوں سے پڑھنا جائز ہے لیکن میر سے نزدیکٹھیک بیہ ہے کہ نجیب قراُتین امالوں کے ساتھ اور جوغریب روایتوں سے ثابت ہوئی ہیں نہ پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے پانچموریں، فصل

#### قاری کی لغزش کے بیان میں

اور منجملہ ان کے حروف کا حذف کر دینا ہے اگر حذف بطور ایجاز وترخیم کے ہے تو اگر شرطیں موجود ہیں مثلاً یوں پڑھا و ہادوایا مال تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بطور ایجاز وترخیم کے نہ ہو پس اگر معنی نہیں بدلتے مثلاً ولقد جا ء ھھ دسلنا بالبینات پڑھا اور تے چھوڑ دی تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی بدل جا ئیں مثلاً فعا لھھ لایومنون کی جگہ فعالھھ یومنون پڑھ دے تو عامہ مثاکتے کے نز دیک نماز فاسد ہوگی ۔ یہ محیط میں کھا ہے عما بید میں اصح ہے بیتا تار خانیہ میں کھا ہے ۔ اور مثلاً وہم لا مثاکتے کے نز دیک نماز فاسد ہوگی ۔ یہ محیط میں کھا ہے عما بید میں ہے کہ یہی اصح ہے بیتا تار خانیہ میں کھا ہے ۔ اور مثلاً وہم لا یہ طلمون افرایت کو لا یہ طلمون قرایت کی قے سے ملا دیا میں مشاکتے ہے میں انہم لیے میں کو اور ایس کی ہے سے مایہ میں کہ اور انہم کا الف حذف کر کے دونوں نون کو ملا دیا تو نماز فاسد نہ مایہ سیون انہم لیے اور مثلاً البہد بجائے المحد کے لکھیا اعود کا عین نکلا اور الف نکلا یا الصد کی جگسین نکلا پی وہ رات ودن اس کے تھی نکا لئے میں کوشش چھوڑ دے ا

ہوگی ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بڑھا دیا تو اگر معنے نہیں بدلتے مثلاً وانہ عن المنكر كووانهی عن المنكرير معاتؤ عامه مشائخ كے نزويك نماز فاسد نه ہوگى بيخلاصه ميں لكھا ہے اور ای طرح اگر ھھ الذين كفر واكواس طرح پڑھا كه ہم کے میم کوجزم کیااورالذین کے الف محذوف کوظاہر کیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اوراس طرح اگر ماخلق الذکو والانشی کواس طرح پرها كەالف محذوف كواورالام مدغم كوظا ہركياتو نماز فاسد نہ ہوگی پیمجیط میں لکھا ہے اورا گرمعنی بدل جائیں مثلاً زرا بی كوز رایب پڑھایا مثانی كومثا نين پڑھا يا الذكر والانثى ان تعيكم كشتى ميں وان تعيكم پڑھا اور واو بڑھاديا۔ يا والقرآن الحكيم ائك كمن المرسلين ميں وائك كمن المرسلین پڑھااور واوبڑھادیا تو نماز فاسد ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہے کہ کلمہ کوچھوڑ کراس کی جگہ دوسرا کلمہ بڑھا دے اگرایک کلمه کوچھوڑ کراس کی عوض دوسرا کلمہ ایبا پڑھا کہ معنے میں اس ہے قریب ہےاوروہ قرآن میں دوسری جگہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جگہ تھیم پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراگر پیکلمہ قرآن میں نہیں لیکن معنی اس سے قریب ہے مثلاً التوابین کی جگہ انبیابین پڑھ دیا تو امام ابوحنیفه اورامام محد سے بیمروی ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اورامام ابو پوسف سے روایت ہے کہ نماز فاسد ہوگی۔اوراگر پیکلمہ قرآن میں نہ ہواور نہ دونوں کلے معنی میں قریب ہوں تو اگر وہ کلمہ بیج یا تخمیدیا ذکر کی قتم ہے نہیں ہے تو بلا خلاف نماز فاسد ہوگی اورا گرقران میں ہے کیکن دونوں کلمے معنی میں قریب نہیں مثلاً انا کنا فاعلین میں بجائے فاعلین کے غافلین پڑھااوراس طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس کے اعتقاد سے کفر ہوجا تا ہے تو عامہ مشائخ کے نز دیک نماز فاسد ہوگی اور امام ابو یوسف کا سیجے نہ ہب بھی یہی ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اوراگر کسی چیز کی نسبت ایسی طرف کو کر دی جس کی طرف کو وہ منسوب نہیں تو اگر وہ چیز جس کی طرف کونسبت کی ہے قرآن میں نہیں مثلاً مریم ابنت غیلا ن پڑھا تو بلا خلاف نماز فاسد ہوگی اور جس کی طرف کونسبت کی ہے وہ قرآن میں ہے جیسے مریم انبتہ لقمانِ یا مویٰ ابن عیسیٰ پڑھا تو امام محکر ؓ کے نز دیک فاسد نہ ہوگی اور یہی مذہب ہے عامہ مشائخ کا اور اگرعیسیٰ بن لقمان پڑھا تو نماز فاسد ہوگی اوراگرموی بن لقمان پڑھاتو نماز نہ ہوگی اس لئے کہیسی کے باپنہیں اورموی کے باپ ہے مگراس نے نام میں خطا کی بیوجیز میں لکھا ہے جو کروری کی تصنیف ہے اور منجملہ ان کے زیادتی ایسے کلمہ کی ہے جو کسی کلمہ کے عوض میں نہ ہو کلمہ زائدہ سے اگر معنے بدل جائين أوروه كلمة قرآن مين دوسرى جكهموجود مومثلًا :الذين آمنو بالله ورسله كو الذين آمنو و كفر و ابالله ورسله براهيا موجود نه ہومثلًا انما نملی لھے لیزدادو اثما کو انما نملی لھے لیزدادو اثمیا وجمالا پڑھے تو بلانما زفاسد ہوگی اور اگر معنے نہ بدلة واگروه كلمة قرآن ميں اور جگه ہے مثلاً ان الله كان بعباده خبيرا كوان الله كان بعباده خبير بصيراً پڙھے تو بالا جماع نماز فاسد نه ہوگی او را گروه کلمه قرآن میں موجود نه ہومثلاً فهیا فاتهته ونحل ور مان کوفها فاتهته ونخل و تفاح ور مان پر مصرتو عامه مشائخ کے نز دیک فاسد نه ہوگی به محیط میں لکھاہے

اور بخملہ ان کے تکرار حرف یا کلمہ کی ہے اگرا کیہ حرف کو کررکیا ہیں اگر اس میں کسی ضعیف حرف کا اظہار ہو گیا مثلاً من برید
کومن برید د پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر زیادتی حرف کی ہوئی مثلاً الحمد اللہ کوئین لاموں ہے پڑھا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر کلمہ کو
کررکیا تو اگر معنی نہ بدلے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بدل گئے مثلا رب رب العالمین یا مالک مالک یوم الدین پرھا تو صحیح بیہ ہے کہ نماز
فاسد ہوگی ظہیر بیہ میں لکھا ہے اور منجملہ انکے آگے کے پیچھے اور پیچھے کے آگے کردینے میں غلطی کرنا ہے اگر ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے
فاسد ہوگی ظہیر بیہ میں لکھا ہے اور منجملہ انکے آگے کے پیچھے اور پیچھے کے آگے کردینے میں غلطی کرنا ہے اگر ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے
ا اگر تولدالت بر بھم قالوا بلی من قالونع پڑھا تو فاسد ہے تعتقوں کی جگر تخشتوں میں اظہر فساد ہے۔ انت العزیز الکریم میں انگیم پڑھا تو مختار بیہ ہے کہ فاسد
ہو تبل طلوع الشمس وقبل الفروب میں عند طلوع الشمس وعند الغروب پڑھنا مفسد ہے کل صغیرہ کہیر نے سفر یا والناز عات نز مفسد نہیں اور عمد ہو قضیح میں الہدایہ
ار دوشرع ہدایہ میں ہے ال

آ کے کردیایا پیچھے کردیا اگرمعنی نہ بدلے مثلاً :لھھ فھیا فیروشھیق پڑھااورشھیق کومقدم کردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی پیخلاصہ میں لکھا ہاوراگرمعنے بدل گے مثلًاان لابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم کو ان لا برار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم ُیڑ ھا تو اکثر مشائخ کا بیقول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی یہی سیجے ہے نظہیر بید میں لکھا ہے اورا گر دوکلموں پر مقدم کر دیا پس اگر معنی بدل عِ تَيْنِ مثلًا :انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء ه فلا تخافواهم وخافون كو انما ذلكم الشيطان يخوف اوليا فخاذهم ولا يخافون پڙهاتو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمعنے نہ بدلےمثلاً يوم تبيض وجوہ وتسود وجوہ وتبيض وجوہ پڑھاتو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گر ا یک حرف کودوسرے حرف پر مقدم کر دیا تو اگر معنی بدل گئے مثلاً عفص کو بجائے عصف کے پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمعنی نہ بدلےمثلاً بحثاءًا جوے کوغثانۃ اوحے پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی یہی مختار ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ ذکر کردینا ہے اگر آیت پر بورا وقف کر کے دوسری بوری یا تھوڑی سی پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلا والعصد ان لانسان پڑھ کران الا براد لفی نعیم پڑھ دیا۔ یا سورہ والتین هذا البلد الامین تک پڑھی پھروقف کیا پھرلقد خلقنا الانسان فے كبد بر حايا ان الذين آمنو و اعملو الصالحات بر حاجم وقف كيا بحراولئك هم شر البريه بر حديا تو نماز فاسدنه وكى ليكن اگر وقف نه كيا اور ملاديا تو اگر معنے نه بدلے مثلاً ان الذين آمنو واعملو الصالحات لهم جنات الفردوس كى جگه ان الذين آمنو وعملو الصالحات فلهم جزاى الحسنلي برهديا تؤنماز فاسدنه هوگي ليكن اگرمعنے بدلے مثلًا ان الذين آمنو ومملو الصالحات اولئك ہم شرالبریہ پڑھ دیا اور ان الذین كفروامن اہل لكتاب كوخالدین فیہا بتك پڑھ كراولئك ہم خیرالبریہ پڑھ دیا تو تمام علا کے نز دیک نماز فاسد ہوگی اور یہی سیجیج ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کی وقف اور وصل اور ابتدا ہے جہاں ان کا موقع نہ ہوا گر ایی جگہ وقف کیا جہاں موضع وقف کانہیں یا ایس جگہ ہے ابتدا کی جہاں ہے ابتدا کا مقام نہیں تو اگرمعنی میں بہت کھلا ہوا تغیر نہیں ہوا مثلاً انِ الذين آمنوا وعملو الصالحات بڑھ کر وقف کیا پھراولئک ہم خبرالبریہ ہے ابتدا کی تو ہمارے علما کا اجماع اس بات پر ہے کہ نماز فاسد نه ہوگی بیمجیط میں لکھا ہےاوراگرائیی جگہ وصل کیا کہ جہاں وصل کا موقع نہ تھا مثلاً اصحاب النارپر وقف نہ کیا اور اس کوالذین یحلون العرش سے ملا دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن وہ بہت مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اورا گرمعنے میں بہت تغیر ہوگیا مثلاً شہداللہ انہ لا الله پرٔ هااور پھروقف کیا پھرالا ہو پرٔ هاتر اکثر علماء کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اوربعض کے نز دیک فاسد ہوجائے گی اورفتو ٹی اس پر ہے کہ کسی صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اور قاضی امام سعید نجیب ابو بکرنے کہا ہے کہ جب قر أت سے فارغ ہواور رکوع کاارادہ کرے تواگر قراُت کا ختم اللہ کی تعریف پر ہوا ہے تو اللہ اکبر کا اس سے ملانا اولی ہے اورا گراللہ کی تعریف پر ختم نہیں ہوا مثلاً ان شائک ہوالا بتر پڑھاتو و ہاں اللہ اکبراس ہے جدا کرنا او لی کئے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے غلطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں ایسی غلطیٰ کی جس ہےمعنی بدل نہ گئے مثلاً لاتر فعواصواتکیم میں تے کوپیش ہے پڑھا تو نماز بالا جماع فاسد نہ ہوگی اور اگر معنے میں بہت تغیر ہوا مثلاً وعصے آ دم ر بہ پڑ ھااورمیم کوز براور بے کو پیش سے پڑ ھایا ای قشم کی اورغلطی کی جس کے قصد کرنے میں کفر ہوجا تا ہےتو اگربطورخطاکے پڑھا ہےتو متقدمین کےنز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اورمتاخرین میں اختلاف ہےمحمرابن مقاتل اورابو نصرمحد بن سلام اورابو بكر بن سعيد بلخي اور فيقة ابوجعفر ہندوانی اورابو بکرمحدابن الفضل اور شیخ امام زاہدشمس الائمه حلوائی کا بیقول ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی متقدمین کے قول میں احتیاط زیادہ ہاں لیے کہ اس کے ارادہ میں کفر ہوجا تا ہے اور جس کے ارادہ میں کفر ہووہ منجملہ ل مقتضائے ادب میں ہے جیسے تلاوت قرآن میں ۲۵۔ پارہ پرالیہ بروعلم الساعة ..... میں کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ ملا دے کہ الیہ کی ضمیر میں وہم ہوتا ہے کہ شیماً کی طرف ہے ام

قر آن نہیں اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہے اس لے کہ اکثر آدمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب ہے تمیز نہیں کر سکتے یہ فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اشبہ ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اسی پرفتویٰ ہے بیرعتا ہید میں لکھا ہے۔ اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ تشدیداور مدکوان کے مقاموں ہے چھوڑ دے اگرایاک نعبدووایاک ستعین میں تشدید چھوڑ دی یا الحمد الله رب العالمين ميں بے كوتشد يد سے نه پڑھا تو مختار بيہ ہے كەنماز فاسد نه ہوگی اور ہر جگه يہی حكم ہے مگر عامه مشائخ كا مذہب بيہ ہے کہ فاسد ہوگی اور مدچھوڑنے میں اگر معنی نہیں بدلتے مثلاً او آبیك كوبغير مدے پڑھایا انا اعطینا ک كامد جھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراگر معنے بدل جائیں مثلاً سواء میں ہم کو مدجھوڑ کر پڑھایا دعا اور نداء میں مدنہ کیا تو مختار یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی جس طرح تشدید کے چھوڑنے میں فاسد نہ ہوتی تھی بیخلا صہمیں لکھا ہے اور اگرومن اظلم ممن کذب علے اللہ میں تشدید کی تو بعضوں نے کہا ہے نماز فاسد نہ ہوگی اورای پرفتویٰ ہے بیعتا ہید میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے ہے ادغام کواس کے موقع سے چھوڑ نا اور ایسی جگہ ادا کرنا جہاں اس کا موقع نہیں اگرا یے موقع پرادغام کیا جہاں کی نے ادغام نہیں کیا ہے اوراس ادغام سے عبارت بگڑ جاتی ہے اور کلمہ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے مثلاً قل للذین كفروا ستغبلون میں غین كولام میں ادغام كياتو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگرالي جگه ادغام كياجهال كى نے ادغام نہیں کیا ہے مگراس کلمہ کے معنی نہیں بدلتے اور وہی سمجھ میں آتا ہے جو بغیرادغام کے سمجھا جاتا تھا مثلاً قل سیر واپڑ ھااور لام کوسین میں ادغام کردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگراد غام اپنے موقع سے چھوڑ دیا مثلاً اینما تکو نو اید رککھ الموت پڑھا اور ادغام چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ عبارت بگڑ جائے گی بیرمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے امالہ کرنا ہے جہاں اس کا موقع نہیں اگر بسم للہ ا مالہ سے پڑھی یا مالک یوم الدین امالہ سے پڑھا اور اس طرح بے موقع امالہ کیا تو نماز فاسڈنہ ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے وہ قر اُت پڑھنا ہے جواس قر آن میں جس کوحضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے بعض مشاکنے نے کہا ہے کہا گرایسی قر اُت پڑھی جُواس مشہور قر آن میں نہیں اورا سکے معنے بھی اس سےادانہیں ہوتے تواگروہ دعایا ثناء نہیں ہےتو بالا تفاق نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر اس سے وہی معنی ادا ہوئے ہیں تو امام ابوحنیفہ اور امام محر ؒ کے قول کے موافق نماز فاسد نہ ہوگی اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب بیہ ہے کہا گرمصحف ابن مسعود وغیرہ کی قر اُت پڑھی تو وہ نماز کی قر اُت میں شارنہیں ہوگی کیکن اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ مشہور قر آن میں سے بھی اس قدر پڑھ لیا جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تواس ہے نماز جائز ہوجائے گی بیمجیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ہے کلمہ کو پورانہ پڑھنااگرا یک کلمہ کوتھوڑ اساپڑ ھااور پورانہ کیایا اس سبب سے کہ سانس ٹوٹ گئی یا اس سبب ہے کہ باقی کلمہ بھول گیا اور پھر یاد آیا تو پڑ ھالیا مثلاً الحمداللہ پڑھنے کا ارادہ کیا اور آل کہہ کر سانس ٹوٹ گئی یا باقی بھول گیا بھریا د آیا اورحمہ اللہ پڑ ھایا باقی یا د نہ آیا مثلاً بیقصد کیا تھا کہ الحمد اورسور ہ پڑھے بھراس کا پڑھنا بھول گیا اور پھر پڑھنے کاارادہ کیااور جبآل کہاتو اس کو بیخیال ہوا کہ میں پڑھ چکا ہوان پس جھوڑ دیااوررکوع کر دیایاتھوڑ اے کلمہ پڑھااس کوچھوڑ کر دوسرا کلمہ پڑھا پس ان سب اورا کی ہی اورصورتوں میں بعض مشائخ کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اورشس الائمہ حلوائی ای پرفتویٰ دیتے تھےاوربعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر ایسے کلمہ کوتھوڑ اسا پڑھا جس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد ہوجاتی ہے تو اس تھوڑے پڑھنے میں بھی نماز فاسد ہوجائے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے جز وکلمہ کو حکم کل کلمہ کا ہے یہی سیجے ہے بیدفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اوربعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلمہ کے بھی ازرو ہے لغت کچھ معنی سیجے ہو بکتے ہوں اورفضول نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی حضرت عثمانًا کے عہد خلافت میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع ہے یہ صحف جومتوار ہے مع مثوارث قر اُت کے جمع ہوا ہے ہیں جوقر اُت اُس کی آ قر أت میں ہے نہ ہووہ قرآن نہیں یعنی قرآن تو متواتر قطعی متوارث کا نام ہاوروہ شاذ قر اُت نہیں ہے تواس میں قرآن کی صفت نہ ہوئی ۱۲م

بھی نہیں بدلتے تو چاہئے کہ نماز فاسد نہ ہواورا گراس جز وکلمہ کے بچھ معنی نہیں اورفضول ہے یافضول نہیں ہے گراس سے قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی اورا کثر مشاک کا ند ہب ہے ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی اس لئے کہ بیالی با تنیں ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں پس ان کا حکم اس طرح ہوگا جیسے نماز میں کھنکار نے کا ہوتا ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کلمہ کے بعض حرف کو بہت بڑھا توضیح بیہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ ایسی صورت میں اکثر واقع ہوجاتی ہے بیر محیط میں لکھا ہے۔

بانچو (١٥ باب

زبر کی جگہذر ہے میا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

ا ما مت کے بیان میں اوراس میں سات نصلیں ہیں

يهلى فضل

### جماعت کے بیان میں

کے جات سنت موکدہ ہے بیمتون میں اور خلاصہ اور محیط سزتسی میں لکھا ہے غایۃ میں ہے کہ ہمارے مشاکئے نے اس کو واجب ہونا سنت سے ثابت ہے بدائع میں ہے کہ ایسے واجب بتایا ہے مفید میں ہے کہ سنت اس کا اس واسطے نام رکھا ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے بدائع میں ہے کہ ایسے مردوں پر جوعاقل بالغ آزاد ہیں اور بلاحرج جماعت پر قادر ہیں ان پر جماعت واجب ہے۔ اگر جماعت فوت ہوجائے تو ہمارے اس جماعت سنت موکدہ جوجس کے ترک کرنے میں اسمارت و برائی ہے لقولہ علیہ السلام الجماعة من سنن البدی لا یخلف عنہا الا منافق یعنی جماعت منے اس سنن البدی کے ہاں سے نہیں بچھڑ سے گا گرمنا فق یعنی جس کی خصلت منافقوں مانند ہے اور حدیث ابو ہریرۃ میں بلا عذر گھر میں پڑھنے والوں و جماعت سنن البدی کے ہاں کے گھر جلانے کا قصد کیا اور ظاہر کلام میں شخ ابن البہام کا میلان بجانب وجوب ہے اا

اگرمخلہ کی مجد میں امام اور جماعت کے لوگ معمولی مقرر ہوں اور ان لوگوں نے اس میں جماعت سے نماز پڑھ لی تو اذان کے ساتھ دوسری جماعت اس میں جائز نہیں اور بغیر اذان کے پڑھیں تو بالا جماع مباح ہاور یہی حکم ہے راستہ کی معجد کا بیشرح جمع میں لکھا ہے جوخود مصنف کی لکھی ہے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ایک آدمی ہے جب زیادہ ہوتو جماعت ہے اور اگر چہاس کے ساتھ ایک سمجھ والالڑکا ہی ہو بیسرا جبیہ میں لکھا ہے ۔ لوگوں کو بلا بلا کرنفل کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہواور کی اور صدر الشہید کی اصل میں ہے کہا گر بغیر اذان واقامت کے کئی گوشوں میں جماعت سے نماز پڑھلیں تو مکروہ نہیں سمش الائمہ طوائی نے کہا ہے کہا گرامام کے سوا تین آدمی ہوں تو بالا تفاق مکروہ نہیں جا اس میں ایک اختلاف ہے اور اس میں جا کہا گرامام کے سوا تین آدمی ہوں تو بالا تفاق مکروہ نہیں جا دیں مشائخ کا اختلاف ہے اور اس کے بیہے کہ مکروہ ہے کذا نے الخلاصة ۔

وومرى فصل

### اس کے بیان میں جس کوامامت کاحق زیادہ ہے

امامت کے واسطے سب میں زیادہ اولی و چخص ہے جوا حکام نماز کوزیادہ جانتا ہویہ ضمرات میں لکھا ہے۔اور یہی ظاہر ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے یہ بچم اس صورت پر ہے کہ جب وہ قرائت بھی اس قدر جانتا ہوجس ہے قرائت کی سنت کی داہوجائے یہ بیین میں لکھا ہے اور اس کے دین میں بھی کچھ طعن بن نہ ہویہ کفا یہ اور نہایہ میں لکھا ہے اور ظاہر گنا ہوں سے بچتا ہوتو وہی مستحق ہے اگر چہوااس کے کوئی اور زیادہ پر ہیزگار ہویہ محیط میں لکھا ہے اور یہی زاہدی میں لکھا ہے اگر کوئی شخص نماز کے علم میں کامل ہولیکن سوائے اس کے اور علوم نہ جانتا ہووہ اولی ہے بین طلاصہ میں لکھا ہے اگر و چخص نماز کے احکام برابر جاننے والے ہوں تو ان میں سے جو محض نیا دہ قاری ہو لیعنی علم قرائت زیادہ جانتا ہووہ اولی ہے بین طلاحہ میں لکھا ہے اگر و چخص نریا دہ قاری ہو لیعنی علم قرائت زیادہ جانتا ہووہ اولی ہے بین طرح تھی میں کامل ہواوہ وصل کی جگہ وصل اور تشدید کی جگہ تشدید اور تخفیف کی جگہ تخفیف وہ زیادہ سے تو

ا اور کہا گیا کہ قدر فرض ع۔ اور کہا گیا کہ قدر واجب د۔ اور بہی سیجے ہے کیونکہ ادلویت کے لیے واجب نہیں ہوسکتا۔ ۱۲ع ع مثلاً امام سجد معمولی ہے اور کسی کو اُس کے اعتقاد میں طعن ہوتو و ورترک جماعت میں معذور ہے بخلاف اس کے جس کے افعال فجو رہوں ۱۲ ہے بیکفا بیمیں لکھا ہے اوراگراس میں بھی برابر ہوں تو جوزیا دہ پر ہیز گار کہووہ اولی ہے اور جواس میں بھی برابر ہوں تو جوعمر میں زیادہ ہووہ اولی ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہےاوراگرین میں بھی برابر ہوں تو جوخلق میں احسن ہووہ اولی ہےاوراگر اس میں بھی برابر ہوتو حسب میں زیادہ ہےوہ اولی ہےاوراگراس میں بھی برابر ہوں تو جوزیادہ خوشرو ہےوہ اولی ہے بیافتح القدیر میں لکھاہے اورخوشرو کی وہ مراد ہے جورات میں زیادہ نماز پڑھنے ہے ہو۔ کذانی الکافی اوراگراس میں بھی برابر ہوں تو سب سے زیادہ نسبی شرفِ والا ہو کذا فے فتح القديريس جوشخص زياده كامل ہوگا وہی افضل ہےاس واسطے كەمقصود كثرت جماعت ہےاور رغبت لوگوں كی ایسے شخص میں زیادہ ہوتی ہے تیبین میں لکھاہے ہےاوراگریہ ساری خصلتیں دوشخصوں میں جمع ہوں تو ان دونوں میں قرعہ ڈالیں یا قوم کےاختیار پرچھوڑ دیں۔ اگر کئی گھر میں جماعت ہواورمہمان ہوں اور گھر والا ہوتو امامت کے واسطے بیاو لی ہے لیکن اگران میں باد شاویا قاضی بھی ہوتو اگر گھر والاان میں ہے کئی کو تغظیماً بڑھادیے تو افضل ہےاوراگران میں ہے کوئی خود ہی بڑھ جائے تو جائز ہے اوراگر کئی گھر میں کرایہ دار بھی ہواور ما لک ومہمان بھی ہوتو جماعت کی اجازت دینے کاحق کرایہ دار کو ہےاور اجازت اس سے طلب کریں گے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہاوراں طرح اگر کئی نے مکان مستعارلیا ہوتو مستعار دینے والے ہے مستعار لینے والا اولیٰ ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ متجد میں کوئی ایسا شخص داخل ہو جوامامت کی صفات میں بہ نسبت امام محلّہ کے زیادہ کامل ہے تو امام محلّہ کا اولیٰ ہے بیرقدیہ میں لکھا ہے۔ گونگا ۔ آ دمی اگر گونگوں کا امام ہونؤ کل کی نماز جائز ہے۔اوراگراییاشخص کسی امی کا امام ہویعنی اس کوقر آن نہیں آتا نؤ بعض مواضع میں پہلھا ہے کہ جارے علماء کے نزویک نماز جائز نہیں اور شیخ الاسلام نے کتاب الصلوۃ کی شرح میں لکھاہے کہ گونگا اوراُمی اگر نماز پڑھنا جاہیں تو ای امامت کے داسطےاولی ہےاوراُمی اگر گونگے کی امامت کرے توبلا خلاف دونوں کی نماز جائز ہوگی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اورمنیتہ المصلی میں لکھا ہے کہ صرف جنابت ہے تیم کرنے والا اس شخص ہےاو لی ہے جس نے حدث ہے تیم کیا ہو بینہر الفائق میں لکھا ہے مجد میں کچھلوگ اندر کے درجے میں ہیں کچھ باہراورموذن نے اقامت کہی اور باہر کے لوگوں میں ہے ایک شخص کھڑا ہوکر باہر والوں کا امام بن گیااورا ندر کے شخصوں میں ہے ایک شخص کھڑا ہوکرا ندر والوں کا امام ہو گیا تو جس نے پہلے نماز شروع کردی اس کے اور اس کے مقتدیوں کے حق میں کراہت نہیں بی خلاصہ میں لکھا ہے دو شخص فقہ اور نیکی میں برابر ہیں مگر ایک ان میں کا قاری زیادہ ہےاورمسجدوالوں نے دوسرے کا امام بنالیا تو برا کیا اور اگر بعضوں نے زیادہ قاری کو پیند کیا اور بعضوں نے اس کے غیر کوتو اعتبارا کثر کا ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر محلّہ میں امامت کے لائق ایک ہی شخص ہوتو اس پر امامت لا زم نہیں ہےاوروہ ا مامت کے چھوڑنے میں گنہگارنہ ہوگا بیقدیہ میں لکھا ہے

ئىرى فصل

# اُس شخص کے بیان میں جوامامت کے لائق ہو

ہوتو کراہت کے ساتھ نماز جائز ہے ورنہ جائز نہیں تیمبین اور خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے۔اور جو شخص ا معراج کامنکر ہے تو اگروہ مکہ ہے بیت المقدی تک جانے کامنکر ہے تو کا فر ہے اور اگر بیت المقدی ہے آ گےمعراج کامنکر ہے تو کا فرنہیں اورا گرمبتدع یا فاس کے پیچھے نماز پڑھی تو جماعت کا ثواب مل جائے گالیکن اس قدر ثواب نہ ملے گا جومتی کے پیچھے پڑھتے میں ملتا پی خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر شافعی ہے افتد اکیا توضیح ہے اگر امام مقامات خلاف ہے بچتا ہومثلاً سبیلین کے سوااور کسی مقام ہے کوئی نجس چیز نکلے جیسے فصد کھلا ہے تو وضوکر لےاور قبلہ ہے بہت نہ پھر تا ہو بینہا بیاور کفابیہ کے باب الوتر میں لکھا ہے اور اس میں شک نہیں کہا گرسورج کے چھپنے کےموقعوں سے پھر گیا تو قبلہ ہے بہت پھر گیا بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور متعصب نہ ہواورا پنے ایمان میں شک ندر کھتا ہواورا ہے بندیانی جو جوتھوڑ اہووضونہ کرلےاورمنی لگ جائے تو اپنے کپڑے دھوتا ہواور خشک منی کو کھر چ ڈ التا ہواور وتر کوقطع نہ کرتا ہواور قضا نمازوں میں ترتیب کی رعایت کرتا ہواور چوتھائی سرکامسح کرتا ہو بینہا بیاور کفایہ کے باب الوتر میں لکھا ہے اور تھوڑے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس ہے وضونہ کرتا ہو بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے اور مستعمل یانی ہے وضونہ کرتا ہو بيسراجيه ميں لکھا ہے امام تمرتا شي نے شيخ الاسلام معروف به خواہرزادہ نے قتل کیا ہے کہ اگر شافعی امام سے بیہ چیزین یقینی معلوم نہ ہوں تو اس سے اقتدا کرنا جائز ہے اور مکروہ ہے بیہ کفا بیاور نہا ہیں لکھا ہے اگر مقتدی کوامام میں ایسی باتیں معلوم ہوں جن ہے امام کے نز دیک نماز فاسد ہوتی ہے جیسے عورت یا ذکر کا حجونا اور امام کواس کی خبر نہیں تو اکثر فقہا کے بمو جب نماز اس کی جائز ہوگی اور بعضوں کے نز دیک جائز ہوگی پہلاقول جواضح ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ مقتدی کی رائے کے بموجب امام کی نماز جائز ہے اور اس کے حق میں ا پی رائے معتبر ہے پس جواز کا قول معتبر ہو تیبیین میں لکھا ہے ضلی نے کہا ہے کہ وتر میں حنفی کا قتد ااس شخص ہے بیج ہے جس کی رائے بموجب مذہب امام محکی اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہویہ خلاصہ میں لکھا ہے تیم کرنے والا اگر وضو کرنے والے کی امامت کرلے تو امام ابوحنیفة اورامام ابویوسف کے نز دیک جائز (۱) ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ بیخلاف اس صورت میں ہے جب وضو کرنے والوں کے پاس پانی نہ ہواور اگر ان کے پاس پانی ہے تو تیم کرنے والا وضو کرنے والے کی امامت نہ کرے یہ نہا یہ میں لکھا ہے جناز ہ کی نماز میں وضوکر نے والوں کو تیم کرنے والے کی اقتدا کرنابلا خلاف جائز ہے بیخلا صہمیں لکھا ہے

كبرا آدمى كھڑے ہوكرنماز پڑھنے والے كى امامت اس طرح كرسكتا ہے جيسے بيٹھ كرنماز پڑھنے والے كى امامت كرسكتا ہے یہ ذخیرہ اور خانیہ میں لکھا ہے۔اور نظم میں ہے کہ اگر اس کے قیام اور رکوع میں فرق ظاہر ہوتو بالا تفاق جائز ہے اور اگر ظاہر نہ ہوتو امام ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے اور اس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے امام محد کا خلاف ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اگر امام کا یا وُں ٹیڑ جا ہواور و وقعوڑے یا وَں پر کھڑا ہو پورے یا وُں پر کھڑا نہ ہوتو امامت اس کی جائز ہےاورا گر دوسرا محض امام ہوتو او کی ہے یہ تبیین میں لکھا ہے ۔نفل پڑھنے والافرض پڑنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہےاوراگر چہوہ آخر کی دورکعتوں میں قر اُت نہ پڑھتا ہویہ تار تارخانیہ میں جامع الجوامع نے نقل کیا ہے اگر ایک نفل پڑھنے والے نے ایک فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا کیا پھرنماز توڑ دی پھراسی فرض میں اس کے چیجے اقتدا کیا اور اس نفل کی نماز توڑنے میں جو قضالا زم آئی تھی اس کی نیت کی نو ہار پے نز دیک وہ جائز ہوگی پیرکا نی میں لکھا ہے ہوفت مجنون رہنے والے کے پیچھے اوراس مخض کے پیچھے جونشہ میں ہواقتر استجھے نہیں اور اگراس کو کھبی جنون ہوتا ہوا ورجھی افاقہ ہوتا ہے تو افاقہ کے زمانہ میں اس کے پیچھے افتد انتیجے ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے فقیہ نے کہا کہ ظاہر روایت کے بموجب اس میں فرق نہیں کہ اس کے افاقہ کے وقت معلوم ہویا نہ ہوپس وہ افاقہ کے زمانہ میں مثل سیجے کے ہاور یہی قول ہم نے اختیار ہے تا تارخانیہ میں لکھا ہے مقیم کا مسافر کے پیچھے اقتدا کرناوفت میں ہویا خارج وفت میں ہو سیجے ہے اس طرح مسافر کامقیم کے پیچھےا قتد اکرناوفت میں سیجے ہے نہ خارج وقت میں مقیم نے اگر دور کعتیں عصر کی پڑھیں پھرسورج حیجے گیا پھر کسی مسافر نے اسی عصر کا اس کے پیچھےا قتد اکیا توضیح ہےاور جوفخص دوسنتیں ظہر کی پڑھنا جا ہتا ہواس کواس مخفل کے پیچھےا قتد اکرنا جو عارسنتیں ظہرے پہلے پڑھتا ہو جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔گاؤں والےاوراند ھےاور ولدالز نااور فاسق کی امامت جائز کئے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے مگر مکروہ ہے بیمتون میں لکھا ہے ۔مرد کی امامت عورت کے واسطے جائز ہے بشرطیکہ امام اس کی امامت کی نیت کر لے اور خلوت نہ ہوا وراگر امام خلوت میں ہے تو اگر ان سب کا یا بعض کامحرم ہے تو جائز ہے اور مکروہ ہے بینہا یہ میں شرح طحاوی نے نقل کیا ہے۔عورت کا اقتدامر د کے بیچھے جمعہ کی نماز میں جائز ہے اوراگر چیمرد نے اس کی نیت نہ کی ہواوراس طرح عیدین کی نماز میں جائز ہےاور یہی اصح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے ۔مر د کوعورت کے بیچھےا قتد اجائز نہیں سے ہدا بیمیں لکھا ہے ۔عورت کوعورتوں کا کل نمازوں میں خواہ وہ فرض ہو یانفل امام بنتا مکروہ ہے مگر جنازہ کی نماز میں مکروہ نہیں پینہایی میں لکھا ہے اگرعور تیں جماعت ہے نماز یڑھیں تو جومورت امام ہو وہ درمیان میں کھڑی ہولیکن اس کے درمیان کھڑے ہونے سے بھی کراہت زائل نہیں ہوتی اور اگر امام آ گے بڑھ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی پیرجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔

توضروری ہے کہ بیلوگ قدروا جب جانتے ہوں کیونکہ ای کے پیچھے نماز قاری نہیں جائز ہے گرآں کہا پے مثل اعرابی کی امامت کرے اا

عورتوں کوعلیحد ہ علیحد ہ نماز پڑھنا افضل کے بیے خلاصہ میں لکھا ہے ۔ خنثی مشکل کوعورتوں کی امامت اگر وہ آگے بڑھ جائے تو جائز ہے اگروہودرمیان میں کھڑا ہواورمرد کے حکم میں ہوتو بسبب برابر ہوجانے کے نمازعورتوں کی فاسد ہوجائے گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔ خنثی مشکل کی امامت مردوں کے واسطے اور اس طرح کے خنٹے مشکل کے لئے جائز نہیں جولڑ کا قریب بلوغ ہواس کواس طرح کے لڑکوں کا امام بنتا جائز ہے۔ بیہ خلاصہ میں لکھا ہے لڑکوں کے پیچھے تر اوت کے اور مطلق سنتوں میں ائمہ بلخ کے قول کے بموجب اقتد اجائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور مختاریہ ہے کہ کسی نماز میں جائز نہیں بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور یمی قول ہے اکثر فقہا کا اور یہی ظاہر روایت ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے گونگا قاری کے پیچھے اقتدا کرنے پر قادر ہواور ملیحدہ نماز پڑھے تو جائز ہے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے ای کوامیوں کا امام بنتا جائز ہے بیسراجیہ میں لکھاہے اگر ای کوایک ای اور ایک ایسے مخص کا جوقر آن پڑھسکتا ہےامام بناتو امام ابوحنیفہ کے نز دیک سب کی نماز فاسد ہوگی اور امام محد ّاور امام ابو یوسف ّ کے نز دیک صرف قاری گی نماز فاسد ہوگی اورا گروہ سب جدا جدا نماز پڑھیں تو بعضوں کا قول بیہ ہے کہاس میں بھی خلاف اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز سیجے ہوگی یہی سیجے ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھاہے جواس کے مصنف کی ہے۔اوراگرامی امام بنااوراس نے نمازشروع کر دی پھر قاری آیا تو بعض کا بیقول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اور کرخی نے کہاہے کہ فاسد نہ ہوگی اگراایک قاری نماز پڑھتا تھا اورامی آیا اوراس کے چھے اقتد انہ کیااور علیحد ہنماز پر ھلی تو ااس میں فقہا کا اختلاف ہے اصح یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی قاری مسجد کے درواز ہ پر ہویا متجد کے پڑوس میں ہواورا می متجد میں اکیلا نماز پڑھےتو بلاخلاف امی کی نماز جائز ہے اگر قاری اور نماز پڑھتا ہواورا می دوسری نماز پڑھنا چاہے تو بالا تفاق ای کو جائز ہے کہ علیحدہ نماز پڑھ لے اور قاری کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے امام تمر تاشی نے لکھا ہے کہ ای پر واجب ہے کہ رات دن اس بات کی کوشش کرتارہے کہ اس قدر قر آن سکھے لے جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے اگر وہ قصور کرے گا تو ، عنداللہ معذور نہ ہوگا یہ نہا یہ میں لکھا ہے قاری کا اقتراا می اور گونگے کے پیچھے تہیں اور اس طریح امی کا قترا گونگے کے پیچھے اور کپڑا پہننے والے کا اقتد انتگے کے پیچھےاورمسبوق کا اقتد ااپنی باقی نمازوں میں دوسرے مسبوق کے بیچھے جیج نہیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے لاحق کا اقتد الاحق کے پیچھے اور سواری ہے اتر کرنماز پڑھنے والے کا اقتد اسوار کے پیچھے بھی نہیں پیخلا صہ میں لکھا ہے۔ظہر کی نماز پڑھنے والے کا اقتد اعصر کی پڑھنے والے کے پیچھےاور آج کےظہر پرھنے والے کا اقتد اکل کی ظہر پڑھنے والے یا نماز جمعہ پڑھنے والے کے پیچھےاور جمعہ پڑھنے والے کا اقتدا ظہر پڑھنے والے کے پیچھےاور فرض پڑھے والے کا اقتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے جیج نہیں اور نذر کی نماز پڑھنے والے کا اقتد انذر کی نماز پڑھنے کے پیچھے خہیں لیکن اگر کسی نے دوسر کے مخص کی نماز کی نذر کی ہواور ایک ان میں ہے دوسرے کا اقتدا کر لے توضیح ہے اورنفل کی نماز تو ڑ کر ٹھراس کے پڑھنے والے کا اقتد اایک اس طرح کے مختص کے پیچھے جس نے اپنی نفل تو ڑ دی اور پھرایک نے دوسرے کا اقتدا کیا توضیح ہے۔اگر دوشخصوں نے بیشم کھائی کہ ہم نماز پڑھیں گے اور پھر ایک نے دوسرے کا اقتدا کیا توضیح ہے۔نذر کی نماز پڑھنے والے کا اقتداقتم کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے تیجے نہیں قتم کی نماز پڑھنے والے کا قتد انذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے تھے ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ ع

اگر ننگا کچھ ننگوں اور کچھ کپڑے پیننے والوں کا امام ہوتو امام کی اور ننگوں کی نماز جائز ہوگی اور کپڑے پینے والوں کی بالا جماع

ع طواف کے بعد جودورکعت پڑھی جاتی ہیں اُن کا سلب طواف ہے لیس طواف ایک مرد کا دوسرے ہے جدا ہے قونماز طواف میں اقترابھی جا تر نہیں ہے ا

ل اور مکروہ ہے عورتوں کو جماعت میں حاضر ہونا کیونکہ اُن کی حاضری میں فتنہ کاخوف ہے لبندا حضرت عمرؓ نے منع فرمادیا اور جب عورتوں نے حضرت ام المؤمنین صدیقت ؓ سے شکایت کی تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسی تمہاری حالت دیکھتے تو جیسے بنواسرائیل کی عورتیں جمنوع ہوئیں تو تم مجھی منع کی جائیں ہاا

جائز نہ ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی مخص تندرست ہے اور اس کا کپڑ انجس ہے اور وہ دھونہیں سکتا اس کا اقتراا یے شخص کے پیچھیے جس کو ہروفت حدث ہوتا رہتا ہے چیج نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔تو تلا جوبعض حرفوں کےاوا کرنے پر قادرنہیں اس کی امامت جائز نہیں مگراپنی طرح کے تو تلوں کا اس وقت امام بن سکتا ہے جب قوم میں کوئی ایباشخص حاضر نہ ہو جوان حرفوں کوادا کر سکےاورا گر قوم میں ایبا شخص موجود ہوتو تو تلےامام اورساری قوم کی نماز فاسد ہوگی اور جوشخص بے کل وقف کرتا ہواور کل وقف میں وقف نہ کرتا ہوا س کوامام بنتا نہ جا ہے اوراس طرح جوشخص قرآن پڑھنے میں بہت کھنکارتا ہواور جس شخص کوتمتمہ کی عادت ہویعنی جے بغیر چند بار کے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی ہویا جس میں فافاہ کے یعنی فے بغیر چند بار کے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی تو اس کو بھی امام بنانہ جا ہے اور جو خص ایبا ہو کہ بغیر مشقت کے حرفوں کے ادانہیں کرسکتالیکن اس کوتمتمہ یا فا فاہبیں اور جب حرفوں کو نکالتا ہے تو اس کی امامت مکروہ نہیں یہ محیط میں زلتا بقاری کے بیان میں لکھا ہے قاری <sup>لی</sup>نے اگرامی کے پیچھے اقتد اکیا تو اسکی نماز شروع نہ ہوگی یہاں تک کہا گرنقل نمازشروع کی اور توڑ دی تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی یہی سیجے ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہا گرمر دعورت کے بیچھے یالڑے کے پیچھے یا بے وضوجب کے پیچھےنفل میں افتد اکرے اور توڑ دے اور اصل ان مسئلوں میں یہ ہے کہ امام کا حال اگر مقتدیوں کے حال کے برابر ہویازیادہ ہے تو کل کی نماز جائز ہے اوراگرا مام کا حال مقتدیوں کے حال ہے کم ہے تو امام کی نماز جائز ہو جائے گی مقتدیوں کی جائز نہ ہوگی ہے محیط میں لکھا ہے لیکن اگر امام امی ہے اور مقتدی قاری یا امام گونگا ہے اور مقتدی امی تو امام کی نماز بھی جائز نہ ہوگی پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فیقہ ابوعبداللہ نے جرجانی نے کہا ہے کہ اگرامی اور گونگے کومعلوم ہو کہ اُن کے پیچیے قاری ہے تو امام ابوحنیفیّہ کے نز دیک ان کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمعلوم نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی جیسے قول ہے صاحبین کا اور ظا ہرروایت میں معلوم ہونے اور نہ معلوم ہونے کی حالت میں کچھفرق نہیں بینہا یہ میں لکھا ہے دوشخصوں نے ساتھ نماز شروع کی اور برایک نے بیزیت کی کہ میں دوسرے کا امام ہوں تو دونوں کی نماز پوری ہوجائے گی اوراگر ہرایک نے بیزیت کی کہ میں دوسرے کا مقتدی ہوں تو دونوں کی نماز نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخط امام بنے اوراس کے بدن پر جاندار کی تصویریں بی ہوں تو کچھ مضا کقہ نہیں اس لئے کہ وہ تصویریں کپڑوں میں چھپی ہیں اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ اگر انگونٹی پہن کرنما زیڑھی اور اس میں چھوٹی ی تصویر ہے یا ایک ایسادرہم اس کے پاس ہے جس میں تصویریں ہیں تو نماز جائز ہوگی اس واسطے کہ وہ تصویریں چھوٹی ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ایک شخص امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے محلّہ کی مسجد میں امامت نہیں کرتا اور رمضان میں دوسرے محلے کی مسجد میں امامت کے واسطے جاتا ہے تو اس کو چاہے کہ اپنے محلّہ سے عشا کا وقت داخل ہونے ہے پہلے چلا جائے اور اگرعشا کاوفت داخل ہونے کے بعد جائے گا تو اس کے واسطے مکروہ ہے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔ فاسق اگر جمعہ کی نماز کی امامت کرتا ہو اور قوم اس کے منع کرنے سے عاجز ہے تو بعضوں کا بیقول ہے کہ جمعہ میں اس کا اقتدا کریں اور جمعہ اس کی امامت کی وجہ سے نہ چھوڑیں اور جمعہ کی نماز کے عِلاوہ اورنمازوں میں اگروہ امام بنتا ہوتو دوسری مسجد میں چلا جانا اور اسکے بیچھےا قتد انہ کرنا جائز ہے یہ ظہیر بیرمیں لکھا ہے۔اگرایک ھخص امامت کرتا ہواور جماعت کےلوگ اس سے کارہ ہوں تو اگران لوگوں کی گراہت اس وجہ ہے ہے کہ اس شخص میں کوئی نقصان ہے یا اور شخصوں میں امامت کا استحقاق اس سے زیادہ ہےتو اس کوامامت کرنا مکروہ ہے اور اگروہی امامت کا زیادہ مستحق ہےتو مکروہ نہیں میرچیط میں لکھا ہے۔اورنماز کو بہت دراز کرنا مکروہ ہے تیبیین میں لکھا ہےاورامام کو جا ہے کہ بعد قدرمسنوں کے تطویل نہ کرےاوراہل جماعت کے حال کی رعایت کرے بیہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے ایک مہینہ بھر ل کنین اگر قاری نے شروع کی بھرامی آیا اورا فتد انہ کی تنہایٹر ھوتواضح بیر کدأس کی نماز فاسد ہے االنہا بیہ

تک امامت کی پھراس نے کہا کہ میں مجوی تھا تو وہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ قول اس کا مقبول نہ ہوگا اور ان کی نماز جائز ہوگی اور اس کو سخت مار ماریں گے اور اس طرح اگر اس نے بید کہا کہ میں نے مدت تک بے وضو انتماز پڑھائی ہے اور وہ بیباک ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگر ایسانہیں ہے اور بیا حتمال ہے کہ وہ بطریق تو رع اور احتیاط کے کہتا ہے تو نمازوں کا اعادہ کریں اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ وہ کہ کہ میرے کیڑے میں نجاست تھی بی خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں جب بین طاہر ہو کہ امام کا فریا مجنوں یا عورت یا تو می تا ہو گئے یا حدث کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی یہ جبین میں لکھا ہے۔

جوني فعل

ان چیزوں کے بیان میں جوصحت اقتد اسے مانع ہیں اور جو مانع نہیں

تین چیزیں اقتدا ہے مانع ہیں منجملہ ان کے عام سڑک ہے جس پر گاڑیاں اور لدے ہوے اونٹ گذریں پیشرع طحاوی میں لکھا ہے اگرا مام اور مقتدی کے درمیان میں تنگ راستہ ہوجس میں گاڑیاں اور لدئے ہوئے جانور نہ گذرتے ہوں وہ اقتراہے مانع نہیں اوراگر چوڑ اراستہ ہوجس میں گاڑیاں اورلدے ہوئے جانورگذرتے ہوں وہ اقتداے مانع ہے بیفآویٰ قاضی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے۔ بیاس وفت ہے کہ جب صفیں راستہ پر ملی ہوئی نہ ہوں لیکن اگر صفیں ملی ہوئی ہوں تو اقتد اے مانع نہیں ۔سڑک پر ایک آدمی کے کھڑے ہونے سے صفیں نہیں مل جاتی تین سے بالا تفاق مل جاتی ہیں دو میں اختلاف ہے امام ابو یوسف می کے قول کے بمو جب مل جاتی ہیں اورا مام محلہ کے تول کے موافق نہیں ملتی ہیں بیرمحیط میں لکھاہے اگر امام راستہ میں کھڑا ہواور راستہ کی لمبائی میں لوگ اس کے پیچھے مفیں باندھیں تو اگرا مام اور اس کے پیچھے کی صف میں اس قدر فصل نہیں کہ گاڑی گذر جائے تو نماز جائز ہوگی اور پی علم ہے پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان میں اس طرح آخر صفوف تک بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے جنگل کے میدان میں اس فتد رفصل جس میں دوصفیں آ جا کیں مانع اقتدا ہےاورعیدگاہ میں فاصلہ اگر چہ بقدر دوصفوں یا زیادہ کے ہو مانع اقتد انہیں اور جناز ہ گاہ میں مشائخ کا اختلاف ہے نوازل میں اس کو بھی مسجد کے حکم میں بیان کیا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بڑی نہر ہے جس پر بغیر کسی تدبیر یعنی بل وغیرہ کےعبورمکن نہ ہویہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔ پس اگر مقتدی اور امام کے درمیان ایک بڑی نہر ہوجس میں کشتیاں اور ڈونگے چلتے ہوں تو اقتدا ہے مانع ہے اور اگر چھوٹی ہے جس میں کشتیاں نہیں چلتیں تو مانع اقتدانہیں بہی مختار ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے کہ جو ہرا خلاطی میں لکھا ہے اور پیچم ہے اس صورت میں کہا گرنہر جامع مسجد کے اندر ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاورا گرنہر پر بل ہواوراس پر شفیں ملی ہوں تو جو مخص نہر کے اس پار ہے اس کوا قتد امنع نہیں اور تین آ دمیوں کو بالا جماع جکم صف کا ہے ایک کو بالا جماع تھم صف کانہیں دو میں اختلاف ہے جیے راستہ کے بیان میں مذکور ہواا گرامام اور مقتدی کے درمیان میں پانی کا چشمہ یا حوض ہےاوروہ اگر اس قدر ہے کہ ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری جانب کونجس ہوئے تو مانع اقتدانہیں اوراگر نجس نہیں ہوتا تو مانع اقتد اے بیرمحیط میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے عورتوں کی پوری صف ہے بیشرح طحاوی میں لکھانے۔اگر پوری صف عورتوں کی امام کے پیچھے ہواوران کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوں ان سب صفوں کی نماز استحساناً فاسد ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے اگر پچھلو گ معجد میں سائبان کی حصت پر نماز پڑھتے ہیں اور نیچے ان کے ان سے آ گے عورتیں ہیں یا راستہ ہے تو ان کی نماز جائز نہ ہوگی ل یعنی اگر گواہوں سے یاا مام کے اقرار ہے معلوم ہوا کہ امام نے بے وضونماز پڑھی یا کوئی اور مفسد نماز اس سے سرز دہواتو مقتدی کوفرض پھر پڑھنے جا ہئیں اس لیے کہ امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی ۱۲ د

پی اگر تین عور تی گیہیں تو ظاہر روایت کے بموجب ہرصف کے تین شخصوں کی نماز آخر صفوں تک فاسد ہوگی اور باقی لوگوں کی نماز جائز ہوگی اور اگر جولوگ سائبان کے اوپر جیں ان کے پنچے ان کے مقابل عور تیں ہوں تو جولوگ اور بیں ان کے اپنے ان کے مقابل عور تیں ہوں تو جولوگ اور بیں ان کے اپنے ان کے مقابل عور تیں ہوں تو جولوگ اور جیں ان کی نماز جائز ہوگی ۔ یہ فاوی فاضی کے مسائل شک میں لکھا ہے کہ اگر مجد میں بالا خانہ ہواور بالا خانہ پرعور توں کی صفیں ہوں جنہوں نے امام سے اقتدا کیا ہواور بالا خانہ کے پنچے ہم دوں کی صف میں ہوں تو جولوگ عور توں ہے چیچے ہوں گے ان کی نماز فاسد نہوگی امام عور توں اور مردوں کو نماز پڑھا تا ہے اور عور توں کی صف مردوں کی صف میں ہوں تو کے برابر ہے تو ایک شخص جوعور توں اور مردوں کے درمیان میں من شاز فاسد ہوجائے گی اور وہ شخص مردوں اور عور توں کی صف کے درمیان میں شتر و بھر وہائے گا اس طرح اگر مردوں اور عور توں کی صف کے درمیان میں شتر و بھر دوں اور عور توں کی صف کے درمیان میں شتر و بھر وہائے گا اور اگر اس طرح اگر مردوں اور عور توں کی نماز فاسد نہوگی اور اگر درمیان ستر ہیں بھتر رائے کے ہو جائے گی اور اگر اس ہوجائے گی اور اگر دوں اور وہ دیوار بھتر رائے کے دور ایک ہوتو ستر ہ نہ ہوگی اور اگر وہ دیوار بھتر رائے کے ہوتو ستر ہ نہ ہوگی ایک کی نماز فاسد نہوگی اور اگر دور یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ ہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہوگی ایم کھلے ہوں کو اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے واسطے ستر ہ نہوگی اور جود یوار پر جیں ان کے دیوار پر جو بیار پر جو ب

اگرامام اور مقتدی کے درمیان میں دیواراس قدر ہوکہ مقتدی اگرامام تک چنچنے کا قصد کر ہے تو نہ پنچے تو اقتد اسچیج نہ ہوگا خواہ امام کا حال اس پرمشتبه ہویا نہ ہو بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اوراگر دیوار چھوٹی ہواور مقتدی کوامام تک پہنچنے کی مانع نہ ہویا بڑی ہواوراس میں روزن ہو کہ امام تک پہنچ جانے کا مانع نہیں تو اقتد انتیج ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ اگر سوراخ چھوٹا ہواورا مام تک پہنچنے کا مانع ہولیکن بسبب عسننے کے یاد مکھنے کے امام کے حال میں شبہیں ہوتا یہی سیجے ہے لیکن اگر دیوارچھوٹی ہواورامام تک پہنچنے کی مانع ہولیکن امام کا حال چھپانہ رہے تو بعضوں نے کہاہے اقتد العجیج ہوگا اور یہی تعجیج ہے بیرمحیط میں لکھاہے اگر دیوار میں درواز ہ بند ہوتو بعضوں نے کہا ہے کہ اقتد المجھے نہ ہوگا اس لئے کہ وہ امام تک پہنچنے کے لئے مانع ہے اور بعضوں نے کہا ہے تھے ہے اس لئے کہ دروازہ پہنچنے کے لئے بنایا گیا ہے بس بند ہونے کی حالت میں بھی کھلے ہوئے ہونے کا حکم ہوگا حکم ہوگا بیرمحیط سرحتی میں لکھا ہے۔مسجد کے درمیان میں کتنا ہی بڑا فاصلہ ہو مانع اقتدانہیں بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔اگر مسجد کے کنارہ پر اقتدا کیا اور امام محراب میں ہے تو جائز ہے بیہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔اگرکسی کے مکان کی حجبت مسجد ہے کمی ہوئی ہوتو اس پر اقتدا جائز نہیں اگر چہ امام کا حال مشتبہ ہوتا ہویہ فتاوی قاضی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے۔اوریہی سیحے ہے لیکن اگر مبجد کی دیوار پر سےافتد اکر ہے توضیحے ہے بیمحیط سرھی میں لکھا ہے اگر ایسی دیوار پر کھڑا ہوجواس کے گھراورمسجد کے درمیان میں ہاورا مام کا حال مشتبہیں ہوتا تو اقتدامیجے ہے اورا گرا ہے چبوتر ہ پر کھڑا ہوا جو مبحد ہے خارج مگرمسجد ہے ملا ہوا ہے تو اگر صفیں ملی ہوئی ہیں تو اقتدا جائز ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے ۔مبجد کے پڑوس میں رہنے والا ا پے گھر میں ہے مجدیے امام سے اقتد اکر سکتا ہے اگر اس کے اور مسجد کے درمیان میں کوئی عام راستہ نہ ہواور اگر راستہ ہو مگر صفوں کی وجہ سے بند ہوگیا تب بھی جائز ہے بیتا تارخانیہ میں جمتہ کے نقل کیا ہے۔اگر محد کی حجبت پر کھڑا ہواور امام محد میں ہوا گر حجبت پر درواز ہ مسجد کی ظرف ہواورا مام کا حال مشتبہ نہ ہوتو اقتد الصحیح ہے اور اگر امام کا حال اس سے مشتبہ ہوتو صحیح نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں ل اوراگر دوعورتیں ہوں گی تو صرف اوّل صف کے دومر دوں کی نماز جائے گی جواُن کے پیچھے سیدھ میں ہوں گےای طرح ایک عورت ہے بھی پیچھے کے ایک ہی مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے نہ آخرت صفوف تک ۱۲ و

ع ططاوی نے ابوالسعو دے نقل کیا کہ مناامام کی آ واز کومکبر کی آ واز کا بکساں ہےاور دیکھناعام اس سے کہ امام کودیکھے یا دوسرے مقتدی کودیکھے ا

لکھا ہےاورا گرحچت میں درواز ہمجد کی طرف کونہ ہواورامام کا حال مشتبہ نہ ہوتو بھی اقتداضچے ہےاوراس طرح اگر میذنہ پر کھڑا ہوکر امام مجد سےاقتدا کی تو بھی جائز ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

بانجويه فصل

امام اور مقتدی کے مقام کے بیان میں

اگرامام کے ساتھ ایک مخف ہوایا ایک لڑکا ہو جونماز کو سجھتا ہوتو اس کے دہنی طرف کھڑا ہو یہی مختار ہے اور ظاہر روایت کے بموجب امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر ہائیں طرف کھڑا ہوتب بھی جائز ہے لیکن برائی ہے یہ محیط سزحسی میں لکھا ہے اوراگر پیچھے کھڑا ہوتو جائز ہےاورامام محمرؓ نے کراہت کا ذکرصاف نہیں کیامشائخ فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے عمروہ ہے بہی سیجے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگرا مام کے ساتھ میں دومقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں اور اگر ایک مر دایک لڑکا ہوتو بھی پیچھے کھڑے ہوں اور اگر ایک مرد اور ایک عورت ہوتو مرد دائی طرف اورعورت سیجھے کھڑی ہواور اگر امام کے ساتھ دومرد ایک عورت ہوتو دونوں مردامام کے پیچھے کھڑے ہوں اورعورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہواورا گرامام کے ساتھ دورمر دہوں اورامام ان دونوں کے پچ میں کھڑا ہوتو نماز جائز ہوگی اوراگر دومر دجنگل میں نماز پڑھتے ہوں ایک مقتدی ہواورامام کی دہنی طرف کھڑا ہواور تیسرا تخض آ کرمقندی کوشروع کی تکبیر کہنے ہے پہلے اپی طرف کو کھنچ توشیخ امام ابو بکر طرخان ہے منقول ہے کیہ مقندی کی نماز کسی مخف کے تھنچنے سے فاسد نہ ہو گی قبل تکبیر کے تھنچے یا بعد تکبیر کے بیمحیط میں لکھا ہے۔ فتاویٰ عتابیہ میں ہے کہ یہی سیحج ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر دو مخض جنگل میں نماز پڑھتے ہوں اورایک ان میں ہے دوسر کے مخض کا امام ہو پھرایک تیسر انتخص آکران کی نماز میں داخل ہو گیا اور امام اپنے موقع ہجود ہے اس قدر آگے بڑھ گیا جس قدر فاصلہ صف اوّل اور امام میں ہوتا ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے۔ لڑے اور کے خطنے اور عور تیں اور قریب بلوغ لڑکیاں جمع ہوں تو مردا مام کے قریب کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے لڑکے ان کے پیچھے خلٹے ان کے پیچھے عورتیں اور پھرلڑ کیاں جمع ہوں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ۔عورتوں کو جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے مگر بوڑھی عورت کوفجر اورمغرب اورعشامیں آنا مکروہ نہیں مگر اس زمانہ میں بسبب ظہور فساد کے فتویٰ اس پر ہے کہ کل نمازوں میں آنا مکروہ ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور یہی مختار ہے تیبیین میں لکھا ہے اور جماعت والوں کو چاہیے کہ جب نماز کو کھڑے ہوں تو برابر کھڑے ہوں اور درمیان کے فاصلہ بند کرلیں اورمونڈ ھے ہے برابر کریں اورا گرامام ان کواس کا حکم کر لے تو مضا نَقة نہیں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورامام کوچاہئے کہ وسط صف کے مقابل میں کھڑا ہواس دا ہے اور بائیں کھڑا ہونا بسبب مخالفت سنت برا ہے بیمبین میں لکھا ہے اور ا مام کے مقابلہ میں وہ مخص ہونا جا ہے جو جماعت میں سب سے افضل ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا دوسری ہے اور دوسری میں کھڑا ہونا تیسری ہے افضل ہے اگر پہلی صف میں ایک آ دمی کی جگہ خالی ہواور دوسری میں نہ ہوتو دوسری صف کو چیر کر چلاجائے بیقدیہ میں لکھا ہے اور مقتدی کے وسطے افضل وہ جگہ ہے جوامام سے قریب ہواور اگر کئی مقام امام سے قرب میں برابر ہوں تو امام کے دائی طرف کھڑا ہے یہی احسن ہے بیمجیط میں لکھنا ہے۔عورت کا مردے مقابل ہونا مرد کے واسطے مفسد صلوہ ہے اوراس کے ل فقهاء نے کہا کشفیں جوہو عتی ہیں بارہ ہیں اُن کی تفصیل ترتیب حلیہ میں یوں ندکور ہےاوّل صفت آ زاد و بالغ کریں دوم آ ن ولڑ کے سوم غلام بالغ چہارم لڑ کے پنجم آزاد بالغ خنثیٰ ششم آزادلڑ کے خنثی ہفتم غلام بالغ خنثیٰ ہشتم غلام لڑ کے خنثیٰ ننم آزادعورتیں بالغ دہم آزادعورتیں نابالغ یاز دہم لونڈیاں بالغ دواز دہم لونڈیاں نابالغ کیکن ان سب صفوں کا تصحیح ہونا ضروری نہیں کیونگہ خنٹی صحت صف گوخرر کرتے ہیں ۱۳

لئے بہت ہے شرطیں ہیں مجملہ ان کے بیہ ہے کہ مقابل ہونے والی عورت مضہات قابل جماع کے ہوعمر کا اعتبار نہیں ہی اصح ہے بیٹمین میں لکھا ہوا گرا کی لؤکی ہو کہ جس کی طرف رغبت نہ ہوتی ہوا ورو ہ نماز کو بھتی ہوا س کے مقابل ہوجانے ہے نماز فاسد نہیں ہوتی بید کانی میں لکھا اور مجملہ ان کے بیہ ہو کہ برازالی ہوجس میں رکوع بحدہ کرتے ہیں اگر چہوہ دونوں اشارہ ہے ہی نماز پڑھتے ہوں اور مخملہ ان کے بیہ ہونے کہ وہ دونوں اشارہ ہے ہی نماز پڑھتے ہوں اور مخملہ ان کے بیہ ہونے کہ کہ تارہ کے معنی بیہ ہیں کہ ہونے ایک ایا م خوتھ بیٹ کہ ان دونوں کے لئے ایک ایا م بوقیقیا باقد برااول ہے تو بیہ کیا ہواور ادا میں شریک ہونے کہ جونماز اداکر بی اس میں ان دونوں کے لئے ایک ایا م کو تھے تھا یا تقد برااول ہی کہ اور ہونماز امام کے برائم کو بیٹ ہونے کہ ہونے کہ وہ کو بیٹ ہیں اور اس میں وہ امام کے ادا کے ساتھ تھا دارکر تا ہے اور اس بیں وہ امام کے ادا کے ساتھ تھا دارکر تا ہے اور اس بی وہ امام کے ادا کے ساتھ تھا تھا ہونے کہ اور اور کی نماز امام کے برائم کو بر تعلی ہونے اس کی ادا میں جدا ہوتا ہے لیں اگر عورت مردکی نماز خاسد نہ ہوگی ہی تعلی ہونوں ایک مکان میں ہوں یہاں تک کہ اگر مرد چوترہ پر بھوا وہ وہ رکی نماز خاسد نہ ہوگی ہونوں ایک مکان میں ہونی ہونوں میں کھا ہونوں ایک مکان میں ہونی ہونوں اس کے مکان میں ہوئی اگر درمیان میں ہوئی ہونوں سے کہ اگر ایک لؤگی اس قدر ہی خال ہونے کہ اور کہ اس قدر ہونی جائے کہ جس میں ایک مرد کھڑا ہوسکا ہو ہو تیمین میں جس میں ایک مرد کھڑا ہوسکا ہو ہو تیمین میں ایک مرد کھڑا ہوسکا ہو تیمین میں میں سے کہ اس کہ اس کہا ہو سے کہ اس میں ایک مرد کھڑا ہوسکا ہو تیمین میں ایک مرد کھڑا ہوسکا ہو تیمین میں ایک مرد کھڑا ہوسکا ہو تیمین میں سے کہا ہوسکا ہو تیمین میں سے کہا کہا ہو کہا کہا ہو

(۱) كيونكه مجنونة تورت كي نماز منعقد بي نہيں ہوتي ١٢

اس سے زیادہ اورلوگوں کی نماز فاسد نہیں ہوتی یہ نہین میں لکھا ہے اوراسی پرفتو کی بیدیہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے دو عور تیں چارمردوں کی نماز فاسد کرتی ہیں ایک اس کی جو ہا کمیں طرف ہواور دو شخص جوان دونوں کے ہیجھے ان کے مقابل ہیں اورا گرتین عور تیں ہوں تو ایک اس شخص کی نماز فاسد ہوگی جوان کے دہنی طرف ہے اوراس کے جوان کے ہا کیں طرف ہے اور تین مردان کے ہیجھے کے ہرصف میں ہے آخر صفوف تک بہی ظاہر جواب ہے یہ بیین میں لکھا ہے خشے مشکل کے برابر ہوجانے ہے نماز فاسد نہیں ہوتی بیتا تار خانیہ کی فصل بیان مقام امام و ماموم میں لکھا ہے۔

جهني فقيل

### ان چیزوں کے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت <sup>(ف)</sup> کرتے ہیں اور جن میں نہیں کرتے

اگر مقتری تشہد میں شریک ہواورامام مقتری کے تشہد پورا کرنے ہے پہلے کھڑا ہوگیایا امام نے مقتری کے تشہد پورا کرنے ہے پہلے سلام چھردیا تو مختار ہے ہے کہ مقتری تشہد کو پورا کرے بیغیا شد میں لکھا ہے اورا گر پورا نہ کرے تو جا گزہے اگرامام نے مقتری الشہد کے فارغ ہونے ہے پہلے کلام کردیا تو مقتری تشہد کواس طرح پورا کرے تو جا گزہے۔ جیے سلام کی صورت میں پورا کر تا اور اگرامام نے مقتری کے تشہد کے فارغ ہونے ہے پہلے کلام کردیا تو مقتری تشہد کواس طرح پورا کرے تو جا گزہے۔ جیے سلام کی صورت میں پورا کر تا اور اگرامام نے مقتری کے تشہد ہے فارغ ہوئی ہونے ہے پہلے کھڑا ہوا اور مقتری کے فیر عمل سے کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول گیا تھا یہاں تک کہ سب لوگ کھڑے ہوگے تو جس شخص نے تشہد کیا ھا یہاں تک کہ سب لوگ کھڑے ہوگئے تو جس شخص نے تشہد ہیں پڑھا ہے اس کو چا ہے کہ پھرلوٹے اور مقتری ابھی دعا ہے جو بعد تشہد کی ہوتی ہے فارغ کھڑے ہوگئے تو جس شخص نے تعبد کی تعبد ہوگا ہوا اور مقتری نے ابھی ہوایا ابھی مقتری نے درود نہیں پڑھا تو امام کے ساتھ سلام پھر دیا اور مقتری ابھی دعا ہے جو بعد تشہد کی ہوتی ہے فار غ نہیں ہوایا ابھی مقتری نے درود نہیں پڑھا تو امام کے ساتھ سلام پھر دیا اور مقتری ابھی دعا ہے جو بعد تشہد کی ہوتی ہو بیا تعبدہ ہوگا ہوا کہ متا بعت کرے بہلے سرا ٹھالیا تو چا ہے کہ پھر کو کیا تعبدہ نہلے ہوا تو امام کے ساتھ سالام پھر دیا تعبدہ نہلے ہوگا اور اگر مقتری نے امام کے رکوئیا تعبدہ کی تعبدہ نہلے ہوگا اور اگر صوف دوسر سے تعبدہ کی تعبدہ کی تو پہلا تجدہ ہوگا اور اگر صوف دوسر سے تعبدہ کی تو پہلا تعبدہ ہوگا اور اگر صوف دوسر سے تعبدہ ہوگا ہی آگر مقتری نے بیٹ کی تو پہلا تعبدہ ہوگا اور اگر صوف دوسر سے تعبدہ ہوگا ہی آگر مقتری نے بیٹ نے بیٹ نے بیٹ نے بیٹ بیٹ کر تعبد کے بیٹ سے بیٹ تو بیٹ تو جا نز نہ ہوگا اور اگر مقتری نے انہوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ شریک می تو جا نز نہ ہوگا اور اگر سے بیٹ میں اس کے ساتھ شریک کھو جا نز نہ ہوگا اور اگر مقتری نے بیٹ ہوگا ہوں ان کہ مقتری نے بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ ہو جائے تو جائر تو ہوگا اور اس تعبدہ کی اور اس کے ساتھ شریک کھو جائز نہ ہوگا اور اس تعبدہ نے کہ کے بیٹ تو بیٹ ہوگا ہوں کہ کھو تو بیٹ نے بیٹ ہوگا ہوں کہ کہ کو تو بیٹ ہوگا ہوں کہ کو بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کو بیٹ ہوگا ہوں کہ کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کی کو ب

اگرمقتری نے سجدہ دیر تک کیااورامام نے دوسراسجدہ کردیااس وقت مقتری نے پہلے سجدہ سے سراٹھایا اور پیر گمان ہوا کہ
امام پہلے ہی سجدہ میں ہے ہیں دوبارہ سجدہ میں چلا گیا تو اس کا دوسراسجدہ واقع ہوجائے گا اگر چہاس نے پہلے ہی سجدہ کی نیت کی ہواور
کی نہ کی ہو کیونکہ وہ نیت اپنے تکل میں نہ ہوئی نہ باعتباراس کے فعل کے نہ باعتبارامام کے فعل کے پیمچیط سرجسی میں لکھا ہے پانچ چیزیں
(ف) پانچ باتیں ہیں جن میں امام کی متابعت کی جائے اوّل قنوت پڑھنا دوم قعدہ اولی سوم تکبیر عید چہارم سجدہ تلاوت پنجم سجدہ ہواور جارہ میں متابعت نے جائے اوّل قنوت پڑھنا دوم قعدہ اولی سوم تکبیر عید چہارم سجدہ تلاوت پنجم سجدہ ہواور جارہ کی متابعت کے جائے اوّل قنوت پڑھنا دوم قعدہ اولی سوم تکبیر عید چہارم سجدہ تلاوت پنجم سجدہ ہواور جارہ کی متابعت نہ کی جائے اوّل قنوت پڑھنا دوم زیادہ کرنا تکبیر چہارم کاسوم زیادہ کرنا کی رکن کا چہارم کھڑا اموجانا امام کا پانچویں رکعت کے لیے 11

سانویں فصل

#### مسبوق اور لاحق کے بیان میں

بھی اپنی نماز پڑھنے کے واسطے کھڑانہ ہوبلکہ امام کے فارغ ہونے کامنتظررہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے۔

اوراں وفت تک تھہرے کہ امام سنتوں کے لئے اگر نماز کے بعد سنتیں ہوں کھڑا ہویا اگر سنتیں نہ ہوں تو محراب ہے پھر جائے یا پانی جگہے ہے جائے یاا تناوفت گذرجائے کہا گراس پر تجدہ سہوہوتا تو وہ ادا کر لیتا پیتمر تاشی باب صلوٰ ۃ العید میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ تشہدا خیر میں امام کی متابعت کرے اور جب تشہد پڑھ چکے تو اس کے بعد کی دعا ئیں نہ پڑھے اس میں یہ اختلاف ہے کہ پھر کیا کرے ابن شجاع ہے منقول ہے کہ اشد ان لا الہ الا لله باربار پڑھتار ہے بہی مختار ہے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے اور پیج یہ ہے کہ مسبوق تشہد کواپیا آ ہتہ آ ہتہ پڑھے کہ امام کے سلام کے قریب فارغ ہویہ وجیز کروری اور فناوی قاضی خان اور خلاصہ اور فنخ القدير ميں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر بھول کرامام کے ساتھ یاا مام سے پہلے سلام بھیرے تو اس پر بجدہ سہونہیں آئے گااور اگر ا مام کے بعد سلام پھیرے تو تجدہ سہوآئے گا پیظہیریہ میں لکھا ہے اور یہی مختار ہے یہ جوا ہرا خلاطی میں لکھا ہے اوراگرا مام کے ساتھ سلام یہ جان کر پھیرے کہاں کو بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہئے تو وہ عمداُ سلام ہوا پس نماز اس کی فاسد ہوجائے گی بیظہیریہ میں لکھا ہے۔اگرامام کے ساتھ بھول کرسلام پھیرا پھراس کو ہیگمان ہوا کہ اس سے نماز فاسد ہوگئی اور پھراس نے تکبیر کہہ کراز سرنونماز شروع کرنے کی نیت کی تو پچچلی نماز ہے خارج ہو گیا لیکن اگر تنہا نماز پڑھنے والے کوشک ہوا اور تکبیر کہہ کہ از سرنونماز پڑھنے کی نیت کی تو خارج نہیں ہوتا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ مسبوق جواپنی نماز پڑھتا ہے وہ قر اُت عے حق میں اس کی پہلی نماز ہےاورتشہد کے حق میں اس کی آخر نماز ہے یہاں تک کہ اگر ایک رکعت مغرب کی ملی تھی تو دور کعتوں میں قضایر ہے اور ان کے درمیان میں قعدہ کرے پس اس کے تین قعدے ہوجائے گے اور ان دونوں میں الحمداور سورۃ پڑھے اور اگران دونوں میں ہے ایک میں قرائت چھوڑ دی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر چہ چار رکعتوں کی نماز میں سے ایک رکعت ملی تو اس کو جا ہے کہ ایک رکعت اس طور پر قضا کرے کہ جس میں الحمد اور سورۃ پڑھے پھر تشہد پڑھے پھرایک رکعت ای طور پر قضا کرے اور تشہد نہ پڑھے اور تیسری رکعت میں اس کواختیار اور قر اُت افضل ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر امام کے ساتھ دو رکعتیں ملیں تو دو رکعتیں قر اُت ہے قضا کرے اور اگرایک میں قر اُت چھوڑ دے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگرامام نے پہلے دوگا نہ میں قر اُت چھوڑ دی اور دوسرے دو .....(حاشیہ برصفی گزشته )لاحق وہ مقتدی که شروع ہے امام کی اقتداء کی گراس کی کل رکعات یا بعض رکعات امام کے ساتھ ہے بعذ رچھوٹ گئیں ۔مسبوق وہ مقتدی کدامام ایک رکعت یا سب رکعات برده چکا اُس وقت شریک موااور در مختار میں کہا کہ چہارم وہ جولاحق بھی مواورمبوق بھی ۱۲ ل بدون عذر کھڑا ہوجانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس کی متابعت میں سلام واجبہے کھڑے ہوجانے ہوہ چھوٹ جائے گی کذا فی الشامی ۱۳ ع لعنی فوت شده نماز کوقر اُت کے حق میں شروع نماز سمجھاورتشہد کے حق میں امام کے ساتھ پڑھی ہوئی کوبھی ملالے 11

۔ گانہ میں اس کو قضا کرنا ہوا وراس میں مسبوق شریک ہوتو واجب اپنی نماز قضا کر ہے واس میں بھی قر اُت پڑھے یہاں تک کہ اگر چھوڑے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیوجیز کروری میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ مسبوق اپنی نماز پڑھنے میں علیحہ و نماز پڑھنے والے ہے تھم میں ہے گرچا رمسبوق اپنی نماز پڑھنے کے ساتھ کی کواقت اوالے ہے تھم میں ہے گرچا رمسبوق نے مسبوق ہے اقتد اکیا تو امام کی نماز فاسد نہوگی مقتدی کی نماز فاسد ہوگی قر اُت کرے یانہ کرئے یہ بچالرائق میں کھا ہے اگر دومسبوق نے مسبوق سے ایک خض بی بچول گیا کہ اس کو کس قدر نماز قضا کرنا ہے گر دومرے کو دیکھ کے قضا کی گر اس کا اقتد انہ کیا تو نماز فیصلے ہے کہ اگر امام کو مہوکا گیان ہوا اور اس نے تبدہ ہوگا کیا اور مسبوق نے متابعت کی پھر معلوم ہوا کہ اس پر مہونہ قات اس بھر بوگ اس لئے کہ اس نے جدا ہوا جانے کے ہواں نے تعدام موقع میں اس سے اقتد اکیا فقیہ ابوالیث نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں فاسد نہ ہوگی ہے لیے ہو تھی اور اگر میہ معلوم نہ ہوا تو فتہا کے قول کے بموجب مسبوق کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر نہیں بیضا تھا تو جب مسبوق کی نماز فاسد نہ ہوگی دیت تھے اور میر جان میں لکھا ہے اور اور بیر بی تی تو اگر امام چوتھی رکھت میں بیشا کے قول کے بموجب مسبوق کی نماز فاسد نہ ہوگی دیت میں اس سے اقتد اکیا فقیہ ابوالیث نے کہ اور کی نماز فاسد نہ ہوگی دیت میں رکھت کو کھڑ اہو گیا اور مسبوق نے متابعت کی تو اگر امام چوتھی رکھت میں بیشا تھا تو جب تک امام پانچویں رکعت کا تجد ہ نہ کرے گا تب تک فاسد نہ ہوگی۔

تھا تو مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر نہیں بیشا تھا تو جب تک امام پانچویں رکعت کا تجد ہ نہ کرے گا تب تک فاسد نہ ہوگی۔

جب پانچویں رکعت کاسجدہ کر لے گا تو کل کی نماز فاسد ہوجائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے دوسرااِن میں کا بیہے کہا گرمسبوق نے سرے سے نماز شروع کرنے کی نیت ہے تکبیر کہی تو نمازاس کی از سرنو شروع ہوجائے گی اور پچھلی نماز قطع ہوجائے گی مگر منفر دنماز شروع کرنے کی نیت ہے تکبیر کہے تو اس کی پچپلی نماز قطع نہیں ہوتی تیسراان میں کا یہ ہے کہ اگر مسبوق اپنی نماز قضا کرنے کے واسطے کھڑا ہواورا مام پر دو بحدے ہو کے مسبوق کے داخل ہونے سے پہلے کے تھے پس امام نے بحدہ ہو کا کیا تو مسبوق کو عاہے کہ جب تک رکعت کا مجدہ نہیں کیا ہے تو پھرلوٹے اوراس کے ساتھ محدہ میں شریک ہوجائے اورا گرنہ لوٹا اور مجدہ کرلیا تو اس طرح پڑھتارے مگرا خرنماز میں سجدہ سہو کا کرلے مگرمنفر د کا بیرحال نہیں اس لئے اس پر دوسرے کے سہوے بحدہ نہیں آتا چوتھا ہے کہ بالا تفاق بيتكم ہے كەمسبوق تشریق كى تكبيریں كے اورامام ابوحنيفة كنز دیک منفر دیرتشریق كى تكبيریں واجب نہيں پہ فتح القدیراور بحرالرائق میں کھھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ سہو میں امام کی متابعت کرے اور سلام میں اور تکبریں اور لبیک کہنے میں متابعت نہ کرے اگر سلام میں اور لبیک میں متابعت کی نماز فاسد ہوگئی اور اگر بھیر میں متابعت کی اور وہ اپنے آپ کومسبوق جانتا ہے تو اس کی نماز فاسدنه ہوگی اور شمس الائمہ سزھسی اس طرف مائل ہیں بیظہیر ہیمیں لکھا ہے تکبیر سے تکبیر تشریق کیمراد ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگرامام کو محبدہ تلاوت یا دآئے اور اس کی قضا کرنے کی طرف کوعود کرے تو اگر مسبوق نے اپنی رکعت کا محبدہ نہیں کیا ہے تو اس کوچھوڑ دےاورامام کی متابعت کرےاوراس کے شاتھ مہو کاسجدہ کرے پھراپی نماز قضا کرنے کے واسطے کھڑا ہواور اگروہ مقتدی نہلوٹا تو اس کی نماز فاسد میں اوراگراپنی نماز میں رکعت کا سجدہ کر لینے کے بعدامام کی متابعت کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس میں یہی ایک روایت ہے اور اگر متابعت نہ کی تب بھی اصل کی روایت ہے بموجب فاسد ہوجائے گی یہ فتح القدیر میں لکھا ہاور یہی بدائع اور تا تارخانیہ میں طحاوی اورمضمرات اورشرح مبسوط سرحسی اور سراج الوہاج اور خلاصہ نے قبل کیا گیا ہے اور اگرامام ل اوراس طرح نماز فاسد ہوگی بجد ؤ تلاوت اور بجد و میں اگر مسبوق متابعت کرے گااس لیے کہا یک رکعت کو پورا کرنے ہے حالت انفراد متحکم ہو چکی اب وہ متر وکن بیں ہو علی اور متابعت ہے اُس کا ترک لازم آتا ہے کذافی الشامی پس اگر متابعت نہ کرے گاتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ع یعنی عرفہ کی صبح ہے تیر ہویں کی عصر تک ہرفرض باجماعت کے بعد جو تکبیر واجب ہے مسبوق بھی اُس کو کہے 11

نے تجدہ تلاوت کی طرف کوعود نہ کیا تو مسبوق کی نماز سب حالتوں میں پوری ہوجائے گی اور جس قدراس کے ذمہ ہے وہی ادا کرئے گا بيتا تارخانيه ميں لکھاہے اگرامام کونماز کا سجدہ یا دآیا اور پھراس مجدہ کی طرف کوعود کیا تو مسبوق اس کی متابعت کرے اور اگر متابعت نہ کرئے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراس صورت میں مسبوق نے اپنی نماز کی رکعت کا سجدہ کرلیا ہے تو سب روایتوں کے بموجب اس کی نماز فاسد ہوگی خواہ عود کرے یانہ کرے اوراصل اس میں بیہے کہ اگروہ جدا ہونے کے موقع میں اقتدا کرے یاا قتدا کے موقع میں جدا ہوجائے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے لاحق وہ ہے کہ اوّل کی نماز اس کوامام کے ساتھ ملے اور باقی نماز فوت ہوجائے خواہ نیند کی وجہ سے یا حدث ہو جائے یا از د حام کی وجہ سے کھڑ ار ہے اور صلوٰۃ خوف کا پہلا گروہ بھی لاحق ہے لاحق گویا ا مام کے پیچھے ہے قر اُت نہ کرے گا اور مہو کا مجدہ نہ کریگا ہے وجیز کروری میں لکھا ہے اگر امام مہو کا مجدہ کر ہے قولاحق اپنی باقی نماز کے ادا کرنے سے پہلے اس کی متابعت نہ کرے مسبوق کا حکم اس کے برخلاف ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے لاحق جب بعد وضو کے عود کرے تو اس کو چاہئے کہ اوّل اس نماز کے قضا کرنے میں مشغول ہو جوامام سے پہلے پڑھ چکا بقدر قیام امام کے بغیر قر اُت کھڑار ہے اور رکوع کرے اور مجدہ کرے۔ اور اگرامام ہے کم یازیا دہ ہوجائے تو مضا نَقهٰ بیں بیشرح طحاوی میں لکھاہے کی مخص نے امام کے ساتھ تکبیر کبی پھرسو گیا یہاں تک کہ امام نے ایک رکعت پڑھ لی تب وہ مخص ہوشیار ہوا تو اگر چہ امام دوسری رکعت میں ہوگا مگراس مخص کو پہلی رکعت پڑھنی جاہیے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر پہلی رکعت کی قضامیں مشغول نہ ہواوراوّل امام کی متابعت کی اورامام کےسلام پھیرنے کے بعدا پی باقی نماز قضا کی تو ہمارے نز دیک اس کی نماز جائز ہوجائے گی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے لاحق مسافرتھااور جونماز امام کے ساتھ چھوٹ گئی تھی اس کو قضا کرتا تھا اس حالت میں اس نے اقامت کی نیت کر لی یا مسافر کوحدث ہوااور اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو سفر کی نماز پوری کرے گا مام زفر کا اس میں خلاف ہے بیتکم اس وقت ہے کہ اس عرصہ میں امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکے اور اگر امام ابھی فارغ نہیں ہوا تو بالا تفاق چارر کعتیں پڑھے گا یہ صفی میں لکھا ہے امام نے اگر چار رکعتوں کی نماز میں پہلا قعدہ بھول کر چھوڑ دیا اور چیجےاس کے لاحق تھا مثلاً تھوڑی ویرسوکر پھر ہوشیار ہوایا اس کوحدث ہو گیا تھا اور وضو کے لئے چلا گیا پھر آیا اس عرصہ میں امام نے کئی رکعتیں پڑھ کیں تو جوقعد وامام سے چھوٹ گیا تھا ہمار ہے نز دیک اس میں وہ بھی نہ بیٹھے امام زفر کے نز دیک بیٹھنے مسوق کا حکم اس کے برخلاف ہے بیرحصر میں اکھا ہے۔

نماز میں حدث ہوجانے کے بیان میں

نماز میں جس شخص کوحدث ہو جائے وہ وضوکر کے ای پر<sup>عی</sup> بنا کرے بی*ے گنز میں لکھا ہے عور*ت اور مردنماز کے بنا کرنے کے حکم میں برابر ہیں بیرمحیط میں لکھاہے جس رکن میں حدث ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں اس کا پھراعا دہ کرے بیہ ہدایہاور کا فی میں لکھا ہے از سرنو نماز پڑھناافضل ہے بیمتون میں لکھا ہے بعض مشائخ کے نز دیک سب کے واسطے یہی حکم ہےاوربعضوں نے کہا ہے قطبعاً پیچکم منفر د کے کئے ہے اور امام اور مقتدی کے حق میں بیچکم ہے کہ اگر دوسری جماعت ان کومل جائے تو از سرنو نماز پڑھنا ان کوبھی افضل ہے اور اگر دوسری جماعت نہ ملے گی تو ای نماز پر بنا کرنا افضل ہے تا کہ فضیلت جماعت باقی رہے فقاویٰ میں ای کوچیچے کہا ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہے میں لکھا ہے بناکے جائز ہونے کے لئے بہت می شرطیں ہیں منجملہ ان کے بیہ ہے کہ حدث وضو کا واجب کرنے والا ہواور ایسانہ ہو جو بھی ا تفا قاً ہوتا <sup>سے</sup> ہےاوروہ حدث ساوی ہولیعنی بندہ <sup>(۱)</sup> کا اس میں یااس کےسب میں کچھاختیار نہ ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے لیس اگر نماز میں پیشاب یا پائخانہ یاریج یانکسیر کاعمد أحدث کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اوراس پر بنانہ کرے گا اورعمد انہیں کیا پس اگر حدث محسل کا وا جب کرنے والا ہے تب بھی یہی تھم ہےاورا گر حدث وضو کا وا جب کرنے والا ہے تو اگر آ دمی کے فعل ہے ہے تب بھی یہی عَلَم ہاما ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر اس کومنہ بحر کر بغیر قصد کے قے آگئی تو جب تک کلام نہیں کیا ہے وضوکر کے بنا کرسکتا ہے اور اگر عمد اُقے کی تو بنانہیں کرسکتا ہے چیط میں لکھا اگر مصلی کو بغیر اس کے فعل کے حدث ہوا مثلا اس کے کوئی گولی لگ گئی یاکسی آ دمی نے پچھریا ڈھیلا مارااورسر پھٹ گیایا کسی آ دمی نے اسکے زخم کوچھوااوراس میں سےخون نکلنے لگا تو امام ابوحنیفهٌ " لے اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ہی نماز ہے اور دونوں کا جواز ظاہراً متعلق بھکم ہے مثلاً دوشخصوں میں ایک نے اسی نماز کی نسبت ظہر گی قتم کھا گی تھی اور دوسرے نے عصر کی اورمغرب کے وقت اختلاف ہوا تو مشتبہ وقت کی صورت میں دونوں کی قتم تجی ہو جانے کا حکم ہوگا۔ رہااز راہ دیانت تو ظاہر یہ کہ اعادہ کریں فاقہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۱۱ مع یعن جس مقام تک نماز ہو چکی تھی آسی پر باقی کوجنی کر کے تمام کرے یعنی اگر تو ایسا کرنا جائز ہے سے بعن اگر شاذ نا درالوقوع ہوجیسے تو ندی ہے پانی جاری ہونا تو اُس میں از سرنو پڑھے ا (۱) اہل مسئلہ میں اختلاف ہے ابو یوسف کے ز دیک بندہ ے مراد نماز ہی ہے تو جس قعل میں نمازی کا اختیار نہ ہوگا اُن کے نز دیک وہ آسانی ہوگا اور طرفین کے نز دیک جوفعل ایسا ہو کہ کئی بندہ کے اختیار میں نہ ہو وہ آ سانی ہوگا۔

اورامام محمرٌ کے نقول کے بموجب بناجائز نہ ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گر حبیت میں ہے ڈھیلایا تنختہ گرااوراس کا سرپھٹ گیا تو اگر کسی کے گذرنے کے سبب سے وہ گرا تھا تو از سرنو نماز پڑھے گا امام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے اورا گرکسی کے گذرنے کی وجہ ے نہیں گراتھا تو بعض مشائخ نے کہا ہے کہوہ خلاف بنا کرے گا اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور یہی سیجے ہے اس طرح اگر کسی درخت کے پنچے تھا اور اس میں ہے کوئی کھل گرا اور اس سے زخم ہو گیا تو بھی یہی تھم ہے اگر اس کے یاؤں میں کا نٹا لگ گیا یا سجدہ کرنے میں پیشانی میں کانٹا لگ گیااور بغیراس کے قصد کے اس میں سےخون نکلنے لگا تو اس پر بنانہ کرے گااور یہی حکم اس صورت میں کہ تھبرنے اس کے ڈیک مارااوراس ہے خون نکلنے لگااوراگر چھینکااوراس میں حدث ہوگیا یا کھنکارااوراس کی قوت ہے ریج نکل گئی تو بعضوں نے کہا ہے بنانہ کرئے گا یہی تھیجے ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اور اگرعورت کی گدی بغیر اس کے فعل کے گری اور وہ ترتقی تو سب کے قول کے بموجب وہ بنا کرے گی اورا گراس کی ہلانے ہے گری تو امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک وہ بنا کرے گی اور امام ابوحنیفہ ؓ اورامام محمدٌ کے نز دیک وہ بنانہ کرے گی بیمبین میں لکھا ہے اگر کسی دنبل میں سےخون بہاتو اس کے دھوئے اور وضو کرے اور بنا کرے اورا گر دنبل کود بانے سے خون بہے یااس کے گھٹنوں میں دنبل تھااور سجدہ میں جب اس نے گھٹنے ٹیکے اس میں زخم کا منہ کھل گیا تو پیعمدا حدث کرنے کے حکم میں ہےاوران صورتوں میں اپنی نماز پر بنانہیں کرسکتا بیمجیط میں لکھا ہے اگر نماز میں بہوش ہو گیا یا جنون ہو گیا یا قبقهه ماراتو وضوکرےاوراز سرنونماز پڑھےاس طرح اگرنماز سوگیا اوراحتلام ہوگیا تو بنانہ کرےاورا گرکسی عورت کی فرج کو دیکھا اورانزال ہو گیا تو بنانہ کرے اگر نمازی کے کپڑے پر بیشاب کی چھنٹیں قدر درہم سے زیادہ پڑ کئیں اوران کو جا کر دھویا تو ظاہر روایت کے بمو جب اس پر بنانہ کرے میشرح طحاوی میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ حدث کے ساتھ ہی نماز سے پھر جائے یہاں تک كەاگرايك ركن حدث كى حالت ميں اواكيايا اس جگه اس قدر كھبراكه ايك ركن اواكر ليتا تو اس كى نماز فاسد ہوجائے گى اگر جانے ميں قر اُت براهی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور آتے میں پڑ جائے گا تو فاسد نہ ہوگی بعضوں نے کہا ہے تھم برعکس ہے اور تیجے یہ ہے کہ دونوں میں فاسد ہوتی رہےاور شبیج کاور تہلل اصح قول کے ہمو جب بنا کومنع نہیں کرتی ہے تیبیین میں لکھا ہے۔اگرا مام کورکوع میں حدث ہوا اوراس نے سراٹھا کرشمع اللہ کمن حمدہ کہایا سجدہ میں حدث ہوا اور سراٹھا کراللہ اکبر کہا اور کہنے میں نماز کے رکن اوا کرنے کا ارادہ کیا تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اوراگرادائے رکن کا ارادہ نہیں کیا تو اس میں امام ابوحنیفہ ؓ ہے دوروا تیں ہیں بیکا فی میں لکھا ہے امام کو تجدہ میں حدث ہوااوراس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سراٹھا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگر بلاتکبیر کےسراٹھایا تو نماز فاسد نہ ہوگی پھر دوسرے کو خلیفہ کردے بیہ وجیز کروری میں لکھا ہے اور اگر سوتے میں حدث ہوا پھرتھوڑی دیر کے بعد ہوشیار ہوا تو اس وقت بنا کرے اورا گرتھوڑی در بیداری میں تو قف کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ بعد حدث کے کوئی ایسافعل نہ کرے کہ اگر حدث نہ ہوتا تو منافی صلوٰ ۃ کے ہوتا صرف وہی افعال کرے جواس وفتت ضروری یا ضروری امور کے ضروریات میں سے ہیں یااس کے توالع اور تنمات میں ہے ہیں یہاں تک کداگر کسی کوحدث ہوا پھراس نے کلام کیایا عمد أحدث کیایا تہقہ لگایا یا کھایا یا پیامثل اس کے کوئی اور کام کیا تو بنا جائز نہ ہوگی اور بیتھم ہاس صورت میں کداگر مجنون ہوگیا یا بہوش ہوگیا یا جنابت ہوگئی یہ بدائع میں لکھا ہے یا کسی عورت کی فرج کی طرف کو دیکھا اور انزال ہوگیا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور کسی برتن سے یا کنوئیں کے بانی لیااوراس کی حاجت ہے پھروضو کیا تو بنا جائز ہے اورا گراستنجا کیا پس اگرستر کھولا تو بناباطل ہوگئی یہ بدائع میں لکھا ہے۔

ل یعنی سجان اللہ پڑھنے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے ہے بناء کا جواز اصح قول پر باقی رہتا ہے؟ ا

ع یوں ہی اگررتی لانے کی ضرورت ہو گی لیکن مضمرات میں کہا کہ سے یہ کنویں سے پانی جرنے میں نتا کرے اور خلاصہ میں کہ بہی مختار ہے ام

مصلی کوحدث ہوا اور وضوکر نے کے لئے گیا اور اس کا ستر وضو میں کھل گیا یا اس نے خود کھولا تو قاضی ابوعلی نسفی نے کہا ہے کہ بغیر اس کے جارہ نہ تھا تو نماز اس کی فاسد نہ ہوگی بینہا ہیمیں لکھا ہے اگرعورت وضو کے واسطے اپنی با ہیں کھو لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یمی بھیجے ہے جب وضوکر ہے تو تین تین باراعضا کو دھوئے اور پورے سر پرمسح کرے اور کلی کرے اور ناک میں یانی ڈالے اور تمام سنتیں وضو کی ادافع کرے یہی اسے ہے تیبیین میں لکھا ہے الیکن اگر اس نے جار جار باردھویا تو از سرنونماز پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر حدث ہوا اور پانی دور ہے اور کنوال قریب ہے تو پانی تک جانے اور کنویں سے پانی نکالنے میں جس میں مشقت کم ہوای کواختیار کرے اور سیجے یہ ہے کہ اگر کنویں سے پانی نکالے تو از سرنونماز پڑھے پیمضمرات میں لکھا ہے یہی مختار ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے نماز پڑھتے میں حدث ہوااوراس کے گھر میں پانی ہےاوراس ہے وضونہ کیااور حوض کا قصد کیااور گھر اس کا بہ نسبت حوض کے قریب تھا تو اگر حوض اور گھر میں دوصفوں ہے کم فاصلہ تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ تھا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر اس کے گھریانی تھا اور عادت اس کی حوض ہے وضو کرنے کی تھی اور گھر کے پانی کو بھول گیا اور حوض پر جا کروضو کیا تو اپنی نماز پر بنا کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر حوض پر وضو کو جگیل گئی پھروہاں ہے دوسری جگہ کوہٹ گیا تو اگر کسی عذر ہے ہٹا مثلاً وہ پہلا مکان تنگ تھا تو بنا کرسکتا ہے نہیں تو بنائبیں کرسکتا بیوجیز کروری میں لکھا ہے اگر وضو کیا اور اس کو یا دآیا کہ میں نے سر پرمسے نہیں کیا اور جا کرمسے کرآیا تو بناجائز ہے اور اگریاد نه آیا یہاں تک کهنماز کوکھڑا ہو گیا بھریا د آیا تو از سرنونماز کو پڑھے پیخلاصہ میں لکھا ہے اگراپنا کپڑا بھول گیا تھا اورلوٹ کر کپڑا اٹھایا تو ازسرنونماز پڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے مصلی کوحدث ہوااورمسجد کے اندر برتن میں پانی تھا اس سے وضو کیااور پھراپنی نماز کی جگہ تک برتن اٹھا کر لے گیا اگرا یک ہاتھ سے اٹھایا ہے تو بناجا ئز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے مصلی کوحدث ہوا اوروضو کرنے کے لئے اپنے گھر کو گیا اور درواز ہ بند تھا اس کو کھولا پھروضو کیا ہیں جب نکلے تو اگر چور کا خوف ہے تو درواز ہ بند کر دے۔ورنہ بند نہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر برتن کو پانی سے بھر کر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو بنانہ کرے اور اگر ایک ہاتھ سے اٹھایا تو بنا جائز ہے ہیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں میں لکھا ہے اگر کوئی ایسی نیجاست لگ گئی جس ہے نماز جائز نہیں اس کو دھویا اگروہ نجاست اسی حدث کی وجہ ہے لگی تھی تو بنا کرسکتا ہے اورا گرکسی اوروجہ ہے گلی تھی تو بنانہیں کرسکتا امام ابو یوسف ؓ کا اِس میں خلاف ہے۔

کواپنے وضوکی جگہ سے اقتد اجائز نہیں کو اس کے پاس پھر آئے اور اہا م اگر فارغ ہو چکا تو عود نہ کر ہے اور اگر غود کیا تو اس کی نماز کے فاسد ہو ہونے میں اختلاف ہے اور اگر وہ اپنی جگہ سے اقتد اکر سکتا ہے اور کوئی مانع اقتد اکا نہیں تو اس جگہ سے اقتد اکر سکتا ہے اور کوئی مانع اقتد اکا نہیں تو اس جگہ سے اقتد اکر لے اہام کے بیاس نہ آئے یہ بخرالرائق میں لکھا ہے اور اگر اہام کو صدت ہوا تھا ور وہ کسی دوسرے کو اہام کر کے وضوکو گیا تھا اگر وہ اہام نماز سے فارغ مصلی پر جانا افضل ہے یہ کانی میں لکھا ہے اور اگر اہام کو صدت ہوا تھا ور وہ کسی دوسرے کو اہام کر کے وضوکو گیا تھا اگر وہ اہام نماز سے فارغ ہو گاتو پہلا اہام منفر دی تھم میں ہے۔ چاہو ہیں نماز پڑھے چاہے مصلی پر آئے اور اگر ابھی فارغ نہیں ہوا تو اہام جماعت میں آئے اور اپنے خلیفہ کے پیچھے نماز تمام کرے بیشرح وقایہ میں کبھا ہے اور نجملہ ان کے یہ ہے کہ اگر صاحب سے تر تیب کو یہ صدت ہو اے تو کسی اس کو بعد صدت ہو اے تو کسی کھا ہے اور نم نم نماز پڑھے۔ یہ بخرالرائق میں لکھا ہے اور نم نماز پڑھے۔ یہ بھرالرائق میں لکھا ہے۔

## فصل\_

#### خلیفہ کرنے کے بیان میں

جن صورتوں میں نماز کا بنا کرنا جائز ہےان میں امام کو چاہئے کہ کسی کوبھی خلیفہ کرئے اور جن صورتوں میں بنا جائز نہیں ان صورتو . ں میں خلیفہ نہیں کرسکتا اور جس امام کوحدث ہوا ہے جو تحض ابتدا ہے اس امام بننے کی صلاحیت رکھتا تھاوہ اس کا خلیفہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہےاور جو مخص ابتدا ہے اس کا امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھاوہ اس کا خلیفہ بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے محیط میں ہے اور خلیفہ کرنے کی صورت رہے کہ جھکا ہوا پیچھے کو ہے اور ناک پر ہاتھ رکھ لے تا کہ اوروں کو بیوہم ہو کہ نکسیر پھوٹی اور پہلی صف میں سے اشارہ ے کسی کوخلیفہ کردے سی کلام (۱) سے نہ کرئے جنگل میں جب تک صفوں سے باہر سی نہیں ہوااور مجد میں جب تک کہ مجد سے باہر نہیں نکلا خلیفہ کرنے کا اختیار ہے بیمبین میں لکھا ہے اگرامام کوحدث ہوااؤراس نے کسی مخص کوخلیفہ کیا جومبحد سے خارج تھا مگروہاں تک صفیں مجد کی صفوں سے ملی ہوئی تھیں تو اس کا خلیفہ کرنا سیجے نہ ہوگا اور امام ابو صنین سے است کے نز دیک قوم کی نماز فاسد ہوگی اور امام کی نماز فاسد ہونے میں دوروایتیں ہیں اصح بیہ ہے کہ فاسد ہوجائے گی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاو کی بیہ ہے کہ امام مسبوق کوخلیفہ نه کرےاوراگرامام نےمسبوق کوخلیفه کیا تو اس کو چاہئے کہ وہ قبول نہ کرےاوراگر وہ قبول کرے تو جائز ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اوراگر مسبوق بڑھ گیاتواس کوچاہے کہ جہاں ہام نے چھوڑا ہے وہاں ہے نمازشروع کرےاور جب سلام کے قریب پہنچے تو کسی ایسے مخف کو بڑھادئے جس کو پوری نماز ملی ہووہ جماعت کے ساتھ سلام پھیر <sup>ھ</sup>وےاگر مسبوق خلیفہ نے امام کی نمازتمام ہونے وفت کے قہقہہ لگایا عمداً حدث کیایا کلام کیایامسجد ہے خارج ہوا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اور قوم کی نماز پوری ہے اور پہلا امام اگر نماز سے فارغ ہو چکا تو اس کی نماز فاسدنه ہوگی اور اگر فارغ نہیں ہوا تو فاسد ہوجائے گی یہی اصح ہے بیدایہ میں لکھاہے اگرامام سے رکوع چھوٹ گیا ہے تو خلیفہ کو اس طرح اشارہ بتادے کہ اپناہاتھ گھٹنے پرر کھ دے اور اگر مجدہ چھوٹ گیا ہے تو پیشانی پر ہاتھ کر کھ دے اور قر اُت چھوٹی ہے تو منہ پر ہاتھ ر کھ دے یہ ل غرضیکه برمعذور کاونت نکل گیاتو نماز باطل موئی ۱۲ س اورترتیب یهال ندر به ساقط بھی ندموور ندا گرتنگی وفت کی وجہ ہے ترتیب ساقط موتویا د آنا کچھ معزنہیں اور بنا جائز رہے گی ۱۲ سے خلیفہ بنانا امام محدث پرواجب نہیں ہے مگر پہلااستحقاق خلیفہ بنانے کا ای کو ہے ۱۲ سے یہ صورت واہنے اور بائیں اور پیچھے کی جانب میں ہوئی اور آ گے کی طرف حدسترہ میں بڑھتا ہے اور اگرسترہ نہ ہوتو تجدہ کی جگہ ہے تجاوز کرنا اس کے بعد نماز جاتی رہے گی اورخلیفہ كرنادرست نه موگاكنانی الطحطاوي ۱۳ ه مچرييمسبوق اپن نماز پوري كراي اسلام جده نمازي كے ليے ايك باقی موتو پيشانی پرايك انگلي ورنه دو انگلیاں رکھے اجوامع الفقه (۱) اگر کلام کے ساتھ خلیفہ کیا تو کل کی نماز فاسد ہوئی خواہ عمد أبو یا سہوأیا جہلا ۱۲ع

بح الرائق میں لکھا ہے اورا گر کوئی رکعت اس پر باقی ہے تو ایک انگلی ہے اشارہ کر دے اور اگر دور کعتیں باقی ہیں تو دوانگلیوں ہے اشارہ کردےاوراگر بحدہ تلاوت باقی ہے تو بیشانی اور زبان پرانگلی رکھدےاورا گرسجدہ سہوباقی ہےتو دل پرر کھے پیظہیر پیر میں لکھا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب خلیفہ کو بیر باتیں معلوم نہ ہوں اور اگر معلوم ہوں تو کچھ حاجت نہیں بیرتا تار خانیہ میں لکھا ہے کئی مخص نے جار ر تعتیوں کی نماز میں امام کا اقتدا کیا اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے ای شخص کو برد ھا دیا اور مقتدی کو بیمعلوم نہیں کہ امام نے کس قدر نماز پڑھی ہےاور کتنی اس پر باقی ہےتو مقتدی کو چاہئے جار رکعتیں پڑھےاور احتیاطاً ہر رکعت میں بیٹھ جائے بیرفتاوی قاضی خان کی فصل مسبوق میں لکھا ہے اور اگر لاحق کوخلیفہ کیا تو خلیفہ کو چاہیے کہ کہ قوم کواشارہ کرے اور اپنی نماز اوا کرے پھر جماعت کی نماز تمام کرا وے اور اگر ایسانہ کیا اور امام کی نماز پڑھنے لگا اور جب سلام کے موقع پر پہنچا اور دوسرے کوسلام پھیرنے کے واسطے خلیفہ کر دیا تو ہمارے بزویک جائز (۱) ہے میضمرات میں لکھا ہے اور جس امام کوحدث ہوا ہے اس کی امامت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مسجد ہے خارج ہو یاکسی اور کوخلیفہ کر دے اور وہ خلیفہ اس کی جگہ آ کھڑ اہواور امامت کی نیت کریا قوم ہے کسی اور کوخلیفہ کر دے اور اگر ان امور میں ہے ایک امر بھی نہ ہواور امام نے مسجد کے کنارہ پر وضو کیا اور جماعت اس کی منتظرر ہی اور پھر امام اپنی جگہ پر آیا اور ان کے ساتھ نماز تمام کی تو جائز <sup>ا</sup>ہے اور اگر نہ امام نے کسی کوخلیفہ کیا نہ قوم نے یہاں تک کہ امام مسجد سے باہر نکل گیا تو قوم کی نماز فاسد ہو جائے گی اورا مام وضوکر کے بنا کرئے اس لئے کہ وہ اپنی ذات کے واسطے منفر دیے تھم میں ہے بیمحیط میں لکھاہے اور اگر کوئی شخص بغیر کسی کے بڑھائے خود ہی بڑھ گیا اور امام کے متجد سے خارج ہونے سے پہلے امام کی جگہ کھڑا ہو گیا تو جائز ہے اور اگر کسی شخص کے محراب تک پہنچنے سے پہلے امام مسجد سے خارج ہو گیا اوراس کے بعدوہ امام کی جگہ پر کھڑ اہو گیا تو اس مخص کی اور قوم کی نماز فاسد ہو گ اورامام کی نماز فاسد نہ ہوگی بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگرامام کے پیچھے ایک ہی شخص ہواورامام کوحدث ہوتو وہ صحف امامت کے لئے معین ہو گیا خواہ امام اس کواپنی نیت میں معین کرے یا نہ کرے اگر امام نے ایک شخص کو بڑھایا اور قوم نے دوسرے شخص کو بڑھایا تو امام وہی ہوگا جس کوامام نے بڑھایالیکن اگراس کی نیت کرنے سے پہلے تو م دوسرے شخص کے اقتدار کی نیت کرے تو دوسرا شخص امام ہوجائے گااورا گرقوم سے ہرگروہ نے ایک ایک شخص کو برد ھایا تو جس کی طرف اکثر ہوں گےوہی امام ہوگا اورا گر برابر ہوں تو کل کی نما ز فاسد ہوجائے گی اورا گر دوشخص بڑھے تو جوشخص پہلے امام کی جگہ پر پہنچ گیاوہی امام ہےاورا گربڑھنے میں دونوں برابر ہیں اور بعضوں نے ایک سے اقتدا کیااوربعضوں نے دوسرے سے قوجس سے بہت لوگوں نے اقتدا کیا ہے ای کی نماز صحیح ہوگی اور جس سے کم لوگوں نے اقتدا کیا ہےاس کی نماز فاسد ہوگی اورا گر دونو ں طرف آ دمی برابر ہوں تو کسی کی ترجیح ممکن نہ ہوگی اور دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی تیبین میں لکھا ہے اگرامام نےصفوں کے آخر میں ہے کسی کوخلیفہ کیااورخودمجد سے خارج ہو گیا تو اگر خلیفہ نے اس وقت امامت کی نیت کرلی توامام ہوجائے گا مگر جو مخص اس ہے آ گے ہاس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورامام کی نماز اور جو مخص خلیفہ کے داہنے اور بائیں ہیں اور جو پیچھے ہیں ان کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اس نے یہدیت کی کہ جب امام کی جگہ کھڑ اہونگااس وفت امام بنوں گا اور امام قبل اس ے کہ خلیفہ اس کی جگہ پر پہنچنے امامت کی نیت کرے مسجد ہے خارج ہو گیا تو اس سب کی نماز فاسد ہو جائیگی خلیفہ اور قوم کی نماز جائز ہونے کیلئے بیشرط ہے کہ امام مسجد نے کسی کوخلیفہ کیا اورخلیفہ نے کسی اور مخص کوخلیفہ کیا فضلیؓ نے کہاہے کہ اگر پہلاا مام ابھی مسجد ہے خارج لے۔ اوراز سرنو پڑھناامام کافضل ہےواسطے بچنے کےخلاف نے امام شافعی کے نز دیک استخلاف جائز نہیں اس لیے نماز نے سرے سے پڑھناافضل ہے تا کہ سب کے زد کیک نماز ہوجائے ۱۳ (۱) اور اگر امام نے اشارہ کیا مبوق کو کہ میں نے پہلے دو گانہ میں قر اُت نہیں پڑھی تو چاروں رکعتوں میں قر اُت مبسوق پر فرض ہوگئی دو میں بوجہ نیابت امام کےاور دو میں خودر سکی نماز میں۔اس مسلہ کی چیستان پوچھی جاتی ہے کہ کونسانمازی ہے جس پر چاروں رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔

خارج نہیں ہوااورخلیفہ امام کی جگہنیں پہنچااس حالت میں کسی اور کوخلیفہ کردیا تو جائز اوراییا ہوجائے گا کہ کہ وہ خود بڑھا ہے یا پہلے امام نے اس کو بڑھایا ہے در نہ جائز نہیں ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی کوحدث ہوااور اس کے ساتھ کوئی اور نہ تھااوروہ ابھی مسجد ہے نہ نکلاتھا کہ کسی اور شخص نے آکراس سے اقتد اکرلیا پھرامام مسجد سے نکلاتو ہمارےاصحاب کے نز دیک دوسرا شخص پہلے کا خلیفہ ہو جائے گا یظهیریه میں لکھا ہے اور اگر قرائت میں رک گیا تو جاہئے کہ دوسرے کوخلیفہ کردے بیچکم اس وقت ہے کہ اس قدر قرائت نہ کی ہوجس ے نماز جائز کم ہوجاتی ہے اور شرمندگی اور خوف کی وجہ ہے قر اُت ہے بند ہو گیا بھولا نہ ہولیکن اس قدر قر اُت کرنی ہے جس ہے نماز جائز ہو جاتی ہے تو خلیفہ نہ کرے بلکہ رکوع کردے اور اس طرح نماز پڑھتا رہے اور اگرخلیفہ کرے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اس لئے کہ خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے یہ بیپن میں لکھا ہے۔اور اگر قر اُت کرنا بالکل بھول گیا تو خلیفہ کرنا بالا جماع جائز نہیں عمینی شرح ہدا بیا یک مسافر نے مسافر ہے افتدا کیا اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے کسی مقیم کوخلیفہ کردیا تو مسافر کو پوری نماز پڑھنالا زم نہ ہوگی اور اگر مسافر کوخلیفہ کیا اور اس نے اس وفت نیت اقامت کی کرلی تب جماعت والے مسافروں کو پوری مقتدی نماز پڑھنالا زم نہ ہوگی۔ بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس سے ملتے ہوے ہیں بیمسئلے سی کوحدث کا گمان (۱) ہوااورمسجد نے خارج ہو گیا پھر معلوم ہوا کہ اس کوحدث نہیں ہوا تو از سرنونماز پڑھے اورا گرمجدے خارج نہیں ہوا ہے تو جس قدر باقی رہے ہے اس کو پورا کرلے یہ ہدایہ میں لکھا ہے برخلاف اس کے اگر کسی کو گمان ہوا کہ اس نے بغیر وضونماز شروع کر دی یا موزوں پوسے کیا تھا اور گمان ہوا کہ مدت مسح کی گذر چکی یا تیم کئے ہوئے تھااور دور سے ریت و کیھراس پریانی کا گمان کرلیایا صاحب تر تیب کوظہر میں پی گمان ہوا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی یا کوئی داغ کپڑے پر دیکھااوراس کونجاست سمجھ لیا اورنماز ہے پھر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور گھر اورعید گا ہ اور جناز ہ کی نماز پڑھنے کا مکان بمنز لیمنجد کے ہیں اور جنگل میں جہاں تک صفوں کی جگہ ہومجد کے حکم میں ہے اور اگرا مام کوحدث ہوااور آ گے کو بڑھااوراس کے سامنے سترہ نہ تھا تو جس قدرصفوں کی جگہ ہواس کے پیچھے ہی اس قدر کا سامنا اعتبار کیا جائے گااوراگراس کے سامنے ستر ہ ہے تو وہ وہیں تک حد ہوگی تیبیین میں لکھا ہے۔اورا گرجنگل میں اکیلانماز پڑھتا ہے تو سامنے اس کے جہاں تک تجدہ کی جگہ ہےاوراس قدر دا ہے اوراس قدر بائیں اوراس قدر پیچھے مجد کے علم میں ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اورعورت جب اپنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اتری تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اس لئے کہ اس کی مصلی کواس کے واسطے وہی حکم ہے جومر دوں کومتحد کا ہوتا ہے اس واسطے وہ اپنے مصلی پر اعتکاف کرتی ہے بیٹبیین میں لکھا ہے۔اگر نماز پڑھے والے کو بیخوف ہوا کہ مجھے حدث ہو جائے گا اور وہ نماز سے پھر گیا پھر اس کوحدث ہوا تو اس پر بنانہیں کرسکتا بیفتا ویٰ قاضی خان میں لکھا ہے جوصور تیں آ گے بیان ہوتی ہیں ان میں نماز باطل ہوجاتی ہے۔جس وفت صبح کی نماز میں سورج نکل آئئے یا جعد کی نماز میں عصر کا وفت واخل ہوجائے یا کسی نے زخم پرلکڑیاں با ندھی تھیں زخم اچھا ہو کروہ لکڑیاں گر گئیں یا کسی امی کوخلیفہ کردیایا اشارہ سے نماز پڑھتا تھا اوراب رکوغ اور تجدہ کی طافت ہوگئی یا عذر والے کا عذر جاتا رہا یا موزوں پرمسح کیا تھا ان کی مدت گذر گئی اور پانی ملتا تھا اگر پانی نہ ملتا ہوتو بدلیل حدیث ابو بکررضی الله عند که انہوں نے جب آ ہٹ آ مخضرت مَثَالِيَّةُ کِمَا پائی تو قر اُت سے بند ہوئے اور پیچھے ہٹ گئے ہی آ مخضرت مُثَالِثَةِ کُم اِلَی تو قر اُت سے بند ہوئے اور پیچھے ہٹ گئے ہی آ مخضرت مُثَالِثَةِ کُم نے آ کے بڑھ کرنماز کوتمام کیا تو اگر بیام جائز ندہوتا تو آتخضرت مَا اُلْتُظَامِ کونہ کرتے اور فرض کے مقدار کی قیداس وجہ سے لگائی کہ اگر بعد پڑھنے مقدار فرض کے کرے گاتو خلیفہ کرنا بالا جماع نا جائز ہوگا 11 ہے ۔ اس لیے کہ امام اس صورت میں امی ہو گیااور قوم کی نماز باطل ہوگئی تو اگر منفر دکو بیضورت پیش ہوگی تو وہ بھی بنانہ کر سکے گا کذا فی الشامی اورا گرنگ جائے امام کونجاست مانع نماز کی مثلاً امام کونکسیر پھوٹی اور زائد اثر قد۔ وہم اُس کے کپڑے کونگ گئی تو اس نجائے " ے نماز فاسد نہ ہوگی وضو کے ساتھ کیڑ ادھوکر بنا کرسکتا ہے ہاں اگر خانبے نجات مانع لے گی تو مفسد ہوگی ۱۲ (۱) مثلاً كہاں ہوا كہ قطرہ أثر آيا پس مجدے نكل كريہ ظاہر ہوا كہيں اثر اتو نے سرے سے نماز پڑھے ا نماز باطل نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے باطل ہوگی یا موزوں پرمسے کیا تھا اور تھوڑ ہے گل ہے موزے نکا لے مثلاً موز ہے بہت ڈھلے ہوں ان کے نکا لئے میں بہت ہے گل کی حاجت نہیں ہوتی اور اگر موز ڈھل کیٹر سے نکا لئے بالا جماع نماز اس کی پوری ہوگئی یا ای نماز پڑھتا تھا اور اس کو کوئی سورۃ یا دآگئی یا کوئی شخص قرآن پڑھتا تھا اس سے سیھنے میں مشخول نہیں ہواصر ف سن کر یا دکر کی اور اگر حقیقت میں اس سے سیھنا تو نمازتما م ہوجائے گی بیاس وقت ہے کہا می اکیلا نماز پڑھتا ہو یا الی صورت میں امامت کرتا ہو کہاس کی فاسد نہ جو گی اور فقیہ ابوللیث کے زد کیک فاسد نہ ہوگی بیٹیین میں لکھا ہے اور بی اس میں الی نے بیٹور میں کھا ہے یا بیٹھ کو ایس کی خاست کو دور کیا جا سے بیا نہیں گئی ہے جو مافع صلو قہ ہو یا اس میں الی نے باست کی پاس اس کے پاس اس کے پاس نجاست کو دور کیا جا سے یا اگر وضو کر کے بیٹم اس کے پاس نجاست دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن چوتھائی کپڑایا اس سے زیادہ پاک ہوار اس سے ستر ڈھک سکتا ہے یا تیم اس کے پاس نجاست دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن چوتھائی کپڑایا اس سے زیادہ پاک ہوار اس سے ستر ڈھک سکتا ہے یا تیم کھنا ور پڑھتا تھا اور اپنی کے استعال پر قادر ہوگیا یا کہ نماز کا فوت ہو نایاد آیا اور ابھی ترتیب ساقط نہیں ہوئی ہے یا اگر وضو کر کے تیم کرنے والے کے چیچھے نماز پڑھتا تھا اور اس مقتری نے پانی دیکھ لیا یا مقتری تھا اور امام سے کوئی نماز فوت ہو نگی تھی اور امام صاحب کرنے والے کے چیچھے نماز پڑھتا تھا اور اس مقتری نے بانی دیکھ لیا یا مقتری تھیا تھیں کھیا ہے۔

ان سب صورتوں میں جونماز باطل ہوتی ہے بیقل بھی نہیں ہوسکی مگر تین مسئوں میں ہوسکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کا فوت ہونا یا دآیا یا سورج صبح کی نماز میں طلوع ہوگیا یا جمعہ کی نماز میں ظہر کا وقت نکل گیا تو وہ نفل ہو جائے گی ہیہ جو ہر ۃ النبر ، میں لکھا ہے روایات مشہورہ کے بوج ب یہ بارہ مسئلے ہیں اس پر بعض مسئلے اور بھی زیادہ کئے گئے ہیں مجملہ ان کے بیہ کہ بخس کپڑے سے نماز پڑھتا تھا اور زوال کا وقت داخل ہوگیا یا سورج خواب کو فی ایسی چیز مل گی جس سے نباست دھوسکتا ہے اور مجملہ ان کے بیہ کہ قضا نماز پڑھتی تھی اور اس کا وقت داخل ہوگیا یا سورج خواب کی وجہ سے متغیر ہوگیا یا طلوع ہوگیا اور منجملہ ان کے یہ ہیں کہ باندی بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھتی تھی اور اس حالت میں آزاد ہوگئی اور اس نے اس وقت بیل تارہ ہوگئی وجہ سے متغیر ہوگیا یا طلوع ہوگیا اور منجملہ ان کے یہ ہیں کہ باندی بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھتی تھی اور اس عارض ہو کہ بقد رتشہد کے بیٹھ چکا ہے۔ یا سہو کے بجدہ میں عارض ہوتو اس کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اور اگر وہ اما م ہوتو اس کے مقتد یوں کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اور اگر مواما م ہوتو اس کے مقتد یوں کی نماز بھی اسلام بھیر دیا اور اس ہوگی ورنہ باطل نہیں اور اگر تو م نے امام کی نماز باطل ہوگی ورنہ باطل نہیں اور اگر تو م نے امام کے بیٹھنے کے بعدامام سے پہلے سلام بھیر دیا بھر امام بیا اور اگر تو م نے امام کی نماز باطل نہ ہوگی اور اس طرح اگر امام نے سہو کا سجدہ کہیا اور صورتوں میں سے کوئی صورت عارض ہوئی تو بھی یہی تھم ہے بیٹیین میں لکھا ہے۔

ا بحالرائق میں لکھا کہ وجہ بچے ہونے کی مقتدی کی نماز کی ہیہے کہ امام کی قر اُت ہے تو اُس کی نماز کا شروع کامل طور پر تھا تو آخر میں آیت سکھنے ہے تو ی کی بناضعیف پُرلازم نہیں آتی اس ہے معلوم ہوا کہ اگر نمازی منفر دہوگا تو مسکہ فیہ رہے ۱۲۴

( فتاوی عالمگیری ...... جلد ( ۳۲۱ کی کی (۳۲۱ کی کی اسلوة کاب الصلوة کاب الصلوة کاب الصلوة کی درای بیاب

### ان چیز ول کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اس میں دونصلیں ہیں

ربهلي فضل

نمازکوفاسد کرنے والی چیز وں کے بیان میں

نماز کو فاسد کرنے والی دوقتم کی چیزیں ہوتی ہیں قول اور فعل پہلی قتم اقوال ہیں ۔اگر نماز میں بھول کریا جان کر خطا ہے یا ارادے ہے تھوڑ ایا بہت کلام کیا خواہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کے واسطے کیا مثلاً امام قعدہ کے موقع پر کھڑ اہو گیا اورمقتدی نے کہا بیٹھ جایا قیام کے وقت بیٹھ گیا اورمقتدی نے کہا کھڑا ہو جایاوہ کلام امام کی نماز کے واسطے نہ ہواور جیسے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں و لیی باتیں ہوں تو سب صورتوں میں ہمارے نز دیک از سرنونماز پڑھے گا پیمجیط میں لکھا ہے بیچم اس صورت میں ہے کہ بقدرتشہد بیٹھنے ہے پہلے کلام کرئے بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور نیز بیٹکم اس صورت میں کہاس طرح کلام کرے کہ سنا جائے اورا گراییا کلام کیا کہ سانہیں جاتا پس اگروہ خوداس کوسنتا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمجیط میں لکھاہے اورا گرخودنہیں سنتااور حروف صحیح کہتو نماز فاسد نہ ہوگی بیزاہدی میں لکھا ہے نوازل میں ہےا گرنماز کے اندرسوتے میں کلام کیا تو نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسد ہوگی اوریہی مختار ہے بیہ محيط ميں لکھا ہےا گرعمداُ نماز کا سلام پھيراتو نماز لخاسد ہو جاتی ہے اورا گرعمداُ نہيں پھيراا گراس کو بيرگمان ہوا تھا کہ نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسدنہیں ہوتی اورا گرنماز کوبھی بھول گیا تھا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر کسی مخض کوسلام کیا تو ہرصورت میں نماز فاسد ہوجائے گی بیہ شرح ابوالمکارم میں لکھا ہے مسبوق نے بیرجان کرسلام پھیرا کہ مسبوق کوامام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ہے تو وہ وعمد أسلام ہوااس پر بنا جائز نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہےاور یہی فتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔مسبوق نے اگرامام کے ساتھ سلام پھیرا تو اگر اس کو بیدیا دتھا کہ میری نماز بھی باقی ہےتو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اور اگر بھول گیا تھا تو فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ بھول کرسلام کہناتح یمہ صلوٰۃ ہے خارج نہیں کرتا بیشرح طحاوی کے باب بجود سہو میں لکھا ہے ۔ کسی شخص نے عشا کی نماز پڑھی اور دورکعتوں کے بعداس کوتر او پچ سمجھ کر سلام پھیردیایا ظہر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد جمعہ کے گمان سے سلام پھیردیایا مقیم نے دورکعتوں کے بعدا پے آپ کومسافر سمجھ کر سلام پھیردیا تو از سرے نونماز پڑھے اوراگر دورکعتوں کے بعداس گمان ہے سلام پھیرا کہ بیہ چوتھی رکعت ہے تو و ہ اس طرح نماز پڑھتا ر ہے اور سہو کا سجدہ کر لے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور ان مسائل میں ضابطہ کلیدید ہے کہ سلام میں جو سہو ہوااگر اصل صلوٰۃ میں سہوہوا ہےتو نماز فاسد ہو جائے گی اوراگر وصف صلوٰ ۃ میں سہوہوا ہےتو نماز فاسد نہ ہوگی بیمجیط کی ستر ہویں قصل میں لکھا ہے جو بجو وسہو کے بیان میں ہے اگر بھول کرکسی کو کلام کرنے کا ارادہ کیا اور جب السلام کہا تو یہ یاد آیا کہ اسکونماز کی حالت میں سلام کہنا جائز نہیں پس غاموش ہو گیا تو نماز اسکی فاسد ہوگی میر میں کھا ہا گرسلام کی نیت ہے مصافحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ حقیقت میں وہ بھی کلام ہے فسادنماز سلام تحیت ہے اس لیے ہے کہوہ کلام میں داخل ہے اور بگمان تر اوت کاس لیے مفسد ہے کہ نمازی نے قطع کی نیت کی اور حالت قیام کا سلام اس لئے مفسد ہے کہ قیام اُس کا کل نہیں اور ں چونکہ جناز ہ میں سلام کھڑی ہونے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے جناز ہ میں سلام سہوا کرنا معاف ہے جیسے سلام مخصیل قعدہ من مہوأمعاف ہے ا

اشارہ ہے بھی سلام کا جواب نہ دے اور اگر اشارہ ہے سلام کا جواب دیایا نماز پڑھنے والے سے کسی نے کوئی چیز مانگی اور اس نے ہاتھ یاسرے ہاں یانہیں کا اشارہ کیاتو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی تیبیین میں لکھا ہے مگر مکروہ ہوگی بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔ کسی مخض نے چھینکا اورنماز پڑھنے والے نے برحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی بید ونوں کے محیط میں لکھا ہے اور اگر خودنماز پڑھنے والے کو چھینک آئی اوراس نے خوداپنی طرف خطاب کر کے برحمک اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے میں چھینکااور دوسرے نے برحمک اللہ لکھااور مصلی نے آمین کہاتو نماز فاسد نہیں ہوگی بیمنیتہ المصلی اورمحیط میں لکھا ہے اور اگر کسی مختص نے چھینکااور مصلی نے الحمداللہ کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہوہ جوابنہیں ہےاور جواب کا اس کے سمجھانے کا ارادہ کیا توضیح بیہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی بیتمر تاشی میں لکھا ہے اور اگر نماز پڑھنے میں چھنے کا اورخود الحمد اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور جاہے کہاہیے دل میں کہد لےاور بہتریہ ہے کہ ساکت رہے بیخلاصہ میں لکھاہے جب اس وقت الحمد اللہ نہ کہا تو گیا نمازے فارغ ہونے کے بعدالحمداللہ کہ سے کہ ہے اورا گرمقتدی ہے تو فقہا کے قول کے بموجب الحمداللہ نہ کہے آ ہتہ ہے نہ آ واز ہے بیتمر تاشی میں لکھا ہے دوشخص تنماز پڑھتے تھےان میں ہےایک نے چھینکا اور ایک شخص نے جو خارج نما زتھا برحک اللہ کہااور ان دونوں نے آمیں کہاتو چھینکنے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی اور دوسرے کی نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ برحمک اللہ کہنے والے نے اس کے واسطے دعانہیں کی تھی پیظہیر بیاور فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ فتاویٰ میں ہے کہا گرایک سے خطاب کر کے برحمک التد کہااور دوسر ہے تھن نے آمین کہاتو آمین کہنےوالے کی نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ اس کے لیے دعانہیں کی تھی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر قر آن پڑھایا اللہ کا ذکر کیااوراس ہے گئی آ دمی کو حکم کرنے یا منع کرنے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر کوئی شخص نماز میں خلل ڈالتا ہے اس کی تنبیہ کا اردہ کیا تو فاسد نہ ہوگی بہتہذیب میں لکھا ہے اگرامام ہے کچھلطی ہوئی اور مقتدی نے سجان اللہ کہددیا تو کچھ مضا نقہ نہیں اس لئے کہ اس ہے اصلاح نماز کی مقصود ہے اگر امام دورکعتوں کے بعد قعدہ کرے اور تیسری رکعت کوا ٹھے تو مقتدی کوسجان اللہ نہ کہنا جا ہے اس لئے کہ جب امام قیام ہے قریب ہو گیا تو پھراس کولوٹنا جائز نہیں پس اس کا سجان اللہ کچھ مفید نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں بدائع نے قتل کیا ہے اگر اپنے امام کے سوائے غیر کولقمہ دیا تو نماز فاسد شہو جائے گی لیکن اگر تعلیم کا ارادہ نہیں کیا تلاوت کاارادہ کیاتھا تو فاسد نہ ہوگی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے ایک مرتبہ کےلقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کئی ہار ہونا شرطنہیں یہی اصح ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر غیرنماز پڑھنے والے نے کسی نماز پڑنے والے کولقمہ دیا اور اس نے اس کالقمہ قبول کرلیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمنیتہ انمصلی میں لکھاہے۔

اگراپے امام کولقمہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی پھر بعض کا قول ہے ہے کہ اپنے امام کولقمہ دی تو تلاوت کا ارادہ کرے اور سی جے کہ اپنے امام کولقمہ دینے کی نیت کرے قر اُت کی نیت نہ کرے فقہا نے کہا ہے کہ بیتے کم اس وقت ہے کہ جب امام ایسے وقت میں انگ گیا کہ قر اُت بھتر جواز صلوۃ نہیں گی ہے یا قر اُت کے بعد انگا اور کوئی اور آیت نہیں شروع کر دی لیکن اگر اس قدر پڑھ لیا ہے جس گیا کہ قر اُت بھر کہ خواب کی جہت سے پیام کو گول ہوگیا اس لیے اگر اپنی فقط اس کی جہت سے پیام کو گول ہوگیا اس لیے اگر اپنی فقط بھر کے برحمک اللہ کہا تو غیر کو خطاب کی جہت سے نہ کلام میں داخل ہوگیا اس کے صورت یوں ہے کہ مثلاً عامدادر محمود نماز پڑھتے ہیں اور حامد نے جھینک کی تو غالد نے جو خارج نماز تھا برحمک اللہ کہا ہوں کہا آئیں لیے اس کی صورت میں نماز حامد کی فاسد ہوگی کہ اُس نے خود اپنے حق میں دعا کا جواب دیا اور محمود کی نماز فاسد نہ ہوگی کہ غیر کے لیے آئین کہا کہ کنانی الطحاوی کا ا

سے پیصورت شامل ہے مقتدی کے ایک دوسرے کو بتائے کو یا یہ کہ مقتدی منفر د کو بتا دے یا بالعکس یا یہ کہ نمازی اُس شخص کو بتا دے جونماز نہیں پڑھتا ہے تو بہرصورت بتائے والے کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ بتاناتعلیم ہے بدون حاجت کے جونماز کا منافی ہے۔ اا د www.ahlehaq.org

كاب الصلوة

فتاویٰ عالمگیری..... طِلد 🛈

ے نماز جائز ہو جاتی ہے یا دوسری آیتۂ شروع کردی ہے اس وقت میں لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی اور سیجے پیر ہے کہ لقمہ دینے والے کی نماز کسی حالت میں فاسد نہ ہوگی اور سیجے قول کے بموجب امام اگر لقمہ قبول کریے تو اس کی بھی نماز فاسد نہ ہوگی میرانی میں لکھا ہے۔اور مقتدی کوفور اُلقمہ دینا مکروہ ہاس کئے کہ شایدا مام کواس وقت یا دآ جائے پس مقتدی کی بغیر حاجت کے امام کے پیچھے قر اُت ہوگی میرمحیط سزحسی میں لکھا ہے۔اورا مام کوبھی جا ہے کہ مقتدی پرلقمہ دینے کی حاجت نہ ڈالےاس لئے کہ وہ اس صورت میں گویاان کے اوپر قرائت کی ضرورت ڈالتا ہے اور مقتدی کی قرائت مکروہ ہے بلکہ اگر اس قدر پڑھ لیا ہے جس ہے نماز جائز ہوجاتی ہے تورکوع کردے اور دوسری آیت کی طرف نہ جائے بیکا فی میں لکھا ہے ضرورت ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ بار بارایک آیت پڑھے یا چیکا کھڑا ہوجائے بینہا بیمیں لکھا ہے امام رک گیا اور اس کوا ہے شخص نے لقمہ دیا جواس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور اس وفت امام کوٹھی یاد آگیا پس اگرامام نے اس کے لقمہ کے تمام ہونے سے پہلے پڑھنا شروع کردیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ فاسد ہوجائے گی اس لئے کہاس کا یاد آنا اس کےلقبہ دینے کی طرف منسوب ہوگا اگر کوئی لڑ کا قریب بلوغ لقمہ دیو اس کا حکم وہی ہوگا جو بالغ کے لقمہ کا ہوتا ہے اگر مقتدی نے کسی ایسے مخص ہے سنا جونماز میں نہیں ہے اور سن کرا پنے امام کولقمہ دیا تو ضرور ہے کہ سب کی نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ خارج ہے تلقین ہوئی یہ بحرالرائق میں قعیہ نے قتل کیا ہے اگر نماز پڑھنے میں کوئی خوشی کی خبرسی اورالحمد الله کہااور اس کے جواب کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر جواب کا ارادہ نہیں کیایا اپنے نماز میں ہونے کی خبر دینے کا ارادہ کیا تو بالاجماع نماز فاسدنه ہوگی بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے اگر کوئی تعجب کی خبر سی اور سبحان الله یالا الله الله یالله اکبر کہا تو اگر جواب کا ارادہ نہیں کیا ہے تو سب کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اوراگر جواب کااراد ہ کیا ہے تو امام ابوحنیفیّہ اورامام محمدٌ کے نز دیک نماز فاسد کلم ہو جائے گی پیخلا صدمیں لکھا ہے اگر اس کے بچھونے ڈیک مارا اور بسم اللہ کہا تو امام ابوحنیفہ "اور امام محمد" کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی یے طہیر یہ میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہو گیاس لئے کہ بیاس قتم کی بات نہیں ہے جیسے آ دمی آپس میں کرتے ہیں اور نصاب میں ہے کہای پرفتویٰ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر چاند دیکھ کرر بی وربک اللہ کہا تو امام ابوحنیفہ "اورامام محمد" کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی۔اگر بخاریا کسی اور مرض کے دفع کرنے لئے کچھ قر آن اپنے اوپر پڑھاتو فقہا کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی یے ظہیر یہ میں لکھا ہے بیار نے کھڑے ہوتے وقت یا جھکتے وقت مشقت یا در د کی وجہ ہے بسم اللہ کہاتو نماز فاسد نہ ہوگی اور اس پر فتو کی ہے پیمضمرات میں لکھا ہےاورصدرالشہید کی جامع صغیر میں ہے کہ اناللہ وانا الیہ راجعون کہنے میں اگر جواب کا ارادہ کیا تو سب کے نزديك نماز فاسد موجائ كى اگراللهم صل على محمد يا الله اكبر كهااور جواب كااراده نبيس كيانو بالا جماع نماز فاسدنه موكى اور اگر جواب کاارادہ کیا تو بعضوں نے کہا ہے سب کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اور یہی ظاہر ہے اگر نبی مُنَافِیْزِ کم برنماز میں درود پڑھا تو اگر دوسرے کے جواب میں نہ تھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور نبی مَثَلِّ الْمُنْتِلِمُ کا نام سنااوراس کے جواب میں درود برِ ھا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اگر کسی شخص نے ما کان محمدابا حدمن رجالکم پڑھااور دوسرے شخص نے نماز میں سن کر در دو پڑھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اوراس طرح اگر کسی شخص نے ایسی آیت پڑھی جس میں شیطان کا ذکر تھااور دوسرے شخص نے نماز میں من کرلعنۃ اللہ کہا تو اس کسی نماز لے نماز کا فاسد ہونا بقصد جواب استر جاح یا قرآں کے جملوں سے طرفین کے نز دیک ہے ندامام ابو پوسف کے نز دیک جو جملہ مضمن ثنا ہویا قرآن میں کا ہووہ نیت نہیں بدلتا یعنی ثنایا قر آن ہی رہتا ہے اور طرفین کے نز دیک بدل جاتا ہے یعنی کلام ہو جاتا ہے اور خطاب کی صورت میں سب کے نز دیک بدل فاسد ہوئی ہام ابو یوسف بھی خطاب کی صورت میں قرآن کولوگوں کے کلام میں تصور کرتے ہیں کیونکہ قرآن اس شخص کے خطاب کے واسطے موضوع نہیں جس بے نمازی خطاب کرتا ہے جیسے نمازی کا کہنا اُس شخص ہے جس کانام کیجیٰ ہے ہیآ یت یا کیجیٰ خذ الکتاب بقوۃ یعنی اے کیجیٰ پکڑ کتاب کوزورے یا جس کا امهویٰ ہے اُس کو پیکہناو ما تلک سمینک یا موٹی یعنی اور کیا ہے تیرے دا ہے ہاتھ میں ای موٹی بیآ بیتیں اُن سے مخاطب ہوکر کہنو مفید نماز ہوگا ۱۲

اوراگرایس دعامانگی که جس کاسوال بندوں سے محال نہیں ہے مثلًا اللّٰهم اطعمنی یا اللهم اقض وین یا اللّٰهم ذو جنبی کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگر اللّٰھھ ارزقنبی فلانتہ کہاتو سیح یہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ بیلفظ بھی ای قتم میں ہے ہے کہ باہم لوگوں کی گفتگو میں مستعمل ہوتا ہے اورا گراغفر لی ولوالدی کہاتو نماز فاسید نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ قرآن میں موجود ہیں اور اگراللہم اغفر لاخی کہاتو شخ ابوالفضل بخاری نے کہا کہ نمازتو فاسد ہوجائے گی۔اور صحیح بیے ہے کہ فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ وہ قرآن میں موجود ہے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے اگر اللّٰھھ اغفر لی لامی یا اللّٰھھ اغفر لی نعمی یااللّٰھھ اغفر لخالی یا اللّٰھھ اغفر لزید کہاتو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرامام نے کوئی آیت رغبت دلانے یا ڈرانے کے مضمون کی پڑھی اورمقتدی نے کہاصد ق اللہ وبلغت رسلہ تو ہرا کیااورنماز فاسد نہ ہوگی ہے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی ظہیر بیمیں لکھا ہے کوئی نماز پڑھنے والا جس وقت یاایها الذین آمنو پڑھتا ہے تو سراٹھا کر کہتا ہے لبیک سیدی تو بہتریہ ہے کہاییانہ کرےاورا گر کیا تو بعض فقہانے کہا ہے کہ بینماز اس کی فاسد نہ ہوگی بیم پیط سزحسی میں لکھا ہے یہی سیجے ہے بیفاویٰ قاضی خان کے ان مسلوں میں مذکور ہے جوقر ات قر آ ن ے متعلق ہیں اگر جج کرنے والے نے اپنی نماز کے اندر لبیک کہاتو نماز فاسد ہوجائے گی پیخلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایام تشریق میں الله اکبرکہاتو نماز فاسد نہ ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر نماز کے اندراذ ان کے کلمات باارادہ از ان کہتو امام ابوحنیفہ کے نز دیکے نماز فاسد ہوجائے گی بیمحیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندراذ ان سی اورموذ ن کہتا ہے وہی کہنے لگا اگراذ ان کے جواب کا ارادہ کیاتو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اور اگر اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو بھی فاسد ہوجائے گی یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے والے کے دل میں شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالااور اس نے لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العیظیم کہاا گریدوسوسہ نجملہ امور آخرت تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گرمنجملہ امور دنیا تھا تو فاسد ہوجائے گی بیتمر تاشی میں لکھا ہے۔اگر نماز کے آخر میں تشہد کو بھول گیا اور سلام پھیردیا پھریاد آیا اورتشہد پڑھنا شروع کردیا اورتھوڑ اساپڑھ کرتشہد کے تمام ہونے سے پہلے سلام پھیر دیا تو امام ابویوسف کے قول ل اگر جیت میں ہے کوئی چیز گری سونمازی نے کہا ہم اللہ یا کسی کے لیے وعائے خیریا وعائے بدہوئی اور نمازی نے کہا آمین تو نماز فاسد ہو گی لیکن ان صورتوں میں امام ابو یوسف کے نز دیک فاسد نہ ہوگی اور سیجے قول طرفین کا ہے یعنی بسبب عمل کرنے کے متکلم کے قصد پر ۱۲

کے بموجب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ پہلا قعد ہ اس کا تشہد کی طرف عود کرنے سے باطل ہو گیا پس جب تشہد یورا ہونے ے پہلے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہوگئ اس واسطے کہ پہلا قعدہ اخیر بفتررتشہد کے ادانہیں ہواورا مام محکر ؓ نے کہا ہے کہ نماز اس کی فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ پہلاقعدہ اس کا قر اُت تشہد کی طرف عود کرنے ہے پوراباطل نہ ہوگا اور صرف اس قدر باطل ہوگا جس قدرتشہداس نے پڑھا ہے یا کچھ بھی باطل نہ ہوگا اس واسطے کہ قر اُت تشہد کامحل قعدہ ہے اور اس کے باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس پر فتویٰ ہے ای وجہ ہے مشائخ ہے اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے جس میں ائمہ ہے کوئی روایت نہیں اور وہ بیہ ہے کہ الحمد اور سور ہ پڑھنا بھول گیا اور رکوع کردیااوررکوع میں یادآیا پھرقر اُت کے واسطے کھڑا ہوا پھر نادم ہوکر بجدہ میں چلا گیااوررکوع کا اعادہ نہ کیا بعضوں نے کہا کے کہ نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ جب وہ قراُت کے لئے کھڑا ہواتو رکوع باطل ہو گیا پس جب پھر رکوع کا اعادہ نہ کیا تو نماز باطل ہو گی اور بعضوں نے کیا ہے کہ سب رکوع باطل نہ ہوگا یا کچھ باطل نہ ہوگا۔اس واسطے کہ رکوع کا باطل ہونا قر اُت کی وجہ سے تھااور جب اس نے قر اُت نہ کی تو گویا اس نے بیغل ہی نہیں کیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اورا گرنماز میں بلند آواز ہے آ ہ آ ہیا او ہ او ہ کہایا رویا جس ہے حروف پیدا ہو گئے پس اگر نیہ جنت کیا نار کے ذکر ہے تھا تو نماز اس کی پوری ہوئی اور اگر دردیا تلے مصیبت ہے تھا تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اوراگراینے گناہوں کی کثر ت کا خیال کر کے آ ہ کی تو نماز قطع نہ ہوگی اورا گرنماز میں ایسارویا کہصرف آنسو ہے آ ہ نہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گراخ اخ کہاتو اگر سنانہ جائے تو بالا جماع نماز فاسد نہ ہوگی اور مکروہ ہوگی اس لئے کہوہ کلام نہیں یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے۔اگر اپنے سجدہ کی جگہ سے خاک کو پھونکا تو اگروہ پھونکنامثل سانس لینے کے تھا کہ اس کی آواز سینہیں جاتی تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی لیکن عمد اایسا کرنا مکروہ ہےاوراگراس طرح سننے میں آیا تھا کہ حروف ججی اس میں سے پیدا ہوتے تھے تو وہ بمنز لہ کلام کے ہےاورنماز اس سے قطع ہوجائے گی پیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر جانور کوہو کہدے یا کتے کوہو کہدے ہٹا دیا تو نماز قطع ہوجائے گی اوراگراس طرح ہٹایا کہ حروف جمجی نہیں پیدا ہوئے تو نماز قطع نہ ہوگی کسی نے بلی کواس طرح بلایا کہ اس کی آواز میں حروف جبجی پیدا ہو گئے تو نماز قطع ہوجائے گی ااوراگراس طرح بلایا کہ تروف ججی نہ پیدا ہوئے تو نماز قطع نہ ہوگی اور جب بلی کواس طرح بھگایا کہ تروف ججی پیدا ہو گئے تو نماز قطع ہوجائے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر عذر کھنکارااوراس پرمجبور نہ تھا اوراس سے حروف حاصل ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی تیبیین میں لکھا ہے اور اگر اس سے حروف ظاہر نہیں ہوئے تو بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگی لیکن ہے مکروہ ہے ہے جرالرائق میں لکھا ہے اور عذر سے کھنکارا مثلاً مجبور تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہاں ہے نے نہیں سکتا تھااوراس طرح آہ آہ کہنااوراوہ اوہ کہناا گرعذرے ہے مثلاً مریض ہےاپنے نفس میں طافت نہیں رکھتا تو اس کا بھی یہی حکم ہےاوراس وقت میں وہ مثل چھینک یا ڈ کار کے سمجھا جائے گااوراگر چھینک لی یا ڈ کار لی اوراس ہے کلام پیدا ہو گیا تو نماز فاسدنہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگراپی آواز درست کرنے کے لئے یااپی آواز کواچھا بنانے کے لئے کھنکاراتو سیح قول کے بموجب نماز فاسد نہ ہوگی اس طرح اگرامام ہے کوئی خطاہوئی اوراس کے بتانے کے واسطے مقتدی کھنکارا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور غایبة میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نماز میں ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے کھنکارا علی نو نماز فاسد نہ ہوگی یتبیین میں لکھا ہے اگر قرآن میں دیکھ کر قر اُت ل کیونکہ پیخشوع کی زیادتی پر دلیل ہے اورا گرصر تک کہتا کہ اللہم اخلنی ایختہ ۔ الہی مجھے جنت میں داخل فریادے یا اللہم اجرنی من النار۔ الہی مجھے دوزخ ے نجات دے دینو نماز قطع نہ ہوتی ہی کنایہ میں بدرجہا دنی قطع نہ ہوگی ۱۲ سے کیونکہ در دومصیبت سے چلانا اور رونا بدون دعا کے معروف ہوتا اُس نے کہا کہ ہائے مجھ پر بڑی مصیبت ہے یا دائے مجھ پر پڑی تکلیف ہے تو یہ بالضرور مفسد ہے ام سے قیاس اس کا مقتضی ہے کہ کھنکار تا مفسد ہو کیونکہ وہ کلام ہوااور کلام مفید ہے مگرغرض سیجے میں کھنکارنے کا مفید نہ ہونانص کے سب سے اختیار کیا گیا یعنی سنن ابن ماجہ میں حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ میں آنخضرت مَنْالِثَیْمُ کی خدمت میں دوبار حاضر ہوتا تھا۔جس وقت میں آتا اور نماز پڑھتے ہوتے تو میرے لیے کھنکار دیتے اس ہےمعلوم ہوا کیفرض سیجے کے واسطيح كفئارنا مفسدنبيس كذافي الشامي ١٢

کی تو امام ابوصنیفہ کے نزد کیاس کی نماز فاسد ہوگی اور صاحبین کے نزد کی فاسد نہ ہوگی اور امام ابوصنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ قرآن کا اٹھانا اور اس کے ورق لوٹنا اور اس پرنظر کرنا ممل کثیر ہے اور بغیر اس کے نماز ادا ہو علی ہے اور اس قول ہے معلوم ہوا کہ قرآن اس کے سامنے رحل پررکھا ہوا ور وہ اس کو اٹھا تا نہ ہوا ور اس کے ورق نہ لوٹنا ہویا محراب میں لکھا ہوا ہوا ور اس ہے بڑھتا ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی دوسری دلیل امام ابوصنیفہ کی ہیے کہ قرآن سے لینا تعلیم بعنی سیکھنا ہے اور وہ اعمال صلوق میں نے نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ خواہ قرآن کو اٹھائے یا نہ اٹھائے ہرصورت میں نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ نہ قرآن اٹھایا اور نہاں سے تلقین عاصل کی اور مختصر اور جامع صغیر میں قرآن سے دیکھوڑ ہے اور بہت پڑھاتو نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ نہ قرآن اٹھایا اور نہاں سے تلقین عاصل کی اور مختصر اور جامع صغیر میں قرآن سے دیکھوڑ ہے اور بہت پڑھنا تو نماز فاسد نہ ہوگی ایر اس موجوئے کی تو ہوتو فاسد نہ ہوگی ہے فاسد نہ ہوگی ہو جائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اور اس کو بچھالیا تو بالا جماع نماز فاسد نہ ہوگی ہے تعیین میں لکھا ہے اگر نماز میں کی لکھے ہوئے پر نظر پڑی اور اس کو بچھالیا تو بالا جماع نماز فاسد نہ ہوگی ہے تکھا ہے اور جامع صغیر حسامی میں ہے اگر نماز کے اندر کی فقہ کے کی کتاب پرنظر پڑی اور اس کو بچھالیا تو بالا جماع نماز فاسد نہ ہوگی ہے تا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر محراب پر سوائے قرآن کے بچھاور لکھا تھا اور اس کو بھی اور اس کو بچھا تو امام ابو یوسف کے قول کے بھر جب نماز فاسد نہ ہوگی اور اس کو کہا ور اس کو کہا ہے اگر فیار سے مشار کے اختیار کیا ہے۔

اورامام محد کے قیاس کے بموجب نماز فاسد ہوگی یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور سیح یہ ہے کہ نمازاس کی بالا جماع فاسد نہ ہوگی یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر کوئی قصد کر کے بہتھے یا بلاقصد سمجھاس میں بموجب قول میچے کے پھرفر ق نہیں یہ بیین میں لکھا ہے اگر نماز کے اندر انجیل یا تو رات یا زبور میں سے پچھ پڑھا خواہ وہ قرآن اچھی طرح پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہوتو نمازاس کی فاسد ہوجائے گی یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے دوسری قسم ان افعال کے بیان میں جن سے نماز فاسد ہوجائی ہے ممل کیڑ سے نماز فاسد ہوجائی ہوا قبال میں تمین قول ہیں اوّل میں ہے کہ جس کام کی محل قبل سے فاسد نہیں ہوتی یہ محط سرحتی میں لکھا ہے لیل اور کثیر میں کیا فرق ہاس میں تمین قول ہیں اوّل میں ہے کہ جس کام کی عادت دونوں ہاتھوں سے کرنے کی ہوتی ہے وہ محمل کثیر ہے اگر چہ ایک ہاتھ ہے ہی کرے جسے محمل میں با ندھنا اور کرتا پہننا اور یا نجامہ با ندھنا اور کرتا پہننا اور یا نہا ہوں کہ ہوتی ہے کہ باز بارنہ ہو یہ قاول تا ہوں اور اور گام اتار نا تیج بین میں لکھا ہے اور جوکا م ایک ہاتھ سے ہوتا ہو وہ تھوڑ اجب ہی تک ہوتی وہ تھوڑ اجب ہی تک ہوتی اور خونا وہ کی خوان میں لکھا ہے۔

ا پنے کا ندھے پر اُٹھایا تو اُس سے نماز فاسد نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز اٹھائی جس کے اٹھانے میں تکلیف اور دفت ہوتی ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی بیظہیر بیمیں لکھاہے اگر جان کر یا بھول کر کھایایا پیاتو نماز فاسد ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگراس کے دانتوں میں کچھ کھانا تھااوراس کونگل گیااگروہ چنے ہے کم تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی مکروہ ہوگی اوراگر چنے کے برابر ہوگا تو فاسد ہوگی بیسراج الوہاج میں فتاویٰ نے قتل کیا ہے اور یہی تبیین میں اور بدائع اور شرح طحاوی میں لکھا ہے اور بقائی نے ذکر کیا ہے کہ یمی اصح ہے بیجندی میں لکھا ہے۔اگراس کے دانتو ب میں ہے خون نکلا اوراس کونگل گیا تو اگرتھوک اس پر غالب تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیہ سراج الوہاج میں لکھا ہے نصاب میں ہے کہ اگر کئ شخص نے نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ کھایا پیا پھر نماز شروع کر دی اور اس کے منہ میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز باقی رہ گئی تھی اور اس بقیہ کو کھیا لیا یا پی لیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس طرح اگر اس کے دانتو ں میں کوئی چیز تھی اور نماز میں ہےاوروہ اس کونگل گیا تو اگر چہ چنے کے برابر ہواس سے نماز فاسر نہیں ہوتی یہ قول امام ابو حنیفہ ّ اور امام ابو یوسٹ کا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اگر اس کے دانتوں میں سےخون نکلا اور اس کونگل گیا تو اگر منہ بھر کرنہ تھا تو اس سے انماز فاسد نہیں ہوتی پیفآویٰ قاضی خان اور خلاصہ اور محیط میں لکھا ہے اگر باہر ہے ایک تل منہ میں لیا اور اس کونگل گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور یہی اصح ہاوراً گرکوئی چیز میٹھی کھائی اورنگل گیا پھرنماز میں داخل ہوا مگراس کی شیرینی منہ میں موجودتھی اوراس کوبھی نگل گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر . قندیاشکرمنه میں رکھی اوراس کو چبایانہیں لیکن نماز پڑھتے میں اس کی شیرینی حلق کے اندر جاتی ہےتو نماز فاسد ہوجائے گی بیمحیط سرحسی میں لکھاہےاوریہی مختارے بیظہبیریہ میں لکھاہےاورا گربہت سا گوند چبایا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمحیط سرحسی میں لکھاہےا گر چھالی کو چبایااور وہ ٹوٹی نہیں تو اگر بہت چبایا تو اس سبب ہے نماز فاسد ہوجائے گی کہ وہ ممل کثیر ہے اور اگر اس میں سے پچھٹوٹ کر اس کے خلق میں داخل ہو گیا تو اگر چے تھوڑا ہونماز فاسد ہوجائے گی اوراگراس کو چبایانہیں اور تھوک کے ساتھ حلق کے اندر چلی گئی تو نماز فاسد نہ ہوگی اوراگراولا یا کوئی قطرہ یا برف کا ٹکڑااس کے منہ میں چلا گیا اور اس کونگل گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر نماز پڑھتے میں چراغ کی بتی اٹھالی تو نماز فاسد نہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر نماز پڑھتے میں چراغ میں بتی رکھدی تو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ عمل قلیل ہے بیسراج الوہاج میں فتاویٰ نے نقل کیا ہے۔اگر منہ بھر کرتے کی تو وضوٹو ٹ جائے گانماز فاسد نہ ہوگی اوراگر منہ بھرنے ہے کم قے کی تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی اور اگر منہ بھر کرتے کی اور اس کونگل گیا اور وہ اس کواگل دیے پر قادرتھا تو نمازاس کی فاسد ہوجائے گی اوراگر منہ بھر کرنہ تھی تو امام ابو یوسف ؓ کے قول کے بموجب نماز فاسدنہ ہوگی امام محرؓ کے قول کے موافق فاسد ہوجائے گی اور زیادہ احتیاط امام مجیرٌ کے قول میں ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر عمدائے کی تو اگر وہ قے منه بحركر نتھى تواس كى نماز فاسد نە بہوگى اورا گرمنه بحر كرتھى تو نماز فاسد بوجائے گى يەمجىط مىں لكھا ہے۔ا گرنماز میں قبله كى طرف كوچلا گيا تو اگرلاحق نہیں ہےاورمسجد ہے نہیں نکلاتو نماز فاسد نہ ہوجائے گی اور میدان میں جب تک صفوں نے نہیں نکلاتب تک فاسد نہ ہوگی بیمدیہ میں لکھا ہے اور اگر قبلہ کی طرف کو پیٹھے پھیر دی تو نماز فاسد ہوجائے گی نظہیریہ میں لکھا ہے اگر نماز میں بفتدرایک صف کے چلاتو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بفترر دوصفوں کے ایک بار چلاتو نما ز فاسد ہوجائے گی اور پچھٹھبرا پھر بفتدر کا ایک صف کے چلاتو نماز فاسد کنے ہوگی میہ درمیانی تھبراؤبقدررکن ہوا ہے امام محر نے سر کبیر میں اوراق میں قیس ہے ذکر کیا ہے کہ اس نے ابو ہریرہ گود یکھا کہ اپ گھوڑے کی قبا پکڑے نماز پڑھتے تھے پہال چک کددور کعتیں پڑھیں پھر قبا اُن کے ہاتھ ہے چھوٹ گئی اور گوڑا جانب قبلہ روان ہوا پس ابو ہریرہ نے پیچھا کریے اُس کی قباء پکڑ لی اوراس کے پانے پر باقی دونوں رکعتیں پڑھیں اورا مام محرؓ نے کہا کہ ہم ای کو لیتے ہیں جب کہ قبلہ کی طرف پیٹے نہ کرے ہمیں کوئی تفصیل قلیل وکثیر کی نہیں ککھی

اس ے ظاہر ہے کہ قبلہ زخ رفتار کچھ مفسد نہیں اور قساریہ کہ جب کثیر ہوتو مفسد ہے اور رکن الاسلام سغدی نے ہی اسناوے نقل کیا کہ اگر نمازی یا حاجی یا مسافر

سفر میں ہوقبلہ رخ اس کا جانا اگر چہ کثیر ہومفسد نہیں ہو

فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے رفع یدین ہے نماز فاسدنہیں ہوتی اگر دونوں پاؤں پھیلا کرسواری کے گدھے کو ہا نکاتو نماز فاسد ہوگی اور اگرایک پاؤں ہے ہا نکاتو نماز فاسد نہ ہوگی بیخلا صہ میں لکھا ہا اورا گرایک پاؤں ہلایا مگر برابر ہلا تار ہاتو فاسد نہ ہوگی اورا گر دونوں پاؤں کو ہلا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس قول میں دونوں پاؤں کے ممل کودونوں ہاتھوں کے ممل پرایک پاؤں کے ممل کوایک ہاتھ کے عمل پراعتبار کیا ہےبعضوں نے کہاہے کہا گر دونوں پاؤں تھوڑے ہلائے تو نماز فاسد نہ ہوگی بیمجیط سزحسی میں ککھاہے یہی اوجہ ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گرسیندا پنا قبلہ کی طرف ہے پھیر دیا اورمعذور نہیں ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمنھ پھیراسینہ نہ پھیرا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیز اہدی میں لکھا ہے مگر بیچکم اس صورت میں ہے کہ فوراً منہ قبلہ کی طرف کو پھیرے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر جانور پرسوار ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ایسا کا م ہے کہ بغیر دونوں ہاتھوں کے پورانہیں ہوسکتا اور اگر جانور پر سے اتر اتو نماز فاسد نہ ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کوئی نماز پڑھتا تھا اس کوایک شخص نے اٹھا کرایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچا دیا مگروہ قبلہ کی طرف ہے نہیں پھرا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گراس کو جانور پر بٹھا دیا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر بلاعذر ا مام ہے آ گے بڑھ گیا تو نماز فاسد کے ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور فقاویٰ فضلی میں ہے اگر کو کی شخص جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے اورا پی نماز کی جگہ ہے بقدر بحدہ کر لینے کی جگہ کے پیچھے کوہٹ گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس طرح مقدار بجوداور اس کے پیچھے اور دا ہے اور بائیں اعتبار کی جاتی ہے اور اس کو حکم مسجد کا دیا جاتا ہے تو جب تک اتنی جگہ ہے نہیں بڑھامسجد ہے باہز نہیں ہوا اس باب میں لکیر کھینچ لینے کا کچھاعتبارنہیں ہے بیہاں تک کہا گر کوئی شخص اپنے گر دلکیر کھینچ لینے کا کچھاعتبارنہیں ہے بیہاں تک کہا گر کوئی شخص اپنے گر دلکیر کھینچ لینے کا بچھاعتبارنہیں ہے بیہاں تک کہا گر کوئی شخص اپنے گر دلکیر کھینچ لینے کا نماز فاسد ہوجائے گی بیمحیط میں لکھا ہے اگر صف کے چیج میں کچھ جگہ خالی تھی اوراس میں کوئی شخص داخل ہوااور دوسرا شخص جگہ فراغ ہونے کے واسطےآ گے بڑھ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی بیززانتہ الفتاویٰ میں لکھا ہےاور یہی قدیہ میں لکھا ہے۔کوئی شخص اپنے گھر مغرب کی نماز پڑ ھتا تھااورا یک شخص نے آگراس کے بیچھے نفل کی نیت با ندھ لی اورامام بھول کر چوتھی رکعت کو کھڑ اہوااور تیسری رکعت پر نہ بیٹھا اور مقتدی نے اس کی متابعت کی تو فقہا نے کہا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔نماز میں بچھو یا سانپ کے مارنے سےنماز فاسدنہیں ہوتی خواہ ایک ضرب میں مرےخواہ بہت می ضربوں میں یہی اظہر ہے اور مجمع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر بیرحادثہ مقتدی پر واقع ہوااور جوتی ہاتھ میں لے کراس کی طرف جائے تو اگر چہامام ہے آگے بڑھ جائے تو بھی نماز فاسدنہیں ہوتی پیخلاصہ میں لکھا ہے سب طرح کے سانپوں کے مارنے کا یہی حکم ہے یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور سانپ اور بچھو کا مارنا نماز میں اس وقت مباح ہے کہ جب اس کے سامنے آجائے اور ایذ دینے کا خوف ہواورا گرایذ ادینے کا خوف نہیں ہےتو مکروہ ہے بیمحیط میں لکھا ہےا گر بے در بے تین پتھر پھینکے یا جو َمیں ماریں یا بے در بے تین بال اکھڑے یا آئکھوں میں سرمہ لگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی نظہیر بیمیں لکھا ہے جمتہ میں ہے کہ بعض مشائخ ہے کہا ہے۔

اگر کسی خف نے پھراس طرح بچینکا کہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کرخوب طافت سے کھینچا اور ہوا میں پھر بچینکا تو ایک پھر کے پھینکنے سے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور حسن سے روایت ہے کہ اگر کوئی جانور پر سوار ہوکر نماز پڑھتا تھا اور اس کو تیز کرنے کے لئے مارا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک باریا دو بارے مارنے میں نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر مخملہ مفدات کے دل سے مرتد ہونا ۔ مجنون ہونا۔ انماء ہونا ہر موجب خسل رکن چھوڑ نا بلاغذر مقتدی کا امام سے پہلے رکوع کر ناوسر انمانا بدون اس کے کہام کے ساتھ اعادہ کرے مبدوق کا مفر دہوجائے کے بعد یعنی رکعت کا تجدہ کرنے کے بعد امام کے تجدہ ہو میں متابعت کرے شریک ہونا میں مباوق کے درمیان نماز میں امام کا قبقہہ وغیرہ کوئی فعل منانی نماز وضوکر نا جوجائز نہیں ہے ا

رکعت میں تین بار مارے گا یعنی ہے در ہے مارے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی آ دمی کوایک ہاتھ یا کوڑے ے مارا تو نماز فاسد ہوجائے گی بیمنیتہ المضلی میں لکھا ہے اگر کسی جانور پر پتھر پھینکا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر مکروہ ہوگی بیہ خلاصہ میں لکھا ہا گرڈ صلے موزے کو نکالاتو نماز فاسد نہ ہوگی یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر موز ہ پہنا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اگر جانو رکو لگام دی یاز ین تھینچایا اس کا زین اتارتو نماز فاسد ہو جائے گی بیفتاویٰ قاضیٰ خان میں لکھا ہے اگر بقدر تین کلموں کے نماز میں لکھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگراس ہے کم لکھاتو فاسد نہ ہوگی اور فتاویٰ میں ہے کہ تین کلموں کی مقدار مجموع النوازل میں کھی ہے بیے خلاصہ میں لکھا ہاورا گر ہوا میں یابدن پر کچھ لکھا جو ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اگر چہ بہت ہونماز فاسد نہیں ہوتی بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر درواز ہبند کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گربند درواز ہ کھولاتو نماز فاسد ہوجائے گی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اور کسی بچہنے اس کی بپتان کو چوسااگر دو دھ نکلاتو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ جب دو دھ نکلاتو دو دھ پلانا ہوا اوبغیراس کے ددوھ بلانانہیں بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تین چسکیاں لیں تو بغیر دودھ نکلے بھی عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی پیہ فناویٰ قاضی خان اورخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی عورت نماز پڑھتی تھی اور اس کے شوہر نے اس کی رانوں میں مجامعت کی تو اگر جہاس ے کچھ رطوبت کا انزال نہ ہوا ہوتو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس طرح اگرشہوت سے یا بغیرشہوت عورت کا بوسہ کیا یاشہوت ے مساس کیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی لیکن اگرعورت نے مردنماز پڑھنے والے کا بوسہ لیا اور اس وقت مرد کواس کی خواہش نہ ہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔جسعورت کوطلاق رجعی دے چکا ہے اگر نماز کے اندرشہوت ہے اس کی فرج کو دیکھا تو طلاق ہے ر جعت ہوجائے گی ایک اور روایت کے بمو جب اس کی نماز فاسد نہ ہوگی یہی مختار ہے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔اگر نماز پڑھنے میں اپنے سریا ڈاڑھی میں تیل ڈالایاا ہے سر پر گلاب لگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی کہا گیا ہے کہ بیٹھماس وفت ہے کہ جب شیشی لے کرتیل سر پر ڈالا اوراگر تیل ہاتھ میں تھا اور اس ہے اپنے سر پر یا ڈاڑھی پرمسح کرلیا تو نماز فاسد نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر اپنی داڑھی میں تنکھی کی تو نماز فاسد ہوجائے گی یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔اگرا یک رکن میں تین بار تھجلایا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی پیہ اس ونت ہے کہ ہر بار ہاتھا تھالےاوراگر ہر بار ہاتھ نہا تھا ہے تو فاسد نہ ہوگی اگرایک بار تھجلایا تو مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگر نماز پڑھنے والے کے بجدہ کی جگہ میں ہوکر کوئی گذر گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اوروہ گذرنے والا محض گنہگار کم ہوگا اس مسئلہ میں فقنہا نے بہت کلام کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کوکس جگہ تک گذر نا مکروہ ہے اصح یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ اس کے یاؤں سے تجدہ کی جگہ تک میں گذرنا مکروہ ہے تیبین میں لکھا ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہا گرکوئی شخص نماز پڑھنے میں اپنے سجدہ کی جگہ نظر ڈالے ہوے ہو پھر گذرے اور گذرنے والے پراس کی نظرنہ پڑے تو مکروہ نہیں یہی سیجے ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے یہی اصح ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور یہی ٹھیک ہے بینہا بیمیں لکھا ہے بیتھم جنگل کا ہے اور اگر متجد میں ہے تو اگر نمازی اور گذر نے والے کے درمیان میں کوئی حائل ہے کوئی آ دمی یا ستون تو مکروہ نہیں اور اگر اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے اورمجد چھوٹی ہے تو ہر جگہ ہے مکروہ ہے لے۔ اور فرق دونو ںمسکوں میں بیہ ہے کہا گرعورت نماز پڑھتی تھی اور شو ہرنے بوسہ لیا تو عورت کی نماز اس لیے فاسد ہوئی کہ فاعل جماع کا در دہوتا ہے تو جب وداعی جماع میں کوئی عورت کے ساتھ کرے گا تو اُس کی ن ماز فاسد ہو جائے گی اورا گرمر دنماز پڑھتا ہے اورعورت نے بوسرلیا تو عورت فاعل جما کی نہیں اس کیے اس کی طرف ہے وواعی جماع کا پایا جانا داخل جماع نہیں جب تک کے مر دکوشہوت نہ ہو کذافی الشامی ۱۳ ع

ع برتیل قول علیہ السلام لوعلم الماء بین یدی المصلی اذاعلیہ من الورز لوقف اربعین یعنی اگرمصلی کے روبر وگذرنے والا جانتا کہ اُس پر کیا گناہ پڑتا ہے تو وہ البتہ کھڑار ہت اچالیس تک ابوالنصر راوی نی عذر کیا کہ جھے یاد نہ رہا کہ چالیس دن فر مائے یا چالیس ماہ یا چالیس سال اور بیصدیث صحیحیین ہے ہے اور برارگ روایت میں جالیس خریف مذکور ہے ااع اور بڑی مبحد کو جنگل کا حکم ہے بیکا فی میں لکھا ہے اگر چبوتر ہ کے او پر پڑ ھتا ہوتو اگر سامنے گذرنے والے کے اعضا نماز پڑھنے والے کے مقابل ہوتے ہیں تو مکروہ ہے ورنہ مکر وہ نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر دوقخص ملے ہوئے ہوں تو کراہت اس شخص کے واسطے ہوگ جس مصلی کے قریب ہوگا پیسراج الوہاج میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے کہ جو مخص سوار ہواور نماز پڑھنے والے کے سامنے گذرنا عاہے بھرحیلہ بیہ ہے کہ جانور کی آڑ میں ہوکر گذر جائے تو گنہگار نہ ہوگا اس واسطے کہ جانور کی آڑ ہوجائے گی بیزہا یہ میں لکھا ہے اور اگر دو صحف گذرنا جا ہیں تو ایک شخص نماز پڑھنے والے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص اس کی آڑ میں گذر جائے پھروہ پہلا شخص یہی کرےاوراس طرح دونوں گذرجا کئیں بیقدیہ میں لکھا ہےاور جو شخص جنگل میں نماز پڑھنا جا ہتا ہواس کو جا ہے کہ کہا ہے سامنے ایک سترہ کے کھڑا کرے جس کا طول ایک ذراع اور مٹائی بفتر رانگلی کے ہواور اس کواپنی داھنی یا بائیں پھنووں کے سامنے کرے اور داھنی بھنووں کے سامنے کرنا افضل ہے میہبین میں لکھا ہے اور اگرلکڑی گاڑنہ سکے تو اس کوڈ الدے بیرکافی میں لکھا ہے اس مسئلہ کی ایک جماعت نے منجملہ ان کے قاضی خان نے بھی جامع صغیر کی شرح میں اس کی تھیجے کی ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ یمی اصح ہے اور قدید میں ہے کہ یمی مختار ہے بیشرح ابوالمکارم میں لکھا ہے اور اس کوسا منے رکھے تو لمبائی میں رکھے چوڑ ائی میں ندر کھے تیمبین میں لکھا ہے اورا گراس کے پاس کوئی لکڑی یا گاڑے یا سامنے رکھنے کی چیز نہ ہوتو عامہ مشائخ کا ند ہب یہ ہے کہ خط نہ کھنچاور یہ ایک روایت ہام محد ﷺ سے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ یہ خط تھنچے اور امام محد ؓ سے ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے جن فقہا نے خط تھنچنے کو جائز کہا ہے کیفیت خط میں انکااختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ طول میں خط تھنچے اور بعضوں نے کہایہ محراب کی صورت کا خط کھینچے میرمحیط میں لکھا ہے۔اگر سامنے کسی کے گذرنے کا خوف نہ ہواور راستہ کی طرف کو منہ نہ ہوتو اگر سترہ نہ کھڑا کرلے تو کچھ مضا نُقتٰہیں بیمبین میں لکھاہے۔امام کے سامنے جوستر ہ ہوو ہی جماعت کاستر ہے اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے ستر ہہیں ہے اور اس كے سامنے كوكوئى هخص گذرے ياستر ہ ہے اور نمازى اور ستر ہ كے در ميان كوئى هخص گذر نا جا ہے تو اس كواشار ہ ياتىبيج ہے رو كے يعنی سحان اللہ کہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے فقہانے کہاہے بیمر دوں کے واسطے ہے اورعورتوں کے واسطے حکم بیہ ہے کہ وہ ہاتھ برپاتھ ماریں اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ دا ہے ہاتھے کی انگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر مارے بحرالرائق میں غاینة البیان سے نقل کیا ہے اشارہ اور بہیج دونوں کو جمع کرنا مکروہ () ہے اوراشارہ سرے کرے یا آئکھ ہے کرے یاان دونوں کے سواکسی اورعضو ہے کرے بیکانی میں لکھا ہے اگر نماز میں رکوع یا سجدہ زیادہ کردیا طاہر روایت میں یہ ندکور ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور اس طرح اگر دوسجدے یا زیادہ بر صادیئے تو بھی نماز فاسدنہیں ہوتی اور یہی حکم اس صورت میں ہے کہا گر دورکوع پر طادیے یا اس ہے بھی زیادہ کردیئے اور اگر نمازتمام کرنے سے پہلے ایک رکعت بوری زیادہ کر دی تو اس کے نماز فاسد عجم ہوجائے گی اگرامام نے رکوع کیااور ایک تجدہ کیاور جب ایک تجدہ کر کے سراٹھایا تو ایک اور مخص آ کرنماز میں اس کے ساتھ داخل ہوااور اس نے رکوع کیا اور دو تجدے کئے تو اس کی نماز فاسدہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے بوری ایک رکعت بڑھادی یعنی رکوع اور بجود اور اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے بیرمحیط میں لکھا ہے کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور اس نے نئ تکبیر کہہ کرعصر یانفل کی نماز شروع کر دی تو پہلی نماز اس کی فاسد ہو جائے گئ اس سترہ ہمرادلکزی یا اورکوئی چیز ہے جونمازی کے سامنے آٹر ہوجائے اس نے نمازی نے خدائے تعالی کا نام من کر کہا جل جلالہ یا نبی مُثَاثِقَةُ کما کا م سااوند آپ پر درود پڑھایا امام کی قر اُت تی اور کہا بچ کہا اللہ نے اور اُس کے رسول نے تو ان کلمات ہے نماز فاسد ہو گی اگر متکلم کے جواب کا قصد کیا ہو گا یعنی اگر بقصد تعظیم اور ثناء کے کہے گاتو بینماز فاسد نہ ہوگی اور کہنااس قدرمعتبر ہے کہا ہے آپ سننے اور اگراس طرح کہا کہ خود بھی نہ سناتو نماز فاسد نہ ہوگی کذا فی (۱) میہ جوحدیث میں آیا ہے کہ گذرنے والے سے جنگ کرے کہ وہ شیطان ہے میمنسوخ ہے چنانچے زطیعی نے سرحسی نے قل کیا کہ بیتکم ابتدائے اسلام میں تفاجب نماز کے اندر کام کرنا مباح تھااب اُس کی اجازت نہیں کذافی الشامی ۱۳

واسطے کہ پڑھیں جب سلام پھیراتو یادآ یا کہ ایک بجدہ بھول گیا ہے پھر کھڑا ہوااوراز سرنونماز شروع کی اور چار کعتیں دوسری نماز میں اس کا شروع کرنا ہے جو گیا اور وہ دوسری نماز نفل ہے اگر نفل کی نیت کی ہو یا عصر کی نیت صاحب ترتیب نے کی ہواورا گرصاحب ترتیب نہیں ہے مثلاً بہت می نمازوں کے فوت ہونے یا وقت کی تنگی کے سبب ہے ترتیب ساقط ہوگئی ہوت بھی وہ پہلی نمازے نکل جائے گا گرنفل پڑھتا ہواوراس نے نماز میں ہی فرض شروع کردیتے یا جعہ پڑھتا تھااور ظہر شروع کردی یا طہر پڑھتا تھااور جعد شروع کردیا تو جس نماز میں تھااس ہ باہر ہوجائے گا یتیبین میں لکھا ہے۔اگر ظہر کی ایک رکعت پڑھی پھراس نے از سرنو تکبیر کہہ کروہی ظہر کی نماز پڑھنا چاہی تو جتنی نماز اداکر چکا ہے وہ فاسد نہ ہوگی اوراس رکعت کا نماز میں حساب ہوگا یہاں تک کہ اگر باقی نماز میں جو پہلی رکعت کے حساب سے قعدہ انجر کا موقع ہوگا اور وہاں نہ بیٹیا تو نماز فاسد ہوگی یہ بخرالا اکن میں لکھا ہے بیاس وقت ہے جب دل سے مواوراگر زبان کے بھی کہددیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں تو وہ نماز باطل ہوجائے گی اوراس رکعت کا حساب نہوگا یہ کا نمین نظر وع کی پھراس سے کسی اور شخص نے اقتد اکر لیا اور امام نے اس کے سبب سے دوبارہ نماز شروع کر دی تو دوسری بارنماز شروع کر نے کا اعتبار نہ ہوگا ای پہلی بار کے شروع کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر داخل ہونے والی عورت ہو تو میں بھر سے میں بیٹ وقت کے جب دل سے کہت کی دوسری بارنماز شروع کر نے کا اعتبار نہ ہوگا ای پہلی بار کے شروع کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر داخل ہونے والی عورت ہوتوں بھی میں بھر سے معرفی میں بیا میں میٹھوں کیا مقبار کیا جائے گا لیکن اگر داخل ہونے والی عورت ہوتوں بھو سے معرفی میں میں میں موجود کی میں میں میں کھوری کے دائے کہ کی ایک معرفی کی میں میں کھر اس کے کھر کی کہ کردی تو دوسری بارنماز شروع کرنے کا اعتبار نہ ہوگا تی کہلی بار کے شروع کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر داخل ہونے والی عور یہ کو تو کی دوسری بارنماز شروع کر نے کا اعتبار نہ ہوئے کی اور اس کے کہ کی دوسری بارنماز شروع کی کو تو کو کو کو تو کیا تعبار کیا ہوئے کی دوسری بارنماز شروع کی کو تو کہ کیا تعبار کیا کو کی کو کو تعبار کیا تو کو کو تو کو کہ کو تو کی جو کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کو کی کو کو کو کی کیا تعبار کیا کو کر کی کو کی کو کو

دوسراشروع صحيح ہوجائے گايہ نہايہ ميں لکھاہے۔

ا یعنی خواہ عمر نمازی نیت کرلے خواہ اس کو کرے تلفظ نیت ہے پہلے نماز فاسد ہے کیونکہ نیت کا تلفظ کلام ہے اور کلام نماز کامفسد ہے کذا فی الشامی ۱۳ اور فاسد کرنا ہے نماز کو تجدہ کرنا نمازی کانا پاک چیز پراگر چہ اُس کو پاک چیز پردھرالیا ہو بخلاف دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے کہ اگران کو نجس پردگھا ہوگا تو اسد نہ ہوگی ظاہرروایت بر۱۲ سے بیدہار ہے زویک ہے معنی کہ جو پچھ پڑھ چکاوہ مجبوب ہوگا اور امام شافعی اور احمد کے زویک اگر منفر دنے امام کی اقتدا کی نیت کی تو واضل ہونا تھے ہے مگر جو پڑھ چکاوہ محبوب ہے اور پہلاتح بمہ کافی ہے ۱۱ ا

وربري فصل

### ان چیز ول کے بیان میں جونماز میں مگروہ ہیں اور جومگروہ نہیں

نماز پڑھنے والے کواپنے کپڑے اور داڑھی یابدن سے کھیل کرنایا تجد ہ میں جاتے وقت اپنے سامنے یا پیچھے سے کپڑا اُٹھانا مکروہ ' ہے بیمعران الدرایہ میں لکھا ہے اورا گر کپڑے کواس لئے جھٹکے کہ رکوع میں اس کے بدن سے لیٹ نہ جائے تو مضا اُقذ نہیں اور اگرنماز کے فارغ ہونے کے بعدیا پہلے پیشانی ہے مٹی یا تنگ پو تخچے تو اگر اس کواس سے ضرر تھااور نماز میں خلل پڑتا تھا تو مضا لَقة نہیں اور اگرخلل نہیں پڑتا تھا تو درمیان نماز میں مکروہ ہے اورتشہد اورسلام ہے پہلے مکروہ نہیں پیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس کا چھوڑ ناافضل ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے نماز میں اپنی پیشانی ہے پسینا پونچھنے میں مضا کقہ نہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو کا م مفید ہونماز میں اس کے کرنے ہے کچھ مضا نقہ نہیں اور نبی مثالی ہے کے طور پر ثابت ہوائے کہ آپ نے پیینا پیشانی ہے بو نچھا ہے اور جب بحدہ ہے کھڑے ہوتے تھے تو کپڑے کو دا ہے یا بائیں جانب کو جھاڑتے تھے اور جو کا م مفید نہیں و ہنماز میں مکروہ ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہےاور بینہا یہ میں لکھا ہے۔نماز کے اندراگر ناک میں ہے کچھ رطوبت نگلی تو اس زمین پر ٹیکنے ہے اسکا پونچھ وینا اولی ہے یہ قدیہ میں لکھا ہے اور آینوں کا یا سبحان اللہ کا ہاتھ ہے گننا نماز میں مکروہ ہے اور امام ابو یوسف ّ اور امام محمر ؓ ہے منقول ہے کہ اس میں نیچھ مضا نَقة نہیں بعضوں نے کہا ہے کہ بیخلاف صرف فرضوں میں ہے اورنفلوں میں بالا جماع جائز ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ خلاف نفلوں میں ہےاور فرضوں میں بالا جماع جائز نہیں اور اظہریہ ہے کہ سب میں خلاف ہے یہبیین میں لکھا ہے اور اگر کسی مخص کو گننے کی ضرورت پڑے تو اشار ۃُ گنے ظاہر نہ گنے اور جو تخص مجبور ہووہ صاحبین کے قول پڑمل کرے بینہا پیمیں لکھا ہے اور فقہانے کہاہے کہا گر انگلیوں کےسرے سے اشارہ کرلےتو مکروہ نہیں بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور نماز سے باہر شبیع کے گننے میں اختلاف ہے متصفی میں ہے کہ بچے قول کے بموجب نماز ہے باہر مکروہ نہیں یہ بیپین میں لکھا ہے اور سورتوں کا گننا مکروہ ہے اس واسطے کہ وہ اعمال صلوٰ ۃ میں ے نہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔اور کنگریوں کو ہٹانا مکروہ ہے لیکن اگران کی وجہ سے تجدہ نہ ہو سکے تو ایک یا دو بارصاف کر دینا مکروہ نہیں اور ظاہرروایت میں بیہ ہے کہ ایک بارصاف کرے بیقنیہ میں لکھا ہے اور میرے نز دیک اس کا چھوڑ نا بہتر بیخلاصہ میں لکھا ہے اور نماز کے اندرانگلیوں میں انگلیاں ڈالنااور چٹکا نامکروہ علی ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اورانگلیاں چٹکا نابیہ ہے کہ ان کو دبائے یا تھینچے تا کہان میں ہے آواز نکلے بینہا بیمیں لکھا ہے۔ نماز ہے باہرانگلیاں چڑکانے کواکثر مکروہ بتلایا ہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔

س ال ليكريمين سنت طريقه كالجهور بالازم آنا بااع

طرح دیکھنا کہ پچھ منہ قبلہ کی طرف ہے پھر جائے مکروہ کے صرف گوشہ چٹم ہے دیکھنا جس میں منہ قبلہ کی طرف ہے نہ پھیرے مضا نَقَهُ بیس بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے آسان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے بیبیین میں لکھا ہے تشہد میں اور دونوں تجدوں کے درمیان اقعا مکروہ ہے بیزفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اقعااس طرح کے بیٹھنے کو کہتے ہیں کہسرین اپنے زمین پرر کھ لے اور دونوں گھنے کھڑے کردے یہی سیجے ہے بیرہ ایہ میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیکا فی اور نہا بیمیں مبسوط نے کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اقعاء کے معنی یہ ہیں کہاپنی ایڑیوں پر بیٹھےاوربعضوں نے کہا ہے کہا نگلیوں کےاطراف پر بیٹھےاوربعضوں نے کہا کہا قعاءا سے ہیٹھنے کو کہتے ہیں کہ گھٹنے اپنے سینہ میں لگائے اور بعضول نے کہاہے کہ گھٹنے اپنے سینہ میں لگا کر دونوں ہاتھ زمین پر ملیکے اور پیہ کتے کی نشست کے مشابہ ہے بیسب صور تیں مکروہ ہیں ہزاہدی میں لکھاہے ہاتھ سے سلام کا جواب دینااور بلا عذر جپارز انو بیٹھنا مکروہ ہے تیبین میں لکھاہے دونوں باہیں زمین پر بچھانا اور رکوع کرتے وفت اور رکوع ہے سراٹھاتے وفت رفع پدین کرنا اور سدل ثوب مکروہ ہے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہےاورسدل ثوب اے کہتے ہیں کہا ہے سر پر یا دونوں مونڈھوں پر کیڑ اڈ ال کراس کے کنار ہ ادھرادھر کوچھوڑ دے اور اگر قبا کو دونوں مونڈھوں پر ڈالےاورا پنے ہاتھاں میں نہ ڈالے تو یہ بھی سدل ہے تیبیین میں لکھا ہے برابر ہے کہ قباکے پنچ قیص ہویا نه ہو بینہا بیمیں لکھا ہے خلاصہ اور نصاب المصلی میں ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا شفۃ مع یا قرجی پہنے ہوے ہواور ہاتھ آستیوں میں نہ ڈالے تو متاخرین کا اختلاف ہےاورمختاریہ ہے کہوہ مکروہ نہیں ہے یہ ضمرات میں لکھا ہےاور فقہانے کہاہے کہ جو محض قباپہن کرنماز پڑھےاں کو چاہئے کہ دونوں ہاتھ آستیوں میں ڈال لےاور پٹکے ہے باندھ لے تا کہ سدل نہ ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ نمازے باہرسدل کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے قعیہ میں کے باب الکراہت میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس عمامہ موجود ہوتو سستی کی وجہ ہے یا نماز کوایک سہل کام سمجھ کر ننگے سرنماز پڑھےتو مکروہ ہے اور اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے ننگے سر پڑھے تو مکروہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے کی شخص کے پاس کر تدموجود ہواوروہ صرف یا تجامہ پہن کرنماز پڑھےتو مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہےاور فقاوی عمّا ہیمیں ہے کہ برنس پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہےاورلڑائی میں اس کا پہننا مکرو ذہیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے آستین کہدیوں تک چڑھا کرنماز پڑھنا مکروہ ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاور کپڑے کواس طرح پہننا کہ وہ اس کے بدن پرسر سے پاؤں تک مثل جھولی کے ہو جائے اور کوئی جانب ایسی آتھی ہوئی نہ ہوجس سے ہاتھ باہر نکلیں مکروہ ہے تیمیین میں لکھا ہے اور کپڑے کواس طرح پہننا کہ اس کو داپنی بغل کے نیچ کیگر دونوں کنارے اس کے بائیں مونڈ ھے پر ڈالے ریجھی مکروہ ہےاور عمامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان میں سےسر کھلا ہوا مکروہ ہے بیٹیمین میں لکھا ہےاورا مام ولوالجی نے کہا ہے کہ اس طرح کا عمامہ باندھنانمازے باہر بھی مکروہ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ ذلیل کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یہ معراج الدرابية ميں لکھا ہے اور ناک اور منہ ڈھک لینا اور نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے اگر جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکےرد کرے سے اور اگر غالب ہوتو اپنا ہاتھ آستین منہ پرر کھ لے تیمیین میں لکھا ہے۔ جمائی میں منہ بند نہ کرنا مکروہ ہے بینز انتہ الفقہ میں لکھا ہے پھر جب ہاتھ منہ پر رکھاتو ہاتھ کی پیٹے پر کھے یہ بحرالرائق میں مختار النوازل نے قال کیا ہے اور اگر قیام میں جمائی آئے تو دا ہے ہاتھ ہے منہ بند کر لے اور جو قیام میں نہ ہوتو بائیں ہاتھ ہے منہ بند کر لے بیزاہدی میں لکھا ہے اور انگڑائی لینا اور آئکھوں کا بند کرنا نماز میں مکروہ

ا۔ ترندی نے انسؓ ہے روایت کی کہ آنخضرت کا گھٹے نے فر مایا کہ نماز میں النفات ہے کیونکہ النفات نماز میں موجب ہلاک ہے اع ع شقہ بالضم والتھدید قاف ایک لباس آ گے ہے جاگ ہوتا ہے اام سے اورائ قتم ہے حضرت جابر گالباس مستحب پر تھا اور نظے بدن پڑھی عمراً کمانی ا ابنجاری اعین الہدایہ سے ترکیب جمائی کے دورکرنے کی یہ بہت عمدہ ہے کہ اپنے دل میں سوپے کہ انبیاء علیم السلام نے جمالی نہیں کی قد وری اور شامی نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کا بار ہاامتحان کیا فورا جمائی دورہوگئی 11 ہے بیشاب یا پائخانہ <sup>کا</sup> کی حاجت میں نماز میں داخل ہونا مکروہ ہےاورا گراس حالت کی وجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے تو نماز قطع کر ہے رت کے واسطے بھی یبی حکم ہےاوراگراس طرح پڑھتارہے تو جائز ہےاور برا کیااوراگر وقت ایسا ننگ ہوگیا ہو کہ اگر وضو کرے گاتو وفت جاتارہے گاتواس طرح نماز پڑھ لےاس واسطے کہ کراہت کے ساتھ اوا کرنا بالکل قضا کرنے سے اولی ہے اور نماز میں آستین یا تھے سے اپنے آپ کو ہوا کرنا مکروہ ہے مگر جب تک وہ نہ ہونماز اس سے فاسدنہیں ہوتی پیمبیین میں لکھا ہے اور نماز میں قصد آ کھانسنا اور کھنکارنا مکروہ ہےاورا گرمجبوری ہےتو مکروہ نہیں بیز اہدی میں لکھا ہےاورنماز میں تھو کنااور رکوع اور بجو دمیں طمانیت کوچھوڑ نایا رکوع اور تجدہ ایسا کرنا کہ پیٹھ نہ تھہرے مکروہ ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اس طرح قومہ اور جلسہ میں طمانیت چھوڑ نا مکروہ ہے بیشرح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیرالحاج کی تصنیف ہےاورا کیلےنماز پڑھےوالے کو جماعت کی صفوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہےاس لئے کہ قیام وقعود میں ان کی مخالفت ہوگی اگر جماعت کی صف میں کچھ جگہ ہوتو مقتدی کے بیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے اورا گرصفوں میں جگہ نہ مے تو محرین شجاع اور حسن بن زیاد نے امام ابو صنیفہ ّ سے بیروایت کی ہے کہ مکروہ نہیں پس اگر کسی شخص کو جماعت میں سے اپنی طرف تھینج کراس کے ساتھ کھڑا ہوجائے تو بیاو لی ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور جا ہے کہ وہ مخص اس مسئلہ کو جانتا ہوتا کہ اپنی نماز نہ فاسد کر کے ینجزانته الفتاویٰ میں لکھا ہےاور حاوی میں ہے کہ اگر قبریں مصلی کے اس طرف ہوں تو مکروہ نہیں اس لئے کہ اگر نماز پڑھنے والے اور قبر کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ اگر اتنی دور پر آ دمی نماز کے سامنے گذرہ تو مکروہ نہ ہوتو نماز میں کراہت نہیں ہوتی پس اس طرح یہاں بھی مکروہ نہیں گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے نماز میں سامنے بااو پر یا دا ہے یابا کیں یا نمازی کے کپڑے میں تصویریں عم ہوں تو نماز مکروہ ہےاور جوفرش پرتضویریں ہوں تو اس میں دوروایتیں ہیں سیجے ہیہے کہا گرتضویر پر سجدہ نہ کرتا ہوتو مکروہ نہیں بیتھم اس وقت ہے کہ جب تصویریں بڑی بڑی ہوں کہ دیکھنے والے کو بے تکلف نظر آئیں بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر ایسی حچھوٹی ہوں کہ د کیھنےوالے کوبغیر تامل کے نظر نہ آپ تو مکروہ نہیں اور ان کا سرکٹا ہوا ہوتو کسی حالت میں مضا نُقة نہیں اور سرکٹنا اس طرح ہوتا ہے کہ سر اں کا ڈورے میں اس طرح چھیادیں کہ ذرااثر باقی نہ رہے اور اگر اس کے سراور جسد کے درمیان میں ڈورا ڈال دیں تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اس واسطے کہ بعض جانورں کے گلے میں طوق بھی ہوتا ہےاورسب سے زیادہ مکروہ بیہ ہے کہوہ تصویریں نمازی کے سامنے ہوں پھراس کے بعد بیرکہاں کے سر پر ہوں پھراس کے بعد بیر کہ دائی طرف ہوں پھراس کے بعد میمکہ بائیں طرف ہوں پھراس کے بعدیہ کہاں کے پیچھے ہوں بیکافی میں لکھا ہے اور اگر کوئی تکیہاس کے سامنے کھڑا ہواور اس میں تصویر ہےتو مکروہ ہے اور اگروہ تکیہ ز مین پر پڑا ہوتو مکروہ نہیں میہتا تارخانیہ میں لکھا ہے ۔غیر ذی روح کی تصویر مکروہ نہیں میہا یہ میں لکھا ہے فرضوں میں ایک سورہ بار بار پڑھنا مکروہ ہے نفل میں اس کا کچھمضا نُقة نہیں بیفتاویٰ قاض خان میں لکھا ہے اگر ایک آپیکو بار بڑھے تو اگر ایسی نفلوں میں ہے کہ اکیلا پڑھتا ہےتو مکروہ نہیں اورا گرفرض میں ہےتو حالت اختیار میں مکروہ ہےاور حالت عذرونسیان میں مضا کقہ نہیں بیمجیط میں لکھا ہے جعہ کی نماز میں الیی سورۃ کا پڑھنا جس میں تجدہ ہو مکروہ ہے اور اس طرح ان سب نمازوں میں جن میں قر اُت جہر ہے نہیں پڑھتے مکروہ ہے بیخلاصہ کی سولہویں فصل میں لکھا ہے جو سہو کے بیان میں ہے بحدہ کرتے وفت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور بحدہ ہے اٹھتے ونت ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کواٹھا نا مکروہ ہے مگر جبکہ عذر ہوتو مکروہ نہیں بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے مقتدی کے واسطے بیمکروہ ہے کہ لے پیراہت بباعث ممانعت کے ہے یعنی ابوداؤو کی حدیث کے باعث کنہیں حلال ہے کسی کو جوایمان رکھتا ہواللہ تعالیٰ روز آخرت پر کہ نماز پڑھے اس حال میں کہ بیٹا ب کود بائے ہو یہاں تک کہ اُس ہے باکا ہوجائے ایبا ہی پیخانہ کا ضبط کرنے والا ۱۲ اکذافی الشامی ع بیجهی مونا بھی تصویر کاعلی الاصح مکروہ ہے؟ اع

رکوع یا تجدہ میں امام سے پہلے چلا جائے یا امام سے پہلے سراٹھا ہے بیم علی لکھا ہے بسم اللہ اور آمین جبر سے کہنا اور قر اُت کو رکوع کے اندر پورا کرنا اور جوذ کر حالت انتقال میں پڑھنے کے ہیں ان کو انتقال پورا ہونے کے بعد پڑھنا اور فرضوں میں بے عصاپر سہارا دینا مکروہ ہے اصح قول کے بموجب نفل میں مکر وہ نہیں بیز امدی میں لکھا ہے بچہ کو لے کرنما زیڑھنا جائز بھے اور مکروہ ہے اور اگر کوئی شخص نگہبانی کرنے والا اور خبر لینے والانہیں اور وہ روتا ہے تو مکروہ نہیں بیمچیط سرخسی میں لکھا ہے نماز میں کرتہ کا یا ٹوپی کا اتار نایا ان کو پہننا اور موزہ کا نکالنا تھوڑ ہے ممل سے مکروہ ہے محیط سرخسی میں لکھا ہے اگر عمامہ اپنے سرے اٹھا کرز مین پررکھایا زمین سے اٹھا کر سر پررکھا تو نماز فاسرنہیں ہوتی مگر مکروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔

عمامہ کی کور پرسجدہ کرنا مکروہ ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور مکروہ اس وقت ہے کہ جب زمین کی بختی کے معلوم ہونے کا مائع نہ ہو ااور اگراس ہے بھی مانع ہے تو ہر گزنماز ہی جائز نہ ہوگی ہے بر جندی میں لکھا ہے اگرا پنی آسٹین بچھا کراس پر بجدہ کرے اگر آسٹین اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپڑوں کو خاہک نہ لگے تو مکروہ ہے اور اگر اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپڑوں کو خاہک نہ لگے تو مکروہ ہے تا کہ زمین کی گرمی بھرالیات میں لکھا ہے کوئی شخص زمین پر نماز پڑھتا ہے اور ایک کپڑا اس کے سامنے ڈال دیا اوہ اس پر بجدہ کرتا ہے تا کہ زمین کی گرمی سے بچے تو مضا لگتہ نہیں بینے ہمیں لکھا ہے تو مضا لگتہ نہیں بینے ہمیں لکھا ہے تجدہ میں پاؤں کوڈ ھکنا مکروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگرکوئی رحمت کی آتے تا پڑھے اور دوز نے کی آتے تا پڑھے تو دوز نے بیناہ مانگے اور مغفرت کی دعا مانگے اور دون سے میں مکروہ ہے بیمنیتہ المصلی میں لکھا ہے اور بھی دائی طرف اور بھی بائیں طرف کو جھک جانا بھی مکروہ ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔

والے کی طرف کو ہوتو مکروہ کے نہیں بیتمر تاشی میں لکھا ہے۔نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے خواہ نماز پڑھنے والا پہلی صف میں یا اخبر صف میں ہو بیمدیہ میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص باتیں کررہا ہے اگر چہوہ قریب ہے اس کی پیٹھ کی طرف کونماز پڑھنا تکروہ نہیں ہے لیکن جب ایسی آ وازیں بلند کریں کہ نماز پڑھنے والے کواپنی قر اُت میں خلل پڑنے کا خوف ہوتو مکروہ ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سامنے لوگ سور ہے ہوں مکروہ ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ نماز میں ایسے تنور کی طرف کو منہ کرنا جس میں آگ جل رہی ہو یا بھٹی کی طرف کومنہ کرنا جس میں آگ ہے مکروہ ہےاورا گرقندیل یا چراغ کی طرف کومنہ کیا تو مکروہ نہیں به محیط برحسی میں لکھا ہے بہی اصح ہے بیززانتہ الفتاوی میں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے میں سامنے یاسر کے اوپر قرآن یا تلواریا اس قتم کی کوئی اور چیز نظمتی ہوتو مضا نَقهٔ بیں بیہ فتاوی ا قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر امام رکوع میں ہواور کسی کے آنے کی آ ہٹ معلوم ہواور رکوع میں اس واسطے دیر کی کہ آنے والے کورکوع مل جائے تو اگر اس نے آنے والے کو پہچان لیا تو مکروہ ہےاور نہیں پہچانا تو بقذر ایک یا دوسیج کے دیر کرنے میں مضا نُقتٰ ہیں بیمختار الفتاویٰ میں لکھا ہے امام کا اس طور پر کھڑا ہونا کہ صف سے مقابلہ نہ ہومکروہ ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے درہم یادینامندمیں لے کرنماز پڑھنااگر چیقر اُت ہے مانع نہ ہومگروہ ہےا ہے ہاتھ میں کوئی چیزتھا م کرنماز پڑھنا مکروہ ہے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہےاگر چرکیں سامنے ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے نماز میں بلاعذر چندقدم جانااور ہر قدم کے بعد کچھٹیر نامکروہ ہےاوراگرعذرے ہوتو مکروہ نہیں بیمحیط سزنسی میں لکھا ہے مف سے پیچھے کھڑا ہوکر شروع تکبیر کہےاور پھر بڑھ کرصف میں مل جائے تو مکروہ ہے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے بلاعذرر کوع میں گھٹنوں پراور مجدہ میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا مکروہ ہے بیہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے امام کے پیچھے قر اُت پڑھنا امام ابوحنیفہؓ اورامام ابو یوسفؓ کے نز دیک مکروہ ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے سر کواوندھا کرنایااو نچااٹھانااوررفع بیرین میں دونوں ہاتھ کا نوں ہےاو پراٹھانا یامونڈھوں سے بیچےرکھنااور پیٹ کو دونوں رانوں ہے ملا نا اورا قامت کے وقت بغیرامام کے آئے جماعت کاصفوں میں کھڑا ہوجانا مکروہ ہے بیخزانتہ الفقہ میں لکھا ہے۔اورامام کا نماز میں اس قد رجلدی کرنا کہ مقتدی قدرمسنون کو پوراا دانہ کر سکے مگروہ ہے بیمدیہ میں لکھا ہے ججتہ میں ہے کہ نماز میں مکھیوں یا مجھروں کا بلاضرورت ہاتھ سے ہٹانا مکروہ ہےاور حاجت کے وقت عمل قلیل نے ہٹانا مکروہ نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ نماز میں بغیر عذرعمل قلیل بھی مکروہ ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گر گلے میں کمان یا ترکش ڈ ال کرنماز پڑنھے تو مضا نُقة نہیں لیکن اگران کی حرکت ہے نماز میں خلل ہوتا ہے تو مکروہ ہے اور نماز ادا ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ کئی کی زمین غصب کر لی ہواس میں نماز پڑھتا جائز ہے لیکن اس ظلم کا عذاب ہوگالیکن جوممل بندہ اور اللہ کے درمیان ہی اس کا ثواب ملے گااور جو باہم بندوں میں ہے اس کا عذاب ہو گا ۔ بیمختارالفتاویٰ میں لکھا ہے جنتی مکروہات کی صورتیں ندکور ہوئیں ان سب میں نمازادا ہوجاتی ہے اس لئے کہاس کے شرائط اورار کان موجود ہیں لیکن چاہئے کہ پھرنماز کا اس طرح اعادہ کریں کہ کوئی کراہت کی وجہ نہ ہوجتنی نمازیں کراہت کے ساتھ ادا کی جائیں سب کا یمی حکم ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اگر یہ کراہت تحریمی ہوتو اعادہ واجب ہاورا گر تنزیبی ہوتو مستحب ہے اس واسطے کہ کراہت تحریمی واجب کے مرتبہ میں ہے فتح القدیر میں لکھا ہے اور اسی ہے ملتے ہوئے بید سئلہ ہے نماز پڑھنے والے کوا گراس کی ماں یاباپ یکارے تو جب تک نمازے فارغ نہیں ہوا جواب نہ و لے لیکن اگر کسی سبب ہے اس سے فریاد جا ہے تو جواب دے اس واسطے کہ نماز کا قطع کرنا لے۔ اورسونے کی طرف بھی نماز مکروہ نہیں اگر چہ قاضی خان نے کراہت کا زخم کیااور شاید کہ پینجوف مضکہ ہے یعنی سونے والے ہے لوز وغیر ہ کی آ واز ہے مصحکہ پیدا ہوا اع سے سرنمازنفل میں ماں باپ پکارے تو جاب دیناواجب ہے گوفریا دخواہی کے واسطے پکارا ہو کذا فی الشامی پھراگر ماں باپ کومعلوم ہو که وه نماز پڑھتا ہے تو کچھ مضا نقہ نبیں جواب ندد یے کااورا گرمعلوم نہ ہوتو جواب دےاور ماں باپ سے مراداصولی ہیں گواو پر کے ہوں یعنی دادایا نا نا یا نا یا دادی ہوتب بھی یہی حکم ہے،او

مبحد کا درواز ہ بند کرنا مکروہ ہےاوربعضوں نے کہاہے کہ نماز کے وقتوں کے سوااوراو قات میں مبحد کا اسباب بیانے کے واسطے مجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ نہیں یہی تھے ہے مجد کی حجت پروطبیا کرنا بول براز کرنا مکروہ ہے اورا گر گھر میں کوئی جگہ نماز کے کے واسطے مقرر کرلی ہوتو اس کی حجیت پریدکا م کرنا مکروہ نہیں عیدگاہ تعمیں اور جناز ہ کی نماز پڑھنے کے مکان میں اختلاف ہے بیاضح ہے کہ اس کومبحد کا حکم نہیں لیکن اقتد اکے جائز ہونے میں بسبب مکان واحد ہونے کے مثل مسجد کے ہے بیٹیین میں لکھا ہے اور فنائے مسجد کے لئے معجد کا حکم ہے یہاں تک کہ اگر فنائے معجد میں کھڑا ہوکرا مام سے اقتد اکرے اگر چہ تقیں ملی ہوئی نہ ہوں اور معجد بھری ہوئی نہ ہوتو بھی اقتد المجھے ہے چنانچیامام محمرؓ نے باب الجمعہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مجد کے طاقوں اور دیواروں پر اقتد المجھے ہےاگر چشفیں ملی ہوئی نہ ہوں اور دارصیار فہ میں اقتد ا جائز نہیں لیکن اگر شفیں ملی ہوئی ہوں تو اقتد ا جائز ہے اوراسی قول کے بموجب جو چبوترے مجد کے درواز ہ پر ہوتے ہیں ان پر ہے بھی اقتدا جائز ہے اس واسطے کہ وہ منجملہ فنائے مسجد کے اور مسجدے ملے ہوئے ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ کج ہے اور سونے کے پانی ہے مجد میں نقش کرنا مکروہ نہیں تیبیین میں لکھا ہے یہاس وقت ہے کہ جبا پنے مال ہے کرےاور وقف ہے متولی کو وہی کا م جائز ہے جواس کی تغییر ہے متعلق ہو جونقش وغیر ہ کی قتم ہے ہوو ہ جائز نہیں یہاں تک کہاگر کرے گا تو اس کاعوض دینا پڑے گا یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر محبد کا مال جمع ہواور متو لی کو بیخوف ہو کہ ظالم اس کوتلف کر دیں گےا ہے وقت میں مجد کے مال میں نے نقش کر دینا مضا نَقهٰ نہیں میکا فی میں لکھا ہے مجد کی محرابوں اور دیواروں پر قر آن لکھنا بہتر نہیں اس واسطے کہ خوف ہے کہ بھی وہ کتابت گرے اور پاؤں کے نیچے آئے جمع کسفی میں لکھا ہے کہ اگر مصلے یا فرش پر اللہ کے نام لکھے ہوں تو اس کا بچھا نا اور اس طرح استعال کرنا مکروہ ہے اور اگریہ خوف ہو کہ دوسرا مخص اس کا استعمال کرے گا تو دوسرے مخص کی ملک میں دینا بھی مکروہ ہےاوروا جب بیہ ہے کہ اس کو کسی بلند جگہ پر رکھدے کہ اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے تعویذ وں کولکھ کر دروازوں پر لے مراداس نمازے بیہے کہاللہ کے واسطے نمازاس نیت سے پڑھے کہ خدا اُس کے دشمنوں کوراضی کردے اور بینمازاس سبب سے جائز نہیں کہ بدعت ہے بیشامی میں لکھاہے ا

ع بعنی مجدشری وقف اوراذن عام ہے ہوئی ہے اور گھر میں ایک جگہ لیپ پوت کرنماز کے لیے کر لینے ہے مجدنہیں ہوجاتی ۱۲ سع پس حلال ہے داخل ہونا عید گاہ و مکان جنازہ میں جنت اور جا تصد کو جیسے ان کوحلال ہے داخل ہونا فناء مجد اور خانقاہ اور مدرسہ اور حوعنون کی مجدوں اور بازوں کی مجدوں میں شارع عام کی مساجد میں ۱۲ اد

گارے ہے ورنہ پیشا برنا اور فصد کھلوا نااگر چہ برتن کے اندر پیشا ب اور خون لیا جائے اگ

نہیں یہ فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے مسجد میں جو چیزیں بوریا وغیرہ پڑی رہتی ہیں اگر اس میں ہے کچھاس کے کپڑے میں لیٹ آیا تو اگر اس نے عمد انہیں کیا ہے تو پھر اس پر وہاں پھیرنا واجب نہیں ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے جس شخص نے مسجد بنائی اور اس کواللہ کے واسطے کر دیا تو اس کی مرمت کا اور عمارت کا اور بوریا اور ھیر بچھانے کا اور قندیلوں کا اور اذان اور اقامت اور امامت کا اگر اس کی واسطے کر دیا تو اس کی مرمت کا اور عمارت کا اور بوریا اور ھیر بچھانے کا اور قندیلوں کا اور اذان اور اقامت اور امامت کا اگر اس کی این میں لکھا ہے بغیر نماز کیا قت رکھتا ہو وہ بی مستحق ہے اور اگر اس میں لیافت نہ ہوتو اس کی تجویز سے اور شخص مقرر ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے بغیر نماز کے مجد میں ہیشنے میں مضا کقہ نہیں اور اگر اس سبب سے کوئی چیز وہاں کی خراب ہوگئی تو قیمت دینا پڑے گی بیخلا صدمیں لکھا ہے۔ گر نہو (کی جانب

#### وتر کی نماز کے بیان میں

وتر میں امام ابوحنیفہ سے تین روایتیں ہیں ایک روایت میں فرض ہے اور ایک روایت میں سنت موکدہ ہے اور ایک روایت میں واجب ہےاور یہی ان کا آخر قول ہےاور یہی سیجے ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہےاورا گروتر سنت تابع عشا ہوتا تو آخر رات تک اس کی تا خیر مکروہ ہوتی جیسے کہ عشا کی سنتوں کی تاخیر اس وقت تک مکروہ ہے تیبیین میں لکھا ہے جو شخص کھڑے ہونے پر قاور ہواس کو بیٹھ كروتر پڑھنا اور بلاعذر سوارى پروتر پڑھنا جائز نہيں بيمحيط سرھى ميں لكھا ہے اگر بھول كريا جانا كروتر كوچھوڑا تو اگر چہ بہت دن ہوجا نیں اس کی قضا واجب ہےاور وہ بغیر نیت وتر کے جائز نہیں بی کفایہ میں لکھا ہے اور وتر کو قضا پڑھے تو قنوت پڑھے بیرمحیط میں لکھا ہے۔وترکی تین رکعتیں پڑھےاوران کے درمیان میں ان میں سلام سے قصل نہ کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہےاور سیجے قول کے بموجب قنوت واجب ہے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ تیسری رکعت میں جب قر اُت سے فارغ ہوتو تکبیر کیے اور کا نوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے اور تمام سال میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے اور قنوت میں مقدار قیام کی بقدرسورہ اذاالسماءانشقت کے کرے بیرمحیط میں لکھا ہاں میں اختلاف ہے کہ قنوت میں ہاتھ چھوڑے یا باند ھے اور مختار یہ ہے کہ ہاتھ باند ھے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے امام اور جماعت کے حق میں مختار کیے ہے کہ قنوت آ ہت ہر پڑھیں بینہا یہ میں لکھا ہے اور جوا کیلا وتر پڑ ھتا ہوو ہ بھی آ ہت ہر پڑھے یہی مختار ہے بیجمع البحرين كى شرح ميں لكھا ہے جوابن ملك كى تصنيف ہے قنوت كى كوئى دعامقر رنہيں ہے تيبيين ميں لكھا ہے اوراولى بيہ ہے كہ اللہ ہو' انا نستعينك يرش الراسك بعد اللهم اهدنا في من هديت يرش اورجوقنوت الجمي طرح نديره سكوه ربنا آتنا في الدنيا حنسة و في الآخرة حسنته وقنا عذاب النارير هي يحيط مين لكها إلى اللهم اغفرلنا يره ها بوالليث في بهي اختيار کیا ہے بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر قنوت کو بھول گیا اور رکوع میں یا دآئی تو سچھے یہ ہے کہ رکوع میں قنوت نہ پڑھے اور پھر قیا م کی طرف کوعود نہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھاہاورا گرقیام کی طرف کوعود کیااور قنوت پڑھی اور رکوع کا اعادہ نہ کیاتو نماز فاسد ہونہ ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے لیکن جب رکوع سے سراٹھایا اس وقت یاد آیا کہ قنوت بھول گیا ہے تو بالا تفاق بیچکم ہے کہ جوبھول گیا ہے اسکے پڑھنے کی طرف عود کرے میضمرات میں لکھا ہے اگر الحمد کے بعد قنوت پڑھ کررکوع کر دیا اور سورۃ چھوڑ دی اور رکوع میں یا د آیا تو سراٹھائے اور سورة برا ھےاورقنوت اور رکوع کا اعادہ کرےاور سہو کا سجدہ کرے اور اگر الحمد چھوڑ دی تھی تو الحمد کے ساتھ سورۃ کا بھی مع قنوت کے اعادہ

ا پوری وعایه اللهم نستعین و نستغفر و و نومن بك و و نتو كل علیك و نثنی علیك الخیر و نشكرك و لانكفرك و نخلع و نترك من یفجرك اللهم ایاك نعبد ولك نصلی و نسجدوا لیك نسعی و نحفدو نرجوا رحمتك و نخشی عذابك ان عذابك بالكفار ملحق ۱۲ یفجرك اللهم ایاك نعبد ولك نصلی و نسبجدوا لیك نسعی و نحفدو نرجوا رحمتك و نخشی عذابك ان عذابك بالكفار ملحق ۲ یوری و عایم و بارک و عایم و بارک ای نیما اعطیت و قضی شرما قضیت فانك تقضی و لا یقتضی علیك و لا یذل من والیت و لایعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت میدها م و بش الفاظ می میدا

کرے اور رکوع بھی دوبارہ کرے اورا گررکوع کا اعادہ نہ کیا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے امام کوا گروتر کے رکوع میں یاد آیا کہاں نے قنوت نہیں پڑھی تو اس کو قیام کی طرف کواعادہ نہیں کرنا جا ہے اور باوجوداس کے اگر قیام کا اعادہ کیااور قنوت پڑھ لی تو رکوع کا اعادہ نہیں کرنا چاہئے اگر اس نے رکوع کا بھی اعادہ کرلیا اور جماعت کے لوگوں نے پہلے رکوع میں اس کی متابعت نہیں کی تھی دوسرے رکوع میں متابعت کی یا پہلے رکوع میں اس کی متابعت کی تھی اور دوسرے میں نہ کی تو ان کی نماز فاسد نہ ہوگی یہ خلاصہ میں لکھا ہے قنوت میں نی منگافی کے اور دنہ پڑھے ہمارے مشائخ نے یہی اختیار کیا ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے وتر کی قنوت میں مقتدی امام کی متابعت کرے اگر مقتدی کے فارغ ہونے ہے پہلے امام نے رکوع کر دیا تو مقتدی متابعت کرے اگر امام نے بغیر قنوت پڑھے رکوع کردیااورمقندی نے ابھی کچھ قنوت نہیں پڑھی تو اگر رکوع کے جاتے رہنے کا خوف ہوتو رکوع کر دے اور اگر خوف نہ ہوتو قنوت پڑھے پھررکوع کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے ناطقی نے اپنی اجناس میں ذکر کیا ہے کہ اگر ونز کی نماز میں شک ہو کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری یا تیسری میں تو جس رکعت میں ہے اس میں قنوت پڑھے پھر قعدہ کر ہے پھر کھڑ اہواور دور کعتیں دوقعدوں ہے پڑھے اور دونوں میں احتیاطاً قنوت پڑھےاور دوسراقول میہ ہے کہ کسی رکعت میں قنوت نہ پڑھے پہلاقول اصح ہے اس لئے کہ قنوت واجب ہے اورجس چیز کے واجب ہونے اور بدعت ہونے میں شک ہواس کواحتیاطاً اداکرنا جاہئے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور مسبوق کوجا ہے کہ امام کے ساتھ قنوت پڑھے بھرنہ پڑھے میرمدیہ میں لکھا ہے جب امام کے ساتھ قنوت پڑھ لیا تو جب اپنی باقی نماز قضا کرے تا اس میں قنوت نہ پڑھے میرمحیط سزھسی میں لکھا ہے سب کا یہی قول ہے میضمرات میں لکھا ہے اور اگر تیسری رکعت کے رکوع میں شریک ہوا اور ا مام کے ساتھ قنوت نہیں پڑھی تو اپنی بقیہ نماز میں قنوت نہ پڑھے یہ محیط میں لکھا ہے وہڑ کے سواکسی اور نماز میں قنوت نہ پڑھے کے یہ متون میں لکھا ہے۔اگر وتر کسی ایسے مخص کے پیچھے پڑھے جور کوع کے بعد قومہ میں قنوت پڑھتا ہے اور مقتدی کا پیرنہ ہب نہیں تو اس میں اس کی متابعت کرے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگرامام نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی تو مقتدی کو چاہئے کہ ساکت رہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور چیکا کھڑار ہے یہی سچھے ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔

نو() بار

### نوافل کے بیان میں

ا دا ہو گئیں اور شیخ امام شمس الائمہ حلوائی نے کتاب الصلوۃ کی شرح میں کہا ہے کہ ظاہرا جواب بیہ ہے کہ فجر کی سنتیں ا دا ہو گئیں کے اس لئے کہ اداوقت میں واقع ہوئی بیمحیط میں لکھا ہے جس شخص کو کھڑے ہونے کی قدرت ہواس کو فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ای واسطے فقہانے کہاہے کہ فجر کی سنتیں واجب کے قریب ہیں بیتا تارخانیہ میں نافع نے قل کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بلا عذر سواری پر پڑھنا جائز نہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے سنت بیہ ہے کہ ان میں پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قل ہواللہ پڑھےاور ان سنتوں کواوّل وقت میں اپنے گھر پڑھے پیرخلاصہ میں لکھا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے انکا ادا کرنا جائز نہیں ۔اگر سنتوں کے شروع ہوتے ہی فجر طلوع ہوئی تو جائز ہےااورا گرطلوع میں شک ہوتو جائز نہیں اگر فجر کے طلوع ہونے کے بعد دومر تبہ سنتیں پڑھیں تو جوآخر میں پڑھی ہیں وہی سنتوں میں شار ہونگی اس واسطے کہ و وفرض نماز ہے قریب ہیں اور ان میں اور فرض نماز میں کوئی اور نماز فاصل نہیں ہاور سنت فرض سے ملی ہونی جا ہے سنتیں جب ایسے وفت میں فوت ہوجا ئیں تو ان کو قضانہ کرے مگر فجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ میں فوت ہوجا ئیں توان کوسورج کے نکلنے کے بعد زوال کے وقت تک قضا کر ہے پھر ساقط ہوجاتی ہیں یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور یہی تصحیح ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جو بغیر فرض کے قضا ہوں تو امام ابو حنیفہ "اوامام ابو یوسٹ " کے نز دیک ان کو قضانہ کرے امام محمد " کے نز دیک قضا کرے بیمحیط سزخسی میں لکھا ہے۔ظہر سے پہلے جارر گعتیں اگرفوت ہوجا کمیں مثلاً امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوگیا اور جارستنیں نہ پڑھیں تو سب فقہا کا ند ہب ہیہ کہ فرضوں ہے فارغ ہونے کے بعد جب تک ظہر کا وقت باقی ہے ان کو پڑھ لے بیچے ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔ حقائق میں ہے کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسٹ کے نز دیک ظہر کے بعد کی دوسنتوں کوان پرمقدم کرےاورامام محمدؓ نے کہاہے کہ چارسنتوں کو دوسنتوں کے اوپر مقدم کرے اور ای پرفتویٰ ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے بعضوں نے کہا ہے کہ جب اکیلا نماز پڑھتا ہوتو فجر اورظہر کی سنتوں کو چھوڑ ویے میں مضا کقہ نہیں ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کسی حالت میں چپوڑ نا جائز نہیں ہےاورای میں زیادہ احتیاط ہے کی شخص نے سنتیں چپوڑیں اوروہ سنتوں کوچی نہیں سمجھتاتو کا فرہو گیااس واسطے کہاس نے ان کوخفیف جان کر چھوڑ ااور اگر ان کوخت سمجھتا ہے تو تھیجے یہ ہے کہ گنہگار ہوتا ہے اس واسطے کی سنتوں کے چھوڑنے پر وعید وار د ہوا ے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے۔اگرظہرے پہلے چارسنتیں پڑھیں اور چ کے قعدہ میں نہ بیٹھا تو استحساناً جائز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے عصر ے پہلے چارر کعتیں اور عشاء سے پہلے اور بعد چار چارر کعتیں اور مغرب کے بعد چور کعتیں مستحب ہیں یہ کنز میں لکھا ہے امام محمد کا قول ہے کہ اختیار ہے کہ عصرے پہلے اور عشاہے بعد جارر کعتیں پڑھے یا دور کعتیں پڑھے اور افضل دونوں میں جار جارر کعتیں پڑھنا ہے یہ کا فی میں لکھا ہے اور منجملہ مستحب تمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سنحب تمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سنحب تمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کعتیں ہیں اور زیادہ سنحب تمازوں اس کا سورج کے بلند ہونے سے زوال تک ہے اور منجملہ ان کے تحسیقہ المسجد کی نماز ہے اور وہ دورکعت ہیں اور منجملہ ان کے وضو کے بعد دورکعتیں ہیں اورمنجملہ ان کےاستخارہ کی نماز ہے اور وہ دورکعتیں ہیں اورمنجملہ ان کےصلوٰ ۃ الحاجت ہے اور وہ دورکعت ہیں اور منجملہ النکے آخر شب کی نماز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے رسول الله مَثَاثَةُ لِمُ کی تبجد کی انتہا آٹھ رکعتیں اور کم ہے کم دور گعتیں یہ فنخ القدير مين مبسوط نقل كيا بے صلوٰۃ طلب التبيح پڑھنے كا قاعدہ ملتقط ميں بيلھائے كەشروع كى تكبير كہه كر ثنا يعنى سجانك پڑھے پھر سجان الله والحمد الله ولا الله الله والله اكبر پندره مرتبه پڑھے پھراعوذ اورالحمد اورسورۃ پڑھے پھروہی کلمات دس بار پڑھے اور ہررکوع ل ادا .... اوراضح يدكنبين ادام وكي كما في الدردعن التبخيس ١٢ ع آنخفرت مَنْ النَّيْمُ نِهُ البِيِّ بِيَا حفزت عباس كوفر مايا كدارُتم اس كوبرُهو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ پہلے اور پچھلے اور پرانے اور نے اور دانستہ اور نا دانستہ چھوٹے اور بڑے پوشیدہ اور ظاہر سب بخش دے گااور آخر کوفر مایا کہ اگر تمہارے گناہ کف سمندر کے برابر ہوں گے تو اللہ تعالی معاف فرمائے گا کذا فی الثامی بتقرف ۱۲

میں دس بار پڑھے پھر ہرقیا م میں دس بار پڑھے اور ہر تجدہ میں دس بار پڑھے اور درمیان میں دونوں تجدوں کے دس بار پڑھے اور التحر اور کی جارکھتیں پڑھے ابن عباس سے بوچھا گیا کہ تم کواس نماز کی کوئی سورۃ بھی معلوم ہے انہوں نے کہا البہا کم التحائر اور والعصر اور قل یا ایہا الکا فرون اور قل ہواللہ احد معلے نے کہا ہے کے صلوۃ التبیع ظہر سے پہلے پڑھے میمضمرات میں لکھا ہے بلاتخصیص نقل نماز ہر وقت پڑھامتحب ہے میم عطر مزھی میں لکھا ہے دن کی نفلوں میں ایک سلام میں چارر کعتوں سے زیادہ پڑھنا اور رات کی نوافل میں ایک سلام میں آٹھ رکھتوں سے زیادہ پڑھنا کروہ ہے اوافضل دونوں میں چارر کعت ہیں اس واسطے کہ اس میں تح مید دیر تک ہا تی رہتا ہے لیاں ان میں مشقت بھی زیادہ ہوگی اور اگروئی ایک سلام سے چارر کعتیں پڑھنے کی نذر کر بے تو ایک سلام سے چار کعتیں پڑھنے کی نذر کر بے تو ایک سلام سے چار کعتیں پڑھنے کی نذر کر بے تو ایک سلام سے چار کعتیں پڑھنے کی نذر کر بے تو ایک سلام سے چار کعتیں پڑھنے کی نذر کر بے تو ایک سلام سے چار کعتیں پڑھنے کی نذر کر بے تو ایک سلام سے چار کعتیں پڑھنے کی نذر کر کے تو ایک سلام سے جار کعتیں پڑھنے کی نذر ادا نہ ہوگی اور اگر کوئی دوسلام سے جار کعتیں پڑھنے کی نذر کر بول اللہ سٹی ایکٹی تو ایک سلام ہے کہ کہ میں افضل ہے مگر فرض مجد میں افضل ہے کہ وزیادہ کی کی کوئی میں افضل ہے کوئکہ رسول اللہ سٹی افضل ہے کہ خوار کوئی میں افضل ہے کوئکہ رسول اللہ سٹی افضل ہے کہ فرض مجد میں افضل ہے۔

اس کے بعداگرا مام مسجد میں جماعت ہے نماز پڑ ھتا ہوتو مسجد کے درواز ہ پرسنتیں پڑ ھناافضل ہےاس کے بعداگرا مام اندر کی معجد میں نماز پڑھتا ہوتو باہر کی معجد میں سنتیں پڑھناافضل ہےاوراگرامام باہر کی معجد میں نماز پڑھتا ہوتو اندر سنتیں پڑھناافضل کے ہاورا گرمجدا یک ہوتو ستون کے پیچھے سنتیں پڑھنا جا ہے اورصفوں کے پیچھے بغیر کسی چیز کے حائل ہونے کے سنتیں پڑھنا مکروہ ہے اورسب سے بخت مکروہ میہ ہے کہ جماعت کی صف میں مل کر سنتیں پڑھے میہ ساری صور تبیں اس وقت ہیں جب امام جماعت ہے نماز پڑھتا ہوا درامام کی نمازشروع کرنے سے پہلے مسجد میں جہاں جا ہے نماز پڑھے اور جوسٹتیں کہ بعد فرض کے پڑھی جاتی ہیں ان کومسجد میں ای جگہ پڑھنا جاہئے جہاں فرض نماز پڑھے اور اوئے بیہ ہے کہ ایک قدم ہٹ جائے اور امام کواپی جگہ سے ضرور ہنا جا ہے بیکا فی میں لکھا ہاور حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ افضل ہیہ کہ کل سنتیں اپنے گھر میں پڑھے مگر تروا ہے مسجد میں پڑھے بعض فقہانے کہا ہے کہ سنتیں بھی گھر پڑھا کرےاور سیجے بیے کہ سب برابر ہیں کسی جگہ میں فضلیت زیادہ نہیں لیکن افضل وہ ہے کہ جوریا ہے زیادہ دور ہواور اخلاص اورخشوع کے ساتھ زیادہ ملی ہوئی ہویہ نہایہ میں لکھا ہے۔ظہرے پہلے اور جمعہ سے پہلے اور بعد جو چارر کعتیں پڑھے ان میں پہلے قعدہ میں درود <sup>سے</sup> نہ پڑھے بیزاہدی میں لکھا ہے اور جب تیسری رکعت کو کھڑا ہوتو سجا نک اللّٰھمہ نہ پڑھے اس کےعلاوہ جب جار نقل پڑھے پہلے قعدہ میں درود پڑھے اور تیسری رکعت میں سجا نک اللّٰہ میڑھے اور اگر فجر کی دوسنتیں اور ظہر کی جارسنتیں پڑھ کر بچے و شراءیا کھانے پینے میںمشغول ہواتو سنتوں کا پھراعا دہ کر لیکن ایک لقمہ کھانے اوریا ایک بارپینے سے سنت باطل نہیں ت<sup>ع</sup> ہوتی ہی خلاصہ میں لکھا ہے اگر فرض نماز کے بعد باتیں کرلیں تو بعض فقہانے کہاہے کہ سنتیں ساقط ہوجاتی ہیں اور بعض نے کہاہے کہ ساقط نہیں ہوتیں مگر ثواب کم ہوجا تا ہے بینہا بیمیں لکھا ہے فعل کی ہررکعت میں الحمد اور سورہ پڑھے اگر ایک رکعت یا دورکعتوں میں قر اُت چھوڑ دی تو وہ دوگانہ باطل ہو گیا میضمرات میں لکھا ہے اگر نفل کی نماز اس گمان ہے شروع کی کہوہ اس کے ذمہ ہے پھر ظاہر ہوا کہ اس کے لے یعنی ایک بی تحریمہ پر بہت دیر تک نفس کورو کناپڑتا ہے شامی نے خبر الدین رطی نے قتل کیا کہ افضل ہیے کہ ہر شفعہ پرسلام پھیرتا جائے اور قبل مغرب کے دور کعتیں نہ متحب ہیں نہ کروہ بلکہ اختصار کے ساتھ اگر پڑھی جائیں تو مباح ہیں کذا فی الثامی ۱۱ کے افضل کہا گیا اصح یہ کہ مجد میں یا گھر میں جہاں خلوص زیا دہ ہو۔ برخلاف تر او یکی وتحیۃ المسجد ونماز سورج گہن و جاندگہن کے ونوافل معتلف کے کہ بیہ مجد میں ہیں ۱۳ س اگر بھولے سے درود پڑھ لیا تو اُس پر بحدہ سہو ہے لیکن شامی نے کہا کہ جمعہ کے بعد چار رکعتوں میں درود پڑھنے سے بحدہ سہو کالازم آنامسلم نہیں کیونکہ اُن

کا حکم اورسنتوں کا سانہیں اس لیے کہ اُن کودوسلاموں سے پڑھنادرست ہے ا اس سے اگر کھانا لایا گیا اور نمازی خوف کرے دور ہونے مزے کا یا تھوڑی

لذت جاتے رہنے کا تو اُس کو کھائے پھر سنتیں پڑھے تگر جب کہ ڈرے وقت کے جاتے رہنے سے تو اوّل سنتیں پڑھے پھر کھانا کھائے ۱۲

ذمنہیں ہےاورتو ڑ دی تو اس کے ذمہ عادہ نہیں ہے بیز اہدی میں لکھاہے ہمارےاصحاب کا اتفاق ہے کہ اگر بلا قیدنفل کی نیت کی یعنی عارر کعتوں کی تخصیص نہ کی تو دور کعتوں سے زیادہ لا زم نہیں ہوتیں اور جب حارر کعتوں کی نیت کرے تو اس صورت میں اختلاف ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے جارنفلوں کی نیت کر کے جونماز شروع کرے تو امام ابو حنیفہ "اورامام محمہ" کے نز دیک اس کی دورکعتوں کی نماز شروع ہوتی ہے بیقدیہ میں لکھا ہے جس شخص نے جارنفل پڑھی اور چھ کے قعدہ میں عمدانہیں بیٹھا تو امام ابوحنیفہ "اورامام ابو یوسف" کے نز دیک بطوراسخسان کے اس کی نماز فاسدنہیں ہوتی اور قیاس یہ ہے کہ فاسد ہوجائے اور وہی قول امام محکر کا ہے اورا گرتین رکعت نفل پڑھی اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ نہ کیا تو اصح بیہ ہے کہاس کی نماز فاسد ہوجائے گی اوراگر چھرکعتیں یا آٹھ رکعتیں ایک قعدہ ے پڑھیں تواس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ اس میں امام کے نزدیک قیاس کے بموجب نماز فاسد ہوجائے گی۔ اورامام إبوحنيفة اورامام ابو يوسف كخزد يك بطوراستحسان كينماز فاسدنه موكى امام الصفار نے اصل كے اسيخ نسخه ميں · لکھا ہے کہا گر کوئی شخص فل نماز کے پہلے قعدہ میں نہ بیٹھا اور تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا تو امام محمدؓ کے قول کے بموجب پھر قعدہ کی طرف کولوٹے اور قعدہ کرے اور امام ابو حفیہ "اور امام ابو یوسف" کے قول کے بہو جب نہلوٹے اور آخر میں سہو کا سجدہ کرے پیفلاصہ میں لکھا ہے اور ظہرے پہلے جارر کعتوں میں امام محر ؓ کے نز دیک نفلوں کا حکم ہے اور امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک اس میں قیاس اور استحسان ہاوراستحسان میہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی یہی اختیار کیا گیا ہے میضمرات میں لکھا ہے۔وتر میں امام محمر " کے نز دیک نفلوں کا تھم ہےاورابوحنیفہ کے نز دیک اس میں بھی قیاس اوراستحسان ہےاوراستحسان سے کہنماز وٹر فاسدنہیں ہوتی قیاس ہے کہ فاسد ہوتی ہےاور یہی اختیار کیا گیا ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر بغیر وضو کے پانجس کپڑے میں نفل نماز شروع کردی تو وہ اپنی نماز میں داخل ہی نہیں ہوا پس جب اس کا شروع صحیح نہ ہوا تو اس پر قضا بھی لا زم نہ ہوگی ہے محیط میں لکھا ہے جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کو اصح قول کے بموجب بلاکراہت بیٹھ کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملک کی تصنیف ہے جب نفل کی نماز کھڑے ہوکرشروع کر دی پھر بلاعذر بیٹھ جانے کا ارادہ کیا تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک بطوراستحسان کے جائز ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور جب کھڑے ہو کرنفل کی نماز شروع کر دی پھر تھک گیا تو اگر عصایا دیوار پر تکیہ لگائے تو مضا نَقهٰ بیس پیشر ت جامع الصغیر میں لکھا ہے جو صامی کی تصنیف ہے بلاعذرنفل نمازاشارہ ہے جائز نہیں اگرنفل نماز شروع کی پھرتو ڑ دی تو اگر اس طرح تو ڑی کہتری ہے بھی نکل گیا جیسے کہ حدث یا کلام کیا تو دوسری دورکعتوں کی بناءاس پرسیجے نہیں اورا گراس طرح فاسد کی کتح بمہ ہے نہیں نکلامثلاً قرات چھوڑ دی تو دوسری دورکعتوں کی بناءاس پر جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگرنفل یا فرض کی نماز بیٹھ کر پڑھی اُوروہ قیام پر قاور نہیں ہے تو عالت قراًت میں اس کواختیارہے کہ جا ہے اس طرح بیٹھے کہ دونوں ہاتھ دونوں زانوں کے گر دحلقہ کرلےاور جاہے جارزانو بیٹھے یہ تا تارخانیہ میں شرح طحاوی نے تقل کیا ہے اورمختار ہیہ ہے کہ اس طرح بیٹھے کہ جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر نفل نمازتھوڑی تی بیٹھ کر پڑھی پھر کھڑا ہو گیااور باقی کھڑے ہوکر پڑھی تو سب کے نز دیک جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہےاور مکروہ نہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور جو مخص نفل علی نماز بیٹھ کر پڑھے اور جب رکوع کا ارادہ کرے تو کھڑے ہو کر رکوع کرے تو اس کے واسطےافضل بیہ ہے کہ کچھ تر اُت بھی پڑھ لے اورا گرسیدھا کھڑا ہو گیااور بغیر قر اُت کے رکوع ٹر دیا تو جائز ہے اورا گرسیدھا کھڑانہیں لے۔ اورا گرنفل کوشروع کیا حالت سواری میں پھراُتر پڑا تو اس پہلی نماز کو پورا کرے جتنی باقی ہواور اُس کے عکس میں یعنی شروع کیا زمین پر پھر سوار ہو گیا بنا نہ کرے ا سے نفل نماز بیٹے پڑھنا جائز ہے باوجود کہ کھڑی ہونے کی قدرت کے اوراضح قول میں پھے کراہت بھی نہیں ہے لیکن ثواب آ دھا ہے فرض اگر عذرے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب کم ندہونے پر کتاب الجہاد کی حدیث بخاری ہاستدلال کیا کہ مصرع ہے کہ جب بندہ بیاریا مسافر ہوا تو اُس کے داسطے مثل أس كے لكھا جائے گا جوتندرتی وا قامت میں عمل كرتا تھا ١٢

ہوااوررکوع کردیا تو جائز نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے اگر جارر کعتوں کی نیت کر کے قعدہ اولی کے بعدیا پہلے نماز تو ڑ دی تو دور کعتوں کی قضا کرے بیکنز میں لکھا ہےاورظہر کی سنتوں کا بھی یہی حکم ہےاس واسطے کہوہ بھی نفل ہیں اور بعضوں نے کہاہے کہا حتیاطاً جار رکعتوں کی قضا کرے اس لئے کہوہ سب بمنزلہ ایک نماز کے ہے یہ ہدایہ اور کافی میں لکھا ہے اور یہی اصح ہی پیمضمرات میں لکھا ہے اور صاحب نصاب نے اس بات پرتصریح کی ہے کہ پہلی اصح ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گرنفل پڑھنے والا تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا پھر یا دآیا کہ اس نے قعد ہنیں کیا تو اس کو جا ہے کہ عود کر سے ظہر کی سنتوں کا بھی یہی حکم ہے اور علی برزودی رحمته الله علیہ سے منقول ہے کہ عود نہ کرےاورا گرچاررکعتوں کی نیت نہ کی اور تیسری کو کھڑا ہو گیا اوراس کو یا دآیا کہ قعدہ نہیں کیا ہے تو بالا جماع بیچکم ہے کہ عود کرے اور ا گرعودنہیں کرے گا تو نفل کی نماز فاسد ہو جائے گی یہ بر جندی میں لکھا ہے اگر جا رنفلوں کی نیت کی اور پہلے دوگا نہ میں قعدہ کیا اور سلام پھیردیایا کلام کیا تو اس پر پچھاورلا زمنہیں ہے اورا مام ابو یوسف ؓ سے بیروایت ہے کہ اس پر دورکعتوں کی قضالا زم ہے اگر جا رنفلوں ؑ کی نیت کی اور کسی رکعت میں قر اُت نہ کی یا دوسرے دوگانہ میں سے صرف ایک رکعت میں قر اُت کی تو امام ابو حنیفاً وامام محمرٌ کے نزدیک اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگر پہلی دورکعتوں میں ہے ایک رکعت میں قر اُت کی اور کئی رکعت میں قر اُت نہ کی توامام ابوحنیفهؓ اورابو یوسفؓ کے نز دیک جاررکعتوں کی قضا کرےاورامام محکہؓ کے نز دیک پہلی دورکعتوں کی قضا کرےاورا گر پہلی دورکعتوں میں قرات کی اورکسی رکعت میں قر اُت نہ کی یا پہلی دورکعتوں میں اور پچھلی دورکعتوں میں ہےا بیک رکعت میں قر اُت کی تو بالا جماع اس پر پچپلی دورکعتوں کی قضالا زم ہو گی اورا گر دوسری دورکعتوں میں قرات کی اورکسی میں قر اُت نہ کی یا پچپلی دونوں رکعتوں میں اور پہلی دورکعتوں میں ایک رکعت میں قرائت کی تو بالا جماع اس پر پہلی دورکعتوں کی قضالا زم ہےاوراصل اس میں یہ ہے کہ امام محر کے نز دیک پہلی دورکعتوں میں یا پہلی دونوں رکعتوں میں ہے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑنے ہے تحریمہ باطل ہوجا تا ہے اور جب بلاقرات رکعت کا سجدہ کرلیا تو اس کے اوپر بنامیجے نہیں اورامام یوسف ؓ کے نز دیک پہلے دوگانہ میں قر اُت چھوڑنے ہے تحریمہ باطل نہیں ہوتا اس واسطے کہ قر اُت ایک رکن زائد ہے اس لئے کہ بعضی صورتوں میں نماز بغیر قر اُت بھی ہوجاتی ہے جیسے کہ ای اور گونگے اور مقتدی کی نمازلیکن قراُت چھوڑنے سے ادا فاسد ہوجاتی ہے تحریمہ باطل نہیں ہوتا پس دوسرے دوگانہ میں نماز شروع کرنا صحیح ہی اور امام ابو صنیفہ " کے نز دیک پہلی دونوں رکعتوں میں چھوڑنے ہے تحریمہ باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ قر اُت کے واجب ہونے پرتمام امت کا جماع ہے پس اس پر بناتیجے نہ ہوگی اور پہلی دور کعتوں میں ئے! یک رکعت میں قر اُت چھوڑنے میں اختلاف ہے یں ہم نے قضا کے لازم ہونے میں اس کے باطل ہونے کا حکم کیا اور دوسرے دوگانہ کے لازم ہوجانے میں احتیاطاً اس کو باقی رکھا یہ تبیین میں لکھا ہے۔ جوامام کے ساتھ نفل کی پہلی دور کعتوں میں داخل ہواور اس نے امام کے دوسرے دوگانہ میں داخل ہونے سے یہلے کلام کردیا تو اس پرصاحبین کے نز دیک صرف پہلی دور کعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگرامام کے دوسرے دو گانہ کے شروع کرنے کے بعد کلام کیا اور چار رکعتوں میں قر اُت کر لی تھی تو چار رکعت کی قضا کریے گا اور اگر دوسرے دوگانہ میں اقتدا کیا تھا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نہلی دورکعتوں کی قضالا زم آئے گی اگر کسی نے نفلوں کی نیت با ندھ کرظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے اوّل نمازیا آخر میں افتدا کیا پھر کلام کردیا تو چار رکعتوں کی قضا کر ہے کئی شخص نے ظہر کی نماز پڑھنے والے کے بیچھےنفلوں کی نیت ہے اقتدا کیا بھراس کو یاد آیا کہاس نے ظہر کے فرض نہیں پڑھے بھراس نے اس کوقطع کر کے ظہر کی نماز کی ازسرنو تکبیر کہی تو اس پر قضانہیں ہے کوئی مخض ظہر کی نماز پڑ ھتا تھااور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے اوپرلازم کرلیا کہاس شخص کے بیچھے یہی نفل پڑھوں پھراس کو یادآیا کہ اس نے ظہری نمازنہیں پڑھی تو اس کے ساتھ ظہر کی نیت کر کے داخل ہو گیا تو وہ اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی اور کوئی قضالا زم نہ ہو گی

ی شخص نے چارنفل پڑھ کریا نچویں رکعت شروع کی اورا بکے شخص نے یا نچویں رکعت میں اس کا اقتدا کیا پھرامام نے اپنی نما زکوفاسد کر دیا تو مقتذی چھرکعتوں کی قضا کرےاورا گرکسی شخص نے دورکعتیں پڑھی تھیں اور اس وفت کسی اور نے اس کے پیچھے اقتدا کیا پھر مقتدی کی نکسیر پھوٹی اور وضوکرنے کو گیا پھراس کے بعدا مام نے تین رکعتیں پڑھیں پھرمقتدی نے کلام کرلیا اورا مام نے چھرکعتوں پر نمازتمام کردی تو مقتدی چاررکعتوں کی قضا کر یگا پیمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور اس سے ملتے ہوئے ہیں پیمسئلے اگر کسی نے سنتوں کی نذر کی اوراس نذرکوادا کیاتو سنت اِداہوگئی اور تاج الدین صاحب محیط نے بیکہاہے کہ اس کی سنت اِدانہ ہوگی اس لئے کہ اس کے التزام کے سبب سے وہ دوسری نماز ہوگی ہیں قائم مقام سنت کے نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے نذر کی ہے کہ ایک دن نماز پڑھوں گا تو اس پر دور کعتیں لا زم ہوں گی بیقتیہ میں لکھا ہے۔اورا گرکسی نے مہینہ بھر کے نمازوں کی نذر کی تو مہینہ بھر کے جتنے فرض اور وتر ہیں اتنی نمازیں اس پر لازم ہوب گی سنتیں لازم نہ ہوں گی کیکن اس کو چاہیے کہ وتر اور مغرب کی نمازوں کے بدلے جارجار رکعتیں پڑھے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کی شخص نے کہا کہ میں نے نذر کی ہےاللہ کی واسطے بغیر ل وضودو رکعتیں پڑھوں گا تو اس پر لازم نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر بغیر قر اُت کے نماز کی نذر کی تو ہمارے تینوں عالموں کے نز دیک قرائت ہے اس پر لازم ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے نذر کی ہے کہ آ دھی رکعت پڑھوں گایا ایک رکعت پڑھوں گاتو اس پر دورکعتیں لازم ہوں گی بیقول امام ابو یوسٹ کا ہےاور یہی مختار ہےاورا گرتین رکعتوں کی نذر کی تو چار رکعتیں لازم ہوں گی اور اگر کئی نے ظہر کی نماز آٹھ رکعتوں سے پڑھنے کی نذر کی تو اس پرصرف ظہر کی چار رکعتیں لازم ہوں گی پیخلاصہ میں لکھا ہے کی نے دور کعتیں پڑھنے کی نذر کی اور ان کو بیٹھ کرادا کیا تو جائز ہے اور سواری پرادا کیا تو جائز نہیں بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر کسی نے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کی نذر کی تو کھڑے ہوکراس کونماز پڑھناوا جب ہوگی اور کسی چیز پرسہارا دینا مکروہ ہوگا بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر کی نے کہا کہ اللہ کیلے میں مرے ذمہ بیہے کہ آج دور تعتیں پڑھوں اور نہ پڑھیں تو ان دنوں رکعتوں کو قضا کرے اور اگر الله کی تشم کھائی کہ آج دور کعتیں پڑھوں گا اور نہ پڑھیں توقتم کا کفارہ دے اور قضا اس پر لا زم نہیں اگر کسی نے نذر کی کہ میں متجدحرام میں یا بیت المقدس میں نماز پڑھونگااور کہیں اور نماز پڑھی تو جائز ہام زفرٌ کااس میں خلاف ہے بیسراجیہ میں لکھاہے۔

# فصل تراویج کے بیان میں

اوروہ پانی ترویہ ہوتے ہیں ہرترویہ میں جارر کعتیں دوسلاموں ہے ہوتے ہیں بیراجیہ سیس لکھا ہاورا گرجماعت کے ساتھ پانی ترویحوں پرزیادتی کر ہے تو ہمار ہزویک سکروہ ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہاور تھے ہے کہ وقت اس کا عشا کے بعد طلوع فجر تک وقر سے پہلے اور بعد ہے یہاں تک کہ اگر ظاہر ہوگیا کہ عشا بغیر وضو پڑھی تھی اور تروا تک اور و تر وضو سے پڑھے تو عشا کے ساتھ تروا تک کا بھی اعادہ کرے و ترکا اعادہ نہ کرے اس لئے کہ تراوت کے عشا کی تابع ہے بیقول امام ابوطنیفہ کا ہے اس لئے کہ و تراپ وقت میں عشا کا تابع نہیں اور عشا کی نماز کا اس پر مقدم کر نا ترتریب کی وجہ سے واجب ہاور بھو لنے کے عذر سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے اس گر کہوں کر وتر عشا سے پہلے پڑھی تو میچے ہوجائے گی اور تراوت کا گرعشا سے پہلے پڑھی تو تھی نہ ہوگی اس لئے کہ وقت تراوت کی کا عشا کے ادا ہونے کے بعد ہے لیں جوعشا سے پہلے ادا کیا اس کا اعتبار نہ ہوگا اور صاحبین کے نزد یک تراوت کی کی طرح و تربھی ترونو یا بغیروضو یا بغیر قرات کے نذر کی تو ابو یوسف کے نزد یک لازم ہاور قید نغو ہا اس کے لیاس بھد ہیں اور ہرتر دید کے درمیان میں بھتر را کے کہ بیٹے تا

منجملہ عشا کی نماز کے ہیں پس وقت ان کاعشا کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہےتو اس لئے اگر بھول کر بھی عشا کی نماز ہے پہلے پڑھ لے تو تر اوت کی طرح صاحبین کے نز دیک ان کا اعادہ واجب ہوگا حاصل ہے کہ وتر کے اعادہ میں اختلاف ہے اور تر اوت کا اور عشا کی سنتوں کے اعاد ہ میں اگر وقت باقی ہوتو ا تفاق کے بیمبیین میں لکھا ہے دو دوتر و یحوں کی میں بقدرا یک تر ویجہ کے بیٹھنا اس قدر یا نجویں تر و بحداور وتر کے دورانان میں بیٹھنامستحب ہے رہ کافی میں لکھا ہے اور یہی ہدایہ میں لکھا ہے اورا گرامام سمجھے کہ یا نجویں تر ویحہ . اوروتر کے درمیان بیٹھا جماعت کےلوگوں پر بھاری ہوگا تو نہ بیٹھے بیسراجیہ میں لکھا ہے پھر بیٹھنے کے وقت میں لوگوں کواختیار ہے عاے تبیج پڑھتے رہیں جاہے خاموش ہیٹے رہیں اور مکہ کے لوگ سات مرتبہ طواف کر لیتے ہیں اور دورکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور مدینہ کےلوگ جارر تعتیں اور پڑھ لیتے ہیں تیبیین میں لکھا ہے پانچ سلاموں کے بعد آرام لینا جمہور کےنز دیک مکروہ ہے بیکا نی میں لکھا ہے یہی سیجے ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔ تر او یک میں تہائی رات تک یا آ دھی رات تا خیر کرنامتحب ہے آ دھی رات کے بعداس کے ادا کرنے میں اختلاف ہاوراضح میہ ہے کہ مکروہ نہیں عظم اورتر اوت کے سنت رسول الله مثنا تاثیر کم ہے اور بعضوں نے کہا ہے سنت عمر رضی الله عنہ کی ہے پہلاقول اصح ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے تر اوت کے مردوں اورعورتوں کے لئے سنت ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک اصل تراوی سنت ہے بیدسن نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے اور بعضوں نے کہا ہے مستحب اور پہلا قول اصح ہے اور جماعت اس میں سنت کفاریہ ہے میٹیمین میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تر اور کے بغیر جماعت کے پڑھیں یا عورتیں جدا جدا تر اوت کا ہے گھروں میں پڑھیں تو تر اوت کا دا ہوجائے گی بیمعراج الدرا بیمیں لکھا ہے اگر سارے مجدوا لے تر اوت کے کی جماعت چھوڑ دیں تو انھوں نے برا کیااور گنہگار ہوں گے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہےاورا گرایک محف جماعت چھوڑ دےاورا پنے گھر میں پڑھ لے تو اس نے فضلیت چھوڑی اس میں برائی اور ترک سنت نہیں اگر کوئی شخص ایسا ہوجس ہےلوگ اقتدا کیا کرتے ہوں اور اس کے آنے ہے جماعت میں زیادتی ہوگی اور نہ آنے ہے جماعت میں کمی ہوگی تو اس کو جماعت نہ چھوڑ نا جا ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگراپنے گھر میں جماعت ہے نماز پڑھے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سچے یہ ہے کہ گھر میں جماعت کی فضلیت ہے اور مجد میں دوسری فضلیت بھی ہے ہیں اگر گھر میں جماعت ہے نماز تر اوت کی پڑھے گا تو جماعت ہے ادا کرنے کی فضیلت مل جائے گی اور دوسری فضیلت جھوڑ ہے گی ابوعلی سفی نے یہی کہا ہے اور سچیج یہ ہے کہ تر او یکے کا جماعت ہے متجد میں ادا کرنا افضل ہے اور یہی حکم ہے فرائض میں اور اگر فقیہ قاری ہوتو افضل اور احسن یہ ہے کہ اپنی قر اُت ہے تر اوت کی پڑھے اور دوسرے کی اقتدانہ کرے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے امام نے کہا ہے کہا گرمحلّہ کی مجد کا امام قرآن غلط پڑھتا ہوتو اپنی مبحد کے چھوڑ دینے اور دوسری جگہ تر او تح کی جماعت تلاش کرنے میں مضا نقة بیں ہےاور یہی علم ہےاس صورت میں کہ جب دوسراا مام قر اُت میں زم اور آواز میں اچھا ہواوراس ے ظاہر ہو گیا کہ اگراس کے محلّہ کی مسجد میں ختم نہ ہوتا ہوتو اس کواپنے محلّہ کی مسجد چھوڑ نااور مسجدوں میں ختم تلاش کرنا جا ہئے۔

یہ میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے جماعت والوں کو چاہے کہ تر او تکے میں خوشخو ال کوامام نہ بنادیں بلکہ درست خوان کوامام بنایں اس لئے کہ امام جب اچھی آ واز سے پڑھتا ہے تو حضور قلب اورغور وفکر میں خلل پڑتا ہے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے وتر جماعت سے فقط رمضان میں پڑھے اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہی ہی ہیں لکھا ہے۔رمضان میں وتر گھر میں پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا اسلم میں ایک قول دیگر یہ کہ تر اور کے درمیان عشاووتر ہے ہیں سیح ہوالخلاصة بھی متوارث و ماثور ہے (نقابیہ) اور جمیین میں عشاکے بعد ہے چاہو ہوتر سے پہلے ہویا بعد ہوای کو ہدا بیو خانیہ ومجھ میں سیح کہاو ملی ہذا اگر چندر کھات فوت ہو تیں اور امام وتر اواکر نے کھڑا ہوا تو وتر میں شریک ہوکر بعد کو باتی پوری کر لے (البحردو) علی کو کہا دی کمان ہے (ش) دراصل تبجد ہے قالہ اشنے المحدث ال

افضل ہے یہی سیجے ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ افضل بیہے کہ وتر اکیلاا پنے گھر میں پڑھےاور یہی کے مختار ہے تیبین میں لکھا ہے کسی شخص کوتر اور کے کی جماعت گھر میں پڑھانے کے لئے اجرت دیکرمقرر کرنا مکروہ ہے اس واسطے کہ امام اجرت پرمقرر کرنا جائز نہیں ہے اگر ایک مسجد میں دومر تبہتر او تکے کی جماعت پڑھے تو مکروہ ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ کوئی امام دو منجدوں میں پوری پوری تراوح پڑھا تا ہے تو جائز ہے بیمحیط سرھی میں لکھا ہے اور ایس پرفتویٰ ہے بیمضمِرات میں لکھا ہے اور مقتدی اگر دومسجدوں میں تروا یح کی نماز پڑھےتو مضا کقہ نہیں اور چاہئے کہ دوسری مسجد میں وتر نہ پڑھے اور اگر کسی مسجد میں تر او یح کی نماز ہو چکی پھرلوگوں نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو جا ہے کہ جدا جدا پڑھیں۔اگر کسی شخص نے عشااور تر او تکے اور وترکی نماز اپنے آپ پڑھ لی پھراورلوگوں کونیت امامت ہے تر او یکے پڑھائی تو امام کے لئے مکروہ ہے اور جماعت کے لئے مکروہ نہیں اورا گرپہلے امام کی نیت کی تھی اور نماز شروع کردی اورلوگوں نے تر او تکے میں اس کا اقتد اکرلیا تو کئی کے واسطے مکروہ نہیں پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے افضل بیہے کہ سب تر اوت کا ایک امام پڑھائے اور اگر دوامام پڑھائیں تومتحب بیہے کہ ہرایک امام تر ویجہ پورا کر کے جدا ہواور ایک سلام پراگر جدا ہو گیا توضیح قول کے ہمو جب بیم ستحب نہیں ہےاور جب اس طرح دواماموں کے بیچھے تر او تکے جائز ہوئی تو یہ بھی جائز ہے کہ فرض ایک شخص پڑھائے اور تر اوج دوسر استحص پڑھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرض اور وتر میں امامت کیا کرتے تھے اور ابی بن کعب تر او یکے میں امامت کیا کرتے تھے۔ بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔اور سمجھ والےلڑ کے کی امامت تر او یکے اور ایسی نفلوں میں جن میں کچھ تخصیص نہ ہوبعضوں کے نز دیک جائز ہے اوراکثر کے نز دیک جائز نہیں میر محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تر او تک فوت ہو جائے تو ان کوقضا نہ کرے نہ جماعت ہے نہ بغیر جماعت یہی سیجے ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگریا د آئے کہ گذشتہ شب میں ایک دوگانہ فاسد ہوگیا تھا تو اگر اس کوتر او تک کی نیت ہے قضا کر ہے تو مکروہ ہے اور اگر وتر پڑھنے کے بعدیہ یا دآیا کہ ایک تر او تکے کا یعنی دو ر کعتیں رہ گئی ہیں تو محمد بن الفضل نے کہا ہے کہ اس کو جماعت ہے نہ پڑھیں اور صدر الشہیدٌ نے کہا ہے کہ اس کو جماعت ہے پڑھ لیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرامام نے تر ویجہ کا سلام پھیرااوربعض جماعت والوں نے کہا تین رکعتیں پڑھی ہیں اوربعض نے کہا کہ دور کعتیں پڑھی ہیں تو امام ابو یوسٹ کے قول کے بموجب امام اپنی رائے پر کام کرے اور اگر امام کو کسی بات کا یقین نہ ہوتو اس کا قول اختیار کرے جواس کے نز دیک سچا ہویہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگرتسلیموں کی گنتی میں شک پڑے تو اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے کہ اعادہ کریں یا نہ کریں یا جماعت ہے اعادہ کریں یا جدا جدا اعادہ کریں اور سیجے یہ ہے کہ جدا جدا کریں یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص نے عشا کی نماز علیحدہ پڑھی تو اس کو جائز ہے کہ تر اوت کا مام کے ساتھ پڑھ لے اور اگر سب لوگوں نے عشا کی فرض . کی جماعت چھوڑ دی تو ان کوتر اور کے جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کسی شخص نے تھوڑی می تر اور کے ایک امام کے ساتھ پڑھی یا کو کچھتر اوت کا مام کے ساتھے نہ ملی یاکسی نے کچھتر اوت کا ورامام کے ساتھ پڑھی تھی تو اس کو وتر اس امام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یہی تھیج ہے بیقدیہ میں لکھاہے جس مخص سے ایک ترویحہ یا دوتر او تک کے فوت ہو گئے تھے اورا گران کے پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے تو وترکی جماعت چھوٹ جائے گی اس کو چاہئے کہ اوّل وتر جماعت ہے پڑھ لے پھراوّل تر ویحوں کو پڑھے جونوت ہو گئے تھے شیخ امام استاد ظہیرالدین اسی پرفتویٰ دیتے تھے پیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص فرض نمازیا ور نفل پڑھ رہائے تو اصح پیہے کہ اس کے پیچھے ترٰ او تک کی نماز کا اِقتد اصحیح نہیں اس لئے کہوہ مکروہ ہے اور عمل سلف کے مخالف ہے اور اگر کوئی شخص تر او تکے کا پہلا دوگا نہ پڑھتا تھا اس کے پیچھے کسی ایسے مخص نے اقتدا کیا جودوسرا دوگانہ پڑھتا تھا توضیح بیہ ہے کہ جائز ہے جس طرح بیجا ئز ہے کہ کوئی شخص ظہر کی پہلی جا ررکعتیں ل میم مختار ہے اور یہی مذہب ہے (د) کیکن جماعت ہے افضال ہونا اصح ہے الفتح ۱۲ ع پڑھتا تھا اس کے پیچھےا یے مخص نے اقتدا کیا جوظہر کی اخیر دور کعتیں پڑھتا تھا یہ محیط سزنسی میں لکھا ہے اگرعشا کے بعد سنتوں کی نیت ے تراوح کرا ہے والے کے پیچھے اقتدا کیا تو جائز ہے اسح بیہ کہ تراوح کی نیت ہر دوگانہ میں ضرور نہیں اس واسطے کہ وہ کل بمنزلہ ایک نماز کے ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر تر اوت کا مام کے ساتھ پڑھی اور ہر دوگا نہ کے واسطے نئی نیت نہ کی تو جائز ہے ہیہ سراجیہ میں لکھا ہے اگرعشا کی نماز کا سلام نہ پھیرااور تراویج کی اس پر بنا کر لی توضیح بیہ ہے کہ وہ تیجے نہ ہوگی اور یفعل مکروہ ہے اور اگر عشا کی سنتوں میں تر اوت کے کی بنا کی تو اصح سے کہ جائز نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے تر اوت کے میں ایک بارقر آن کاختم سنت ہے قوم کی ستی کی وجہ سےاس کو چھوڑ نہ دیں بیرکا فی میں لکھا ہے برخلاف اس کے تشہد کے بعد کی دعاؤں کواگر وہ جماعت کے لوگوں کو دشوار معلوم ہوں تو چھوڑ دینا جائز ہے لیکن درو دنہ چھوڑ ہے بینہا بیمیں لکھا ہے دوبارہ ختم کرنے میں فضیلت ہےاور تین نارختم کرناافضل کی ہے بیا سراج الوہاج میں لکھاہے۔افضل میہ ہے کہ تر او تک کے سب دوگا نوں میں قر اُت برابر پڑھے اگر کم وہیش پڑھے تو مضا نقہ نہیں اورا یک دوگانہ میں دوسری رکعت میں قر اُت کو بڑھا نامتحب نہیں ہے مثل اور تمام نمازوں کے اور اگر پہلی رکعت کی قر اُت دوسری رکعت پر برُ هائے تو مضا نَقهٔ بیس بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔امام ابو حنیفہ ؓ اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک دونوں رکعتوں میں قر اُت برابر پڑھنامستحب ہےاورامام محمرؓ کے نزویک پہلی رکعت میں بانسبت دوسری رکعت کے قرِ اُت زیادہ کرے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے حسن نے امام ابوحنیفہ ﷺ سےروایت کی ہے کہ ہررکعت دس آئیتیں یامثل اس کے پڑھے یہی سیجے ہے تیبیین میں لکھا ہے قر اُت میں اور ارکان کے اداکرنے میں جلدی کرنا مکروہ ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے جس قدر حروف کواچھی طرح اداکرے گااس قدر بہتر ہے بی فآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور ہمارے زمانہ میں افضل میہ ہے کہ اس قدر پڑھے کہ قوم اپنی سستی کی وجہ سے بیز ار نہ ہوجائے اس واسطے کہ جماعت کا بہت ہونا قر اُت کے بہت مج ہونے ہے افضل ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور ہمارے زمانے کے واسطے علماء متاخرین پی فتویٰ دیتے تھے کہ ہررکعت میں ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھے تا کہ قوم بیزار نہ ہوجائے اورمجدیں خالی نہ پڑی رہیں یہ احسن ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور امام کو چاہئے کہ جب ختم کا ارادہ کر ہے تو ستائیسویں شب میں ختم کرے قرآن کے ختم میں جلدی کر کے اکیسویں تاریخ یااس سے پہلے ختم کر دینا مکروہ ہے اور منقول ہے کہ مشائخ رحمتہ اللہ علہیم نے تمام قر آن میں پانسو جالیس رکوع مقرر کیئے ہیںاورقر آنوں میںاس کی علامت بنادی ہے تا کہ قر آن ستائیسویں رات فتم ہوجائے اورملکوں میں قر آنوں میں دس دس آ بیوں پر بھی علامت بنائی گئی تھی اور اس کورکوع مقرر کیا گیا تھا تا کہ تر اوت کی ہررکعت میں قر اُت بفتر رمسنون پڑھی جائے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر انیسویں یا اکیسویں شب میں قرآن ختم ہوجائے تو باقی مہینہ میں تر اور کے نہ چھوڑے اس لئے کہ تر اور کے سنت ہے یہ جو ہرة النیر و میں میں لکھا ہے اور اضح یہ ہے کہ تر اوت کا چھوڑ نا مکروہ ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

آورا گرتر اورج کی قرات میں غلطی ہوئی آور کوئی سورہ یا آیت چھوڑ کراس کے بعد کی سورۃ یا آیۃ پڑھی تو مستحب ہے کہ کہ
اس چھوٹی ہوئی کو پڑھ کر پھراس پڑھی ہوئی کو دوبارہ پڑھے تا کہ تر تیب کے موافق ہویہ فاوی فاضی خان میں لکھا ہے اورا گرایک دوگانہ
میں کچھ قرآن پڑھا بھروہ دوگانہ فاسد ہوگیا تو اس دوگانہ کی قرات شار میں نہ آئے گی اوراس قرات کا اعادہ کرے تا کہ ختم صحیح نماز میں
ادا ہواہ ربعضوں نے کہا ہے کہ وہ قرات بھی شار میں آجائے گی ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ بعضے شہروں میں لوگوں نے ختم چھوڑ دیا
لیان ہمارے نمانہ میں فقط اس قدرافضل ہے جولوگوں پرگراں نہ ہو کذائی الافقیار جب فرض میں فاتحہ کے ساتھ چھوٹی تین آئیس خوب ہیں کہائی الجبتی تو
دوج میں بدرجاو لی بہتر ہیں ہماد ہے۔ ہمارے نمانہ میں متعدد ختم کے لیے قرائت بہت اور جلد پڑھتے ہیں اور طمانینت چھوڑتے ہیں ہے سب مکردہ ہمائی

اس لئے کہ دین کے کاموں میں ستی ہوگئی ہے پھران میں ہے بعض نے بیا ختیار کیا ہے کہ تراویح کی ہررکعت میں قل ہواللہ احد پڑھتے ہیں اوربعض نے اختیار کیا ہے کہ سورہ الم ترکیف ہے آخر قر آن تک پڑھتے ہیں ان دونوں قولوں میں یہی قول بہتر ہے اس واسطے کہ رکعتوں کی گنتی کی بھول نہیں بڑتی اور اس کے یا دکرنے میں دل نہیں بٹتا یے جنیس میں لکھا ہے۔اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بلاعذر تر اوت کی نماز <sup>کے</sup> بیٹھ کر پڑھنامتحب نہیں جواز میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جائز ہے اور یہی سیجے ہے مگر ثو اب اس کا کھڑے ہوکر پڑھنے والے ہے آ دھا ہوتا ہے۔اگرامام عذر کی وجہ سے یا بے عذر بیٹھ کرتر اور کے پڑھے اور مقتدی کھڑے ہوں تو بعض فقہانے کہاہے کہ سب کے نز دیک نماز سیجے ہوگی یہی سیجے ہاور جب کھڑے ہونے والے کا اقتدار بیٹھنے والے کے بیچھے سیجے ہو گیا تو اس میں اختلاف ہے کہ جماعت والوں کے واسطے کیامتحب ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بیٹھنامتحب ہے تا کہ مخالفت کی صورت نہ رہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے فتاویٰ میں ہے کہ اگر چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا تو بطور استحسان کے نماز فاسد نہ ہوگی امام ابو حنیفہ "اورامام ابو یوسف" ہے دوروایتیں ہیں اور دونوں میں اظہرروایت یہی ہے اورمحمہ بن الفضل نے کہا ہے کہ وہ چار رکعتیں بجائے ایک تسلیمہ یعنی ایک دوگانہ کے ہونگی یہی سیجے ہاور بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ابو بکرا سکاف ہے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی شخص نے تر اوت کے کی دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا اور تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا تھم ہےانھوں نے جواب دیا کہ اگر اس کو قیام یاد آگیا تو اس کو چاہیے کہلوٹے اور قعدہ کرےاور سلام بھیر دے اور تیسری رکعت کے سجدہ کر لینے کے بعدیا دآیا تو ایک رکعت اور بڑھائے اور پیچاروں رکغتیں قائم مقام ایک تسلیمہ کے ہوتگی اور اگر دوسری رکعت میں بقدرتشہد کے بیٹھ لیا ہے تو اس میں اختلاف ہے اکثر کا قول میہ کے دوسلیمے ادا ہوجا کیں گے بہی سیجے ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر تر وا ت<sup>ح</sup> کے دس تسلیمے پڑھے اور ہرتسلیمہ میں تین رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو اس برتر اوت کی قضا آئے گی اور کچھ نہ آئے گا یہی قیاس ہے اور یہی قول امام محد " کا ہے اور یہی روایت امام ابوحنیفہ " سے ہے اور استحسان کے طور پرامام ابوحنیفہ کے نز دیک اس مخص کے قول کے بموجب جواس نماز کوتر اوج کے قایم مقام نہیں کرتا تر اوج کی قضا واجب ہوگی اورامام ابوحنیفہؓ کے قول کے بموجب تیسری رکعت کے سبب سے کچھوا جب نہ ہوگا خواہ بھول کر پڑھی خواہ عمد أاورامام ابو یوسٹ کے قول کے بھو جب اگر بھول کر پڑھی تو یہی تھم ہے اور اگر عمد أپڑھیے تو تیسری رکعت کے بجائے دور کعتیں لازم ہونگی پس تر اوت کے ساتھ ہیں رکعتیں اور پڑھے اور اس مخض کے قول کے ہمو جب جوان کو بجائے تر اوت کے جائز سمجھ لیتا ہے امام ابو حنیفہ " اور ا مام ابو یوسف ؓ کے نز دیک اگر بھول کر پڑھی ہین تو کچھ لا زم نہ ہوگا اور اگر عمد اُپڑھی ہیں تو ہیں رکعتیں لا زم ہونگی پیظہیر نیہ میں لکھا ہے اوریمی فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر تر اور کے کی چھ یا آٹھ یادس رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دور کعتوں کے بعد بیٹھا تو اکثر کا قول یہ ہے کہ ہر دوگانہ کا ایک تسلیمہ ہوجائے گا بہی سیجے ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کل تر اور کے ایک سلام سے پڑھیں تو اگر ہر دورکعت کے بعد بیٹھا عیے ہتے سب تر او تکے ادا ہو جا ئیں گے اور اگر کسی دوگانہ میں نہیں بیٹھا صرف اخیر ہی میں بیٹھا ہے تو وہ بطریق استحسان سیجے قول کے ہمو جب ایک تسلیمہ علی دا ہوگا پیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مقتدی کے واسطے پیمروہ ہے کہ بیٹھ کرتراوت کی پڑھے اور جب امام رکوع کرنے کو ہوتو کھڑا ہوجائے اس طرح اگر نیند کا غلبہ ہوتو

ا مقتدی بیشار باجب امام کے رکوع ہواتو شامل ہوگیا بیکروہ ہے کمانی الدر ۲۲

ع بعض مشائخ نے پانچ تعلیمات کے بعداستر احت کو شخسن کہائیکن سیح نہیں بلکہ مکروہ ہےا لکافی یہی سیح ہے الخلاصة او اللہ اللہ منا

س لعنی فقط افگانه ادا ہواور یہی سیح ہے اعین الہدایہ

جماعت کے ساتھ تراوح کیڑھنا مکروہ ہے بلکہ علیحدہ ہو جائے اور خوب ہوشیار ہو جائے۔اس واسطے کہ نیند کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی اور غفلت ہوتی ہے اور قرآن میں غور وفکر کرنا چھوٹنا ہے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے کسی شخص نے تراوح کی نماز امام کے ساتھ شروع کی جب امام نے قعدہ کیا تو وہ سوگیا اس عرصہ میں امام نے سلام پھیر کر دوسرا دوگا نہ بھی پڑھا اور تشہد کی واسطے قعدہ میں بیشا اس وقت وہ شخص ہوشیار ہوا گراس کو بیہ معلوم ہوگیا تو سلام پھیر دے اور دوبارہ نیت باندھ کرامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہو جائے اور جس وقت امام سلام پھیرے تو کھڑا ہموکر دور کعتیں جلد پڑھ لے اور سلام پھیر دے پھرامام کے ساتھ تیسرے دوگا نہ میں شریک ہوجائے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

ومو (١٥ بار

فرض میں شریک ہونے کے بیان میں

اگر فجریامغرب کی نماز کی ایک رکعت پڑھ چکا ہےاور جماعت کے شروع ہوئی تو اس ایک رکعت کوتو ڑ دےاور جماعت میں شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکعت میں ہے اور ابھی تحدہ نہیں کیا ہے تو اس کو بھی تو ڑ دے اور اگر دوسری رکعت کا تحدہ کر چکا ہے تو پھرنہ توڑے اور اس کو پورا کرے اور پھرامام کے ساتھ میں شریک نہ ہوے اس واسطے کہ شبح کی نماز کے بعد نقل مکروہ ہے اور مغرب میں یا تو نفلوں کی طاق رکعتیں ہونگی یا اگر چاررکعتیں پڑھے گا تو امام کی مخالفت ہوگی یتبیین میں لکھا ہےاور بیسب بدعت ہےاورا گرامام کے ساتھ شریک ہوگیا تو جارر کعتیں بوری کرے اس لئے کہ سنت کی موافقت امام کی موافقت سے بڑھ کر ہے بیرکا فی میں لکھا ہے اور اس نے برا کیا بیمحیط سزنسی میں لکھا ہےاورا گرا مام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز اس کی فاسد ہوگی اوراس کو چاہئے کہ حیار رکعتوں کی قضا کرےاں واسطے کہ وہ اقتدا کی وجہ ہے اس پرلازم ہو کئیں بیشنی میں لکھا ہے اور اگر اس نفل پڑھنے والے نے مغرب کی نماز میں ایسے امام کے پیچھےا قتدا کیا کہ جس نے تیسری رکعت میں قر اُت نہیں کی تو اگر مقتدی نے قر اُت کر لی تو نماز اس کی جائز ہے اور اگر قر اُت نہیں کی تو بھی بہتعییت امام اس کی نماز جائز ہوگی بیشنخ امام استاد خانی ہے منقول ہے اورا گرامام چوتھی رکعت کوتیسری سمجھ کر کھڑا ہوااورمقتدی نے اس چوتھی رکعت میں بھی متابعت کی تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی خوا ہ امام تیسری رکعت میں ببیٹا ہو یا نہ بیٹیا ہو<sup>،</sup> یمی مختار ہےا گر چدامام کی نمازنفل ہو گی لیکن پہلے فرض تھی پھر فرض نے فل کی طرف کو چلا گیا پس گویا اس نے دونمازیں دوتحریموں سے پڑھیں تو اس صورت میں مقتدی کی ایک نماز بغیر عذر حدث کے دواماموں کے پیچھے ہوگی اس لئے جائز نہیں اورا گرنفل نماز کسی نے شروع کی پھر جماعت قائم ہوئی تو مختار بہ ہے کہ اس کونہ تو ڑےخواہ رکعت کاسجدہ کیا ہویا نہ کیا ہواور یہی حکم ہےاس صورت میں کہ نذر کی نمازیا قضاشروع کی بیخلا صه میں لکھا ہے اور جس شخص نے ظہر کی نماز کی ایک رکعت پڑھی تھی پھر جماعت قائم ہوئی تو و ہ ایک رکعت اور پڑھ لے پھرامام کے ساتھ داخل ہو جائے اور اگر پہلی رکعت کا تحدہ نہیں کیا تو اس کوتو ڑ دےاور امام کے ساتھ داخل ہو جائے یہی سیجے ہے بیہ ہدایہ میں لکھاہے یہاں جماعت قائم ہونے سے امام کا نماز شروع کرنا مراد ہے مؤ ذن کا اقامت کہنا مراد نہیں اورا گرمؤ ذن نے اقامت شروع کی ہواور کسی مخص نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو ہمارےاصحاب کا بلا خلاف بیچکم ہے کہ دور کعتیں پوری کر لے بیہ نہایہ میں لکھا ہےاورا گردوسری جگہ جماعت قائم ہوئی مثلاً کوئی شخص گھر میں نماز پڑ ھتاتھااورمسجد میں جماعت قائم ہوئی یامسجد میں نماز لے جماعت شروع ہوئی بیاس وائطے کہا تا کہ معلوم ہو کہ جامع وغیرہ میں جو نذکور ہے کہا قامت کہی گئی اس سےمراد بیر کہامام نے نماز شروع کی اور بیمراد نہیں کہمؤ ذن نے اقامت کہی کیونکہ مؤ ذن کے بعد اگرامام نے شروع نہ کی ہوتو بلاخلاف منفر د دورکعت پوری کر لے 11عین الہدا ہیہ

پڑھتا تھااور دوسری مبحد میں جماعت قائم ہوئی تو نمازکسی حالت میں نہ توڑے اگر ظہر کی تین رکعتیں پڑھ چکا ہے اور جماعت قائم ہوئی تو اپنی نماز پوری کرکے نفل کی نیت ہے افتد اکر لے اور اگر تیسری رکعت میں ہے اور اس رکعت کا ابھی سجدہ نہیں کیا ہے تو نماز کوقطع کر دے اور اس میں اختیار ہے چاہے قعدہ کی طرف کولوٹے اور سلام پھیرے چاہے سلام نہ پھیرے اس طرح کھڑا ہوا تکبیر کہہ کرامام کے ساتھ نماز شروع کرنے کی نیت کر لے اور قیام کی حالت میں سلام نہ پھیرے یہ بیین میں لکھا ہے اس کے یہ دونوں صورتوں کا اختیار ہے بیم عراج الدرایہ میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس طرح کھڑا ہواا یک سلام پھیر کرنماز توڑ دے اور یہی اس جے ہاں لئے کہ قعدہ نماز کے تمام ہونے کے لئے شرط تھا۔

اور پینماز کا توڑنا ہے نماز کا تمام ہونانہیں اس واسطے کہ ظہر کی نماز دور کعتوں پرتمام نہیں ہوتی اور ایک ہی سلام کا فی ہے بیہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ عشایا عصر کی نماز شروع کردی ہواور پھراس کی جماعت قائم ہوئی لیکن عصر کی نمازتمام کرنے کے بعدنفلوں کی نیت سے نماز میں شریک نہ ہوجس مخفس کوظہر کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے سب فقہا کے قول کے بموجب ظہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی لیکن سب فقہا کے نز دیک جماعت کی فضیلت یالی اور اگر تین رکعتیں امام کے ساتھ پائیں توبالا جماع ظہر کی نماز جماعت ہے پڑھنے والا ہو گیا یہراج الوہاج میں لکھا ہے اگر نفل نماز شروع کی پھرفرض کی جماعت قائم ہوئی تو جودوگانہ پڑھ رہا ہے اس کوتمام کر لے اس پرزیا دتی نہ کرے بیمچیط سزھسی میں لکھا ہے اگرظہریا جمعہ سے پہلے کی سنتیں پڑھتا تھا اورظہر کی جماعت قائم ہوئی یا جمعہ کا خطبہ شروع ہوا تو دورر کعتیں پڑھ کرنماز کوقطع کردے بیامام ابو پوسٹ سے مروی ہے اور بعضوں نے کہا ہے نماز کو پورا کرے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے یہی اصح ہے بیم پیط سرحتی میں لکھا ہے اور یہی سیحج ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جس تخص نے امام کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو اگر اے بیخوف ہو کہ آیک رکعت فوت ہوجائے گی اور دوسری امام کے ساتھ مل جائے گی تو وہ مجد کے دروازے کے پاس سنتیں پڑھ لے پھرنماز میں داخل ہواوراگر دونوں رکعتوں کے فوت ہونے کا خوف ہوتو سنتیں نہ پڑھے اور امام کے ساتھ داخل ہو یہ ہدایہ میں لکھا ہے کتاب میں یہ ند کورنہیں کہ اگر اس کو یہ خیال ہو کہ قعدہ مل جائے گا تو کیا کرے اور کتاب میں جو یہ مذکور ہے کہ اگر اس کو دونوں رکعتوں کے فوت ہونے کا خوف ہوتو ظاہر اس سے بیہوتا ہے کہ جس کو بیخوف ہو کہ کوئی رکعت نہ ملے گی صرف قعدہ ملے گاوہ سنتیں نہ پڑھے اور امام کے ساتھ داخل ہوجائے اور فقیہ ابوجعفر ہے منقول ہے کہا گر قعدہ ملنے کی توقع ہوتو امام ابو حنیفہ "اور امام ابو یوسف" کے نز دیک سنتیں پڑھے اس واسطے کہ ان دونوں کے نز دیک تشہد کا ملنامثل رکعت کے ملنے کے ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اس کے سوااور باقی سنتوں کا بیتھم ہے کہ اگر بیسمجھے کہ امام كركوع كرنے سے پہلے تمام كرلوں گا تو مجد سے باہر پڑھ لے اور اگر ركعت كے فوت ہونے كا خوف ہوتو امام كے ساتھ نماز شروع کردے تیمبین میں لکھا ہے اورا گرامام کورکوع میں پایا اور بیمعلوم نہیں کہ پہلے رکوع میں ہے یا دوسرے میں توسنتیں چھوڑ دے اور ا مام کے ساتھ ہو جائے پیرخلا صہ میں لکھا ہے۔اگر کسی مسجد میں داخل ہوااوراس میں اذان ہو چکی ہےتو بغیر نماز پڑھے وہاں ہے باہر ہونا مکروہ ہے لیکن وہ اگر کسی اور مسجد کا مؤذن پا امام ہے اور اس کے نہ ہونے سے جماعت متفرق ہوجائے گی تو اس کے واسطے مسجد ے باہر ہو جانے میں کچھ مضا نُقة نہیں ریحکم اس محض کے لئے ہے جس نے ابھی تک وہ نماز نہ پڑھی ہواور اگرایک بار پڑھ چکا ہے تو عشااورظہر کی نماز میں جب تک موذن نے اقامت نہیں کہی ہے مجدے باہر چلاجانے میں مضاِ لَقَهٔ نہیں اور اگر موذن نے اقامت شروع کردی تومسجدے باہر نہ جائے اورنفل کی نیت ہےان نماز وں کو پڑھے اورعصر اور مغرب اور فجر کی نماز وں میں بیچکم ہے کہ مجد ل نہیں ... بعض نے جواب دیا کہ ہال کین تعلیم بغرض تحلیل ہے قو اُس کی حرمت کھونا جائز نہیں ہے ااع ے باہر چلا جائے اور اگر تھہرار ہا اور ان کے ساتھ داخل نہ ہوا تو کمروہ ہے یہ محیط سرختی میں لکھا ہے اگر کئی تخص نے امام کورک علی پایا اور تکبیر کہہ کر کھڑا ہوا استے میں امام نے رکوع سے سراٹھالیا تو اس کووہ رکعت نہ ملی یہ ہدایہ میں لکھا ہے خواہ اتن دیر میں رکوع میں شریک ہوسکتا تھایا نہ ہوا سکتا تھا دونوں صورتوں میں ایک تھم ہے اور اس طرح اگر تکبیر کہہ کر نہ تھہرا اور جھک گیا لیکن اس کے رکوع میں جا جانے ہے پہلے امام نے سراٹھالیا تو بھی اس کووہ رکعت نہ ملی مجبوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مجد میں داخل ہواور امام رکوع میں ہوتو ہمارے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اس کو وہ رکعت نہ ملی ہوجائے گیا ور نہ کمروہ ہوگی اوا کشر مشائخ کا قول یہ ہے کہ وہ تکبیر نہ کہ تا کہ نماز بند کے باکہ نہ کہ اس کے سرح بھی بالا اور کھڑے ہوگی اوا کشر مشائخ کا قول یہ ہے کہ وہ تکبیر نہ کہ تا کہ نماز میں چانا نہ پڑے جلائی نے ذکر کیا ہے کہ کئی شخص نے امام کورکوع میں پایا اور کھڑے ہوگی اور اس نے جھکنا شروع کیا تو اس میں جاتھ شریک ہوگیا تو اس نے جھکنا شروع کیا تو اس میں جاتھ شریک ہوگیا تو اصلے میں جاتھ شریک ہوگیا تو اصلے ہے کہ اس رکعت کا اعتبار وقت امام نے اٹھنا شروع کیا تو اگر ہو میں جوگا اگر چہ مشارکت بہت تھوڑی ہو میام حاج الدرا یہ میں لکھا ہے۔

فقہا کا اجماع ہے کہا گرکسی شخص نے امام کو کھڑا پایا اور تکبیر کہی اورامام کے ساتھ رکوع نہ کیا یہاں تک کہ امام رکوع کر چکا پھر رکوع کیاتواس کووہ رکعت ملے گی لے اور اس بات پرفقہا کا اجماع ہے کہ اگر کسی نے رکوع کے قومہ میں امام کا اقترا کیاتواس کووہ رکعت نہ کمی ہے بحرالرائق میں لکھاہے جو مخص امام کورکوع میں یائے تو کھڑے ہوکرتح یمہ باند ھے اور تکبیر کہے اور جو گمان غالب ہو کہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوجائے گا توسیحانك اللھ مجھی پڑھ لے اور اگرعید کی نماز ہوتو اس کی تکبیریں بھی کھڑا ہوكر كہہ لے اور اگر اس کو پیخوف ہو کہ رکوع فوت ہوجائے گا تو رکوع کر دے اور رکوع میں بھی عید کی تکبریں کہے بیکا فی کے باب صلوٰ ۃ العید میں لکھا ہے جو خص امام کورکوع میں یائے اس کو دونوں تکبیروں کی حاجت نہیں بعض فقہا کا اس میں خلاف ہے اور اگر اس ایک تکبیر ہے رکوع کی نیت کر لے اور نماز کی شروع کی نیت نہ کرے تو جائز ہے اور نیت اس کی لغوہو گی پیرفتخ القدیر میں لکھا ہے اگر مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع اور سجدہ امام سے پہلے کیا تو اس پر بیواجب ہے کہ ایک رکعت بغیر قر اُت پڑھے اور اپنی نمازتمام کر لے اور اگر رکوع امام کے ساتھ کیا ہے اور تجدہ اس سے پہلے کیا ہے تو دور کعتوں کی قضا کرے اور اگر رکوع پہلے کیا ہے اور سجدہ ساتھ کیا ہے تو قر اُت جا ررکعتیں اس پر واجب ہونگی اوراگر رکوع امام کے بعد کیا ہے اور تجدہ بھی امام کے بعد کیا ہے تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اوراگرامام کورکوع · اور بحدہ دونوں کے آخر میں پایا ہے تو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے جو شخص کسی مسجد میں داخل ہوااوراس میں نماز ہو چکی ہے تو اگروقت میں وسعت ہے تو فرض ہے پہلے جس قدر جا ہے نفل پڑھے تو کچھ مضا لکتہ نہیں اور اگر وقت شکگ ہے تو نفلوں کو چھوڑ دے بعضوں نے کہاہے کہ ظہراور فجر کی سنتوں کے سوااورنفلوں کا بیچکم ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہےاوراس کوشس الائمہ سرحسی اور صاحب محیط اور قاضی خان اورتمر تاشی اورمجبو بی نے اختیار کیا ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور یہی نہایہ میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ سب کا یہی حکم ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور یہی صدر الاسلام نے اختیار کیا ہے بیے کفا یہ میں لکھا ہے اور اولی بیہ ہے کہ ان سنتوں کو کسی حالت میں نہ چھوڑ کے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے خواہ فرض جماعت ہے پڑھی ہوں یانہ پڑھی ہوں لیکن اگر فرض کا وفت جاتے رہنے کا خوف ہوتو چھوڑ دے یہ کفالیہ میں لکھا ہے۔

ل الله الم الم الم الموع من پایا چنانچ سج مسلم کی حدیث صرح ہاوریہ دلیل ہے کہ امام کی قر اُت مقتدی کے لیے کافی ہوئی تھی 11د

گيار هو (١٥ بار

# حچوٹی ہوئی نمازوں کی قضاکے بیان میں

جونماز وقت میں واجب ہوکراس وقت چھوٹ جائے تو اس کی قضالا زم ہو گی خواہ اس کو جان کر کی چھوڑ ا ہویا بھول کر چھوڑا سہو یا نیند کی وجہ سے چھوڑ ا ہوخواہ بہت ی نمازیں چھوٹ گئی ہوں خواہ تھوڑی ہی چھوٹ گئی ہوں مجنون پر حالت جنون میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوعقل کی حالت میں اس ہے چھوٹی ہوں اور اس طرح حالت عقل میں ان نمازوں کی قضاوا جب نہیں جوجنون کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اور مرتد پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں جومرتد رہنے کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اگر کوئی دارالحرب میں مسلمان ہوا اور ایک مدیت تک اس نے اس وجہ ہے نماز نہ پڑھی کہ نماز کاواجب ہونا اس کومعلوم نہ تھا تو اس پر ان نمازوں کی قضاواجب نہ ہوگی اگر کوئی صخص بیہوش تھایا ایسامرض تھا کہا شارہ ہے بھی نمازنہیں پڑھ سکتا تھاتو جونمازیں اس حالت میں فوت ہوئیں ہیں اور وہ چھوٹی ہوئی نمازیں ایک دن رات کی نمازوں ہے بڑھ گئی ہیں تو ان کی قضاوا جب نہ ہوگی قضا کا حکم یہ ہے کہ جس صفت سے نماز فوت ہوئی ہے اس صفت کے ساتھ ادا کی جائے لیکن عذر اور ضرورت کی حالت میں پیچکم بدل جاتا ہے جس شخص کی عالت ا قامت میں چاررکعت والی فرض قضا ہوئی ہیں و ہ سفر میں ان کو چار رکعتوں ہے قضا کرے گا۔اور اگر سفر میں قضا ہوئی ہیں تو ا قامت کی حالت میں ان کودورکعتوں ہے قضا کرے گا۔ فرض کی قضا فرض ہے واجب کی واجب اور سنت کی سنت قضا کے واسطے کوئی وفت معین نہیں بلکہ تین وقتوں کے سواتمام عمراس کا وقت ہے اور وہ تین وقت سے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور زوال ہوتے وفت اورغروب ہوتے وفت ان اوقات میں نماز جائز نہیں بحرالرائق میں لکھا ہے کسی مخض نے نماز پڑھی پھر مرتد ہو گیا پھر ای نماز کے وفت کے اندرمسلمان ہوگیا تو اس نماز کا اعادہ کرے بیکا فی میں لکھا ہے کسی لڑ کے نے عشا کی نماز پڑھی پھرسو گیا اوراس کواحتلام ہوگیا اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہوشیار ہو گیا تو عشا کو قضا کرے گالڑ کی کا حکم اس کے خلاف ہے پس اگرلڑ کی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے حیض کے ساتھ بالغ ہوئی تو عشا کی قضااس پر واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ جب واجب ہونے کی حالت میں حیض آ جا تا ہے تو و جوب ساقط ہوجا تا ہےاور جب و جوب کے ساتھ حیض ہوتو بدرجہاو لی حیض مانع و جوب ہوگا اورا گراپنی عمر کے حساب سے بالغ ہوئی تو عشا کی نمازاں پرواجب ہوگی اورلڑ کاطلوع فجر ہے پہلے ہوشیار نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ عشا کو قضا کرے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہےاور یہی مختار ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر چھوٹی ہوئی نماوز ں کو جماعت سے قضا کر ہے تو اگر جہری نماز وں کو قضا کر تا ہے تو امام کو چاہئے کہ نماز میں جہر کرےاورا گرتنہا قضا پڑھتا ہے تو جہراور مخالفت میں اختیار ہے مگر جہرافضل ہے جیسے وفت میں تنہا نماز پڑ ھتا تھااورا گرآ ہتے قرات پڑھنے کی نمازیں ہیں تو آہتے پڑ ھناوا جب ہے۔

ے نزدیک وہ نماز فاسد ! ہوگی ۔اگرنفل نماز میں کسی فرض یا واجب نماز کا فوت ہونااس کو یاد آیا تونفل فاسد نہ ہونگے اس لئے کہ ترتیب کا وجوب فرضوں میں خلاف قیاس ثابت ہوا ہے اس لئے غیر فرض کواس کے ساتھ نہیں لائے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے فتاوی عمّا ہیے میں لکھا ہے کہ لا کا جس وقت بالغ ہواور وقت میں نماز پڑھی تو وہ صاحب ترتیب ہوجاتا ہے جیسے عورت جس وقت بالغ ہو گی اور خون سیجے دیکھا تو ایک بار کے حیض سے صاحب عادت ہو جاتی ہے ہیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کیکن نماز کے بعض اعمال میں ہمارے نز دیک باہم تر تیب فرض نہیں بیمحیط میں لکھاہے یہاں تک کہ اگر کوئی مختص شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا پھراس کے چھے سوگیا اس کوحدث ہو گیا اور امام آگے بڑھ گیا بھر ہوشیار ہوایا بھروضو کر کے نماز میں شریک ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اوّل وہ نماز پڑنھے جوچھوٹ گئی ہے پھرامام کی متابعت کرے اور اگرامام کونماز میں پایا پس اگراوّل امام کی متابعت کی پھرامام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی نماز کی قضا کی تو ہمارے تینوں اماموں کے نز دیک جائز ہے اس طرح جمعہ کی نماز میں اگر آ دمیوں کی کثر ت کی وجہ ہے پہلی رکعت امام کے ساتھ ادانہ کرسکا اور دوسری رکعت اداکی پس دوسری رکعت پہلی رکعت کے اداکر نے سے پہلے ادا ہوئی پھرامام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت قضا کی تو ہمارے نز دیک جائز ہے بیشرح طحاوی کی فصل سترعورت میں لکھا ہے تر تیب <sup>ع</sup> بھو لئے ہے اور ان چیزوں سے جوبھو لنے کے حکم میں ہیں ساقط ہوجاتی ہے بیضمرات میں لکھا ہے اگروفت کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھولی ہوئی نمازیاد آئی توونت کی نماز جائز ہوگئی۔ بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاورا گرظہر کی نمازاس گمان میں پڑھی کہوضو ہےاس کے بعدوضو کر کے عصر کی نماز پڑھی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضو پڑھی تھی تو صرف ظہر کی نماز کا اعادہ کرے اس لئے کہ وہ ظہر کی نماز کے حق میں بھو لنے والے کے حکم میں ہے برخلاف اس کے اگر عرف کے روز میں ظہر کی نماز وضو کے گمان سے پڑھی پھر وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز بے وضو پڑھی تقی تو دونوں نمازوں کا اعادہ کرے اس لئے کہ عصر کی نماز وہاں ظہر کی تابع ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کو یا د ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر فجر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراس کو یاد ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہےتو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر فجر کی نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراسکوظہریا دہتے و عصر جائز ہوگی اس لئے کہ عصر کے اداکرتے وقت اس گمان میں کوئی نماز اس کے اوپر قضانہیں ہے اور بیگمان معتبر ہے تیبیین میں لکھا ہے اور اگر ظہر میں شک ہوا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے یانہیں پڑھی ہی جب فارغ ہوا تو اس کو یقین ہوا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اوّل فجر کی نماز پڑ پھرظہر کی نماز کا اعادہ کرے بیمجیط سزحسی میں لکھاہے اور جس شخص کونماز کے اندریاد آیا کہاس پر مجھ نمازیں قضا ہیں فقیہ ابوجعفر رحمہ اللہ ہے بیمنقول ہے کہ ہمار ہز دیک اس کی نماز فاسد ہوجائے گی لیکن یا دآتے ہی یں۔ نماز کوتو ژنہ دے بلکہ دور گعتیں پوری کرےاور بعداس کے فل پڑھ سکتا ہے خواہ وہ قضایرانی ہویانئ بیرمحیط میں لکھا ہے۔ سرق

اگر جمعہ کی نماز پڑھنے والے کو یا دآیا کہ اس پر فجر کی نماز باقی ہے تو اگر ایسی ھالت میں ہے کہ اگر اس نماز کو تطع کرے اور فجر کی نماز میں مشغول ہوتو جمعہ فوت ہوجائے گالیکن وقت نہیں فوت ہونے کا ہے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد یک جمعہ کو قطع کرے اور فیم کی نماز پڑھے پھر ظہر کی نماز پڑھے اور امام مجھ کے نزد یک جمعہ کو اقرال تمام کرلے اور اگر ایسی ھالت ہے کہ فجر کی نماز تضا کرنے کے بعد ہی جمعہ کی جمعہ کو تو اور امام ہوگئی ہوئے گا تو بالا جماع ہے کہ اقرال فیم کی نماز پڑھ لے اور اگر ایسی ھالت ہے کہ اگر جمعہ کو قطع کرکے فیم کی نماز میں مشغول ہوگا تو وقت جاتا رہے گا تا بالا جماع ہے تھم ہے کہ اقرال جمعہ کو تمام کرلے پھر فیم کی نماز تضا کرے ہے ہمراج الو ہائ فیمان کیا کہ وقت میں عشاو فیم کی گئوائش نہیں ہے۔ پھر فیم رہو کہ دوت کا بچا تو دوبارہ فیم پڑھ الحقی ہوگا ہوگا اور تیب کی فرضیت نہیں جانا تو وہ جو لئے والے کے مانند ہے اس کو جماعت مشائخ بخارانے لیا ہے لیں بلاتر تیب اُس کی نماز تھے ہوگی اُختی اور وہ کی دوت کی خارانے لیا ہے لیں بلاتر تیب اُس کی نماز تھے ہوگی اُختی اور وہ کی خارانے لیا ہے لیں بلاتر تیب اُس کی نماز تھے ہوگی اُختی اور وہ کی اور کی بیار دوت کی بھر کی دوت میں عشاو فیم کی خارانے لیا ہے لیں بلاتر تیب اُس کی نماز تھے ہوگی اُختی اور ا

میں لکھا ہے وقت کی تنگی میں تر تیب ساقط ہو جاتی ہے بیمحیط سزنسی میں لکھا ہے اور اگر تنگ وقت میں بھی قضا نماز کومقدم کرے گا تو نماز جائز ہوگی مگر گنہگار ہوگا بینہرالفائق میں لکھاہے۔وفت کی تنگی اس کو کہتے ہیں کہوفت اس قدر باقی نہ ہو کہ جس میں اس وفت کی نماز کی قضامیں مشغول ہونگااور پھر فجر کی نماز پڑھوں گاتو قعدہ میں بقدرتشہد بیٹھنے سے پہلےسورج نکل آئے گاتو فجر کی نماز وقت میں پڑھ لے اورعشا کی نمازسورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھے تیبیین میں لکھا ہےاورا گر وقت اتنا ہو کہوفت کی نماز اور قضا کوافضل طور پرنہیں پڑھ سکتا تو بھی ترتیب کی رعایت کرے مثلاً اتناوفت ہو کہ وفت کی نماز اور قضا کوافضل طور پڑنہیں پڑھ سکتا تو بھی ترتیب کی رعایت کرے مثلاً اتناوقت ہو کہا گرقضا پڑھے تو وقت کی نماز تخفیف کے ساتھ اور قر اُت اور تمام ارکان میں کمی کے ساتھ ادا ہو گی تو ترتیب ضروری ہےاورصرف اس قدر پراکتفا کرے جس ہے نماز جائز ہوجائے بیتیر تاشی میں لکھا ہےاوروفت کی تنگی کا اعتبار نماز شروع کرتے وقت ہے پس اگر کسی کووفت کی نماز شروع کرنے کے وقت قضا نمازیادتھی اور اس نے قر اُت اتنی کمبی پڑھی کہ وقت تنگ ہو گیا تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی لیکن اگر اس کوتو ڑ کر پھر شروع کر ہے تو جائز ہوگی اور اگر نماز شروع کرتے وفت قضا نماز زیادہ نہ تھی پھر قر اُت میں تطویل کی پھروفت تنگ ہونے پراس کوقضا نمازیادا گئی تووہ نماز جائز ہوگی اوراس نماز کاقطع کرنا اس پرلازم نہیں بیمبین میں لکھا ہے حقیقت میں وفت تنگ ہونے کا اعتبار ہے نماز پڑھنے والے کے گمان کا اعتبار نہیں ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے لیں اگر کسی پر عشا کی نماز قضاتھی اوراس کو گمان میہوا کہ فجر کا وقت تنگ ہو گیا ہے اوراس نے فجر کی نماز پڑھ لی پھر ظاہر ہوا کہ فجر کا وقت بہت باقی ہے تو وہ فجر کی نماز باطل ہو جائے گی اس کے بعدغور کرے کہا گروفت دونوں نماز وں کے لائق ہےتو دونوں نمازیں پڑھےور نہ فجر کی نماز کا اعادہ کرےاوراس کے بعد پھرغور کرے کہ وقت کس قدر باقی ہے اگر فجر کے وقت میں پھر وسعت ہے تو پینماز بھی باطل ہوگئی اورای طرح آخروفت تک کیے جائے اورا گرعشا کی نماز پڑھ لی اور فجر کا اعادہ نہ کیا اور قعدہ میں اس مقدارتشہد بیٹھنے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز صحیح ہو گی تیبیین میں لکھا ہے اس طرح اگر ظہر کے آخر میں فجر کی نماز کی قضایا د آئی اور اس کو گمان یہ ہے کہ وفت میں دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں پھرظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بھی کچھظہر کا وقت باقی تھا پھرغور کرےاگر باقی وقت میں گنجائش ہے کہ فجر اورظہر دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر کی جونماز پڑھ چکا ہے وہ فاسد ہوگئی اس کو چاہئے کہ اوّل فجر کی نماز پڑھے پھرظہر کا اعادہ کرے اور یہی علم ہے اس صورت میں کہ اگر وقت اس قدر باقی ہو کہ فجر کی نماز پڑھ کرظہر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے بیتا تارر خانیہ میں جمتہ نے قتل کیا ہے اور اگر چھوٹی ہوئی نمازیں ایک سے زیادہ ہوں اور وقت میں صرف اس قدر گنجائش ہے کہ اس وقت کے فرض کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازوں میں ہے بعض پڑ ھسکتا ہے سب نہیں پڑ ھسکتا تو جب تک بعض نمازوں کونہ پڑھ لےوقت کی نماز جائز نہ ہوگی پس اگر فجر کے وقت میں یاد آیا کہ عشااوروتر کی نماز حچوٹ گئی تھی اوروقت صرف یانچ رکعتوں کا باقی ہے تو امام ابوحنیفہ ّ کے قول کے بموجب اوّل ورز کی قضا پڑھے پھر فجر کی نماز پڑھے پھرسورج کے طلوع ہونے کے بعد عشا کی قضا پڑھے اور اگر عصر کے وفت میں یادآیا کہاس نے فجر اورظہر کی نمازنہیں پڑھی اوروفت میں آٹھ رکعتوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں تو اس کو چاہے کہ اوّل ظہر کی قضا کرے پھرعصر کی پڑھےاورا گروفت میں چھرکعتوں ہے زیادہ کی گنجائش نہ ہوتو اس کو چاہئے کہاوّ ل فجر کی نماز پڑھے پھرعصر کی نماز پڑھے پھرظہر کی نماز قضا کرے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے عصر کے وقت میں امام ابو صنیفہ اورامام ابو یوسف کے نز دیک آخروفت کا عتبارے بیمبین میں لکھا ہے اور شمس الائمہ سرتھی نے مبسوط میں ذکر کیا ہے کہ اگر ظہر اور عصر کی نماز کا ادا کرناسورج کے متغیر ہونے ے پہلے ممکن ہوتو تر تیب کی رعایت واجب ہے اور اگر دونوں نمازیں سورج کے غروب سے پہلے ادانہیں ہوسکتیں تو اوّل عصر کی نماز کا ادا کرناوا جب ہےاورا گرظہر کی نماز تغیر شمس سے پہلے ادانہیں ہو عمتی اور عصر کی ساری نمازیاتھوڑی سورج متغیر ہونے کے بعد ہوجائے گی۔ تو ترتیب کی رعایت واجب ہے مگرحسن ابن زیاد کے قول کے بموجب اوّل عصر کی نماز پڑھے اس کئے کہ سورج کے متغیر ہونے کے بعدان کے نز دیک عصر کا وقت نہیں رہتا ہے نہاہیہ میں لکھا ہے اور اگر وقت مستحب صرف اس قدر باقی ہے جس میں ظہر کی گنجائش نہیں تو ترتیب بالا جماع ساقط ہوجائے گی تیبیین میں لکھا ہےاورا گرعصر کی نماز اوّل وقت میں شروع کی اور اس کو بیمعلوم نہیں کہ اس پرظہر کی نماز باقی ہےاورعصر کی نماز اتنی دریمیں پڑھی کہوفت رات کا دخل ہو گیا پھر یاد آیا کہ اس پرظہر باقی ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنی نماز اس طرح پڑھتارے یہ جو ہرہ النیر ہ میں لکھا ہے اور وقت کے تنگ ہوجانے سے جوتر تیب ساقط ہوجاتی ہے وہ اضح قول کے بموجب وفت کے نکلنے کے بعد پھرنہیں لوٹتی یہاں تک کہ اگر وفت کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں وفت خارج ہو گیا تو اصح قول کے بموجب وہ نماز فاسد نہ ہوگی اوراضح قول کے بموجب وہ نمازا دا ہوگی نہ قضاییز اہدی میں لکھا ہے اور بھو لنے کی صورت میں جب تک بھولا ہوا ہے تب تک تر تیب کا حکم ظاہر نہیں ہوتا اور جب قضا نمازیا دآتی ہے تو تر تیب لازم ہوجاتی ہے بیتا تارخانیہ میں خلاصہ نے قل کیا ہے جب قضانمازیں بہت می ہوجایں تب تر تیب ساقط ہو جاتی ہے بیچے ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور بہت ہو جانے کی حدید کہ چھٹی نماز کا وقت کا نکل کر چھنمازیں جمع ہو جا ئیں اور امام محدؓ ہے بیمنقول ہے کہ چھٹی نماز کا وقت داخل ہو جائے پہلاقول سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے معتبر بیہ ہے کہ قضانماز کے بعد چھوفت درمیان میں آجائیں اوراگر چہ بعدان کے نمازیں اپنے وقت میں ادا کرتا ہو اوربعضوں نے بیے کہا ہے کہ چھنمازیں جمع ہوجا ئیں اگر چہمتفرق ہوں اور فائدہ اس اختلاف کا اس صورت میں ظاہر ہوتا کہ اگرتین نمازیں چھوٹیں مثلاً ایک دن کی ظہر ایک دن کے عصر ایک دن کی مغرب اور بیمعلوم نہیں کہ ان میں کونی پہلی ہے تو پہلے قول کے بموجب ترتیبسا قط ہوجائے گی اس واسطے کہ قضا نمازوں کے درمیان میں بہت ہے وقت آ گے اور دوسرے قول کے بموجب ترتیب ساقطنہیں ہوگی اس واسطے کہاں قول میں چھنمازیں قضاجع ہونامعتبر ہےتو اب اس کو جاہئے کہ سات نمازیں پڑھےاوّل ظہر پڑھ پھرعصر پڑھے پھرظہر پڑھے پھرمغرب پڑھے پھرظہر پڑھے پھرعصر پڑھے پھرظہر پڑھے پہلاقول اسح یہ ہے بیین میں لکھا ہے اور ای میں آسانی زیادہ ہے دوسراقول ابو بکر قول ابو بکر محدین الفضل نے اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے بیہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بہت سے نمازوں کے چھوٹنے ہے جس طرح ادامیں ترتیب ساقط ہوجاتی ہے اس طرح قضامیں بھی ترتیب ساقط ہوجاتی ہے مثلاً کسی کی مہینہ بھر کی نمازیں چھوٹ گئیں اور اس نے اس طرح قضا کیں اوّ ل تمیں نمازیں فجر کی پڑھ لیں پھرتمیں نمازیں ظہر کی پڑھ لیں توضیح ہوگا بیمجیط سزنسی میں لکھاہے جب بہت ی نمازوں کے چھوٹنے ہے ترتیب ساقط ہوگئی پھراس میں سے پچھ نمازیں قضا پڑھ لیں اور باقی نمازیں چھ ہے کم رہ گئیں تو اصح قول کے بمو جب تر تیب نہیں عود کرتی پیخلاصہ میں لکھا ہے۔ شیخ امام زاہدا بوحفص کبیر نے کہا ہے کہای پرفتویٰ ہے بیمحیط میں لکھا ہے یہاں تک کہا گرایک مہینہ کی نمازیں چھوٹیں پھران سب کو قضا کیا مگرایک نماز باقی رہ گئی اور باوجوداس کے یاد ہونے کے وفت کی نماز پڑھی تو جائز ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے چھوٹی ہوئی نمازیں دوقتم کی ہیں ایک پرانی دوسری نئے۔نئی قضانمازوں سے بالا تفاق ترتیب ساقط ہوجاتی ہے پرانی قضانمازوں میں مشائخ کااختلاف ہےمثلاً کسی شخص ہے مہینہ بھر کی نمازیں چھوٹیں پھرایک مدت تک اس نے نماز پڑھی اوران نمازوں کوقضا نہ کیااس کے بعد پھرایک نماز چھوٹی اس کے بعد باو جوداس نئی قضاکے یا دہونے کے اس نے دوسری نماز پڑھی تو بعض فقہا کے نز دیک بیددوسری نماز جائز نہ ہوگی اور بعض کے نز دیک جائز ہوجائے گی اورای پرفتویٰ ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔اگر قضا نمازیاد آ جائے اوراس وقت باوجودیہ کہ قضا نماز پڑھنے پرقدرت رکھتا ہاورنہ پڑھے تواصل میں مذکور ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہاس لئے کہ جس ونت قضائمازیا دآئی وہی اس کا وفت ہے۔ ۔ اور تاخیر نماز کی اپنے وفت سے بالا تفاق مکروہ ہے بیمحیط میں لکھا ہےاصل میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے عصر کی نماز پڑھی اور

اس کو یادتھا کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ فاسد ہو گی لیکن آخر وقت میں پڑھی ہو گی تو فاسد نہ ہو گی امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک اس کی فرضیت فاسد ہوتی ہےاصل نماز نہیں باطل ہوتی اورا مام محد " کے نز دیک اصل نماز بھی باطل ہوجاتی ہے اوریہ مسئلہ مشہور ہے پھرامام ابوحنیفہ کے نز ویک فرضیت بفسا دموقو ف فاسد ہوتی ہے بعنی اگر کسی نے ظہر کی نماز قضا ہونے کے بعد حجے نمازیں یا اس ے زیادہ اور پڑھیں اورظہر کی قضانہ پڑھی تو اب وہ عصر کی نماز جائز ہوجائے گی اوراس کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک قطعاً فاسد ہوجاتی ہے کئی حالت میں جائز نہیں ہوتی اوراصل اس مسئلہ میں بیہ ہے کہ امام ابوحنیفه " کے نز دیک قضااور وقت کی نماز میں تر تیب کی رعایت جس طرح کہ بہت می نمازوں کے چھوٹنے ہے ساقط ہوجاتی ہے اس طرح بہت می ادا نمازوں کے جمع ہونے ہے بھی ساقط ہو جاتی ہے یہ محیط میں لکھاہے کہ سی مخص کی ایک نماز فاسد ہوگئی اور وہ بھول گیا کہ کونسی نمازتھی اور گمان غالب بھی کسی نمازیر نہیں ہوتا تو ہمارے نز و یک ایک دن رات کی نماز دن کا اعادہ کرے بیظہیر بیمیں لکھا ہے فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ ہم ای کواختیار کرتے ہیں بیتا تار خانیہ میں بنابیج نے نقل کیا ہے اس طرح اگر دونمازیں دودن کی قضا ہوئیں اور اب یادنہیں کوئی نمازیں تھیں تو دونوں دن کی نماز کا اعاد ہ کریگااور علے ہذاالقیاس اگر تین نمازیں تین دن کی پاپانچ نمازیں پانچے دن کی اس طرح بھول گیا تو بھی یہی تھم ہےاورایک دن کی ظہراور دوسرے دن کی عصر قضا ہوئی اور بیریا ذہیں کہ کونسی اوّل قضا ہوئی تھی تو گمان غالب ہے کسی کواوّل مقرر کرے اور اگر کسی طرف کو گمان غالب نہ ہوتو امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک دونوں کو قضایر ؓ ھے اور جس کواوّل پڑھا ہے اس کو دوبارہ پھر پڑھاس لئے کہ بطریق احتیاط ترتیب کی رعایت ہو علی ہاوراحتیاط عبادات میں واجب ہاورامام محر اورامام ابو یوسف کے نزدیک جب گمان غالب ہے کی ایک کواوّل مقرر کرنے ہے عاجز ہوتر تیب اس سے ساقط ہوجائے گی پس دوبارہ ادا کرنالازم نہ ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔ پس اگر اوّل ظہر کی نماز پڑھی پھرعصر کی نماز پڑھی پھرظہر کی نماز پڑھی تو افضل ہےاورا گراوّل عصر کی نماز پڑھی پھرظہر کی پڑھی پھرعصر کی پڑھی تو بھی جائز ہے۔عصر کی نماز پڑھنے والے کواگریہ یا دآیا کہ ایک بجدہ اس سے چھوٹ گیا ہے اور یہ یا ونہیں کہ وہ ظہر کی نماز میں سے چھوٹا ہے یا عصر کی نماز جو پڑھ رہا ہے اس میں سے چھوٹا ہے تو ایک طرف گمان غالب کرے اگر کسی طرف گمان غالب نہ ہوتو عصر کی نماز کو پورا کر کے اس احتمال کے سبب ہے کہ شایدوہ تجدہ ای عصر سے چھوٹا ہوا یک تجدہ اور کر لے پھر ظہر کی نماز کا اعادہ کرے بھرعصر کی نماز دوبارہ پڑھے اور اگراعادہ نہ کرے تو کچھ ترج نہیں بیمجیط میں لکھا ہے۔

مسائل متفرقہ بتمیہ میں لکھا ہے کہ میرے والد ہے کی نے پوچھا کہ کی شخص نے عصر کی نماز شروع کی پھر نماز کے درمیان میں سورج غروب ہوگیا پھراس عصر میں کی شخص نے اس کا اقد اکیاتو بیا قد اصحیح ہوگا یا نہیں تو اس نے جواب دیا کہ اگر امام مقیم اور مقدی مسافر نہیں ہے تو جائز ہوگی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے شافعی ند ہب میں ہوجائے ااور اس کی پچھ نمازیں شافعی ند ہب میں ہونے کے زمانہ میں اس نے قضا کرنے کا ادادہ کیا تو ان کوامام ابوحنیفیہ کے ند ہب کے موافق پڑھے بیخلاصہ میں لکھا ہے کوئی شخص تیم صرف پہنو نچہ تک اور وترکی ایک رکھت جائز سجھتا ہے اس کے بعد تیم کو کہنوں تک اور وترکی تین رکعتیں جائز سجھتے لگا تو جو نماز اس حالت میں پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس طرح نماز اس نے بغیر کی سے پوچھے صرف اپنی جہالت سے پڑھی تھر کسی سے لوچھا اور اس نے وترکی تین رکعتوں کا حکم کیا تو جس قدر وترکی نمازیں اس طرح پڑھی بیں ان کا اعادہ کرے بید فیر ہوئی تو اس کو قصانہ کیا اور نماز پڑھی تو جائز نہیں بیتا تار خانیہ میں کھا ہے کوئی حربی کا فردار الحرب بوئی اور با وجود یکہ اس کووہ قضا نمازیا وقعی تو اس کوقت نہ تار خانیہ میں داخل ہوایا مرکیا تو اس کو فی حربی کا فردار الحرب میں مسلمان ہوا اور اس کوش بیت کا حکم نماز روزہ کا بچھ نہ معلوم ہوا پھر دار السلام میں داخل ہوایا مرکیا تو اس کو نماز روزہ کی بھوجب

قیاس واستحسان کے کچھ قضانہیں اور بعد مرنے کے اس پرعذاب بھی نہیں ہوگا اورا گر دارلاسلام میں مسلمان ہوااور شریعت کے احکام معلوم نہ ہوئے تو اس پر بحکم استحسان کے قضالا زم ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاورا گر پہلے تخص کو دارالحرب میں کسی نے احکام پہنچاد بے تو قضالا زم ہوگی اور حسن نے امام ابو حنیفہ سے بیروایت کیا ہے کہ اس کو دومر دوں نے یا ایک مر داور دوعور توں نے خبر نہیں دی ہے تو قضالازم نہ ہوگی بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے عتابیہ میں ابونصرہ سے بیروایت کی ہے کہ اگر کسی شخص ہے کوئی نماز قضانہیں ہوئی اوروہ بطوراحتیاط کے اپنی عمر کی نمازیں قضا کرتا ہے تو وہ اگرا پی پچپلی نمازوں میں نقصان یا کراہت کی وجہ ہے قضا کرتا ہے تو بہتر ہے اوراگراس واسطےنہیں کرتا تو قضانہ کرےاور سیجے یہ ہے کہ جائز ہے مگر فجراور عصر کی نماز کے بعد نہ پڑھےاور سلف میں ہے بہت او گوں نے شبہہ فساد کی وجہ ہےابیا کیا ہے میضمرات میں لکھا ہے اور وہ مخص سب رکعتوں میں الحمد سورہ کے ساتھ پڑھے پیظہیریہ میں لکھا ہے اور فتاویٰ میں ہے کہ کوئی شخص نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ وتر کو بھی قضا کرے اور اگراس بات کا یقین نہ ہو کہ اس پر کوئی وتر کی نماز باقی ہے یا باقی نہیں تو وہ تین رکعت میں قنوت پڑھے پھر بقدرتشہد قعد ہ کرے پھرا یک رکعت اور پڑھ لے پس اگروتر باقی ہے تو ا دا ہوگئی اور اگر باقی نتھی تونفل کی حارر کعتیں ہو گئیں اورنفل کی نماز میں قنوت پڑھنے ہے کوئی نقصان نہیں ہے اور ججتہ میں ہے کہ قضا نمازیں پڑھنا بفل پڑھنے ہےاولی ہے کیکن مشہور ستنیں اور جاشت کی نماز اور صلوٰۃ الشبیح اور وہ نمازیں جن میں حدیثوں میں خاص خاص سورتیں اور خاص خاص ذکرمروی ہیں ان کوففل کی نیت ہے پڑھے اور اس کے سوائے سب نمازیں قضا کی نیت ہے پڑھے پیمضمرات میں لکھا ے قضا نمازیں مجدمیں نہ پڑھے اپنے گھر پڑھے یہ وجیز کروری میں لکھاہے اور اگر باپ نے اپنے بیٹے کوحکم کیا کہ میری طرف ہے کچھ دنوں کی نمازیں اور روزے قضا کرتو ہمارے نز دیک جائز نہیں کے بیتا تارخاندیہ میں لکھا ہے اگر کوئی مختص مرا اور اس پر بہت ہے نمازیں قضامیں اور اس نے اپنی نمازوں کا کفارہ دینے کی وصیت کی تو اس کوتہائی مال سے ہرنماز کے واسطے نصف عج صاح گہوں اور ہروتر کے واسطے بھی نصف صاع اور ہرروزے کے واسطے نصف صاع دے اور اگراس نے کچھتر کانہیں چھوڑ اتو اس کے وارث نصف صاع گہیوں قرض لیں اور کسی مسکین کو دیں پھر وہ مسکین اس کے بعض وارثوں کوصد قہ دیدیے پھراس مسکین کو دیں اور ایسے ہی سب کفارہ پورا کرلیں پیخلا صہمیں لکھا ہے اور فقاویٰ حجتہ میں ہے کہ اس نے اپنے وار ثوں کے لئے وصیت نہیں کی اور بعضے وار ثوں نے اپنی طرف ہے احسان کرنا جا ہاتو جائز ہے اور ہرنماز ہے نصف صاع گہیوں دے اور نصف صاع کے شرعی وومن ہوتے ہیں اور اگر سب گہیوںایک ہی فقیر کو دیدے تو جائز ہے برخلاف اس کے قتم اور ظہاراور روزے کے کفارہ میں پیجائز نہیں اوراگریا کچ نمازوں ہے نومن ایک فقیر کودیے اور ایک من ایک فقیر کودیے تو فقیہ نے بیاختیار کیا ہے کہ چارنماز وب سے جائز ہوگا یانچویں نماز سے جائز نہ ہوگا یتمیہ میں ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے کسی مخص نے پوچھا کہ مرض الموت میں کسی مخص کواپنی نماز کی طرف سے صدقہ وینا جائز ہے آپ نے فرمایا جائز نہیں اور حمیر دبری اور امام ابو یوسٹ مین محمد سے سوال کیا کہ بہت ضعیف بوڑھے پر اپنی زندگی میں نمازوں کا صدقہ ویناواجب ہے جیسے کہروزہ کاصدقہ ویناواجب ہے تو انھوں نے کہ انہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے فتاوی اہل سمر قند میں ہے کہ سی شخص نے پانچ نمازیں پڑھیں پھراس کومعلوم ہوا کہان میں ہے کسی ایک نماز میں پہلی دور کعتوں میں قر اُت نہیں کی ہےاور بیانہ معلوم ہوا کہ وہ کونسی نماز تھی تو احتیاطاً فجر اورمغرب کا اعادہ کر لے اور اگریہ یاد آیا کہ صرف ایک رکعت میں قر اُت چھوڑی ہے اور وہ نمازمعلوم نہیں تو فجر اور وہر کا اعادہ کرے اور اگریہ یا دہوا کہ دورکعتوں میں قر اُت چھوٹی ہے تو فجر اورمغرب اور وہر کا اعادہ کر لے اور اگریه یا د ہوا کہ جارر کعتوں میں قر اُت چھوٹی ہے تو ظہراورعصراورعشا کا اعادہ کرے اور وتر اور فجر اور مغرب کا اعادہ نہ کرے یہ محیط

میں لکھا ہے۔ جو شخص عمد انمازیں ترک کرتا ہوتو اس کوتل نہ کریں بیکا فی کے باب قضاءالفوایت میں لکھا ہے۔ با ر ہو (کی بہار)

#### سجدہ سہو کے بیان میں

سجدہ سہووا جب ہے بیٹیبین میں لکھا ہے بہی صحیح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ سجدہ سہواس وقت واجب ہے کہ وقت میں اس کی گنجائش ہوپس اگر کسی شخص پر صبح کی نماز سہو کا سجد ہ تھا اور اس نے ابھی سجد ہ نہیں کیا اور پہلے سلام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو سجد ہ سہو اس سے ساقط ہو گیااوراس طرح اگر کوئی شخص عصر کے بعد قضا پڑھتا تھااوراس میں سہو ہوااور بحدہ کرنے سے پہلے آفتاب سرخ ہو گیا تجدہ سہوساقط ہوگیا اور جن چیزوں ہے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کرنامنع ہوجا تا ہے وہ چیزیں اگرسلام کے بعد واقع ہوں تو تجدہ سہو ساقط ہوجا تا ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے اور قدیہ میں ہے کہا گر کسی فرض نماز میں نہو ہوااوراس پڑفٹل کی بنا کر لےتو تجدہ سہونہ کرے یہ نہرالفائق میں لکھا ہے بحدہ سہوکا موقع بعد سلام کے ہے خواہ وہ سہوا نماز زیادتی کی وجہ ہے ہویا کمی کی اورا گرسلام ہے پہلے بحد ہ کر بے تو ہمار سے نز دیک جائز ہےاصول کی روایت یہی ہے اور دوسلام پھیرے یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ ایک سلام پھیرے جمہور کا قول یہی ہےاوراصل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے بیکا فی میں لکھا ہےاور دہنی طرف سلام پھیرے بیز اہدی میں لکھا ہاورطریقہ اس کا بیہے کہ پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کہے اور تجدہ کو جھک جائے اور تجدہ میں تنبیج پڑھے پھر دوسرا تجدہ اس طرح کرے پھر دوبارہ تشہد پڑھے پھرسلام پھیرے بیمحیط میں لکھا ہے اور درو داور دعاسہو کے قعدہ میں پڑھے یہی صحیح ہے اور بعضوں نے کہا ہے پہلے قعدہ میں پڑھ لے تیمیین میں لکھا ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدوں میں پڑھے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے سہو کا حکم فرض اور نفل میں برابر ہے بیرمحیط میں لکھا ہے فتاویٰ میں ہے کہ سہو کے دونوں سحدوں کے بعد قعدہ کرنا نماز کارکن نہیں ہے اوراس قعدہ کا حکم مہو کے مجدوں کے بعداس کے واسطے ہوا ہے کہ نماز کا ختم قعدہ پر ہواا گرکسی نے وہ قعدہ چھوڑ دیااور کھڑا ہو گیااور چل دیا تو نماز اس کی فاسد نہ ہوگی حلوائی نے یہی کہا ہے بیسراج الوہاج میں میں لکھا ہے دلوالجیہ میں ہے کہاصل بیہ ہے کہ نماز میں جوافعال چھوٹ جاتے ہیں وہ تین اقسام ہیں فرض اور سنت اور واجب پس اگر فرض چھوٹا ہے اور قضا میں اس کاعوض ممکن ہے تو قضا کر لے اور ورنه نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرفعل سنت چھوٹا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ نماز کا قیام ارکان نماز ہے ہے اور و ہا داہو گئے اور اس پر تجدہ سہو کا جرنہیں کیا جاتا اور واجب چھوٹا ہے تو اگر بھولے ہے چھوٹا ہے تو تحدہ سہو کا جبر کیا جائے گا اورا گر جان کر چھوڑ ا ہے تو سجدہ سہونہیں بیتا تارخانیہ میں لکھاہے ہیں بہت بڑی جماعت کا ظاہر کلام یہی ہے کہا گرجان کرچھوڑ بےتو سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا بلکہ اس نقصان کاعوض کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور بجدہ سہواتنی چیزوں ہے واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے یاواجب میں تاخیر کرنے سے یا فرض میں تاخیر کرنے سے یا فرض مقدم دینے سے یا فرض کو دوبارہ کرنے ے یا واجب کو بدل دینے سے مثلاً آہتہ پڑھنے کی نمازوں میں جہر کردےاور درحقیقت وجوب بجدہ سہو کا ان سب صورتوں میں بھی ترک واجب ہی ہے ہے بیرکا فی میں لکھا ہے اعوذ اور بسم اللہ اور رسحا نک اللہم اور جھکنے اور اٹھنے کی تکبریں چھوڑنے ہے بحدہ سہو واجب نہیں ہوتالیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے تکبیر چھوڑنے سے بحدہ مہو واجب ہوتا ہے عیدین کی نماز میں یا اورنمازوں میں رفع یدین کے چھوڑنے سے بجدہ سہووا جب نہیں ہوتا اگر بھول کراوّل بائیں طرف کوسلام پھیر دیا تو سجدہ واجب نہیں ل ركوع آلخ كيونكه واجب تكبيرات عيدين كے ساتھ ملحق ہوگئى ہا دركہا گيا كه اى طرح وتركى تكبير ركوع ہا دربعض علماء نے ان دونوں قول كوضعيف كہا ہا ا ہوتاا گربھول کرقومہ چھوڑ دیا اور رکوع ہے تجدہ میں چلا گیا تو فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ امام ابوحنیفہ ؓ اور امام محدؓ کے نز دیک تجدہ سہو واجب ہوگا بیرفتح القدیر میں لکھاہے۔

نماز کے واجب کی چندمتم ہیں اورمنجملہ ان کے الحمد اور سورۃ کی قر اُت ہے اگر پہلی دونوں رکعتوں میں یا ایک میں الحمد جھوڑ دی تو تجدہ سہوواجب ہوگااوراگر بہت ی الحمد پڑھ لی اورتھوڑی ہی بھول گیا تو تجدہ واجب نہیں کیموگا اورتھوڑی ہی بہت ی باقی ر ہی تو تجدہ سہو واجب ہوگا خواہ امام ہوخواہ تنہا نماز پڑھتا ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر اخیر کی دونوں رکعتوں میں الحمد چھوڑی تو اگر فرض نماز پڑھتا ہے تو سجدہ سہو واجب نہ ہوگا اور اگرنفل یا وتر پڑھتا ہے تو واجب ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر پہلی دونوں رکعتوں میں الحمد مکرر پڑھے تو سجدہ مہووا جب ہوگا برخلاف اس کے اگر سورۃ کے بعد دوبارہ الحمد پڑھے یاا خیر کی دورکعتوں میں الحمد دوباره پڑھے تو تجدہ مہووا جب نہ ہوگا تیبیین میں لکھا ہے۔اگر پہلی مرتبہ پوری الحمد پڑھی تھی مگرا یک حرف باقی رہ گیا تھا یا بہت ی الحمد پڑھ لی تھی تھوڑی تی باقی رہ گئی تھی اور پھراس رکعت میں بھول کر دوبارہ الحمد پڑھی تو وہ بمنز لہ دومر تبہ پڑھنے کے ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے اگر فقط الحمد پڑھی اورسورۃ چھوڑ دی تو ااس پر تجدہ سہوواجب ہوگا اس طرح اگر الحمد کے ساتھ ایک چھوٹی آیت پڑھی تو تجدہ سہووا جب ہوگا یتبیین میں لکھا ہے ۔اگر الحمد کے ساتھ دوآ یتین پڑھیں پھر بھول کررکوع میں چلا گیا اور رکوع میں یا دآیا تو پھر قیام کا اعا دہ کرےاور تین آیتین پوری کرےاور پھر تجدہ سہووا جب ہوگا بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔اگر الحمد سورہ کے بعد پڑھی تو تجدہ سہووا جب ہوگا تیبیین میں لکھا ہے۔اگراخیر کی دونوں رکعتوں میں الحمداورسورۃ پڑھی تو تجدہ سہووا جب نہ ہوگا یہی اصح ہے۔اگر رکوع میں یا تجدہ یا تشہد میں قر اُت کی تو تجدہ سہووا جب ہوگا بیچکم اس وقت میں ہے کہاوّل قر اُت پڑھے پھرتشہد پڑھے اورا گراوّل تشہد پڑھااور پھر قر اُت پڑھی تو سجدہ سہو واجب علی نہ ہوگا یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے ۔اور اگر دوسرے دوگانہ میں الحمد نہ پڑھی تو ظاہر الروایت کے بموجب بجدہ مہووا جب نہ ہوگا پیسراج الوہاج میں فتاویٰ نے نقل کیا ہے۔اورا گر دوسرے دوگا نہ میں پچھقر آن نہ پڑھااور مبیج بھی نہ پڑھی توامام ابوحنیفہ ﷺ سے بیروایت ہے کہ اگر عمد أاپیا کیا تو برا کیااور بھول کر کیا تو اس پر تجدہ سہووا جب ہو گااورامام ابو یوسف ؓ اورامام ابو صنیفہ ۔ ے دوسری روایت بیہ ہے کہ اگر عمداً کیا تو بھی کچھ ترج نہیں اور اگر بھولے سے کیا تو بھی محبدہ سہووا جب نہیں اور ای روایت پراعماد علی ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں الحمد بھول گیا اور تھوڑی می سورۃ پڑھنے کے بعدیا د آیا تو سورة کوچھوڑ دےاورالحمد پڑھے پھرسورۃ پڑھےاورفقیہابواللیث نے کہاہے کہا گرسورۃ کاایک حرف بھی پڑھ چکا تھا تو اس پر تجدہ سہو واجب ہوگا اور اس طرح اگر پوری سورۃ پڑھنے کے بعدیا رکوع میں یارکوع سے سراٹھانے کے بعد آیا تو الحمد پڑھے پھر سورہ کا اعادہ کرے پھر سہو کا تجدہ کرے اور خلاصہ میں ہے کہ اگر بغیر سورۃ پڑھے رکوع کر دیا تو رکوع ہے سراٹھا دے اور سورۃ پڑھے اور دوبارہ رکوع کرےاور تجدہ نہواس پر واجب ہوگا یہی سیجے ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر پہلی رکعت میں ایک سورۃ پڑھی اور دوسری رکعت میں اس سے پہلے سورة پڑھنی تو سجدہ سہووا جب نہ ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے ولوالجیہ میں ہے کہا گرنماز میں مجدہ کی آیت پڑھی اوراس وقت مجدہ تلاوت کا کرنا بھول جائے بھراس کو یاد آئے اور بحدہ تلاوت کا کرے تو تجدہ نہووا جب ہوگااس لئے کہ بجدہ تلاوت کو آینۃ تجدہ کے ساتھ ملاناوا جب ہے اور وہ اس سے ترک ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر تجدہ سہو واجب نہیں اور پہلا قول اصح ہے بیرتا تا ر خانیہ میں لکھا ہے ا۔ نہیں اقول سجح بیہ کدا گرایک آیت بھی چھوڑ گیا تو تجدہ مہو واجب ہو گا چنانچہ بحرالرائق وغیرہ میں مجتبیٰ فنخ القدیر نے نقل ہے بلکہا گرالحمد کے اوّل بسم الله يره صنا بحولاتو بهى تجده مهوواجب موكالفتح ١٢ ع واجب نه موكااقول بياخيرتشهد مين موكااور نيتاخير قيام مين مهو ٢٠١ س اعتاد ہے بنابرآ نکہوہ ای رکعت میں قر اُت فرض ہے اور بعض متاخرین نے سب میں الحمدوا جب رکھی اوریہی ثوا ہے واللہ تعالی اعلم ۱۲

اگرنماز میں ایک سورۃ پڑھنے کا ارادہ کیااور بھول کر دوسری سورۃ پڑھ دی تو اس پرسجدہ سہووا جب نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے پہلی دوسری رکعتوں میں قر اُت کامعین محمر نا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے ترتیب کی رعایت ان فعلوں میں ہے جومکرر ہوتے ہیں اگر کسی رکعت میں ایک مجدہ چھوڑ دیا اور آخرنماز میں یاد آیا تو وہ مجدہ کر لےاور سہو کا سجدہ بھی کرے اس لئے کہ اس تجدہ میں تر تیب چھوٹ گئی اور اس سے پہلے جتنے ارکان ادا کر چکا ہے ان کا اعادہ اب واجب نہیں اگر کسی نے قر اُت سے پہلے رکوع کرلیا تو سجدہ سہولا زم ہوگا اور اس رکوع کا عتبار نہیں ہے قر اُت کے بعد اس کا اعادہ فرض ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور منجملہ اُن کے تعدیل ارکان ہے یعنی رکوع اور بحدہ اطمینان ہے کرنا اور اس کے چھوٹنے سے بحدہ نہووا جب ہونے میں اختلاف ہے اس لئے کہ اس کے واجب پاسنت ہونے میں اختلاف ہے اورٹھیک مذہب سے کہ واجب ہے اور اگر بھول کر اس کوچھوڑ و بے تو سجدہ مہو واجب ہوگا بدائع میں ای کوچیج بتایا ہے بیہ بحرائق میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے پہلا قعدہ ہے پس اگر اس کوچھوڑے عظم گاتو تجدہ سہووا جب ہوگا تیبین میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے تشہد ہے اگر پہلے قعدہ یا دوسر ہے قعدہ میں تشہد نہ پڑھا تو تحبہ ہ سہووا جب ہوگا اور اس طرح اگر پچھے تشهد پڑھااور کچھ نہ پڑھا تو بھی تجدہ سہووا جب ہوگا تیبیین میں لکھالے خواہ فرض میں ہو یانفل میں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر قیام میں تشہد پڑھا تو اگر پہلی رکعت میں پڑھا ہے تو کچھلا زم نہ ہوگا اور اگر دوسری رکعت میں پڑھا ہے تو اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ تجدہ مہووا جب نہ ہوگا بیظہیر بیمیں لکھا ہے۔اگر الحمد پڑھنے سے پہلے قیام میں تشہد پڑھا تو تجدہ مہووا جب نہ ہوگا اوراگر بعد اس کے پڑھاتو سجدہ سہوواجب ہوگا یہی اصح ہاس لئے کہ الحمد پڑھنے کے بعد سورۃ پڑھنے کامحل ہےاور جب اس وقت تشہد پڑھاتو واجب میں تاخیر ہوئی اور الحمد ہے تبل ثنا کامحل ہے بیمبین میں لکھا ہے اور اگر اخیر کی دونوں رکعتوں میں قیام تشہد پڑھا تو تجدوسہو واجب نه ہوگا پیمچیط سزحسی میں لکھا ہے اورا گرتشہد کی جگہ الحمد پڑھی تو سجد ہ سہووا جب ہوگا پیمچیط میں لکھا ہے اگر پہلے قعد ہ میں دو بارتشہد پڑھاتو تجدہ سہووا جب ہوگا اور اس طرح اگر پہلے قعدہ میں تشہد پرزیادتی کرکے درود بھی پڑھاتو تجدہ سہود جواب ہوگا یہ ببین میں لکھا ہاں پر فتویٰ ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر:اللّٰھ صلی علی محمد پڑھاتواں پر بجدہ سہووا جب ہوجائے گااور بعضوں نے کہاہے جب تک و علے آل محد نہ پڑھے گا بحدہ سہووا جب نہ ہوگااور پہلاقول اصح ہےاورا گر دوسرے قعدہ میں دو بارتشہد پڑھاتو تجدہ سہووا جب نہ ہوگا تیبیین میں لکھا ہےا گرتشہد پڑھنا بھول گیا اورسلام پھیردیا پھریادآیا تولوٹے اورتشہدیڑھے اورامام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف کے تول کے بموجب اس پر مجدہ سہوواجب ہوگا یہ محیط میں لکھا ہا گر کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ گیااور بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو گیا تو اگرامام یامنفر دہتو سجدہ سہووا جب ہوگا قیام ہراد ہے کھڑا ہوجانا یا قیام سے قریب ہوجانا اس لئے کہ وہ قعدہ کی طرف کوعوز ہیں کرسکتا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اورا گر قعدہ کوعود کرے گا تو موافق صحیح قول کے نماز فاسد ہوجائے گی تیمبین میں لکھا ہے اورا گرقیام ہے قریب نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائے اوراس پر تجدہ سہوواجب نہیں بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے یہ ہدا بیاور تبیین میں لکھا ہے اور اسکا اعتبار آ دمی کے پنچے کے آ دھے دھڑ ہے ہوتا ہا گرینچکا آدھادھر سیدھا ہوگیا تو قیام ہے قریب ہورنہ قریب نہیں بیکانی میں لکھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ بھول کر کھڑے ہونے کے ارادہ سے اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہوگیا اور پھریا دآیا تو بیٹھ جائے اور تجدہ سہو واجب ہوگا پہلا قعدہ اور دوسرا اس

لے معین کرنا آلخ یعنی فرض تواقر لین یا آخیرین میں غیر معین ہے اور واجب سے کہاؤلین میں معین کرے ہفتہ الشامی ۱۲ ع جھوڑے گاعد اُچھوڑنے میں بجدہ ہمونہیں ہے لیکن ضعیف قول میں عمد اُعمدہ اوّل چھوڑنا دوم عمد آورو دیڑھنا سوم رکن کے برابرفکر میں نا چہارم رکعت اوّل کا بجدہ آخرنماز تک ناخیر کرنا۔النبر علامہ قاسمؓ نے اس قول کوضعیف کہاہے ۱اش ط

سیم میں برابر ہیں اور ای پراعتاد ہے اور اگر اپ دونوں سریں اٹھا لیئے اور دونوں گھنے زمین پر ہیں اور اس وقت یاد آیا تو اس پر جدہ نہیں امام ابو یوسف ہے اس طرح مروی ہے بینقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اس طرح اگر رکوع کی جگہ بجدہ کیا یا بجدہ کی جگہ رکوع کیا گہر کو دوبارہ کرد یا یا کسی رکن کو دوبارہ کرد یا یا کسی رکن کو اس کے موقع ہے پہلے اوا کیا یا پیچھے کیا تو ان صورتوں میں ہو کا سجدہ وواجب ہوگا اور قدوری میں ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسافعل چھوڑا کہ جس فعل میں کوئی ذکر مقرر ہے تو اس پر بجدہ ہو واجب ہوگا اس واسطے کہ کی فعل میں کوئی ذکر مقرر کیا گیا ہے تو بیاس بات کی نشانی ہے کہ وہ فعل فی نفسہ مقصود ہے پس اس کے چھوٹے ہے نماز میں نقصان آ جائے گا پس اس کا عوض بجدہ ہو ہو ہو ہو جا در آگر ایسافعل ہے کہ اس کے واسطے کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کے واسطے ہو کا بجدہ نہیں جسے دام الزم نماز میں بقد رتشہد بیٹھ گیا بھر اس کو بیشک ہوا کہ تین والم نا باتھ پر رکھنا اور تو مہ جور کوع اور جود کے در میان میں ہوا کہ چار رکعتیں پڑھی ہیں تو نماز اس کی بوری ہو اور بجود ہو واجد ہے۔

اور اگر ایک سلام پھیرینے کے بعد بیشک ہوا تو تجدہ مہونہیں اور اگر نماز میں حدث ہوا اور وضو کرنے کے لئے گیا اور اس وقت بیشک ہواوراس فکر کی وجہ ہے وضو میں کچھ دہر ہوئی تو تجدہ مہولا زم ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے قنوت ہے اگر قنوت کو چھوڑے گاتو تجدہ تہولا زم ہو گاقنوت کا چھوڑ نااس وقت ثابت ہوتا ہے جب رکوع سے سراٹھالیااورا گروہ تکبیر چھوڑ دی جوقر اُت ہے بعداور قنوت سے پہلے ہے توسہو کا سجدہ کرے اس واسطے کہ وہ بمنز لہ عیدگی تکبیروں کے ہے بیبیین میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے عیدیں کی تکبیری ہیں بدائع میں ہے کہ اگر تکبروں کوچھوڑ دیایا کم کیایا زیادہ کیایا ان کودوسری جگہ ادا کیا تو سہو کا سجدہ واجب ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کمی اور زیادتی تھوڑی اور بہت برابر ہے۔ حسن نے امام ابوحنیفہ " ہے روایت کی ہے کہ اگر امام عید کی نماز میں ایک تکبیر بھی بھولاتو سہوکا سجدہ کرے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے کشف الاسرار میں ہے کہ اگرامام تکبیریں بھول گیا اور اس نے رکوع کر دیا تو بھر قیام کی طرف لوٹے برخلاف اس کے مسبوق نے جوامام کورکوع میں پایا تو وہ تکبیریں رکوع میں کہدلے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر عید کی نماز میں دوسر ہے رکوع کی تکبیر چھوڑی تو تجدہ سہووا جب ہوگا اس واسطے کہ وہ بھی عید کی تکبیروں کے ساتھ مل کروا جب ہے مگر برخلاف اس کے پہلے رکوع کی تکبیر واجب نہیں اس واسطے کہ وہ عید کی تکبیروں ہے مخق نہیں تیبیین میں لکھا ہے سہو جمعہ عیدین اور فرض اور نفل میں ا یک ساہے مگر ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جمعہاورعیدین میں سہو کا تجدہ نہ کرے تا کہلوگ فتنہ میں نہ پڑجا ئیں پیمضمرات میں محیط ہے نقل کیا ہےاورمنجملہ ان کے جہراور آہتہ پڑھنا ہےاوراگر آہتہ پڑھنے کی جگہ جبر کیا جبر کی جگہ آہتہ پڑھاتو تجدہ سہووا جب ہوگا اس میں اختلاف ہے کہ جمراور اخفا کس قدر پڑھنے ہے تجدہ سہووا جب ہوگا بعضوں نے کہا ہے کہ جس قدر قر اُت ہے نماز جائز ہوجاتی ہان دونوں صورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے یہی اصح ہے اور الحمد اور غیر الحمد میں فرق نہیں اور اسکیے نماز پڑھنے والے پر جہریا اخفا ے ہو کا سجدہ واجب نہیں ہوتا اس واسطے کہوہ دونوں جماعت کے خصائص ہے ہیں تیبیین میں لکھا ہے اگر اعوذیا بسم اللہ یا آمین میں جهر کیا تو تجده مهووا جب ہوگا پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

فصل امام کے سہو سے امام اور مقتدی سب پر سجدہ سہووا جب ہوتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور مقتدی کے واسطے بیشر طنہیں کہ امام کے سہوکے وقت بھی نماز میں شریک ہوئی شخص امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت ہے اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا اور اگر کوئی شخص امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت سے اس پر بھی سجدہ سہووا جب ہوگا اور اگر کوئی شخص امام کے بھولنے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت کرے اور پہلے سجدہ کو قضا اور اگر کوئی شخص ایس کی متابعت کرے اور پہلے سجدہ کو قضا

نہ کرے اور اگر امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا کہ جب وہ سہو کے دونوں سجدہ کرچکا ہے تو ان دونوں کو قضانہ پیمبین میں لکھا ہے۔ مقتدی کے سہوے بحدہ واجب نہیں ہوتا اورا گرامام نے بحدہ سہونہ کیا تو مقتدی پر واجب نہیں پیچیط میں لکھا ہے اور مسبوق مجدہ سہومیں ا مام کی متابعت کرے اس کے بعدا پنی بقیہ نماز کی قضا کرنے پر کھڑا ہواور پھراپنی نماز کے آخر میں بحدہ سہو کا اعادہ نہ کرے لاحق نے جو ا مام کے ساتھ مجدہ سہوکیا ہے اس کا اعتبار نہیں اور اپنی نماز کے آخر میں اور مجدہ کرے مبوق کو جا ہیے کہ امام کے سلام کے بعد تھوڑی دیر تھبرار ہے اس لئے کہ امام پر شاید سہو ہو بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر مقتدی نے سہو کا سجدہ امام کے ساتھ نہیں کیا اور اپنی نماز پڑھنے کو کھڑا ہو گیا تو سہو کا سجدہ اس سے ساقط نہ ہوگا اور اپنی نماز کے آخر میں نتجدہ کرے اور اگر امام نے سلام پھیرا اور مبوق کھڑا ہوگیا پھرامام کویا دآیا کہاس پرسہوکا سجدہ ہےاوراس نے سہو سجدہ کیا تو اگرمسبوق نے ابھی تک اپنی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو پھراس پر واجب ہے کہ اس رکعت کوچھوڑ دے اور امام کی متابعت کی طرف کولوٹے پھر جب امام سلام پھیرے تو کھڑا ہوکراپنی نماز قضا کرے اور قیام وقر اُت اور رکوع جو پہلے کر چکا ہے اس کا کچھا عتبار نہ ہوگا اور اگرامام کی متابعت کی طرف کو نہ لوٹا اور اس طرح اپنی نماز پڑھتا ر ہاتو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اور بھکم استحسان کے آخر میں تجدہ سہو کا کرے اور اگر امام نے اس وقت تجدہ کیا جب مسبوق اپنی رکعت کا تجدہ کر چکا تھا تو امام کی متابعت کی طرف کو نہ او ئے اور اگر امام کی متابعت کی تو نماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگرامام نے خوف کی نماز میں سہو کا مجدہ کیا اور دوسرے گروہ نے امام کی متابعت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی نمازتمام کر چکیں اس وفت سہو کا محبدہ کریں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے لاحق کو جواپنی نماز قضا کرنے میں سہو ہوتو اس کا محبدہ نہ کرےاورمسبوق کو جو ا پی نماز ا داکر نے میں سہو ہوتو اس کا سجدہ سہو واجب ہوگا اگرامام نے سجدہ سہو کا کیا اور مسبوق نے اس کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور اس کواپنی نماز کے اداکر نے میں بھی سہوہوا تو دو تجدے اس کو دونوں سہووں ہے کافی ہیں مقیم اگر مسافر کے بیچھے نماز پڑھے تو اس کو سہو کے تجدہ میں حکم مسبوق کا ہے امام کو مہو کا ہوا پھر اس کوحدث ہو گیا اور اس نے ایک مسبوق کومقدم کر دیا تو مسبوق اس نماز کوتمام کرے مگر سلام نہ پھیرے اور کسی اورا یے شخص کو بڑھا دے جواوّل ہے نماز میں شریک ہے وہ شخص سلام پھیرے اور سہو کا سجدہ کرے اور مبسوق اس کے ساتھ ہجدہ کرے اور اگر اِن میں کوئی ایسا مخف نہیں جس پراوّل ہے نماز ملی ہوتو سب لوگ اپنی باقی نماز وں کے قضا کرنے کے واسطے کھڑے ہوجا ئیں اور ہر محض اپنی نماز کے آخر میں سہو کا تجدہ کر لے بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے کسی محض نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھیں اور چوتھی رکعت میں بفتررتشہد قعدہ کرلیا تھا تو اگر اس کو پانچویں رکعت کے بجدہ کرنے سے پہلے یا دآ گیا کہ وہ پانچویں رکعت میں ہوتو قعدہ کی طرف کوعود کر لےاورسلام پھیرے میرمحیط میں لکھا ہےاور سہو کا سجدہ کرے میرساج الوہاج میں لکھا ہےاورا گراس وقت یاد آیا کہ جب پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو قعدہ کی طرف کوعود نہ کرے اور سلام نہ پھیرے بلکہ ایک رکعت اور پڑھ کر دوگانہ پورا کر لے پھرتشہد پڑھ کرسلام پھیردے بیرمحیط میں لکھا ہے اور بھکم استحسان سہو کا سجدہ کر لے بیہ ہدایہ میں لکھاہے اور یہی مختارے بیہ کفایہ میں لکھا ہے پھرتشہد پڑھےاورسلام پھیرے بیمجیط میں لکھا ہے اور وہ دونوں رکعتوں میں نفل ہوں گی اور سیجے قول کے بموجب ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوسکتیں یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے فقہانے یہ کہا ہے کہ عصر کی نماز میں چھٹی رکعت نہ ملائے اور بعضوں نے کہا ہے کہملا دےاور یہی اصح ہے تیمبین میں لکھا ہے اور ای پر اعتاد ہے اس واسطے کیفل عصر کے بعد اپنے اختیار ہے پڑھے تو مکروہ ہاور جب اختیار سے نہ ہوتو مکروہ نہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے اور فجر کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بقدرتشہد قعدہ کیا اور پھرتیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا اور اس کا سجدہ کرلیا تو چوتھی رکعت اس میں نہ ملا دے تیبیین میں لکھا ہے اور تجنیس میں تصریح کی ہے کہ فتوی ہشام کااس روایت پر ہے کہ ایک رکعت اور ملانے میں صبح اور عصر میں کچھفر ق نہیں اور صبح اور عصر میں بھی رکعت ملانا مکرو ہنیں یہ بڑالرائق میں لکھا ہے اور اگر فجر کی نماز میں دور کعتوں کے بعد بفتر رتشہد قعد ہ نہیں کیا تھا تو فرض اس کے باطل ہو گے اور فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں سے زیادہ فضل پڑھنا مکر وہ ہے برخلاف اس کے اگر عصر کی نماز میں چوتھی رکعت پر قعدہ نہ کیا اور اس کا سجدہ بھی کرلیا تو چھٹی رکعت ملا لے اس واسطے کہ عصر ہے پہلے ففل پڑھنا مکر وہ نہیں ہے اور اگر عصر کی نماز میں چوتھی رکعت ہو اور فلا صدخانیہ موگیا ادر اس کا سجدہ بھی کرلیا تو چھٹی رکعت کو گھڑا ہوگیا اور ابھی ہجدہ نہیں کیا تو قعدہ کی طرف کو خود کر سے میں کھا ہے اور خلا صدخانیہ میں نہیں بیٹھا اور پانچویں رکعت کو گھڑا ہوگیا اور ابھی ہجدہ کر سے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں قعدہ نہیں کیا اور پانچویں رکعت کو گھڑا ہوگیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو ہمار سے نزد یک اس کی ظہر فاسد ہوگئی بید محیط میں لکھا ہے اور امام ابو موسف کے نزد یک اس کی ظہر فاسد ہوگئی بید محیط میں لکھا ہے اور امام ابو موسف کے نزد یک اس کی نماز میں کہ نہاں کی نماز کس وقت فاسد ہوتی ہے امام ابو یوسف کی نرد میک اس کے نفل سے بدل گئے اور چھٹی رکعت اور ملا کے اور اگر نہ ملا ہوگی اور امام ابو کو سوف کے نزد یک مرز مین پر رکھتے ہی ہجدہ فرض اور امام ابو یوسف کے نزد میک میں تو تو اس محد کی اس موتی ہوں اور امام ابولوں اس کے نفل سے بدل کے فاسد ہوگئی اور امام محد کی اسد ہوگئی اور امام محد کی اسد ہوگئی اور امام محد کی اس محد کی محد سے سراٹھا نے گھڑا السلام نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ اور امام محد کے نور میک رکھوں اور امام محد کے دار میں لکھا ہے فخر الاسلام نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ اور امام محد کے نور میک رکھوں اور امام کر کھرا تھا نے ہوں میں لکھا ہے فخر الاسلام نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔

فتویٰ کے واسطے قول امام محری کا مختار ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر تجدہ میں حدث ہوا تو امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک اس نماز کی درتی ممکن نہیں اور امام محرؓ کے نز دیکے ممکن ہے کہ جائے اور وضو کرے بیرمحیط میں لکھا ہے اور قعدہ کرے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے بیافتح القدیر میں لکھا ہے اور اضح بیہے کہ وہ سہو کا سجدہ نہ کرے بینہا بیمیں لکھا ہے اگر کمی شخص پر تجدہ سہو کا واجب ہے تو اگر وہ نماز کے قطع کرنے کے واسطے سلام پھیرے تو وہ سلام کے بعد بھی داخل صلوٰ ۃ رہتا ہے اگراس وفت سہو کا سجدہ کرے اور سجدہ نہ کرے تو امام ابو صنیفہ "اور امام ابو یوسف" کے نز دیک نماز میں داخل نہیں اور یہی اصح ہے . اورامام محد اورز فر كنز ديك وه داخل صلوة عارج وه مهوكا تجده نه كرے پس بعد سلام كا كركى مخص نے اس كے ساتھ اقتداكيا توامام محلاً كنز ديك ہرصورت ميں سحيح ہاورامام ابوحنيفه اورامام ابويوسف كنز ديك وه تجده بهوكا كريتو سحيح ہورنہ سحيح نہيں اوراگراس وفت قبقهه مارا توامام محرٌ كيز ديك وضوڻو ئ جائے گااورا مام ابوحنيفهٌ اورا مام ابويوسف كيز ديك وضونه ٽو ئے گااور نماز اس کی بالا جماع پوری ہوگئی اور سجدہ سہواس سے ساقط ہوگیا اور اگر اس وفت مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو امام محمر ﷺ کے نز دیک اب اس کے فرض جاررگعت ہوجا ئیں گے اور نماز کے آخر میں سہو کا مجدہ کرے اور امام ابو حنیفیہ "اور امام ابویوسف" کے نز دیک فرض اس کے جارنہ ہوں گے اور تجدہ سہواس ہے ساقط ہوجائے گا کیونکہ اس کا ایجاب موجب ابطال ہے بیشرح نقابیہ میں لکھا ہے جوابوالمکارم کی تصنیف ہے کسی شخص نے دورکعت نفل پڑھی اوران میں سہوہوااور سہو کا سجدہ کیااس کے بعداور نماز اس پر بنانہ کرے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر نماز بنا کرلی توضیح ہوجائے گی اس لئے کہ تحریبا قی ہے اور مختاریہ ہے کہ بحدہ ہو کا اعادہ کرے اگر مسافر نے تجدہ سہو کے بعدا قامت کی نیت کی تو اب جار رکعتیں اس پر لازم ہو جائے گی تجدہ سہو کا اعادہ کرے بیمبین میں لکھا ہے کسی شخص نے عشا کی نماز پڑھی اوراس میں سہو ہوااورای نماز میں آیت سجد ہ پڑھی تھی اس کا سجد ہ بھی نہیں کیااورایک رکعت کا ایک سجد ہ چھوڑ دیا پھر سلام پھیردیا تو اس مسئلہ میں جارصورتیں ہیں یا تو سب فعل بھو کے سے کئے یا سب عمداً کئے یا تلاوت کا تحدہ بھول کرچھوڑ ااور نماز کا تجدہ جان کرچھوڑ ایا نماز کا سجدہ بھول کرچھوڑ ااور تلاوت کا جان کرچھوڑ اپہلی صورت میں بالا تفاق اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ بیسلام سہوا ہے اور سہو ہے سلام ہونے میں نماز کے اندرتج بیدے خارج نہیں ہوتا اور دوسری اور تیسری صورت میں نماز اس کی

ا گرتر اوت کا اور وتر میں امام نے جہرنہ کیا تو تجدہ سہولا زم ہوگا بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر امام کوسہو ہوا پھر حدث ہوا اور اس نے کسی شخص کوخلیفہ کر دیا تو خلیفہ سلام کے بعد سہو کا سجد ہ کرےاورا گرخلیفہ کواپنی نماز میں بھی سہو ہوا تو دوسجدہ سہو کے امام اورخلیفہ دونوں کے ہوکو کافی ہیں جیسے کہ امام کو دومر تبہ کے سہومیں ہوتے ہیں اور اگر پہلے امام کوکو ہوا تو خلیفہ کے سہوے پہلے امام پر بھی تجدہ مہودا جب ہوگا اورا گر پہلے امام کوخلیفہ کرنے کے بعد مہو ہوا تو اس ہے کچھوا جب نہیں ہوتا بیذ خیرہ میں لکھا ہے اور اصل میں ہے کہ چوتھی رکعت میں بقدرتشہد قعدہ کر کے بھولے سے سلام پھیر دیا اورتشہد نہیں پڑھا تو اس پر سہووا جب ہے کہ تشہد پڑھے بھر سلام پھیرے اور پھر سہو کا سجدہ کرے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے بیمجیط میں لکھا ہے اور اسی سے ملتے ہوئے ہیں نماز میں شک پڑجانے کے مسئلے جس مخص کونماز میں شک ہواور بیرنہ معلوم ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراوراییاا تفاق اوّل ہی بار ہوا تھا تو از سرنو نماز پڑھے بیتراج الوہاج میں لکھاہے پھراز سرنونماز پڑھنااس صورت میں ہوسکتاہے کہ پہلی نمازے خارج ہواور بیسلام ہے ہوگا یا کلام ے پاکسی اورعمل سے جونماز کے منافی ہیں بیٹھ کرسلام پھیرنا اولی ہے اور فقط نیت کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس ہے نماز ہے خارج نہیں ہوتا تیبیین میں لکھاہے مشِائخ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اوّل بارشک ہونے کے کیامعنی ہیں بعض فقہانے کہاہے کہ بھولنااس کی عادت نہ ہو بیمعنی نہیں کہ بھی اپنی عمر میں سہونہ ہوا ہوا وربعضوں نے کہا ہے کہاں کے معنی پیر ہیں کہاس نماز میں و ہے پہلاسہو واقع ہوا ہےاور پہلاقولٹھیک ہے بیمحیط میں لکھا ہےاوراگرا کثر شک ہوتا ہےتو ظن غالب پڑمل کرے بیمبین میں لکھا ہےاورا گرفکر کے بعد بھی کوئی جانب اس کی اس کے نز دیک غالب نہیں ہوتی تو کمی کی جانب کومقرر کرلے مثلاً اگر اس کو پیشک ہو کہ پہلی رُکعت ہے یا دوسری تو پہلی رکعت مقرر کرے اور اگر میشک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری تو دوسری مقرر کرے اور اگر پیشک ہو کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی تو تیسری مقرر کرے لیکن جہاں جہاں قعدہ کا شک ہےان سب جگہوہ قعدہ کرے خواہ وہ فرض ہویا واجب تا کہ قعدہ کا فرض و واجب ترک نہ ہوا گر جار رکعتوں کی نماز میں شک ہوا کہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری میں تو پہلی رکعت مقرر کر لےاور اس میں قعدہ کرے پھر کھڑا ہواورا بیک رکعت پڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواورا بیک رکعت اور پڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواورا بیک رکعت پڑھے کل چارقعدہ کرے تیسرااور چوتھا قعدہ فرض ہےاور باقی واجب یہ بحرالرائق میں لکھاہے اورا گرکٹی مختص کوتشہد ہے فارغ ہونے کے بعد سلام سے پہلے پاسلام سے بعد شک ہواتو جواز کا حکم دیا جائے گااور شک کا عتبار نہ ہوگا پیخلا صہ میں لکھا ہے کسی صحف کوشک ہوا کہ نماز پڑھی ہے پانہیں تو اگروفت باقی ہے تو اس پر نماز کا اعاد ہ واجب ہے اور اگر وفت نکل گیا تو پھر کچھوا جب نہیں بیریحیط میں لکھا ہا گرفجر کی نماز میں قیام کی حالت میں بیشک ہوا کہ تیسری رکعت ہے یا پہلی تو رکعت یوری نہ کرے بلکہ بفتدرتشہد قعدہ کرے اور قیام کوچھوڑ دے پھر قیام کر کے دورکعتیں پڑھےاور ہررکعت میں الحمداورسورۃ پڑھے پھرتشہد پڑھے پھرسہو کے دونوں سجدے کرےاور اگر سجدہ کے اندر شک ہوا اپس اگر بیشک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری تو اس طرح نماز پڑھتار ہے خواہ پہلے سجدہ میں شک ہوخواہ دوسرے میں اس لئے کہ اگر پہلی رکعت ہے تب تو اس طرح پڑھتار ہنا واجب ہے اور اگر دوسری رکعت ہے تو بھی اس کی تھیل واجب ہے اور جب دوسرے بحدہ سے سراٹھائے تو بھتر رتشہد قعدہ کرے پھر کھڑا ہوکرا یک رکعت اور پڑھ لے اگر فجر کی نماز کے بحدہ میں شک ہوا کہ اس نے دور کعتیں پڑھی ہیں یا تین تواگر پہلے بحدہ میں ہواس کو نماز کا درست کر لینا ممکن ہے اس لئے کہ اس نے دو رکعتیں پڑھی ہیں تو بدہ کا اس پر واجب ہے پس نماز جائز ہوگی اور اگر تیسری رکعت ہوتو بھی امام محد کے نزد یک اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ جب اس کو پہلے بحدہ میں یا دآ گیا تو وہ بحدہ کا لعدم ہو گیا جیسے کہ پانچویں رکعت کے پہلے بحدہ میں صدث ہونے ہے کا لعدم ہو جاتا تھا اور بیر مسئلہ مسئلہ زہ کہلاتا ہے اور اگر بیشک دوسرے بحدہ میں ہواتو نماز اس کی فاسد ہوگی اگر فجر کی نماز میں بیشک ہوا تا تھا اور بیر مسئلہ مسئلہ زہ کہلاتا ہے اور اگر بیشک دوسرے بحدہ میں ہواتو نماز اس کی فوراً بیٹھ جائے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت ہو تو اگر میاں خارم کی تعدہ ہوا کہ وہ دوسری رکعت ہوتو اگر میان غالب کرے تو اگر مگان غالب اس کا بیہ ہو کہ وہ دوسری رکعت ہوتو اس طرح نماز پڑھے اور اگر مگان غالب ہوا کہ وہ تیسری رکعت ہوتو اپنے قعدہ کو سوچ اگراس کو مگان غالب بیہ ہو کہ دور کعتوں کے بعد قعدہ نہیں کیا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر کسی طرف مگان غالب نہ ہوا تو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کسی طرف مگان غالب نہ ہواتو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کسی طرف مگان غالب نہ ہواتو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کسی طرف مگان غالب نہ ہواتو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کسی طرف مگان غالب نہ ہواتو بھی نماز فاسد ہوگی اور اگر کسی طرف مگان غالب نہ ہواتو بھی نماز فاسد ہوگی۔

اور اس طرح اگر چاررگعتوں کی نماز میں بیشک ہوا کہ وہ چوتھی یا پانچویں ہے تب بھی یہی حکم ہے اور اگر بیشک ہوا کہ تیسری یا پانچویں ہے تو اس طرح عمل کرے جیسے ہم فجر کی نماز کی بابت ذکر کر چکے ہیں یعنی قعدہ کی طرف عود کرے پھرایک رکعت یر مے اور تشہدیر مے پھر کھڑا ہواورایک رکعت پڑھے اور قعدہ کرے اور سہو کا تجدہ کرلے اگروٹر کی نماز میں حالت قیام میں بیشک ہوا کہ وہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس رکعت کو تنوت پڑھ کرتمام کرے اور قعدہ کرے بھر کھڑا ہوکرایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی قنوت پڑھے یہی مختار ہے یہاں تک کہ عبارت خلاصہ کی تھی اور اس کاسمجھ لینا بھی ضرور ہے کہ شک کی سب صورتوں میں سہو کا تجدہ واجب ہوتا ہے خواہ گمان غالب پرعمل کرے خواہ کمی کی جانب اختیار کرے یہ بحرالرائق میں فتح القدیرے نقل کیا ہے اور اگر نماز میں پیشک ہوکہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چاراوراس میں بہت دیر تک فکر کرتا رہا پھریقین ہو گیا کہاس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں پس اگراس تفکر کی وجہ ہے کسی رکن کے ادا کرنے میں بیفقصان ہوا کہ نماز پڑھتار ہااورفکر کرتار ہاتو اس پر مجدہ سہووا جب نہ ہوگااورا گراس کا تفكر بہت دير تک رہايہاں تک كەاپك ركعت ميں يا مجده ميں خلل پڑايا ركوع و مجده ميں تھااور دير تک اس ميں سوچتار ہااس كے تفكر كى وجہ ہے اس کے حال میں تغیر ہواتو بھکم استحسان تجدہ مہووا جب ہوگا بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر نماز میں اس کو بیرگمان غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہے اس نے مسح نہیں کیا تھا پھر اس کا یقین ہوا ور کچھ شک نہ ہوا اس کے بعد پھر اس کو بیہ یقین ہوا کہ اس کوحدث نہیں ہوا یا بیثک اس نے مسح کرلیا ہے تو ابو بکرنے کہا ہے کہ اس نے حدث یامسح نہ کرنے کی یقین کی حالت میں کوئی رکن ادا کرلیا تھا تو پھر از سرنو نماز پڑھے ور نہ وہی نماز پڑھتارہے بیوفتاوی قاضی خان میں لکھاہے اور اگر جانتاہے کہ ایک رکن ادا ہو چکا تھا پھریہ شک ہوا کہ اس نے شروع کی تکبیر کہی تھی یانہ کہی تھی یا بیشک ہوا کہ حدث ہوا ہے یانہیں یا بیشک ہوا کہ کپڑے کونجاست لگی ہے یانہیں یا بیشک ہوا کہ سر کامسے کیا ہے پانہیں تو اگر بیشک اوّل ہی بار ہوا ہے واز سرنونماز پڑھے ورنہ نماز پڑھتار ہے اوراس پر وضوکر نایا کپڑا دھونا واجب نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے فتاوی عمّا ہیمیں ہے کہ اگر نماز کے اندر پیشک ہوا کہ مسافر ہے یا مقیم ہے تو چارر کعتیں پڑھے اور احتیاطاً دوسری رکعت میں قعدہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کوئی شخص امامت کرتا تھااور جب دورکعتیں پڑھ چکا اور دوسری رکعت کا تجدہ مئلہزہ۔ پیلفظ بطورطعنہ کے (کیاخوب) بولتے ہیں۔ابویوسف نے جب امام محمد کا قول سناتو کہا کہ کیاخوب جونماز فاسد ہوئی اُس کوگز نے درست کر دیا ہے بعنی میل عجب ہے اا

کر چکا پھراس کوشک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری یا چوتھی یا تیسری تو اپنے مقتدیوں کی طرف کیا ظاکرے اوراگروہ کھڑے ہو جائیں تو کھڑا ہوا جائے اور وہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائے اس پراعتا دکرنے میں پچھ مضا گفتہ نہیں اوراس پر سہونہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر امام کو شک ہوا اور دومعتر شخصوں نے اس کو خبر دی تو ان کا قول اختیار کرے کوئی تنہا نماز پڑھتا تھا یا امام تھا اور جب اس نے سلام پھیرا تو ایک معتر شخص نے خبر دی کہ تو نے ظہر کی تین رکعتیں پڑھی ہیں تو فقہانے کہا کہا گر نماز پڑھنے والے نے اپنے رائے میں چار رکعتیں پڑھی ہیں تو اس خبر دینے والے نے اپنے رائے میں چار رکعتیں پڑھی ہیں تو اس خبر دینے والے کے قول کا پچھا عتبار نہ کرے میں مجھط میں لکھا ہے اور ظہیر مید میں ہے کہا مام محکر ہیں جن کہا ہے کہ میں ایک معتبر شخص کے خبر دینے سے ہرصورت میں نماز کا اعادہ کر لیتا ہوں میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر نماز پڑھنے والے کو خبر دینے میں شک کیا تو بھی نماز کا کہ وہ احتیاطاً نماز کا اعادہ کرے اوراگر دومعتبر شخصوں کے قول ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کرے اوراگر دومعتبر شخصوں کے قول ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کرے اوراگر دومعتبر شخصوں کے قول ہیں شک کیا تو بھی نماز کا اعادہ کرے اوراگر خبر دینے واللمعتبر نہیں تو اس کے قول پر اعتبار نہ کرے یہ مجیط میں لکھا ہے۔

ئېرھو (6 بار

#### سجدہُ تلاوت کے بیان میں

قرآن میں تلاوت کے چودہ مجدہ ہیں ہے ہدایہ میں لکھا ہے ۔ا۔سورہ اعراف کے آخر میں اس آیت پران الذین عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ٢- موررعد من اس آيت يرولله يسجد من في السلوات ولارض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدة والآصال ٣ ـ اورسورة كل مين اس آيت پرولله يسجد ما في السموات وما في الارض من وابته والملبكة وهم لايستكبرون م-اورسوره بن اسرائيل مساس آيت يران الذين او توا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخرون للاذقان سُجدًا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ٥ ـ اورسور هم يم ش اس آيت يراذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا او بكيا ٢ \_ وره في من ال آيت برالم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض والشمس و القمر والنجوم والجبال والشجر والد واب وكثير من الناس و كثير حق عليه الغداب ومن يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل مايشاء \_ \_ \_ وره فرقان من اس آيت يرواذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورًا ٨ \_سورهكل مين اس آيت يرويعلم ماتخفون و ما تعلنون٩ \_سورهالم تنزيل من الآيت يرانما يو من بآياتنا الذين إذا ذكر وبها خرد اسجدًا وسبحو الحمد ربهم وهم لا يستكبرون ١٠-ص میں اس آیت پر فاستغفر ربه و خر راکعا واناب السوره تم میں لایسامون کے لفظ پر ۱۲ سوره والنجم میں فاسجد والله واعبد كالفظ يرا اسوره اذا السماء انشقت عن الآيت ير فما لهم لا يومنون واذا قر علهيم القرآن لايسجدون ١٦ سوره · اقرء میں اس آیت پر واتحد واقتر ب بیعنی میں لکھا ہے ان مقاموں پر پڑھنے اور سننے والے پر تحدہ واجب ہے خواہ قرآن سننے کا قصد کرے بانہ کرے میہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر کسی نے مجدہ کی آیت پڑھی تو اس پرصرف ہونٹوں کے ہلانے ہے مجدہ واجب نہ ہوگا اور اس ونت واجب ہوگا جب وہ چیج حروف نکالے اوراس ہے ایک آواز پیدا ہو کہ جس کومر دخود من لے یا اور کوئی محض جواس کے منہ کے پاس کان لگادے وہ من لے بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر تجدہ کی آیت پڑھی اور اس کے آخر کا حرف نہ پڑھا تو تجدہ نہ کرے اور اگر صرف حرف پڑھا جس پر سجدہ ہوتا ہے تو بھی سجدہ نہ کرے لیکن آ دھی ہے زیادہ آیت سجدہ کی حرف سجدہ کے ساتھ پڑھ لے تو سجدہ واجب ہوگااور مختصرا کبحر میں ہے کہا گروا تجدیر و صااور خاموش ہو گیااور واقتر ب نہ پڑ ھاتو تحبہ ہوا تہ بیین میں لکھا ہے کسی شخص نے یوری آیت بجدہ کی ایک جماعت ہے اس طرح نن کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک حرف سنا تو اس پر بجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا

اس لئے کہاس نے کسی تلاوت کرنے والے سے نہیں سنا پی فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجدہ کے واجب ہونے میں امن یہ ہے کہ جس شخص میں نماز واجب ہونے کی اہلیت ہوخواہ بطور ادا کے خواہ بطور قضا کے اس میں اہلیت تجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بھی ہے در نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے حتیٰ کہا گر تلاوت کرنے والا کا فرہو یا مجنون یاطفل یا ایسی عورت جوجیش یا نفاس میں ہے یا اس نے دی دن ہے کم حیض یا جالیس دن ہے کم نفاس سے طاہر ہوکر تلاوت کی تو تجدہ تلاوت لازم نہ ہوگا ایسے ہی سننے والے پر جھی لازم نہ ہوگااوراگراس نے کوئی مسلمان عاقل بالغ سے تو اس پرسجدہ واجب ہوااوراگر بے وضویا جب سجد ہ کی آیتیں پڑھیں یاسیس تو ان پر بھی تجدہ واجب ہوگا اور مریض کا بھی یہی حکم ہے اگر کئی جانورے آیت تجدہ ٹی تو تحدہ واجب نہ ہوگا یہی مختار ہے اور اگر سوتے ہوے سے نی توضیح میہ ہے کہ بجدہ واجب ہوگا اگر کسی نے گنبد کے اندر چلا کے آیت بجدہ پڑھی اور وہاں سے وہ آ واز گونج کرلوثی اور وہ آ واز کسی نے تی تو اس پر تجدہ واجب نہ ہوگا بیرخاصہ میں لکھا ہے جو مخص سویا تھا اور اسے خبر دی جائے کہ اس نے سوتے میں آیت تجدہ پڑھی تھی تو اس پر تجدہ واجب ہوگا اور نصاب میں ہے کہ یہی اضح ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر نشہ کی حالت میں کسی نے آیت تجدہ پڑھی اوراس پراس کے سننے والوں پر بجدہ وا جب ہوگا بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے اورعورت نے اگر نماز میں آیت بجدہ پڑھی اور بجدہ نہیں کیا تھا کہاس کوجیص ہو گیا تو وہ سجدہ اس سے ساقط ہو گیا بیرمحیط میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے نفل کی نماز میں آیت بحدہ پڑھی اور اس کا تجدہ کرلیا پھراس کی نماز فاسد ہوگی اور اس کی قضا واجب ہوئی تو تجدہ کا اعادہ لازم نہ ہوگا اس طرح اگر کسی مسلمان نے آیت تجدہ پڑھی پھر معاذ اللہ وہ مرتد ہوگیا پھرمسلمان ہوا تو اس پر تجدہ واجب نہیں ہوگا قر آن کے لکھنے سے تجدہ واجب نہیں ہوتا پی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گریجدہ کی آیت فاری میں پڑھی تو پڑھنے والے پراور سننے والے پریجدہ واجب ہو گاخواہ سننے والاسمجھے یا نہ سمجھے بیقکم اس وقت ہے کہ جب سننے والے کوخبر دی جائے کہ تحدہ کی آیت پڑھی ہے اور صاحبیین " کے نز دیک اگر سننے والا چانتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو تحدہ لا زم ہوگا ورنہ لا زم نہ ہوگا بیخلا صہ میں لکھا ہے۔اور بعضوں نے کہا کہ بالا جماع واجب ہوگا یہی صحیح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر عربی میں قرآن پڑھا تو ہرصورت میں تجدہ لا زم ہوگا۔

لین جب تک معلوم نہیں ہاں وقت تک تا خیر کرنے میں معذور ہوگا اور اگر بہرے نے آیت بجدہ کی پڑھی اورخود اس کو نہ ساتو اس پر بجدہ واجب ہوگا پہ ظاصہ میں لکھا ہا گر پیچھے کر کے آیت بجدہ کی پڑھی تو بجدہ واجب نہ ہوگا پہ سراجیہ میں لکھا ہا گر بام بحدہ کی آیت بجدہ کی پڑھی تو بجدہ کی نماز میں ہوخواہ آستہ کی نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگر امام ہے کی اجنی خواہ جہری نماز میں بجدہ کی آستہ پڑھنے کی نماز میں بعدہ کی آیت نہ پڑھے اگر امام ہے کی اجنی خوص نے آیت بجدہ کی جواس کے ساتھ نماز میں نماز میں ہو اس کے ساتھ نماز میں نماز میں وافل ہوا اس پر بھی بجدہ کر نے سے بہلے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا تو اس کے ساتھ نماز میں نماز میں دوست کے آخر میں شامل ہوجائے لیکن اگر دوسری رکعت میں شامل ہو اتو سجدہ نہ کہ تو نہ ہو کہ اور سیکن نماز میں نماز میں نماز میں نہ ہو الے نے تو الے نے تو الے نے تو الے نے تو نماز کے ایم سراجی الو باج میں لکھا ہا گر نماز کی آیت بعدہ تو نماز سے نہ ہوگانہ نماز میں شریک نمیں ہوئے کہ نہ ہوئے کے بعد بحدہ کر لے اور اگر نماز کے اندر بڑھنے والے نے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے ہوئی ہوئے کے بعد بحدہ کر لے اور اگر نماز کے اندر بڑھنے والے نے جو آیت بحدہ غیر مخض سے تی اورخود مقتدی نہ ہواس آیت کو پہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر پہلے خود بھی اس آیت کو پہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر پہلے خود بھی اس آیت کو پہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر پہلے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر کہا تھوں کہ خود نماز پڑھنے والے نے جو آیت بحدہ غیر مخض سے تی اورخود مقتدی نہ ہواس آیت کو پہلے نہ پڑھ لیا ہواور اگر پہلے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ ھے اس کے خود نماز پڑھونے کے اس کے خود بھی اس آیت کو بہلے نہ پڑھ ھے اور الے نے جو آیت بحدہ غیر مخض

پڑھ چکاہے بھرسنا بھرسجدہ کیاتو ظاہرروایت کے بموجب دوسراسجدہ نہ کرےاورا گراوّل بن چکاہے بھرخوداس کی تلاوت کی تو اس میں : دوروایتیں ہیں سراج الوہاج میں اس پریفین کیا ہے کہ دوسرا مجدہ نہ کرے بینہرالفائق میں لکھا ہے اگر مجدہ کی آیت نماز کے اندر پڑھی تواگروہ سورۃ کے چی میں ہے توافضل ہیہ ہے کہ تجدہ کرے چھر کھڑا ہواور سورہ ختم کرے اور رکوع کرے اور اگر تجدہ نہ کیا اور رکوع کیا اور ای رکوع میں نیت تجدہ تلاوت کی کر لی تو از روئے قیاس جائز ہے اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں اگر رکوع و بجدہ نہ کیا اور سورہ تمام کرنے کے بعدرکوع کیااور نیت بجدہ کی تو کافی نہیں اور اس رکوع سے بحدہ تلاوت ساقط نہ ہوگا اور جب تک وہ نماز میں ہے اس بحدہ ادا کا کرنااس پرواجب ہوگا ﷺ امام خواہرزادہ نے کہاہے کہا گرآیت بجدہ کے بعد تین آیتیں پڑھ لیں تو فورا سجدہ کرنے کا حکم جاتار ہا ادررکوع قائم مقام بحدہ کانہیں ہوسکتااور شمس الائمہ حلوائی نے کہاہے کہ جب تک تین آیتوں سے زیادہ نہ پڑھے بیچکم منقطع نہیں ہوتا میہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر آیت مجدہ آخر سورۃ میں ہے تو افضل ہیہے کہ اس کے عوض میں رکوع کردے اور اگر مجدہ کیا اور رکوع نہ کیا تو ضرور ہے بحدہ سے سراٹھانے کے بعد تھوڑی سورۃ اور پڑھے اور اگر بحدہ سے سراٹھانے کے بعد پچھاور نہ پڑھااور رکوع كرديا توجائز ہے اوراگرركوع بھى نەكيااور تجدہ نەكيااورنماز مين آگے كوچل ديا تو پھرركوع سے تجدہ تلاوت ادا نە ہوگااور جب تك نماز میں ہے بحدہ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا اور اگر بجدہ آخر سورۃ میں ہوا اور بعد اس کے دویا تین آبیتیں ہوں تو اس کواختیار ہے اس کا رکوع کر لے اور چاہیے بحدہ کرے اور اگراس کا رکوع کر لے تو اگر سورہ ختم کر کے رکوع کرے تو جائز ہے اور اگراس کا مجدہ کیا تو پھر کھڑا ہوکرسور ق ختم کرےاور رکوع کر لےاور اگر اس کے ساتھ میں دوسری سورۃ بھی ملا دیتو افضل ہے بیمضمرات میں لکھا ہےاور اگرفورااس کے واسطے علیحدہ رکوع پاسجدہ کیا تو پھر کھڑا ہو جائے اور مستحب سیہ کہاس کے بعد بھی رکوع نہ کر دے بلکہ دویا تین آیتین ر حکررکوع کرے بیشرح منیتہ المضلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور اگر آیت تجدہ کی نماز میں پڑھی اور بیارادہ کیا کہ اس کارکوع کرے تو رکوع کرتے وفت اس کی نیت ضروری ہے اور اگر رکوع کرتے وفت اس نیت کی نہ کی تو کافی نہیں اور اگر رکوع کے اندر نیت کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ کافی ہے بعضوں نے کہا ہے کافی نہیں میضمرات میں لکھا ہے اور اظہریہ ہے کہ کافی نہیں یہ شرح ابول کارم میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اگر رکوع سے سراٹھانے کے بعد نیت کی تو بالا تفاق کافی نہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر امام نے رکوع کے اندر تلاوت کے بعد نیت کی اور مقتدی نے نیت نہ کی تو وہ اس کی طرف سے کا نی نہ ہوگا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرے اور قعدہ کا اعادہ کرے اور اگر قعدہ چھوڑ دیا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی پیہ قدیہ میں لکھا ہے اس امر پراجماع ہے کہ تجدہ تلاوت کا نماز کے تجدہ سے ادا ہوجا تا ہے اگر چہ نیت تلاوت کے تجدہ کی نہ کرے بیرخلاصہ میں لکھا ہے نماز پڑھنے والا اگر تلاوت کا مجدہ اس کے موقع پر بھول گیا پھر اس کورکوع یا مجدہ میں یا دآیا تو اس وفت مجدہ کرلے بھرجس رکن میں تھااس رکن میں آ جائے اوراز روےاستحسان میتھم ہے کہاس رکن کا اعادہ کرےاورا گراعاوہ نہ کیا تو نمازاس کی جائز ہوگی پیظہیر بیری سہو کی قصل میں لکھا ہے امام نے آیت سجدہ کی پڑھی اور جماعت کے کچھلوگ مسجد کے حتی میں تتھا مام نے سجدہ تلاوت میں جانے کے واسطے تکبیر کہی اور ان لوگوں نے جو صحن میں تھے بیگمان کیا کہ رکوع کے واسطے تکبیر کہی ہے پس انہوں نے رکوع کیا اور جب امام تکبیر کہہ کر بحدہ ہے اٹھا تو ان لوگوں نے بیگمان کیا کہ امام رکوع سے اٹھا پس اٹھوں نے بھی رکوع سے تکبیر کہہ کر رکوع سے سر ا ٹھایا تو ان لوگوں نے بیگان کیا کہ امام رکوع ہے اٹھالیس انہوں نے بھی رکوع ہے تکبیر کہہ کررکوع ہے سراٹھایا اگر پھر پچھزیا دتی نہیں کی تو نمازان کی فاسدنہ ہوگی نماز پڑھنے والے نے اگر کسی غیر مخص ہے آیت سجدہ کی سنی اوراس تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجدہ کی اگراس کی متابعت کاارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی نمازے باہر مستحب بیہے کہ سننے والا تلاوت کرنے والے کے ساتھ محبدہ کرلے

اوراس سے پہلے سر نداٹھاے بیخلاصہ میں لکھا ہے مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے برھ جائے اور باقی لوگ اس کے پیچھے صف باندھ کر بحدہ کریں اور ابو بکرنے ذکر کیا ہے کہ اس بجدہ میں عورت مرد کی امام ہوسکتی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس بجدہ کے لئے تداخل کا بھی حکم ہے پس تلاوت کرنے والا اگر پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے تو دونوں کے عوض ایک ہی تجدہ کا فی ہے گئی تجدوں کا ایک تجدہ ہونے کے واسطے شرط میہ ہے کہ ایک ہی آیت اور ایک ہی مجلس ہو پس اگر مجلس مختلف ہواور آیت ایک ہو یا مجلس ایک ہواور آیتیں مختلف ہوں تو کئی تجدوں کے بدلے ایک تجدہ کا فی نہ ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے اگر سننے والے کی مجلس بدلی پڑھنے والے کی نہ بدلی تو سننے والے پر مکرراوراگر پڑھنے والے کی مجلس بدلی سننے والی کی نہ بدلی تو پڑھنے والے پر مکرر مجدہ واجب ہوگا مجدہ واجب ہوگا یا سننے والے پراکثر مشائخ کے قول کے بموجب مکرر تجدہ واجب نہ ہوگا اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں بیعتا ہیے میں لکھا ہے اور بہت دیر تک ایک حالت میں رہنے یا ایک لقمہ کھالینے یا ایک مرتبہ پانی پی لینے یا کھڑا ہوجانے یا ایک دوقدم چلنے یا گھرمسجد کے ایک کونے ہے دوسرے کونے میں جانے ہے مجلس ایک ہی رہتی ہے بدلتی نہیں لیکن اگر گھر بڑا ہے جیسے باد شاہ کا گھر تو مجلس بدل جائے گی اور اگر جامع مسجد میں ایک کونہ سے دوسرے کو نہ میں چلا گیا تو مکر رہجدہ واجب نہ ہوگا دراگر جامع میجد میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گیا تو جہاں تک مبحد کے امام کے ساتھ اقتد النجیج ہوسکتا ہے وہاں تک ایک ہی مکان سمجھا جائے گا۔ کشتی کے چلنے ہے مجلس قطع نہیں ہوتی اور سواری کے جانور کے چلنے ہے اگر اس کا سوار نماز میں نہ ہوتو مجلس قطع ہو جاتی ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر تنبیج یا تہلیل یا قرِ اُت میں مشغول ہوا تو مجلس نہیں بدلتی اورا گر آیت مجدہ کی پڑھی پھر جانور پرسوار ہوا پھراس کے چلنے سے پہلے اتر آیا تو مجلس قطع نہ ہوگی اور اگر آیت بحدہ کی پڑھی پھر بحدہ کیا پھراس کے بعد بہت ساقر آن پڑھا پھروہی آیت دوبارہ پڑھی تو دوسرا بحدہ واجب نہ ہوگا اورا گر آیت سجدہ کی ایک جگہ پڑھی پھر کھڑا ہوکر جانور پرسوار ہوا پھراس جانور کے چلنے سے پہلے اس آیت کودوبارہ پڑھا تو اس پر ایک ہی تجدہ واجب ہوگا اور وہ مجدہ زمین پر کرلے اور اگر جانور چل دیا پھراس آیت کی تلاوت کی تو دو مجدے واجب ہوں گے اس طرح اگر جانور کے اوپر سوار ہوکر آیت سجدہ کی پڑھی اور اس کے چلنے سے پہلے اتر آیا پھراس کو دوبارہ پڑھاتو ایک ہی مجدہ واجب ہوگا اور وہ مجدہ زمین پر کرے بیجو ہرہ النیر ہ میں لکھا ہے جلس کے بدلنے کا اعتبار ہے اعراض کے بدلنے کا اعتبار نہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا کہ دوبارہ نے پڑھونگا پھرای مجلس میں پڑھا تو ایک مجدہ کا فی ہوگا اور کپڑے کا تانا کرنے میں اور کسی چیز کوکو دکو دکریاؤں ہے کو شنے میں اور زمین کے جوتنے میں محدہ مکررواجب ہوگا یہ کافی میں لکھا ہے اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چلے جانے میں بھی اسح یہ ہے کہ مجدہ واجب ہوگا پیمضمرات میں لکھا ہےاورا گرچلنے میں آیت بجدہ کی پڑھی تو ہر مرتبہ کے پڑھنے میں بجدہ واجب ہوگا اوراس طرح اگر دریایا بڑی نہر کے اندریانی میں تیرتا ہوتو بھی یہی تھم ہےاورا گرکسی ایسے حوض یا چشمے میں تیرتا ہوجس کی حدمعلوم ہےتو بھی سیجے یہ ہے کہ تجدہ عمرر ہوگا۔اگر چکی کے گرد چکی گھر میں آیت تجدہ کی پڑھی تو بھی سیجے یہ ہے کہ تجدہ ممرر ہوگا بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگرعمل کثیر کیا مثلاً بہت ساکھایا یالیٹ کرسویا یا کچھ بچایا کسی طرح کا کچھاور کام کیا تو ازروے استحسان دوسرا تجدہ واجب ہوگا اس واسطے کہ ان کاموں ہے مجلس کا نام بدل جاتا ہے ہیں عرف کے موافق سجد ہ بھی اس کی طرف مضاف ہوگا مجلس بھی بدل جائے گی بیرمحیط سزحسی میں لکھا ہے جو تجدہ نماز میں واجب ہوا ہے وہ نماز سے باہرادانہ ہوگا بیٹراجیہ میں لکھا ہے اور یہی کافی میں لکھا ہے اور اس کے چھوڑنے یں گنہگار ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے بیچکم اس صورت میں ہے کہ تجدہ ہے پہلے نماز کو فاسد نہ کرے اور اگر تجدہ ہے پہلے نماز کو فاسد کر دے تو تحدہ کونمازے باہراداکر لے اور اگر سجدہ کے بعد نماز کوفاسد کیا تو دوبارہ تجدہ نہ کرے بیقدیم میں لکھا ہے اور اگر رکوع میں یا تجدہ میں قرآن پڑھاتو تلاوت کا مجدہ لازم نہ ہوگا اورا مام رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ میرے نز دیک مجدہ واجب ہوگالیکن رکوع یا مجدہ کے اندر

ا دا ہو جائے گا بیظہیر بیمیں لکھا ہے اگر بجدہ کی آیت پڑھ کر بجدہ کیا پھراس جگہ نما زشروع کر دی اور اس میں بھی وہی آیت پڑھی تو اس پر دوسراتجدہ واجب ہوگا اور اگر پہلا بجدہ نہیں کیا تھا تو ایک ہی بجدہ کافی ہے پہلا بجدہ ساقط ہوا جائے گا اور اگر ایک رکعت میں آیت بجدہ کی پڑھی اور تجدہ کرلیا پھراسی رکعت میں اس کا اعادہ کیا تو دوبارہ تجدہ واجب نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگرنماز کی پہلی رکعت میں آیت بجدہ کی پڑھی اور اس کاسجدہ کرلیا اور پھر دوسری اور تیسری رکعت میں اس کا اعادہ کیا تو اس کاسجدہ واجب نہیں بہی اصح ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی اور سجدہ کرلیا پھرسلام پھیرنے کے بعدای جگہ دوبارہ وہی آیت پڑھی تو دوسرا سجدہ بموجب ظاہرروایت کے کرلے اور بعضوں نے کہا ہے کہ بیتھم اس وفت ہے جب سلام کے بعد کلام کیا ہواور اگر نماز میں آیت مجدہ کی پڑھی اوراس کا تجدہ نہ کیا یہاں تک کہ سلام پھیر دیااس کے بعد پھروہی تجدہ کی آیت پڑھی تو ایک تجدہ کرے اور پہلا تجدہ اس سے ساقط ہو گیا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے بحدہ کی آیت کسی رکعت میں پڑھی پھرحدث ہو گیا اور وضو کرنے کو چلا گیا پھر آیا اور کسی غیر ے اس تجدہ کی آیت کو سنا تو اس پر دو تجدہ وا جب ہو نگے بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر آیت تجدہ کی نماز میں پڑھی یا دوسرے سے تن اوراس کا تجدہ کرلیا پھرحدث ہوااوروضوکر کے اس پرنماز بنا کی اور پھراس کوکسی اور ہے سنا تو اس پر دوسرا تجدہ واجب ہوگا اور نماز ہے خارج ہونے کے بعد بحدہ کرلے بخلاف اس کے اگر مجدہ کی آیت نماز کے اندر پڑھی پھرحدث ہوا اور وضو کر کے اس پر نماز بنا کی اور پھروہی آیت پڑھی تو دوسرا بحدہ واجب نہ ہوگا پیظہیر یہ میں لکھا ہے اگر وفت مباح میں آیت محدہ کی پڑھی اور وفت مکروہ میں محدہ کیا تو جائز نہ ہوگا اور اگر وفت مکروہ میں آیت سجدہ کی پڑھی اور انھیں وقتوں میں مجدہ کیا تو جائز ہوگا اور اگرسواری ہے اتر کر آیت مجدہ کی پڑھی پھراس کوخوف پیدا ہوا کہ اس وجہ ہے سوار ہو گیا اور اس طرح تجدہ کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے امن کی حالت میں جائز نہیں ہے بیمحیط میں سرحسی میں لکھاہے اور تحریمہ کے سواسجدہ تلاوت کی سب شرطیں وہی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں اور فرض اس کا پیشانی ز مین پررکھنا ہے یا جواس کے قائم مقام ہومثلاً رکوع یا مریض کے واسطے اشارہ یا سفر میں جانور پرسوار ہونا جو سجدہ زمین پرواجب ہوگا وہ جانور پرسوار ہوکرادا نہ ہوگا اور جو جانور پرسواری میں واجب ہوگا وہ زمین پر ادا ہو جائے گا اور جن چیز وں ہے نماز فاسد ہوتی ہے انہیں چیزوں سے پیجدہ بھی فاسد ہوجا تا ہے۔

مریض کی نماز کے بیان میں

میں نماز پڑھے تو تیا م کرسکتا ہے اورا گر نظے تو قیام پر قادر نہیں ہوگا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے مختار یہ ہے کہ اپنے گھر میں کھڑا ہور نماز پڑھے تو کس طرح بیٹے اسے ہے کہ جس طرح اس پر ہو کہ اور کی جو کرنماز پڑھے تو کس طرح اس پر اس کھا ہے اور اگر سیدھا بیٹے پر قادر نہیں اور کی آسان ہواس طرح بیٹے ایران الو باج میں لکھا ہے اور بہی تیجے ہے ہو بیٹی نثر ح ہدا بیٹر نماز پڑھا اور آگر سیدھا بیٹے پر قادر ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس طرح سہارات کے بیٹے کرنماز پڑھا اس کھا ہے اور اگر سیدھا بیٹے پر قادر ہے تو بیٹے کہ کرنماز پڑھا اس کوقول مختار کے بعو جب جائز نہیں ہیں لکھا ہے اگر قیام اور رکوع اور تجود سے اجرابر کرکے گاتو کر اشارہ سے نماز پڑھے اور انہوں کے بیٹے کہ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھے نہوگی ہے بھی اگر رکوع اور تجدہ برابر کرکے گاتو نماز پڑھے اور اگر کوع وجود سے عاجز ہاور قیام پر قادر ہے تو مستحب یہ ہے کہ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھے اور اگر کوئے وجود سے عاجز ہاور قیام پر قادر ہے تو مستحب بیہ ہے کہ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھے والا سمجو کا تو اس کھی بیٹ کی اگر وہ ہے اور اگر ایسا کا تجدہ بھی اشارہ سے کر سے بیچیط میں لکھا ہے اور اشارہ سے نماز پڑھنے والا سمجو کی اشارہ سے کہ بیٹے کر اشارہ سے نماز پڑھنے والا سمجو کا تو اس کے بیٹے اور اگر ایسا کی بیٹانی پر گادی جائے تو آگر ایسا کہ تو نماز جائے تو آگر ایسا کی بیٹانی پر گادی جائے تو نماز جائز نہ ہوگی بھی ان پڑھی تو جا در اگر نہ ہوگی ہوا ور اس وجد میں مراس کا نہ جھکٹا اور کئری اس کی بیٹانی پر نظری کی جدہ نہ کیا اور اشارہ سے نماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی ہوا ور اس وہ تا ہوتو نماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی ہوا ور اس کی جدہ نہ کیا اور اگر نہ ہوگی ہوا ور اس کی جدہ نہ کیا اور اگر نہ ہوگی ہوا ور اس کی بیٹانی پر بچدہ کر سے اور اگر ناک پر تبحدہ نہ کیا اور اشارہ سے نماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی ہوا ور اس کی ہو اور اس کی بیٹانی پر تھی ہوا ور اس کی بیٹانی پڑھی تو جائز نہ ہوگی ہوا ور اشارہ سے نماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی ہوا کر نے دیکر سے تو تو بیٹر نہ ہوگی ہو تو بائز نہ ہوگی ہوا کرنے ہوگی ہو تو بائز نہ ہوگی ہوگی ہو تو بائز نہ

ر کعتیں بیٹھ کر پڑھیں جب چوتھی رکعت کے قعدہ میں بیٹھا تو تشہد پڑھنے سے پہلے اس نے قر اُت کی اور رکوع کیا تو بمنز لہ قیام کے ہوگیا اوراس طرح نماز پڑھتارہے۔ بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے اور حاویٰ میں ہے کہ مہو کا سجدہ کرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر دوسری رکعت کے دوسر سے بحدے سے سراٹھا کر قیام کی نیت کی اور قر اُت نہ کی پھریاد آ گیا تو قعدہ کی طرف کوعود کرے اور تشہد پڑھے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے مریض نے بیٹھ کرنماز پڑھی جب چوتھی رکعت کے اخیر سجدہ سے سراٹھایا تو اس کو گمان ہوا کہ بیہ تیسری رکعت ہے پھراس نے قر اُت کی اورا شارہ ہے رکوع اور تجدہ کیا تو نماز اس کی فاسد ہوگئی اورا گرتیسری رکعت میں تھا اور اس کو دوسری رکعت سمجھا اور قر اُت شروع کردی پھرمعلوم ہوا کہ وہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہے تو تشہد کی طرف عود نہ کرے بلکہ اس طرح قر اُت پڑھتار ہےاور نماز کے آخر میں سہو کا مجدہ کرے بیمحیط میں لکھا ہے۔ تجرید میں ہے کہ مریض اپنی نماز میں قر اُت اور تبیج اور تشہداس طرح پڑھے جیسے تندرست پڑھتا ہے اوراگران سب سے عاجز ہوتو چھوڑ دے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے تندرست اور مریض میں صرف ان چیزوں میں فرق ہے جن میں مریض عاجز ہے اور جن پر مریض قادر ہے ان کا تھم اس پرمثل تندرست کے ہے۔ اگر قبلہ کو پہچا نتا ہواور قبلہ کی طرف منہ کرنے پر قادر نہیں اور ایسا کوئی شخص نہیں ملتا جواس کا منہ قبلہ کی طرف کو پھیر دے تو ظاہر الروایت کے بموجب اس طرح نماز پڑھےاوراس نماز کا پھراعا دہ نہ کرےاوراگراس کوکوئی ایباضخص مل گیا جواس کا منہ قبلہ کی طرف کو پھیر دے تو عاہیے کہاس کو حکم کرے کہ میرامنہ پھیردے اگر اس کو حکم نہ کیااور قبلہ کے سواکسی اور طرف کونماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی اور اگر مریض نجس بچھونے پر ہوتو اگراس کو پاک بچھونانہیں ملتا یا ملتا ہے لیکن کوئی ایسامخف نہیں جواس کا بچھونا بدل دیے ونجس بچھونا پرنماز پڑھ لے اوراگر کوئی شخص ایبا ملے کہ اِس کا بچھونا پاک بدل دے تو جا ہے کہ اس کو بیچکم کرے اور اگر حکم نہ کیااور نجس بچھونے پرنماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے کئی مریض کے نیجے بخس کیڑے ہیں تو اگر اس کا بیرحال ہے کہ جو بچھونا اس کے نیچے بچھایا جائے گاوہ فورا منجس ہوجائے گا تو اس حالت پرنماز پڑھے اورا گر دوسرا بچھو نانجس نہ ہوتا ہولیکن بچھو نابد لنے میں اس کو بہت تکلیف ہو گی تو نہ بدلیں بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

ينررهو (١٤ باب

### مسافر کی نماز کے بیان میں

کم ہے کم مسافت جس ہے احکام ہول جاتے ہیں وہ ہے جو تین دن کے چلنے میں تمام ہونی جبین میں لکھا ہے یہی سی جو ہرا خلاطی میں لکھا ہے وہ احکام جو سفر سے بدل جاتے ہیں ہید ہیں نماز کا قصر روزہ ضدر کھنے کا مباح ہونا موزوں کے سے کی مدت کا تین دن تک بڑھ جانا جمعہ اور عیدین اور قربانی کا وجوب اقلے ہو جو جانا جمعہ اور عیدین اور قربانی کا وجوب اقلے ہو جو جانا ہو جانا ہو جانا ہو عابا ہو تا ہو ہیں لکھا ہے یہ مسافت اوسط چال کی معتبر ہے میں اجمعہ میں لکھا ہے اور وہ اونوں اور پیادہ چلنے والوں کی چال ہے ان دنوں میں جو سال میں سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں تیمیین میں لکھا ہے اور سفر میں جو سال میں سب شرط کی اگر ایک روز جس سے تیمین میں لکھا ہے اور سفر میں جسے کہ وہ شرط کی اگر ایک روز جس سے نوال تک چلا اور مزل پر پہنچ گیا اور وہاں اثر ااور رات کور ہا اور پھر اس طرح دوسرے اور تیمرے دن چلا تو مسافر ہوجائے گا میسراج الوہاج میں لکھا ہے اس مسئلہ میں فرخوں کے حساب کا اعتبار نہیں مید ہدایہ میں لکھا ہے زمین کی چال کا احتبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے لائق ہے ہو ہرہ الحج دور ہے اور میں لکھا ہے اس مسئلہ میں فرخوں کے حساب کا اعتبار ہوتا ہے جو اس کے حال کے لائق ہے ہیں لکھا ہے اور میں لکھا ہے اور میں اس ہوتا ہے جس راستہ ہو ہو ہا تا ہے یہ جو الرائق میں لکھا ہے اور میں استہ ہو ہو ہو اتا ہے یہ جو الرائق میں لکھا ہے اور میں لکھا ہے اور قریب راستہ ہے اور دوسرا کم کا لیں اگر دور کے راستہ سے چلا تو ہمارے ہو جا وہ گا یہ قودوں نامیں کیا کا راستہ ہو جو تین دن میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا تھی کا داستہ ہو جو دودون میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا دھی کا دار استہ ہو جو دودون میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا دھی کا دور استے ہیں ایک پانی کا راستہ ہو جو تین دن میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا دھی کا دور استے ہیں ایک پانی کا راستہ ہو جو تین دن میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا دھی کا دور کے دور استے ہیں ایک پانی کا راستہ ہو جو تین دن میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا دھی کا دور استے ہیں ایک کا راستہ ہو جو تین دن میں تمام ہوتا ہو اور دوسرا دھی کا دور استے ہیں ایک کی کا راستہ ہو جو دور دن میں تمام ہوتا ہو جو تین دن میں تمام ہوتا ہو کی دور استے ہیں ایک کی است ہو جو دودوں میں تمام ہوتا ہو تھیں دن میں تمام ہوتا ہو تھیں کی دور است ہیں ایک کی دور است ہیں ایک کی دور است ہیں ایک کی دور است ہیں کی دور است ہیں کی دو

اگر پانی کے راستہ ہے جائے گا تو نماز میں قصر کرے گا اور خشکی کے راستہ میں قصر نہ کرے گا اور اگر خشکی کے راستے ہے تین دن میں ہنچ اور دریا کے راستہ سے دو دن میں تو خشکی کے راستہ میں قصر کرے دریا کے راستہ میں قصر نہ کرے اور دریا کے راستے میں تین دن ا نیمی حالت میںمعتبر ہیں کہ ہوااعتدال کے ساتھ ہونہ بہت تیز ہونہ ساکن ہواس طرح پہاڑ میں بھی و ہیں کی حال کے تین دن اعتبار کئے جاتے ہیں اگر چہ ہموار زمین میں وہ راستہ تین دن ہے کم میں طے ہواور اگر مسافت عادت کے ہمو جب تین دن کی حال کی تھی اور کوئی مخص گھوڑے پرسوار ہوکر بہت گرم وتیز دو دن یا کم میں چل کر پہنچ گیا تو قصر کرے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ جا رر تُعتوں کی نماز میں مسافر پر دور کعتیں فرض ہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے ۔قصر ہمارے نز دیک واجب ہے پیخلاصہ میں لکھا ہے ہیں اگر چار رکعتیں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں بقدرتشہد قعدہ کیا تو نماز جائز ہوجائے گی اوراخیر کی دور کعتیں نفل ہونگی مگراس نے برا کیااس لئے کہ سلام میں تا خیر ہوئی اوراگر دوسری رکعت میں بقدرتشہد نہ بیٹیا تو نماز باطل ہوگئی بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اس طرح اگر پہلی دونوں رکعتوں میں یا ایک میں قر اُت چھوڑ وی تو ہارے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔سفر کا حکم ہرمسافر کے واسطے ہے طاعت کے واسطے سفر کرنا اورمعصیت کے واسطے سفر کرنا برابر ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اس طرح سوار اور پیادہ کا حکم برابر ہے بیہ تہذیب میں لکھا ہے سنتوں میں قصر نہیں ہے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے بعض فقہانے مسافر کے واسطے سنتوں کا چھوڑ نا جائز لکھا ہے اور مختاریہ ہے کہ خوف کی حالت میں سنت نہ پڑھے اور قرار دامن کی حالت میں پڑھے یہ وجیز کروری میں لکھا ہے امام محمد یے کہا ہے کہ جب اپے شہرے باہرنکل جائے اور مکانات شہر کو بیچھے چھوڑ دے اس وقت ہے قصر کرے بیمحیط میں لکھا ہے اور غیاثیہ میں ہے کہ یہی مختار ہے اوراس پرفتویٰ ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور سیجے یہ ہے کہ شہر کی آبادی ہے نکل جانے کا اعتبار ہے اور آبادی کا اعتبار نہیں لیکن اگرایک یا کئی گاؤں شہر بناہ سے ملے ہوئے ہوں تو ان سے نکل جانا بھی معتبر ہوگا اور فناء شہر سے جو گاؤں ملا ہوا ہے اس سے باہر نکلنے ے پہلے قصر کرے میر میں لکھا ہے اور اس طرح جب سفرے اپنے شہر کی طرف لوٹے تو جب تک آبادی کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک پوری نماز نہ پڑھے اور جب تک شہرے باہر نہ ہوصرف نیت کرنے ہے مسافرنہیں ہوتا اور مقیم صرف نیت ہے ہوجا تا ہے بیہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور جس طرف سے شہرے نکلتا ہے اس طرف سے اس شہر کے نکلنے کا اعتبار ہے کیں اگر ایک طرف سے شہر سے نکل گیا اور دوسری طرف کے شہر کے مکانات اس کے محاذی ہیں تو قصر کریں میٹبیین میں لکھا ہے اور اگر جس طرف ہے نکاتا ہے اس طرف کوئی ایسامحلّہ ہوجواب شہرے جدا ہو گیا ہواور پہلے ملا ہوا تھا تو جب تک اس محلّہ ہے باہر نہ ہوجائے نماز کا قصر نہ کرے یہ خلاصہ میں لکھاہےاور مسافر کورخصت کا حکم اس وقت حاصل ہوگا جب تین منزل کے سفر کا قصد کرے اور اگرا تنا قصد نہ کریگا تو اگر چہتمام دنیا کے گرد پھر آئے گارخصت سفر کا حکم حاصل نہ ہوگا مثلاً کسی بھا گے ہوئے یا قرضدار کا پیچھا کرے اور اس طرح کا سفر کرے جس میں قصد تین دن کے سفر کا نہ ہوتو رخصت سفر کی ثابت نہ ہوگی اور اس قصد میں صرف گمان کا غلبہ کافی ہے یقین شرط نہیں یعنی اگر گمان غالب ہو کہ تین دن کا سفر کرونگاتو قصر کرے بیمبین میں لکھا ہے اور ریجھی معتبر ہے کہ وہ نیت کی اہلیت رکھتا ہو پس اگرایک لڑ کا اور ایک نصرانی دونوںسفر کریں اور دو دن تک چلیں پھرلڑ کا بالغ ہو جائے اورنصرانی مسلمان ہو جائے تو لڑ کا پوری نماز پڑے گا اور جونصرانی مسلمان ہو گیا ہے وہ نماز قصر کرے گابیز اہدین میں لکھا ہے اور جب تک کسی گاؤں یا شہر میں پندرہ دن یا زیادہ کے تلم نے کی نیت نہ کرے تب تک برابر حکم سفر کار ہے گا بیہ ہدا ہی میں لکھا ہے ہے تکم جب ہے کہ تین دن چل لے لیکن اگر تین دن نہ چلا اورلو شخ کا اراد ہ کیا یا قامت کی نیت کی تو جنگل میں بھی مقیم ہو جائے گا اقامیت کی نیت کا اثر پانچ شرطوں ہے ہوتا ہے اوّل یہ کہ چلنا موقو ف کرے پس اگر نیت ا قامت کی کی اور اس طرح چلے جاتا ہے تو نیت سیجے نہیں دوسرے بیا کہ جہاں تھہرنے کی نیت کی وہ جگہ تھہرنے کے لائق ہو یہاں تک کہ اگر جنگل میں یا دریا میں یا جزیرہ میں تھہرنے کی نیت کی تو سیحے نہیں تیسرے یہ کہ ایک ہی جگہ تھہرنے کی نیت کرے چو تھے یہ کہ برابر پندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نیت کرے یا نچویں یہ کہ اس کی رائے مستقل ہو یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے تمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ اگر مسلمانون کالشکر کسی جگہ قصد کرے اور ان کے ساتھ سائبان اور چھوٹے اور بڑے ڈیرے ہوں اور راستہ میں کہیں جنگل میں انز کر ڈیرے کھڑے کریں اور وہاں پندرہ دن تھہرنے کا قصد کریں تو مقیم نہ ہوں گے اس لئے کہ وہ سب لے چلنے کا سامان ہے مسکن نہیں ہے یہ چیط میں لکھا ہے۔

جنگل کے لوگ جو ہمیشہ ڈیرہ وغیرہ میں جنگل میں رہتے ہیں ان کی نیت کرنے سے مقیم ہو جانے میں فقہا کا اختلاف ہے امام ابو یوسف سے اس میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں مقیم نہیں ہوتے اور دوسری میں مقیم ہوجاتے ہیں اسی پرفتوی ہے پیغیاثیہ میں لکھا ہے اورا گر پندرہ دن ہے کم تھہرنے کی نیت کرے تو قصر کرے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا گرکسی شہر میں برسوں اس ارادہ پررہے کہ جب اس کا کام ہو جائے گا چلا جائے گا اور پندرہ روز کھہرنے کی نیت نہ کرے تو نماز قصر کی پڑھے بیز تہذیب میں لکھا ہے۔ حج کو جانے والےلوگ جب بغدا دمیں پہنچیں اور وہاں تھہرنے کی نیت نہ کریں اور بیارادہ کریں کہ بغیر قافلہ کے نہ جا نمیں گے جب قافلہ جائے گا تو جائیں گے اور بیہ بات معلوم ہو کہ قافلہ اب سے پندر وروز میں یا زیادہ دنوں میں جائے گا تو پوری جا ررکعتیں پڑھیں قصر نہ کریںا گرکوئی شخص دومقاموں میں پندرہ روزہ یا تھمرنے کی نئیت کرائے تو اگروہ دونوں مقام مستقل جدا جدا ہوں جیسے مکہ اور منااور کوفیہ اور جیرہ تو وہ مقام مقیم نہ ہوگا اور اگر ایک مقام دوسرے مقام کا تابع ہو یہاں تک کہ وہاں کےلوگوں پر جمعہ نہ واجب ہوتا ہوتو مقیم ہوجائے گااورا گردوقریوں میں پندرہ روز اس طرح تھہرنے کی نیت کرے کہ دن میں ایک قربیمیں رہوں گااور رات کوایک قربیمیں تو جب وہ رات کے رہنے کے قرید میں داخل ہوگا تو مقیم ہوجائے گا میرمحیط سرتھی میں لکھا ہے اور پہلے جو دن کے رہنے کے قرید میں داخل ہوا تھا اس کے داخل ہونے ہے مقیم نہ ہوگا پیخلا صہ میں لکھا ہے کتاب مناسک میں ہے کہ فج کوجانے والے لوگ اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں مکہ میں داخل ہوں اور وہاں آ دھامہینہ گھمرنے کی نیت کریں تو سیجے نہیں اس واسطے کہ جج میں عرفات کوضرور جانا پڑے گا تو شرط پوری نہ ہوگی کہا گیا ہے کہ میسیٰ بن ابان کی فقہ سکھنے کا سبب یہی مسئلہ ہوااوراس کی حکایت بیہ ہے کہ وہ حدیث کی طلب میں مشغول تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور وہاں میں نے ایک پورامہینہ تھہرنے کا ارادہ کیا اور نمازیوری پڑھنا شروع کردی بعض اصحاب ابوحنیفہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہتم نے خطا کی ہے اس لئے کہتم کومنا اور عرفات کو جانا پڑے گا پھر جب میں منا ہے لوٹا تو میرے رفیق نے سفر کرنے کا اراد ہ کیا اور میں نے بھی اس کی رفات کا قصد کیااور نماز کا قصر شروع کردیا پھراس سے صاحب لیا ہو حنیفہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہتم نے پر خطا كى اس لئے كدابھى مكہ ميں مقيم ہو جب تك وہاں سے باہر نہ نكلو گے مسافر نہ ہو گے تب ميں نے اپنے دل ميں كہا كہ ميں نے ايك مئلہ دوجگہ خطا کی تب میں امام محکر ؓ کی مجلس کی طرف کوچ کیا اور فقہ میں مشغول ہوا ہے، بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر دار لحرب میں کسی شہر کا یا دارالاسلام میں باغیوں کا محاصر ہ ایسی جگہ کریں جہاں شہرنہ ہواور پندردن تھہرنے کی نیت کریں تو بھی نماز میں قصر کریں اس کئے کہا ہے موقعوں مین فرار بھی ہوتا ہے ہیں اگر چہ گھروں میں ہوں تو بھی نیت کا اعتبار نہیں یہ تمر تاشی میں لکھا ہے اس واسطے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگر کوئی تاجر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے داخل ہواور وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے واسطے پندرہ روز تھہرنے کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا اس لئے کہ اس کا حال ہیہ کہ جب اسکی حاجت پوری ہوجائے گی تو چلا جائے گا اور اگر حاجت

ا الله ليغني و بال اقامت كي نيت محيح نهيس باس لي آلخ ١٢

پوری نبہ ہو گی تو تھہرے گا پس اس کی نبیت مضبوط نہیں ہے اور یہی مسلہ بڑی دلیل ہے اس شخص کے الزام کے لئے جو محض پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مخف کی قریب جگہ جانے کا ارادہ کرے اور بیرچا ہے کہ سفر کی زخصتیں حاصل ہو جائیں تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کی دورجگہ کے سفر کی نیت کرے اور بیغلط ہے بیمعراج الدرایہ میں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے جوشخص دارالحرب میں امن جاہ کر داخل ہواورموضع ا قامت میں ا قامت کی نیت سے تھہرا تو اس کی نیت سیجے ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے اگر حربیوں میں سے کوئی مختص دار لحرب میں مسلمان ہواور حربیوں کواس کے اسلام کی خبر ہوئی اور اس کونٹل کرنے کے لئے تلاش کرنے لگے اور وہ ایکے خوف سے تین دن کے سفر کا ارادہ کر کے بھا گاتو وہ مسافر ہوگیا اگر چہ کسی جگہ ایک مہینہ تک یا اس سے زیادہ چھپار ہا ہواس لئے کہ اب وہ ان سے لڑنے والا ہوگیا اور یبی حکم ہاں شخص کے واسطے جوامن ما تگ کر دارلحرب میں داخل ہوااور پھران لوگوں نے اپنا عہدتو ژکراس کے قبل کااِرادہ کیااوراگر ان میں ہے کوئی شخص دارالحرب کے کسی شہر میں مقیم تھا اور جب وہاں کے لوگوں نے اس کے قبل کا ارادہ کیا تو اسی شہر میں کہیں حجب گیا تو نماز پوری پڑھاس واسطے کہوہ اس شہر میں مقیم تھا جب تک وہاں ہے باہر نہ نکلے گا مسافر نہ ہوگا اور اس طرح اگر دارالحرب میں ے کی ایک شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اہل حرب نے ان سے لڑائی شروع کی اور وہ جومسلمان ہو گئے ہیں اپنے شہر میں ہوں تو نماز پوری پڑھیں اور اس طرح اگر اہل حرب ان کے شہر پر غالب ہوجائیں اور وہ مسلمان ایک منزل چلنے کا قصد کر کے وہاں نے تکلیں تب بھی وہ نماز پوری پڑھیں گےاورا گرتین دن کے سفر کا قصد کر کے نکلیں گے تو نماز میں قصر کریں گے اگر پھراپنے شہر میں آیں اور اب مشرکین اس شہر میں نہ ہوں تو نماز پوری کریں گے اور اگرمشرکین ان کے شہر پر غالب ہیں اور و ہاں مقیم ہیں پھر اس شہر میں آئیں اور اس کو خالی کردیں تو مسلمان اگراس شہر میں اپنا گھر اور منزل بنالیں اور وہاں ہے نکلنے کا قصد نہ کریں تو وہ دارالاسلام ہو گیا اس میں پوری نماز پڑھیں اوراگرو ہاں گھر بنانے کااراوہ نہ ہواورو ہاں ایک مہینہ تھہر کر دارالاسلام کی طرف آنے کاارا دہ ہوتو نماز کا قصر کریں پیہ محیط میں لکھا ہے اگر دارالحرب میں کوئی مسلمان قیدی ہو پھر ایکا بیک ان سے چھوٹ جائے اور کسی غار وغیرہ میں پندرہ روز کھہرنے کا ارادہ کرلے تو ہمقیم لئے نہ ہوگا پیخلاصہ میں لکھا ہے۔ جنیس میں ہے کہا گرمسلمانوں کالشکر دارالحرب میں داخل ہواور کسی شہر پر غالب ہوجا ئیں اوراس کواپنا گھر بتالیں تو بوری نماز بڑھیں اورا گراس کواپنا گھرنہ بنا ئیں کیکن ایک مہینہ یازیا دہ گھبرنے کاارادہ کریں تو نما زقصر کریں ہے بحرالرائق میں لکھاہے اور جو مخص دوسرے کا تابعدار ہواوراس کی تابعداری اس پرلازم ہوتو و ہ اس کی ا قامت ہے مقیم ہوگا اور اس کے سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اپس شہر میں امیر کی اقامت کی نیت کرنے سے فوج کا سیاہی جنگل میں مقیم ہوگا یہ کافی کے نواقص وضو کے بیان میں لکھا ہے اصل اس میں بیہے کہ جو محض اقامت اپنے اختیار ہے کرسکتا ہے وہ اپنی نیت ہے مقیم ہوجا تا ہےاور جو مخص اقامت اپنے اختیار ہے نہیں کرتاوہ اپنی نیت سے مقیم نہیں ہوتا یہاں تک کہ عورت اگراپنے شوہر کے ساتھ اور غلام اپنے مالک کے ساتھ اور شاگر داپنے استاد کے ساتھ اور نوکر اپنے آقا کے ساتھ اور سپاہی اپنے امیر کے ساتھ سفر کریں تو ظاہرروایت کے بموجب وہ اپنی نیت ہے مقیم نہ ہوں گے بیمجیط میں لکھا ہے عورت اپنے شوہر کی تابعد اراس وفت ہوتی ہے جب و ہاں کا مہر مجلّل ادا کر دے اور اگر نہ ادا کرے تو دخول ہے پہلے تا بعد ار نہ ہوگی اور سپاہی اپنے امیر کا تا بعد اراس وقت ہوتا ہے کہ اس کا کھانا امیر کے پاس سے ہو تیبین میں لکھا ہے لیکن اگروہ اپنے مال سے کھانا کھا تا ہوتو اس کواپنی نیت کا اعتبار ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔ جو شخص قرض کے بدلے قید ہواورا پنے قرض خواہ کی حوالات میں ہوتو اس میں صاحب قرض کی نیت کا اعتبار ہے بیاس وفت ہے جب وہ قرضداراس قرض کوا دانہ کرسکتا ہوا در اگر ادا کرسکتا ہے تو قرضدار کی نیت کا عتبار ہے اور اگر وہ بیارا دہ کرے کہ اس کا قرض ادانه کرونگاتو و مفلس کے حکم میں پیضمرات میں لکھا ہے۔

ا گرکسی غلام کے سفر میں دو مالک ہوں ایک نے اقامت کی نیت کی دوسرے نے نہ کی پس اگران دونوں نے ان کونو بت بہ نوبت خدمت کے لئے مقرر کیا ہے تو غلام مقیم کی خدمت کے روز پوری نماز پڑھے اور مسافر کی خدمت کے روز قصر کر لے اور اگر نوبت خدمت کی مقررنہیں ہےتو اس کو جاہئے کہ اصل کے اعتبار ہے جار رکعتیں پڑھے اور دور رکعتوں کے بعد احتیاطاً ضرور قعدہ کرلے میہ غیا ثیہ میں لکھا ہے۔اگر تابعدار کواپنے اصل کی اقامت کی اقامت کا حال معلوم نہ ہوتو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مقیم ہوجا تا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مقیم نہیں ہوتا اور یہی اصح ہاں اس لئے کہ معلوم ہونے سے پہلے حکم لازم ہوجانے میں حرج اور نقصان ہے اوروہ شریعت میں دفع کیا جاتا ہے غلام جب اپنے آتا کے ساتھ نکلے تو اس کو چاہئے کہ اس سے پوچھ لے اگر نہ بتاد ہے تو پوری نماز پڑھے اور اگر چندروز چارر کعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا پھراس کے مالک نے اس کوخبر دی کہ میں جب سے نکلا ہوں سفر کی نیت سے نکلا ہوں تو اضح بیہ ہے کہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے اس سبب ہے جس کوہم بیان کر چکے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے اگر غلام ا پنے مالک کی امامت کرے اور اس جماعت میں اور بھی مسافر ہوں اور ایک رکعت کے بعد مالک نے اقامت کی نیت کرلی تو اس کی نیت اس غلام کے حق میں سیجے ہے اور امام محلہ کے تول کے بموجب اور جماعت والوں پراس کا حکم جاری نہ ہوگا پس غلام کو چاہے کہ دو ر کعتیں پڑھے اور پھرمسافروں میں سے سلام پھیرنے کے واسطے کسی کوآگے بڑھا دے پھرغلام اور مالک کھڑے ہوکراپنی نمازتمام کریں اور ہرایک اس میں سے جارر تعتیں پڑھے اور بعضوں نے کہاہے کہ مالک اپنی نیت غلام کواس طرح بتادے کہ غلام کے مقابلہ میں کھڑا ہوجائے بھر دوانگلیاں کھڑی کرےاوران ہےاشارہ کرے پھر چارانگلیاں کھڑی کرےاوران چارانگلیوں ہےاشارہ کڑے پیمجیط میں لکھا ہے اگر مسافر نماز میں وفت نماز کے اندر نبیت اقامت کی کرے تو پوری نماز پڑھے خواہ منفر د ہوخواہ مقتدی خواہ مبوق خواہ مدرک اوراگر لاحق ہواورامام کے فارغ ہونے کے بعدا قامت کی نیت کی تو نماز پوری نہ پڑھے اوراگرامام کے فارغ ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اگر لاحق نے اقامت کی نیت کے بعد کلام کرلیا ہے اور وقت نماز ابھی باقی ہے تو چار رکعتیں پڑھےاوراگرونت نکل گیا ہےتو دورکعتیں پڑھے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہےاوراگرونت نکل گیا ہےاوروہ ابھی نماز میں ہے پھرا قامت کی نیت کی تو اس نماز میں فرض اس کے جارنہ ہوں گے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔مسافر نے اگر سلام کے بعدا قامت کی نیت کی اور اس پر سہوتھا تو اس نماز میں اس کی نیت بھیج نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے نماز ہے نکلنے کے بعد اقامت کی نیت کی اور سجدہ سہوا مام ابو حنیفةٌ اورامام ابو یوسف کے جو جب اس سے ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ اگروہ تجدہ سہو کی طرف عود کرے گا تو فرض اس کے جار ہوجا ئیں گےاور بجدہ نماز کےاندرواقع ہوگااس لئے نماز باطل ہوجائے گی اوراگر سہوکا مجدہ کرلیااور پھرا قامت کی تو نیت اس کی طیحے ہاورنمازاس کی جاررکعت ہوجائے گی خواہ ایک تجدہ کیا ہویا دو تجدہ کئے ہوں اور اگر تجدہ کے اندرا قامت کی نیت کی تو بھی یہی حکم ہاں گئے کہ جب اس نے سجدہ کیا تو تح بمہ نماز پھر آگیا اور وہ صورت ہوگئی کہ گویا اس نے اقامت کی نیت کے اندر کی ہے اگر کسی نماز کے اوّل وقت میں مسافر تھااور وہ نماز اس نے قصر سے پڑھ لی پھراسی وقت میں اقامت کی نیت کر لی تو اس نماز کا فرض نہ بدلے گاادرا گرنماز ابھی پڑھی نہیں یہاں تک کہنماز کے آخرونت میں اقامت کی نیت کی تو فرض اس کی جار کے رکعت ہوجائے گی اگر چہونت اس قدر باقی ہے جس میں بوری نماز نہیں رو ھسکتا تھوڑی روٹ سکتا ہے اور اگروفت کے گذرنے کے بعد اقامت کی نیت کی تو سفر کی نماز کی قضا پڑھے گا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کئی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھرائی وقت کے اندرسفر کیا پھرعصر کی نماز اپنے

وقت میں پڑھیچھر سفر کوسورج کے غروب ہونے سے پہلے ترک کردیا پھریاد آیا کہ اس نے ظہراورعصر کی نماز بے وضو پڑھی تھی تو ظہر کی دورکعتیں پڑھےاورعصر کی عیار رکعتیں پڑھےاورا گرظہر وعصر کی نمازا یے حال میں پڑھی کہو ومقیم تھا بھر آ فتاب ڈو بنے ہے پہلے سفر کیا پھراس کو یا دآیا کہاس نے ظہراورعصر کو بے وضو پڑھا ہے تو ظہر کی جار رکعت اورعصر کی دورکعت قضا کرے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے کس مبافر نے اور مبافروں کی امامت کی اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے کسی مبافر کوخلیفہ کر دیا اور اس نے اقامت کی نیت کر لی تؤ مقتدی کا فرض نہ بدیے گا اورا گر پہلے امام نے اقامت کی نیت بعد حدث کے مسجد کے نکلنے سے پہلے کر لی تو اس کی اور تمام قوم کی فرض کی جارر کعتیں ہوجائیں گی پیظہیریہ میں لکھا ہے۔ کسی مسافر نے مسافر سے اقتد اکیا پھرامام کوحدث ہوااوراس نے کسی مقیم کوخلیفہ کر دیا تو مقتدی کو پوری نماز پڑھنالازم نہیں یہ محیط برحشی میں لکھا ہے۔اگر مسافر نے مقیم سے اقتدا کیا تو جارر کعتیں پوری پڑھے اورا گرنماز کو فاسد كرديا تؤ دوركعتين پڑھےاورا گريينيت نفل اقتدا كيا پھراس نماز كوفاسد كرديا تو جار ركعتيں لازم آئيں گی يتبيين ميں لکھا ہےاور اگرامام مسافرتھا اورمقندی مقیم تھے تو امام دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردے اور مقتدی اپنی نماز پوری کریں بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور وہ سب مسبوق کی طرح منفر دہو گئے لیکن وہ اضح قول کے بمو جب قر اُت نہیں پڑھیں گے بیٹیبین میں لکھا ہے۔امام کے لئے مستحب پیر ہے کہ کہہ دے کہ اپنی نمازیں پوری کرلومیں مسافر ہوں یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ بادشاہ اگرسفر کرے تو قصر کی نماز پڑھے یہ ذخیرہ میں لکھاہے ۔ جمعہ کے روز زوال سے پہلے اور بعد سفر کے واسطے نکلنا مکروہ نہیں اور اگر وہ جانتا ہو کہ میں اپنے شہر سے جمعہ کا وقت گذرجانے کے بعد نکلوں گاتو جمعہ کو حاضر ہونا اس کو واجب ہے اور جمعہ کے ادا کرنے سے پہلے نکلنا مکروہ ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ عورت تین دن یا زیادہ کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے اوروہ لڑ کا جوابھی بالغ نہیں ہے اورا یہے ہی وہ مخص جو خفیف العقل ہومحرم نہین ہوتااور بہت بوڑھا جس کی عقل درست ہومحرم ہے بیمجیط کے کتاب الاستحسان والکراہت میں لکھاہے جب مسافرا پے شہر میں داخل ہو تواگر چەنىت ا قامت كى نەكرے مگرنماز پورى پڑھے خواہ وہاں اپنے اختيار ہے آيا ہوخواہ كى ضرورت ہے آيا ہويہ جو ہرة النير ، ميں لکھا ہے عامہ مشائخ کا قول ہے کہ وطن تین قتم ہے ایک وطن اصلی اور وہ اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے یا وہ شہر جہاں اس کے اہل وعیال ہوں دوسراوطن سفراوراس کا نام وطن اقامت ہے اور وہ وہ شہرہے کہ جہاں مسافر پندرہ دن یا زیادہ پھہرنے کی نیت کرے اور تیسراوطن سکنداوروہ وہ شہرہے جہال مسافر پندرہ دن ہے کم تفہر نے کی نیت کرے اور ہمارے مشائخ میں ہے محققین کا بیقول ہے کہ وطن و ہیں ایک وطن اصلی دوسرے اقامت وطن سکنہ کا انھوں نے اعتبار نہیں کیا یہی سیجے ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے وطن اصلی وطن اصلی ہے باطل ہوجا تا ہے جب پہلے شہر سے مع اپنی زوجہ کے منتقل ہوجائے اور اگر مع اپنی زوجہ کے منتقل نہ ہواور دوسر سے شہر میں دوسرا نکاح كر لے تو پہلا وطن باطل نہ ہوگا اور دونوں میں پوری نماز پڑھے گا اور وطن اصلی سفر كرنے اور وطن اقامت سے باطل نہيں ہوتا وطن ا قامت وطن ا قامت ہے اور سفر کرنے ہے اور وطن اصلی ہے باطل ہو جاتا ہے بیمبین میں لکھا ہے اگر وطن اصلی ہے مع اپنے اہل وعیال ا اورسامان کے کسی شہر کواٹھ گیالیکن پہلے شہر میں اس کا گھر اور زمین باقی ہیں تو کہا گیا ہے کہ پہلاشہراس کا وطن باقی رہ گے امام محد نے اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ کیا ہے بیز اہدی میں لکھا ہے وطن اصلی کے لے اوّل سفر ہونا شرطنہیں ہے اس لئے کہوہ بالا جماع وطن اصلی ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور وطن اقامت کے مقرر کرنے سے پہلے سفر کی شرط ہونے میں دوروایتیں ہیں ایک میر کہ وطن ا قامت تین دن کے سفر کے بعد مقرر ہوتا ہے اور دوسرے بیکہ وہ تین دن کے سفرے پہلے بھی ہوجا تا ہے اگر چداس کے اور اس کے اہل وعیال کے درمیان میں تین دن کا فاصلہ نہ ہو یہی ظاہر روایت ہے یہ بحرالرائق میں وشرح مدیہ امیر الحاج میں ہے مسافر کواگر چوروں اور یعنی جس جگدمع امل وعیال کے متوطن تھاوہاں ہے دوسری جگہ جا کروطن واپس کرلیا اور وطن سکنہ جہاں مفر میں اقامت چندروز ہ کا قصد کیا ۱۲

اور بجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکے مگر کسی چیز پر اپنا سر نہ رکھے خواہ جانور چاتا ہویا کھڑا ہو پی خلاصہ میں لکھا ہے اورا گر کوئی چیز اس کے پاس رکھی ہواس پر بحدہ کرے یا جانور کی زین پر بحدہ کرے بیجا ترنہیں بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جس جانور پر جا ہے اشارہ ے نماز پڑھے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور قبلہ کی طرف کو نماز شروع کرے یا قبلہ سے پیٹے پھیرے ہوئے نماز شروع کرے سب صورتوں میں ہارے نز دیک ایک حکم ہے میچط میں لکھا۔ اور جنہ میں ہے کہ یہی مختار ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور جدا جدا نماز پڑھیں اگر جماعت ہے نماز پڑھیں گے تو امام کی نماز پوری،وگی و رجماعت کی نماز فاسد ہوگی بیخلاصہ میں لکھاہے اور جب جانور پر شہرے باہر نماز پڑھتا ہوتو کیااس کو جانور کا ہا نکنا جائز ہے شیخ اللہ ام نے شرح السیر میں لکھا ہے کہ اس مسلمیں تفصیل ہے اگر جانور ا پے آپ چانا ہوتو اس کا ہانگنا جائز نہیں اور اگر اپنے آپ نہ چانا ، اور اس کوکوڑے سے ڈرادے یا مارے تو نماز فاسد نہیں ہوتی اس کئے کہ و عمل قلیل ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے سنت عجم موکدہ نفل کے حکم میں ہے جانور پر جائز ہے تیبیین میں لکھا ہے اگر نفل نماز جانور پر شہرے باہر شروع کی پھر نمازے فارغ ہونے سے پہلے شہر میں داخل او گیا تو اکثر کا غذہب سے کہ وہ سواری سے اتر کرنماز کو پوری کرے یہی اختیار کیا گیا بیغیا ثیہ میں لکھاہے اگرنفل نماز زمین پرشروع کی اورسواری میں اس کوتمام کیا تو جا تزنہیں اور اگرسواری پر شروع کی اوراتر کرتمام کیاتو جائز ہے بیمتون میں لکھا ہے۔ دو مخض ایک محس میں سوار میں اور نفل میں ایک دوسرے کا اقترا کر لے تو جائز ہے۔اوراس طرح حالت ضرورت میں فرض میں بھی جائز ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے خواہ اس محل کے ایک ہی جانب دونوں ہوں خواہ دو جانبوں میں ہوں اس لئے کہان دونوں میں کوئی ایسی چیز حائل نہیں جوافتدا کی مانع ہواورا گر ہرایک جدا جدا جانور پرسوار ہوتو مقتذی کی نماز جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ دونوں جانوروں کے درمیان میں راستہ چلتا ہوا ہے اور و وصحت اقتد ا کا مانع ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے فرض نماز جانور پر جائز نہیں مگر عذر ہے جائز ہے بی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اوراس طرح وا جب نمازیں جن ہے وتر و نذر کی نماز اوروہ نماز جوشروع کر کے فاسد کردی اور جنازہ کی نماز اور جوآیة تجدہ زمین پر پڑھی تھی اس کاسجدہ تلاوت سواری پر جائز نہیں مگر عذر میں جائز ہے بیعینی شرح کنز میں لکھا ہے اور منجملہ عذروں کے بیہ ہے کہ جانور سے اتر نے میں اپنی جان پریا کپڑوں پریا

ا نہیں اقوال بیاحوط ہاور حدیث عمر عصر میں بھی جواز لکا ہے ا

ع اشاروں بعنی رکوع نے بحدہ کا اشارہ جھکا ہوا ہواور یہی سیجے ہے کمانی استخاصة اور یہی لمراد الحجہ ہے اا سع ای سے ساحبین نے کہا ہے کہ وتر سنت مؤکدہ ہے کیونکہ حضرت نے سواری پرادا فرمائی ہے اا

جانور پر یا چور یا درنده یا دخمن کا خوف ہو یا جانور کہ ایسا شریر ہو کہ اگر اس پر سے اتر ہے تو بغیر دوسر سے کی مدد سے چڑھ نہ سکے گا یا بہت بوڑھا ہو کہ ضعف کی وجہ سے خود نہیں چڑھ سکتا اور دوسرا کوئی چڑھانے والانہیں یا تمام زمین میں کچڑ ہو کہیں خٹک جگہ نماز کے واسطے نہ ہو یہ محیط میں لکھا ہے یہ جہ ہے گھڑاس قدر ہو کہ جس میں اس کا مند دھس جائے اور اگر اس قدر نہ ہو لیکن زمین تر ہوتو زمین پر نماز پڑھے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور جب ان عذروں کی وجہ سے فرض نماز سواری پر پڑھے تو پھر جب اتر ناممکن ہوگا تو نماز کا اعادہ لازم نہیں یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے معذور کو اگر جانور کاروکنا کم کن ہوتو جانور کوروک کر اشاروں سے نماز پڑھے اور اگر ندرو کے گا تو نماز کا جو جانور کے اوپر ہواوروہ چلتی ہوتو اس میں نماز کا وہی کم ہم جو جانور پر نماز پڑھے اور اگر کی طرف سے جانور کے اوپر ہواوروہ چلتی ہوتو اس میں نماز کا وہی گئری گڑھے جسے میں پڑھی جاور اگر کی طرف سے جانور کے اوپر ہواوروہ چلتی ہوتو اس میں نماز کا ایک کڑی گڑھے جس سے وہ زمین پر ٹھیر جائے جانور پر نہ ہوتو وہ بمز لہ ذمین کے ہم یہ بیین میں لکھا ہے۔

جانور پر اگرنجاست ہوتو کچھ ترج نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرزین پریا رکابوں پرنجاست ہوگی تو مانع نماز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہا گرصر ف رکابوں پر ہےتو مانع نمازنہیں اوراضح بیہ ہے کہ نجاست خواہ زین پر ہو یار کابوں پر کہیں مانع نمازنہیں بیہ عینی شرح کنز میں لکھا ہے۔ کشتی میں نماز پر بھی تو مستحب یہ ہے کہ اگر قادر ہوتو فرض نماز کے واسطے کشتی ہے باہر نکلے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر کشتی چلتی ہواور قیام پر قادر ہواور پھر بیٹھ کرنماز پڑ ھتا ہوتو امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک کراہت کے ساتھ جائز ہے اورا مام محمد ؓ اورامام ابو یوسف یے نز دیک جائز نہیں اورا گرکشتی بندھی ہوئی ہوچلتی نہ ہوتو اس میں بیٹھ کرنماز پڑھنا بالا جماع جائز نہیں یہ تہذیب میں لکھا ہےاورا گرکشتی میں گھڑ ہے ہوکرنماز پڑھےاوروہ بندھی ہوئی اورزمین پرٹھہری ہوئی ہوتو جائز ہےاورا گرزمین پرٹھہری ہوئی نہ ہواوراس سے باہرنگلناممکن ہےتو نمازاس میں جائز نہ ہوگی بیمجیط سزھسی میں لکھا ہےاورا گردریا کے اندر کھہری ہوئی ہےاوروہ ہلتی ہےتو اصح یہ ہے کہ اگر ہوااس کو بہت ہلاتی ہوتو وہ چلتی ہوئی کے حکم میں ہےاورا گرتھوڑ اہلاتی ہےتو تھہری ہوئی کے حکم میں ہے بیتمر تاشی میں لکھاہے۔اگرایی حالت ہوکہا گر کھڑا ہوکرنماز پڑھے گا تو دوران سرپیدا ہوگا تو کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھنا بالا جماع جائز ہے بیخلاصہ میں لکھاہے۔کشتی میں نمازشروع کرتے وقت قبلہ کومنہ کرنالازم ہے بیکا فی کے باب صلوٰۃ المریض میں لکھاہے اور جب کشتی گھوے تو نماز پڑھنے والا منہاپنا قبلہ کو پھیرےاوراگر باوجود قدرت کے منہ نہ پھیرے گا تو نماز جائز نہ ہوگی۔اگر کشتی میں اشاروں ہے نماز پڑھےاوررکوع اور بجدہ پر قادر ہےسب کے قول کے بمو جب نماز جائز نہ ہوگی میضمرات کے باب صلوۃ المسافر میں لکھاہے۔اگر کشتی کے اندرا قامت کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا کشتی کے ما لک اور ملاح کے لئے بھی یہی حکم ہے لیکن کشتی اگر اس کے شہریا گاؤں ہے قریب ہوتو اس وفت اصلی اقامت کی وجہ ہے مقیم ہو جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے ولوالجیہ میں ہے کہ اگر مقیم نے حالت اقامت میں کشتی میں نماز پڑھی جو دریا کے کنارے َ پرگلی ہو کی تھی پھروہ کشتی ہوا کی وجہ ہے چل نکلی اوروہ کشتی کے اندرنماز پڑھتا ہے اور اس وقت اس نے سفر کی نیت کرلی تو امام ابو یوسف ہے نز دیک وہ مقیم کی طرح یوری نماز پڑے گا اور جمتہ میں ہے کہ فتو کی احتیاطاً امام ابو یوسف ہے قول پر ہاور عما ہیں ہے کہا گرمسافر نے کشتی کے اندر شہرہے باہر نماز شروع کی اور اسی جالت میں کشتی چلتے چلتے شہر کے اندر داخل ہوگئی تو وہ پوری چارر گعتیں پڑھے گابیتا تار خانیہ میں لکھاہے جوشخص کشتی کے آندر ہواس کواس شخص سے جود وسری کشتی میں نماز پڑھتا ہو ا قتد ا جائز نہیں لیکن اگر دونوں کشتیاں ملی ہوئی ہوں دوسری میں کودسکتا ہے تو دونوں کشتیاں ملی ہوئی کے حکم میں ہیں اور دونوں گروہوں کی نماز جائز ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جو شخص زمین پر کھڑا ہووہ کشتی کے امام کے بیچھے اقتد اکرے یا جوکشتی میں ہووہ ز مین والے امام کا اقتد اکرے تو اگران کے درمیان میں راستہ ہے یا کچھنہر ہے تو اقتد ا جائز نہیں ورنہ جائز ہے ۔اوراگر کشتی کے

فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🛈 کي د ۲۸۳ کي کتاب الصلوة

سائبان پر کھڑا ہوکراس امام سےافتدا کیا جوکشتی میں ہےتو اس کا افتداضچے ہے لیکن اگرامام ہے آگے ہوگیا تو هیچے نہیں یہ محیط میں لکھا ہےاگر نماز کے اندرکشتی کو باند ھےتو از سرنو نماز پڑھے اس لئے کہ وہ کمل کثیر ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔ معرف (۔ (ک) د\ر

### جمعہ کی نماز کے بیان میں

جمعہ کی نماز فرض عین ہے میرتہذیب میں لکھا ہے جمعہ کے واجب ہونے کے لئے نماز پڑھنے والے میں چند شرطیں ہونی عا بیں آزاد ہونااوسرمر دہونااور مقیم ہونااور تندرست ہونا بیکا فی میں لکھا ہےاور چلنے پر قادر ہونا یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور بینا ہونا پیمر قمرتاشی میں لکھاہے پس غلام پراورعورتوں پراورمسافر پراورمریض پر جمعہوا جب نہیں بیمحیط سرحسی میں لکھاہے ننگڑے پر بالا جماع جمعہ واجب نہیں پیمجیط میں لکھا ہے۔اگر اس کوکوئی اٹھا کر لے جانے والا ہوتو بھی اس پر جمعہ واجب نہیں پیزامدی میں لکھا ہے اور اندھے کا اگر چہکوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا ہوتو بھی اس پر جمعہ واجب نہیں میں اجیہ میں لکھا ہے اور بہت بوڑ ھا جوضعیف ہو گیا ہے وہ مریض کے حکم میں ہے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں اور اگر مینہ بہت برستا ہو یا کوئی شخص بادشاہ ظالم کے خوف کی وجہ سے چھپا ہوا ہوتو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے بیافتح القدیر میں لکھاہے مالک کواختیار ہے کہ غلام کو جمعہ اور جماعت عیدین میں جانے سے منع کرے اور مکاتب پر جمعہ واجب ہےاگر غلام تھوڑا آ زاد ہو گیا ہواور باقی کے واسطے کوشش کرتا ہوتو اس پر بھی جمعہ واجب ہےاور غلام زون اور اس غلام پر جو روزانہ کچھادا کرتا ہو جمعہ واجب نہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اس غلام میں جو جامع مسجد کے درواز ہ پراپنے ما لک کے جانور کی حفاظت کے واسطے ہواختلاف ہے اصح بیہ ہے کہ اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ ہوتو جمعہ پڑھے بیٹینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔ آ قاکواختیار ہے کہا پنے نوکر کو جمعہ میں جانے ہے نع کرے بیقول امام ابوحفصؓ کا ہےاورابوعلی و قاق نے کہا ہے کہ شہر کے اندر اس کومنع کرنا جائز نہیں لیکن اگر جامع مسجد دور ہوگی تو اس وفت اجرت ساقط ہو جائے گی جس قدروہ جمعہ میں مشغول ہوا ہے اورا گر دور نہ ہوگی تو کچھا جرت ساقط نہ ہوگی اور جواجرت کم ہوگئی اس کے مطالبہ کواجیر کا اختیار نہ ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے اور ظاہر متون سے و قاق کا قول ثابت ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جس شخص پر جمعہ واجب نہیں ہے اگروہ اس کوا داکرے گا تو اس وفت کا فرض ادا ہو جائے گا یہ کنز میں لکھا ہے اور جمعہ کے ادا ہونے کی چند شرطیں ہیں جونماز پڑھنے والے سے خارج ہیں منجملہ ان کے مصر ہے بیکا فی میں لکھا ہے مصرظا ہرروایت کے بموجب وہ جگہ ہے جہاں مفتی اور قاضی ہو جوحدو دکوقائم کرے اورا حکام جاری کرے اور کم ہے کم اس کی آبادی مناکے برابر ہو۔ پیظہیر پیمیں اور فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور خلا صہمیں ہے کہ اسی پراعتاد ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور حدود کے قائم کرنے کے بیمعنی ہیں کدان پر قدرت ہو بیغیا ثیہ میں لکھا ہے اور جس طرح جمعہ کا ادا کرنامصر میں جائز ہے اس طرح اس کا ادا کرنا فنائے مصرمیں جائز ہےاور فنائے مصروہ مقام ہے جومصر کی مصلحتوں کے واسطے اس کے متصل مقرر کیا جائے اور جو مخص ایسی جگہ مقیم ہو کہاس کے اسرشہر کے درمیان میں تھوڑ اسا فاصلہ ہو جائے اور اس میں کھیت اور چرا گا ہ ہوں جیسے کہ بخارا کا قلعہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو جمعہ واجب نہ ہوگا اگر چہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہوا یک میل یا کئی میلوں کے فاصلہ کا کچھا غتبار نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے فقیہ ابوجعفر نے امام ابوحنیفیہ اور امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے اسی کواختیار کیا ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے گاؤں کار ہنے والا آ دی جب شہر میں داخل ہواور جمعہ کے دن تھہرنے کی نیت کرے تو اس پر جمعہ لازم ہو جائے گا کیونکہ اس دن کے واسطے وہ بھی اس شہر کے رہنے والوں کے حکم میں ہے اور اگریہ نبیت کرے کہ ای دن جمعہ کا وفت داخل ہوئے ہے پہلے یا بعد

جس مقام میں جمعہ کے جائز ہونے میں شک ہواس وجہ ہے کہ اس کے مصر ہونے میں شک ہویااور کوئی وجہ ہواور وہاں کے لوگ جمعہ قائم کریں تو جاہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جار رکعتیں ظہر کی نیت ہے پڑھ لیں تا کہا گر جمعہ اپنے موقع پرواقع نہ ہوتو اس وقت کا فرض یقیناً ادا ہوجائے بیکا فی میں لکھا ہے اور بیمحیط میں لکھا ہے پھراس کی نیت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بیزیت کرے کہ آخرظہر جومیرے ذمہ ہے پڑھتا ہوں اور بیاحسن ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں کیے کہ نیت کرتا ہوں آخرظہر کی جس کا وقت میں نے پایااور نماز ابھی تک نہیں پڑھی بی قدیہ میں لکھا ہے اور فقاویٰ آ ہومیں ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہمارے ملک چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیںان چاروں میں الحمداورسورۃ پڑھنا چاہئے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے سلطان ہے عادل ہوٰ یا ظالم بیتا تارخانیہ میں نصاب نے قال کیا ہے یاوہ مختص جس کوسلطان نے حکم کیا ہے اوروہ امیر ہے یا قاضی یا خطیب بیٹینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے یہاں تک کہ جمعہ کا قائم کرنا بغیر حکم سلطان یا نائب سلطان کے جائز نہیں میری علی سلطان نے جمعہ کے روز بغیراز ن امام کے خطبه پڑھااورامام حاضر ہےتو پیرجائز نہیں لیکن اگرامام نے حکم کیا ہوتو جائز ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھاہے اگرامیر بھار ہوا اوراس کا کوتو ال نماز پڑھائے تو جا ئرنہیں لیکن اس کے اذن سے پڑھادے تو جائز ہے بیتا تارخانیو میں جامع الجوامع نے قل کیا ہے غلام اگر کسی ضلع کا حاکم ہوجائے اور جمعہ پڑھادے تو جائز ہے بیہ خلاصہ لکھا ہے۔ جمعہ کی نماز ایسے مخص کے بیجھیے جوبطور تغلب حاکم ہو گیا ہو اورخلیفہ کی طرف ہےاس کے پاسفر مان نہوہ اگرخصلت اس کی مثل امرا کے ہواورا پی پراحکام بطور ولایت جاری کرتا ہوتو جائز ہے۔ عورت اگر با دشاہ ہوتو جمعہ کے قائم کرنے کے واسطے اس کو حکم کرنا جائز ہے خو داس کو جمعہ پڑھا نا جائز نہیں بیرفتح القدیر میں لکھا ہے۔ پیچ ہارے زمانہ میں بیہے کہصاحب شرط یعنی جوشحنہ اور والی اور قاضی کے نام ہے مشہور ہوتا ہے جمعہ قائم نہ کرے کیونکہ اس کو بیا ختیار نہیں ہوتالیکن اگر بیکام ان کے ذمہ ہے اور ان کے فر مان میں درج ہوتو جائز ہے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے کسی شہر کا والی مرگیا ہواور اس مرے ہوئے کا خلیفہ یاصا حب شرط یا قاضی نماز پڑھائے و جائز ہاوراگروہاں ان میں ہے کوئی نہ ہواورسب آ دمی ایک شخص کوجع ہو کرمقررکریں اور وہ نماز پڑھائے تو جائز ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اوراگرامام سے ازن نہ لے سکیں اور سب آ دمی جمع ہوکرا یک شخص کو مقرر کرلیں اور وہ جمعہ پڑھا دے تو جائز ہے کہ تہذیب میں لکھا ہے۔اگر خلیفہ مرگیا اوراس کی طرف سے والی اورامیرمسلما نوں کے ا نظام کے واسطےمقرر تھےتو جب تک وہمعزول نہ کئے جائیں گے اس طرح ولایت پر باقی رہیں گے اور جمعہ قائم کریں گے بیمحیط

رحسی میں لکھا ہےامیر کا خطبہ کے واسطےاذ ن دینا جمعہ کے واسطےاذ ن دینا ہےاور جمعہ کے واسطے دینا خطبہ کے واسطےاذ ن دینا ہےا گر امیرکسی کویی حکم دے کہ خطبہ پڑھاورنماز نہ پڑھاتو اس کونماز پڑھانا جائز ہے بیزاہدی میں لکھا ہےاورا گرکوئی لڑ کا یا نصرانی کسی شہر کا حا کم ہوجائے بھروہ نصرانی مسلمان ہوجائے یالڑ کا بالغ ہوجائے تو جب تک خلیفہ کی طرف سے نیاحکم نہ ملے تب تک وہ جمعہ قائم نہیں <sup>ک</sup> کر سکتے لیکن اگر پہلے ہی سے خلیفہ نے نصرانی کو بشرط اسلام اورلڑ کے کو بعد بلوغ جمعہ پڑھانے کی اجازت ویدی ہوتو نے حکم کی حاجت نہیں بیتہذیب میں لکھاہے۔خلیفہ اگر سفر کرے اور گاؤں میں ہوتو و ہاں اس کو جمعہ یڑھنا جائز نہیں اور اگر اپنی ولایت کے کسی شہر میں گذرے اور مسافر ہوتو جائز ہے اس لئے کہ غیروں کی نماز نہ اس کے اذن سے جائز ہوتی ہے ہیں اس کی نماز بدرجہ اولی جائز ہوگی اگرامام نے کسی جگہ کومصرمقرر کیا پھروہاں ہے دشمن کے خوف یا اور کسی وجہ ہے لوگ بھاگ گئے پھر چندروز بعدوہاں آ گئے تو جب تک نیااذن امام کی طرف ہے نہ ہوگا جمعہ قائم نہ کریں گے۔اگر بادشاہ کسی شہروالوں کو جمعہ پڑھنے ہے منع کرے تو وہ جمعہ نہ پڑھیں فقیہ ابوجعفر نے کہا ہے کہ بیتکم اس وفت ہے کہ جب با دشاہ کسی مصلحت کی وجہ سے بیتکم کرے اور بیارادہ کرے کہ آیندہ کووہ شہر مصر نہ رہے لیکن اگر دشمنی سے یاو ہال کے لوگوں کوضرر پہنچانے کے واسطے بیتھم کرے تو ان کواختیار ہے کہ سی شخص پرا تفاق کر کے جمعہ پڑھ لیں نیظہیر بیمیں لکھا ہے۔امام جب معزول ہوجائے تو جب تک کہ کتبداس کی معزو لی کا نہ آ جائے یا دوسراا میراس نے اوپر مقرر ہو کرنہ آئے اس کو جمعہ پڑھانا جائز ہےاور جب کتبہ اس کی معزولی کا آجائے یا دوسراامیر کا آجانا معلوم ہوجائے تو جمعہ پڑھانا اس کا باطل ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگرامام نے جمعہ کی نماز شروع کردی پھر دوسراوالی یا امام مقرر کردیا تو وہ اس طرح نماز پڑھا تا رہے بیخلاصہ میں لکھاہے۔جنشہروں کے والی کا فرہوں وہاں مسلمانوں کا جمعہ قائم کرنا جائز ہے اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی ے مقرر ہوسکتا ہےاور وہاں کےلوگوں پر واجب ہے کہ سلمان والی مقرر کرنے کی جنٹجو کرتے رہیں بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہےاور منجمله ان کےظہر کا وقت ہے اگر جمعہ کی نماز کے اندر ظہر کا وقت خارج ہوجائے تو جمعہ فاسد ہوجائے گا اور اگر بقدرتشہد قعدہ کرنے کے بعد وقت خارج ہوتو بھی امام ابوحنیفہ کے نز دیک یہی حکم ہے بیمجیط میں لکھاہے۔ جمعہ پڑھنے والے کو جائز نہیں کہ اس پر ظہر کی نماز بنا کرے کیونکہ دونوں نمازیں مختلف ہیں تبیین میں لکھا ہے۔مقتدی اگر جمعہ کی نماز میں سوجائے اوروقت کےخارج ہونے کے بعد ہوشیار ہوتو نمازاس کی فاسد ہوگئی اوراگرامام کے فارغ ہونے کے بعد ہوشیار ہوااوروفت ابھی باقی ہےتو جمعہ پورا کر لے محیط میں لکھا ہے۔ اور منجملہ ان کے قبل نماز کے خطبہ ہے اگر بلا خطبہ کے جمعہ پڑھیں یاوقت سے پہلے خطبہ پڑھ کیں تو جائز نہیں بیکا فی میں لکھا ہے۔خطبہ میں فرض بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں ۔فرض خطبہ میں دو ہیں اوّل وقت اور وہ زوال کے بعد اور نماز ہے پہلے ہی پس اگر ز وال ہے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ پڑ ھاتو جائز نہیں بیٹنی شرح کنز میں لکھا ہے دوسرا فرض ذکر اللہ کا ہے بیہ بحرالرا کق میں لکھا ہے اور الحمد یالا آلہ اللہ یا سبحان اللہ پڑھنا کافی ہے بیمتون میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب خطبہ کے قصد سے پڑھیں لیکن اگر چھینکا اورالحمد الله ياسجان الله بره هاياكسى چيز پرتعجب آنے كى وجيه سے لا الله الا الله بره ها تو بالا جماع خطبه كا قائم مقام نه ہوگا يہ جو ہرة النير ه میں لکھا ہے اگر تنہا خطبہ پڑھایاعورتوں کے سامنے پڑھاتو سیجے یہ ہے کہ جائز نہیں میمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اورا گرایک یا دوآ دمیوں کے سامنے خطبہ پڑھے اور تین آ دمیوں کے ساتھ نماز پڑھے تو جائز ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر خطبہ پڑھے اور سب لوگ سوتے ہیں یا سب بہرے ہوں تو جائز ہے بیعنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور سنتیں خطبہ میں پندرہ ہیں اوّل طہارت محدث اور جنب کو خطبہ پڑھنا مکروہ ہے دوسرے کھڑے ہونا پیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بیٹھ کر یالیٹ کر خطبہ پڑھے تو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے

تیسر نے قوم کی طرف متوجہ ہونا چوتھے خطبہ سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ پڑھ لینا پانچویں قوم کو خطبہ سنا نا اور اگر نہ سنا دے تو جائز ہے چھے الحمد اللہ سے شروع کرنا ساتویں اللہ کی وہ تحریف کرنا جوائی کے لائی ہے آٹھویں اشہد ان الا اللہ الاللہ واشہد ان مجمد السول اللہ پڑھنا نویں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ۔ رسویں وعظا ور نھیجت کا ذکر کرنا ۔ گیار ہویں قرآن پڑھنا اور اس کا چھوڑ تا ہری بات ہے یہ بحرالرائی میں لکھا ہے اور خطبہ میں پڑھنے کی مقد ارمیں چھوٹی تین آیتیں ہیں یا ہری ایک آیت یہ جو ہرة النیر وہیں لکھا ہے۔ بار ہویں اللہ کی حمد وثنا اور نبی علیہ السلام کے درود کا دوسر نے خطبہ میں اعادہ کرنا ۔ تیر ہویں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دعا کی زیادتی کرنا چود ہویں خطبہ میں تخفیف کرنا کہ طوال مفصل میں ہے کی سورۃ کے برابر رہے اس سے زیادتی مکروہ ہے پندر ہوں دونوں خطبوں کی رابر رہے اس سے زیادتی مکروہ ہے پندر ہوں دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی مقد ارمیں یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی مقد ارمیں یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی مقد ارمیں یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی مقد ارمین سے بیٹھ جائے اور اس کے سب اعضا اپنے مقام میں میٹھنے کی مقد ارمیں یہ یہ کہ دونوں خطبوں کے درمیان تا رہانے میں لکھا ہے مخاروں کے درمیان کا رہا ہے بیٹھ جائے اور اس کے سب اعضا اپنے مقام میں میٹھ ہو گی اور اس کے سب اعضا اپنے مقام میں میٹھ ہو گی اور اس کے دونوں خطبوں کے درمیان جائے اور اس کے سب اعضا اپنے مقام میں میٹھ ہو گی اور اس کے دونوں خطبوں کے درمیان جائے کہ یہ خوار نابر اے بیٹھ بی لکھا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جائے کہ ہو تو اس کی سب کی سب اعشا اپنے مقام میں میٹھ ہو گی اور اس کے سب اعشا اپنے مقام میں میٹھ ہو گیا تھ ہوں کہ دونوں خطبوں کے دونوں

خطبہ سے پہلے بیٹھنا سنت ہے بیٹینی شرح کنز میں لکھا ہے خطیب میں شرط بیہ ہے کہ وہ جمعہ کی امامت کی لیافت رکھتا ہو بیہ زاہدی میں لکھا ہےاورسنت ہے کہ خطیب باقتد اءرسول الله منگافیونم کے منبر پر خطبہ پڑھےاورمشخب ہے کہ خطیب اپنی آواز بلند کرے اور دوسرے خطبہ میں جربہ نسبت پہلے خطبہ کے کم ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جائے کہ دوسرا خطبہ اس طرح شروع ہوالحمد اللہ نحمد ہو نستعینہ آلخ اور خلفاء راشدین اور رسول الله سُکاٹیٹیٹر کے دونوں چپا کا ذکر مشخسن ہے اس طرح برابر معمول چلا آتا ہے بیتجنیس میں لکھاہے خطیب کے لئے خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے لیکن امر معروف کرے تو جائز ہے فتح القدیر میں لکھا ہے۔خطیب کے سوااور شخص کو نماز پڑ ھانا نہ جا ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر امام کو خطبہ پڑھنے کے بعد حدث ہو گیا اور کسی اور مختص کوخلیفہ کیا تو اگر وہ مختص خطبہ میں حاضرتھا تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں اورا گرنماز میں داخل ہونے کے بعد حدث ہوا تو ہر خخص کوخلیفہ کرنا جائز ہے بیز تہذیب میں لکھا ہے جس وقت امام خطبہ پڑھنے کے واسطے نکلے تو نماز نہ پڑھیں نہ کلام کریں اور صاحبین کا قول ہیہ ہے کہ امام کے نکلنے کے بعد اور خطبہ شروع کرنے سے پہلےاورا یہے ہی خطبہ تمام کرنے کے بعداور نماز سے پہلے مضا نقہ نہیں بیکا فی میں لکھا ہے خواہ ایسا کلام ہوجیہے آ دمی آپس میں باتنیں کیا کرتے ہیں خواہ سجان اللہ پڑھنایا چھینک یاسلام کا جواب دینا ہویہ سراج الوہاج میں لکھاہے لیکن فقہ کو سمجھنا اور فقہ کی کتابوں پرنظر کرنا ہراس کولکھنا ہمارے بعض اصحابوں کے نز دیک مکروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہاس میں کچھ مضا نُقہ نہیں ہے اوراگرزبان سے کلام نہ کرے اور ہاتھ یاسر یا آنکھوں ہے اشارہ کرے مثلاً کسی کوبرا کام کرتے دیکھااوراس کو ہاتھ ہے نع کیایا کوئی خبرسی اورسر سےاشارہ کر دیا توضیح بیہ ہے کہاس میں کچھ مضا نُقهٔ نبیں بیمچیط میں لکھا ہے اور اس وقت نبی علیہ السلام پر درود مکروہ ہے بیہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور خطبہ سننے میں جو مخص ا مام ہے دور ہووہ مثل قریب کے ہے اور اس کے حق میں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے اوریبی مختار ہے بیہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اورای میں زیادہ احتیاط ہے تیمیین میں لکھا ہے اوربعضوں نے کہا ہے کہ قرآن پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ساکت رہے اور یہی اصح ہے بیرمحیط سرتھی میں لکھاہے جونماز میں حرام ہے وہ خطبہ میں بھی حرام ہے یہاں تک کہ جبامام خطبہ پڑھتا ہوتو کچھکھا نایا پینا نہ جا ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے۔خطیب کی طرف منہ کرنامستحب ہے بیاس وقت ہے کہ جب اس کے سامنے ہواور اگر اس کے قریب یا داھنی یا بائیں طرف ہوتو اس کی طرف پھر کر سننے کومستعد ہو کربیٹھ جائے یہ خلاصہ

میں لکھا ہے اور عامہ مشائخ کا یہی قول ہے کہ قوم پراول ہے آخر تک خطبہ سنا واجب ہے اور امام سے قریب ہونا بہ نسبت دور ہونے کے افضل ہے ہمارے مشائخ کا جواب سیح یہی ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور امام سے قریب ہونے واسطے لوگوں کی گردنیں کیلانگ کرنہ جائے اور ہمارے اصحاب میں سے فقیہ ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا تب تک پھلانگنا جائز ہے اور جب شروع کردیا تو مکروہ ہے اس واسطے کہ مسلمان کوچا ہے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگے ہوئے اور جب اور جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگے ہوئے ہوا کر جا ور جب اور جو سے اور جو سے اور جو سے اور جو سے قریب ہونے کی فضلیت حاصل کرے اور جب اور خص نے بینہ کیا تو اپنا مکان بلا عذر ضائع کیا ہی جو تحق بعد کوآیا اس کواس جگہ کے لینے کا اختیار ہے اور جو خص امام کے خطبہ پڑھنے میں ادائے اس کوچا ہے کہ محبد میں اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اس واسطے کہ چانا اور آگے بڑھنا حالت خطبہ میں عمل ہے یہ فاوئ فاضی خان میں لکھا ہے۔

کین لوگوں سے والوں کے سامنے نہ گذرتا ہواورلوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا ہواورلوگوں ہے گراگرائق میں لکھا ہا اور مختاریہ ہے کہ سائل اگر نماز پڑھنے والوں کے سامنے نہ گذرتا ہواورلوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا ہواورلوگوں ہے گراگر اکر نہ مانگنا ہواوروہ چیز کا مانگنا ہو جو ضرور ہے تو اس کے مانگنے اور چینے میں مضا گفتہ نہیں اورا گراس طریقہ کے موافق نہ ہوتو مجد کے مانگنے والے کو دینا جائز نہیں یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے جب کوئی شخص خطبہ کے وقت حاضر ہوتو خواہ گھٹے اٹھا کرخواہ چارزانو جیسے چاہے بیٹھ جائے اس واسطے کہ خطبہ حقیقت اور عل میں نماز نہیں ہے یہ ضمرات میں لکھا ہے اور جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا مستحب ہے یہ معرائ کہ خطبہ حقیقت اور علی میں نماز خواہ سے میں کھا ہے اور جس طرح نماز کوئی شخص نماز کوئی شخص نقل پڑھتا ہواورا مام نے خطبہ شروع کر دیا تو اگر اس نے بحدہ نہیں کیا ہے تو نماز کوقطع کر دیو تھیے ہیں لکھا ہے ادر اگر کہ خطبہ پڑھنا کر دور کعتوں کے بعد نماز قطع کر دیو تھیے ہیں ان میں خطبہ سامارا گا کر خطبہ پڑھنا کروہ ہے بیشا صبح کہ وہ سبالوگ اور بھر دوسرے اور کھی ہوئے ہیں ان میں خطبہ ہیں سے بیٹ میں لکھا ہے بیشر کی تھیں میں کھا ہے بیشر کوئیس ہے کہ وہ سبالوگ خطبہ میں حاضر ہوں یہ فتح القد بر میں کھا ہے ۔اگر امام نے جمد کا خطبہ پڑھا اور لوگ بھاگ گئے اور پھر دوسرے لوگ آئے اور ان کے خطبہ میں طاخر ہوں یہ فتح القد ہوئے میں کھا ہے ۔اگر امام نے جمد کا خطبہ پڑھا اور لوگ بھاگ گئے اور پھر دوسرے لوگ آئے اور ان کے خواس میں لکھا ہے ۔

جماعت والوں کے واسطے شرط میہ ہے کہ وہ امام ہونے کی لیافت رکھتے ہوں اور اگر امام بننے کے لیافت ندر کھتے ہوں مثلاً عور تنیں ہوں یا لڑے ہوں تو جمعہ جائز نہ ہوگا میہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور اگر وہ غلام ہوں یا مسافر ہوں یا مریض ہوں یا ای ہوں گونگے ہوتو جمعہ بھتے ہو جائز نہ ہوگا میہ جو ہرۃ النہوں نے جمعہ کی تکبیر کہی اور جماعت کے لوگ حاضر تنے مگر انہوں نے امام کے ساتھ نماز شروع نہ کی تو اصل میں فہ کور ہے کہ اگر انہوں نے امام کے رکوع کے سراٹھانے سے پہلے تکبیر کہہ لی تو جمعہ بھتے ہے ورنداز سرنوشر وع کرے اور اس میں پچھ خلاف فہ کورنہیں مینیا ثیہ میں لکھا ہے اور اگر انہوں نے امام کے ساتھ تکبیر کہی پھر بھاگ گے اور محمد ہوگا کے اور محمد ہوگا ہوں ہوں ہے امام کے ساتھ تکبیر کہی یاں تک کہ ان کو حدث ہوگیا پھر وہ لوگ نے تکبیر کہی اور اس کے ساتھ تکبیر نہ کہی بہاں تک کہ ان کو حدث ہوگیا پھر وہ لوگ ہوگا اور دوسر سے لوگ آگے اور دوسر سے لوگ آگے تو بطور استحسان جمعہ جائز ہے اور اگر وہ اوّل سے بہی بے وضو تنے اور امام نے تکبیر کہد دی اور پھر اور کے لوگ آئے تو امام از سرتکبیر کے بید قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر جماعت کے لوگ نماز شروع کرنے کے بعد اور بجد ہوکر نے سے لوگ آئے تو امام از سرتکبیر کے بید اور کور تھا وہ سے اگر جماعت کے لوگ نماز شروع کرنے کے بعد اور بجد ہوکر نے سے لوگ آئے تو امام از سرتکبیر کے بید آؤر بجد ہوکر کے اس کے ساتھ تکبیر کہا عمت کے لوگ نماز شروع کرنے کے بعد اور بجد ہوکر نے سے اور گراؤں کی کہا تو تو بھول کرنے کے بعد اور بجد ہوکر نے سے بعد اور بحد ہوکر کی کہا کہا تھوں کی کے بعد اور بعد ہوکر کے بعد اور بحد ہوکر کے کے بعد اور بعد ہوکر کے بعد اور بحد ہوکر کے کے بعد اور بعد ہوکر کے کے بعد اور بعد ہوکر کے بعد ہوکر کی کور کے بعد ہوکر کے بعد ہ

پہلے <sup>(۱)</sup> بھاگ گئے تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک جمعہ سیجے نہ ہوگا صاحبین کا اس میں <sup>(۲)</sup> خلاف ہے بیتمر تاشی میں لکھا ہے اور اگر سجد ہ ۔ کرنے کے بعد بھاگ گئے تو ہمارے نتیوں <sup>کے</sup> عالموں کے نز دیک صحیح جمعہ ہوجائے گا پیمضمرات میں لکھا ہےاورمنجملہ ان کےاذ ن عام ہاور وہ بیہ ہے کہ سجد کے درواز ہے کھول دیئے جائیں اور سب لوگوں کوآنے کی اجازت ہواور اگر پچھالوگ سجد میں جمع ہو کر مسجد کے دروازے بند کرلیں اور جمعہ پڑھیں تو جائز نہیں ہے اور علے ہزااگر بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں جمعہ پڑھنا جا ہے اور دروازہ کھولدےاوراذن عام دیدے تو نماز جائز ہوگی خواہ اورلوگ آئیں یا نہ آئیں بیمجیط میں لکھا ہے لیکن مکروہ عم ہوگی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اوراگر سلطان گھر کا دروزاہ نہ کھو لےاور دربان بٹھائے تو جمعہ جائز نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ مسافر اور غلام اور مریض کو جائز ہے کہ جعہ کے امام بنیں بیقد وری میں لکھا ہے جس شخص کو کوئی عذر نہیں ہے وہ اگر جعہ سے پہلے ظہر پڑھ لے تو مکروہ ہے بیے کنز میں لکھا ہے اور مریض اور مسافراور قیدیوں کوامام کے جمعہ سے فارغ ہونے تک ظہر میں تاخیر کرنامستحب ہے اگر تاخیر نہ کریں توضیح قول کے بموجب مکروہ <sup>سے</sup> ہے بیوجیز کردری میں لکھاہے۔اگرظہر کی نماز پڑھ لی پھر جمعہ کی طلب میں چلا گیا اگرامام کے ساتھ جمعہ ل گیا تو ظہر کی نماز کی باطل ہوگئی خواه معذور ہوجیسے مسافر' مریض' غلام خواہ غیرمعذور ہواگر جمعہ نہ ملاتو دیکھا جائے کہ جس وقت بیگھرے نکلا تھااگراس وقت امام فارغ ہوگیا تو بالا جماع ظہر باطل نہ ہوگی اگر اسکے گھرے نکلتے وقت امام نماز میں تھا اور اسکے پہنچنے سے پہلے فارغ ہوگیا تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اسکی ظہر باطل ہوگئ صاحبین کا خلاف ہاوراگراپنے گھرے جمعہ کے ارادہ سے بیں نکلاتو بالا جماع ظہر باطل سی نہوگی یہ کانی میں ہے۔ اوراگرجس وقت جمعہ کےارا دے سے چلاای وقت امام فارغ ہواتو ظہر باطل نہ ہوگی تیبیین میں لکھا ہے۔اگرظہرا پے گھر میں پڑھ لی پھر جمعہ کی طرف متوجہ ہوااورابھی تک امام نے جمعہ نہیں پڑھالیکن دور ہونے کی وجہ ہے اس کو جمعہ کے ملنے کی تو قع نہیں تو فقہا بکنے کے قول کے بمو جب اس کی ظہر باطل <sup>ھے</sup> ہوجائے گی اور اگر جیعہ کی طرف متوجہ ہوااور ابھی تک امام نے کسی عذر کی وجہ ہے یا بغیرعذرنمازنہیں پڑھی تو اِس کی ظہر کے باطل ہونے میں اختلاف ہے تیجے سے کہ باطل نہیں ہوتی اگر جمعہ کی طرف متوجہ ہوااورلوگوں نے جمعہ شروع کردیا تھالیکن وہ جمعہ کے تمام ہونے ہے پہلے کی حادثہ کی وجہ ہے نکل گئے تو اس میں اختلاف ہے تیجے یہ ہے کہ اگر ظہرا س کی باطل ہو جائے گی یہ کفایہ میں لکھا ہے جمعہ کے واسطے چلنے میں معتبر یہ ہے کہا پنے گھر ہے جدا ہے ہوجائے اوراس ہے پہلے مختار قول کے بموجب ظہر باطل نہیں ہوتی میہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگر ظہر پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوتو بالا تفاق بیتکم ہے کہ جب تک ا مام کے ساتھ جمعہ نہ شروع کر سے ظہر باطل نہیں ہوتی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر مریض اپنے گھر ظہر پڑھنے کے بعد اپنے مرض میں تخفیف پائے اور جمعہ کے لئے جائے اور جمعہ پڑھے تو وہ ظہراس کی نفل ہوجائے گی بینہا بیمیں لکھاہے جو محض جمعہ کے تشہدیا تجدہ ہو میں شریک ہوتو امام ابو حنیفیہ اورامام ابو یوسف کے نز دیک اس کا جمعہ میں حاضرنہیں ہوئے تھے ظہر کی جماعت مکروہ ہو گی نواں والوں کواذ ان اورا قامت سے ظہر کی جماعت کرنا بلا کراہت جائز ہے اس کو قاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے بیشرح مختصر الوقایہ میں لکھا ہے جوابوالمکارم کی تصنیف ہے جمعہ کی اوّل اذان کے ساتھ بیچ کوچھوڑ نااور جمعہ کے واسطے چلناوا جب ہے اور طحاوی نے کہا ہے کہ خطبہ کی اذ ان کے وقت جمعہ کے واسطے معی کرنا واجب ہوتا ہے اور بیچ مکروہ ہوتی ہے جسن بن زیاد نے کہا ہے کہ معتبر وہ اذ ان ہو جومنار ہ پر ہو اوراضح بیہ ہے کہ جواذ ان قبل زوال کے ہواس کا اعتبار نہیں اور زوال کے بعد جو پہلے اذ ان ہووہ معتبر ہے خواہ متبر کے سامنے ہوخواہ

ل یعنی امام ابو حنیفہ والبوداؤد محمد تحمیم اللہ تعالیٰ ۱۳ کے مکروہ یعنی بادشاہ کا اس طرح جمعہ اداکر نامکروہ ہاگر چرنماز جائز ہوگئی ۱۳ مردہ ہے میں اور نہیں ۱۳ میں البدایہ کے جدا ہوائے ۱۳ (۱) اگر چدا طفال رہ جا کیں ۱۳ (۲) بعنی مجمعے ہوگیا ۱۳ کے بالے میں البدایہ کے جدا ہوائے ۱۳ (۱) اگر چدا طفال رہ جا کیں ۱۳ (۲) بعنی مجمعے ہوگیا ۱۳

کہیں اور ہوریکانی میں کھا ہے اور جمعہ کے واسطے جلد چلنا اور مبحد کی طرف کو دوڑتا ہمار ہے زویک اور عامہ فقہا کے نزویک واجب نہیں اور ہوریکانی میں کھا ہے اور جب خطیب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے اذان دی جائے اور جب خطیب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے اذان دی جائے اور خطبہ کے تمام ہونے کے بعد اقامت کہی جائے بہی طریقہ ہمیشہ ہے معمول چلا آتا ہے یہ بڑالرائق میں لکھا ہے اور جعد کی نماز دور کھتیں ہیں ہر کعت میں الحمد اور جونی سورت چاہے پڑھے اور دونوں میں قرآت کا جہر کرے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔ اگر تکبیر کہی اور لوگوں کے از دھام کے سبب سے زمین پر تجدہ نہ کر سکاتو لوگوں کے گھر اہونے کا منتظر رہے بھر اگر کچھ جگہ میں کھا ہے۔ اگر تکبیر کہی تھر دیا تو تو ہوں ہیں قرآت کا منتظر رہے بھر اگر کچھ جگہ منبیں ہے یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے ہے اور اگر لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تجدہ نہ کر سکا اس طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ امام نے سلام بھیر دیا تو وہ لاتن میں لکھا ہے اس طرح کھڑا رہا جیات کہ امام نے سلام بھیر دیا تو وہ لاتن میں لکھا ہے اگر کوئی تحف جمدی کماز پڑھنے میں مسبوق جو پھرا پی نماز قضا کرنے کے واسطے کھڑا ہوتو اس کو اختیار ہے کہ جربے قرار اُت پڑھے یا آستہ پڑھے جیسے تنہا نماز پڑھنے میں مسبوق جو پھرا پی نماز قضا کرنے کے واسطے کھڑا ہوتو اس کو اختیار ہے کہ جربے قرار اُت پڑھے یا آستہ پڑھے جیسے تنہا نماز پڑھنے خوشبو ملے اور اگر میسر ہوں تو الے کیلئے مستحب ہے کہ تیل لگا ہو اور اگر موجود ہے تو خوشبو ملے اور اگر میسر ہوں تا اور جو میں اُت کی حسب ہے اور پہلی صف میں بیٹھے یہ مرائ الدرا یہ میں لکھا ہے۔ یہ مرائی الدرا یہ میں لکھا ہے۔ یہ مرائی الدرا یہ میں لکھا ہے اور جو دیا ہو تو اور کہلی صفحہ میں بیٹھے یہ مرائ الدرا یہ میں لکھا ہے۔ یہ مرائی الدرائی میں کھور ان کی مرائی الدرائی میں کھور کی انہوں کی مرائی میں کی مرائی میں کور کی کھور کیا تو انہوں کی کھور کی ک

عیدین <sup>ہی</sup> کی نماز کے بیان میں پر حیرین

ا پڑھتارہ۔۔۔۔۔یعنی تمام کرے ع مبوق جوبعض رکعات پڑھی جانے کے بعد شامل ہو۔ سے فضائل جمعہ میں سے ایک ساعت قبولیت ہاور یہ خطبہ سے فراغت تک ہاور ہرروز ایک ساعت ہوتی ہوتی ہوتی ہو جمعہ میں دوساعتیں ہو گئیں اور شاید دوسری ساعت جمعہ کے دوزعصر سے غروب تک ہاور تحقیق عین الہدایہ میں ہے۔ ایک شہر میں گئی جگہ جمعہ پڑھنا جائز ہے یہی سے وعیار ہے۔ البحراور کس قدر فاصلہ ہواس کی بحث عین الہدایہ میں ہے۔ سے عیدین عین البدایہ میں ہے۔ ایک شہر میں گئی جگہ جمعہ پڑھنا جائز ہے یہی سے دوسرے سال پڑھی۔ قعیہ میں کہا کہ 'دیبات میں جمعہ نہیں تو عید کی نماز قائم کرنامہمل ہے۔ عید الفطر وعید الظہر اللے میں جمعہ نہیں تو عید کی نماز قائم کرنامہمل ہے۔ (1) قبل سنہ ہوالاظہر اللے (2) میں جمعہ ہے۔ قاضی خان

سيحج به كهمِروه نبيس بيوفناوي غرائب ميں لكھا ہاور جا ہے كہ عيدگا ہ كواظمينان اور و قار كے ساتھ جا ئيں اور جن چيزوں كا ديكھنا جائز نبيس ان ہے آئکھیں بندر کھیں میضمرات میں لکھا ہے اور عیدالاضیٰ کے روز راستہ میں جہر سے تکبیر کہے اور مصلے میں پہنچ کرختم کردے یہی اختیار کیا گیا ہےاور عیدالفطر کے روزمختار مذہب امام ابوحنیفہ کا بیہ ہے کہ جہرے تکبیر نہ کہےاوریہی اختیار کیا گیا ہے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے اورآ ہتہ تکبیر کہنامتحب ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے اس پرعید کی نماز بھی واجب ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہاور خطبہ کے سواجو جمعہ کی شرطیں ہیں عید کی شرطیں ہیں بیہ خلا صہ میں لکھا ہے لیکن خطبہ عید کی نماز میں بعد نماز کے سنت ہے اور بغیر خطبہ کے عید کی نماز جائز ہے اور اگر نمازے پہلے خطبہ پڑھیں تو جائز ہے اور مکروہ ہے یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور اگر خطبہ پہلے پڑھیں تو پھرنماز کا اعادہ نہ کریں بیف**تاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورعید کی نماز سے لوٹنے کے بعد گھر آ** کر حیار رکعت <sup>کے</sup> پڑھنامتحب ے بیزاد میں لکھا ہے۔اگر عید کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھے تو مضا کقہ نہیں ہے اوراگر فجر کی نماز نہ پڑھی ہوتو عید کی نماز جائز ہوجائے گی اور پرانی قضاؤں کا پڑھنا بھی عیدے پہلے جائز ہے لیکن بعد کو پڑھنا بہتر اوراو لی ہے بیتا تارخانیہ میں ججتہ نے قل کیا ہے عیدین کی نماز کا قوت سورج کے سفید ہونے ہے زوال تک ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور یہی تبیین میں لکھا ہے اور افضل بیہے کہ عید الانضحیٰ میں جلدی کی جائے اورعیدالفطر میں تاخیر کی جائے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔امام دور کعتیں پڑھے اور شروع کی تکبیر کہے اکچر سجا تک اللہم پڑھے پھر تین تکبیر کہے پھر جہرے قر اُت کرے پھر رکوع کی تکبیر کہے پھر جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوتو اوّل قر اُت ر سے پھرتین بارتکبیر کے اور چوتھی تکبیر پر رکوع کرے زائد تکبیری عید کی نماز میں چھ ہیں تین پہلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں اوراصلی تکبریں تین ہیں ایک شروع کی دورکوع کی پس دونوں رکعتوں میں نوتکبریں ہوئیں اور دونوں قراتوں کوملا دے بیروایت ابن معود کی ہےاوراس کو ہمارےاصحاب نے اخذ کیا ہے بیمحیط سزدسی میں لکھا ہےاور زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اور ایک تکبیز ہے دوسری تکبیر تک بفتدر تین تبیج کے خاموش رہے ہی بین میں لکھا ہے ای پر ہمارے مشاک نے فتو کی دیا ہے عمیا ثیہ میں لکھا ہے اور تكبيروں كے درميان ميں ہاتھ چھوڑ دے باند ھے ہيں بيظہير پيميں لكھا ہے

شافعی ہواورا گرحا تم حکم دے تو حنفی امام بھی یو نہی پڑھے اور تحقیق عین الہدایہ میں ہے۔

شخص عید کی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہواور اس شخص مقتدی کی مختار تکبیر ابن ِمسعود رضی اللہ عنہ کی ہےاور امام نے اس کے سوااور طرح تکبیر کہی تو امام کا اتباع کر ہے لیکن اگرامام ایس تکبیر کہے کہ وہ فقہا میں ہے کسی کا ند ہب نہ ہوتو اس وقت متابعت نہ کرے بیر محیط میں لکھا ہے لیکن بیچکم اس وقت ہے کہ امام کے قریب ہواور تکبیریں اس سے سنتا ہواور اگر دور ہواور تکبروں ہے تکبیر سنتا ہوتو جس قدر سے سب ادا کر لے اگر چہ صحابہ ہے قول سے خارج ہوجائے اس لئے کہ ثاید تکبریں سے غلطی ہوئی ہواورممکن ہے کہ جوتکبیراس نے چھوڑ دی امام کی تکبیرو ہی ہویہ بدائع میں لکھا ہے امام محکہ نے کبیر میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس وفت داخل ہوا کہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کے بموجب چھ تکبریں کہہ چکا ہے اور قر اُت پڑھ رہا ہے اور اس مخض کے نز دیک مختار تکبیرا بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے تو اس رکعت میں امام کی قر اُت کی حالت میں اپنے ند ہب کے بموجب تکبیر کہے اور دوسری رکعت میں امام کا اتباع کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اگر عید کی نماز میں مقتدی اس وقت پہنچا جب امام رکوع میں ہے تو کھڑے ہوکرنماز کی شروع کی تکبیر کہے ہیں اگر کھڑے ہوکر عیدگی تکبریں کہنے کے بعد رکوع مل سکتا ہے تو اس طرح عمل کرے اور اپنے ند ہب کے بموجب تکبیریں کیے اور اگر رکوع نہیں مل سکتا تو رکوع کرے اور امام ابوحنیفہ اور امام محد کے بذہب کے بموجب تکبیرات میں مشغول ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور جب عید کی تکبریں رکوع میں کہتو ان میں ہاتھ نہ اٹھائے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگریہ تخص پوری تکبرین نبی*س کہ*ہ چکااورامام نے رکوع ہے سراٹھالیا تو وہ بھی سراٹھا لے اورامام کی متابعت کرےاور باقی تکبریں اس سے ساقط تهوجائے گی میسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگرا مام کوقو مہ میں پایا تو اس وفت تکبیبریں نہ کہے اس واسطے کہوہ پہلی رکعت کومع تکبروں کے آخر میں اداکرے گا۔اور لاحق امام کے مذہب کے بھو جب تکبیر کیے مثلاً کسی شخص نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور سو گیا پھر بیدار ہوا تو امام کی رائے کے موافق تکبریں کہاس واسطے کہ وہ امام کے پیچھے ہے اور برخلاف اس کے مسبوق اپنی نماز میں امام کا مقتدی نہیں ہوتا بیکا فی میں لکھا ہے۔اگر عید کی نماز میں اس وقت شریک ہوا کہ امام تشہد پڑھ چکا ہوا بھی سلام نہیں پھیرایا سلام پھیر چکا ہے ابھی سہو کاسجد ونہیں کیایاسہو کاسجد و کرچکا ہے ابھی سلام نہیں پھیراتو و و کھڑا ہو کراپی نماز پڑھے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ بیہ جوذ کر ہوا یہ قول امام ابو صنیفہ "اورامام ابو یوسف" کا ہے اورامام محلہ کے نز دیک اس کوعید کی نماز نہیں ملتی جیسے کہ ان کے ند ہب کے بموجب الیں صورت میں جمعہ کی نماز نہیں ملتی اور بعض فقہانے کہا ہے کہ اس حکم میں خلاف نہیں یہی سیجے ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے۔انفع میں ہے کہ عیدین کی نماز میں رکوع کی تکبیروا جبات میں ہے ہاس لئے کہ وہ خملہ عید کی تکبروں کے ہے اور عید کی تکبریں واجب ہیں اور منافع میں ہے کہاس طرح شروع کی تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کی رعایت واجب ہے یہاں تک کہا گرعید کی نماز میں شروع کی تکبیر کے بدیےاللہ اجل یااللہ اعظم کہاتو سجدہ سہو کا واجب ہوگا اور نماز وں میں بیچکم نہیں۔

اگرامام عید کی تکبریں بھول گیااور قرائت شروع کردی تو وہ قرائت کے بعد تکبریں کہدلے یارکوع میں سراٹھانے سے پہلے

کہدلے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر کسی وجہ سے عیدالفطر کی نماز اس روز ادانہ ہوئی مثلاً ابر کی وجہ سے چاندنظر نہ آیا اور دوسر سے روز
امام کوزوال کے بعد خبر ہوئی یازوال سے پہلے ایسے وقت خبر ہوئی کہ جس قد روقت باقی ہے اس وقت میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے یا عید کی
نماز جس وقت پڑھی اس وقت ابر تھا اور پھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئی تو دوسر سے دن نماز پڑھ لیس دوسر سے دن کے بعد
اگر امام نے جماعت سے نماز پرھ کی اور بعضے آدمیوں سے چھوٹ گئی تو اب وہ اس نماز کونہ پڑھیں خواہ وقت نکل گیا ہویا نہ نکلا ہویہ
تمبین میں لکھا ہے ہے اور عیداضحی کی نماز میں عید کے روز کوئی عذر ہوگیا تو دوسر سے اور تیسر سے دن تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں

ا ساقط ....واضح ہو کہ دوتکبیر کے درمیان میں بفتر رتین تبیج کے تھبرے مگر کچھ ذکرنہیں ہے۔

پڑھ سکتے یہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ پھر عذر عید اضلح میں کراہت کے دور کرنے کے گئے ہے بہاں تک کہ اگر بلا عذراس کے تئیرے دن تاخیر کریں تو نماز جائز ہوتی ہے اور عید الفطر میں دوسرے دن تا زخر کریں تو نماز جائز ہوتی ہے اور بھرے دن تا خرکر ہے تو نماز جائز ہوتی ہے جو اگر بھری تھی نماز کا وقت وہی ہے جو کہ اور دوسرے دن تک نماز میں تا خبر کر ہے تو نماز جائز نہ ہوگی ہے بین معلوم ہوئی کہ بے وضو نماز پڑھائی تھی تو نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہوا تو دوسرے دن نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہوا تو بھر وہ نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہوا تو دوسرے دن نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہوا تو دوسرے دن نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہوا تو دوسرے دن زوال کے بعد معلوم ہوا تو بھر وہ نماز نماز کا اعادہ کریں اور اگر عید اللہ کی میں ایسا ہوا ورعید آخی کے دو زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد علوم ہوتو زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد خوال تک دوسرے دون زوال کے بعد علوم ہوتو کہ ایماز کی منادی زوال کے بعد معلوم ہوتو تو بھر میں اور اگر قربانی کے دوسرے دون زوال سے پہلے پہلے جاتے دوسرے دون عمل میں نماز کی منادی کر دیں اور جس محلوم ہونے نے بعد زوال تک قربانی جائز ہوں معلوم ہونے کے بعد زوال تک قربانی جائز ہوں کا خوال تک تو خطبہ پر کر بیا دوسرے میں دون کر نے والوں میں مشابہت جائزہ کی نماز کو مقدم کریں گے بیت میں کھا ہے اور عوضے مقاموں میں عرفات میں وقوف کرنے والوں میں مشابہت کے لئے لؤگر جمع ہوتے ہیں وہ کی چیز تا میں سے بیسین میں کھا ہے۔

اسی سے ملتے ہوئے ایا م تشریق کی تکبروں کے مسکلے

تشریق کی تکبروں میں جارچیزوں کا بیان ضروری ہے اوّل یہ کہ عید کی تکبروں کا کیا تھم ہے دوسرے یہ کہ کے بار پڑھیں اور کیا پڑھیں تیسرے بیکداس کی شرطیں کیا ہیں چو تھے بیکداس کا وقت کیا ہے تھم ان کا بیہ ہے کہ وہ واجب ہیں اور قاعدہ ان کے پڑھنے کا بیہے کہ ا یک باراللهٔ اکبراللهٔ اکبرلا الله الله واللهٔ اکبرالله اکبروللهٔ الحمد پڑھیں اورشرطین اس کی بیہ ہیں کہ قیم ہواورشہر میں اورفرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھے تیبیین میں لکھا ہے آزاد ہونا اور سلطان امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک بموجب اصح قول کے شرط نہیں یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے اوّل وفت ان کاعرفہ کے روز فجر کی نماز کے بعد ہے ہے اور آخروفت وہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محمدؓ کے قول کے بہوجہ ایا م تشریق کے آخر روزعصر کی نماز کے بعد تک ہے تیبیین میں لکھا ہےاورفتویٰ اورعمل سب شہروں میں اورسب ز مانوں میں انہیں آ دونوں کے قول پر ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور جانے کہ سلام کے متصل ہے تکبریں کیے یہاں تک کدا گر کلام کیا یا عمداً حدث کیا تو تکبِریں ساقط ہوجائیں گی بہتہذیب میں لکھا ہے اوروتر کے بعد اورعید کی نماز کے بعد تکبریں نہ کہے اورا گرکوئی صحفی تشریق کے دنوں میں کسی وقت نماز بھول جائے اور اس کوای سال کی تشریق کے دنوں میں یاد ? نے اور قضایر بھے تو اس کے ساتھ بھی تکبیر کہے یہ خلاصہ میں لکھا ہےاورا گرتشریق کے دنوں سے پہلے کی نمازیں تشریق کے دنوں میں پڑھےتوان کے بعد تکبیر نہ پڑھےاوراسی طرح اگرایا م تشریق میں کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس کی تشریق کے سوااور دنوں میں قضایر بھی یا سال آئندہ کی تشریق کے دنوں میں قضایر بھی اتو اس کے بعد تکبریں نہ کیجاورتشریق کی تکبریں اقتدا کی وجہ سے عورت اور مسافر پر بھی واجب ہو جاتی ہیں عورت تکبیر آ ہتہ کیج مسبوق پر بھی تکبریں واجب بھنج ہوتی ہیں اوروہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبریں کیجا گرامام نے تکبریں چھوڑ دی ہیں تو بھی مقتذی تکبریں ل قدید ای کوتنور میں لیالیکن درمخار میں کہا کہ اسمح اس کے برعکس ہے۔ عین الدرایہ ع نہیں .... پھر کہا گیا کہ جواز ہے اورامام سرحتی نے اس کو مکروہ تج یمی و شنیع بدعت تھبرایا یہی ابن الہمام کو پیند ہےاور یہی تیجیج ہے۔ سے دونوں یعنی صاحبین کے قول پڑمل چل رہاہے کڈانی الخلاصہ والعمّا ہیہ والتحریمہ والجتبیٰ والکامل کذافی العینی وعین الهدایہ پس پیشبہ نہ ہو کہ خالی زاہدی کا قول ہے جوغیر معتبر کتاب ہے۔ سے واجب سان مسائل میں وجوب کی تصریح ہے ادرابن البهام نے دلیل ہے سنت ہونے کوئر جیح دی وتمامہ فی عین الہدایہ کے اور مقتدی امام کا اس وقت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی ایسی حرکت واقع ہو کہ جس ہے تکبیریں منقطع ہوجا نیں اور وہ امور وہ جیں کہ جن کے بعد نماز کی بنا جائز نہیں رہتی جیں جیسے مجد ہے نکل جانا اور عد أحدث کرنا اور کلام کرنا پیمبین میں لکھا ہے اگر امام کوسلام کے بعد تکبیر سے پہلے حدث ہوجائے تو اصح بیہ ہے کہ وہ تکبیر کہے طہارت کے واسطے نہ جائے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

(ئهارهو (٥ بار

# سورج گہن کی نماز کے بیان میں

سورج گہن کی نمازسنت ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے بالا جہاع بی تھم ہے کہوہ جہاعت اے اداکی جائے اوراس کے اداکر نے کی صورت میں اختلاف ہے جہارے علاء نے کہا ہے کہ دورکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں ایک رکعت اور دو تجدے کرے جیے نماز پڑھتا ہے اور جس قدر جا ہے اس میں قر اُت پڑھے بیچھ میں لکھا ہے اور افضل ہیہ ہے کہ دونوں میں قر اُت طویل کرے بیکا فی میں لکھا ہے اور نماز کے بعد آ فاب کے کھل جانے تک دعا ما نگار ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور قر اُت میں تطویل کرنا دونوں جائز بیں اگر ایک میں تخفیف کرنا یا دوسرے میں تطویل کرے بیہ جو ہرۃ النیرہ میں تحفیف کرنا یا دونوں کرنا دونوں جائز بیں اگر ایک میں تخفیف کرنا ورزن اور نماز میں تخفیف کرنا ورزن اور نماز میں تحفیف کرنا یا کہ بیا ہے کہ اگر جعد کا امام موجود نہ ہوتو لگھ جدا جدا اپنی اپنی مجدوں میں نماز پڑھ لیس لیکن اگر بڑے امام نے جو جعدوعیدین پڑھا تا ہوان کو بہا عت کی اجازت دیدی ہوتو اس وقت جائز ہے کہ جماعت کی اجازت دیدی ہوتو قرات جرے نہ کریں بیر چھا میں لکھا ہے اور ہمارا نہ ہب بہی ہو قرات جرے نہ کریں بیر چھا میں لکھا ہے اور ہمارا نہ ہب بہی ہو قرات جرے نہ کریں بیر چھا میں لکھا ہے اور ہمارا نہ ہب بہی ہو قرات جا میں نہاز عبد کا وہ ہم مجد میں پڑھا اور اگر سب جمع ہو کر نماز نہ پڑھیں ھرف دعا ما نگ لیس تو بھی جائز ہے بیز انت ہیں تو بھی جائز ہے بیر خواد سے گھروں میں پڑھا نو جائز ہے اور اگر سب جمع ہو کر نماز نہ پڑھیں ھرف دعا ما نگ لیس تو بھی جائز ہے بیز انت المشین میں لکھا ہے۔

امام دعائے واسطے مبر پر نہ چڑھے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اس دعا میں امام کوا ختیار ہے کہ چا ہے قبلہ کی طرف کو بیٹے کر دعا ما نگنے واہ کھڑا ہو کر دعا ما تگنے واہ کھڑا ہو کر دعا ما تگنے اور قوم کے لوگ آمین کہتے رہیں میں الائمہ طوائی نے کہا ہے کہ یہی بہتر ہے اگر اپنے عصایا مکان پر ہماراد میر کھڑا ہو کر دعا ما نگے تو یہ بھی بہتر ہے بیدمحیط میں لکھا ہے۔ اگر گہن کے وقت نماز نہ پڑھیں ہاں اور اگر بچھ کھل گیا اور بچھ گہن میں ہوتو نماز شروع کرنا جائز ہاور اگر گہن کی حالت میں آفاب برابر آگیا تو بھی نماز پڑھیں اور اگر بچھ کھل گیا اور بچھ گہن میں ہوتو نماز شروع کرنا جائز ہاور اگر گہن کی حالت میں کسوف کے ساتھ جنازہ بھی جمع ہوجائے تو اقل جنازہ کی نماز پڑھیں اور اگر ایے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیاں اور اگر ایے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیں ہوتا ہوتوں کے ساتھ جنازہ بچھ بوجائے تو اقل جنازہ کی نماز پڑھیں اور اگر ایے وقت میں کسوف ہو کہ جن اوقات میں نماز پڑھیں ہو ہوئے جا نہ گہن کے مسلے جا ندگہن میں دور کھیں علیحہ ہوئے میں خواس میں ہوجائے اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مرض عام ہوجائے کہ نہ ہوئی ہوجائے یا دن میں تار کی ہوجائے یا کوئی مرض عام ہوجائے کہ النہ المی بہت خت ہو یا بارش یا برف گرنا ہوئی ہوجائے یا کوئی مرض عام ہوجائے کذا فے السراجید یا زائر لے یا صاعقہ بیدا ہوئیں البدائی میں تھوں ہوئی کہ ہوجائے کیا اسلو قاجدہ وغیرہ کیارد بیتا کہ لوگ جمع ہوجائے کہ اس خطر ہوئیں ہوئی البدائی میں تھیں تھیں تھیں تا کہ کہ ہوجائے کیا کہ وہ کہ کوف کے واسطہ خطر ہوئیں ہوئیں ہوئی البدائی میں تا کہ لوگ جو کہ کہ کوف کے واسطہ خطر ہیں۔ اللہ میں جا ا

ہوں یا ستارے چھوٹے لگیں یارات میں یکا یک ہولنا ک روشنی ہوجائے یادشن کا خوف غالب ہو یااس قسم کےاور حوادث پیدا ہوں تو بھی اس طرح دورکعت نماز پڑھیں ہے ببین میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہا پنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔

(نيمو () بار

### استسقا کی نماز کے بیان میں

ا مام ابوحنیفهٌ نے کہا ہے کہاستہ تفا کے ساتھ کی نماز سنت نہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہےاوراس میں خطبہ بھی نہیں لیکن دعا اور استغفار ہاوراگر جدا جدا نماز پڑھ لیں تو مضا نُقتہیں یہ ذخیرہ میں لکھا ہاورامام ابوحنیفه یے نز ویک اس میں چا درلوٹا نابھی نہیں یہ بین میں لکھا ہے اورامام محدٌ اورامام ابو یوسف کے نز دیک امام نماز کے واسطے نکلے اور دورکعت نماز پڑھے اور دونوں میں جبرے قر اُت کرے بیمضمرات میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ پہلی رکعت میں سے اسم ربک الاعلی اور دوسری میں رکعت میں ہل ا تاک حدیث الغاشيه پڑھے پينئي شرح ہدايہ ميں لکھا ہے اورنماز کے بعد دو خطبے پڑھے اور زمين پر بيٹھ کرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرمنبر پر نہ بیٹھے اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے اور اگر جا ہے ایک ہی خطبہ پڑھے اور اللّٰہ کو پکارے اور شبیج پڑھے اور مسلمان مردوں اورعور توں کے واسطے مغفرت کی دعا مانگے اوراپنی کمان پرسہارا دیے رہے ور جب تھوڑ اسا خطبہ پڑھ چکے تواپنی حیا در کولوٹا دے میضمرات میں لکھا ہے چا درلوٹانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ مربع ہوتو اوپر کی جانب نیچے اور نیچے کی جانب اوپر کرے اور اگر مدور ہوتو داہنی جانب بائیں طرف کردے اور بائیں جانب داپنی طرف کردے لیکن قوم کے لوگ اپنی جا دروں کونہ لوٹا دیں بیکا فی اور محیط اور سراج الوہاج میں لکھا ہاور تحفہ میں ہے کہ جب امام خطبہ سے فارغ ہوتو جماعت والوں کو پشت کر کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو پھراپنی جا درلوٹا دے پھر کھڑا ہو کر استیقا کی دعا میںمشغول ہواور جماعت کےلوگ خطبہ اور دعا کے وفت قبلہ کی طرف منہ کئے بیٹھے رہیں پھرامام دعا مانگے اور مسلمانوں کے واسطےمغفرت طلب کرےاورسب لوگ از سرنوتو بہ کریں اورمغفرت طلب کریں پھرامام وعا کے وقت اگر دونوں ہاتھ ا ہے آ سان کی طرف اٹھا ہے تو بہتر ہے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائے انگشت شہادت سے اشار ہ کرے تو بھی بہتر ہے اور اس طرح اور لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھا ئیں اس لئے کہ دعامیں ہاتھ پھیلانا سنت ہے بیمضمرات میں لکھاہے اور استیقا کے خطبہ کے وقت سب لوگ غاموش رہیں بیرمحیط میں لکھا ہے اورمستحب بیہ ہے کہ امام برابرتین دن تک استیقا کی نماز کو جائے بیزاد میں لکھا ہے اس سے زیادہ منقول نہیں اورمنبر نہ لے جائے اور پیادہ یا جائیں اور پرانے کپڑے پہنیں یا د ھلے ہوئے یا پیوند لگے ہوئے اور اللہ کے سامنے انکسار اورعاجزی اورتواضع کرتے ہوئے اورسروں کو جھکائے ہوئے جائیں پھر ہرروز نکلنے سے پہلےصد قدمقدم کریں پھر جائیں پے تلہیریہ میں لکھا ہے اور تجرید میں ہے کہ اگرامام نے نکلے تو اور لوگوں کے نکلنے کا حکم کرے اور اگر اس کے بغیر اذن ٹکلیس تو جائز ہے مسلمانوں کے ساتھ ذمی نڈکلیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اوراگروہ اپنے آپ پرخریدوفروخت کے لئے اپنے معبدوں کویا جنگل کوجا ئیں تو ان کو منع نہ کریں بیر پینی شرح میں لکھا ہے اور استشقا و ہاں ہوتا ہے جہاں تالا ب اور نہریں اور ایسے کنویں نہ ہوں جس سے پانی پئیں اور جانوروں کو بلادیں اور کھیتوں کو پانی دیں یا ہوں مگر کافی نہ ہوں! گراس کے پاس تالا ب اور کنویں اور نہریں ہوں تو استنقا کی نماز کے واسطے نہ تکلیں اس لئے کہوہ شدت ضرورت اور جاجت کے وقت ہوتا ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔

ل سنت .... عینیؓ نے کہا کہ شاید مستحب یا جائز ہو بلکہ تھند میں ہے کہ اگرامام نے جماعت پڑھائی یاتھم دیا تو جماعت ہے ۱۲ سنت ہے اوقتار میں کہا کہ جماعت جائز ہے ۱۲

بيمو (6 باب

## صلوٰ ۃ الخوف <sup>لے</sup> کے بیان میں

اس میں خلاف نہیں ہے کے صلوٰ ۃ الخوف نبی ﷺ کے زمانہ میں مشروع تھی اور بعدان کے امام ابوحنیفہ ؓ اورامام محمر ؓ کے قول کے بموجب اس کی مشروعیت اس طرح ہوتی ہے یہی سیجے ہے بیزاد میں لکھا ہے جب بہٹ خوف ہوتو امام جماعت کے دوگروہ کرے ا کیگروہ دعمن کی طرف متوجہ رہےاورا کیگروہ امام کے پیچھے ہویہ قدوری میں لکھا ہے اور بہت خوف ہونے کی صورت یہ ہے کہ دعمن ایساسا منے ہو کہاں کودیکھتے ہوں اور بیخوف ہو کہا گرسب جماعت میں مشغول ہو نگے تو دشمن حملہ کریگا بیجو ہرۃ النیرہ میں لکھا ہے اور کچھسپاہی نکلیں اور دشمن کا گمان کریں اور صلوٰ ۃ الخوف پڑھیں پھراگر دشمن ظاہر ہوا تو وہ نماز جائز ہوگی اور اگراس کے خلاف ظاہر ہوا تو جائز نہ ہو گی لیکن اگر غلطی گمان کی اس وقت معلوم ہوئی جب ایک گروہ اپنی جہت پر نماز پڑھ کر پھرالیکن ابھی صفوں ہے باہر نہیں <u>نکلے تو</u> بحکم استحسان اسی پر بنا کرنا جائز ہے بیرفنتج القدیر میں لکھا ہے اور بیرسارا حکم قوم کے واسطے ہے امام کی نماز ہر حالت میں جائز ہے اس کئے کہاں کے حق میں کوئی چیز مفسد صلوٰ ہنہیں یہ بحرالرائق میں ہے صلوہ الخو ف کی کیفیت رہے کہا گرامام اورقوم کے لوگ سب مسافر ہوں لیں اگر قوم اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا نہ کرے تو امام کے واسطے افضل میہ ہے کہ قوم کے دوگروہ کرے اورایک گروہ کو بیچکم کرے کہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے پھر جوگروہ دشمن کے مقابلہ میں ہے اس میں کسی شخص کو حکم کرے کہ امامت کر کے اس گروہ کو پوری نماز پڑھادے اور اگر ہر فریق اسی امام کے ساتھ پڑھنا چاہور جھکڑا ہوتو تو م کے دوگروہ کرےایک دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہواور ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھریے گروہ دشمن کے مقابلہ میں جائے اور دوسراگروہ جودتمن کے مقابلہ میں ہے آئے اورامام اتنی دیر تک بیٹھا ہوان کا منتظرر ہے پھران کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کرتشہد پڑھے اورسلام پھیرے جماعت کےلوگ جواس کے پیچھے ہیں اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اور دشمن کے مقابلہ پر جا ئیں پھر پہلا گروہ اپنی نماز کی جگہ پرآئے اور ایک رکعت بغیر قرائت پڑھے اور جب ایک رکعت پڑھ چکے تو بقدر تشہد قعدہ کر کے سلام پھیرے اور دشمن کے مقابلہ پر جائے پھر دوسراگروہ اپنی تماز کی جگہ پرآئے اور رکعت قرائت کے ساتھ پڑھے اور اگرامام اور قوم دونوں مقیم ہوں اور نماز جار رکعتوں کی ہوتو ایک گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھ کر بقدرتشہد قعدہ کرے پھر بیگروہ دیمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دوسرا گروہ جودشمن کے مقابلہ پروہ آئے اورامام بیٹھا ہواان کے آنے کا منتظرر ہے پھران کے ساتھ دورکعتیں پڑھے پھرتشہد پڑھے اورسلام پھیرے اور اس کے ساتھ دوسرا گروہ سلام نہ پھیرے اور دشمن کے مقابلہ پر چلا جائے پھر پہلے گروہ کے لوگ آئیں اور بغیر قر اُت کے ساتھ پڑھیں اورا گرمقیم ہواور جماعت کےلوگ مسافر ہوں یا بعضے قیم ہوں اور بعضے مسافر ہوں تو حکم وہی ہے جوسب کے مقیم ہونے کی صورت میں ہوتا ہےاوراگرا مام مسافر ہواور قوم کےلوگ مقیم ہوں تو ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھر دشمن کے مقابلہ پر چلے جائیں پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور سلام پھیرے پھر پہلاگروہ آئے اور تین رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اس لئے کہوہ اوّل ے نماز میں شریک تھے پھر جب وہ اپنی نماز پوری کرچکیں تو دشمن کے مقابلہ پر چلے جا کیں اور دوسرا گروہ اپنی نماز کی جگہہ پرآئے اوروہ تین رکعتیں پڑھیں پہلی رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں اس لئے کہ وہ مسبوق ہیں اور اخیر کی دورکعتوں میں صرف الحمد پڑھیں اور اگرامام مسافر ہواور قوم کےلوگ بعضے مقیم ہوں وبعضے مسافر تو امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھروہ وثمن کے مقابلہ پر چلے ل الخوف مرادخوف سے بیکہ جہاد میں اچا تک نماز کی حالت میں دشمنوں کے بچوم کرنے کا خطر ہوتا ا جائیں اور دوسرا گروہ آئے اورامام ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھے ہیں جوامام کے پیچھے مسافر تھا اس کی نماز میں صرف ایک رکعت باقی ہےاور جومقیم تھااس کی نماز میں تین رکعت باقی ہیں پھروہ دشمن کے مقابلہ پر چلے جا ٹیں اور پہلا گروہ امام کے پاس آئے اور جو مسافر ہے وہ ایک رکعت بغیر قر اُت پڑھ لے اس لئے کہ اس کواوّل ہے نماز ملی تھی اور جومقیم ہووہ ظاہر روایت کے بموجب تین رکعتیں بغیرقر اُت کے پڑھےاور جب پہلاگروہ اپنی نماز پوری کر چکے تو دشمن کے مقابلہ ہوجائے اور دوسرا گروہ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اور جوان میں سے مسافر ہووہ ایک رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اس لئے کہوہ مسبوق ہے اور جومقیم ہووہ تین رکعتیں پڑھے پہلی رکعت الحمداورسورۃ کے ساتھ پڑھےاوراخیر کی دورکعتیں سب روایتوں کے بمو جب صرف الحمد پڑھےاوراس میں فرق نہیں ہے کہ وتتمن قبلہ کی طرف ہو یااور طرف ہویہ محیط میں لکھا ہے اور اگر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے پھر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے پھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اوروہ چلے گئے تو سب کی نماز فاسد ہوگئی اوراصل اس میں بیہے کہ نماز ہے ایسے وقت میں پھیرنا کہ جب پھرنے کا موقع نہ ہو مفیدصلوٰ ۃ ہےاوراس کےموقع پراس کوچھوڑ دینامفیدنہیں پس اس قاعدے کے بموجب اگرقوم کے جارگروہ کرےاور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو پہلے اور تیسرے گروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے اور چو تھے گروہ کی نماز سیجے ہوگی اور اگر دوسرا گروہ لوٹ کرتیسری اور چوتھی رکعت بغیر قر اُت پڑھے پھر پہلی رکعت قر اُت ہے پڑھے پھر چوتھا گروہ آکرتین رکعتیں قر اُت ہے پڑھیں اور ا یک رکعت الحمداورسورۃ ہے پڑھیں پھر قعدہ کریں پھر کھڑ ہے ہوں اور دوسری رکعت الحمداورسورۃ ہے پڑھیں اور قعدہ نہ کریں پھر تیسری رکعت صرف الحمد سے پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں اور قعد ہ کریں اور سلام پھر دیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور جو مخص دوسر ہے فریق میں داخل ہوجائے اس کا حکم دوسرے فریق کا ہو جائے گالیکن جب وہ اپنے ذمہ کی نماز سے فارغ ہولیا ہے اور اس کے بعد دِاخل ہوا تو دوسر نے فریق کا حکم نہ ہوگا ہیں اگرا مام نے ظہر کی دورکعتیں پہلے گروہ کے ساتھ پڑھیں اور سب لوگ جلے گئے مگرا یک تخف اس وفت تک باقی رہا کہ امام نے دوسرے گروہ کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ مخض چلا گیا اس کی نماز پوری ہوگئی اس کئے کہ اگر جہوہ دوسرے گروہ میں داخل ہواکیکن ان میں سے نہیں ہو گیا کیونکہ اپنے ذمہ کی نماز سے فارغ ہولیا تھا کیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور مغرب کی نماز میں پہلے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور اگر غلطی ہے پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے اور دوسرے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے بھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھروہ چلے گئے بھر پہلے گروہ کے ساتھ تیسری رکعت پڑھی تو پہلے گروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے گروہ کی نماز جائز ہوگئی اوروہ اپنی دورکعتیں پڑھیں ایک بغیر قر اُت کے پڑھیں اور دوسرے قرائت سے پڑھیں اور اگر مغرب میں ان کے تین گروہ بنائے اور ہر گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو پہلے گروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے وتیسرے گروہ کی نماز جائز ہوگی اور دوسرا گروہ دور کعتیں قضا کرے اور دوسری رکعت بغیر قر اُت کے پڑھے اور تیسرا گروہ دورکعتیں قر اُت کے ساتھ پڑھے یہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے پھرخوف دشمن و درندہ سے برابر ہے اورخوف کی وجہ ہے نماز میں قصرنہیں ہوتالیکن نماز میں چلنا جائز ہوجا تا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور نماز کی حالت میں دشمن سے قبال نہ کریں اگر قبال کریں گے تو نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ قبال اعمال صلوٰ ۃ ہے نہیں ہے اور اس طرح اگر کوئی اپنے پھرنے کی حالت میں گھوڑے پرسوار ہوگا تو بھی فاسد ہوجائے گی بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے خواہ قبلہ کی طرف ہے دشمن کی طرف کو پھرا ہویا دشمن کی طرف ہے قبلہ کی طرف کو پھراہو۔ دریامیں پیرتا ہواور پیادہ یا چلتا ہوانماز نہ پڑھے پیمضمرات میں لکھاہے اگر دشمن کےخوف ہے بھاگ کرپیادہ یا چل رہاہو

اور نماز کاوقت آگیا اور نماز کے لئے تھی تہیں سکتا تو ہمار ہے نزویک چاتا ہوا نماز نہ بڑھے بلکہ نماز میں تا خیر کرے۔اگر صلوٰۃ الخوف میں ہو ہوتو دو بحدہ ہوکے واجب ہو نگے بیر بحیط میں لکھا ہے۔اگر خوف اور زیادہ بحت ہوتو سواری کی عالت میں جداجدا نماز پڑھ لیس اور رکوع اور بحود اشارہ ہے کریں اور اگر قبلہ کی سمت کورخ نہیں کر سکتے تو جدھر کو چاہیں نماز پڑھ لیس بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور خوف کا سخت ہونا بیہ ہے کہ دشمن اتر نے کے مہلت نہ دے اور لڑائی کے لئے ان پر بچوم کرے بیہ جوہرۃ النیر ہمیں لکھا ہے اور سوار ہوکر جماعت ہے نماز نہ پڑھیں گھراس وقت ہماز نہ پڑھیں کی ماگر اور اگر اشارہ ہے نماز پڑھیں پھراس وقت میں خواہ خارج وقت عذر زائل ہو جائے تو اس نماز کا اعادہ واجب نہ ہوگا اور پیادہ اگر رکوع و بجود پر قادر نہیں تو اشارہ سے نماز پڑھ لیے میں مضا کہ نہیں بیر محیط اور سوار اگر دشمن کے بیچھے جاتا ہوتو جانور پر نماز پڑھ لینے میں مضا کہ نہیں یہ محیط سرحی میں لکھا ہے جو شخص اتر سکتا ہے وہ سواری پر نماز پڑھے گا تو ہمار ہے زد کیک اس کی نماز فاسد ہوگی یہ مضمرات میں لکھا ہے سرحی میں لکھا ہے جو شخص اتر سکتا ہے وہ سواری پر نماز پڑھے گا تو ہمار ہے زد کیک اس کی نماز فاسد ہوگی یہ مضمرات میں لکھا ہے سرحی میں لکھا ہے جو شخص اتر سکتا ہے وہ سواری پر نماز پڑھے گا تو ہمار ہے زد کیک اس کی نماز فاسد ہوگی یہ مضمرات میں لکھا ہے سے سے خوبور پر نماز سکتا ہوتو کو سواری پر نماز پڑھے گا تو ہمار ہے زد کیک اس کی نماز فاسد ہوگی یہ مضمرات میں لکھا ہے دو سواری پر نماز پڑھے گا تو ہمار ہے زد کیک اس کی نماز فاسد ہوگی یہ مضمرات میں لکھا ہے دور بھر ایک کے خوبور پر قبل کی سے بھوٹ کا تو ہمار ہے زد کیک اس کی نماز فاسد ہوگی کے میں کھا ہے دور بھر کی کھیں کے دور بھر کی کی نماز فاسد ہوگی کے مسلم کی کھیں کی کھر کے دور کی اس کی بھوٹ کا تو ہمار ہے زد کی کی نماز فاسد ہوگی یہ کس کے دور کو کی کھر کی کو کو کو کو کو کو کو کی کھر کی کو کے دور کی کے کہر کی کو کو کو کی کھر کی کو کی کو کی کھر کی کو کی کھر کی کو کو کو کو کر کی کھر کی کو کی کے کہر کو کی کھر کی کو کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کر کے کو کو کھر کی کھر کی کو کھر کو کر کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کھر کے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کر کی کے کو کو کی کر کے کہر کی کر کے کو کھر

اگرنماز کے اندرامن حاصل ہوگیا مثلاً دشمن چلا گیا تو صلوۃ الخوف کو پورا کرنا جائز نہیں اور جس قدرنما زباقی ہے اس کوامن کی نماز کی طرح پڑھیں اور دعمن کے چلے جانے کے بعد جس نے قبلہ کی طرف ہے منہ پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر وثمن کے چلے جانے سے پہلے نماز کے واسطے منہ پھیرا پھر وثمن چلا گیا تو اس پر نماز بنا کرلے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے امام محمدٌ نے زیادات میں کہاہے کہ امام نے ظہر کی نماز صلوٰ ۃ الخوف پڑھی اور سب مقیم تھے جب اس نے ایک گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھ لیس تو سب لوگ چلے گئے مگرایک شخص نہ گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی لیکن ایسافغل اس کے لئے بہتر نہیں اورا گرامام تیسری رکعت پڑھ چکا پھراس کومعلوم ہوا کہ بیکام برا کیااور تیسری رکعت کے بعدیا چوتھی رکعت میں امام کے بقدرتشہد قعدہ کرنے سے چلا گیااس کی نماز تھیج ہے اور اگرامام کے بقدرتشہد قعدہ کر لینے کے بعد اور سلام ہے پہلے چلا گیا تو نماز اس کی پوری ہوگئی۔اگرامام نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز شروع کی اور وہ سب مسافر تھے جب ایک رکعت پڑھ لی تو دہمن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں میں سے ایک گروہ دہمن کے سامنے کھڑا ہو گیااورایک گروہ نے امام کے ساتھ باقی رہ کراپنی نماز پوری کی توان کی نماز فاسد ہوگئی جوگروہ امام کے ساتھ باقی تھا اس کی نماز کا ادا ہوجانا تو ظاہر ہےاور جوگروہ چلا گیا اس کی نماز اس واسطے ہوگئی کہ چلا جانا اپنے موقع پر اورضرورت کی وجہ ہے ہوااور اگرامام نے ظہر کی نماز جماعت سے شروع کی اور وہ سب مقیم تھے پھر دشمن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں میں ہے ایک گروہ دو رکعتیں پڑھ لینے کے بعد دعمن کے مقابلہ کو گیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اورا گرایک رکعت کے بعد نماز سے پھر گئے تو نماز ان کی فاسد ہوجائے گی اوراِ گرظہر کی تین رکعتوں کے بعد دعمن سامنے آیا اورا یک گروہ دعمن کے مقابلہ کونما زجھوڑ کر چلا گیا تو اس مسئلہ کا کتاب میں ذکرنہیں اورمشائخ کا اس میں اختلاف ہے اور بعضوں نے کہاہے کہ نماز ان کی فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ نماز کے ایک جزوا دا ہوجانے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک پہلے گروہ کے پھر جانے کا وقت ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔خوف کی نماز جمعہ اورعیدین میں بھی جائز ہے بیسراجیہ کے میں لکھاہے۔اگرعید کےروزمصر میں امام دشمن کے مقابلہ میں ہواورعید کی نمازصلوۃ الخوف پڑھنا جاہتو قوم کے دو گروہ بنائے اور ہرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پس اگر امام کی رائے موافق قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہوتو بہلا گروہ پہلی رکعت میں متابعت کرے اور دوسرا گروہ دوسری رکعت میں اگر چہ دونو ل گروہوں کا نذہب عید کی نماز میں امام کے خلاف ہولیکن اگر امام کا ند ہب عید کی نماز میں ایسا ہو کہ یقیناً خطا ہواور صحابہ "میں سے کسی کاوہ قول نہ ہوتو متابعت نہ کریں پس جب امام اپنی نماز سے ل اگرنمازخوف شروع کی پھردشمن جلا گیا تو ہرفرقہ اپنی جگہ نماز پڑھے اورا گرنماز شروع کے وقت خوف نہ تھا پھردشمن آ گیا پس ایک فرقہ اُس کے مقابل جائے تو جائز ہاو رظہیر یہ میں ہے کہ مسافر جوسفر میں عاصی ہوائس کونماز خوف جائز نہیں ہای سے نکلا کہ باغی کے واسطے نہیں ہے اع

فارغ ہواور دوسراگروہ نماز سے پھر جائے اور پہلاگروہ آئے تو وہ اپنی دوسری رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اور بقدر قر اُت امام کے یااس سے کم یاذیادہ کھڑے ہوں پھرزا نکہ تکبریں کہیں اور رکوع کریں جیسے کہ امام نے کہااور جب نمازتمام کرلیں تو وہ چلے جائیں اور دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی پہلی رکعت قر اُت سے پڑھیں پھر تکبیر کہیں زیادات اور جامع اور سیر کبیر کی روایت بہی ہے اور نوا در کی دو روایتوں میں سے بھی ایک بہی ہے اور بہی استحسان ہے رہے جا میں لکھا ہے۔

(كيسو (ھ) بار

جنازہ کے بیان میں اس میں سات نصلیں ہیں

بهلي فصل

۔ جانگنی والے کے بیان میں جب کوئی جانگنی میں

ہوتو دائنی کروٹ پراس کا منہ قبلہ کی طرف کر پھیرویں اور یہی سنت ہے بیہ ہدایہ میں لکھائے بیتھم اس وقت ہے جب اس کو تکلیف نہ ہواور اگر تکلیف ہوتو اس حالت پر چھوڑ دیا جائے بیزاہدی میں لکھا ہے جانگنی کی علامتیں بیہ ہیں کہ دونوں پاؤں ست ہو جائیں اور کھڑے نہ ہوشکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور دونوں کنیٹی بیٹھ جائیں اور خصیہ کی کھال ھنچے جائے تیبیین میں لکھا ہے اور منع کی کھال تن جائے اور اس میں نرمی معلوم نہ ہویہ سراج الو ہاج میں لکھا ہے اس وقت اس کوکلمہ شہا دتین تلقین کریں اور طریقہ تلقین کا یہ ہے کے غرغرہ سے پہلے حالت نزع میں اس کے پاس جہر ہے اس طرح کہ وہ سنتا ہوا شہدان لا اللہ الا اللہ والشہد ان محمد أرسول اللہ يڑھنا شروع کریں اوراس سے بینہ کہیں کہتو پڑھاوراس کے کہنے میں اس سےاصرار نہ کریں اس لئے بیخوف بیہ ہے کہ وہ شاید وہ جھڑک نہ جائے اور جب اس کووہ ایک بار کہہ لے تو تلقین کرنے والا بیر پھراس کے سامنے نہ کے لیکن اس کے بعدا گروہ کچھاور کلام اور اس کے سوا کر لے تو پھرتلقین مجمریں میرجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور بیلقین بالا جماع مستحب ہے اور ہمارے نز دیک ظاہرروایت کے بموجب موت کے بعد تلقین نہیں بی<sup>مین</sup>ی شرح ہدا ہے اورمعراج الدرا بے میں لکھا ہے اور ہم دونو بتلقینوں پڑممل کرتے ہیں موت کے وقت بھی اور ۔ دن کے وقت بھی میضمرات میں لکھا ہے اورمستحب بیہ ہے کہ تلقین کرنے والا ایساشخص ہو کہ جس پریہ تہمت نہ ہو کہ اس کواس کے م نے کی خوشی ہوتی ہےاوراس کے ساتھ نیک گمان رکھنے والا ہویہ سراج الوہاج میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر شدت نزع میں کسی ے کفر کے کلمات سرز دہوں تو اس کے کفر کا حکم نہ کیا جائے اور مسلمانوں کے مردوں کی طرح اس کے ساتھ ممل کیا جائے بیافتح القدیر میں لکھا ہے اور نیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہونا اس وقت پہندیدہ ہے اور اس کے پاس سورہ کیلین پڑھنامتحب ہے بیشرح نیتة المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہےاور اس کے پاس خوشبور کھنا جا ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔حیض والی عور ت اور جب کا اس کے پاس موت کے وفت بیٹھنے میں کچھ مضا نقت<sup>ع نہ</sup>یں میہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور جب وہ مرجائے تو اس کی داڑھی ل کھا ہاور جا ہے جت لٹا کر قبلہ کی طرف قدم کریں اور سر کمی قدراونچا ہواور متبقی میں کہا کہ چے یہ کہ جس طرح بن پڑے قبلہ زُخ کر دیں سوائے زنا کار مرحوم کے کمانی المعراج۱۲ سے کریں تاکہ آخری کلمہ جس پر دنیا ہے گیا ہے کلمہ شہادت ہو گیا ۱اد سے دفن یعنی مٹی ڈال کرسر ہانے کھڑا ہو کر کہے کہ ا ے فلاں دنیاوی ایمان یا دکرآ خرتک جس طرح عین الہدای میں مال ہے ابن الہمامٌ نے زعم کیا کہ اس میں پچھ ضرر نہیں ہے۔ ا س نہیں کیکن ان کاوہاں نے نکل جانا بہتر ہے ا

ووسرى فصل

## عسل میت کے بیان میں

میت کا عسل زندوں پرسنت ع باوراجها کا امت کے بزدیک حق واجب ہے بینہا بید میں لکھا ہے لیکن اگر بعضے اس کوادا کر بی تو باتی لوگوں سے ساقط ہوجا تا ہے بیدکا فی میں لکھا ہے واجب غسل ایک بار ہے اور تکرارا اس کی سنت ہے بہاں تک کہ اگر ایک ہی بار کے غسل پراکتفا کر بیں بیاجاری پانی میں ایک خوطہ یہ بی تو جائز بدائع میں لکھا ہے جب عنسل کا ارادہ کر بی تو اس کوزگا کر لیں بھا را نہ جب ہے بیلے طاق مرتبہ خوشبو کی دھونی دے لی ہوا وارطر یقداس کا بیہ ہے تی تحت کے گردا گئی میں لکھا ہے اورا کی تخت پراس کو آگیٹھی کوایک باریا تی باریا بی باریا بی باریا بی باریا بی باریا بی بیاری بیلے طاق مرتبہ خوشبو کی دھونی دے لی ہوا ورطر یقداس کا بیہ ہے کہ تحت کے گردا گئیٹھی کوایک باریا بی بیاری باریا بی بیاری بیلے باریا بی بیلے طاق مرتبہ خوشبو کی تعاریب بعض اصحاب کے نزد کیا ہی ہے کہ اس کوا بیا لبالغاد میں جیسے صالت مرض میں اشارہ سے نماز ہوا ہے اور اس کو بیا نہ بیل کو اس کو دین و ہاں پردہ کر لیس سوائے عشل دینے والے اور اس کے مرح کانا دیں بیلے میں لکھا ہے اور اس کا سرتا ناف سے گھنے تک کی گیڑے سے ڈھا تک لیس بیم کے سرح کی میں لکھا ہے اور اس کا سرتا ناف سے گھنے تک کی گیڑے سے ڈھا تک لیس بیم کے طرح کی سے دورا کی اس کونید ڈھکیں بیر خلا صاحب کہ میں لکھا ہے اور اس کا سرتا ناف سے گھنے تک کی گیڑے سے ڈھا تک لیس بیم کے سرح کی سرح کی بیار کے حقوق میں سے نماز ذن بھی ہے اس اس میان پر مسلمان پر مسلمان پر مسلمان پر مسلمان بر مسلمان کے حقوق میں سے نماز ذن بھی ہے تا

یمی سیج ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ "اورامام محمد" کے نز دیک استنجاء بھی کرایا جائے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور طریقہ استنجا کا یہ ہے کہ دھونے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ لے پھرنجاست کے مقام کو دھودے اس لے کہ جس طرح ستر کود یکھنا حرام ہاں طرح ستر کوچھونا بھی حرام ہے ہے جو ہر قالنیر ہ میں لکھا ہے اور مردغسل کے وقت مرد کی ران کونہ دیکھے اس طرح عورت عورت کی ران کو نەدىخىھے بيتا تارخانىيە مېں تکھا ہے پھرنماز كا سا<sup>(۱)</sup> وضوكرا دين ليكن اگر بچه ہو جونماز نه پڑھتا ہوتو وضونه كرائيں بيف**تا**وي قاضى خان ميں لکھا ہے اور منہ دھونے سے شروع کریں ہاتھوں سے نہ شروع کریں بیمجیط میں لکھا ہے اور دہنی طرف سے ابتداء کریں ای لحاظ سے جیے وہ آپنی زندگی میں دھوتا ہے اور کلی نہ کرا گیں اور ناک میں یانی بھی نہ ڈ الیس بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بعضے علماء نے کہا ہے کہ غاسل اپنی انگلی پر باریک کپڑ الپیٹ کر اس کے منہ میں داخل کر ہے اور اس کے دانتوں اورلیوں اور مسوڑھوں اور تالو کوصا ف کرے اوراس کے دونوں نتھنوں میں بھی انگلی داخل کرے بیے مہیریہ میں لکھاہے شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہاس ز مانہ میں لوگوں کا ای پڑممل ہے بیمحیط میں لکھا ہے سر کے منح میں اختلاف ہے اور سیجے بیہ ہے کہ اس کے سر پرمنے کیا جائے اور پاؤں کے دھونے میں تاخیر نہ کی جائے تیبین میں لکھا ہے اور گرم پانی سے شل وینا ہمارے نزویک افضل ہے بیری کھا ہے اور پانی کو بیری کی پتوں میں یا اثنان میں جوش دلوایں اور اگروہ نہ ہوتو خالص پانی کانی ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور سراور داڑھی تھی سے دھویں اور جووہ نہ ہوتو صابن یا مثل اس کے اور کسی چیز ہے دھویں کیونکہ صابون بھی وہی کام دیتا ہے ہے تھم اس وقت ہے کہ اگر اس کے سرپر بال ہوں تو اس کی زندگی کی حالت کالحاظ کیاجا تا ہے تیبین میں لکھا ہے اور یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو خالص پانی کافی ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے بھراس کو بائیں کروٹ پرلٹا دیں اور بیری کے پتوں میں جوش دیے ہوئے پانی سے نہلا دیں یہاں تک کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ پانی اس کے بدن پروہاں تک بہنچ گیا جو تخت ہے ملا ہوا ہے پھراس کو دائن کروٹ پرلٹادیں اوراس طرح نہلایں اس لئے کہ سنت یہ ہے کہ دائن طرف سے نہلانا شروع کریں پھراس کو بٹھا دیں اور سہارا دیے رہیں اور نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں کی اس لئے کہ گفن ملوث نہ ہوجائے اوراگر کچھ نکلے تو دھوڈ الیں اوراس کے نسل اور وضو کا اعادہ نہ کریں پھراس کو کیڑے ہے پوچھیں تا کہ اس کے گفن کے کپڑے نہ بھیگ جائیں اوراس کے بالوں میں اور داڑھی میں تنکھی نہ کریں اور ناخن اور بال نہ تراشیں اور مونچھیں بھی نہ تر اشیں اور بغلوں کے بال نہ ا کھاڑیں اور ناف کے نیچے کے بال نہ مونڈیں اور جس حالت میں ہواس طرح دفن کردیں پیمجیط سرحتی میں لکھا ہے اور اگر اس کا ناخن ٹوٹا ہوا ہوتو اس کوجدا کر لینے میں مضا کقہ نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس میں مضا کقہ نہیں کہ اس کے چہرہ پرروئی رکھدیں اور سورا خوں میں یعنی بیپٹاب اور پائخا نہ کے مقام اور دونوں کا نوں اور منہ میں روئی بھردیں تیمیین میں لکھا ہے۔مردہ اگر پانی میں ملے تو اس کونہلا ناضروری ہےاس واسطے کہنہلانے کا حکم آ دمیوں پر ہاوراس کے پانی میں پڑے ہونے سے آ دمیوں سے ریحکم ادانہیں ہوا کیکن اگراسی یانی ہے نکالتے وقت عنسل کی نیت ہے ہلالیں تو پھر دوبارہ نہلا ناضرور نہیں پیجنیس اور بدائع اور محیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گرمردہ سر گیا ہو کہاس کوچھونہیں سکتے تو اس پر پانی بہالینا کافی ہے بیتا تارخانیہ میں عمّا بیہ نے قل کیا ہے۔

عورت کا تھم عسل میں وہی ہے جومر دہ کا ہے عورت کے بال پیٹھ پر نہ چھوڑیں نیسیا تارخانیہ میں شرح طحاوی سے نقل کیا ہے جس سے پیداہوتے وفت کوئی آ وازیا حرکت ایسی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہوتو اس کا نام رکھیں اور اس کوغسل دیں اور اس کی نماز پڑھیں اور اگر ایسا تُلٹے ہوتو اس کواکیک کپڑ امیں لیبیٹ دیں اور اس پرنماز نہ پڑھیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظاہر روایت

ا پھیریں تا کہ جو کچھ نکلنا ہووہ نکل جائے اور اس سے وضو میں پھی نقصان نہ ہوگا تا ہے نہ چھوڑیں بلکہ کیسہ بنا کرسینہ پر ڈالیس ۱۱ (۱) سوائے کلی وغیرہ کے ۱۲

نہیں ہے کہاس کونسل ویں اور یہی مختار ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر جنانے والی دائی اور ماں اس کی زندگی کی نشانی کی گواہی ویں تو ان کا قول مقبول ہوگا اور اس پر نماز جائز کے ہوگی پیمضمرات میں لکھا ہے۔اگر حمل گر جائے اور بچہ کے سب اعضا نہیں بنے تنصفو با تفاق روایات بیچکم ہے کہاس پر نماز نہ پڑھیں اور مختار بیہ ہے کہاس کونہلا ویں اور کپڑوں میں لیبیٹ کرونن کر دیں بیفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر کسی مردہ کا نصف سے زیادہ بدن مع سر کے ملے تو اس کونسل اور کفن دیں اور نماز پڑھیں میضمرات میں لکھا ہے اور جب نصف ہے زیادہ بدن پرنماز پڑھ لی تو اس کے بعداگر باقی بدن بھی ملے تو اس پرنماز نہ پڑھیں۔ بیابیضاح میں لکھا ہے اوراگر نصف بند ملے اور اس میں سر نہ ہو یا نصف بدن طول میں چرا ہوا ملے تو اس کونسل نہ دیں اور نماز نہ پڑھیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں پیمضمرات میں لکھا ہے اور جس شخص کامسلمان یا کا فر ہونامعلوم نہ ہوپس اگر کوئی مسلمان ہونے کی علامت ہویا ایسے ملکوں میں ہو جومسلمانوں کے ملک ہوں تو اس کوعسل دیں ورنہ نہ دیں میراج الدرایہ میں لکھا ہے اگرمسلمانوں اور کا فروں کے مردے مل جائے <sup>ع</sup> یاملمانوں اور کا فروں کے مقتول مل جائے تو اگرمسلمان کسی علامت سے پہچانے جاتے ہوں تو اسّ پر نماز پڑھیں اور مسلمانوں کی علامت ختنہ اور خضاب اور سیاہ کپڑے ہیں اور اگر کوئی علامت نہ ہوتو اگر اس میں مسلمان زیادہ ہیں تو سب پر نماز پڑھیں اورنماز اور دعامیں نیت مسلمانوں کی کریں اورمسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں اورا گرزیا دتی مشرکین کی ہوتو کسی پرنماز نہ یڑھیں اورغنسل وکفن دیں لیکن مسلمانوں کے مردوں کی طرح عنسل وکفن نہ دیں اورمشر کین کے قبرستان میں دفن کریں اوراگر دونوں برابر ہوں تو بھی ان پرنماز نہ پڑھیں وفن میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں وفن کریں اور بعض کا قول بیہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں اور بعضوں نے کہاہے کہ ان کے واسطے علیحد ہ مقبرہ بنادیں بیمضمرات میں لکھاہے اگر کا فروں کا کوئی بچہاہیے ماں باپ کے ساتھ یااس کے بعد قید ہو کرآئے پھر مرجائے تو اس کوٹسل نہ دیں لیکن اگر وہ سمجھ والا ہواور اس نے اسلام کا اقر ارکیا ہوایا اس کے ماں باپ میں ہے کوئی مسلمان ہوگیا توغسل دیں اور دا دا دادی کےمسلمان ہونے کی صورت میں اختلاف ہے اورا گرصرف بچہ قید ہوکر آئے تو اس کونسل دیں لیکن اور اس پرنماز پڑھیں بیز اہدی میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص کشتی میں مرجائے تو اس کوغسل دیں اور کفن دیں پیمضمرات میں لکھا ہے اس پرنماز پڑھیں اور کچھ بوجھ باندھ کر دریا میں ڈال دیں<sup>(1)</sup> پیہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے اور جو مخص بغاوت (۲) یا بٹ مارہونے کی وجہ نے تل کیا جائے تو اس کونسل نہ دیں اور اس پرنماز نہ پڑھیں بعضوں نے کہا پیم اس وقت ہے جب وہ لڑائی کے تمام ہونے ہے پہلے تل ہولیکن اگران میں سے کوئی محتص مسلمانوں کے امام کے غالب ہونے کے بعد قبل ہوتو اس کونسل دیں اور نماز پڑھیں اور یہ بہتر ہے بڑے بڑے مشائخ نے اس کواختیار کیا ہے اور جوشخص گلا گھونٹ کرلوگوں کو مارا کرتا ہواس کوعسل نہ دیں اور اس پر نماز نہ پڑھیں اور ہمارے مشائخ نے نافر مانی کی وجہ ہے جولوگ قتل ہوتے ہیں اس تفصیل کے بموجب ان پر باغوں کا حکم کیا ہے بیمجیط سزنسی میں لکھا ہے اور جولوگ شہر کے اندر رات کو ہتھیار باندھ کر غارتگری کریں وہ بٹ ماروں کے حکم میں ہیں بیدذ خبرہ میں لکھا ہے۔ مرد بے نہلانے والا جا ہے کہ باطہارت ہو بیفآوی قاضی خان

اگر نہلانے والا جنب یا جیش والی عورت یا کا فر ہوتو جائز ہے اور مکروہ ہے معراج الدرابیہ میں لکھا ہے اوراگر بے وضو ہو یا گرنہلانے والا جنب یا جیش والی عورت یا کا فر ہوتو جائز ہے اور مکروہ ہے معراج الدرابیہ میں ادرسب کی وضع وصورت یکساں ہو جائز ہے یعنی ممانعت مرتفع ہوکرنماز کا حکم عائد ہوگا ۱۱ ہے۔ مل جائیں یعنی ایک ہی جگہ میں غلط ملط ہو جائیں اورسب کی وضع وصورت یکساں ہو جیسے عرب میں تھاغرض کہ شناخت نہ ہواور قولہ سیاہ کیڑے بیز مانہ عباسیہ کے رسم کے موافق علامت بتلائی قولہ زیادہ مسلمان اس طرح کہ مثلاً سوکا فر مارے گئے اور دوسلمان مارے گئے تو اس قدر معلوم ہوگیا کہ ان تین سومیں ہے دوعصہ مسلمان ہیں ا

(۱) جب كدون ميسرنه بو۱۱ (۲) سلطان عباغي١١

تو بالا تفاق مکروہ نہیں بیقنیہ میں لکھا ہےاورمستحب بیہ ہے کہ نہلا نے والامیت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہواورا گروہ نہلا نا نہ جانتا ہوتو امین اور متقی آ دمی عسل دے بیز اہدی میں لکھا ہے اور مستحب بیہ ہے کہ نہلا نے والا ثقتہ آ دمی ہو کے عسل اچھی طرح ادا کرے اور اگر کوئی بری بات دیکھے تو اس کو چھیاد ہے اور اچھی بات دیکھے تو اس کوظا ہر کرے پس اگر کوئی ایسی بات دیکھے جواس کو پسند ہوجیہے چمرہ کا نوریا خوشبویامثل اس کےاور چیزیں تو اس کومتحب ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرےاورا گر کوئی ایسی بات دیکھے جو ہری معلوم ہومثلاً منہ کاسیاہ ہوجانا یا بد بویاصورت بدل جانا یااعضاء کامتغیر ہوجانا یااس قتم کی اور چیزیں تو ایک شخص کے سامنے بھی اس کا کہنا جائز نہیں یہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور اگر میت مبتدع ہواور علانیہ مظہر بدعت ہواور نہلانے والا اس میں کوئی بری بات دیکھے تو اس کو لوگوں کوسا منے بیان کرنے میں مضا نُقة نہیں تا کہ اور <sup>ک</sup> لوگ بدعت ہے باز رہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ نہلانے والے کے پاس انگیٹھی میں خوشبوسکتی ہوتا کہ میت ہے گئی بدیو کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نہلانے والا اور اس کامد د گارست نہ ہوجائے یہ جو ہرة النیر ہ میں لکھا ہے اور افضل ہیہ کہ میت کو بلا اجرت عسل دے اور غاسل اجرت مائے تو اگر وہاں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہلانے والا ہے تو اجرت لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں پے تھہیریہ میں لکھا ہے اور مردوں کو اور عورت عورتوں کو نہلا دیں اورمر دعورتوں کواورعور تیں مردوں کو نہ نہلا کیں عجم اور اگر بچہ ایسا چھوٹا ہو کہ اس کوخوا ہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ اس کوعور تیں نہلا لیس اوراس طرح اگرلز کی چھوٹی ہوجس پرخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ مرداس کونہلا دیں اور جس کاعضو کٹا ہوایا حسی ہووہ مرد کے عکم میں ہاورعورت کے واسطے جائز ہے کہا پنے شو ہر کوئنسل دے بیچکم اس وقت ہے کہاس کے مرنے کے بعد کوئی ایسی حرکت اس نے نہ کی ہوجس سے نکاح قطع ہوجاتا ہے جیسے اپنے شوہر کے بیٹے یاباپ کو بوسہ دینااور اگراس کے مرنے کے بعدایساامروا قع ہوا توعشل دینا جائز نہیں لیکن مرد کسی حالت میں اپنی عورت کو تنسل نہ دے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگرعورت کورجعی طلاق دی ہواور و ہ عدت میں ہواور شو ہرمر جائے توعورت کونسل دینا جائز ہے بیرمحیط سرحتی میں لکھا ہےاورا گرعدت کے آخر میں اور وہ عدت میں اس کے تمام ہونے ہے پہلے مرااور مرنے کے بعد عدت تمام ہوگئی تو بھی عورت کونسل دینا جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اصل اس میں پی ے کہ جو محض ایسا ہو کہ اس کواس عورت کے ساتھ اگروہ اس وفت زندہ ہوتو بسبب نکاح کے وطی جائز ہوتو جائز ہے کہ عورت اس کو عسل دے در نہ جائز نہیں بیتا تارخانیہ میں عما ہیہ نے قتل کیا ہے اور یہوداور نصرانیے عورت اپنے شو ہر کو قسل دینے میں مثل مسلمان عورت کے ہے لیکن پہ بہت براہے بیزاہدی میں لکھا ہے۔اگر مردعورت کونسل دی تو اگر وہ اس کا محرم ہے تو اس کے ہاتھ لگائے اورا گرغیر شخص ہے تو اپنے ہاتھ پر کپڑ البیٹ لے اور اس کی بانہوں پرنظر پڑتے وفت اپنی آنکھیں بند کرے اور اگر مرداپنی عورت کونہلائے تو بھی یہی تھم ہے مگرا تکھیں بند کرنے کا حکم نہیں اور جوان اور پوڑھی عورت میں کچھفر ق نہیں اور کسی کی ام ولدیامہ برہ یا مکا تبہ یا باندی مرے تو ما لک اس کونسل نیدد ہےاوراس طرح وہ بھی ما لک کونسل نید ہےا گر کوئی ہخض عورتوں میں مرجائے تو اس کی محرم عورت یا زوجہ یا باندی اس کو ہاتھ ہے بغیر کپڑا لیٹے تیم کرا دےاورعور تیں کپڑ البیٹ کر تیم کرا دیں۔ بیمعراج الدرا پیمیں لکھا ہے۔

اگر کوئی شخص سفر میں مرااوراس کے ساتھ عورتیں اور کا فرمر دتھاو ہ عورتیں اس کا فرمر دکوطریقة عنسل کا تعلیم کریں اور میت کے پاس تنہائی میں اس کا فرکوچھوڑ دیں تا کہ وہ عنسل دے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مردنہیں نہ ہواور ایک چھوٹی لڑکی ہوجس کوخوا ہش نہیں

ل تا كمآ لخ اشارہ ہے كەبدگوئى كا قصد نەببو بلكەاس نىيت سے كەزىمەلوگ اس بدعت دىن كۇمحفوظ ركھين ١٢

ع نه نهلائدیں اگر کوئی مردنه ہوتو مردہ مرد کو اُس کی ذات رحم محرم عورت تیم کرادے درنداجنبیہ ہاتھ میں کپڑ الپیٹ کرتیم کرادے ای طرح مردہ عورت کی صورت میں جب دہاں کوئی عورت نہ ہوتا اد

ہوتی اور وہ اس لائق ہوکہ میت کوشل دے سکے تو اس کوشل کا طریقہ سکھا دیں اور میت کے پاس چھوڑ دیں تا کہ عسل دے اور اگر عورت سفر میں مرگی اور اس کے ساتھ کا فرہ عورت یا ایک لڑکا نابالغ ہو جو ابھی حد شہوت کوئیس پہنچا تو وہی عمل کیا جائے جومر دوں کے حق میں ند کورہ وا یہ مضمرات میں لکھا ہے اور ختی مشکل اور قریب بلوغ لڑکا ندم دکو نہلائے نہ عورت کو اور نہ اس کو مرد نہلائے نہ عورت کو بلکہ ہاتھ پر کیڑ البیٹ کر اس کو تیم کرادیں بیز اہدی میں لکھا ہے اگر کوئی کا فرمرا اور ولی اس کا مسلمان ہے تو اس کو عسل دے اور کفن اور دے اور فن کرے لیکن عسل اس طرح دے جیسے نجس کپڑے کورھوتے ہیں اور ایک کپڑے میں لیٹے اور ایک گڑھا کھودے اور کفن اور قبر میں سنت کی رعایت نہ کرے اور قبر میں اس کور کھے نہیں بلکہ ڈالدے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے کا فرباپ کا مسلمان بیٹا اگر مرجائے تو خرمیں سنت کی رعایت نہ کرے اور قبر میں اس کور کھے نہیں بلکہ ڈالدے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے کا فرباپ کا مسلمان بیٹا اگر مرجائے تو کو فرباپ کواس کو نہلا نے کا قابونہ و بینا چا بلکہ مسلمان اوگ اپنے آپ یہ کار فی سور میں مرا اور پانی نہ ملاتو اس کو تیم کرادیں اور نمیاز پڑھیں کہ اور قبل دیں کو اور بارہ نماز پڑھیں یہ قباد کی قام نو میں کھا ہے۔ دور وہاں پانی مل جائے تو امام ابو یوسف کے قول بموجب اس کوشل دیر دوبارہ نماز پڑھیں یہ قباد کی قام نی نہان میں کھا ہے۔ کہ فیصل

### کفن دینے کے بیان میں

کفن دینا فرض کفایہ ہے بیرفتح القدیر میں لکھا ہے۔مرد کا کفن سنت کے تہ بند تک اور کفنی اور لیٹنے کی چا دراورو و کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہےوہ تہ بنداور لیٹنے کی چادر ہےاوروقت ضرورت کے جس قدرمل جائے وہی گفن ضرورت ہے بیے کنز میں لکھاہے تہ بندسرے پاؤں تک اور کفنی گردن سے پاؤں تک جا در بھی سرے پاؤں تک ہو بیہ ہدایہ میں لکھا ہے کفن میں گریبان اور کلی اور آستنیں ندلگائیں میکافی میں لکھا ہے طاہرروایت کے بھو جب کفن میں عمامہیں اور فناوی میں ہے متاخرین نے عالم علی کے واسطے عمامہ کو متحسن کہا ہےاور برخلاف اس کی حالت حیات کے شملہ منہ پر رکھدیں بیہ جوہرہ میں لکھا ہے عورت کا گفن سنت کفنی اور تہ بنداوراوڑھنی اور آوپر لپیٹنے کی جا دراورسینہ بند ہےاوروہ کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہےوہ تہ بنداوراوپر لپیٹنے کی جا دراوراوڑھنی ہے بیے کنز میں لکھاہے سینه بند چھاتیوں سے ناف تک ہونا جا ہے میٹنی شرح کنز اور تبیین میں لکھا ہے اور اولی میہ کے سینہ بند چھاتیوں سے رانوں تک ہو یہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے بیعورت کے واسطے وہ کپڑے اور مرد کے واسطے صرف ایک کپڑے کا کفن دینا مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت جائز ہے بیتینی شرح کنز میں لکھا ہے اور قریب بلوغ لڑ کے کا حکم کفن میں مثل بالغ کے ہے اور قریب البلوغ لڑکی کا حکم مثل بالغبة مورت کے ہےاور کم ہے کم کفن چھوٹے لڑکے کا ایک کپڑا ہےاور چھوٹی لڑ کی کے لئے دو کپڑے ہیں تیبیین میں لکھا ہےاورا حتیاطاً تختیکو وہی کفن دیا جائے جوعورت کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے کفن میں ریٹمی اور نسمی اور زعفر انی رنگ کے کپڑے سے اجتباب کریں ہیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے گفن مرد کوا یسے کپڑے کا دینا چاہئے جیسا کہ وہ عیدین کے روز اپنی زندگی میں پہن کر نکلتا تھااورعورت کواپیا دینا جا ہے جیبے کپڑے پہن کروہ اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتی تھی بیز اہدی میں لکھا ہےاور بردی میں کتان اور قصب اورعورتوں کے لئے حریراوررلیٹمی اور کسم کے رنگ اور زعفران کے رنگ کا کفن دینا مضا نَقتٰہیں مرد کے داسطے بیکر وہ ہے اور بہتریہ ہے کہ گفن کے کپڑے سفید ہوں بینہا بیمیں لکھا ہے اور پرانا اور نیا کپڑا کفن میں برابر ہے بیجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے مردوں کوجس کپڑے کا زندگی میں پہننا ل سنت سیمن کپڑوں سےزا مُدکرتے ہیں مضا نَقینہیں ہےاور جنبی سےالطحاوی نے مکروہ لکھاہےاور میرے نز دیک یہی اصح واحوط وافقہ ہے 11 ع عالم لیکن محیط میں سب کے لیے مکروہ کہااور زاہدی نے اس کواضح لکھا ہے ااش سے بروشم رکیٹی ہے ا

جائز ہےاں کا گفن دینا بھی جائز ہےاورزندگی میں جس کا پہننا جائز نہیں اس کا گفن بھی جائز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر مال بہت ہواور وارث کم ہوں تو گفن سنت دینا اولی ہےاورا گراس کے برخلاف ہوتو گفایت اولی ہے بیظہیریہ میں لکھا ہاورا گروارثوں میں کفن دینے میں اختلاف ہوبعضے کہیں دو کپڑوں کا کفن دیا جائے وربعضے کہیں تین کپڑوں کا تو تین کپڑوں کا کفن دینا جا ہے اس لئے کہوہ سنت ہے بیہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور کفن پہنا نے کا قاعدہ بیہ ہے کہ مرد کے واسطے اوّل اوپر لیٹنے کی جا در بچھائی جائے بھراس پرتہ بند بچھایا جائے بھراس پرمردہ رکھا جائے اور کفنی پہنائی جائے اور خوشبواس کےسراور داڑھی اور تمام بدن پر لگائی جائے بیمحیط میں لکھا ہےسب خوشبو ئیں لگا ئیں مگر مرد کے زعفران اورورس نہ لگا ئیں بیابیضاح میں لکھااور پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور دونوں ندموں پر کا فور لگا ئیں پھرتہ بند کو ہا ئیں طرف سےاس پرکپٹین پھر دہنی جانب سےاوراو پر کی جا در بھی اس طرح کیبیٹیں بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر کفن کھل جانے کا خوف ہوتو کسی چیز سے باندھ دیں بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے عورت و کفن دینے کا قاعدہ بیہے کہاوّل اس کے واسطےاو پر کی حیا در بچھا کیں اور اس پر تہ بند بچھادیں جیسے کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا بھراس پرمیت کورکھیں پھر کفنی بہنا دیں اور اس کے بالوں کولپٹیں جیسا ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا پھرلفنوں کے اوپر چھاتیوں پر ہینہ بند با ندهیں بیمحیط میں لکھا ہے اور مرد ہے کو پہنا نے سے پہلے گفن کوطاق مرتبہ خوشبو سے بہالیں خواہ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ خواہ یا کچ مرتبہ اوراس سے زیادہ نہ کریں رپینی شرح کنز میں لکھا ہے اور میت کوتین وفت خوشبو کی دھونی دیں روح نکلتے وفت تا کہ بدیو دور ہوجائے اور نہلاتے اور کفن پہناتے وقت اور اس کے بعد خوشبو کی دھونی نہ دیں یہبیین میں لکھا ہے اور محرم کے اور غیرمحرم اس میں برابر ہے۔ خوشبولگائے اوراس کا منہاورسرڈ ھکےاور باندی کوبھی اس طرح خوشبو کی دھونی دی جائے اور کفن کومقد ارسنت تک قرض عے اور وصیت اورارث پرمقدم کیا جائے بیچکم اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مال سے غیر کاحق متعلق نہ ہوجیسے کہ رہن اور بیچی ہوئی چیز جس پر قبضہ نہ دیا ہواور غلام جس نے کوئی جنایت یعنی خطا کی ہو یہ بیین میں لکھا ہے اور جس شخس کے پاس کچھ مال نہ ہواس کا کفن اس پر واجب ہے جس پراس کا نفقہ واجب ہے مگرا مام محمدؓ کے قول کے بموجب شوہر پر کفن دیناو جب نہیں اورامام ابو یوسف ؓ کے قول کے بمو جب شوہر پر گفن دیناوا جب ہےاگر چہ جورو مال بھی چھوڑ ہےاورای پرفتو کی <sup>سے</sup> ہے بیف**تاو کی قاضی خان میں لکھا ہے**اورا گرشوہر مرااور کچھ مال نہ چھوڑ اور بی بی اس کی مالدار ہے اس پر گفن دینا بالا جماع واجب نہیں پیمجیط میں لکھا ہے اورا گر کوئی ایسا مخف نہیں ہے جس پراس کا نفقہ وا جب ہوتو کفن اس کو بیت المال ہے دیا جائے اوراگر بیت المال نہ ہوتو مسلمانوں پراس کا کفن دیناوا جب ہے اور اگرعا جز ہوں تو اورلوگوں سے سوال سی کریں بیز اہدی میں لکھا ہے اور عیّا ہیدِ میں ہے کہ اگر بیجھی نہ ہوتو اس کونہلا کر گھاس میں لپیٹ کر دفن کر دیں اس کی قبر پرنماز پڑھیں بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اگر کوئی شخص کسی قوم کی مسجد میں مرجائے اور کوئی شخص اس کے گفن کا ا ہتمام کر کے درہم جمع کر ہےاوراس میں ہے نچ رہے تو اگروہ اس شخص کو پہچا نتا ہوجس کے درہم نچ رہے تھے تو اس کو پھیر دے اورا گر نہ پہچا نتا ہوتو کسی دوسر سے تتاج کے گفن میں صرف کر دے اور یہ بھی نہ کر سکے تو فقیروں کوصد قہ کر دے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اوراً گرکسی کوگفن دیکر دفن کیااوراس کا گفن چوری ہو گیا تو اگر وہ تازہ دفن ہوا ہے تو اس کے مال میں ہے اس کو دو بارہ گفن دیں اورا گز مال تقسیم ہو گیا ہے تو وار توں پر کفن دیناوا جب ہے قرض خوا ہوں اور وصیت والوں پر کفن دیناوا جب نہیں اور اگر قرض ہے کچھ تر کہ نہ بچاتوا گرقرض خواہوں نے ابھی قرضہ پر قبضہ ہیں کیا ہے تو اوّل کفن دیا جائے اورا گر قبضہ کرلیا ہے تو اس نے کچھ نہ پھیرا جائے اورا گر

ا محرم جواحرام کی حالت میں مراد ہے خواہ عمر د کا قصد ہویا جج کا ۲۱ ترض یعنی ترکہ میں سے گفن دینا سب سے مقدم ہے ۱۲ سے فتو کی اور بحرالرائق میں مطلقا شوہر پر رکھااور اُسی کومر جے تھہرایا ۲۱ سے سوال ظاہرہ سوال بقدر کفایت ہوگا جیسا درمختار میں ہے ۱۲

اس کا بدن بگڑ چکا ہے تو ایک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے اور اگر اس کوکسی درندہ جانور نے کھالیا ہے اور کفن ہاتی رہ گیا تو تر کہ میں شامل ہو جائے گا اور اگر اس کوکسی غیر شخص یا اس کوکسی رشتہ دار نے اپنے مال سے کفن دیا تھا تو اس کفن دینے والے کی طرف عو دکر ہے گا۔ بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے۔

جمورتها فصل

#### جنازہ اٹھانے کے بیان میں

سنت پیرکہ چارمرد جناز ہ اٹھا ئیں پیشرح نقابیہ میں لکھا ہے جوشیخ المکارم کی تصنیف ہے جس وفت پلنگ پر جنارہ اٹھا ئیں تو اس کے جاروں پایوں کو پکڑیں اس طرح سنت وارد ہوئی ہے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھاہے پھر جنازہ اٹھانے میں دو چیزیں ہیں ایک اضل سنت ایک کمال سنت بیہ ہے کہ اس کے چاروں پایوں کو باری باری پکڑے اس طور سے کہ ہر جانب سے دس قدم چلے اور پیسنت سب محض ادا کر سکتے ہیں اور کمال سنت یہ ہے کہ اٹھانے والا اوّل اسکے سرھانے کے داہنے پاپیکو پکرے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور دا ہے کا ندھے پراس کو اٹھائے پھر پائلتی کے داہنے پاہیکو کا ندھے پرر کھے پھر سرھانے کے بائیں پاہیکو بائیں کا ندھے پرر کھے پھر پائنتی کے بائیں کا ندھے پرر کھے اور بیسنت صرف ایک مختص ہے ادا ہوگی تیبیین میں لکھا ہے اور پلنگ کو دولکڑیوں میں اس طرح اٹھا نا کہ اس کو دو صحف اٹھا ئیں ایک سرھانے دوسرا پائنتی ہے مکروہ ہے لیکن ضرورت ہوتو جائز ہے مثلاً جگہ تنگ ہویا اس قتم کی کوئی ضرورت ہواور بلنگ کو ہاتھ میں بکڑے یا کا ندھے پر رکھے تو کچھ مضا لُقہ نہیں اور نصف کا ندھے پر اور نصف گردن کی جڑپر رکھنا مکروہ ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اسہجا بی نے کہا ہے کہ دودھ بیتا بچہ یاوہ جس کا دودھ چھوٹ گیا ہے یااس ہے کچھ زیادہ عمر کا ہوتو اگروہ مرجائے تو اگرا یک شخص اسکو ہاتھوں پر اٹھائے تو مضا کقہ نہیں اور باری باری سےلوگ اس کو ہاتھوں پر اٹھا ئیں اوراگرسوار ہوکر اس کو ا پنے ہاتھوں پراٹھائے تو بھی مضا کقہنبیں اورا گربڑ اہوتو اس کو جناز ہ پررکھیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاورمیت کو لے چلتے وقت جلد جلڈ چلیں مگر دوڑیں نہیں اور حدجلد چلنے کی بیہ ہے کہ میت کو جناز ہ پرحرکت نہ ہو تیبیین میں لکھا ہے اور جولوگ میت کے ساتھ ہوں اور اس کے پیچھے چلیں بیافضل ہےاورآگے چلنا بھی جائز ہے گراس سے دور ہو جائیں اورسب کا آگے ہونا مکروہ ہے اور میت کے داہنے پاؤں نہ چلیں بیرفتخ القدیر میں لکھا ہےاور جناز ہ کو لے چلیں تو سر ہانہ آ گے کریں بیرضمرات میں لکھا ہے۔اگر جناز ہ پڑوی یارشتہ دارکس مشہورصا کے شخص کا ہوتو اس کے ساتھ جانانفل پڑھنے ہے افضل ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے جناز ہ کے ہمراہ سواری پر جانے میں کچھ مضا نُقتٰہیں پیادہ چلنا افضل ہےاورسوار ہوکر جنازہ ہےآ گے بڑھنا مکروہ ہے بیفناویٰ قاضی خان میں لکھاہےاور جنازہ کے ساتھاور ' میت کے گھر میں نو حد کرنا اور چیخنااورگریبان پھاڑ نا مکروہ ہےاور بغیر آواز بلند کئے رونے میں پچھمضا کقه نہیں اورصبرافضل ہے بیتا تار غانیہ میں لکھا ہے اور جناز ہ کے ساتھ انگیٹھی میں آگ اور شمع نہ ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے عورتوں کو جناز ہ کے ساتھ جانانہیں جا ہے اورا گر جنازہ کے ساتھ نوحہ کرنے والی یا چیخے والی عورت ہوتو اس کومنع کریں اورا گرنہ مانے تو جنازہ کے ساتھ کے جانے میں پچھ مضا کقہ نہیں اس واسطے کہ جنازہ کے ساتھ جانا سنت ہے کیس غیر کی بدعت کی وجہ ہے اس کونہ چھوڑیں اور جنازہ کے واسطے کھڑا نہ ہو جائے کیکن اس وقت جب اس کے ساتھ جانے کا ارادہ ہو بیا ایضاح میں لکھا ہے اور اس طرح اگر عیدگاہ میں ہواور جنازہ آئے تو بعضوں نے کہا ہے کہ زمین پر جناز ہ رکھ دینے سے پہلے اُس کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوجا ئیں یہی سیجے ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے جولوگ جناز ہ

کے ساتھ جاتے ہیں ان کو خاموش رہنا جا ہے اور ذکر اور قرات قرآن میں آواز بلند کرنا ان کو مکروہ ہے اور جب قبر کے پاس زمیں پر جنازہ رکھ دیا جائے تو اس وقت ہیٹھ جانے میں مضا گفتہ ہیں اور جنازہ گردنوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ جب تک اس پرمٹی نہ ڈالیس تب تک نہ بیٹھیں یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور جب نماز کے واسطے جنازہ اتار دیں تو قبلہ کے عرض میں رکھیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لئے استنجا جائز ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔
د انہ سے دور ہے۔

بانجويه فصل

میت پرنماز پڑھنے کے بیان میں

جنازہ کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے اگر بعض اس کوادا کرلیں ایک شخص ہویا جماعت مرد ہویاعورت <sup>لے</sup> تو باقی لوگوں ہے ساقط ہوجائے گا اورا گرکسی نے نماز نہ پڑھی تو سب لوگ گنہگار ہونگے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ جناز ہ کی نماز صرف امام کی نماز ہے ادا ہو جاتی ہےاس لئے کہ جناز ہ کی نماز میں جماعت شرط نہیں یہ نہایہ میں لکھا ہے۔شرط جناز ہ کی نماز کی بیہ ہے کیے میت مسلمان ہواور ا گرنہلا ناممکن ہوتو اس کونہلالیا ہونہلا نا ناممکن نہ ہومثلاً عنسل ہے پہلے اس کو دفن کر دیا اور بغیر قبر کھود ہے اس کو نکالناممکن نہیں تو ضر ورت کی وجہ ہےاس کی قبر پرنماز پڑھنا جائز ہےاورا گربغیر عنسل کے میت نماز پڑھی اوراس کواس طرح دفن کر دیا تو قبر پر دوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ پہلی نماز فاسد ہے بیمبین میں لکھا ہے میت کی جگہ کا پاک ہونا شرطہبیں بیمضمرات میں لکھا ہےاور جومسلمان پیدا ہونے کے بعد مرااس پرنماز پڑھیں بچےہو یا بڑا ہومر دہو یاعورت ہوآ زاد ہو یاغلام ہومگر باغیوں وراہزنوں پراوراس طرح س<sup>ع</sup>ے اورلوگوں پرنماز نہ پڑھیں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت مرگیا تو اگر نصف سے زیادہ خارج ہو گیا تھا تو اس پرنماز پڑھیں اور نصف ہے کم خارج ہوا تھا تو ا س پرنماز نه پڑھیں اورا گرنصف خارج ہوا تھا تو کتاب میں اس کا حکم ندکورنہیں ہے اور نصف میت پر جونماز پڑھنے کا حکم اوّل ندکور ' ہو چکا ہے ای پراس کا قیاس ہوگا ہے بدائع میں لکھا ہے اور اگر دار الحرب میں کوئی لڑ کا کسی مسلمان سیا ہی کے قبضہ میں آ جائے اور وہیں مرجائے تو بااعتباراس کے قابض کے اس پرنماز پڑھیں گے بیمجیط میں لکھا ہے امام ابو یوسف ؓ نے کہا ہے کہ جو مخص کسی کا مال لے لے اوراس کے عوض میں قتل کیا جائے تو اس پرنماز نہ پڑھیں بیالیضاح میں لکھا ہے اور جو مخص اپنے ماں باپ میں ہے کسی کو مارڈ الے تو اس کی اہانت کے لئے اس پرنماز نہ پڑھیں بیبیین میں لکھا ہے اور جو مخص غلطی ہے اپنے آپ کو مارڈ الے مثلاً کسی دشمن کوتلوارے مار نے کے گئے بکڑااورغلطی ہےوہ تلوارا ہے لگ گئی اور مر گیا تو اس کونسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے بیچکم بلاخلاف ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہےا گر کوئی مخص عمد اُسپے آپ کو مار ڈالے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس پرنماز بڑھیں گے یہی اصح ہے بیمبین میں لکھا ہے۔اور جو محض کسی حق میں ہتھیار سے یا اور طرح قتل کیا جائے ۔ جیسے قو داور رجم میں تو اس کوٹسل دیں گے اور اس پرنما زیڑھیں گے اور اس کے ساتھ وہی سب معاملہ کریں گے جومسلمان مردوں کے ساتھ کرتے ہیں بیرذ خیرہ میں لکھا ہے اورا مام جس کوسو لی دے اس کے حق میں ا مام ابو حنیفہ ؓ ہے دوروایتیں ہیں ابوسلیمان نے امام ابو حنیفہ ؓ ہے روایت کی ہے کہ اس پرنماز نہ پڑھیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے میت پر نماز پڑھانے میں اگر سلطان حاضر ہوتو اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے پھرامام الحی پھرولی یہی اکثر متون میں لکھا ہے اور حسن نے امام ابو حنیفہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ سب میں بڑا امام یعنی خلیفہ حاضر ہوتو اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو امام شہر کا اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو صاحب شرط اولی ہے اور اگروہ حاضر نہ ہوتو امام اولی ہے لے عورت حتی کہ ایک لونڈی کے پڑھنے سے اتر گئا ا سے اس طرح مثلاً گھونٹ کر مارنا ہوا ا اوراگروہ حاضر نہ ہوتو قرابت میں جوسب نے زیادہ قریب ہوہ اولی ہے ای روایت کو اکثر مشائخ نے افقیار کیا ہے پر کفا یہ اور نہا یہ اور معراج الدرا یہ اور عابیہ میں کلھا ہے۔ اولیا کی ترتیب عواقی تر تیب عصبات کے ہے جوزیادہ قریب ہے وہ اولی ہے گئن باپ کا تھم اس کے خلاف ہے اس لئے کہ وہ بیٹے پر مقدم ہے۔ خزاند المفتین میں کہا گیا ہے کہ بیتو ل امام مجد کہ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوٹ کے کنو دیل کے خزاند المفتین میں کہا گیا ہے کہ بیتو ل امام مجد کہ اور فق القدیم میں لکھا ہے۔ عورتوں اور بچوں کا میت کی نماز میں کوئی حق نہیں ہے اور اقرب کے واسطے اختیار ہے کہ کسی دور کے رشتہ دار کومقدم کردے اور اگر و را کہ دور کے رشتہ دار کو اختیار ہے کہ کسی دور کے رشتہ دار کومقدم کردے اور اگر یہ میں کہ اپنے خط میں کسی غیر کے مقدم کرنے کا حکم دے تو دور کے رشتہ دار کو اختیار ہے کہ اس کومنع کر ہے اور اگر قریب کا رشتہ دار موہ شل اپنی غیر کے مقدم کرنے کا حکم دے تو دور کے رشتہ دار کو اختیار ہے کہ اس کومنع کر ہے اور اگر وہ و کی درجہ میں برابر ہوں تندرست کے ہے اس کو اختیار ہے جس کو چا ہے مقدم کر نے دور کے رشتہ دار کومنع کرنے کا اختیار نہیں اور اگر ہوں کو اور کی کومقدم کریں مگر اس کی اجازت تو عربیں جو بڑا وہ اولی ہے اور ان دونوں میں سے را کیل نے جداجد آخض کومقرر کیا تو بڑ سے نے جس کس مقدم کریا ہے وہ اولی ہے جو برق النی وہ میں میں کھا ہے کہ میت نے اگر وصیت کی ہو کہا فلال شخص میری نماز پڑھائے تو وہ وصیت باطل ہے ای بوخو کی ہو کہا فلال شخص میری نماز پڑھائے تو وہ وصیت باطل ہے ای بوخو کی ہے یہ مشمرات میں کھا ہے کہاں کی نماز پڑھائے تو وہ وصیت باطل ہے ای بوخو کی ہو ہو کہا فلال خوس کے بی کورت کی نماز کی بات بھرا اور اور اور اس کے نمان کی تعلیم کے میں اولی ہے بیٹھ تراد ہیں تو مالک اس کی نماز کی بات بھرا ہو تو وہ وہ سے بیام صفیم میں کھا ہے بوقاضی خان کی تصنیم سے اس کے کہو تو اس کے میں دونوں میں میں اور اس کے بی جو مقاضی خوانوں کی تو تو تو تو تو تی ہو کہو تو تا ہو بی ہو بھر اور اس کے کہو تو تا تا ہو بیا تا ہے بیام حصوت کے می تو تا تا ہو بی تو تا تھی نے دوتاضی خوان کی تصنیم کی تو تا تا ہو تا تا ہو بی بی تو تا تا ہو تو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو بیا تا ہو بیا تا ہو بیا تا ہو بیا تا ہو بی تو تا تو تا تا تا کہوں سے تعلیم تطبع کی تا کہ اور کی تو تا تا کی تا تا کہو

اورا گرخورت کا کوئی ولی نہ ہوتو شوہراو گی ہے پھر ہما پہ بنبست اجنبی کے اولی ہے یہ بین بیں لکھا ہے۔ آگر کوئی عورت مری اوراس کا شوہر ہے اورای شوہر ہے ایش کی بیٹے کے لئے ہے شوہر کے لئے نہیں لیکن بیٹے کے لئے بیٹروہ ہے کہ اپنے باپ پر مقدم ہواور چاہئے کہ اپنے باپ کو مقدم کر لے اورا گروہ بیٹا اس شوہر ہے نہیں ہے قواس کے مقدم ہونے میں مضا لگہ نہیں اس لئے کہ وہی ولی ہے اور مال کے شوہر کی تعظیم اس پر واجب نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے میت پر صرف ایک بار نماز پڑھی جائے اس لئے کہ دہی ولی ہے اور مال کے شوہر کی نماز پڑھی اورا گرست بیں بوارا گرست بیں بڑے امام یا سلطان یاوالی یا قاضی یا امام می نے نماز پڑھا وہ کا اعتبار نہیں اس لئے کہ وہ لوگ اس ہے اورا گرست بیں بڑے امام یا سلطان یاوالی یا قاضی یا امام می نے نماز اس ہے اورا گرست بیں بڑھا اورا گرسا طان نماز پڑھائی تو اس کے اعد کو کو نماز میں مقدم ہے آگر مریت پر ولی نے نماز پڑھی اوراک سرتبہ کے میت کے اور بھی ولی بین تو ان کونماز کے اعاد وہ کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ اس پر مقدم ہے آگر میت پر ولی نے نماز پڑھی اوراس میں مرتبہ کے میت کے اور بھی ولی بین تو ان کونماز کے اعاد وہ کر میں اور کرسکتا ہے یہ بدایہ بیش کھا ہے کی شخص نے بین تو ان کونماز کے اعاد وہ نہیں کرسکتا ہے یہ بدایہ بیش کھا ہے کہ شو تھا اور کی نماز پڑھی کو رائی کی متابعت کر کے نماز پڑھی کی تو نو تھا تھا ہے ہیں کھا ہے اگر مریش بیٹھ کر جناز ہی نماز کا اعاد ہ نہریں بی خلاصہ بین کھا ہے اگر مریش بیٹھ کر جناز ہی نماز پڑھا ہے اس کی نماز پڑھا ہے کوئی شو جو اس کا اعادہ نہ کریں گے بی قدیہ میں کھا ہے سوار ہو کر جناز ہی نماز میار ہو اتو جناز ہی کی نماز بڑھ ہے گئے تھا اس کی نماز کو تھی ہوں ہوا تو جناز ہی کی نماز میار ہو اتو جناز ہی کی نماز بڑھا ہے اس کی نماز بڑھ ہے گئے تھا اس کی نماز کو تھی ہوں ہوا تو جناز ہی نماز میار ہو اتو جناز ہی کی سنت پر مقدم کریں گے بیقدیہ میں لکھا ہے سوار ہو کر جناز ہی کی سنت پر مقدم کریں گے بیقدیہ میں لکھا ہے سوار ہو کر جناز ہی کی سنت پر مقدم کریں گے بیقدیہ میں لکھا ہے سوار ہو کر جناز ہی کی سنت پر مقدم کریں گے بیقدیہ میں لکھا ہے سال کی نماز کے وقت جناز ہو اور وہ اور

نماز پڑھنا جائز نہیں نیمجیط میں لکھا ہے۔ جوشرطیں اور نمازوں کی ہیں جیسے مقی وحکی طہارت اور قبلہ لیکی طرف متوجہ ہونا اور سر عورت اور نیت بیسب جنازہ کی نماز کی بھی شرطیں ہیں بیہ بدائع میں لکھا ہے لیں امام اور قوم کو چاہئے کہ نیت کریں اور یوں کہیں کہ میں اللہ کی عبادت کے لئے اس فرض کے اداکرنے کی نیت کرتا ہوں اور کعبہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس امام کے بیچھے ہوں اور اگرامام نے اپنے دل میں بینیت کر لے کہ جنازہ کی نماز اداکرتا ہے توضیح ہے اور اگر مقتدی یوں کہے کہ اس امام کی اقتدا کرتا ہوں تو جائز ہے بیمضمرات میں کھا ہے اور جنازہ کی نماز کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ میت حاضر ہواور رکھی ہوئی ہواور نماز پڑھنے والے کے سامنے ہولیں اگر میت عائز ہو یا گراہوں کے سامنے ہولی اگر میت مائی ہوئی ہوائی میں کھا ہے۔

جن چیزوں ہےاورنمازیں فاسد ہوتی ہیں ان ہے جنازہ کی نماز بھی فاسد ہوتی ہے مگرعورت کے برابر ہونے ہے فاسد نہیں ہوتی بیزاہدی میں لکھاہے جب سات آ دمی جماعت میں ہوں تو تین صفیں کرلیں ایک آ گے بڑھے اور تین اس کے پیچھے ہوں اور دوان کے چھے ہوں اور ایک ان کے چھے ہویہ تا تارخانیہ میں لکھا ہا مام کو چاہئے کہ میت عورت ہویا سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہومیت کی نماز میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہی بہتر ہے اور اگر اور جگہ کھڑ اُ ہوتو جائز ہے اور جناز ہ کی نماز میں جارع سیمبیریں ہوتی ہیں اگرایک ان میں ہے چھوڑ دی تو جائز نیہ ہوگی بیرکانی میں لکھا ہے۔اوّل شروع کی تکبیر کیے پھر سبحا نک اللہم آخر تک پڑھے پھر دوسری تکبیر کہےاور نی مَثَلَّاتُیْزِ کمپر درود پڑھے پھرتکبیراورمیت اورسب مسلمانوں کی واسطے دعا پڑھےاوراس کے واسطے کوئی دعامقر رنہیں رسول اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ وانثانا اللهم من احيتيه منا فاحيه على الاسلام ومن توفيه منا فتوفه على الايمان اورا كرميت بچه موتوامام ابوحنيفة عمنقول ب كديول ير صلى اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذخر اوا اجرا اللهم اجعله لنا شافعا و مشفعًا .ياس وقت ب جبان دعاؤں کواچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جوٹسی دعا جا ہے پڑھے پھر چوتھی تکبیر کہے اور دوسلام پھیرے چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے کوئی دعانہیں ہے بیشرح جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے بیکا فی میں لکھا ہے ۔ تکبیر کے سوا اورسب چیزیں آہتہ پڑھیں سے تیبین میں لکھا ہے اس نماز میں قرآن نہ پڑھے اور اگر الحمد کو دعا کی نیت سے پڑھے تو مضا لَقَهٰ بین اور قر اُت کی نیت سے پڑھے تو جائز نہیں اس واسطے کہ وہ کل دعا کا ہے قر اُت کا نہیں بیمجیط سرھی میں لکھا ہے ظاہر روایت کے بموجب پہلی تکبیر کے سواپھر ہاتھ نہاٹھائے یہ عینی شرح کنز میں لکھا ہے اور امام اور قوم اس حکم میں برابر ہیں یہ کافی میں لکھا ہے اور دونوں سلاموں میں میت کی نیت نہ کرے بلکہ پہلے سلام میں اس شخص کی نیت کرے جواس کے دہنی طرف اور دوسرے سلام میں اس مخص کی نیت کرے جواس کے بائیں طرف ہے میں راج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی فناویٰ قاضی خان اورظہیر بیمیں لکھا ہے اور اگرا مام یا نج تکبیریں کے تو مقتدی متابعت نہ کرے اور امام ابو حنیفہ ؓ سے بیمنقول ہے کہ وہ مخبر ارہے اور امام کے ساتھ سلام بھیرے یہی اضح ہے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے۔اگر کوئی شخص آیا اور امام پہلی تکبیر کہہ چکا اور بیاس وقت حاضر نہ تھا تو انتظار کریے جب امام دوسری تکبیر کہتواس کے ساتھ تکبیر کہد کرنماز میں شریک ہواور جب امام فارغ ہوتو مسبوق جنازہ کے اٹھنے سے پہلے وہ تکبیر کہدلے جواس ے نوت ہوگئی ہے بیقول امام ابوحنیفہ "اورامام محمر" کا ہے اور اس طرح اگرامام دویا تین تکبیریں کہہ چکا ہے تب بھی یہی حکم ہے بیہ ا قبله کی طرف اوّل اگر کعبہ کی طرف رکھنے میں بائیں طرف سرکیاتو برائی کے ساتھ سیجے ہاورا گرقبلہ مشتبہ ہواتو تحری ہے سیجے ہور نہیں ۱۲ ع حاراً وراس عن الموخ مين حي كهام زائدكر عقدى ال كى اتباع ندكر عا

سے آ ہتائیکن سلام میں بھی جرمعمول ہو گیا ہےاوربعض نے فقط ایک سلامیں جرجائز رکھااور درمختار میں کہا کہ طفل ومجنون ومعتوہ اصلی کے واسطے استغفار

ندير ها قول منع كرنا خلاف بيكن سنت دوسرى دعا ٢١٠

ل مکروہ ہے۔ابن الہمام نے ترجیح دی کہ کراہت یہی ہے پس شافعیہ وغیرہ سے پچھ خلاف نہیں ہے۔ا

جهئي فضل

برابر ہے یعنی کچھ خصومت طالق یا جفت کی نہیں ہے ۔ یع قوی یعنی اپنی اعتقاد میں پکے سلمان ہوں اا

لکھا ہےاور جب قبرخراب ہوجائے تو اس وفت اس کومٹی ہے لیس دینے میں کوئی مضا نقہ نہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہےاوریہی اصح ہاورای پرفتویٰ ہے یہ جو ہرا خلاقی میں ہے۔اگر کوئی شخص اپنے لئے قبر کھودر کھتو کچھ مضا کقہبیں بلکہ اجرپائے گابیتاً تارخانیہ میں ککھا ہے کئی شخص نے قبر کھودی تھی اورلو گوں نے اس میں دوسری میت کے دِنن کرنے کا اراد ہ کیا تو اگر قبرستان وسیع ہےتو مکروہ ہےاور اگر قبرستان ننگ ہے تو جائز ہے لیکن جو پہلے مخص نے خرچ کیا ہے وہ دینا پڑے گا میضمرات میں لکھا ہے۔صالحین کے قبرستان میں دفن کرناافضل ہےاورمستحب بیہے کہ میت کے دفن ہے فارغ ہوکر قبر کے پاس اس قدر بیٹھیں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذیج کر کے اس کا گوشت تقشیم کریں اور قرآن پڑھتے رہیں اور میت کے واسطے دعا کرتے رہے یہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے قبروں میں لکھا ہے قبروں کے پاس قرآن پڑھناا مام کے محمد سے نز دیک مکروہ نہیں اور ہمارے مشائخ نے اس کوا ختیار کیا ہے اور مختاریہ ہے کہ میت کواس سے نفع ہوتا ہے میضمرات میں لکھا ہے قبر پرمسجد وغیرہ بنانا مکروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے جوفعل کے سنت سے ثابت نہیں ہوا ہے اس کوقبر کے پاس کرنا مکروہ ہے اور سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے سوا اور پچھ ثابت نہیں ہوا ہے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے دویا تین کھخص ایک قبر میں دفن نہ کئے جا ئیں لیکن حاجت کے وقت جائز ہےتو ایسی حالت میں مر د کوقبلہ کی طرف ر تھیں اور اس کے بیچھے لڑے کواس کے بیچھے خنٹے کواس کے بیچھے عورت کواور ایک دوسرے کے بیچے میں پچھٹی کی آڑ کردیں بیم پیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دونوں مر دہوں تولحد میں افضل کومقدم کریں یہ محیط میں لکھا ہے بیچکم اس صورت میں ہے جب دونوںعور تنیں ہوں بيتا تارخانيه ميں لکھا ہے اور جب ميت گل کرمٹی ہوجائے تو اس قبر میں اور شخص کو دفن کرنایا اس پرکھیتی کرنایا عمارت بنانا جائز ہے تيبيين میں لکھا ہے اور قنتیل اور میت کے لئے مستحب یہ ہے کہ جس جگہ مرا ہے اسی جگہ والوں کے قبرستان میں وفن کریں اگر دفن سے پہلے ایک میل یا دومیل اے لے جا ئیں تو مضا نَقهٔ نبیں بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اس طرح اگر کوئی شخص اپنے وطن کے سوا دوسرے شہر میں مرے تو و ہیں اس کوچھوڑ دینامتحب ہےاوراگر دوسرےشہر کو لے جائیں تو کچھمضا کقہبیں فن کے بعدمردے کوقبر سے نکالنانہ جا ہے کیکن اس صورت میں کہزمین غصب کی ہویا اور کوئی بطور شفعہ کے اس کو لے لیے بیفتا ویٰ قاضی خان میں لکھا ہے

اگرغیر کی زمین میں بغیر اجازت مالک کی سی میت کو فن کردیں تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چا ہے تو میت کے نکا لئے کا حکم کرے اور اگر چا ہے تو زمین کو برابر کر کے اس پر پڑھیتی کرلے بیٹجنیس میں لکھا ہے اگر میت کو قبلہ کی طرف کڑیں لٹا یا یا میں طرف لٹا یا جس طرف اس کے پاؤں ہوتے ادھر سرکر دیا اور مٹی ڈال چکے تو اب قبر کو نہ کھو دیں اور اگر ابھی صرف پچھی اینیٹیں بچھائی ہیں مٹی نہیں ڈالی ہے تو ان اینیٹوں کا نکال کرسنت کے نموجب میت کو لٹا دیں بیٹمبیین میں لکھا ہے اگر قبر کے اندر کے پچھے مال رہ گیا اور مٹی ڈالے کے بعد معلوم ہوا تو قبر کو کھو دیں گے بیفاوئی قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر مال ایک در ہم کا ہوتو بھی بہی تھم ہے یہ بچرالرائق میں لکھا ہے قبر ستان میں لکھا ہے ہمارے نزد یک قبرستان میں لکھا ہے ہمارے نزد یک قبرستان میں لکھا ہے ہمارے نزد یک قبرستان میں کہا تھو نہیں بیون کر چلنا مکر وہ نہیں بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اورای کے میل میں ہیں بیر مسلے صاحب مصیبت کے لئے تعزیت کرنامستجب ہے بیظہ ہیریہ میں لکھا ہے اور حسن "بن زیاد نے روایت کی ہے کہ جب اہل میت کوایک بارتعزیت کردی تو دو بارہ اس کی تعزیت کرنانہیں چاہئے میں سکھا ہے تعزیت کا امام محد آئے اشارہ ہے کہ ظاہر الروایة میں تھا ہم الروایة ہے منع کا اشارہ ہے اور اللہ تعالی اعلم لیکن سوائے قبرستان کے گھر میں قرآن پڑھ کر ثواب بہنچانے نے نفع ہوتا ہے تا سے میل آئے منجملہ اس کے یہ کہا گرمورت کے بیٹ میں بچرچینس گیا اور ماں کے موت کا خوف ہوا ہی اگرم گیا تو فکڑے کرکے نکا لنا جا کڑنے ورنے ہیں تا

وقت موت کے وقت سے تین دن تک ہےاوراس کے بعد مکروہ ہے لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس شخص کوتعزیت کرتے ہیں غائب ہو تو کچھ مضا لَقَهٰ بیں دفن کے پہلے تعزیت کرنے ہے دفن کے بعد تعزیت کرنا اولیٰ ہے بیتکم اس وقت ہے جب اہل مصیبت اس صدمہ ے بے قرار نہ ہوں اور اگر ایسی حالت ہوتو ونن ہے پہلے تعزیت کریں اورمستحب رہے کہ میت کے سب اقارب کوتعزیت کرے بڑے ہوں یا چھوٹے مرد ہوں یاعورت کیکن اگرعورت جوان ہوتو صرف محرم لوگ اس کی تعزیت کریں بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاور مستحب ہے کہ جس کوتعزیت کرے اس ہے یوں کے غفر اللہ تعالی لمیتك وتجاوزعنہ و تغمدہ برحمۃ ورزقك الصبر علی مصيبته واجرك كلى موته ميمضمرات مين نقل كياب اورسب ببتررسول الله ملافظة المكافقة عزيت إوروه بيب كدان الله مااخذ وله مااعطي و كل شنى عنده باجل مسمى اورا گر كافر كى تعزيت ملمان كودية يوں كے اعظم الله اجرك و احسن عزاك اور اگرمسلمان کی تعزیت کا فرکود ہے تو یوں کہے احسن اللہ عز اک و غفر لمیتك ،اور یوں نہ کہے کہ اعظم اللہ اجرک اورا گر کا فرکی تعزیت كا فركود نے تو يوں كہا خلف الله عليك ولانقص عدوك بيسراج الو ہاج ميں لكھا ہے اورمضاً نقة بيس ہے كہ اہل مصيبت كى گھر ميں يا مجد میں تین دن تک بیٹھے رہیں اورلوگ ان کے پاس تعزیت کوآتے رہیں اور گھر کے درواز ہ پر بیٹھنا مکروہ ہے مجم کے شہروں میں جو فرش بچھاتے ہیں راستے میں کھڑے رہتے ہیں وہ بہت بری بات ہے بیظہیر پیمیں لکھا ہے اور خزانۃ الفتاوی میں ہے کہ مصیبت میں تین روز تک بیٹھنا ررخصت ہےاور چھوڑ نااس کا احسن بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہےاور بلند آ واز سےنو چہ کے کرنا جائز نہیں اور رفت قلب کے ساتھ رونے میں مضا نقہ نہیں اور مردوں کے واسطے تعزیت کی وجہ سے سیاہ لباس پہننااور کپڑے بھاڑ نامکروہ ہے عورتوں کو سیاہ کپڑے پہننے میںمضا نقیبیںلیکن رخساروںاور ہاتھوں کوسیاہ کرنااورگریبان بچاڑ نااورمنہ کونو چنااور بال اکھاڑ نااورسر پرخاک ڈالنااور را نیں اور سینہ بیٹینا اور قبروں آ گ جلانا جاہلیت کی رسموں میں ہے ہے اور باطل اور فسق ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور اہل میت کے واسطےکھانا تیارکرنے میںمضا نقہ بیں بیٹین میںلکھا ہےاوراہل میت کوتیسرے دن ضیافت کرنا جائز نہیں بیتا تارخانیہ میںلکھا ہے۔ سانویں فصل

شہید کے بیان میں

شرح میں شہیداس کو کہتے ہیں جس کواہل حرب یا باغی یا را ہزن قبل کریں یا معرکہ میں زخمی مردہ ملے یا اس کی آنکھ یا کان یا حلق ہے خون جاری ہو یا اس میں جلانے کا اثر ہو یا دشمنوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر یا گھوڑوں کو ہا تک کرا ہے ٹایوں ہے روندا ہو یا اس کوزخمی کیا ہو یا جاری ہو گیا ہو یا بال کو لوٹا ہو یا اس کے گھوڑ ہے کو ہار کر یا لکا کر بھا گیا ہواوراس وجہ ہے و قبل ہو گیا ہو یا اس آگ کو مار کر یا لکا کر بھا گیا ہو یا جا تھ یا پاؤں ہے اس کو لوٹا ہو یا اس کے گھوڑ کو ہار کر یا لکا کر بھا گیا ہواوراس وجہ ہے و قبل ہو گیا ہو یا اس آگ کو ملمان کے لشکر کی طرف اڑا الا تی ہو یا در ہواں ہو گیا ہو یا اس آگ کو ملمانوں ملمانوں کے لشکر کی طرف اڑا الا تی ہو یا در ہو یا مسلمانوں کی طرف ہو یا مسلمانوں کی طرف ہو یا مسلمانوں کے لشکر کی طرف ہو یا مسلمانوں کے لشکر کی طرف بو یا مسلمانوں کی دیت واجب نہ ہو تی مسلمانوں کے لشکر کی طرف ہو گیا ہو ہو ہو گیا ہو ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوں واسطے کہ واجب قصاص تھا گیا ہو گیا ہو ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو

صلح یا شبہ کی وجہ ہے ساقط ہو گیا یہ عینی شرح کننز میں لکھا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی جان یا مال یا مسلمانو ب یا ذمیوں کی بچانے میں قتل ہوا خواہ کسی آلہ سے قبل ہو یالو ہے یا پھر یالکڑی ہے وہ شہید ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کشتی میں ہوں اور دشمن نے ان پرآ گ چینگی اور وہ جل گئی یا وہ آگ دوسری کشتی میں پنجی اور اس کشتی میں بھی مسلمان نتھے وہ بھی جل گئے تو کل شہید ہو نگے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔شہید کا حکم بیہ ہے کہ اس کونسل نہ دیں اور اس پر نماز پڑھیں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اسی خون اور کپڑوں میں وفن کر دیا جائے میکانی میں لکھا ہے اور اگر شہید کے کیڑوں میں نجاست لگی ہوتو اس کو دھولیں میعتا ہیمیں لکھا ہے اور جو چیزیں کہ جن سے گفن ے نہیں ہیں اس کے بدن سے نکال لیں جیسے ہتھیا راور پوشین اور زرہ اور روئی دار کپڑے اور موزے اور ٹو پی اور پانجا ہدامام محرہ کے سیر کے سوااور کسی کتاب میں پائجامہ کا ذکر نہیں کیا اور شیخ ابوجعفر ہندوانی کا بیقول ہے کہ بہتر پیہے کہ پائجامہ نہ نگالا جائے اور بہت ے مشائخ نے ای قول ہے موافقت کی ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اگر کپڑے تم ہوں نو بڑھا کر گفن پورا کر دیا جائے اورا گر گفن سنت نے زیادہ ہوں تو تم کردیے جائیں میکافی میں لکھاہے اور شہدی کے خوشبواس طرح لگائی جائے جیسے اور مردہ کولگائی جاتی ہے یہ برا لرائق میں لکھا ہے اوراگر و ہجب ہو یالڑ کا ہو یا مجنون ہوتو ا مام ابوحنیفهؓ کے نز دیک اس کوغسل بھی دیں پیمبین میں لکھا ہے اور اس طرح اگرجيش يا نفاس والىعورت قتل ہواورو ہ طاہر ہو چكى ہواورخون بند ہو چكا ہوتو بھى عسل دیں اورا گرخون بند نہ ہوا ہوتو بھي جو پچھ نظراً تا ہے!گروہ حیض ہونے کے قابل ہےتو اصح بیہ ہے کیٹسل دیں بیرکا فی میں لکھا ہے لیکن اگرایک یا دودن خون دیکھا تھا پھرفتل ہوگئی توبالا جماع عسل نددیں سیننی شرح ہدا میں لکھا ہے اور مرتث کو یعنی جو مخص کہ کچھزندہ رہنے کی وجہ سے شہادت کے علم سے جدا ہو گیا عسل دیں مثلاً کچھکھایا بیایا سویایا دوا کی یامعرکہ ہے اس کوزندہ اٹھالائے لیکن اگرمقتل ہے اس واسطےاٹھالائے کہ اس کو گھوڑے نہ روندیں تو پیچم نہیں ہے اوراگر کسی سائبان یا خیمہ میں جگہ ملی اتنی دیر تک زندہ رہا کہ ایک نماز کا وقت گذر گیا اور اس کے ہوش درسیت تھاتو وہ مرتث ہے میہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی حکم اس صورت میں ہے کہ وہ کچھٹر بدوفر وخت کرے یا بہت ہی باتیں کرے اور بیعکم اس وفت ہے کہ جب بیامورلڑ ائی کے تمام ہونے کے بعد پائے جائیں اور اگرلڑ ائی کے تمام ہونے سے پہلے بیہ ہاتیں پائی جائیں تر مرتیث نہ ہوگا تیبیین میں لکھا ہے اور اگر اس نے کسی و نیاوی امرکی وصیت کی یا شہر میں قتل ہوا اور بینه معلوم ہوا کہ وہ وہاوا ہے بطورظلم کے قبل ہوا ہے تو اس کونسل دیں ہے بینی شرح کنز میں لکھا ہے اور اس طرح اگرا پی جگہ سے کھڑا ہوایا اپنی جگہ بدلی تو بھی یہی حکم ہے ہیے خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کسی مشرک کا جانور چھوٹا اور اس پر کوئی سوار نہیں ہے اور اس نے کسی مسلمان کوروندڈ الا یا مسلمان نے مشرکوں کی طرف تیر پھینکا اور وہ کسی مسلمان کولگ گیا یا مسلمان کا گھوڑ امشرک کے گھوڑے کی وجہ ہے بھا گا اورمسلمان کوگرا دیا یا ملمان بھا گےاور کفارنے ان کوآگ یا خندق کی طرف جانے پرمجبور کر دیایا مسلمانوں نے اپنے گر د کا نٹنے بچھائے تھےاوراس پر چلنے ے مرگئے تو ان سب صورتوں میں عسل دیا جائے گا امام ابو یوسف " کا اس میں خلاف ہے بیرمحیط سرتھی میں لکھا ہے اورا گرمسلمان کے گھوڑے نےلڑائی کے وفت ٹھوکر کھا کرمسلمان کوگرا دیا اور قل کر دیا تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیکے عسل دیا جائے گا اورا گرمسلما نوں کے جانوروں نے مشرکین کے جھنڈے دیکھے اوراس وجہ ہے کوئی جانور بھا گا اورمشرکین نے اس کوئیں بھگایا تھا اوراپیخے سوار کوگرا دیا تو امام ابوحنیفهٔ اورامام محمدٌ کے نز دیک عسل دیا جائے گا اوراس طرح اگرمشر کین کسی شہر میں محصور ہوگئے اورمسلمان اس شہر کی شہریناہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور کمنی کا پاؤں پھسل گیا اور گر کرمر گیا تو امام ابو حنیفہ "اورامام محد" کے نز دیکے غسل دیا جائے گا اور اس طرح اگر مسلمان بھا گے اور کسی مسلمان کے جانور نے کسی مسلمان کوروند ڈالا اور اس کا مالک اس پرسواریا بیچھے ہانکتا تھا یا آگے ہے تھینچتا تھا توعنسل دیں گے اور اس طرح اگر مسلمانوں نے کسی دیوار میں سوراخ کیا اور اس دجہ ہے وہ دیوار اُن پر گرگئ تو بھی عنسل دیں گے الا بقول ابو یوسف 🗝 یہ محیط میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اس صورت میں کہ دشمن پر حملہ کیا اور اپنے گھوڑے سے گر گیا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دونوں فریق کا سامنا ہوا تھااورلڑائی نہ ہوئی تھی تو اگر کوئی مردہ مل گیا تو اس کونسل دیں گے کیکن اگر بیمعلوم ہو کہ وہ لو ہے ہے بطورظلم مارا گیا یہی تو عسل

سجدوں میں یہ سکتےا ہے ہیں کہ جو کلیہ قاعدوں کے بمو جب مقرر ہوئے ہیں منجملہ ان کے بیہ ہے کہ بجد ہ اگراپے محل میں ادا ہوتو بغیر نیت کے ادا ہوجا تا ہے اور جب اپنے کل ہے فوت ہوجائے تو بغیر نیت کے سیجے نہیں ہوتا اور تجدہ پر اپنے کل ہے فوت ہوجانے کا حکم اس وفت ہوتا ہے جب اس مجدہ میں اور اس کے کل میں ایک پوری رکعت کافصل ہوجائے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر پیشک ہو کہ رکعت جھوٹی یا سجدہ چھوٹا ہے تو دونوں کوإدا کرے تا کہ جو بچھ چھوٹا ہے بالیقین ادا ہو جائے اور سجدہ کورکعت پر مقدم کرے اور اگر رکعت کو بحدہ پر مقدم کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر کسی چیز میں بیشک ہو کہ وہ واجب ہے یا بدعت تو احتیاطاً اس کوادا کرے اورا گرییشک ہوکہ و ہسنت ہے یا بدعت تو حچوڑ دے اورمنجملہ ان کے بیہ ہے کہ اس بات پرغور کرے کہ جس قدر تجدے چھوٹے ہیں اور جس قدر ادا ہوئے ہیں ان میں کم کو نسے ہیں اور انہیں سے اعتبار کرے اس واسطے کہ کم سے اعتبار کرنے میں آ سانی ہوتی ہے بیمحیط سرحسی اورظہیر میں لکھا ہے کسی مخص نے فجر کی نماز پڑھی اور آخر نماز میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد یاد آیا کہ اس ہے ایک بجدہ چھوٹ گیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس بجدہ کوکر لے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سہو کا سجدہ کرے پس اگرمعلوم ہوکہ پہلی رکعت کاسجدہ چھوٹا تھااور غالبِ گمان یہی ہوتو قضا کی نیتِ کر لےاورا گریپذمعلوم ہو کہ پہلی یا دوسری رکعت کا ہے اور غالب گمان ہے کسی طرف کور جیے نہیں دے سکتا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر معلوم ہو کہ دوسری رکعت کا سجدہ ہے تو قضا کی نیت نہ کرے اور اگریہ یاد آیا کہ اس سے دوسجدے چھوٹے ہیں تو اگریہ جانتا ہے کہ وہ دوسجدے دورکعتوں میں چھوٹے ہیں یاا خبر کی رکعت ہے چھوٹے ہیں تو واجب ہے کہ دو سجدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے پھرسہو کا مجدہ کرے اور اگریہ جانتا ہے کہ دونوں تحدے پہلی رکعت ہے چھوٹے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ ایک رکعت پڑھے اور اگرید نہ معلوم ہو کہ کس طرح چھوٹے ہیں تو دو سجدے کر لے اور پہلی رکعت کے دوسجدے قضا کرنے کی نیت کرے پھر ایک رکعت پڑھے اور جوشخص دوسرے رکوع میں ملاتو اس کو پیر رکعت نہ ملی اس واسطے کہ دونوں سجدے پہلی رکعت سے ملنے والے ہیں میتھم ایک روایت کے بموجب ہے اور ایک روایت میہ ہے کہ دونوں سجدے دوسرے رکوع سے ملتے ہیں پس اس روایت کے بمو جب اس کورکعت مل جائے گی اور اگریمعلوم نہیں ہے کہ دونوں رکعتوں میں ہے کوئسی رکعت کے بحدے چھوٹے ہیں تو اوّل دو بجدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام نہ پھیرے پھر کھڑا ہوجائے اور ایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سہو کا سجدہ کرے اور اگریا دآجائے کہ اس سے تین سجدے چھوٹے ہیں تو ایک سجدہ کرے اور ایک رکعت پڑھے پھرتشہد پڑھے اور قضا کی نیت مجدہ میں نہ کرئے اور اگریہ یا دآئے کہ اس سے چار مجدے چھوٹے ہیں تو دو مجدے کرے اور وہ ایک روایت نے بموجب پہلے رکوع سے ملیں گے اور دوسری روایت کے بموجب دوسرے رکوع سے ملیں گے اور ایک رکعت اور پڑھے پیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگرمغرب کی نماز پڑھی اورا یک تجدہ چھوٹ گیا تو تجدہ کر لےاورا پنے اوپر جووا جب ہےا س کی نیت کرے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے اور سہو کے دو تجدے کرلے اگر مغرب کی نمازے دو تجدے چھوٹے اور پہیں معلوم کہ دونوں رکعتوں ہے چھوٹے ہیں یا ایک رکعت ہے چھوٹے ہیں تو اپنی رائے لگائے۔

ل الل حرب وه كا فرجن م الله أنى كى جائے اللہ على الله على وه مسلمان جوامام وقت سے آماده فساد ہوكر قبال كريں ١٣

اگر کسی طرف اس کی رائے نہ لگے تو احتیاط پڑھمل کرےاور دو مجدے کرےاوران دونوں میں ہےاہے او پر جوواجب ہے اسکی نیت کرے یا قضا کی نیت کرے اور اسکے بعد تشہد پڑھے پھرا یک رکعت اور پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے پھر نہو کے دو تجدے کر لیے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیر دے اور اگر تین تجدے چھوٹے ہیں تو بھی اس طرح جیسے ہم بیان کر چکے ہیں اپنی رائے لگادےاوراگریسی طرف اس کی رائے نہ لگے تو تین سجدے کر لےاوراس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے یہ بیٹھناوا جب ہے اگر نہ بیٹھا تو نماز فاسد ہوجائے گی پھر کھڑا ہوجائے اور ایک رکعت پڑھے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سلام کے بعد سہو کے دو تحیدے کرے اور اگر چار سجدے چھوٹے اور بیمعلوم نہ ہوا کہ کس طرح چھوٹے ہیں دورکعتوں سے چھوٹے ہیں یا تثین سے تو دو تجدے کرے اور اسکے بعد تقوزی دیر بیٹھے یہ بیٹھنا واجب ہے بھر کھڑا ہواورا یک رکعت پڑھے اورتشہد پڑھے بھر دوسری رکعت پڑھے اورتشہد پڑھے اورسلام پھیرے اور سہو کے دوسجدے کرے اور اگر پانچے سجدے چھوٹے ہیں اپس ایک سجدہ جوادا ہوا ہے اسکے ساتھ ایک سجدہ اور ملا دے تو رکعت بوری ہوجا لیکی پھر ایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھے پھر تیسری رکعت پڑھے اور تشہد پڑھے پھرسہو کے دو تجدے کرے شخ الاسلام معروف به خواہرزادہ نے کہا ہے کہ بیچکم اس وقت ہے کہ جب اس تجدہ میں بیزیت کر لی کہ بیا یک تجدہ اس رکعت کا ہے جس میں تجدہ کرتا ہوں تا کہاس رکوع سے مل نہ جائے جواس رکعت کے بعدا داکرے گالیکن اگر مطلقاً سجدہ کرلیا اور نیت نہ کی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور چاررکعتوں کی نماز کا وہی تھم ہے جوالگ یا دویا تین سجدے چھوڑنے کی صورت میں دویا تین رکعت والی نماز کا تھم ہوتا ہے بیظہیر پیمیں لکھا ہے اور اگر چار بحد ہے چھوڑے اور نہیں معلوم کہ کس طرح چھوڑے تو چار تبدے کرے اور تھوڑی دی بیٹھے یہ بیٹھنا واجب ہا گرنہ بیٹھا تو نماز فاسد ہوجا لیکی بھرا یک رکعت پڑھے اور قعد ہ کرے اور تشہد پڑھے بھر کھڑا ہوجائے اور دوسری رکعت اور تشہد پڑھےاورسلام پھیرےاورسہوکے دو سجدے کرےاورا گرپانچ سجدے چھوڑے تنن سجدے کرےاورا سکے بعد نہ بیٹھےاور پھر دور کعتیں پڑھے اور احتیاطاً ان دونوں کے درمیان میں قعدہ کرے اور اگر چھٹجدے چھوڑے تو دو تجدے کرے پھر قعدہ نہ کرے پھر دور کعتیں پڑھے فقہانے کہاہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس ایک مجد نے میں ای رکعت کی نیت ہے جس میں وہ مجدہ کیا ہے اور اگر بغیر نیت کے بھول کروہ محبدہ کرلیا ہے بھر یا دآیا تو دو محبدے کرے اور ان میں سے ایک میں اینے او پر محبدہ واجیب کی نیت کرے تا کہا لیک مجدہ پہلی رکعت سے مل جائے اور دوسراد وسری رکعت ہے ہیں دونوں رکعتیں ادا ہو جائیں گی بھر جب تین رکعتیں پڑھ لے تو تین میں ہے دوسری رکعت کے بعد قعدہ کرے پھر چوتھی رکعت ہے مے اواس کی نماز جائز ہوجائے گی اوراگر آٹھ تجدے چھوڑ ہے تو دو تجدے کرے اور تین رکعتیں پڑھے اور اگر فجر کی نماز میں تین رکعتیں پڑھ لیں اور دوسری رکعت کے بعد قعد ہنیں کیایا قعد ہ کیااور ا یک بحد ہ چھوڑ دیااور پنہیں معلوم کہ کیونکر چھوڑ ا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اور اگر دو بحدے چھوڑ ہے تو اس میں دوتو ل ہیں اور اضح یہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرتین تجدے چھوڑ ہے تو بھی یہی حکم ہے اورا گر چار تجدے چھوڑ ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور دو بحدے کرے پھر قعدہ کرنے پھرایک رکعت پڑھے اور اگر ظہر کی نماز کی پانچ رکغتیب پڑھیں اور ایک بجدہ چھوڑ دیاِ تو نماز فاسیہ ہوگ اور اضح قول کے بموجب یہی حکم ہے کہ اگر دو سجدے چھوڑے یا تین یا خیاریا پانچ سجدے چھوڑے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر چھ تجدے چھوڑے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور وہ صورت ہوگی جیسے کہ ظہر کی نماز میں جارر گعتیں پڑھیں اور جارتجدے چھوڑ دے جیسا کہ اوّل بیان ہو چکا ہے اور اگر سات تجدیے چھوڑ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور تین تجدے کرے اور دور کعتیں پڑھے اور اگر آٹھ تجدے چھوڑے تو دو تجدے کرے اور نین رکعتیں پڑھے یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور اگر نو تجدے چھوڑے تو ایک پجد ہ کرے پھر ایک رکعت پڑھے پھر قعدہ کرے اور بیرقعدہ سنت ہے پھر دو رکعتیں بڑھے اور قعدہ کرے بیرقعدہ واجب ہے اور اگر دس تجدے چھوڑے تو دوسجدے کرے پھر تین رکعتیں پڑھے اور سہو کا سجدہ کرے بیطہ ہیر بیدیں لکھا ہے اور اگر مغرب کی جار رکعتیں پڑھیں تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر دوسجدے چھوڑ دیے تو اس میں دوقول ہیں اوراس طرح اگر تین یا جار تجدے چھوڑ نے تو بھی بہی صورت ہے اوراگر پانچ سجدے چھوڑے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور تین تجدے کرلے اور ایک رکعت پڑھے اور اگر چھ تجدے چھوڑے تو دو تجدے کرے اور دور کعتیں پڑھے جیسے کہ مغرب کی تین رکعتیں پڑھنے کی صورت میں حکم تھا اور دو بجدے کرے یہ محیط سرھی میں لکھا ہے۔

# كتاب الزكوة

إس مين آخھ ابواب ہيں

تمهير نهام

ز کو ۃ کی تفسیر'اس کے حکم اور شرا ئطِ میں

اوراس میں آٹھ ابواب میں تغییر زکوۃ کی ہے ہے کہ زکوۃ ما لک کو دینا مال کا ہے کی مسلمان فقیر کو جو ہا تھی کے اوراس کا غلام نہ ہوا ہے تا ہواس شرط پر کہ ما لک کرنے والے ہے اس مال کی منفعت بالکل منقطع ہوجائے شریعت میں زکوۃ کے بیم معنی میں بتیمین میں لکھا ہے تکم زکوۃ کا ہے ہے کہ وہ فرض محکم ہے اوراس کا منکر کا فر ہے اوراس کا مانع فل کیاجائے گا یہ پیط سرحی میں لکھا ہے اور جب سال تمام ہوجائے فر آاد اگر ناواجب ہے بغیر عذر تا خبر کر رے گاتو گنہ گار ہوگا اور رازی گا کی روایت میں ادائے زکوۃ کا واجب ہونا بہ تا خبر ہوگا دور راز گی کی روایت میں ادائے زکوۃ کا واجب ہونا بہ تا خبر ہوگا دور از گی گی روایت میں ادائے زکوۃ کا واجب ہونا بہ تا خبر ہوگا دور از گر گر مرتے وقت تک ادائے گئر تو تو گنہ گار ہوگا اور پہلاقول آسے ہے بیتہذیب میں لکھا ہے اور اس کے ادا کرنے کی شرط ہے کہ زکوۃ دوقت زکوۃ ادائے کہ تو سر اور اس وقت کچھ ادائے کیا اور اس کے بعد آخر سال تک تھوڑ اتھوڑ ادیتا رہا بدون اس کے کہ دل میں نیت نیت کی کہ زکوۃ ادائے رہا بوں اور اس وقت کچھ ادائے کیا اور اس کے بعد آخر سال تک تھوڑ اتھوڑ ادیتا رہا بدون اس کے کہ دل میں نیت ہو بیتہ با فکر زکوۃ ہو ادائے رہا بوں اور اگر یوں کہ لیا کہ آخر سال تک جو کچھ دونگا وہ زکوۃ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ اگر اس سے پوچھا جا تا کہ کس طرح سال دیتا کہ مور کی تو بعنی نیت ہو ہو گئر میں اگر زکوۃ ہو ہو کہ واراس وقت نیت نہ کی بلد جب ویک کی نیت کا اعتبار نہیں اگر زکوۃ تھی موکل کی نیت کا اعتبار نہیں کی جو بھو اس کی دیتے واسط کی ذمی ہو والہ کی تو جا کہ نیت تکم کرنے والے میں پائی گئی ہے بیہ مولئی ہو نیت اخر میں قرار پائی اس سے دور الے میں پائی گئی ہو بیہ ہو کہ کہ نیت تکم کرنے والے میں پائی گئی ہے بیہ مولئی ہو سے مور اگر دی کے واسط کی ذمی کے حوالہ کی تو جا کر جا سے اور اگر دور کو تو تو ہو میں بائی گئی ہو بیکھ اور اگر دور کی کے دور الے میں پائی گئی ہو بیک ہو سے وور الے میں پائی گئی ہو بیکھ مور کی ہو بیک ہو بیت بید ہو بیکھ اور اگر دور کی کے دور الے میں پائی گئی ہو بیکھ مور کی کے دور الے میں پائی گئی ہو بیکھ اور اگر دور کیا ہو کہ دور کی کے دور کی کے دور کر کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کو دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی

مثلاً زکوۃ میں دینے کے لئے کچھ درہم وکیل کود ہاورابھی اس نے فقیروں کونہیں دیئے تھے کہ حکم کرنے والے نے ان کو اپنی نذر میں دینے کی نیت کرلی تو وہ نذر ہے ادا ہونگے یہ سراج الوہاج میں لکھا ہا اوراگر یوں کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو اللہ کے واسطے اپنے ذمہ یہ واجب کرتا ہے ہوں کہ یہ سودرہم صدقہ دونگا پھر اس مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت یہ نیت کی کہ وصودرہم زکوۃ میں دتیا ہوں تو زکوۃ سے نہ ہونگے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس کسی کی امانت رکھی تھی اور وہ تلف ہوگئی اور اس کا مالک فقیر تھا اور اس کے جھڑے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس امانت کی قیمت اس کوزکوۃ کی نیت سے دی تو زکوۃ ادا نہ

ا ہاتھی ہمارے زبانہ میں متاخرین نے فتوی دیا کہ اُن کو بھی دینا جائز ہوالند تعالیٰ اعلم اور بہتریہ کہوئی فقیر لے کر اُن کو ہبہ کردے ا ع واجب اقول ترجمہ میں ادائے بیہ ہے کہ صرح گاواجب کالفظ کہا جائے میرے اوپر ہے یا میرے ذمہ ہے اور ماننداس کے واللہ اعلم ۱۳ ہوگی یہ فاوی قاضی خان کی فصل ادائے زکو ہیں لکھا ہے اور اگر پچھ مال بغیر نیت کے فقیر کو دیدیا اس کے بعد اس کوز کو ہیں دینے گئی نیت کرلی تو اگر وہ مال فقیر کے ہاتھ میں قائم ہے تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے یہ معرائ الدرایہ اور زاہدی اور بحرالرائق اور بینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اگر کی شخص نے ایک غیر شخص نے ایک غیر شخص کے مال ہے اس شخص کی طرف ہے زکو ہ دیدی اس کے بعد ما لک نے اجازت دی تو اگر مال فقیر کے ہاتھ میں قائم تھا تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں یہ سرجیہ میں لکھا ہے جس شخص نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکو ہی کئیت نہ کی تو زکو ہی کا فرض اس کے ذمہ ہے ساقط ہوگیا اور یہ تھم بطور استحسان کے ہے بیز اہدی میں لکھا ہے خواہ وہ مال دیے وقت اس نے صدقہ نقل کی نیت کی ہے یا کوئی نیت نہ کی ہوا وراگر سارا مال اپنا کسی فقیر کو دیدیا اور اس نے دینے میں نیت نذریا کی اور واجب کی تو جس جس جن کے ہاں سے ادا ہوگا اور زکو ہائی کے ذمہ باتی رہے گی اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو صرف اس قدر مال کی خرد میں لکھا ہے ام مجھ سے نزدیک ساقط ہوگی تیمیین میں لکھا ہے امام ابو صنیفہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے اور یہی اشبہ ہے بیزا ہدی میں لکھا ہے اگر کی فقیر پر قرض تھا اور وہ اس کو معاف کر دیا تو اس سے احتے کی زکو ہیں قط ہوگئ ۔

پر زاہدی میں لکھا ہے اگر کی فقیر پر قرض تھا اور وہ اس کو معاف کر دیا تو اس سے احتے کی زکو ہی اور می قط ہوگئ ۔

خواہ اِس معاف کرنے میں زکوۃ کی نیت کی ہویا نہ کی ہواس لئے کہوہ بمنز لہ ہلاک کے ہے اور اگر تھوڑ اسا قرض معاف کیا تو صرف اس قدر کی زکوۃ ساقط ہوجائے گی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور باقی کی زکوۃ ساقط نہ ہوگی اگر چہاس کے دیے میں باتی کی زکوۃ دینے کی نیت کی ہوئیمبین میں لکھا ہے۔اوراگروہ مخض جس پر قرض ہے غنی ہواوروہ قرض اس کوسال تمام ہونے کے بعد ہبہ کردیا تو چامع کی روایت کے بمو جب مقدارز کو ۃ کا ضامن ہوگا اور یہی اصح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر کسی فقیر کو بیچکم کیا کہ دوسر مے مخص پر جومیر اقر ضہ ہے وہ وصول کر ہے اور اس میں نیت اس مال کے زکو ۃ کی کی جواسکے پاس ہے تو جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کسی فقیر کواپنا قرض ہبہ کر دیا اور اس سے دوسر ہے قرض کے زکو ق کی نیت کی جواس کا کسی اور شخص پر ہے یا اس مال کے ز کو ہ کی نیت کی جواس کے پاس ہو جائز نہیں میکا فی میں لکھا ہور نقد دینا نقد اور قرض کی زکو ہ ہے جائز ہو اور قرض لگا دینا نقد کی ز کو ہے اورا بے قرض کی زکو ہے جووصول ہوجائے گاجائز نہیں اور قرضہ کالگادینا اور ایے قرض کی زکو ہے جووصول نہ ہو گاجائز ہے بیرمحیط سزحسی میں لکھا ہے اور کوئی شخص زکو ۃ واجب دینے کااراد ہ کر بے تو فقہانے کہاہے کہ افضل بیہ ہے کہ اعلان وا ظہار ہے دے اور صدقه نفل میں افضل میہ ہے کہ پوشیدہ دے بیفاوی قاضی خان۔ا گر کسی شخص نے کسی مسکین کودرہم ہبہ یا قرض کے نام سے دیے اور ز کو ق کی نئیت کی تو زکو ق ادا ہوجائے گی اور یہی اصح ہے یہ بح الرائق میں مبتغی اور قدیہ نقل کیا ہے اور زکو ق کے واجب ہونے کے چند شرطیں ہیں منجملہ ان کے آزاد ہونا ہے لیس غلام پرز کو ۃ واجب نہیں اگر چہاس کو تجارت کا اذن ہواور یہی عکم مدبر کے اورام علی ولد اور م کاتب علی کا ہے اور سعی کرنے والے کا حکم امام ابو حنیفہ کے نزدیک مثل م کاتب کے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور منجملہ اس ان کے اسلام ہے لیں کا فریرز کو ۃ واجب نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے اور اسلام جیسے کہ واجب ہونے کی شرط ہے ایسی ہی ہمارے نز دیک ز کو ۃ کے باقی رہنے کی شرط ہے ہیں اگرز کو ۃ کے واجب ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تو ز کو ۃ ساقط ہوجائے گی جیسامرجانے میں حکم ہے الی اگر کئی برس تک اس طرح مرتد رہاتو اس کے اسلام کے بعدان برسوں کے لئے اس پر کچھواجب نہ ہوگا میمعراج الدرایہ میں لکھا ہے ۔ صیر نی نے کہا کہ دارالحرب میں کوئی مسلمان ہو جائے اور کئی برس تک و ہیں رہے پھر دارالالسلام میں آئے تو امام کوان دنوں کی ز کو ۃ اس سے لینے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہوہ اس کی ولایت میں نہ تھالیکن اگروہ ز کو ۃ کاواجب ہونا اپنے اوپر جانتا تھا تو ز کو ۃ

ا وہ خاام جس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے ا میں ام ولدوہ باندی جواینے مالک سے اولاد جنی ہو 1ا میں مکاتب وہ غلام جس کو اُس کے مالک نے کہا ہو کہ تو اس قدر مال اداکرے تو آزاد ہے قا

اس پر واجب ہوگی اوراس کے اوا کرنے کا فتو کی دیا جائے گا اورا گرنہیں جانتا تھا تو زکو ۃ اس پر واجب نہ ہوگی اوراس اس کے ادا کرنے کا فتو کی دیا جائے گا بخلاف اس کے اگر ذمی دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی خواہ و جوب زکو ۃ کا مسئلہ اس کومعلوم ہویانہ معلوم ہو بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اور منجملہ ان کے عقل اور بلوغ ہے پس لڑ کے پراور مجنون پراگرتمام سال وہ رہے زکو ۃ واجب نہیں ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھاہے اگر نصاب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول میں یا اخیر میں بہت دنوں یا تھوڑ ہے دنوں کوا فاقہ ہو گیا تو ز کو ۃ لا زم ہوگی بیٹینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی ظاہر روایت ہے بیکا فی میں لکھا ہےصدر الاسلام ابولبیر نے کہا ہے کہ یہی اصح ہے یہ شرح نقابیہ میں لکھا ہے اور جوابولمکارم کی تصنیف ہے ہے تھم جنو ن عرضی کا ہے جو بعد بلوغ کے ہوا ہولیکن اصلی جنو ن جو مجنو ن بالغ ہوا تو امام ابو ٔ صنیفتہ کے نز دیک افاقہ کے وقت ہے ابتدائے سال کا عتبار ہوگا یہ کا فی میں لکھا ہے ایسی ہی لڑ کا اگر بالغ ہوتو وقت بلوغ ہے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا پیمبین میں لکھا ہے۔اور جس شخص کو بہیوشی ہواس پر ز کو ۃ واجب ہوگی اگر چہ کامل ایک سال تک بے ہوش رہے بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مال کا نصاب ہونا ہے اور جونصاب ہے کم ہوگا اس پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی پیپنی شرح کنز میں لکھاہے کی شخص نے دوسودرہم پرایک سال تمام ہونے کے بعد پانچ درہم زکو ۃ کےایک فقیر کودیئے یاوکیل کو ز کو ۃ کے واسطے دیئے پھراس کے درہموں میں کوئی درہم کھوٹا نکلاتو وہ پانچ درہم ز کو ۃ نہ ہو نگے کیونکہ نصاب میں کمی ہوگئی اگر فقیر کو دے چکا ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتااورا گروکیل نے ابھی ان کوصر ف نہیں کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ پوری ملک ہواور پوری ملک بیہ ہے کہ ملک بھی ہواور قبضہ بھی ہواورا گر ملک ہواور قبضہ نہ ہوجیسے کہ مہر قبضہ سے پہلے یا قبضہ ہو ملک نہ ہو جیسے کہ ملک مکا تب اور مقروض کی اس پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی یہ سراج الو ہاج میں لکھا ہے اور مول لی ہوئی چیز قبضہ سے پہلے بعضوں نے کہا ہے نصاب نہیں ہوتی اور سیجے یہ ہے کہ وہ نصاب ہوتی ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے ما لک پراس غلام کی بابت زکو ۃ واجب نہیں ہے جواس نے تجارت کے واسطے مقرر کیا تھا اور پھرو ہ بھاگ گیا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن مالگ کی تصنیف ہےاوراگر شو ہرنے اپنی زوجہ ہے ہزار درہم پرخلع کیا اور کئی برس تک اس پر قبضہ نہ پایا زکو ۃ واجب نہیں ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور اگر مال رہن ہے اور مرتبن کے قبضہ میں ہے تو را ہن پراس کی زکو ۃ واجب نہیں ہے کہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جس غلام کوتجارت کی اجازت ہےا گراس پراس قدر قرض ہے کہ اس کے کسب پرمحیط ہے تو اس غلام کی بابت بالا تفاق کسی زکو ۃ واجب نہیں ہےاوراگراس پر دین نہیں ہےتو کسب اس کا مالک کی ملک ہوگا اور جب سال تمام ہوگا تو مالک پراس کی زکو ۃ واجب ہوگی بیمعراج الدرابيميں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جا ہيے کہ اس کی کمائی لينے سے پہلے زکو ۃ کا ادا کرنالا زم ہواور سیح پیہے کہ کمائی کے لینے سے پہلے زکوۃ کا اداکرنا واجب نہیں میرمحیط سرحتی میں لکھا ہے مسافر پراپنے مال کی زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ بواسطہ نائب کے اپنے مال کے تصرف پر قادر ہے بیرفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اورمنجملہ ان کے بیہ ہے کہ مال اس کا اصلی حاجتوں سےزا کد ہو پس رہنے کے گھروں اور بدن کے کپڑوں پر اور گھر کے استعمال اسباب اور سواری کے جانوروں پر خدمت کے غلاموں اوِ ر استعمال کے ہتھیاروں پرز کو ۃ نہیں ہےاوراس طرح اس غلہ پر جواہل وعیال کے کھانے میں صرف ہوگا ز کو ۃ نہیں ہےاور جوآ رکش کےظروف

ہوں بشرطیکہ چاندی سونے نہ ہوں تو زکو ۃ نہیں ہے۔ اس طرح جواہرات اورموتی اوریا قوت اور کخش اوز مردوغیرہ پراگر تجارت کے لئے نہ ہوں تو زکو ۃ نہیں ہے اوراس طرح اگرخرچ کرنے کے واسطے پیسے خرید ہے تو ان پر بھی زکو ۃ نہیں ہے بیپنی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور علمی کتابوں پراگروہ اہل علم ہے ہے

اور پیشہ والوں کے آلات پرز کو ۃ نہیں ہے میں راج الوہاج میں لکھا ہے۔ بیتکم ان الات میں ہے جو آلات سے کا م لیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا جس میں ان سے کا م لیا جا تا ہے اور اگر ان چیز وں میں اثر باقی رہے مثلاً رنگریز نے کسم یا زعفر ان اس واسطے خریدی کہ اجرت لے کرلوگوں کے کپڑے رنگے اورایک سال گذرا تو اگروہ بقتر رنصاب ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی اوریہی تھم ہان سب چیزوں میں جن کوا ہے کام کرنے کے واسط خریدے جس کا اثر اس چیز میں باقی رہے جس میں اس سے کام لیا جا تا ہے جیسے کہ کس اور تیل چڑے کی دباغت کی واسطے خرید ہے اور اس پر سال گذرے تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی ۔اور اگر اس چیز کا معمول میں اثر باقی نہرہے جیسے کہ صابون اور اشنان تو اس پر ز کو ۃ نہیں ہے بیہ کفایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ و ہ مال دین ے خالی ہو ہمارےاصحاب نے کہا ہے کہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے ہووہ وجوب زکو ۃ کا مانع ہے خواہ وہ دین بندوں کا ہوجیسے کہ قرض اورمول لی ہوئی چیز کی قیمت اورتلف کی ہوئی چیزیں یا زخمی کرنے کاعوض اور وہ قرض نفتہ کی قتم ہے ہویا کیلی<sup>ا</sup> یاوزنی<sup>ع</sup> چیزوں سے ہو یا کپڑے ہوں یا جانور ہو یاخلع کے عوض میں واجب ادا ہو یا عمد اُقتل کرنے کے عوض میں صلح ہوئی ہو فی الحال دینا ہویا کسی قدر مدت کے بعد دینا خواہ اللہ کا فرض ہو جیسے کہ دین ز کو ۃ پس اگر چرنے والے جانوروں کی ز کو ۃ باقی ہوتو وہ ہمارے اصحاب کے قول کے بموجب بلاخلاف وجوب زکوۃ کی مانع ہے خواہ وہ زکوۃ مال میں ہومثلاً مال قائم ہویا زکوۃ اس کے ذمہ ہواور نصاب ہلاک ہو چکا ہو۔اور چاندی سونے اور تجارت کے مال کی زکو ۃ اگر باقی ہوتو اس میں ہمارےاصحاب کا اختلاف ہےا مام ابو حنیفہ "اور ا مام محمرٌ کے نز دیک وہی حکم ہے جو چرنے والے جانوروں کا حکم ہے اورا گرقرض زمین کا خراج ہوتو وہ بھی بقدر قرض و جوب زکو ۃ کا مانع ہاور بیتکم اس وقت ہے کہ جب خراج موافق حق کے لیا جاتا ہواور غلہ حاصل ہونے کے بعد سال تمام ہوتا ہے اور اگر غلہ حاصل ہونے سے پہلے سال تمام ہوتا ہے تو مانع زکو ہ نہیں اور جو بغیر حق لیا جاتا ہے تو بھی مانع زکو ہ نہیں جب تک کہ سال تمام ہونے ہے پہلے نہ لیا جائے اگرعشری زمین میں غلہ پیدا ہواور اس کے وہ ہلاک کردے تو اس کے مثل قرض اس کے ذمہ واجب ہوگا اور بیامر . در ہموں پر سال کے تمام ہونے سے پہلے واقع ہوا پھر در ہموں پر سال تمام ہواتو اس پر ز کو ۃ واجب نہ ہوگی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اوراس طرح مہرموجل یامعجل مانع زکو ۃ ہےاس لئے کہاس کا مطالبہ کیاجا تاہے بیمحیط سرحسی میں لکھاہےاور ظاہر مذہب کے بموجب ین سیج ہے بزوری نے شرح جامع کبیر میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے مشاک نے بیا کہا ہے کہ اگر کسی شخص پر مہر موجل اپنی عورت کے ہوں اوران کے اداکر نے کاو ہاراد ہبیں رکھتا تو و ہ مانع ز کو ۃ نہیں اس لئے کہ عادت یوں ہے کہاس کا مطالبہ ہیں کیا جا تا اور بیقو ل بہتر ہے ۔ پیجواہرلفتاویٰ میں *لکھاہے*۔

بیبیوں کے نفظ اگر قاضی کے مقرر کرنے یا آپس کی رضا مندی ہے دیں نہ ہوتو و جوب زکو ہ کے مانع نہیں اورا گر قاضی کا حکم یا آپس کی رضا مندی نہ ہوتو ساقط ہوجاتے ہیں اوراس طرح رشتہ داروں کا نفقہ اگر قاضی ان کا اداکر ناتھوڑی مدت میں مقرر کرے مثلاً مہینہ ہے کم میں تو مانع و جوب زکو ہ ہاوراگر مدت طویل ہوتو دین نہیں ہوتا بلکہ ساقط ہوجا تا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے یہ سب حکم اس صورت میں ہے کہ دین اس کے ذمہ زکو ہ کے واجب ہونے ہے پہلے ہواوراگر دین زکو ہ کے واجب ہونے کے بعد ہوا تو زکو ہ ساقط نہ ہوگی یہ جو ہر ۃ الدیر و میں لکھا ہے اور جودین کہ سال کے اندر ہوتو عیوں میں لکھا ہے کہ امام محرہ کے خزد دیک و جوب زکو ہ کا مانع ہے اورامام ابو یوسف کے خزد میک مانع نہیں یہ محیط سرھی میں لکھا ہے کی شخص کے پاس تجارت کے لئے غلام ہے اور غلام پر کا مانع ہے اورامام ابو یوسف کے خزد میک مانع نہیں یہ محیط سرھی میں لکھا ہے کہا ہے گا گر چاس کا فروخت کرنا وزن سے عرب کے سوادوس سے ملکوں میں مردی ہے اور عالم سے اس کی خرید و فرت کرنا صل ہے اور عالم سے اس کی خرید و فرت کرنا صل ہے اور عالم ہے اور عالم سے اس کی خرید و فرت کرنا صل ہے اور کا اس کے دوزن سے اس کی خرید و فرت کرنا صل ہے اور کا اس کے ایک کرنا صل ہے اور کا مان کے کہا ہے گا گر چاس کا فروخت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کا فروخت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کا دو خوت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کا دو خوت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کی کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کی دو خوت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کی دو خوت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کی دو خوت کرنا و کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کرنا ہے کہا ہے گو کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کرنا ہے کہا ہے گو کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کرنا ہے کہ کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کرنا ہے کہا ہے گا گر چاس کرنا ہے کہ کرنا ہے کہا ہے گر کرنا ہے کرنا ہے کہا ہے گر کرنا ہے کہا ہے گر کرنا ہے کرنا ہے کہا ہے گر کرنا ہے کہا ہے گر کرنا ہے ک

قرض ہےتو بمقد ارقرض غلام زکو ۃ واجب نہیں کی شخص کے دوسر مے شخص پر ہزار درہم قرض ہیں اور تیسر المحض مقروض کے علم سے یا بغیر تھم اس کا ضامن ہوا ہے اور اصل مقروض اور ضامن کے پاس ہزار ہزار درہم ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گذرا ہوان دونوں میں ہے کسی پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔اگر کسی شخص نے ہزار درہم کسی کے غصب کئے پھر دوسرے شخص نے ان کو غاصب ہے غصب کرکے ہلاک کردیااوران دونوں غاصبوں کے پاس ہزار ہزار درہم ہیں اوران پرسال گذرانو پہلے غاصب پراس کے ہزار درہم کی زکو ۃ واجب ہوگی دوسرے پر نہ ہوگی کہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کسی شخص کے پاس ہزار درہم ہیں اور ہزار ہی درہم اس پر قرض بھی ہاوراس کے پاس مکان ہاور خادم ہیں جو تجارت کے لئے نہیں اور سب کی قیمت دس ہزار درہم ہے تو اس پرز کو ہ نہیں اس واسطے کہ قرض ان ہزار درہم کی طرف مصروف ہوگا جواس کے قبضہ میں ہیں اور اس کی حاجت ہے زائد ہیں اور قابل نقل اور تصرف کے ہیںاورگھراورخادم اس کی حاجت کی چیزیں اس لئے قرض ان کی طرف مصروف نہ ہوگا جو محض مکان اور خادموں کا مالک ہواس پرصدقہ لیناحرام نہیں ہےاس لئے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت کو دفع نہیں کرتیں بڑھادیتی ہیں اور حسن بھری کے قول کے یہی معنی ہیں جوانہوں نے کیاہے کہ دس ہزار درہم کے مالک پرصد قد لینا حلال ہوتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ می مخض کے پاس گھر ہوں اور خادم ہوں اور ہتھیار ہوں اور انکے بیچنے کی ممانت ہواور یہیں ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہا گرکوئی فقیہاس قدر کتابوں کا ما لک ہوجس کی قیمت مال عظیم ہواوراس کوصد قد لینا حلال ہے کیکن اگر حاجت ہے زیادہ دوسو درہم کی مالیت کی چیزوں کا مالک ہوتو اس کوصد قد لینا حلال نہیں بیشر نے مبسوط میں لکھا ہے جوا مام سرحسی کی تصنیف ہے اور اگر کسی کتاب کے دو نسخے ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ تین نسخے ہوں تو حاجت سے زیادہ ہیں اور مختار پہلاقول ہے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے اور جب دیں ساقط ہو گیا مثلاً قرض خواہ نے مقروض کو دین معاف کر دیا تو جس وفت ہے دین ساقط ہوا ہے ای وقت ہے سال کے شروع ہونے کا حساب ہوگااورا مام محمدٌ کے نز دیک پہلے سال تمام ہونے کے بعد زکو ۃ واجب ہوگی پیفتح القدیر میں لکھا ہے اوریمی کافی میں لکھا ہےاور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض نذروں اور کفاروں کے اورصد قہ فطراور و جوب حج وہ مانع زکو ۃ نہیں یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے اور لقط یعنی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی ضانت مانع زکو ۃ نہیں کسی شخص کے قبضہ میں کی چیز کے نہ نکلنے کی ضانت اس پر حقدار پیدا ہونے سے پہلے مانع زکو ہنہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے فقہانے کہا ہے کہا گر کوئی شخص کمی ہوئی چیز پر قبضہ باقی رہنے کا ضامن ہواور پھر کوئی اس کا حقدار پیدا ہواتو اگر سال کے اندراسکوحق مل گیاتو مانع ز کو ۃ ہے اور اگر سال کے بعد ہوا تو مانع زکو ۃ نہیں میہ بدائع میں لکھا ہے۔اگر کسی کی پاس بہت سے نصابیں مثلاً اس کے پاس درہم ہوں اور دینار ہوں اور تجارت کا مال ہواور چرنے والے جانور ہوں اور اس پر قرض بھی ہوتو اول در ہم دینار کی طرف کو قرض مصروف ہوگا اور اگران دونوں ہے قرض فاضل ہوتو تجارت کے مال کی طرف مصروف ہوگا اورا گراس ہے بھی فاضل ہوا تو چرنے والے جانوروں کی طرف مصروف ہوگا اورا گرچرنے والے جانورمختلف جنسوں کے ہوں تو اس جنس کی طرف مصروف ہوگا جس کی زکوۃ کم ہے اور اگر سب ز کو ۃ میں برابر ہوں تو جس طرف جا ہے مصروف کرے یہ بیین میں لکھا ہے تھم اس وقت ہے کہ اگر مصدق یعنی حاکم کی طرف ے صدقوں کا وصول کرنے والا حاضر ہوااور اگروہ حاضر نہ ہوتو مال کے مالک کواختیار ہے کہ اگر جا ہے تو قرض کو چرنے والے جانور وں کی طرف مصروف کرے اور درہموں کی ز کو ۃ دے اس واسطے کہ ما لک کے حق میں دونوں برابر ہیں مصدق کے حق میں برابرنہیں اس لئے کہ مصدق کو یہی اختیار ہے کہ چرنے والے جانوروں سے زکو ۃ لے درہموں سے نہ لےاس واسطےوہ دیں درہموں کی طرف مصروف کرتا ہےاور چرنے والے جانوروں سے زکو ۃ لیتا ہے بیشرح مبسوط میں لکھا ہے جوامام سزھسی کی تصنیف ہے۔

سن مخض کے پاس دوسو درہم ہوں اور خدمت کا غلام ہواور وہ اس غلام کے مثل مہر پر نکاح کرے اور کچھ گہیوں اپنی عاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں اس کے پاس ایک سال تک باقی رہیں تو زکوۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ویں نقتر اور مال فارغ کی طرف معروف ہوگا اورزفرٌ نے کہا ہے کہ زکوۃ واجب ہوگی اس لئے کہ دین جنس کی طرف معروف ہوگا یہ کافی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیرے کہ نصاب بڑھنے والا ہوخواہ تقیمینۂ بڑھنے والا ہومثلاً تو الدو تناسل ہے یا تجارت ہے یا تقیقتہ ' بڑھنے والا نہ ہولیکن بڑھنے والے تھم میں ہے اس طرح کہ اس کے بڑھانے پر قادر ہے بایں طور کہ مال اس کے یا اس کے نائب کے قبضه میں ہاور ہرایک ان میں ہے دوقتم ہا کیے خلقی دوسری فعلی پیمبین میں لکھا ہے خلقی سونا اور حیاندی ہاں گئے کہان کی ذات فائدہ پہنچانے اوراصلی حاجتوں کے دفع کرنے کے لائق نہیں ہےان میں زکو ۃ واجب ہوگی خواہ تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یا خرج کی نبیت کرےاوران دونوں کےسواجو ہیں و وقعلی ہیں اوران میں تجارت کی یا جانوروں کے چرانے کی نبیت ہے بڑھنامعتبرے اور نیت تجارت و چرائی کی جب تک فعل تجارت و چرائی ہے متصل نہ ہومعتبر نہیں ہے اور نیت تجارت کی بھی تو صریح ہوتی ہے اور بھی دلالتهٔ ہوتی ہے صرت کیہ ہے کہ تجارت کے معاملہ کی نیت کرے اور مال تجارت کے واسطے ہوخواہ معاملہ خرید وفروخت کا ہویا اجارہ کا ہو اور برابرے کہاس کے دام نفتز کھبرے یا کچھا سباب کھبرے اور دلالتہ بیہے کہ تنجارت کے اسباب ہے کوئی مال عین مول لے یا جو گھر تجارت کے واسطے ہے اس کوکسی اسباب کے عوض میں کرایہ پر دیدیے اپس میہ مال عین و اسباب مذکور تجارت کے واسطے ہو جائے گا اگر چہوہ نیت نہ کرے لیکن بدائع میں مذکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہےاصل کی كتاب الزكوة ميں مذكور ہے كدا گر تجارت كى نيت نه كرے تو بھى وہ تجارت كے لئے ہے اور جامع سے پايا جاتا ہے كہ نيت پر موقوف ہے ہیں اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں مشائخ بلخ جامع کی روایت کی تھیج کرتے تھے اور کسی چیز کا ایسے عقد سے مالک ہواجس میں مبادلہ نہیں ہے جیسے کہ ہبداور وصیت اور صدقہ یاا بیےعقد ہے ما لک ہوا کہ جس میں مبادلہ ہے مگر مال کا مبادلہ نہیں جیسے کہ مہر<sup>ع</sup> اورخلو کاعوض اور قتل عمد ہے سلح اور آزاد کرنے کا عوض اس میں تجارت کی نیت سیجے نہیں ہے یہی اصح ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر کسی چیز کا وارث ہوااوراس میں تجارت کی نیت کر لی تو وہ تجارت کے واسطے وض نہ ہوگی تیبین میں لکھا ہےاورا گرمورث کے مرنے کے بعد چرنے والے جانوروں یا تجارت کے مال کا وارث ہواور وارثوں نے تجارت کی یا جانوروں کو چرانے کی نیت کر لی تو ان پر ز کو ۃ واجب ہوگی اوربعض نے کہا کہ واجب نہ ہوگی بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص نے تجارت کے واسطے ایک باندی لی پھراس کو خدمت میں رکھنے کی نیت کر لی تو زکو ۃ اس ہے جاتی رہے گی بیز اہدی میں لکھا ہے اور مال کے بڑھنے والے ہونے میں شرط بیہے کہ اس کے پااس کے نائب کے قبضہ میں ہواور اگر اس کے بڑھانے پر قادرنہیں ہے مثلاً قبضہ میں نہیں تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی جیسے ضار کا مال تیبیین میں لکھا ہے اور صاراس مال کو کہتے ہیں کہ اصل اس کی ملک ہیں باقی ہولیکن اس کے قبضہ سے ایسا نکل گیا ہو کہ غالبًا اس کے لوٹنے کی امید نہ ہو بیمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ مال صار کے وہ قرض ہے جس کا مقروض نے انکار کر دیا ہے۔

نیز غصب کا مال ہے بشرطبکہ ان دونوں پر گواہ ہوں تو زکو ۃ واجب ہوگی کیکن چرنے والے جانوروں کواگر کوئی غصب کرے تو اگر چہ غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو بھی انکے مالک پرز کو ۃ واجب نہ بھی اور نجملہ مال صار کے وہ مال ہے جو گم ہوگیا ہو یا بھاگ گیا ہو یا ڈانڈ میں لے لیا ہو یا دریا میں گرگیا ہو یا جنگل میں دنن ہواور اس کا موقع بھول گیا ہواور اگر کسی محفوظ جگہ میں دنن ہواگر چہ

ل بڑھنے والا یعنی وہ بڑھاور کے مقابل ہومثلاً سونا جاندی قبضہ میں موجود ہے و اُس کو تجارت ہے بڑھاسکتا ہے اگر پچ حرص ہے زمین میں دنن کرے ا ع مبر کیونکہ وہ بضع کاعوض ہے نہ مال کااس طرح دوسروں کو مجھوا ا سے بھاگ گیا یعنی جیسے غلام بھاگ گیا اا

کسی غیر ہی کے گھر ہوتو اگراس کو بھول گیا تو منجملہ مال صار کے نہیں ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورا گراپی زمین یا باغ انگور میں دفن ہے تو بعضوں نے کہا ہے کہ بیز کو ۃ واجب ہوگی اس لئے کہا پنی ساری زمین کھودسکتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ واجب نہ ہوگی اس کئے کہ ساری زمین کھود نامشکل ہے برخلاف گھر اورا حاطہ کے یہاں تک کہا گر چدا حاطہ بہت بڑا ہوتو وہ مال نصاب نہ بے گا اورا گر کسی پرقرض ہواوروہ منکر ہواوراس کے گواہ بھی ہوں اور جس قرض کامقروض نے انکار کردیااوراس پر گواہ بھی نہ تھے پھر چندسال کے بعدوہ قرض ثابت ہو گیامثلاً مقروض نے لوگوں کے سامنے اقر ارا کیا تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی تیبیین میں لکھا ہے اورا گر قاضی قرض ہے واقف تھا تو گذشته ایام کی زکو ۃ واجب ہوگی اور جس قرض کا اقر ار ہے اس پر ہرصورت میں زکو ۃ واجب ہوگی خواہ دولتمند پر ہوخواہ تنگدست پر ہوخواہ مفلس پر بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر مفلس پر تھا کہ جس کو قاضی نے مفلس تھہرا دیا ہو پھر چند سال کے بعد و ، قرض وصول ہو گیا تو امام ابو حنیفه "اورامام ابو یوسف" کے نز دیک اس شخص پر گذشته برسوں کی زکو ۃ واجب ہو گی بیرجامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے۔اگرمقروض پوشیدہ اقر ارکرتا ہواورلوگوں کے سامنے انکار کرتا ہوتو مال نصاب نہ ہوگا اور اگرمقروض مقرتھا کیکن جب اس کو قاضی کے سامنے لایا گیا تب اس نے انکار کیا پھر مدعی کی طرف ہے گواہ قائم ہوئے اور اور پچھز مانہ گواہوں کی تعدی میں گذرا پھر گواہ عادل ثابت ہوئے تو جس روز نے قاضی کے سامنے جھگڑا پیش کیا ہے گوا ہوں کی تعدیل میں ثابت ہونے تک کی ز کو ۃ ساقط ہوجائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اورا گر ضدار بھاگ گیا اور ما لک خوداس کی تلاش کرنے یا اس کام کے لئے وکیل کرنے پر قادر ہے تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی اور اگر قادر نہیں تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی پیمجیط سرحسی میں لکھا ہے جن قرضوں کا مقروضوں کوا قر ارہواورا مام ابو حنیفہ یے نز دیک ان کے تین مرتبہ ہیں اول ضعیف اور وہ دین وہ ہے کہ جس کا بغیر اینے فعل کے اور بغیرعوض کسی شے کے مالک ہو گیا جیسے میراث یا اپنغل ہے بغیرعوض کسی شے کے مالک ہوا جیسے وصیت یا اپنغل نے بہوض ایس چیز کے مالک ہوا جو مال نہیں ہے جیسے مہر اور عوض خلع اور وہ مال جو قل وعمد کی صلح میں حاصل ہواور دیت کے اور عوض کتابت ان میں امام ابوحنیفهٌ کے نز دیک زکو ۃ نہیں ہے لیکن جب اس پر قبضہ کر لے اور بقدر نصاب ہواور سال گذر جائے تو زکو ۃ واجب ہوگی دوسرا درمیانی قرض ہاوروہ قرض وہ ہے کہا ہے مال کے عوض میں واجب ہو جو تجارت کے واسطے نہ تھا جیسے کہ خدمت کے غلام اور خرچ کے کپڑے جب اس کے دوسودرہم پر قادرہ جائے گا تو اصل کی روایت کے بموجب گذشتہ سالوں کی زکو ۃ دے گا تیسر ہے تو ٰی اوروہ قرض وہ ہے کہ تجارت کے مال کے عوض میں واجب ہو جب اسکے جالیس در ہم پر قابض ہوتو گذشتہ ایام کی زکوۃ دے بیز اہدی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مال پرسال کا گذر جانا ہے زکوۃ میں قمری <sup>ع</sup> سال کا اعتبار ہے بیقدیہ میں لکھا ہے اگر نصاب سال کے دونوں طرفوں میں پوری ہواور درمیان میں کم ہوگئی تھی تو ز کو ۃ ساقط نہ ہوگی ہیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر تجارت کے مال کو چاندی سونے کواس جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا حکم منقطع نہ ہوگا اور اگر چرنے والے جانوروں کوان کی جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا حکم منقطع ہوجائے گا بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس مال بفتدر نصاب تھا اور درمیان سال میں ای جنس کا مال اور حاصل ہوتو اس کے ا پنے مال کے ساتھ ملا کرز کو ۃ دے خواہ وہ مال اس پہلے مال کے بڑھنے سے حاصل ہوا ہویا اور طرح اور اگر ہر طرح غیرجنس ہوجیسے پہلے اونٹ تھے اور اب بکریاں حاصل ہو کمیں تو نہ ملائے یہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور اگر سال کے گذر جانے کے بعد مال حاصل ہوتو اس کونہ ملائے اور بالا تفاق اس کے لئے از سرنو سال شروع ہوگا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور ہمارے نز ویک جو مال بعد کو حاصل ہوا ع قمری سال جو جاند ہے پورا ہواور یہی صحیح شرعی ہے اگر چہ بعض نے ل دیت یعنی خون کاعوض اور کتابت جوغلام کونوشته دینے سے ملاہ ا اختلاف کیا۱۲ ہوہ ہی اصل مال کے ساتھ اس وفت ملایا جاتا ہے کہ اصل مال پہلے ہے بقد رنصاب ہوا وراگر اس ہے کم ہوا وراگر چہالی صورت ہو کہ جو مال بعد کو حاصل ہوا ہے اس کو اصل مال کے ساتھ ملانے ہے نصاب پورا ہو جائے گاتو بھی نہ ملائیں مگر اب پورے نصاب کا سال چلنا شروع ہو جائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے

اگراس کے پاس چرنے والے جانور بفذرنصاب تضےاوران پرسال گذر گیا اورز کو ۃ دیدی پھران کو درہموں کے عوض بیجا اوراس کے پاس درہم بھی بقدرنصاب تصاوران پر آ دھا سال گذرا تھا تو امام ابوحنیفہ یے نز دیک ان چرنے والے جانوروں کی قیمت ان درہموں کے ساتھ نہ ملائے بلکہ ان کے لئے نیا سال شروع کرےاورصاحبین ؓ کے نز دیک سب کوملا کرز کوۃ دےاور بیتکم اس وفت ہے جب چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقدرنصاب ہواوراگر تنہا نصاب نہ ہوتو بالا جماع ملاوے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ جااناج کاعشر دے چکا ہے اس کی قیمت کوجس غلام کا صدقہ فطر دے چکا ہے اس کی قیمت کے ساتھ بالا جماع ملا دے اگر سال کے گذر جانے سے پہلے جانوروں کو درہموں کے عوض یا جانوروں کے عوض بیچے تو اس کی قیمت کو بالا جماع اس کی جنس کے ساتھ ملا دے اس طرح ہے کہ درہموں کو درہموں کے ساتھ ملا دے اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ اورا گرچرنے والے جانوروں کوز کو ۃ دینے کے بعدا پنے پاس سے چارہ کھلا ناشروع کیا پھران کو بیچا تو بالا جماع ان کی قیمت ملا دے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ ا گرکسی کے پاس زمین ہواوراس کا خراج ادا کیا پھراس کو بیجا تو اس کی قیمت کواصل نصاب کے ساتھ ملا وے بیدبدا کع میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ اگر در ہموں کی زکو ۃ دی پھران ہے چرنے والا جانورخر بدااوراس کے پاس اس جنس کے چرنے والے جانور اور بھی ہیں تو ان کوملائے اس لئے کہ وہ ایسے مال کے عوض حاصل ہوا ہوجس زکو ۃ ہو چکی۔اگر اس کو ہزار درہم کسی نے ہبہ کئے اور ان کے ذریعے سے اس نے سال کے تمام ہونے سے پہلے ہزار درہم اور کمائے اور پھر ہبہ کرنے والے نے اپنی ہبہ سے رجوع کیا اور قاضی کے حکم بموجب وہ ہبہ پھر گیا تو اس فائدہ کے ہزار درہم میں زکوۃ واجب نہ ہوگی جب تک ان کی ملکیت پر سال تمام نہ ہوگا اس لئے کہاصل جو ہزار درہم ہبہ ہوئے تھے ان کا سال باطل ہو گیا تو فائدے کے ہزار درہم ان کے تابع تھے ان کا سال بھی باطل ہو گیا سی شخص کے پاس دوسو درہم تھے اور ان پر ایک دن کم تین سال گذرے پھراس کو پانچ درہم اور حاصل ہوئے تو پہلے سال کے پانچ درہم ادارکرے گا اور پچھادانہیں کریگا اس لئے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکو ۃ کے فرض سے نصاب میں کمی ہوگئی تھی یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے۔ کئی شخص کے پاس تجارت کی بکریاں دوسو درہم کی قیمت کی تھیں اور سال کے تمام ہونے سے پہلے مرکئیں اور اس نے ان کی کھال نکالی اور چیڑوں کی دیاغت کی اوران چیڑوں کی قیمت بھی بقدرنصاب ہوگئی پھراول بکریوں کا سال تمام ہوا تو زکو ۃ واجب ہوگی اورا گرکسی کے پاس انگور کا شیرہ تجارت کے واسطے تھا اور وہ سال کے ختم ہونے سے پہلے خمیر بن گیا پھر سرکہ ہو گیا جس کی قیمت بقدرنصاب تھی پھرانگور کے شیرہ کا سال تمام ہوا تو ز کو ۃ واجب نہ ہوگی فقہانے کہاہے کہ پہلے مسئلہ میں اون جو بکریوں کی پیٹے پر باقی تھی وہ قیمت کی چیز تھی پس اس کے باقی رہنے ہے سال باقی رہااور دوسرے مسئلہ میں کل مال ہلاک ہو گیااس لئے سال کا حکم باطل ہو گیا یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔نصاب کے ما لک ہوجانے کے بعدوفت سے پہلے زکو ۃ دیدینا جائز ہے اورنصاب کے مالک ہونے سے پہلے زکو ق دینا جائز نہیں پیخلاصہ میں لکھا ہے۔وقت سے پہلے زکو ق دیدینا تین شرطوں سے جائز ہےاول پیر کہ زکو ق دیتے وفت سال چل رہا ہودوسرے میر کہ جس نصاب کی زکوۃ سال ہے پہلے دیدی وہ آخرسال میں کامل نصاب باقی رہے تیسرے میر کہ اس درمیان میں اصل نصاب فوت نہ ہوجائے۔ پس اگر کسی کے پاس سونایا جا ندی یا تجارت کا مال دوسو درہم ہے کم کا تھا اوراس نے اول ے زکوۃ دیدی اس کے بعدنصاب پوری ہوئی یا کسی کے پاس دوسودرہم تھے یا تجارت کا مال دوسودرہم کی قیمت کا تھااور پانچ درہم

ز کو ۃ کے اس نے وقت سے پہلے دید ہے اور نصاب کم ہوگیا یہاں تک کہ اس نصاب کی میں ہی سال گذرایا اول زکوۃ دیے وقت نصاب کا ملتھی پھرسب مال ہلاک گیا تو ان سب صورتوں میں جو پچھ دیا ہے وہ صدقہ نقل ہوگا زکوۃ نہ ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور جس طرح ایک نصاب کے مالک ہوتے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دینا جائز ہے اس طرح بہت می نصابوں میں بھی جائز ہے یہ فاونی خان میں لکھا ہے ۔ پس اگر کسی کے پاس دو سو درہم تھے اور اس کے بڑار کی زکوۃ دیدی اسکے بعد پچھاور مال مل گیایا نفع ہوا اور ہزار پورے ہوگئے اور جب سال تمام ہواتو اس کے پاس ہزار درہم تھے تو اول نو تو دیدی اسکے بعد پچھاور مال می زکوۃ اس کے خدمہ سے ساقط ہوگئی اور اگر اس سال میں پچھاور حاصل نہ ہوا اور سال کے تمام ہونے کے بعد اور مال ملا تو جواول دے چکا ہووہ اس کی ذکوۃ نہ ہوگی اور جواس کے مال کے ملنے کے وقت سے تمام ہواس کی ذکوۃ دینا واجب ہوگی ہے بحر الرائق میں لکھا ہے۔

פנת ליות

چرنے <sup>لے</sup> والے جانوروں کی زکو ۃ میں

اوراس میں پانچ فصلیں ہیں: دید وفعہ ہے

يهلى فصل

#### مقدمه میں

چرنے والے جانور تر ہوں یا مادہ یا دونوں ملے ہوہ ہوں سب پرز کو قا واجب ہواور چرنے والے جانوروں سے وہ اور پینے ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور چرنے والے جانوروں سے وہ اور لیعنی پہلے سے زکو قاداکردینا جائز ہے چنانچاس میں صدیث عباس بنص موجود ہے ہے چرنے والے یعنی جنگل میں مباح گھاس سے چرتے اور برصتے ہوں اور ہوتم کے جانوروں کانصاب علیحد و علیحد و ہے۔ ا

جانور مرادین جودود ھے کی غرض ہے یا بچے لینے کے لئے یا فریدہ کو کہیں قیمت ہوجائے کے لئے جنگلوں میں چرائے جائیں اگران کو لاد نے یا سواری کے لئے چرادیں یا دودھ کے لئے اورنسل بڑھانے کے لئے نہ چرایی تو ان پر ز کو قانیس بیر بچیط سرحی میں لکھا ہے۔ اس طرح اگر گوشت کی غرض ہے چرا ئیس تو ان پر بھی ز کو قانیس اورا گر تجارت کے واسطے چرادیں تو اس میں تجارت کے مال کی ز کو قاموں کے جانب ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے اورا گرسال میں پچھ دنوں چرایا اور پچھ دنوں اپنے پاس سے ہوگی چر نے والے جانوروں کے حساب ہے نہ ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے اورا گرسال میں پچھ دنوں چرایا اور پچھ دنوں اپنے پاس سے چراد محلایا تو نصف ہے زیادہ سال میں چرایا ہے تو چرنے والوں کا تھم میں نہ ہونگے ان پر ز کو قاد جب نہ ہوگی یہ میں اگر تھا ہے اورا گروہ جانور تھا ہو اور تجارت کے واسطے تقے اوران کو چھ مہینے یا زیادہ دنوں چرایا تو وہ چرنے والے کے تھم میں نہ ہونگے گئی اگر تجارت کی خدام تو اور کر جانور تھا تو تھا دی گئی ہوں تک میں تارہ کو تھا میں تھا ہوگا کہ کئی ہرس تک خدمت میں رکھ خوالے میں شامل کردے تو چرنے والے ہو جانور کے تو اور کے تعارت کے خلام کو اگر بیارادہ کیا کہ کئی ہرس تک خدمت میں رکھ کے والے میں شامل کردے تو تجارتی مال کر خدمت کے دوالے جانوروں کے مال سے نکال کر خدمت کے واسطے مقر رکر لے تو تو جارتی مال کرنے نے والے کو چھوڑ دیا تو جس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ اسے اس کا اعتبارہ کو گیا جو ان کے کھوڑ اسے اس کا اعتبارہ کو گیا جو ان کے واسطے مول لئے پھران کے چرنے کو چھوڑ دیا تو جس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ اسے اس کا اعتبارہ ہوگا یہ جو اسطے مول لئے پھران کے چرنے کو چھوڑ دیا تو جس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ اسے اس کا اعتبارہ ہوگا یہ جو کو خور اس کے دانے کو چھوڑ دیا تو جس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ اسے اس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ دیا تو جس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ اسے اس وقت سے انہیں چرنے کو چھوڑ اسے اس وقت سے انہیں کہوں کہ میں کھور

وومرى فصل

#### اونٹوں کی ز کو ۃ کے بیان میں

 پانچ اونٹنیاں ایس دے جن کوتیسر اسمال شروع ہوا ہوتو ہر جالیس ہے ایک تیسر ہے سال کی اونٹنی ہوگی یہ فقاو کی قاضی خان میں لکھا ہے ۔ پھرز کو قاک حساب ہمیشہ کے لئے از سرنواس طرح شروع ہوگا جس طرح ڈیڑھ سوکے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا یہی ند ہب ہے اور بختی اور عربی اونٹوں کا تھم برابر ہے ہیہ ہوا ہیں لکھا ہے۔ اور کم ہے کم عمر جس پرز کو قاواجب ہوجاتی ہے امام ابوطنیف آورا نام محد آئے کے موافق جے نوالے اونٹوں میں ہیہ ہے کہ دوسرا سال شروع ہوا ہو بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اور چھوٹا اور اندھا اون گنتی کے موافق جے نوالے اونٹوں میں بیہ ہے کہ دوسرا سال شروع ہوا ہو بیگو پالتی ہے اور جو کھانے کے واسطے تیار کی جائے اور حاملہ حساب میں آئے گا لیکن ز کو قامیں نہ لیا جائے گا اور اس اونٹنی کو جوا ہے بچکو پالتی ہے اور جو کھانے کے واسطے تیار کی جائے اور حاملہ اونٹنی کو اور زراونٹ کو اور پر نے والوں میں سے عمدہ اونٹوں کوز کو قامیں نہ لیس کے درمیانی کولیس کے بیم عیر سے مارتب کی دے اور اگر ایسا ہوکہ جس عمر قبلی مورج ہوگئی کہ صدفتہ لینے کے لئے مقرر ہے اس کو اختیار ہے کہ واجب ہوئیں مرتب کی اونٹنی واجب ہوئی کی طلب کرے یا قیمت مانگر اس لئے کہ وہ وہ ہوئی ہوئی وہ ایس کی تعلی جرئیں اور مرتب کی اونٹنی نہ کی جائے گاختی کہ اگر مالک نے مصدق و جانور کے درمیان روک ٹوک دور کر دی تو مصدق اس پر قابش شار دوسری صورت میں جرکیا جائے گاختی کہ اگر مالک نے مصدق و جانور کے درمیان روک ٹوک دور کر دی تو مصدق اس پر قابش شار مورک توک دور کر دی تو مصدق اس پر قابش شار مورک توک دور کر دی تو مصدق اس پر قابش شار مورک توک دور کر دی تو مصدق اس پر قابش شار مورک توک دور کر دی تو مصدق اس پر قابش شار

ئىسرى فصل

#### گائے بیل کی زکو ۃ کے بیان میں

گائے بیلوں تیں سے کم میں صدقہ نہیں ہاور جب تیں گائے بیل چرنے والے ہوں تو اس میں ایک گائے بیل دے جس کو دوسر اسمال شروع ہو یہ ہوا یہ میں لکھا ہے بھر اس سے زیادتی پر چالیس تک پہھنیں بیشر سے طحاوی میں لکھا ہے اور جب چالیس پوری ہو جا کیں تو ایک ایسا بیل یا گائے دے جس کو تیسر اسمال شروع ہواور جب چالیس سے زیادتی ہوتو اس زیادتی میں اس کے حساب سے امام ابوصنیفہ کے زدیک واجب ہوتا رہے گاسالی گائے یا بیل کا امام ابوصنیفہ کے زدیک واجب ہوتا رہے گاسا تھے ہو جا کیں آگرا کیک زیادہ ہوگا تو اس پر تیسر سے سال کی گائے یا بیل کا چالیہ اور ہر چالیہ سے اور جب ساٹھ ہو جا کیں گئے یا بیل کا اور جب ہوگا اصل کی رواجت بھی ہوا وہ میں کہ حساب کیا جائے گا کا کیںیا دوبیل دوسر سے برال کا واجب ہوگا تو سر گاٹو ستر گاٹو سیر کی واجب ہوگا اور ہر تیس میں ایک گائے یا بیل دوسر سے سال کا واجب ہوگا تو ستر میں ایک گائے یا بیل دوسر سے سال کا واجب ہوگا تو ستر میں ایک گائے یا بیل دوسر سے سال کا واجب ہوگا تو ستر میں لکھا ہے ۔ اور اس میں ہوں تو اس کو اوجب ہوگا ہو تھیں تین گائے یا بیل دوسر سے سال کے واجب ہوگا ہوتی ہیں تین گائے یا بیل دوسر سے سال کے واجب ہو بیل کے ہوتے ہوتو واس کے دوسر سے سال کے واجب ہو بیلی میں کھا ہے۔ اور اگر ایسا حساب ہو کہ تیسر سے سال کا اور دوسر سے سال کے گائے بیل دونوں سے حساب سے جھیرین میں کھا ہے۔ اور اگر ایسا حساب ہو کہ جو تو اس کو دونوں سے سینس وہ تھینے کا تھم مثل گائے و بیل کے بیاں کے اور دوسر سے سال کے گائے بیل سے مثال کی دونوں سے جھیرین میں کھا ہے اور میں دوسر سے سال کا نراور مور اور اور میں دوسر سے سال کی اور دوسر سے سال کی اور دوسر سے سال کی دو

افضل ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور گائے بیل میں ہے کم عمر جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے قول کے بموجب بیہ ہے کہ دوسراسال شروع ہوشرح طحاوی میں لکھاہے۔

جونها فصل

#### بھیٹر وبکری کی زکو ۃ میں

بھیڑیں اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو چالیس ہے کم میں زکو ۃ نہیں اور جب چالیس چرنے والی ہوں اور ایک سال گذرجائے توایک بکری واجب ہوگی ایک سوہیں تک یہی حکم ہےاور جب اس پرایک زیادہ ہوجائے تو دو بکریاں واجب ہیں دوسو تک یمی حکم ہےاور جب اس پرزیادتی ہوتو تین بکریاں واجب ہیں اور جب جارسو پوری ہوجا ئیں تو جار بکریاں واجب ہونگی اس کے بعد ہرسکڑہ میں ایک ایک بکری ہوگی مکتوب رسول الله منگاتی کی اور مکتوب ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ میں یہی بیان وارد ہےاور ای پر اجماع منعقد ہوا ہے اور بکریوں میں کم سے کم عمر جس پرز کو ہ واجب ہوتی ہے پوراایک سال ہے اور بیقول امام ابو حنیفیہ اورامام محری کا ہے بیہ شرح طحاوی میں لکھا ہےاور جو بکری اور ہرن ہے ملا کر پیدا ہوا اس میں ماں کا اعتبار ہے اگر ماں بکری ہوگی تو زکو ۃ واجب ہوگی اور نصاب کے پورا کرنے میں اس کا حساب ہوگا ورنہ کہ ہواوراس طرح جوجنگلی اور پالوگائے یا بیل کےملانے سے پیدا ہوااس کا بھی یہی حكم ب يمحيط سرحسي ميس لكهاب

بانجويه فصل

## ان جانوروں کے بیان میں جن میںز کو ۃ واجب نہیں

گھوڑوں پر زکو ۃ واجب نہیں اور بیقول صاحبین ؓ کا ہےاورفتو کٰ کے لئے یہی مختار ہے لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو واجب ہے بیکا فی میں نکھا ہے ہیں جب گھوڑ ہے تجارت کے لئے ہوں تو حکم ان کا تجارت کے مال کا ہے اگران کی قیمت بفتر رنصاب ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی خواہ وہ چرتے ہوں یا ان کو چارہ کھلا یا جاتا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے۔اور گدھےاور خچراور چیتے اور تعلیم یا فتہ کتوں پرز کو ۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہونگے بیسراجیہ میں لکھاہے اور بکری اوراونٹ اور گائے کے بچوں پرامام ابوحنیفہ یے نز دیک زکو ہ نہیں ہے اور آخر قول ان کا یہی ہے اوریہی قول امام محر کا ہے اور اگر ان میں ایک بھی پوری عمر کا ہوتو سب ان کے نصاب کے بورا ہونے میں اس کے تابع ہوجا کیں گے مگرز کو ۃ میں وہ نہ دیئے جا کیں گے یہ ہدایہ میں لکھا ہے ہیں اگرا نتالیس بجے اور ایک پوری بکری ہوتو ایک درمیانی بکری واجب ہوگی پس اگر وہی درمیانی بکری ہے یا اس ہے کم ہےتو لے جائے گی اور اگر سال کے بعدوہ ہلاک ہوجائے تو صاحبین ؓ کے نز دیک زکوۃ ساقط ہوجائے گی اور اس طرح اگرانچاس اونٹ کے بچے اور ایک درمیانی اونٹنی ہوتو زکو ۃ میں وہی انٹنی واجب ہوگی پھراگر آ دھے بچے ہلاک ہوجا ئیں تو آ دھی اونٹنی ساقط ہوجائے گی اور آ دھی باقی ر ہے گی بیکا فی میں لکھا ہے کئی بچہ کوز کو ۃ میں لینا جائز نہیں بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ جو جانو رکا م کرتے ہیں یاان پر بوجھ لا دا جاتا ہے یا جارہ کھلا یا جاتا ہےان پرز کو قانہیں بیہ ہدا یہ میں لکھا ہے۔

نبرراباب

## سونے اور جیا ندی اور اسباب کی زکو **ۃ میں** اسباب میں دونصلیں ہیں

يهلى فصل

سونے اور حیا ندی کی ز کو ۃ کے بیان میں

دو کے سودرہم پرپانچ درہم واجت ہوتے ہیں اور ہیں عمثقال سونے پر آ دھا مثقال واجب ہوتا ہے سکہ دار ہویا بے سکہ بنا ہوا ہوا ہو یا بے پناہ خواہ زیور ہومر دول یا عورتوں کا گداختہ ہو یا نا گداختہ بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ جیا ندی سونے کی زکوۃ میں معتبریہ ہے کہ جوز کو قامیں دیا جائے وہوزن میں قدروا جب کے برابر ہوا مام ابو حنیفہ "اورا مام ابو یوسف" کے نز دیک قیمت کا اعتبار نہیں ہیں اگر پانچ کھر ہے درہموں کے عوض پانچ کھوٹے درہم دیئے جن کی قیمت چار کھرے درہموں کے برابرتھی تو ان دونوں کے نز دیک جائز نہیں ہےا گرکسی کے پاس چاندی کی اہریق ہوجس کاوزن دوسودرہم کے برابرہواوراس کی بنوائی کی اجرت لگا کرتین سودرہم کی ہےتو اگراس کی زکوۃ میں جاندی دے تو اس کا جالیسواں حصہ دے اور اس کا جالیسواں حصہ ایسی یانچے درہم جاندی ہوگی جس کی قیمت ساڑھے سات درہم کے برابر ہواور اگرایسی پانچ درہم جاندی دے جس کی قیمت پانچ ہے درہم ہےتو جائز ہے اگرز کو ۃ میں دوسری جنس دے توبالا جماع قیمت کا عتبار ہوگا تیبیین میں لکھا ہے اور ز کو ۃ کے واجب ہونے میں بھی یہی اعتبار کیا جاتا ہے کہ جاندی سونے کا وزن بقدرنصاب کے ہویا بالا جماع قیمت کا اعتبار نہیں پس اگر کسی کے پاس جاندی کی ابریق ایسی ہوجس کا وزن ڈیڑھ سودر ہم اور قیمت دوسور در ہم تو اس میں زکو ۃ واجب نہیں بیلنی شرح کنز میں لکھا ہے اورینا بیج میں ہے کہا گر گنتی میں دوسور در ہم ہوں اوروز ن اوروزں میں کم ہوں تو ان میں زکو ۃ واجب نہیں اگر چہ کمی تھوڑی ہو یا تا تارخانیہ میں لکھا ہے۔سونے میں مثقالوں کی وزن کا اعتبار ہوگا اور درہموں میں وزن سبعہ کا اور وزن سبعہ اس کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بیں قراط ہوتے ہیں اور درہم کے چودہ قیراط ہوتے ہیں اور ایک قیراط پانچ جو بھر ہوتا ہے تيمبيين ميں لکھا ہے۔اگر در ہموں ميں ملاوث ہوتو اگر جاندي غالب ہوتو خالص در ہموں کا حکم ہوگا اگر ملو نی غالب ہوتو جا ندی کا حکم نہ ہوگا جیسے کھوٹے درہم ہوتے ہیں تو اگران کا رواج ہواور تجارت کی نیت کی ہوتو ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا اگر انکی قیمت کم مرتبہ کے در ہموں کی الیمی نصاب کو پہنچے جس میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی زکو ۃ واجب ہوگی اور کم مرتبہ کے درہم وہ ہوتے ہیں جن میں ملاوٹ ہواور جاندی غالب ہواوران کی قیمت ایسے نصاب کونہ پہنچے تو ان میں زکو ۃ واجب نہیں اورا گران کا رواج نہ ہواور تجارت کی نیت بھی نہ کی ہوتو ان میں زکو ہ نہیں لیکن اگروہ بہت ہوں اور ان میں جس قدر جاندی ہووہ دوسودر ہم بکی ہواور ملونی ہے جدا ہو سکتی ہوتو ز کو ۃ واجب ہوگی اورا گر جدا نہ ہوسکتی ہوتو ز کو ۃ نہیں یہ بہت ی کتابوں میں لکھا ہے۔ ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی حکم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا حکم ہےاورا گرملاوٹ جاندی یا سونے کے برابر ہوتو اس میں اختلاف ہے خانیہ اور خلاصہ میں بیاختیا کیا ہے کہ دوسودر ہم کی ساڑھے باون تولیہ جاندی ہوتی ہے اور اس زمانہ کے چلن میں جو چبرہ داررو پیہ ہیں وہ ساڑھے گیارہ ماشدا یک رتی کے ہوتے ہیں تو دوسو در ہم کے مقابلہ میں قریباً چون رو پیددوآ نہ آٹھ پائی ہوئے ال 💍 🔭 میں مثقال کے ساڑھے سات تولہ ہوتے ہیں ۱۲ احتیاطاً زکوۃ واجب ہوگی ہے بح الرائق میں لکھا ہے۔اوراگر چاندی یاسونا ملے ہوے ہوں تو اگرسونا بقد رنصاب ہے تو سونے کی زکوۃ واجب ہوگی ہے تھم اس وقت جب چاندی غالب ہواوراگر چاندی تھوڑی واجب ہوگی ہے تھم اس وقت جب چاندی غالب ہواوراگر چاندی تھوڑی ہوتو کل سونے کے تعلم میں ہوگا اس لئے کہ اس کی قیمت اعلیٰ ہے ہے بیمین میں لکھا ہے بیمے اگر تجارت کے لئے نہ ہوں تو ان میں زکوۃ نہیں اوراگر تجارت کے لئے ہوں تو جب دوسو در ہم ہو تگے تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی ہے بیمے میں لکھا ہے۔ چاندی دوسو در ہم اور سونے میں بیمی مثقال سے زیادہ پر امام ابو حنیفہ سے تو ل کے بموجب اس وقت تک زکوۃ نہیں جب تک چاندی کی زیادتی چالیس در ہم اور سونے کی زیادتی جانہ در ہم ہوگا

مال تجارت کی ز کو ۃ کے بیان میں

تجارتی مال کی قتم کا ہو جب اس کی قیمت چاندی سونے کے نصاب کے برابرہوگی تو اس میں زکو ہ واجب ہوگی یہ ہدا یہ میں کھا ہے۔ اور چاندی یا سونے کے سکون کے حساب سے لگایا جائے ہی بیین میں لکھا ہے۔ اگر ابتدائے سال میں اس کی قیمت ایسے دوسو در ہموں کے برابر ہوجن میں چاندی غالب ہوتو زکو ہ کا نصاب کی قیمت کا حساب سال کے گذر نے کے بعد لگایا جائے گا یہ مضمرات میں لکھا ہے تجارتی مال میں اختیار بھی کہ چاہے قیمت اس کی در ہموں سے لگا دے چاہد یناروں سے لگا دے لیکن اگر ان مصفرات میں لکھا ہے تجارتی مال میں اختیار بھی کہ چاہے قیمت اس کی در ہموں سے لگا دے چاہد یناروں سے لگا دے لیکن اگر ان میں کھا ہوری نہ ہوتی ہوتو خرور ہے کہ اس سے حساب کیا جائے گا جس سے نصاب پوری ہوتی ہو یہ ہوارا اُق میں لکھا ہے اگر کی کے پاس دوسوقفیر گیہوں تجارت کے واسطے ہیں جن کی قیمت دوسودر ہم ہم پھر سال تمام ہواور قیمت ان کی زیادہ ہوگئی تو اگر ذکو ہ میں گیہوں دینا منظور ہوتو پانچ قفیر دے اور اگر قیمت دی جائے یا اس کی قیمت دی جائے اور اس واسطے صدقہ واجب ہوئے کہ واجب ہے کہ یا اصل شے زکو ہ میں دی جائے یا اس کی قیمت دی جائے اور اس واسطے صدقہ وصول کرنے والے پر اس کے قبول کرنے میں جرکیا جائے گا اور صاحبین کا فد ہب یہ ہے کہ جس روز زکو ہا اکر تا ہوا اس روز کی قیمت کی زیادتی ان کی ایا ہوا کہ بی تا ہوا ور اگر قیمت کی زیادتی ان کی اس کی ایا تہار ہے اور در ہمول کرنے والے پر اس کے قبول کرنے میں خرکیا جائے گا اور صاحبین کا فد ہب یہ ہوتا ہوا ور اگر قیمت کی زیادتی ان کی اعتبار ہے اور دیا تی تھی ہوتا ہوا ور اگر قیمت کی زیادتی ان کی کا صاب بیا نہ یا وزن یا گئتی ہے ہوتا ہوا ور اگر قیمت کی زیادتی ان کی

ذات میں ہوگئی مثلاً رطوبت خشک ہوگئی تو بالا جماع قیمت کا اعتباراس زمانہ سے کیا جائے گا جب زکو ۃ واجب ہوئی اس لئے کہ سال کے بعد جوزیادتی ہواس کے ملانے کا حکم نہیں ہےاوراگر ذات میں نقصان ہوگیا مثلاً بھیگ گیا تو زکو ۃ اداکرتے وقت جو قیمت ہی اس کا عتبار ہوگا میکا فی میں لکھا ہے اور اسباب کا مالک قیمت ایسے شہر کے نرخ کے بموجب کرلے جہاں وہ مال موجود ہواگر غلام تجارت کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا اور سال گذرا تو ااب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے بموجب ہوگا اورا گرجنگل میں ہوتو اس شہر کی قیمت کا حساب اس کی قیمت کا حساب کی تیمت کا حساب لگایا جائے جو و ہاں سے سب سے سے زیادہ قریب ہے میر فتح القدیر سے قبل کیا ہے۔

اگر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کوبعض ہے ملائیں گے یا قوت ہیں اورمو تیوں میں اور جواہرات میں زکو ۃ نہیں ہےاگر چہاس کا زیور بناہواہولیکن وہ تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں بھی زکو ۃ واجب ہوگی پیرجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اگر کا ہے کی دیگچیاں خریدوں اوران کوکرایہ پر چلاتا ہے تو ان پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی جس طرح کرایے لیے چلانے کے گھروں میں زکو ۃ واجب نہیں ہوتی اورا گرکسی کی زمین میں ہے گہیوں حاصل ہوں جن کی قیمت بقدرنصاب ہواوراس نے بینیت کی کہان کورو کے یا یجے پھرا یک سال تک رو کے تو ان پر زکو ۃ واجب نہ ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر جانوروں کا سودا گر جانوروں کی خرید وفروخت کرتا ہےاوراس نے ان کے گلے میں ڈالنے کے گھونگرویا باگ ڈوریں اور منہ پر ڈالنے کے برقعے خریدے پس اگریہ چیزیں ان جانوروں کے ساتھ بیچنے کی ہیں تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی اگر جانوروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تو ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر عطار میں شخصے خریدے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے غلہ بھرنے کی گونیں اس واسطے خریدیں کہ انہیں کرایہ پر چلائے تو ان پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی اس لے کہ وہ بیچنے کے لئے نہیں خریدی ہیں بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے نان<sup>ک</sup> پراگر لکڑی یا نمک روٹی پکانے کے واسطے خریدے تو اس میں زکو ہنہیں ہے اور اگر روٹیوں پر لگانے کے واسطے تل خریدے تو ان پرز کو ہ واجب ہوگی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے مضارب نے اگر غلام خریدااور اس کے لئے کپڑے یا بوجھا ٹھانے کا پلیہ خرید کیا تو سال کی زکو ۃ دے گالیکن اگرسال کا ما لک خرید کرتا تو کیڑے اور پلہ کی زکو ۃ نہ دیتا اس لئے کہ اس کو یہی اختیار یہ ہے کہ تجارت کے سواور کا م کے لئے خریدے بیکا فی میں لکھا ہے۔اگر مضارب نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے اناج خرید کیا اور اس پر سال گذر گیا تو زکو ۃ واجب ہوگی اور اگر مالک نے تنجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے خریدا تو زکو ۃ واجب نہ ہوگی پیمچیط سزحسی میں لکھا ہے جس مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اگرز کوۃ اس کی اورجنس کی ہے دے تابالا جماع بیتھم ہے کہ قدرووا جب کی قیمت لگائے اور اگر کئی کی جنس سے زکوۃ اس کی اورجنس ہے دے تو بالا جماع پیچم ہے کہ قند رواجب ہوگی اور اگر اس کی جنس سے زکوۃ دےاوروہ ان چیزوں میں ہے ہوجس میں ربوا جاری ہیں تو بھی یہی حکم ہے لیکن اگر وہ جنس ایسی ہوجس میں ربوا جاری ہوتا ہے تو امام ابوحنیفہ ّ اورامام ابو یوسٹ کا پیقول ہے کہ مقدار کا اعتبار ہوگا ہمت کا نہ ہوگا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

متفرق مسائل

اگر کسی کوز کو ق کے اداکر نے میں شک ہواور یہ معلوم نہ ہو کہ زکو ق دی ہے یانہیں تو احتیاطاً دوبارہ زکو ق دے یہ محیط اور سراجیہ اور بحرالرائق میں واقعات سے نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد یک زکو ق نصاب میں ہوتی ہے اور اس نراجیہ اور تی میں نہیں ہوتی جومعاف ہو تی ہواگر وہ زیادتی جومعاف ہے ہلاک ہوجائے اور نصاب باقی رہے تو کل کی زکو ق واجب رہے گی زیادتی میں نہیں ہوتی جومعاف ہے ہلاک ہوجائے اور نصاب باقی رہے تو کل کی زکو ق واجب رہے گی اس کے تولد کرایہ پر چلانے آلے لیمن نام اور فروخت کرتا ہے تولد کرایہ پر چلانے آلے لیمن نام بائی جومعروف ہیں تا

اں واسطے کہوہ معلقٰ نصاب کی تابع تھی اوراس واسطے امام ابوحنیفہ ؓنے کہا ہے کہا گر پچھ مال ہلاک ہوتو وہ ہلا کی اس زیادتی میں مجھی جائے گی جومعاف تھی اس کے بعدا خیر کی نصاب میں پھراس کے بعد کی نصاب میں اوراس طرح آخر تک حساب ہوگا اورا گرز کؤ ۃ کے واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہوگیا تو زکوۃ ساقط ہوجائے گی اورتھوڑ اسامال ہلاک ہوگیا تو اس قدر کی زکوۃ ساقط ہوگی یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر نصاب کوخود ہلاک کر دیا تو زکو ۃ ساقط نہ ہوگی بیسراجیہ لکھا ہے اور تجارت کے ایک مال کو دوسرے مال ہے بدلنا ہلاک کرنانہیں ہے بیتکم بلاخلاف ہےخواہ اس جنس کے مال ہے بدلے یا دوسری جنس کے مال ہے بدلے لیکن اگر اس بدلنے میں اس قدر مال چھوڑ دیا کہ جس قدر میں لوگ دھو کانہیں کھا جاتے کے ہیں تو جس قدر چھوڑ اہے اس کی زکو ۃ کا ضامن ہوگا سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کا قرض دینا ہلاک کرنانہیں ہے اگر چہ قرضدار کے پاس مال ڈوب جائے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر چرنے والے جانور کو کھانا یانی نہ دیا اور اگر وہ ہلاک ہوگیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ہلاک کرتا ہے زکو ۃ کا ضامن ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضامن نہ ہوگا اوراس سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کواپنے ملک ہے بغیرعوض نکال دے بیہ شلاً ہبہ کر دیایا ایسے عوض میں نکال ِ دیا ہ جو مال نہیں ہے مثلاً مہر میں دیدیا اور ایسے عوض میں دیا جوز کو ق کا مال نہیں ہے جیسے خدمت کے غلام تو وہ ہلاک کرنے والے کے حکم میں ہاور قدرز کو ہ کا ضامن ہوگا خواہ عوض اس کے ہاتھ میں باقی رہے یا ندر ہے اور اگر ہبد میں قاضی کے حکم ہے رجوع ہو گیا اور اس پر قبضہ کرلیا تو ضانت جاتی رہے گی اوراضح قول کے بمو جب یہی تھم صورت میں ہے جب رجوع بغیر تھم قاضی کے ہویہ زاہدی میں لکھا ہے ۔قوم بنی تغلب کے چرنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دو چندز کو ۃ لی جائے گی اوران کے فقیروں اور غلاموں کے چرنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں ہے دو چندز کو ۃ لی جائے گی اورائے فقیروں اورغلاموں ہے نہ لی جائے گی مگر جزیدلیا جائے گا پیمحیط سرحسی میں لکھا ہے بنی تغلب کےلڑ کوں پر چرنے والوں کی زکو ہ نہیں ہےاوران کی عورتوں براس قدرز کو ہے جس فندرمردوں پر ہے ہیے ہدایہ میں لکھا ہے۔ کتاب مذکور میں ہے کہ جو چیزیں مجتمع ہوتی ہوں اوران کے زکو ہ میں جدا جدا نہ کریں اور جوجدا جدا ہوں ان کوجمع نہ کریں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی کے پاس اتنی بکریاں ہوں تو ان میں ا یک بکری واجب ہو گی اور ان کوجدا جدا کر کے یوں حساب نہ کریں گے کہ اگر وہ دو آ دمیوں کے پاس ہوتو بکریاں واجب ہوتیں اور اگر دوشخصوں کے پاس ای بکریاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہونگی اوران کوجمع کرکے یوں حساب نہ کریں گے کہ اگر ایک شخص کے پاس ہوتیں تو تو ایک بکری واجب ہوتی پیمحیط سرحسی میں ہے۔اگر جانوروں میں دوشخص شریک ہوں تو ان سےزکو ۃ اس طرح لی جائے گی جیے شریک نہ ہونے کی صورت میں لے جاتی ہیں اگر ان میں ہے ہرایک حصہ کا بقد رنصاب ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی ورینہ واجب نہ ہوگی خواہ شرکت ان دونوں کی اس طرح ہو کہ ہرا یک شخص دوسرے کا وکیل ہوگفیل نہ ہویا اس طرح کہ ہرایک دوسرے کا وکیل بھی ہو اور کفیل بھی ہواس طرح کی شرکت ہو کہ دونوں کووہ مال ارث میں ملاہے یا اور کسی طرح وہ دونوں اس کے ما لک ہو گئے ہیں خواہ وہ سب ایک چرا گاہ میں ہوں یا مختلف چرا گاہوں میں ہوں اس اگران میں سے ایک کا حصہ بفتر رنصاب کے ہواور دوسرے کا حصہ بفتر ر نصاب نہ ہوتو اس مخص پرز کو ۃ واجب ہوگی جس کا حصہ بفتر رنصاب ہے دوسرے پر واجب نہ ہوگی اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک ایسا ہے جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہےاور دوسراییا ہے جس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوسکتی تو جس مخص پرز کو ۃ واجب ہوسکتی ہو جب اس کا حصہ بفذرنصاب ہوجائے گا تو ای پرز کو ۃ واجب ہوگی۔اگر کسی شخص کے ساتھ اتنی بکریاں میں ای آ دمی اس طرح شریک ہیں کہ ہر بکری آ دھی اس کی ہےاورآ دھی کسی اور شخص کی اور اسطرح اس کی کل جالیس بکریاں ہو گئیں تو امام ابوحنیفہ اور امام محد ہے پس اگراس قدر چھوڑا کہ جس قدر میں لوگ دھو کا کھا جاتے ہیں تو ضامن نہ ہوگا ۲ا

www.ahlehaq.org

كاب الزكوة

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈

دوسرے سال میں آٹھ سو درہم کی مگر اس میں ہے پہلے سال کی زکو ۃ کم ہوجائے گی پھر ہرسال میں ایک سو درہم اور جس قدرز کو ۃ پچھلے سالوں کی ہے وہ کم ہوتی رہے گی متاجر پہلے اور دوسرے سال میں پچھز کو ۃ نہ ہوگی اس لئے کہ پہلے سال میں اس کی نصاب میں کمی تھی اور دوسرے سال میں بھی نصاب پوری نہ ہوئی تھی تیسرے سال میں تین سو درہم کی زکو ۃ وے گا پھر ہر سال میں سو درہم بڑھتے جائیں گے مگر پچھلے سالوں کی زکو ۃ اس کے ذمہ ہے اٹھ جائے گی اگر کسی شخص نے اپنے گھر کو تجارت کی باندی کے عوض کرایہ کو دیا اور باندی کی قیمت ہزار درہم تھی اورمسئلہ کی سب صورتیں وہی واقع ہوئیں جو پہلے مذکور ہوچکیں تو اس مکان کے مالک پرز کو ۃ نہ ہوگی اس لئے کہ باندی میں مستاجر کاحق قائم ہو گیا اور دوسرے کاحق قائم ہوجانا ہے بمنز لہ مال کے ہلاک ہوجائے کے ہے اور مستاجر یراس طرح ز کو ۃ واجب ہوگی جیسے کہ اول مذکور ہو چکا اور اگر اجرت میں کوئی کیلی یا وزنی غیرمعین چیزتشہری تھی اور اس کی قیمت میں کوئی دوسری چیز دی گئی تو وہ درہموں کے علم میں ہے اور اگر وہی چیز دیدی گئی تو باندی کے علم میں ہے اور اگر متاجر کے قبضہ میں دیدیا اوراجرت پر قبضہ نہ کیا تو تھم بدل جائے گا اور متاجر کا تھم وہ ہوگا جو گھر کے مالک کا تھا اور گھر کے مالک کا تھم وہ ہوگا جومتا جر کا تھا ہیہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ کسی مخص نے دوسو درہم کا قیمتی تجارت کا غلام دوسو درہم کوخر بدااور قیمت دیدی اور غلام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ سال گذر گیااور غلام بائع کے پاس مر گیا تو بائع کو دوسو درہم کی زکوۃ دینا پڑ گی اوراس قدرز کوۃ مشتری پرواجب ہوگی اورا گرغلام سو درہم کی مالیت تھا تو بائع پر دوسو درہم کی ز کو ۃ واجب ہوگی اورمشتری پرز کو ۃ بنہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ خدمت کا غلام ہزار درہم کو بیچا اور اس کی قیمت پر ایک سال گذر گیا پھر کسی عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم یا آپس کی رضامندی سے غلام پھر گیا تو قیمت کی زکو ۃ دےگا۔اوراگرغلام تجارت کے مال کے عوض میں بیچا تھا اور ایک سال کے گذر نے کے بعد عیب کی وجہ ہے بحکم قاضی پھر گیا تو با کع اس مال کی اورغلام کی ز کو ۃ نہ دے گا اورمشتری بھی مال کی ز کو ۃ نہ دے گا اور اگر بغیر حکم قاضی کے پھرا ہے توبائع مال کی زکوۃ دےگا اس لئے کہ اب وہ نئ بیج ہوئی اور اگر اس غلام سے خدمت لینے کے نیت کر لی تو مال کی زکوۃ کا ضامن ہوگا اس لے کہاس نے اس کو ہلاک کیا بیرکا فی میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص نے مال کی زکوۃ نہ دی یہاں تک کہ بیار ہو گیا تو وارثوں ہے پوشیدہ زکو ۃ وے اور اگراس کے پاس کچھ مال نہیں ہے اور زکو ۃ دینے کے لئے قرض لینے کا ارادہ کرے تو اگر غالب مگمان میہ ہے کہ اگر وہ قرض لے کرز کو قادا کر بگااور پھراس قرض کے ادا کرنے میں کوشش کر بگا تو ادا کر سکے گا تو افضل بیہ ہے کہ قرض لے لے پھرا گرز قرض لے کرز کو ۃ اوا کی اور قرض اوا کرنے پر قاور نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو امید ہے کہ اللہ آخرت میں اس کا قرض اوا کر یگا اور اگر اس کا غالب گمان بیہوکہاں قرض کوادانہ کرنکے گاتو افضل ہیہے کہ قرض نہ لےاس کئے کہصاحب قرض کی خصومت اور زیادہ پخت ہوگی بیہ محیط سرحسی میں لکھا ہے کسی مخص نے ایک عورت سے ہزار درہم مہریر نکاح کیااوروہ اس کوادا کر دیئے اور یہ بات اس کومعلوم نتھی کہوہ باندی ہے اور اس طرح ایک سال گذر گیا پھر معلوم ہوا کہ وہ باندی تھی اور بے اجازت مالک کے اس نے نکاح کرلیا تھا اور اس نے ہزار درہم شوہر کوواپس کردیے توامام ابو یوسف ؓ سے بیروایت ہے کہ ان دونوں میں ہے کی پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔اس طرح اگر كى شخص نے دوسرے كى ۋاڑھى مونڈ ۋالى اور قاضى نے اس پرديت كاحكم كيا اورديت اس نے اداكى اورايك سال گذر گيا پھراس كى ڈ اڑھی جمی اور دیت واپس ہوگئی تو ان دونوں میں ہے کسی پر ز کو ۃ واجب نہ ہوگی ۔اگر کسی شخص نے بیاقر ارکیا کہ دوسرے شخص کے ۔ ہزار درہم میرےاو پر قرض ہیں اور وہ ہزار درہم دیدے پھرایک سال گذرنے کے بعدانِ دونوں میں یوں قراریا گیا کہوہ قرض واقعی نہ تھا تو ان دونوں میں ہے کسی پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی ۔اگر کسی نے ہزار درہم دوسر ہے مخص کو ہبہ کئے اور اس کوادا کردیے پھر سال گذرنے کے بعد قاضی کے علم سے یا بغیر حکم قاضی کے اس ہبدمیں رجوع کیا اور ہزار درہم پھیر لئے تو ان دونوں میں ہے کسی پرز کو ۃ

واجب نہیں ہوگی بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ۔ کسی شخص پر دوسو درہم کی زگو ۃ واجب تھی اور اس نے اپنے مال میں ہےز کو ۃ کے پانچ درہم جدا کر لئے پھراس کے پاس ہےوہ پانچ درہم ضائع ہو گئے تو اس کے ذمہ ہے زکو ۃ ساقط نہ ہوگی اوا گر مال کے مالک نے پانچ درہم زکو ۃ کے جدا کئے تھے پھروہ مرگیا تو وہ پانچ درہم اس ہے میراث میں رہیں گے بیتا تارخانیہ میں ظہیریہ نے قتل کیا ہے اگر کسی عورت سے حیالیس چرنے والی بکریوں کے مہر پر نکاح کیا اور اس عورت نے ان بگریوں پر قبضہ کرلیا اور ایک سال گذر گیا پھر دخول سے پہلے طلاق دیدی تو جونصف اس کے پاس رہ جائیں گی ان کی زکو ۃ دینا پڑے گی بیفتاوی قاضی خان کی فصل مال وتجارت میں لکھا ہے اگر کسی شخص پرز کو ۃ وا جب ہواور و ہادانہ کرتا ہوتو فقیر کو پیھلال نہیں ہے کہ بغیراس کے خبر کئے ہوئے اس کے مال ہے لے لےاوراگراس طرح فقیرنے لےلیااورتواگروہ مال قائم ہےتو ما لک کو پھیر لینے کا اختیار ہےاوراگر ہلاک ہوگیا تو فقیرضامن ہوگا یہ تا تارخانیہ میں لکھا ہے ۔سلطان اگرخراج یا بچھ مال بطور مصادرہ کے لےاور صاحب مال اس کے دینے میں زکوۃ کے ادا کرنے کی نیت کر لے تو اس کے ادا ہونے میں اختلاف ہے تھے ہیہے کہ زکو ۃ ساقط ہوجائے گی امام سزھسی نے کہا ہے بیمضمرات میں لکھا ہے کہ کسی چیز کے عوض جو چیز لی جائے اس کا وہی حکم ہوگا جواصل چیز کا تھا مثلاً ایک غلام کوایک غلام سے بدلا اور ان دونوں نے کچھنیت نہ کی پس اگراصل دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی ہر شخص کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہو نگے اور اگر ایک کا غلام تجارت کے واسطے تھا اور ایک غلام خدمت کے واسطے تھا تو تجارت کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا اور اگر نصف سال گذرنے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدلا کیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تھے اور ان میں سے ایک کی ملک ہزار در ہم تھی اور دوسرے کی دوسو در ہم اور ان دونوں کا سال تمام ہو گیا پھر کم قیمت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس سے اس کی قیمت سو در ہم اور کم ہوگئی تو دونوں شخصوں میں ہے کسی پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دونوں جانبوں میں نصاب پوری نہیں ہے اور جب خرید نے کے بعد سال تمام ہوگا تو زیادہ قیمت کے غلام کا مالک زکو ۃ دےگا اس لئے کہ ہزار درہم کی قیمت کا مال اس کے قبضہ میں سال بھرر ہااور دوسرا شخص زکو قاند ہے گااس لئے کہاس کے پاس نصاب نہیں ہے اورا گرعیب والا غلام بغیر حکم قاضی کے ردہو گیا تو رد کرنے والاز کو ۃ نہ دےگا اگر چیخر پیرنے کے بعد ایک سال گذر گیا ہواور جس کے پاس رد کیا ہواوہ ہزار درہم کی زکو ۃ دےگا اس لئے کہ اب نئی بیج ہ پس اس نے اپنے مال کو ہلاک کیااوراگر قاضی کی قضا ہے رد ہواتو جس کور د کیا ہے اس کی زکو ۃ دے گا اوراگر زیادہ قیمت کے غلام میں عیب ظاہر ہوجس ہے اس کی قیمت خرید نے کے وقت ہے آ دھا سال گذرنے کے بعد بقدر دوسور درہم کے کم ہوجائے اور دوسرے میں کچھ عیب نہ ہو پھر قاضی کے حکم ہے یا آپس کی رضامندی ہے وہ رد کیا جائے تو رد کرنے والا جس کور د کرتا ہے اس کی زکوۃ دےگا اور جس کے پاس ردکرتا ہے وہ جس کولیتا ہے اس کی زکوۃ دےگا پیما فی میں لکھا ہے۔

دو شخصوں نے اپنے مال کی زکو ہ کئی تیسر سے شخص کو اس واسطے دی کہ اس کی طرف ہے ادا کر دے اور اس نے ان دونوں کے مال کوملا دیا پھر فقیروں پرصدقہ کر دیا تو وکیل ان زکو ہ کے دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور وہ صدقہ اس وکیل کی طرف ہے ادا ہوگا یہ فاضی خان میں لکھا ہے اور اگر مالک نے زکو ہ کا مال اپنے ہاتھ پررکھا اور فقیروں نے اس کولوٹ لیا تو زکو ہ ادا ہوگئی اور اگر نکو ہ کا مال اپنے ہاتھ کے مال کو پہچا نتا ہے اور اگر زکو ہ کا مال کا ساس مال کو پہچا نتا ہے اور اگر زکو ہ ادا ہوگئی ہوگیا تو اگر مالک اس مال کو پہچا نتا ہے اور مال قائم ہو تو زکو ہ ادا ہوگئی پی خلاصہ میں لکھا ہے۔

كتاب الزكوة

جونها بار

ئرنا أمام کی رائے رہے تو اس نے پیجاصرف کیا ۱۲ منہ

اُس شخص کے بیان میں جوعا شریعنی وہمکی وصول کرنے والے پر گذرے حاشروہ شخص ہے کہامام نے اس کوصد قات کے وصول کرنے کے لئے راستہ پرمقرر کیا ہوااووہ اس کے عوض میں تاجروں کو چوروں ہے امن دیتا ہو عاشر جس طرح ان مالوں کا صدقہ لے گا جوتا جرکے پاس چھے ہوئے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے۔ جو تحف عاشر مقرر ہوااس میں شرط میہ ہے کہوہ آزاد ہواور مسلمان ہواور ہاشی نہ ہویہ بحرالرائق میں غایۃ نے تقل کیا ہے جب عاشر کے یاس کوئی مسلمان تجارت کا مال لے کرگذر ہے تو اس ہے زکو ۃ کی شرطوں کے ساتھ جالیسواں حصہ لے یعنی نصاب پوری ہواور سال گذر گیا ہو اوراس کوز کو قائے مصرف میں صرف کرے اور اگر ذمی اس کے پاس ہے گذرے تو اس سے جالیسواں حصہ لے اور اس کوجز بیاور خراج کا مال مجھےاور ذمی ہے اس کے ذات کا جزیداس سال ساقط نہ ہوگا اور ذمی ہے ایک سال میں ایک بارے زیادہ نہ لے بینراج الوہاج میں لکھاہے۔اور جو مخص عاشر کے پاس گذرااوراس کے پاس مال دوسودر ہم ہے کم کا تھا تو اس سے پچھے نہ لے گاخواہ مسلمان ہو یا ذمی ہو یاحر بی ہوخواہ بیمعلوم ہو کہاس کے گھر اور بھی مال ہے خواہ نہ معلوم ہو بیم پیط سزحسی میں لکھا ہے۔اگر عاشر کے پاس مال لے کرگذرااور یوں کہا کہاں پرسال نہیں گذرا ہےاوراس کے پاس اس جنس کا اور مال ایسانہ تھا جس پرسال گذراہو یا یوں کہا کہ مجھ پر قرض کا بندوں <sup>ا</sup> کی طرف سے مطالبہ ہے یا اس نے یوں کہا کہ میں نے سفر کو نکلنے سے پہلے صدیقہ فقیروں دیدیایا اس نے یوں کہا کہ میں نے دوسرے عاشر کودیدیااور قتم کھائی تو اگر اس سال میں دوسراعاشر ہے تو تصدیق کی جائے گی جامع صغیر میں پیشر طنہیں کی کہوہ دوسرے کی سند دکھائے یہی اصح ہے ہیں اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہ تھا تو اس کی تقیدیتی نہ کی جائے گی اور یہی تھم ہےاس صورت میں اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے سفر کے نگلنے بعد فقیروں کو دیدیا بیکا فی میں لکھا ہےا گر عاشر کے نام کے خلاف سند دکھیا کی تو ظاہر روایت کے بمو جب اس کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا اس لئے کہ سند شرط نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے اگر اس نے قتم کھائی کہ دوسرے عاشر کو دیدیا ہے اور چندسال کے بعداس کا کذب ظاہر ہوا تو اس سے لیا جائے گا بیتا تار خانیہ میں جامع الجوامع سے قل کیا ہے جس قول میں مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے اس میں ذمی کی بھی تصدیق کی جاتی ہے یہ کنز میں لکھا ہے لیکن کہیں اس کے خلاف بھی ہوتا ہے اس لئے کہذی دے جو پچھ لیا جاتا ہے وہ جزیہ ہے اور جزیہ کے دینے میں اگروہ یوں کہے کہ میں نے فقیروں کو دیدیا تو اس کی تقىدىتى نەكى جائے گی اس لئے كەذ مەفقىرول میں اس كاصرف كرنا جائز نہیں اورمسلمانوں كى مصلحتوں میں جواس كا موقع ہے اس كو صرف کرنے کا اختیار نہیں اور چرنے والے جانوروں کےصدقہ میں اگریوں کہا کہ میں نے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے تو تصدیق نہ کی جائے بلکہ وہ دو بارہ کی لیا جائے گااگر چہ پہلے اس کا ادا کرنا امام کوبھی معلوم ہوا ورز کو ۃ وہی ہوگی جود وسری بار دیا اور اول صدقہ نفل ہو جائے گا یہی سیجے ہے تیبین میں لکھا ہے اور جامع ابوالیسیر میں ریکھا ہے کہا گرائے دینے کوامام نے جائز رکھا تو مضا کقہ نہیں اس لئے کہ اگرامام اول سے بیاجازت دیدیے کہ فقیروں کواپنے آپ صدقہ دیدیا کروتو جائز ہوتا ہے اس طرح اگر دینے کے بعد اس نے اجازت دی تو جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر چرنے والے جانوریا نفتر مال کیکر عاشر کے باس گذرااور یوں کہا کہ یہ میرے نہیں ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے گی میسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کچھ مال لے کر عاشر کے پاس گذرااور یوں کہا کہ یہ مال تجارت کا نہیں ہے تو اس کا قول مانا جائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گر دوسو درہم شراکت کے لیگر گذرا تو عشر نہ لیا جائے گا اور اس طرح اگرمضار بت کا مال لے کرگذراتو بھی نہلیا جائے گالیکن اگر اس مال میں اتنافائدہ ہو کہ اس کا حصہ بقدرنصاب ہوجائے تو اس سے لیا بندول کی طرف ہے اس واسطے کہا کہاںند تعالی کاحق مانند کنارہ وغیرہ کے ہوتو ما نعنبیں ہے امند 👚 🕛 دوبارہ اس واسطے لیا جائے کہ اس کا صرف

جائے گااس لئے کہوہ اس کا مالک ہے میہ ہدا ہیمیں لکھا ہے اور اس طرح اگر ایساغلام کہ اس کو تجارت کی اجازت ہے کچھ مال کیکر عاشر کے پاس گذراتو اگروہ مال ما لک کا ہےتوعشر نہ لیا جائے گااورا گراس کی کمائی ہےتو بھی یہی حکم ہےاور یہی صحیح ہےاورا گراس کا ما لک اس کے ساتھ ہے توعشر لے لیں گے لیکن اگر غلام پر اس قد قرض ہوا کہ اس کے مال پرمحیط ہے تو نہ لیں گے بیکا فی میں لکھا ہے اگر ذمی خمراور خزیر لے کرعاشر کے پاس گذرےاوروہ مال تجارت کا ہواور دونوں کی قیمت دوسو درہم یااس سے زیادہ ہوتو خمر کی قیمت کاعشر لیں گےاورظا ہرروایت کے بموجب خزیز کاعشر نہ لیں گے بیقول ہےامام ابوحنیفہ "اورامام محمد" کا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر مردار کے چیزے عاشر کے پاس لے کر گذر ہے تو امام محد نے کچھاس کا ذکر نہیں کیا فقہانے کہا ہے کہ عاشر کو جا ہے کہ اس میں ہے عشر لے میرمحیط میں لکھا ہے حربی ہے بھی دسوال حصہ لے لیکن اگروہ ہمارے تاجروں ہے اس سے زیادہ یا کم لیتے ہوں تو ان سے بھی اس قدر لے اور اگروہ ہم سے کچھ نہ لیتے ہوں تو ہم بھی اس کے عوض میں ان سے کچھ نہ لیس گے اور اگروہ مسلمانوں کا سارا مال لیتے ہوں تو ان کا بھی سارامال لے لےلیکن اس قدر چھوڑ دے کہ وہ اپنے ملک میں پہنچ جائے حربیوں کے مکا تب ہے اورلڑ کوں ہے کچھانہ لے کیکن اگروہ ہمارے لڑکوں اور مکا تبوں سے لیتے ہوں تو ان ہے بھی لے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے حربی کے کسی قول کی تصدیق نہ کی جائے گی کیکن اگروہ باندیوں کواپنی ام ولداور غلاموں کواپنی اولا دبتادے تو اس کی تصدیق کریں گے اس لئے کہ نب ام ولد ہونے میں اس کا اقر ارسیجے ہےتو اس صورت میں وہ باندی اور غلام مال نہ دیں گے اگر اس نے ان کومد ہر بتایا تو تصدیق نہ کریں گے اس لئے کہ جربی کامد برکرنا سیجے نہیں ہوتا اگر جربی بچاس درہم کیکر گذر ہے تو اس سے بچھنہ لیں گے لیکن اگروہ ہمارے تا جروں اس قدر میں لیتے ہوں تو ہم بھی لیں گے پھرعشر میں اگریہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ ہم ہے لیتے ہیں یانہیں لیتے یالینا معلوم ہو مگر بینہ معلوم ہو کہ کس قدر لیتے ہیں تو ہم ان سے عشر کیں گے میسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر حربی عاشر کے پاس گذر ہےاور وہ اس سے عشر لے پھر دو ہارہ گذر ہے تو اس سال میں دوبارہ عشر نہ لےاوراگراس سے عشر لےلیا اوراس کے بعدوہ دارالحرب میں چلا گیا اور ای روز وہاں ہے بھر چل دیا تو اس سے عشر کیس گے بیہ ہدا ہیمیں لکھا ہے۔اگر حربی عاشر کے پاس گذرے اور عاشر کواس کی خبر نہ ہویہاں تک کہ وہ نکل جائے اور دارالحرب میں داخل ہوجائے پھروہاں ہے آئے دیواس ہے پہلاعشرنہیں لیں گے بیمبین میں لکھا ہے۔اگرمسلمان اور ذی عاشر کے پاس گذریں اورعشر کومعلوم نہ ہو پھر دوسرے سال میں معلوم ہوتو ان سے عشر لے لیے بیمجیط سزھسی اور سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرعاشر کے پاس کوئی چالیس بکریاں لے کرگذر ہے جن پر دوسال گذر چکے ہوں تو اول سال کی زکو ۃ لے گا دوسر ہے سال کی زکو ۃ نہ کے گا پیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بنی تغلب کی قوم نے نصف عشر لیں گے

اور جو پھان سے لیا جاتا ہے وہ جزید کے عوض میں ہے اور اگر بنی تغلب کالڑکا یاعورت مال لے کرگذر ہے تو لڑکے ہے پھی نہ لیس گے اور عورت سے اس قدرلیں گے جوم دسے لیتے ہیں یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کوئی خوراج کے عاشر کے پاس گذراتو اس سے دوبارہ عشر لیس گے لیکن اگر خوارج ہے کہی شہر پر غالب ہو اور اس نے عشر لے لیا پھر وہ اہل العدل کے عاشر کے پاس گذراتو اس سے دوبارہ عشر لیس گے لیکن اگر خوارج ہے کہی شہر پر غالب ہو جائیں اور وہاں کے لوگوں سے چر نے والے جانوروں کی ذکو ہ لے لیس تو پھران پر پچھوا جب نہ ہوگا یہ کانی میں لکھا ہے۔ اگر عاشر کے پاس ایس چیز لیکر گزرا کہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے جیسے کہ تازہ میو سے اور تر مجبوریں اور ترکاریاں اور دوو ھاور قیمت اس کی بقدر سے باس ایس کی جزر کی بھراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی نصاب ہے تو امام ابو صنیفہ کے بزویک اس سے عشر نہ لیس گے اور صاحبین سے بزویک عشر لیس گے یہ ہراج الوہاج میں لکھا ہے اور یہی مقابلہ میں اہل سلطان پر کوئی شرق الزام لگا کرائی سے بانی ہوگے اور اپنی جماعت کر کے لڑائی پر آمادہ ہوئے اور اُن کے مقابلہ میں اہل عدل کہا تہ بیں امنہ

محیط و کافی میں ہے۔اگر چرنے والے جانور قدرنصاب ہے کم لے کرعاشر کے پاس گذرےاوراس کے گھر اور جانور ہوں جن کے ملانے سے نصاب پوری ہوجاتی ہے تو اس سے بقدر واجب صدقہ لے لے اس واسطے کہ کل مال تحت حمایت ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔

يانچو(6بار

کا نوں اور دفینوں کی زکو ۃ کے بیان میں

کانٍ میں جو چیزیں نکلتی ہیں وہ تین قشم کی ہیں ایک وہ چیزیں جوآ گ میں پکھل جاتی ہیں اور دوسری بہتی ہوئی چیزیں تیسری وه چیزیں جو نہ پھلتی ہیں نہ بہتی ہیں جو چیزیں تکھلنے والی ہوتی ہیں جیسے سونا اور چاندی اور لو ہا اور را نگ اور تا نبا اور کانسی ان میں یا نچواں حصہ واجب ہوتا ہے بیتہذیب میں لکھا ہے خواہ اس کو کوئی آ زادمر د نکا لے خواہ غلام ذمی لڑ کا خواہ عورت اور جو پچھ باتی رہے وہ نکا لنے والے کا حق ہے اور حربی اور مستامن اگر بغیر اجازت امام کے نکالیس تو ان کو پچھ نہ ملے گا اور اگر امام کی اجازت ہے نکالیس تو جو شرط تقبر جائے گی وہ ملے گاخواہ عشری زمین میں نکلےخواہ خراجی زمین میں بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگریسی وفینہ کی تلاش میں دوشخص محنت کریں اور ایک کومل جائے تو جس کومل گیا اس کاحق ہیہے کہ اگر کوئی شخص کا ن کھود نے کا اجارہ لے تو جو پچھاس کو ملے وہ اس کاحق ہے یہ بخرالرائق میں لکھا ہےاور بہتی ہوئی چیزیں جیسے کہ قیراط اور تقط اور نمک اور جو چیزیں پلھلتی نہیں ہیں اور بہتی ہوئی ہیں جیسے چونہ اور کج اور جواہراور یا قوت ان میں کچھز کو ۃ واجب نہیں بہتہذیب میں لکھا ہے۔ پارہ میں پانچواں حصہ واجب ہے بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے کئی کے گھر میں یااس کی زمین میں اگر کان نکال آئے تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک اس میں کچھز کو ۃ واجب نہیں ہے صاحبین ّ کے نز دیک واجب ہے میبیین میں لکھا ہے۔اگر دارالاسلام میں کسی کو دفینہ ایسی زمین میں ملے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے جیسے جنگلوں کے میدان پس اگران میں اہل اسلام کا سکہ ہے مثلاً کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پانے کا حکم ہے اوراگراس میں جاہلیت کے سکہ ہے مثلاً در ہموں پرصلیب یا بت کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں یا نچواں حصہ زکوۃ ہوگی اور باقی حیار ھے پانے والے کے ہوں گے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر سکہ میں شبہہ پڑ گیا مثلاً اس پر کوئی علامت نہ ہوتو ظاہر مذہب نے نبمو جب وہ جاہلیت کے زمانہ کاسمجھا جائے گا بیکا فی میں لکھا ہے خواہ پانے والالڑ کا ہو یا بڑا آ دمی ہوآ زاد ہویا غلام ہومسلمان ہویا ذمی اورا گرحر بی امن پاکرآیا ہے تو اسے پچھنبیں ملے گالیکن اگرحر بی نے امام کی اجازت سے عمل کیا ہے اورشر ط کر لی ہے اور کچھ تھم رالیا ہے تو اس کووہ شرط پوری کرنا پڑے گی میرمحیط میں لکھا ہے۔اگرمملو کہ زمین میں ملے تو فقہا کا اتفاق ہے کہ اس میں یانچواں حصہ زکوۃ میں دیناواجب ہوگا چار حصہ جو ہاقی رہے ان میں اختلاف ہام ابوحنیفہ "اور امام محد" کا بیقول ہے کہ کہ اس ہے ملک کے فتح ہونے کے وقت سے پہلے و ہ زمین جس محض کوا مام کی طرف ہے ملی تھی اس کاحق ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور فتا ویٰ عتا ہیہ میں لکھا ہے اگر سب سے میںلے وہ زمین ذمی کوملی تھی تو اس کو پچھ نہ ملے گا اور اگر سب سے پہلا ملک اس کا معلوم نہ ہواور نہ وارث معلوم ہوں تو مسلمانوں میں جوملک اس کےمعلوم ہوے ہیں ان میں جو پہلا ملک ہے اس کو ملے گابیتا تارخانیہ میں لکھا ہے یااس کےوارثوں کو ملے گایہ بحرالرائق میں بدائع اورشرح طحاوی نے نقل کیا ہے ورنہ بیت المال کاحق ہوگا بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے اورا گرکسی مسلمان کو دفینہ یا کان دارالحرب کی کسی ایسی زمین میں ملی جو کسی کی ملک نہیں ہے تو وہ پانے والے کاحق ہے اور اس میں خس واجب نہیں ہے اور اگر ایسی ز مین میں ملا جوان میں ہے کئی ملکیت تھی تو اگرامن پا کران میں گیا تھا تو ان کوواپس کرد ہےاوراگر واپس نہ کرےاور دارالاسلام کو لے آئے تواس کی ملک ہوجائے گالیکن حلال نہ ہوگا اوراگر پیچتو تھ جائز ہوگی لیکن مشتری کے واسطے بھی حلال نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور تدبیراس کی بیہ ہے کہ تصدیق کردے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگر بغیرامن کے گیا تھا تو وہ اس کاحق ہے اس میں ٹمس بھی واجب نہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر دفینہ میں اسباب مثل ہتھیا راور آلات اور خانہ داری کا سامان اور نگلنے اور کپڑے کی تشم مطرقو وہ بھی خزانہ کے حکم میں ہے اور اس میں ہے بھی ٹمس دیا جائے گا یہ بیین میں لکھا ہے۔ دریا میں ہے جو چیزیں نگلیں جسے بخبراور موتی اور خلاصہ میں لکھا ہے۔ دریا میں ہے جو پیزیں نگلیں جسے بخبراور موتی اور خلاصہ میں لکھا ہے اگر دریا میں ہے یا ندی سونا مطرقو اس میں بھی خس نہیں ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔

جهنا باس

تھیتی اور بھلوں کی زکو ۃ میں

تھیتی اور پچلوں کی زکو ۃ فرض ہے اور سبب اس کی فرضیت کا ایسی زمین ہوئی ہے جس کی پیداوار سے حقیقت میں فائدہ عاصل ہوخراج کا حکم اس کے خلاف ہاس لئے کہ سبب اس کی فرضیت کا وہ زمین ہے کہ جس میں هیقة فائدہ حاصل ہویا نقدیراً فائدہ حاصل ہومثلاً اس طرح کا فائدہ حاصل کرنے پر قادر ہو پس اگر قادرتھا اور کھیتی نہ کی تو خراج واجب ہو گاعشر واجب نہ ہو گا اگر کھیتی پر کوئی آفت آگئی تو کچھز کو ۃ اس میں واجب نہ ہوگی رکن اس کا ما لک کودینا ہے اور شرط اس کے ادا کرنے کی وہی ہے جوز کو ۃ میں مذگور ہوئی ہےاوراس کے واجب ہونے کی شرط دوقتم ہے پہلی بیا کہ اس کی اہلیت ہواور و ہسلمان ہوتا ہے بیشرط اس کے شروع ہونے کی ہےاور بلا خلاف بیچکم ہے کہ عشر سوامسلمان کےاورکسی پرشر و عنہیں ہوتا اور اس کے فرض ہونے کاعلم شرط ہے اورعقل اور بلوغ وجوب عشر کے شرائط میں سے نہیں ہے یہاں تک کہ عشر لڑ کے اور مجنوں کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ حقیقت میں ز مین کی اجرت ہےاوراس واسطےامام کواختیار ہے کہاس کو جبراْ لے لےاوراس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گالیکن اس کوثواب نہ ملے گااور جس پرعشر واجب ہے اگر وہ مرجائے اوراناج موجود ہوتو اس میں سے عشر لے لے ز کو ۃ کا پیقکم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر لے لے زکو ق کا پیچم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر کے واجب ہونے میں شرطنہیں ہے اس لئے کہ وقف کی ز مین بھیعشر واجب ہوتا ہےاورغلام ماذون اور مکا تب کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے دوسری قشم وجوب کی شرط بیہ ہے کہ عشر کے واجب ہونے کامکل پایا جائے اور وہ رہے کہ عشری زمین ہوخراج کی زمین جو پیداوار ظاہر ہوگی اس میں عشر واجب نہ ہو گااور نیز شرط یہ ہے کہاس میں پیداوار ہواور پیداواراس فتم کی ہوجس کی زراعت ہے زمین کا فائدہ مقصود ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے ۔ پس لکڑی اور گھاس اور نرکل اور جھاؤ اور کھجور کے پھوں میں عشر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہان چیز وں سے زمین میں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ز مین خراب ہوجاتی ہےاوراگر بید کے درختوں اور گھاس اور نرکل کے پیٹوں سے فائدہ حاصل کرتا ہویا اس میں چناریاصنو ہریا اس قتم کے اور درخت ہوں اور ان کو کاٹ کر بیتیا ہوتو اس میں عشر واجب ہوگا بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ ی کے نز دیک جو چیزیں زمین سے پیدادار میں حاصل ہوتی ہیں جیسے گہیوں اور جواور چنااور چاول اور ہرطرح کے دانے اور ترکاریاں اور سبزیاں اور پھول اورخر مااور گئے اور زربرہ اورخر پزے اور ککڑی اور کھیرے اور بینگن اور اس قتم کی چیزوں میں خواہ ان کے پھل باقی رہیں یا نہ رہیں تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں عشر واجب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے خواہ ان کو ہارش کا یانی ملے یا نہر ہے دیا جائے ایک اونٹ کا بو جھ یعنی بفتدر ساٹھ صاع کے ہوں یا نہ ہوں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور السی کے پیڑوں اور بیجوں میں عشر واجب ہوتا ہے اس لئے کہ ان دونوں سے فائد ہمقصود ہوتا ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے اور اخروٹ اور با دام اور زیرہ اور دھنیا کاعشر واجب ہوتا ہے بیضمرات میں لکھا ہے شہد جوعشری زمین میں پیدا ہواس میں بھی عشر واجب ہوتا ہے اگر کسی کی زمین میں جواسہ کے درخت پرتر نجبین وغیرہ جے اس پر بھی عشر واجب ہوگا بیخزانۃ المغتین میں لکھا ہے جو پھل ایسے درختوں کے جمع کئے جاتے ہیں جو کس کی ملکیت نہیں ہیں جیسے پہاڑوں کے درخت ان میںعشر واجب ہوتا ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے جو چیزیں کہ زمین کی تابع ہوتی ہیں جیسے کہ خر ما کا درخت اور دوسرے درخت اور جو چیزیں درخت ہے تکلتی ہیں جیسے گوندورال ولا کھوغیر ہان میںعشر واجب نہیں ہوتا اس لئے کہان چیزوں ہے ز مین کا محاصل مقصودنہیں ہوتا ہے بحرالرائق میں لکھا ہےاور جو بچ کی زراعت یا دوا کے سواورکسی کام میں نہیں آتے جیسے کہ فزیز ہ کے بچ اورا جوائن اور کلونجی ان میں بھی عشر واجب نہیں پیمضمرات میں لکھا ہے اور بنگ اور صنو براور کیاس اور بینگن اور کنداور کیلا اور انجیر میں عشر واجب نہیں بیخزانتہ انمفتین میں لکھا ہے اگر کسی کے گھر میں پھلدار درخت ہوں تو اس میں عشر واجب نہیں ہو گا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور جس زمیں کو چرس اور رہٹ ہے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر واجب ہوگا اور اگر نہر ہے بھی یانی دیاجائے اور رہٹ ہے بھی دیا جائے تو اکثر سال یعنی اس میں نصف سال ہے زیادہ سال میں جس طرح یانی دیاجائے گا اس کا اعتبار ہوگا اوراگر دونوں طرح برابر پانی دیا جائے تو نصف عشر واجب ہوگا پیززانۃ انمفتین میں لکھا ہے اور وقت عشر کے واجب ہونے کا امام ابوحنیفہ " کے نز دیک وہ ہے کہ جب بھیتی نکلے اور پھل ظاہر ہوں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر زراعت ہے پہلے زمین کاعشر ادا کر دیا تو جائز نہیں اورا گر بونے اور جمنے کے بعدادا کیا تو جائز ہے اورا گر بونے کے بعداور جمنے سے پہلے ادا کیا تو اظہریہ ہے کہ جائز نہیں۔ اگر پھولوں کاعشراول دے دیدیا تو اگر پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد دیا ہے تو جائز ہے اور اس سے پہلے ڈیا ہے تو ظاہر روایت کے بہو جب جائز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔اگر پیداوار بغیر فعل ما لک کے ہلاک ہوجائے توعشر ساقط ہوجائے گااورا گرتھوڑی ی ہلاک ہوتو اس قدر کاعشر ساقط ہوگا اور اگر مالک کے سواکوئی اور شخص ہلاک کردیتو مالک اس سے صان لے اور اس میں عشر اداکرے اوراگر ما لک خوداس کو ہلاک کردے توعشر کا ضامن ہوگا اور وہ اس کے ذمہ قرض ہوجائے گا اور بیقرض مرتد ہونے ہے اور بغیر وصیت کے مرجانے سے ساقط ہوجائے گا اگر تلف کر دیا ہویہ بح الرائق میں لکھا ہے اگر تغلبی کے پایں عشری زمین ہوتو اس ہے دو چندعشر لیا جائے گا اور اگر تغلبی ہے کوئی ذمی مول لے لے تو اس زمین کا حکم وہی باقی رہے گا اور اگر تغلبی ہے مسلمان مول لے لے یا تغلبی مسلمان ہوجائے تو بھی امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک اس زمین پروہی حکم رہے گا خواہ اصل میں ہے اس زمین پرعشر دو چندمقرر ہوا ہویا بعد کو دو چند ہو گیا ہواورا گرز مین مسلمان کی تھی اور اس نے تعلی کے سواکسی اور ذمی کے ہاتھ بیچی اور اس نے اس زمین پر قبضہ کرلیا تو ا مام ابوحنیفہ ّ کے نز دیک اس پرخراج واجب ہوگا اگر پھر اس ہے کوئی مسلمان شفعہ لے لیے بیا بچنے کے فاسد ہو جانے ہے جرجائے تو وہ ز مین عشری ہوجائے گی جیسے اول تھی اور تغلبی کےلڑ کے اورعورت کی زمین پر وہی واجب ہو گا جواس کے مر دیر ہوتا ہے۔

مجوی کے گھر پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے ہدا ہے ہیں لکھا ہے۔اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو باغ بنائے تو اس کی اجرت کا عکم اس کے پانی کے ساتھ ہوگا یعنی اگر اس کو عشر کا پانی دیے گا تو خراجی ہوگی اور اگر ذی اپنے گھر کو باغ بناد ہوگا ہے ہیں ہوگی اور اگر ذی اپنے گھر کو باغ بناد ہوگا ہے ہیں میں لکھا ہے اور اس طرح قبرستان باغ بناد ہوگا ہے ہوگا ہوراس طرح قبرستان پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے بحر الرائق میں لکھا ہے اور اگر مسلمان یا ذمی ایک بارغشر کا پانی اور ایک بارخراج کا پانی دے تو مسلمان ہے نہ لیا جائے گا اور ذمی اور خراج لیا جائے گا میم معراج الدراہ یمیں لکھا ہے عشر کا پانی ان کنوؤں کا پانی ہے جوعشری زمین میں کھود ہے اکمیں یا ان چشموں کا پانی ہے جوعشری زمین میں کھود ہے اکمیں یا ان چشموں کا پانی ہے جوعشری زمین میں خلاج ہوں اور اس طرح بارش کا پانی اور بڑے دریاؤں کا پانی بھی عشری ہے میچیط میں لکھا ہے۔

۔اور نہروں کا پانی جواہل عجم نے کھودی ہیں اورخراجی زمین کے کنووں کا پانی خراجی ہےاور دریا کے بیجو ں اور و جلہ اور فرات کا پانی امام ابوحنیفه اورامام ابویوست کے نز دیک خراجی ہے۔اگرعشری زمین اجارہ پردے توامام ابوحنیفه کے نز دیک عشر مالک پرواجب ہوگا اورصاحبین کے نزد یک متاجر پرواجب ہوگا پہ خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر پیداوار کٹنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو مالک پرعشر واجب نہ ہوگا اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہوتو مالک ہے ساقط نہ ہوگا اور صاحبین ؓ کے نز دیک کٹنے سے پہلے خواہ بعد کو ہلاک ہوا اس کے ساتھ میں عشری بھی ساقط ہوجائے گابیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گر کسی مسلمان سے زمین ما نگ کرزراعت کی تو مانگنے والے پرعشر واجب ہوگااوراگر کا فرکو مانگے دےامام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک دینے والے پرعشر واجب ہوگا اور صاحبین ؓ کے نز دیک کا فرپر واجب ہوگالیکن امام محد کے نز دیک ایک عشر ہوگا اور امام ابو یوسف کے نز دیک دوعشر ہونگے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور اگر کسی کی زمین میں پیداوار کی شراکت پر کوئی کھیتی کرے تو صاحبین ؓ کے قول کے بہو جب ان دونوں پر اپنے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہوگا اور امام کے قول پر مالک زمین پر ہوگالیکن مالک کے حصہ کاعین پئداوار میں ہوگا اور کاشتکار کے حصہ کا مالک کے ذمہ قرضہ ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگروہ پیداوار ہلاک ہوگئی تو صاحبین کے نز دیک ان دونوں سے عشر ساقط ہوجائے گا اور امام ابوصنیفہ کے نز دیک اگر کٹنے سے پہلے ہلاک ہوگئی تو بہی حکم ہے اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہوئی تو کا شتکار کے حصہ کاعشر مالک زمین کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اورخود ما لک کے حصہ کاعشر ساقط ہو جائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کٹنے سے پہلے کوئی شخص اس کو ہلاک کر دے یا چرا لے توعشر واجب نہ ہو گالیکن جب ہلاک کرنے والے سے ضان لیں گے زمین کے مالک پر اس بدل میں سے عشر واجب ہو گا اور صاحبین " کے نز دیک دونوں پرعشر واجب ہوگا پیمحیط سرحسی میں لکھاہے۔اگرعشری زمین کوکوئی غصب کر کے اس میں کھیتی کرے تو اگر زراعت ہےاں میں کچھنقصان نہ ہوتو زمین کے مالک پرعشر واجب نہ ہوگااورا گرز راعت ہےاں میں نقصان ہوتو زمین کے مالک پرعشروا جب ہوگا پیخلاصہ میں لکھا ہے۔اگرعشری زمین جس میں زراعت تھی جو تیار ہوگئی تھی اس کو مالک نے مع زراعت کے فروخت کیا یا لفظ زراعت بیچی تو با کع پرعشر ہوگامشتری پر نہ ہوگا اور اگر زمین بیچی اور زراعت ابھی صرف سبزی تھی تو اگرمشتری نے ای وقت اس کوجدا کردیا تو با نُغ پرعشر وا جب ہوگااورا گراس کو باقی رکھااوراس پر قبضہ کیا تو مشتری پرعشر وا جب ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ ا گرعشری اناج کو پیچا تو صدقه لینے والے کو اختیار ہے کہ چاہتو عشر اس کامشتری سے لے اگر چہ بیچ کی مجلس متفرق ہو چکی ہواور جا ہے بائع سے لےاور اگرعشر کا اناج قیمت سے زیادہ کو بیچا اور ابھی مشتری نے اس پر قبضہیں کیا ہے تو صدقہ وصول کرنے والے کا اختیار ہے کہ جاہے اس اناج میں سے لے لے اور جاہے داموں کاعشر لے اور اگر بائع نے اس کے بیچنے میں اس قدر دام کردے کہ جس قدر میں لوگ دھوکا نہیں کھا جاتے تو اس وقت صدقہ وصول کرنے والا اس اناج میں سے دسواں حصہ لے گا اور اگر اس اناج کو ہلاک کردیا ہے تو اس بائع ہے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے لے گالیکن اگر وہ اس کی قیمت میں ہے بقدر قیمت عشر کے دیدے تو اناج میں سے نہ لے گا اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ جا ہے بائع ہے صانت لے اور جاہے مشتری ہے اس کے غلہ کی مثل صانت لے اس لئے کدان دونوں نے اپنے حق کوتلف کیا ہے اور اگر انگور یجے تو اس کی قیمت میں سے عشر لے گااوراس طرح اگرانگوروں کا شیرہ نکالا اوراس کو پیچا تو شیرہ کی قیمت کاعشر واجب ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہےاور کام کرنے والوں کی اجرت اور بیلوں کاخرچ اور نہر کھودنے کاصرف اور محافظ کی تنخواہ اور سوااس کےاورخرچ محسوب نہ ہو نگے اور جس قدر پیداوار حاصل ہوئی ہواس سب میں سے عشر واجب ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جب تک عشر نہادا کرے تب تک اس اناج کونہ کھائے بیظہیر بیمیں لکھا ہے اورا گرعشر کوجد اکر لے توباقی کا کھانا اس کوحلال ہوجائے گا اور امام ابوحنیفہ نے کہاہے کہ جس

قدر پھلوں کو کھاد ہے گایا اور دن کو کھلا دیے گا اس کے عشر ہ کا ضامن ہو گایہ محیط سزحتی میں لکھا ہے۔

مانو (ھ بار

مصرفوں کے بیان میں

منجملہ ان کے فقیر ہے اور فقیروہ پخض ہے جس کے پاس تھوڑ اسامال قدر نصاب سے کم ہویا بقدر نصاب ہولیکن بڑھنے والا نہ ہو یا اس کی حاجت سے زیادہ نہ ہو پس اگر کوئی شخص بہت ہی نصابوں کا ما لک ہواوروہ بڑھنے والی نہ ہوں تو اگروہ اس کی حاجت ہے زیادہ نہیں ہے تو فقیروں کے عکم میں ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے فقیر جاہل کوصد قہ دینے سے فقیر عالم کوصد قہ دینا افضل ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مسکین ہیں اور مسکین و چھن ہے جس کے پاس کچھ نہ اور اپنے کھانے کے لئے یابدن ڈ ھکنے کے لئے سوال کامختاج اورسوال اس کوحلال ہواورفقیر جواول ندکور ہوااس کا حکم اس کے برخلاف ہے اس کئے کہاس کوسوال حلال نہیں اس لئے کہ سوال اس محض کوحلال نہیں ہے جواپنا بدن ڈ ھک لے اور ایک دن کی خوراک کا مالک ہویہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے حامل ہے جس کوامام نے صدقتہ اورعشر کے وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو میکا فی میں لکھا ہے اور اس کواس قدر دے کہاس کے اور اس کے مددگاروں کے اوسط خرچ کو آنے اور جانے کی مدت تک جب تک مال باقی ہے کافی ہولیکن اگر اس قدر میں ساری زکو ۃ کا مال صرف ہوا جاتا ہوتو نصف ہے زیادہ نہ دے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اورا گر کوئی شخص اپنے مال کی زکوۃ خود جا کرا مام کودید ہے تو اس میں کچھ عامل کاحق نہیں ہے یہ نیا بیج میں لکھا ہے اور یہی محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر عامل ہاشی ہوتو قرابت نبی مُثَاثِیْتُم کولوگوں کے میل کچیل کے شبہہ سے بچانے کے لئے اس مال میں سے لینا حلا ل نہیں ہے اور عامل عنی ہوتو لینا حلال ہے سیمیین میں لکھا ہے اور عامل ہاتھی بیکام کر لےاور اس کواجرت اور مال میں دے دی جائے تو مضا کقہ نہیں بیخلا صبہ میں لکھا ہے اور اگر عامل کے پاس ہلاک ہو جائے یاضا کع ہوجائے تو اس کاحق ساقط ہوجائے گااورز کو ۃ دینے والوں کی زکو ۃ ادا ہوگئی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔صدقہ وصول كرنے والا اگراہے كام كاحق واجب ہونے سے پہلے لے لے تو جائز ہے اور افضل بدہ كہند لے بيخلاصه ميں لكھا ہے اور مجمله ان کے غلاموں کی گردنیں آ زاد کرنا ہےاورغلام مکا تب میں ان کے آ زاد ہونے تیں مدد کریں پیمچیط شرخسی میں لکھا ہے مکا تب اگرغنی ہوتو اس کودینا جائز ہے خواہ اس کاغنی ہونا معلوم ہویا نہ ہو بی خلاصہ اور محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ ہاشی کے مکا تب غلام کودینا جائز نہیں اس لئے کہ و وایک طرح سے ملک اس کے مالک کی ہوگی اور شبہہ کوحقیقت کا حکم ہوتا ہے محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اور منجملہ ان کے قرضدار ہےاور وہ تحقی ہے کہ جس پر قرض لا زم ہواورا پنے قرض ہے زیادہ کسی نصاب کا ما لک نہ ہویا اورلوگوں کے پاس اس کا مال ہولیکن وہ لے تہ سکے تیبیین میں لکھا ہے فقیر کے دینے ہے قرضدار کو دینا اولی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے فی سبیل دینا ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک وہ ان لوگوں کو دینا ہے جوفقیری کی وجہ سے غازیوں کے شکر سے جدا ہیں اورامام محر ؓ کے نز دیک ان لوگوں کودینا ہے جوفقیری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلہ سے علیحدہ ہو گئے بچنج قول امام ابو یوسف ؓ کا ہے بیمضمرات میں لکھا ہ منجملہ ان کےمسافر ہیں یعنی و ہمسافر جواپنے مال ہے جدا ہیں یہ بدائع میں لکھا ہے بقدر حاجت ان کوز کو ۃ کے مال ہے لینا جائز ہے حاجت سے زیادہ لینا حلال نہیں اسی حکم میں شامل ہے وہ محف جواپنے شہر میں اپنے مال سے جدا ہواس واسطے کہ اعتبار حاجب کا ہے پھراگر حاجت سے زیادہ ان کے پاس کچھ نے رہتو مال پر قادر ہونے کے بعد اس کوصد قد کردیناوا جب نہیں جیسے کہ فقیر یرغنی ہونے کے بعد واجب نہیں یہبین میں لکھا ہے کہ مسافروں کوصد قد قبول کرنے سے قرض لینا اولی ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے۔ زکو ہ کے صرف کرنے کی بیساری صورتیں ہیں اور مالک کواختیار ہے کہ ان میں ہے ہرفتم کے آ دمی کوتھوڑ اٹھوڑ اوے یا ایک ہی قتم کے آ دمیوں کودے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ ایک ہی شخص کودے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور جو پچھودیتا ہے اگروہ ببقدرنصاب

نہیں تو ایک شخص کو دیناافضل ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور ایک شخص کو دوسو درہم یا اس سے زیادہ دینا مکروہ ہے اور اگر دیدے تو جائز ہے بیہ ہدا یہ میں لکھا ہے بیچکم اس وفت ہے جب فقیر قر ضدار نہ ہواورا گرقر ضدار ہوتو اگر اس کواس قدر دے کہ اس کے قرض کے ادا ہونے کے بعداس کے پاس کچھ ہاتی نہرہے یا دوسو درہم ہے کم ہاتی رہے تو جائز ہے اوراگراس کے اہل وعیال بہت ہوں تو اس قدر دیناجائز ہے کہا گروہ سب اہل وعیال پرتقسیم کرے تو ہرا یک کودوسودر ہم ہے کم پہنچے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہےاوراس قدر دیدینا مستحب ہے کہ اس دن سوال کی حاجت نہ ہو تیمبین میں لکھا ہے زکو ۃ کا مال ذمیوں میں صرف کرنا بالا تفاق جائز نہیں صدقہ نفل میں ے ان کو دینا بالا تفاق جائز ہے۔صدقہ فطراور نذراور کفارہ میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ ّ اورامام محکر ؓ کے نز دیک جائز ہے کیکن مسلمانوں کے فقیروں کودینامسلمانوں کے واسطے بہتر ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے حربی متامن کوز کو ۃ اورصد قہ واجبہ دینابالا جماع جائز جہیں صدقہ نفل میں ہے دینا جائز ہے بیسراخ الوہاج میں لکھا ہے ز کو ۃ کے مال میں ہے معجد بنانا اور ملی بنانا اور سقایہ بنانا اور رستے درست کرنا اور نہر میں کھودنا اور حج و جہاد کے واسطے دینا اور وہ سب صورتیں جن میں مالک نہیں کیا جاتا جائز نہیں اور اس میں ے میت کوکفن دینااوراس کا قرض ادا کرنا بھی جا ئزنہیں تیبیین میں لکھا ہےاور آزاد کرنے کے واسطےغلام خرید ناتھی جائز نہیں اوراپنی اصل کو یعنی ماں اور باپ یا اور ان ہے او پر کے لوگ ہوں اور فرع کو یعنی بیٹا بیٹی یا اور ان سے پنچے کے لوگ ہوں زکو ۃ دینا جائز نہیں ہیے کا فی میں لکھا ہے۔جس بیٹے کےنسب ہےا نکار کیا یا اس کے نطفے سے زنا ہے پیدا ہوا ہے اس کو بھی وینا جائز نہیں پیتمر تاشی میں لکھا ہے۔اپنی بی بی کوبھی دینا جائز نہیں اس لئے کہ بموجب عادت کےعورتیں منافع میں شریک ہوتی ہیں اور امام ابوحنیفہ یک خز دیک عورت کوبھی جائز نہیں کہا ہے شو ہر کو ہ کو ہ دے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا پنے غلام اور مرکا تب اور مد براینی ام ولد کوبھی ز کو ہ نہ دے اور ا مام ابوصنیفہ " کے نز دیک اپنے معتق انمبض کوبھی ز کو ۃ نہ دیے یعنی وہ غلام جس کے کل کاوہ ما لک تھا پھر اس میں ہے ایک جز و شائع آ زادنہیں کیا ہاں نے اپنے حصد کی قیمت کے لئے غلام ہے کمائی کرا کر لینا اختیار کیا تو وہ اس شریک کا مکا تب ہواور اگر اس نے آ زاد کرنے والے شریک ہے اپنے حصہ کا ڈانڈلینااختیار کیایاز کو ۃ دینے والا کوئی شخص اجنبی ہے تو اس کوز کو ۃ دینا جائز ہے اس لئے کہ وہ غیر کے مکا تب کے مثل ہو گیا تیمبین میں لکھا ہے او جو محض کسی مال کی ایک نصاب کا ما لک ہومثلاً ویناروں یا درہموں یا چرنے والے جانوروں یا تجارت یاغیر تجارت کے مال کا جوتمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہوز کو ق کا مال اس کودینا جائز نہیں بیز اہدی میں لکھا ہےاور شرط ہے کہ اس کی اصلی حاجت ہے زائد ہواور اصلی حاجت ہے مرادر ہے کا گھر اور گھر کا اثاثہ اور کپڑے اور خادم اور سواری اور ہتھیار ہیں اور اس میں پیشر طنہیں ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہواس لئے کہ وہ زکو ۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے زکو ۃ سے محروم ہونے کی شرط نہیں ہے بیکا فی میں لکھاہے۔

اور جو تخص نصاب ہے کم کا مالک ہوا گرچ تندرست اور کمانے والا ہواس کوز کو قد ینا جائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ ی کے غلام کواگر مکا تب نہ ہوتو زکو قد ینا جائز نہیں ہیں بکھا ہے اور اگر بڑا ہواور فقیر ہوتو جائز ہے غنی کی عورت غنی کے کمن بیٹے کو بھی زکو قد دینا جائز نہیں ہیں بکھا ہے اور اگر بڑا ہواور فقیر ہوتو جائز ہے غنی کی عورت اگر فقیر ہوتو اس کوزکو قد وینا جائز ہے۔ اور اس طرح بڑی بیٹی اگر باب اس کا غنی ہے تو اس کو بھی زکو ق کا مال دینا جائز ہے اس لئے کہ مقدار نفقہ سے وہ غنی نہیں ہوتی اور باب اور غاوند کے غنی ہونے سے بیٹی اور بی بی غنی نہیں ہوتی ہیں گئھا ہے۔ اگر کی دولت مند شخص کا باب مفلس ہوااور اس کوزکو قدکا مال دینا جائز ہے جس کوسوال حلال نہیں ہے بشر طیکہ وہ پوری نصاب کا دیں تو جائز ہے جس کوسوال حلال نہیں ہے بیٹر طیکہ وہ پوری نصاب کا مالک نہ ہواور اگر اس کے پاس اس قدر کتا ہیں ہوں کہ جن کی قیمت بقدر دوسو در ہم کے ہے مگر درس دینے یا حفظ یا تھیجے کے لئے ان کی عاجت ہوا وہ اس کوزکو قددینا جائز ہے بیٹو اس کوزکو قددینا جائز ہے بیٹر اگر اس کے پاس بہت ہے تر آن ہوں اور ان کی حاجت ہوتو بھی یہی تھم ہے کہ اور اگر اس کے پاس بہت ہے تر آن ہوں اور ان کی حاجت ہوتو بھی یہی تھم ہے کہ اور اگر حاس نے بیٹر واور دو كتاب الزكوة

سو درہم کا مال ہوتو اوروں کوز کو ۃ کا مال اے دینا اور اس کو لینا جائز نہیں اور اس طرح اگر کسی کے پاس د کا نیس ہوں یا ایک گھر کرا سے پر چلنے کا ہوجس کی قیمت تین ہزار درہم ہے لیکن ان کی آمدنی اس کے اور اسکے عیال کے خرچ کو کافی نہیں تو امام محد ہے نز دیک زکو ۃ کا مال اس کودینا جائز ہےاوراگراس کے پاس زمین ہوجس کی قیمت تین ہزار درہم ہےلیکن اس کی پیدوار اس کواور اسکے عیال کےخرچ کا فی نہیں تو اس میں اختلاف ہے محمد بن مقاتل نے کہا ہے کہ اس کوز کو ۃ کا مال لینا جائز ہے اور ایر کسی کے پاس باغ دوسودر ہم کا ہوتو فقہانے کہاہے کہ اگراس باغ میں گھر کی ضروریات مثل مطبخ اورغسل خانہ وغیرہ کے نہ ہوں تو اس شخص کوز کو و کا مال دینا جائز نہیں اس لئے کہ وہ بمنز لہاں شخص کے ہے جس کے پاس اسباب وجواہر ہیں اور جس شخص کا میعادی قرض لوگوں کے اوپر ہواوراس کواپنے خرج کی ضرورت ہوتو اس کوز کو قائے مال میں ہے اس قدر لینا جائز ہے جومیعاد کے پورے ہونے تک اس کے خرچ کو کافی ہے اور اگر قرض کی معیاد نہ ہوتو اگر قر ضدارمختاج ہےتو اصح قول کے ہمو جب اس کوز کو ۃ کا مال دینا جائز ہے اس لئے کہ وہ بمنز لہ ابن سبیل کے ہاورا گراس کا قرضدار مالدار ہواور قرض کے گواہ عادل ہوں تو بھی یہی حکم ہاورا گرقرض کے گواہ عادل نہ ہوں تو اس کواس وقت تک زکو ۃ لینا جائز نہیں جب تک وہ قاضی کے سامنے جھگڑ اپیش نہ کرے اور قاضی قرضدار ہے تھم نہ لے اور جب اس قرضدار ہے تھم لے لے تو اس کے بعداس کوز کو ۃ لیبنا جائز ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کئی محض کے پاس رہنے کا گھر ہوا گر چیکل مکان میں نہ ر ہتا ہوتو اس کوز کو ۃ لینا جائز ہے یہی سیجے ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ز کو ۃ کا مال بنی ہاشم کو نہ دے اور ان سے مرا دحضر ت علی اور عباس اورجعفرعقیل اورحارث رضی الله عنهم بن عبدالمطلب کی اولا دے بیہ ہدایہ میں لکھا ہےاوران کےسواجو بنی ہاشم ہیں جیسےابولہب کی اولا د ان کوز کو قا کا مال دینا جائز ہے اس لئے کہ انہوں نے نبی تا گائیڈ کی مدنہیں کی میسراج الوہاج میں لکھا ہے تھم واجب صدقوں کا ہے جیسے ز کو ۃ اور نذراورعشراور کفارہ اور جونفل صدقہ ہیں ان کا بنی ہاشم کو دینا جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اس طرح ز کو ۃ بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی نہ دے بیعینی شرح کنز میں لکھا ہے اور بنی ہاشم کے لوگ اگر فقیر ہوں تو ان کو د فینہ اور کان کے مال کاٹمس دینا جائز ہے بیہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے اور اگر وکیل زکو ۃ کا مال اپنے بیٹے کو دیے خواہ وہ بڑا ہو یا حجوثا یا اپنی بی بی کو دیے بشرطیکہ یہ سب مختاج ہوں تو جائز ہے اور وکیل خود کچھ ندر کھ لے بیخلا صہ میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص کے صدقہ لینے کے لائق ہونے میں شک ہویا غالب گمان اس کا یہ ہو کہ وہ صدقہ لینے کے لائق ہاوراس کوصدقہ دیدے یا اس سے بوچھااور پھراس کودیایا اس کوفقیروں کی صف میں دیکھااور صدقہ دیدیااور پرظاہر ہوا کہ وہ صدفتہ لینے کے لائق تھا تو بالا جماع جائز ہے اوراس طرح اگراس کا کچھے حال معلوم نہ ہوا تو بھی جائز ہے لیکن اگر ظاہر ہوا کہ وہ غنی یا ہاشمی یا کا فرہاشمی کا غلام یا اس کا باپ یا ماں یا بیٹا یا بیٹی یا بی بی یا شوہر تھا تو جائز ہےاورز کو ۃ امام ابوصنیفه ً اورامام محرٌ كنز ديك ساقط ہوجائے گی اور اگر ظاہر ہوا كه اس كا غلام يا مد بريا ام ولديا مكاتب تھا تو جائز نہيں اور بالا جماع اس كا اعاد ہ کرے اور اگروہ اس کا ایساغلام ہوکہ کچھآنر او ہوگیا اور باقی قیمت اوا کرنے کے واسطے کمائی کرر ہاہے تو بھی امام ابوحنیفہ کے نزویک یمی حکم ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر کسی کوز کو ۃ کا مال دیا اور بیاس کوخیال نہ ہوا کہ وہ مصرف کن ز کو ۃ کا ہے یانہیں تو ز کو ۃ اس کی ادا ہوگئی لیکن اگر ظاہر ہوا کہ وہ مصرف ز کو ق کانہیں ہے تو جائز نہیں اور اگر ز کو ق دیتے وفت اس کوشک تھا اور اس نے اپنی رائے ہے مگان غالب نہیں کیااور پااس نے اپنی رائے ہے غور کیااور بینہ ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکو ۃ ہے یا مگان غالب ہوا کہ وہ مصرف ز کو ۃ نہیں تو ز کو ۃ جائز نہ ہوگی کیکن جب ظاہر ہو جائے گا کہ وہ مصرف ز کو ۃ تھا تو ز کو ۃ ادا ہو جائے گی تیمیین میں لکھا ہے۔ ز کو ۃ کے مال کوا یک شہر ہے دوسر سے شہر میں نقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر دوسر ہے شہر میں زکو ۃ دینے والے کی قرابت کے لوگ ہوں یا دوسر ہے شہر کے لوگ اس شہروالوں سے زیادہ مختاج ہیں تو مکروہ نہیں اور بیددونوں صورتیں نہوں اور پھرنقل کرے تو اگر چہ مکروہ ہوگالیکن زکو ۃ ادا

www.ahlehaq.org

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🛈 كتأب الزكوة

ہوجائے گی اوز کو ۃ کے مال کانقل کرنا اس وقت میں مکروہ ہے کہ جب ز کو ۃ کا وقت آگیا ہواور سال تمام ہو گیا ہولیکن اگر وقت ہے پہلےنقل کر لے تو مضا یُقتہبیں زکو ۃ اورصد قہ فطر اور نذر میں اولی پیہ ہے کہ اول اپنے بھائی اور بہنوں کو دے پھر ان کی اولا د کو پھر . چچاؤں او پھوپھیوں کو پھران کی اولا د کو پھر ماموں اور خالا وُں کو پھران کی اولا د کو پھر ذی الام کو پھر پڑ وسیوں کو پھر اپنے خدمتی پیشہ والوں کو پھراپنے شہریا گاؤں والوں کودے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے زکو ۃ میں جہاں مال ہوو ہ جگہ معتبر ہے یہاں تک کہا گر ما لک اورشہر میں ہواور مال اورشہر میں تو جہاں مال ہے وہاں زکو ۃ دےاور صدقہ فطر میں صدقہ دینے والے کے مکان کا اعتبار ہے اور سیج قول کے بمو جب اس کی چھوٹی اولا داورغلاموں کے مکان کا اعتبار نہیں ہے بیین میں لکھا ہےاوراسی پرفتویٰ ہے بیر ضمرات میں لکھا ہے ہمارے زمانہ میں جو ظالم حاکم صدقہ اورعشر اورخراج اورمحصول اورمصا درہ کے لیتے ہیں اصح پیہے کہ بیسب مال والوں کے ذمہ ے ساقط ہوجاتے ہیں اس صورت میں کہوہ دیتے وقت ان کوصد قہ دینے کی نیت کرلیں بیتا تار خانیہ میں زکوۃ کی آٹھویں فصل میں لکھا ہے۔اگر کسی فقیر کا قرض اپنے مال کی زکوۃ ہے ادا کیا تو اگراس کے حکم ہے ادا کیا تو جائز ہے اورا گر بغیر حکم کے ادا کیا تو زکوۃ ادا نہ ہوگی اور قرض ساقط ہوجائے گا اگرز کو ۃ کے بدلے کسی کور ہنے کے واسطے گھر دیدیا تو جائز نہیں بیزاہدی میں لکھا ہے اپنے قرابت کے لڑکوں کو یا خوشخبری لانے والے کو بیانیا کچل لانے والے کو جودیتا ہے اگر اس میں زکو ۃ دینے کی نیت کرلے تو جائز ہے معلم جواپنے خلیفہ بعنی نائب کودیتا ہےاوراس کی اجرت مقرر نہیں کہ ہےتو اگراس میں زکو ۃ دینے کی نیت کر لےاور خلیفہ ایسا ہو کہ اگراس کو نہ دیے گا تو بھیلڑکوں کو بڑھا دے گا تو جائز ہےاورا گراییانہیں تو جائز نہیں اور یہی تھم ہےاس کا جوابیخ خادموں کوخواہ و وعورتیں ہوں اور یامر دہوں عیدوغیرہ میں زکواۃ کی نیت ہے دے بیمعراج الدرابی میں لکھا ہے۔ زکوۃ کا مال جب فقیر کودے تو ادا کرنا اس وقت تک پورانہیں ہوتا جب تک و وفقیر یافقیر کی طرف ہے کوئی ولی اس پر قبضہ نہ کر لے جیسے باپ اور وصی کے لڑ کے اور مجنون کے مال پر قبضہ کرتے ہیں بیخلاصہ میں لکھاہے یااس کے عیال اور اقارب یا اجنبی آ دمیوں میں سے جواس کی خبر گیری کرتے ہیں وہ قبضہ کرلیس اور جولا کاکسی کو پڑا ہوا ملا ہواس کی طرف سے اس کا پانے والا قبضہ کر لے اور اگر مجنون یالا کے بے مجھ کوز کو ق دی اور اس نے اپنے مال باپ یاوسی کودیدی تو فقہانے کہاہے کہ جائز نہیں اور اگر کسی دکان پرز کو ہ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کرلیا تو جائز نہیں۔ اگرز کوۃ کا مال چھوٹے لڑکے کے قبضہ میں دیدیا جو قریب بلوغ ہوتو جائز ہے اور اس طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبضہ كرسكتا ہومثلاً بچينك نه دے گااوركوئي اس كودهوكا دے كرنہ لے ليگا تو بھى جائز ہے اگر كم عقل فقير كوديا تو جائز ہے بيفتا وي قاضى خان

میں لکھاہے۔

فعلى

بیت المال کا مال حیارتشم کا ہوتا ہے اول چرنے والے جانوروں کی زکو ۃ اورعشر اور جو کچھ عاشرمسلمان تا جروں ہے لیتا ہے جواس کے پاس ہوکرگذرتے ہیں ان سب کامصرف وہی ہے جوابھی ہم ذکر کر چکے ہیں دوسر نے نتیمت اور کا نوں اور گڑے ہوے مال کا یانچوان حصہ اور اس کے مصرف اس ز مانہ میں تین قتم کے لوگ ہیں بیتیم اور مشکین اور ابن السبیل تیسر ہے خراج اور جزیہ اور وہ کپڑے حلہ بن پر بنو بخر ان سے ملح ہوئی ہے اور وہ وہ چند صدقہ جو بنو تغلب سے لیا جاتا ہے اور جو پچھ مال کہ عاشر حربیوں سے جوامن پا کر ہمارے ملک میں آئیں اور ذمی تاجروں سے لینا ہے بیراج الوہاج میں لکھا ہے۔ بیسب لڑنے والوں کے لئے عطیہ ہے اور . حدود ملک کی محافظت میں اور وہیں قلعوں کے بنانے میں مراصد الطریق یعنی دارالاسلام کے راستوں پرمحافظت کی چوکیاں اس لئے

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کران ۲۳۵

كتاب الزكوة

بنادیں کہرا ہزنوں ہےامن ہواور بلوں وغیرہ کی درتی میںصرف کریں بیمجیط سرھنی میںلکھا ہے۔اور بڑی نہروں کے کھودنے میں جو کسی کی ملک نہیں ہوتی صرف کریں جیسے بیحوں اور فرات اور د جلہ بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اس سے مسافر خانے اور مسجدیں بنادیں اور یانی کوروکیں اور جہاں یانی کے رو کئے ہے نقصان پہنچنے کا خوف ہواس کی محافظت کریں اور حکام اوران کے مددگار اور قاضوں اورمفتیوں اورمختسب کا روزینہ بھی اس میں ہے ہویہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اورمعلموں اور طالب علموں کو بھی اس میں ہے دیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاور جو مخص کہامور مسلمین میں ہے یاان امور میں ہے جن میںمومنین کی بہتری ہوکوئی خدمت کرتا ہو اس پرصرف کریں بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے چوتھے وہ مال جو پڑا ہوا ملے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ یا ایسی میت کے تر کہ کا مال جس کا کوئی وارث نہ ہو صرف شوہریا بی بی وارث ہواوراس قتم کا مال مریضوں کے خرچ اوران کی دواؤں میں بشرطیکہ وہ فقیر ہوں اوران مردول کے گفن میں جن کے بیاس کچھ مال نہ ہواوران بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے ملیں اوران کی خطاکے جر ماء میں اوراس مخص کے نفقہ میں جوکسب سے عاجز ہواورکوئی ایسامخض نہ ہوجس پر اس کا نفقہ واجب ہواور اس قتم کےاور کاموں میں صرف کریں پیشریح طحاوی میں لکھا ہے ہیں امام پر واجب ہے کہ چار بیت المال بنادے اور ہرقتم کے مال کے واسطے جدا جدا گھر بنادے اس کئے کہ ہرقتم کے مال کا جدا جدا حم ہے جواس سے مختص ہے اور دوسرا مال اس میں شریک نہیں پس اگر کسی قتم کا مال بالکل نہ ہوتو امام کو جائز ہے کہ دوسری قتم کے مال میں ہے اس کے مصارف کے واسطے قرض لے لے پس اگرصد قے کے بیت المال میں سے خراج کے بیت المال کے واسطے قرض لے لیے تو جب خراج وصول کرے وہ قرض ادا کرے لیکن اگر وہ مال لڑنے والوں کو دیا ہو جوفقیر ہوں تو وہ قرض ادانہ کرے اس لئے کہان کا بیت المال کےصدقہ میں بھی حصہ ہے اپس وہ قرض نہ ہوگا اور اگر بیت المال کے خراج میں ہے بیت المال کےصد قہ کے واسطے قرض لےاوراس کوفقیروں میںصرف کرے تو بھی وہ قرض نہ ہوگا اس لئے کہان کوئہیں دیا جاتا کہصد قات کا مال ان کوکا فی ہوجا تا ہے پیمجیط سرحسی میں لکھااورا مام پر واجب ہے کہ حقداروں کے حقوق ان کوادا کرےاور مال کوان سے روک نہ رکھے اورامام کواوراس کے مددگاروں کوان مالوں میں سے صرف اس قدرحلال ہوجوان کے اوران کے عیال کے خرچ کو کافی ہواوراس مال کے دفینے نہ بنا دیں اور ان مالوں میں ہے جونج رہے اس کومسلما نوں میں تقسیم کردے اگرامام اس میں قصور کریں گے تو و بال اس کا ان کی گردنوں پر ہوگا اورامام کواورصد قہ وصول کرنے والے کوافضل ہیہے کہ اپناروزینہ آئندہ مہینے کا اول ہے نہ لے لے بلکہ جومہینہ شروع ہوتا ہے اس گالے لیے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے ذمیوں کا بیت المال میں کچھ حق نہیں لیکن اگرامام کسی ذمی کودیکھے کو بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوجائے گاتو اس کو بیت المال میں ہے کچھ دیدے اس لئے کہ وہ داولاسلام کے لوگوں میں سے ہے اس کا زندہ رکھنا ا مام کے ذمہ ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ جس محض کا بیت المال میں کچھوتی ہواس کوا گرایسا مال ملے جو بیت المال میں پہنچنا جا ہے تو اس کوجائزے کہایمانداری کے ساتھ لے لےاورامام کواپے حکم میں اختیارے کہاس کونع کرلے یا دیدے بیقدیہ میں لکھاہے۔

صدقہ فطرکے بیان میں

صدقہ فطرائی شخص پرواجب ہے جوآ زاداور سلمان اورا پسے نصاب کا ما لک ہوجواس کی اصلی عاجوں سے زائد ہو بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اوراس کی نصاب میں بیشر طنہیں ہے کہ مال بڑھنے والا ہواورائ قتم کے نصاب سے قربانی اورا قارب کا نفقہ واجب ہوتا ہے جوفتاوی قاضی خان میں کھا ہے صدقہ فطر چارفتم کی چیزوں میں دیناواجب ہے گیہوں اور جواور خرمااور شمش بیخزائیۃ المفتین اور شرح طحاوی میں کھا ہے اور و میں اور خرما میں سے ایک صاع اور جومیں اور خرما میں سے ایک صاع اور جومیں اور خرما میں سے ایک صاع

اور گہیوں اور جو کے آیے اور ان کے ستووں کوانہیں کا حکم ہےرونی صدقہ میں دیناجائز نہیں کیکن قیمت کے اعتبار سےروئی دینا جائز ہے یہی اصح ہےاور تشمش کے واسطے جامع صغیر میں پہلکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ " کے نز دیک صاع وے اس واسطے کہ اس کے تمام اجزا کھا لئے جاتے ہیں اورا یک روایت میں امام ابوحنیفہ ّ ہے بیمنقول ہے کہ ایک صاغ دےصاحبین کا قول بھی یہی ہے پھر بعضوں کا قول رہے کہ اس کے ادا کرنے میں عین اس چیز کا اعتبار کرے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعایت کرے رہے جیط سرحسی میں لکھا ہے گہوں کے دینے ہے اس کا آٹا دینا اولی ہے اور آئے ہے نفذ درجم دینا اولی ہے کیونکہ اس میں حاجتیں دفع ہوتی ہیں ان کے سوااورانا جوں کوصد قہ میں دینا جائز نہیں مگر اس کی قیمت کا دیناافضل ہے اسی پر فتاویٰ میں مذکور ہے کہ عین اس چیز کا دینے کا حکم نص سے ثابت ہاں کے دینے ہاں کی قیمت کا دینا افضل ہائی پرفتویٰ ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہا گرعمداً گہیوں کا چہارم صاغ دے جس کی قیمت اور قشم کے گہیوں کے نصف صاغ کے برابر ہویا ایک صاغ جو کے بدلے نصف صاغ جوعمدہ قشم کے ۔ دے تو کل صدقہ ادانہ ہوگا بلکہ ای قدرادا ہوگا اور باقی کی بھیل واجب ہے اورا یک صاع جو کے بدلے چہارم صاع گہیوں دینا جائز نہیں بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے اورا گرنصف صاع جواور نصف صاع خر ما دے یا نصف صاع خر مااورا بیکمن گہیوں دے یا نصف صاع جواور چہارم گہیوں دیے تو ہمارے نز دیک جائز ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے ایک صاع آٹھ رطل بغدادی کا ہوتا اور رطل بغدادی ہیں استار کا ہوتا ہے بیمبین میں لکھا ہے اور استار ساڑھے جار مثقال کے کا ہوتا ہے بیشرح وقایہ میں لکھا ہے اور اگر گہیو ں نصف صاع اور دوسری چیزیں ایک صاع اس قول کے بموجب جوامام ابویوسٹ نے امام ابوحنیفیّہ ہےروایت کیا ہے بخساب وزن کے معتبر ہےاں لئے کے علماء کا جوبیا ختلاف ہے کہ ایک صاع کے کس فقد ررظل ہوتے ہیں کیمی اختلاف اس بات پراجماع ہے کہ اس میں وزن کا اعتبار ہے تیمبین میں لکھا ہے ۔ فطر کا صدقہ عیدالفطر کے روزضج صادق کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جو شخص اس سے پہلے مرجائے اس پرصدقہ واجب نہو ہوگا اور جواس ہے پہلے پیدا ہوایا مسلمان ہوااس پر واجب ہوگا اور جو شخص اس کے بعد پیدا ہویا مسلمان ہواس پر واجب نہ ہوگا اورا گرفقیراس ہے پہلے مالدار ہوجائے تو اس پرصد قہ فطر واجب ہوگا اورا گرغنی اس ہے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پرصد قہ فطر وا جب نہ ہوگا یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے جو تخف طلوع فجر کے بعد مرے اس پرصد قہ وا جب ہےاور اس ظرح جو تخص روزعید کے بعد فقیر ہوجائے اس پرصد قہ واجب ہے بیہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور اگرعیدالفطر کے روزے پہلے صدقہ دیدیں تو جائز ہےاور کچھیدے کی مقدار کی تفصیل نہیں ہے یہی صحیح ہےاور اگر عیدالفطر کا دن گذر گیا اور صدقہ نہ دیا تو صدقہ ساقط نہ ہوگا اور اں کا دِیناوا جب رہے گاپیہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر نصاب کے ما لگ ہونے سے پہلےصد قہ فطر دیدیایا پھرنِصاب کا ما لگ ہوا توضیح ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور تجنیس الملتقط میں ہے کہ جس شخص ہے مہینہ بھر کے روز ہے بڑھا بے یا بیاری کی وجہ سے ساقط ہو جا گیں اس ے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا پیمضمرات میں لکھا ہے اورمستحب بیہ ہے کہ عیدالفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطراداکریں پیجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہےاوراس کےاداکرنے کاوفت عامئہ مشاکئے کے نز دیکے تمام عمر ہے پیہ بدائع میں لکھا ہے۔ صدقہ فطرا پی طرف ہےاوراپنے بچہ کی طرف ہے جو صغیر ہووا جب ہوتا ہے۔ بیکا فی میں لکھا ہے۔

خفیف العقل اور مجنون بمزلہ چھوٹے بچے کے ہے جنون اصلی ہو یا عارضی ہو یہی ظاہر مذہب ہے بیر محیط میں لکھا ہے اور اگر چھوٹے بچے کے ہے جنون اصلی ہو یا عارضی ہو یہی ظاہر مذہب ہے بیر محیط میں لکھا ہے اور ان کے چھوٹے بچے یا مجنون کے پاس مال ہوتو اس کا باپ یا اس کا وصی یا ان کا وادایا اس کا وصی صدقہ فطر ان کی طرف ہے اور ان کے غلاموں کی طرف ہے ان کے مال میں ہے امام ابو صفیہ اور امام ابو یوسف کی طرف ہے اور امام ابو میں ہوا س کے جیٹ میں ہوا س کی حیات معلوم نہیں ہے میر مراج الوہاج میں لکھا ہے اور امام ابو صفیہ اور امام ابو یوسف کی طرف ہے اور امام ابو میں ہوا کی سائے کہ اس کی حیات معلوم نہیں ہے میں مراج الوہاج میں لکھا ہے اور امام ابو صفیہ اور امام ابو میں ہوائے ہیں لکھا ہے اور امام ابو میں ہوائے سائے کہ اس کی حیات معلوم نہیں ہے میں اور ان کے اس کی حیات معلوم نہیں ہوائے گھا میں ورثی اور ایک رطل کے پنتیس تولی نو ماشاور ایک صائے کے بیٹ کہ میں میں میں اور ایک رطل کے پنتیس تولی نو ماشاور ایک صائے کے بیٹ کہ میں کھا ہو تا ہوں کے بیٹ میں کہ میں کھا ہو تا ہو کہ میں کہ میں کھا ہو تا ہو کہ میں کھا ہو تا ہو کہ میں کھور کے بیٹ میں کھا ہو کہ کہ میاں کے بیٹ میں کھا ہو تا ہو کہ میں کھیں کے بیٹ میں کہ کہ میں کھور کے بیٹ میں کھی کے بیٹ کہ میں کھی کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کھیل کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کی کھی کو بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کی کھی کے بیٹ کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کے بیٹ کی کھی کے بیٹ کی کیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کے بیٹ کے بیٹ کی کے بیٹ کی کیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی کیٹ کے بیٹ کی کے بیٹ ک

جمآ تخدرطل کے برابر ہوتا ہے دوسوستہ تولہ ہوئے ا

کے نزویک باپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے یا خفیف انعقل بیٹے کے غلاموں کی طرف سے اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرے اور دادا پریدوا جب نہیں ہے کہ اس کا مفلس بیٹا زندہ ہوتو اس کی اولا د کی طرف سے صدقہ ادا کرے اور ظاہر روایت کے ہو جب اس صورت میں بھی کہ جب اس کامفلس بیٹا مر چکا ہو یہی حکم ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو بچہ دو باپوں لیے درمیان میں ہوتو ان میں سے ہرایک پراس کا پوراصد قہ واجب ہوگا پیظہیر نہ میں لکھا ہے۔اور اگران میں سے ایک مالداراور ایک مفلس ہویا ایک مرچکا ہوتو دوسرے پر پوراصد قہ واجب ہے اور ان دونوں میں سے کی پراس بچہ کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے . بی خلاصہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے اپنی چھوٹی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیااوراس کے حوالہ کر دی پھرعیدالفطر کا دن آیا تو باپ پراس کی طرف سے صدقہ واجب نہیں میتا تارخانیہ میں لکھا ہے اپنے غلاموں کی طرف سے جوخدمت کے لئے ہوں صدقہ دیناواجب ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا کا فراورا ہے مد ہر ہ اورام ولد کی طرف ہے ہمارے نز دیک صدقہ واجب ہے اور جوغلام اجارہ پر دیا ہواور جس غلام کو تجارِت کا اذن دیا ہوان کی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہے اگر چہ غلام قرضہ میں متغرق ہواور اگر میت نے اپنے غلام کی خدمت کی کسی شخص کے لئے وصیت کی ہوتو اس کا صدقہ فطراس کے مالک کے ذمہ ہےاوراس طرح وہ غلام جوبطور عاریت یا بطور وو بعت ہواوروہ غلام جس نے عمد أیا خطاع کی کا جرم کیا ہواس کی طرف ہے بھی صدقہ دیناوا جب ہوگا اس واسطے کہ مالک کی ملک اس ے اس وقت زائل ہوگئی جس وقت وہ غلام کواس شخص کے حوالہ کردے جس کاوہ مجرم ہے اس سے قبل زائل نہ ہوگی پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے غلام مرہوں کی قیمت اگر قرض کے بعد بقدر نصاب فاضل ہوتو اس کی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سبب ے اپنی طرف ہے بھی صدقہ واجب ہوگا یہبین میں لکھا ہے تجارت کے غلاموں کی طرف ہے ہمارے نز دیک صدقہ واجب نہیں ماذون غلام کے غلاموں کی طرف ہے بھی صدقہ واجب نہیں ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے مکا تب کی طرف سے صدقہ نہ دے کیونکہ اس کی ملکیت پوری نہیں اور مرکا تب خود بھی اپن طرف ہے صدقہ نہ دے کیونکہ و وفقیر ہے مالک اپنے مرکا تب کے غلام کی طرف ہے بھی صدقہ نہ دے اور مکا تب بھی اس کی طرف سے صدقہ نہ دے اور جوغلام تھوڑ اسا آزاد ہو گیا ہوا مام ابوحنیفہ کے نز دیک وہ ثل م کا تب کے ہے مالک براس کی طرف سے صدقہ لازم نہ ہو گا اور صاحبین ؓ کے نز دیک وہ مثل آزاد قر ضدار کے ہے اگر غنی ہو گا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا ورنہ واجب نیہ ہوگا ہیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ جب مکا تب عاجز ہوجائے اور پھراصلی غلام بن جائے تو ما لک پر پھیلے سالوں کی زکو ۃ واجب نہ ہوگی اورا گروہ خدمت کے واسطے تھا تو صدقہ فطر نہ ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور جوایک غلام یا بہت ہے غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطروا جب نہیں اور اگر کسی کا غلام بھا گ گیا ہویا کا فرقید کر لے گئے ہوں پاکسی نے اس کوغصب کرلیا ہواورا نکارکر نا ہوتو ما لگ پراس کی طرف سےصدقہ واجب نہیں اوران غلاموں میں ہے خود بھی کسی پر ا پناصد قہ وا جب نہیں ہے تیبین میں لکھا ہے۔اگر بھا گا ہوا غلام لوٹ آئے یا غصب کیا ہوا غلام پھرمل جائے اور عیدالفطر کا دن گذر چکا ہوتو اس کی طرف ہےصد قہ فطراس گذر ہے ہوئے کا واجب ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاورا گرکوئی غلام اس شرط پرخزیدا کہ باکع کو یامشتری کو یا دونوں کا خیار ہے یاکسی غیر مختص کے واسطے خیار شرط کیااور فطر کا دن مدے خیار میں گذراتو اس کا صدقہ فطراس بات پرموقو ف عموگا کہا گرہیج تمام ہوگئی تو مشتری پر واجب ہوگا اورا گرہیج صخ ہوگئی تو بائع پر واجب ہوگا اورا گرمشتری نے خیار رویت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیر دیا تو اگر قبضہ سے پہلے پھیرا تو صدقہ فطراس غلام کی طیرف سے بائع پر واجب ہوگا اورا گر قبضہ کے بعد ۔ پھیراتو مشتری پرصدقہ واجب ہوگا پیخزانتہ المفتین میں لکھا ہےاورا گراس کوبطور بیج قطعی خریدااوراس پر قبضہ کرنے ہے پہلے عیدالفطر کا دن گذرا تو اگرمشتری نے قبضہ کیا تو اس پرصدقہ فطر واجب ہوگا اگر غلام قبضہ کرنے سے پہلے مرگیا تو ان دونوں میں سے اے صورت اس کی ہیے کہایک باندی دومر دوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے معا اُس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں ہے اُس کا نسب

نا بت ہوگااور دونوں اُس کے باپ قرار دیئے جائیں گتا ہے۔ موقو ف یعنی جس کے واسطی آخر میں وہ غلام کھبرے تا

www.ahlehaq.org

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد 🛈 کي کرا دوة

کسی پرصدقہ واجب نہیں بیراج الوہاج میں لکھا ہے اگر غلام بطور بیج فاسد بکااور مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے فطر کا دن گذر چکا پھر مشتری نے اس پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کیا تو اس کی طرف سے بائع پرصدقہ واجب ہوگا اور اگر فطر کے دن وہ مشتری کے قبضہ میں تھا پھر بائع نے اس کو واپس کر لیا یا بائع نے واپس نہ کیااور مشتری نے آزاد کر دیا تو صدقہ فطر مشتری کے ذمہ ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں کھھا ہے۔

جس غلام کوتصدیق کرنے کی نذر کی ہواس کی طرف سےصدقہ فطروا جب ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔جس غلام کومہر میں لگا دیا ہوا گرخاص اس غلام کومبر میں دیا ہوتو عورت پر اس کی طرف سے صدقہ واجب ہوگا خواہ عورت نے اس پر قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہواس لئے کہ وہ عقد نکاح کے ساتھ اس کی مالک ہوگئی اور اگر دخول ہے پہلے اس عورت کوطلاق دیدی پھرفطر کا دن گذرا تو اگر اس غلام پر قبضنہیں کیا تھا تو کسی پرصدقہ واجب نہ ہوگا اوراگر قبضہ کرلیا تھا تو بھی اضح قول کے بموجب یہی تھم ہے بینز انتہ انمفتین میں لکھا ہے۔اوراگرمبر میں وہ غلام معین نہیں ہوا تھا تو بھی کسی پرصد قہ واجب نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہےاورا گرکسی نے اپنے غلام ہے بیہ کہددیا تھا کہ جب فطر کا دن آئے تو تو آزاد ہے پھرفطر کا دن آیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور مالک پراس کی طرف سے صدقہ فطراس کے آزاد ہونے سے پہلے بلافصل واجب ہوگا یہ جو ہرة النیر واور فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ اپنی بی بی کی طرف سے اور اس اولا د کی طرف ہے گئ عمر بڑی ہوصد قہ فطرنہ دے اگر چہوہ اس کی عیال میں ہوں اور اگر ان کی طرف سے یا اپنی بی بی کی طرف ہے بغیر ان کے حکم کے صدقہ فطرادا کیا تو بطور استحسان کے ان کی طرف ہے ادا ہو جائے گا بیہ ہدا بید میں لکھا ہے اور اس پر فتوی پی فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے جولوگ اس کی عیال میں نہ ہوں ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا جائز نہیں لیکن اگر وہ چکم کریں تو دینا جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اورائیخ داداوںاوردادیوںاوران لوگوں کی طرف ہےجن کوبطوراحسان کے نفقہ دیتا ہےصد قہ فطروا جب نہیں تیبیین میں لکھا ہے اور باپ اور ماں کی طرف ہے بھی صدقہ فطر واجب نہیں اگر چہوہ اسکی عیال میں شامل ہوں اسلئے کہ اسکوان پر ولایت حاصل نہیں ہوتی جس طرح بڑی اولا د کی طرف سے صدقہ واجب نہیں یہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کی طرف سے اور دوسرے قرابت والوں کی طرف ہے بھی صدقہ واجب نہیں اگر چہوہ اس کی عیال میں شامل ہوں بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور اصل اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطرولایت سے اور ذمہ داری ہے متعلّق ہے اس جو مخص کی ولایت اور ذمہ داری اور نفقہ اسکے ذمہ واجب ہے اسکی طرف ہے صدقہ فطر بھی اسکے ذمہ واجب ہے ورنہ واجب نہیں بیشرح طحاوی میں لکھاہے ہرشخص کا صدقہ فطرا یک مسکین کو دینا واجب ہا گردوبارہ یازیادہ کوتشیم کرے تو جائز نہیں اورایک جماعت کاصد قہ فطرایک مسکین کودینا جائز ہے یہ بیبین میں لکھا ہے۔

اگرکوئی فخص مرجائے اورز کو ہیاصد قد فطریا کفارہ یا نذراس کے ذمہ ہوتو ہمارے نزدیک اس کے ترکہ ہے نہیں گےلیکن اگرا سکے وارث بطور تبرع اوا کریں تو جائز ہاوراگر نہ کریں ان پر جبر نہ کیا جائیگا اوراگر اس محف نے اس کی وصیت کردی ہوتو جائز ہاوراس کی وصیت تہائی مال میں سے جاری ہوگی یہ جو ہر ۃ النیر ہیں لکھا ہے۔ اگر عورت کو اس کے شوہر نے صدقہ فطر اداکر نے کا حکم کیا اوراس نے شوہر کے صدقہ فطر کے گیہوں میں بغیرا ذن شوہر کے ملاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس عورت کی طرف سے جائز ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے شوہر کی طرف سے جائز نہ ہوگا میڈ میں لکھا ہے۔ کی شخص کی اولا داور بی بی ہواور اس نے سب کی طرف سے صدقہ اداکر نے کے لئے بیانہ سے گیہوں نا پے تاکہ صدقہ فطراداکر لے بھران کو جمع کر کے سب کی نیت سے فقیر کو دیدیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گامصرف اس صدقہ کا بہی ہے جومعرف ذکو ہ کا ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔